

(متر حديث معرب)

لفخالم وثيبن لناقرم ولافا فطفراحم العثمانى التمعانوى عظيني

مع زجمه وتشريح موسوكي

مُولاً الْعِسَالِيمِ الْحِرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ المُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمِعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْمِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِين

حبلاول

مُكَنَّ الْمُلَالِكِيْنَ الْمُلَالِكِيْنَ الْمُلَالِكِيْنَ الْمُلَالِكِيْنَ الْمُلَالِكِيْنَ الْمُلَالِكِيْنَ المُستَانَ وَنِهِ ١٠٣٩١٥، مُلْكَنَّانَ وَنِهِ ١٩٢٩١٥، مُلْكَنَّانَ وَنِهِ ١٩٢٩١٥،

ای بک کے لیے مولانیا خادم بدر صاحب/حفظہ اللہ کو اللہ پاک جزائے خیر دے آمین



# فلرئين

# إلى احداء السنن جلد اول

| <b>ř•</b>   | احیاءاسنن کی ضرورت واہمیت ( مولا نامجمرامین صفدر رحمہ اللہ )                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rı          | عرض مترجم                                                                                                      |
| <b>1</b> 79 | مقدمه احياء السنن (مولانا محدامين صفدر رحمه الله)                                                              |
|             | مرتباب الطبهارت ( ونسو کے ابواب )                                                                              |
| 45          | باب وضو کا طریقہ اور اس کی فضیلت کے بیان میں                                                                   |
| 41          | باب چوتھائی سر کے سم کا کافی ہونا                                                                              |
| 14          | باب متوضی کے لئے نیند ہے جا محتے وقت دونوں ہاتھوں کو دھونے ہے قبل پانی کے برتن میں ڈ الناممنوع ہے              |
| 4۷          | باب وضُو کے وقت بسم الله پڑھنامتحب ہے                                                                          |
| ۷٠          | باب مسواک کرنا سنت ہے ۔                                                                                        |
| م مبالغ     | باب کلی کرنا اور ناک میں بانی ڈ النا اور ہرایک کے لئے علیحدہ علیحدہ پانی لینا اور روز سے کے علاوہ وقت میں ان ا |
| ۷1          | کرنامسنون ہے                                                                                                   |
| ۷۳          | باب محلی کرنے کو ناک میں پانی ڈالنے ہے جدا کر نا                                                               |
| 4           | باب کانوں کامنے سر کے منعے ہوئے پانی ہے کرنا اور اس کے کرنے کا طریقہ                                           |
| <b>_9</b>   | باب داڑھی کا خلال کرٹا سنت ہے اور اس کے طریقے کا بیان                                                          |
| Λt          | باب الكليوں كا خلال اور اعضاء وضوكو ملنا                                                                       |
| 42          | باب اعضاء کو تمن مرتبه دھونا مسنون ہے اور ایک یا دومر تبہ جائز ہے اور تمن مرتبہ سے زائد دھونامنوع ہے           |
| ۲A          | باب نیت وضومیں واجب نہیں ہے                                                                                    |
| <b>A9</b>   | باب پورے سر کامسے کرنا اور ایک مرتبہ کرنا مسنون ہے اور سے کرنے کے طریقے کا بیان                                |
| 9.          | باب باز دؤل کے دعونے سے بچے ہوئے پانی سے سر کامسے کرنا کافی ہے اور نیا پانی لینامستحب ہے                       |
| 91          | باب وضو میں ترتیب سے اعضاء دھونا واجب نہیں                                                                     |

| _ | ٦    | احياء السنن ج ا                                                                                                               |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 91   | باب (وضوء میں) دائیں طرف ہے شروع کرنامتحب ہے                                                                                  |
|   | 91"  | باب ( وضوء ممل ) لگا تار دهمونا واجب نبیس                                                                                     |
|   | 91~  | باب کمدی کامسح کرنامستحب ہے                                                                                                   |
|   | 90   | باب چہرے کی روشن اور ہاتھ یا وُل کی روشن کا طویل کرنامتیب ہے                                                                  |
|   | 44   | باب عشل کرنے کے بعد وضوء کرنا کروہ ہے                                                                                         |
|   | 92   | باب عورت حائصه اورجنی کے شمل ووضو کے بچے ہوئے یانی سے شمل اور وضو مکرنا جائز ہے                                               |
|   | AP   | باب دضوء کے بیچے ہوئے یانی کو کھڑے ہو کر پیٹامتخب ہے                                                                          |
|   | 99   | باب وضوء کے بعد شرمگاہ کی جگہ پر یانی حجیر کنامسنون ہے ۔                                                                      |
|   | f••  | باب یاؤں دھونے سے قبل ان پر <sup>ا</sup> یانی حیم رکنامتحب ہے ۔                                                               |
|   | 1+1  | باب کی نماز وں کے لئے ایک علی وضو و کافی ہے اور ہرنماز کے لئے علیحد و وضو کرنامتخب ہے                                         |
|   | 1+1  | باب کوشہ چٹم کے مسے کامسنون ہونا                                                                                              |
|   | 1+1" | باب وضوء میں اعضاء پر پانی ڈالنے میں کسی اور ہے مدد لیٹا کر وونہیں ہے                                                         |
|   | 1•17 | باب وضوء کے بعد کیا دعاء پڑھے                                                                                                 |
|   |      | وخبر و رئے والی چیزیں                                                                                                         |
|   | 1-0  | باب سبیلمین (آ مے اور پیچیے ) ہے کسی چیز کے لگلنے ہے وضو م کا ٹوٹنا                                                           |
|   | 1-0  | باب کمبیر، قے کثیر، ندی، و دی اور بہنے والےخون ہے وضو و کا واجب ہونا                                                          |
| ļ | IIT  | باب اس فخص پر وضوء واجب ہے جواس طرح سوئے کہاس کے جوڑ ڈھیلے ہوجائیں                                                            |
| ' | 111  | باب (رکوع ہجور والی) نماز میں قبقیہ مارنے ہے وضوء کا ٹوٹنا                                                                    |
|   | 110  | باب آگ پر کی ہو کی چیز ( کے کھانے ) ہے وضوء کا نہ ہونا                                                                        |
|   | IIA  | باب عورت کوچھونے ہے دضوہ کا نہ ہوتا                                                                                           |
|   | (FF  | باب ذکر کو جیمونا ناقض وضو نہیں ہے                                                                                            |
|   | 172  | باب ہوا کے نکلنے میں اور نہ نکلنے میں شک کی صورت میں وضوء کا واجب ہوتا                                                        |
|   |      | منسل کے ابواب                                                                                                                 |
|   | ırq  | باب حضور علي كابيان                                                                                                           |
|   | ن۱۳۰ | باب جب یانی بالوں کی جڑ وں تک پہنچ جائے تو عورت پرغسل کے وقت اپنے بالوں کی مینڈ صیاں کھولنا ضروری نہیر                        |
|   | 122  | باب عنسل فرض میں کلی کرنا اور تاک میں پانی ڈالنا فرض ہے<br>ہاب شہوت کے ساتھ اور اٹھیل کر نکلنے والی منی ہے عنسل کا ضروری ہونا |
|   | 110  | ماب شہوت کے ساتھ اور اٹھل کر نکلنے والی منی ہے خسل کا ضروری ہونا                                                              |

| TTA           | باب اذ ان اورا قامت کے درمیان وقلہ کرنا                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | ہاب ادان اور الاحت سے در میان وطعہ مربا<br>باب جواذ ان دے وی ا قامت بھی کیے ، بیمستحب ہے                                                               |
| <b>*</b> ***• |                                                                                                                                                        |
| Pri           | باب منع مبادق ہے بل اذان نہ دی جائے .<br>نام ماد نام ماد نام ماد نام ماد کا کا ماد کا م |
| الماليات      | باب مسافر کے لئے اذان وا قامت کہنامتحب ہے<br>معموم                                                                                                     |
| rrd           | باب کمر میں نماز پڑھنے والے کے لئے محلے کی اذان کائی ہے                                                                                                |
| ٢١٤           | باب قضاءنماز کے لئے اذان وا قامت کہتا اور کئی قضاءنماز وں کے لئے ایک اذان بھی کافی ہے                                                                  |
| MA            | باب اذ ان او کی جگہ پرمسجد کے باہر کھڑے ہوکر اور ا قامت مسجد کے اندر کھی جائے                                                                          |
| 1-1-9         | باب اذ ان کے لئے دضوکر نامستمب ہے                                                                                                                      |
| ۲۵۰           | باب مؤذن كى صفات كابيان                                                                                                                                |
| ror           | باب اذان وا قامت کہتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا                                                                                                         |
| ۳۵۴           | باب مؤذن کواچی آ واز والا بون <b>ا ج</b> اہیے                                                                                                          |
| <b>7</b> 00   | باب اذان عمل بات كرنا                                                                                                                                  |
|               | نماز کی ان شرطوں کا بیان جن نا نماز ہے کیا۔ پورا کر نا نغروری ہے                                                                                       |
| <b>701</b>    | باب ران ستر من داخل ہے                                                                                                                                 |
| ۲۵۸           | باب ممنا ہمی ستر میں دافل ہے                                                                                                                           |
| <b>709</b>    | باب ننظیخص کا بیشر کرنماز پر میتا                                                                                                                      |
| 1709          | باب آ زاد عورت اور با ندی کے ستر کا بیان                                                                                                               |
| 777           | باب بے کی شرمگاہ کے چمپانے اور اس کی نماز کے میان جس                                                                                                   |
| <b>144</b>    | . کابنماز کے لئے نیت شرط کے                                                                                                                            |
| <b>271</b> 2  | باب مقتدی کے لئے افتداء کی نبیت کرنا شرط ہے                                                                                                            |
| 242           | بآب استقبال قبله کے مسائل                                                                                                                              |
|               | ايواب سفة السلوة                                                                                                                                       |
| P12           | باب تحبیرتم بمه کی فرمنیت اوراس کی سنتوای که بهان میں                                                                                                  |
| 747           | باب نماز می نظرر کھنے کی جگہ                                                                                                                           |
| 720           | باب نماز میں قیام کی حالت میں وونوں ہاتھ ناف کے نیچے رکھنے اور اس کی کیفیت کا بیان                                                                     |
| 129           | باب تحبیرتح برے بعد ثناء پڑھناسنت ہے                                                                                                                   |
| <b>r</b> ar   | باب تعوذ اورتسمیہ پڑھینا اور انہیں آ ہستہ پڑھتا مسنون ہے                                                                                               |
| <b>14</b> 4   | باب بسم الله فاتحد كالبرنبيس                                                                                                                           |

4

| 405       | باب محلے کی مسجد عمل ایک نماز کے لئے دوسری جماست مکردہ ہے                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a (6) (0) | باب فرض پڑھنے والے کے چیچے للل پڑھنا جائز ہے اور اس کا تکس جائز نہیں اور ظہر اور عشاء جماعت کے ساتم           |
| 100       | پڑھ لینامتخب ہے جبکہ وہ دونو ل نمازیں تہا پڑھی ہوں                                                            |
| •FF       | باب جب فجرعصر یا مغرب اسکیے پڑھ لے اور پھر جماعت کو پائے تو ان نماز وں کا اعادہ نہ کرے                        |
| IFF       | باب اگرامام جنابت یا حدث کی حالت میں نماز پڑھائے تو امام اور مقتدی نماز کا اعاد ہ کریں                        |
| rrr       | باب امام پر تخفیف واجب ہے                                                                                     |
| AFF       | باب منغرد کے لئے تعلویل جائز ہے۔ وہ اگر جا ہے ایک نماز یا ایک رکعت میں سارا قرآن مختم کرلے                    |
| 14.       | باب امام ک متابعت واجب ہے اور اس سے سبقت کرنامنوع ہے                                                          |
| 74        | باب منفرد کا امام بننا اورا یسیخف کی افتدا م کا جائز ہوتا جس نے امام بننے کی نیت نہ کی ہو                     |
| امتحب     | باب امام کے ساتھ رکوع کے پالینے سے رکعت پالیما اور صف کے چیجے تہا مخص کی نماز کا مکروہ ہونا اور اس بات کا     |
| 746       | ہونا کرمسبوق امام کے ساتھ شامل ہوجائے جس حالت پر بھی امام ہو <sup>°</sup>                                     |
| IAF       | باب مف کے بیجے تبا نماز پڑھنے والے کے لئے صف عمل سے محص کو مینے لیما مستحب ہے تا کدوہ اس کے ساتھ کھڑا ہو      |
| 445       | باب ایسے مخص کے لئے توم کی امات کرنا مکروہ ہے جس ہے قوم ناخوش ہو                                              |
| 445       | یا ہے صغوں کو ہرا ہر کرتا اور ان کو ملاتا مسنون ہے                                                            |
| AAF       | باب مملی صف کو پھراس کے بعد والی صف کو ہالتر تیب مجرا کرنا مسنون ہے                                           |
| AAF       | باب بغیرشرمی وجہ کے مہلی صف سے چیچے رہ جانا تحروہ ہے                                                          |
| 74.       | باب امام اور مقتدی کے نماز کے لئے کھڑے ہونے کے وقت کا بیان                                                    |
| 497       | باب ایک دوسرے پرامامت کوٹالنا مکروہ ہے                                                                        |
| 745       | باب فرض والی جکہ میں تقل پڑھنا امام کے لئے محروہ ہے اور مقتدی کے لئے بھی (تقل کے واسلے) جکہ تہدیل کرنامتحب ہے |
| 797       | باب المام اور مقتدی کے درمیان کسی چیز کا حاکل ہونامعزنیں جبکہ مقتدی پرامام کا حال مخلی نہ ہو                  |
| 797       | باب جو مخص کسی قوم کامبمان ہووہ ان کی امامت نہ کر ہے                                                          |
| APF       | باب ستونوں کے درمیان میں جماعت کا قیام کمروہ ہے لیکن منفرد کے لئے کمروہ نہیں                                  |
| 799       | باب جب امام نماز کوموَ خرکردے تو مقتدی کیا کرے                                                                |
| کے ماتھ   | باب مسبوق مرف فوت شدہ نماِز کو تعنا کرے ، مجدہ مہومسبوق ہونے کی وجہ سے لازم نہیں اور جو رکھتیں امام کے        |
| ۷••       | پڑھی ہیں وواس کی نماز کی بچھلی رکھتیں ہیں                                                                     |
| ۷٠٥       | باب بعد میں آنے والے کے لئے رکوع کالسا کرنا (منتحب ہے)                                                        |



# كتاب اعلاء السنن كى تاليف كى وجه

بقلم : حضرت اقدس مولانا محمد المين صغدر او كا ژوى مد ظله رئيس شعبه تخصص في الدعوة والارشاد جامعه خيرالمدارس ملتان

جس طرح كتاب الله شريف كى طاوت بورى دنيا من سات متواتر قراء تول كے ذريعہ مو رى ب اى طرح ہوری دنیا میں رسول اللہ مل کھیا کی سنت پر عمل جار فقهی ندا ب سے ذریعے ہو رہا ہے۔ فقہ کتاب و سنت کی اس قابل اعماد تشریح و تغصیل کو کہتے ہیں جو عنداللہ اور عندالرسول متبول ہے۔ اس میں صواب پر دو اجر اور خطاء پر بھی اجر ہے اور عمل عنداللہ مقبول ہے۔ ان میں سے فقہ حنی وہ فقہ ہے جو کتاب و سنت کی پہلی جامع تشری و تعبیرے جو خیرالقرون میں عرتب ہو کی اور خیرالقرون سے آج کک شرت عام و بتائے دوام کی سعادت ے مشرف ہے۔ اور ہرزمانہ میں مسلمانوں کا کم از کم وو تمائی حصہ ای فقہ کی روشنی میں سنت پر عمل پیرا ہے۔ عروج اسلام کے دور میں می فقہ ہوری اسلامی مملکت کا قانون ری ہے۔ لیکن جب اسلامی مکومت کا زوال شروع ہوا اور ام حریز کی مکومت آمنی تو اس اسلامی قانون میں کیڑے نکالنے کاکام شروع ہوا۔ اس کام کے لئے ایک نیا فرقہ پیداکیا کیا جو تھید ندہب سے آزاد ہو کیا اور جلدی عی دو فرقوں میں بث کیا۔ ایک نے اپنانام اہل مدیث رکھاتو دو سرے نے اہل قرآن رکھ لیا۔ اب اسلامی قانون فقد حنی کے خلاف تقریر و تحریر کاسارا زور مرف ہونے لگا۔ اہل قرآن نے سنت سے بد نمن کرنے کے لئے مدیث کو عجمی سازش کا نام ویا اور شور مجایا کہ نی پاک مرتقیم پر ایک قرآن نازل ہوا تھا۔ عجمیوں نے اس کے مخالف جیر قرآن تعنیف کر ڈالے اور ان کا نام محاح سته ركم ليا- اور احاديث اخبار احاد بين كني بير- راويان مديث معموم نيس خطاء اور غلطي سے پاک نمیں۔ دو سری طرف نام نماد اہل مدیث نے یہ شور مجایا کہ جاروں ندہب دین اسلام کے ظاف سازش میں افتہ تلنی ہے ائمہ اربعہ معموم نہیں تھے۔ اور فقہ حنفی چو نکہ صدیوں سے اسلامی مملکت کا قانون چلی آ رہی تمی جب تک یہ قانون نافذ ہو امگریز کا کافرانہ قانون کماں نافذ ہو۔ کو نکہ یہ فقہ امگریزی قانون کے خلاف تھی۔ محر فیرمقلدین نے یہ ہروپیگنڈہ کیا کہ فقہ حنفی کتاب و سنت کے خلاف ہے اور فقہ حنفی میں صدیث کے مقابلہ من قیاس کو ترجع دی جاتی ہے۔ اس بروپیندہ کی بشت بر حکومت برطانیہ کا ہاتھ تھا۔ اس لئے چند سالوں میں

سینکڑوں رسالے اور کتابیں فقہ حنق کے خلاف لکھی اور پھیلائی حمیں۔ جن کا اسلامی حکومت میں تصویر بھی نہیں ہو سکا تھا۔ مین اس وقت جب سن حنی علاء انگریز سے ہر سرپیار تنے اور سیف و سنان سے کا فروں کے بینے جہلنی كررب تنے تو غيرمقلدين زبان و تلم سے فقد حنى كو زخوں سے لولمان كرنے كھے۔ علاء اہل سنت نے يہلے اجمالاً سمجمایا که تمام احناف کا اس اصول بر اتفاق ہے کہ ضعیف مدیث بھی قیاس بر مقدم ہے اور کئی مساکل بطور مثال ہمی بتائے۔ مثلاً نماز میں قتمہ لگانے سے قیاس میں وضو نمیں نوٹا "محرا یک ضعیف مدیث میں ہے کہ وضو نوٹ جاتا ہے۔ احزاف نے یمال ایک ضعیف صدیث کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دیا اور صدیث برعمل کیا۔ جبکہ نام نماد اہل مدیث اب بھی اس مدیث کے خلاف قیاس پر عمل کر رہے ہیں۔ پھر غیر مقلدین نے یہ فریب دینا شروع کیا کہ جن مساکل میں احادیث میں اختلاف ہے ان میں کوئی فرہب بھی سب احادیث متعارضہ پر عمل نسیں کرتا۔ بلکہ احادیث راجعہ ہر عمل کرتا ہے۔ اب غیرمقلدین کتب حدیث ہے ایک حدیث نقل کرتے جو ا مناف کے ہاں مرجوح تھی اور مقابلہ میں فقہ کا مسئلہ نقل کرتے جو بظاہر مدیث مرجوح کے تو مخالف ہو ہم مگر احادیث راجعه کے مین مطابق ہو کا۔ اب سکلہ نقل کرکے چاہئے تو یہ تھا کہ وہ احادیث راجعه ممی نقل كرتے۔ ليكن ايك تو إن احاديث كو چمياتے ' دو سرى طرف يہ جموث بولتے كه فقد كايہ مسله مديث كے ظاف ہے اور اس منلہ کی بنیاد نہ قرآن ہے نہ سنت المکہ صرف قیاس ہے۔ عوام جن کی نظریورے ذخیراً احادیث بر نہ ہوتی وہ بے چارے پریٹان ہوتے۔ اب لوگوں کو یہ کہتے کہ دیکھو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا ارشاد مرامی یہ ہے۔ اور یہ فقد حنی کا مسلہ اس مدیث کے خلاف ہے۔ اب آپ کا دل نی پاک کی ابعداری کی طرف جا؟ ہے یا امام کی طرف۔ اب اگر وہ کمتا کہ مجھے مدیث پاک کا ہورا علم نمیں ہے۔ میں کسی عالم سے ہے چموں گاتو فور أکتے تیرے امام نے خود کما تھا کہ میرا قول مدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو دیوار پر دے مارنا' اب اگرتم اس مدیث پر عمل کرو کے تو خدا کے رسول بھی تم ہے رامنی ہوجائیں گے۔ اور تیرے امام بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس طرح چند جاہلوں کو در غلا کر افتراق امت کے کام پر نگادیے تاکہ حکومت وقت کی پالیسی کہ "لڑاؤ اور حکومت کرو" کی کمل تمایت ہوجائے اور افتراق کے اس کام کے لئے اڑومبحد کو اور خاص طور پر نماز کو بنایا گیا۔ کیونک نماز ہرمسلمان پڑھتا تھا۔ اس لئے ہرمسلمان کے دل میں وسوسہ ڈالا جاسکا تھا اورمبجہ کے باہر مسلمان آپس میں لڑے بھی ہوں مسجد میں سب ایک بی جماعت میں کمڑے ہوجاتے تھے۔ اس لئے مسلمانوں کو لڑانے کے لئے مسجد اور نماز کو خاص ذریعہ بنایا تمیا۔

نطرت کا ایک اصول ہے کہ عدوے شرا تھیزد کہ خیرمادراں باشد۔ اس شرکے ساتھ خیر کایہ پہلو نمودار ہوا کہ اعلاء السنن جیسی مخیم کتاب اکیس جلدوں میں لکسی میں۔ جس پر علائے عرب و مجم نے علائے دیو بند کو

خراج محسین پیش کیا۔

نوٹ : فیرمقلدین ائر اربع کی تقلید کو تو ترام کتے ہیں لیکن حافظ ابن جرشانعی کی تقلید کو اپنی پر فرض کر لیے ہیں۔ اس لئے حافظ کی بلوغ المرام کو انہوں نے نصاب میں شامل کیا۔ فلا ہر ہے کہ اس میں حافظ صاحب نا اپنے شافعی فد ہب کے دلائل جمع کئے ہیں۔ اور احتاف کے دلائل بیان نمیں گئے۔ یمال حافظ صاحب کا ایک خواب قابل ذکر ہے۔ حافظ ابن جج خوا بی کتاب "المحصع الموسس" میں گھتے ہیں: "میں نے ابن البرمان کو خواب میں ویکھا جب کہ وہ مرچکا تھا۔ میں نے اس ہے کہا کہ آپ مرے نمیں تے ؟ کہا ہاں۔ میں نے بچ چھا کہ اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معالمہ فرایا؟ تو اس میں نمایت شدید تبدیلی ہوگئی۔ میں سمجھا کہ وہ شاید غائب ہوگیا۔ پھراے افاقہ ہوا تو اس نے کہا اب ہم اجمع ہیں۔ لیکن نی پاک مشتیج ہم کی اراض ہیں۔ میں نے کہا وہ کی اس کے کہا ہم ہم ایک میری دل فواہش ہیں۔ میں نہ کہا وہ کی اس کے کہا اس کے کہ تیرا میالان حنفیت کی طرف ہے۔ میں بڑے تیج کی حالت میں بیدار ہوا۔ " پھرا(ابن جر) کتے ہیں کہ میں کہ میری دلی خواہش نے کہ میں کتا ہی کہ خواہش نے کہ میں کتا ہی کہ خواہش کے کہ میں کتا ہی گئے کہ کہ خواہش کے کہ میں کتا ہی گئے کہ خواہش کے کہ خواہش کے کہ میں کتا ہی گئے کہ خواہش کے کہ کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کھوں کے کہ کو کہ کا کہ کی کھوں کے کہ کو کہ کا کہ کو کھوں کے کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کو کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھو

یہ مافظ ماحب کا خواب ہے اور بیداری میں اس کی تعبیرہ۔ بیداری میں مافظ ماحب نے جو پکھ فرہایا
وہ ان کے عمر بھر کے مطالعہ کا نچ ڑہے۔ غیر مقلد بھی انہیں مافظ دنیا کتے ہیں۔ انہوں نے کتاب و سنت کے وسیع
مطالعہ کے بعد جو رائے قائم فرہائی جس کا بار بار کن احناف کے پاس اظمار بھی فرہایا یہ فقہ حنی کی عظمت کا وہ
اعتراف ہے جو مدیث میں وسعت نظر کا بتیج ہے۔ اور ایک واقعی حقیقت ہے۔ جس وسیع المطالعہ مختص نے بھی
فقہ حنی کا نقابی مطالعہ کیا ہے وہ یہ بات کنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ اختلائی احادیث میں امام اعظم رحمت الله علیہ
کلیہ حالت کرتے ہیں اور پھر ہزئیات کو اس کے ساتھ ایسا مربوط کرتے ہیں کہ کوئی بھی اصول پند طبیعت اس کی
داو دیتے بغیر نہیں رہ سکتی۔ محر حضرت امام شافعی رحمت الله علیہ ایسے مواقع پر کلیات کو ہزئیات کی چو کھٹ پر
تریان فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن مجر"کا جوں جوں مطالعہ وسیع ہوا' ان کا دل اور زبان دونوں اعتراف پر مجبور
ہو کے اور اس کا ایک دفعہ نہیں بار بار اظمار فرمایا۔

رہا خواب کا معالمہ تو اولاً تو ہر خواب رحمالی نہیں ہو ہا۔ بہت سے خواب شیطانی ہمی ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ابن البرمان کو دیکھاجو طاہری المذہب جس کاکام بی اللہ اور رسول پر افتراء اور اثمہ دین کی گستاخی ہو۔ اور صدیث پاک میں ہے کہ فقیہ و احد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ کہ ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ جب عام فقیہ شیطان پر اتا بھاری ہے تو اس امت کے فقیہ اعظم سے شیطان کو

کتنا بے بمادکہ بنچا ہوگا۔ اب اگر وہ ابن البرمان کی شکل میں آگر فقیہ اعظم رحمتہ اللہ علیہ سے بر بھن کرنے کی کوشش کرے تو عین ممکن ہے۔ اور خواب کے ہارہ میں تو یہ ہے کہ اے احکام شرعیہ پر چی کیاجائے گا۔ یہ جو ابن البرمان نے کما کہ تھے پر رسول پاک مرتبطی ہیں 'شریعت میں نارا فسکی تو گناہ پر ہوتی ہے اور اجتبادی مسائل کا تعلق ممناہ ہے ہو تا ہو ہو اس تو صواب پر دو اجر ہیں اور خطاء پر بھی اجر ہے۔ جہتد اگر چہ معصوم مسائل کا تعلق ممناہ ہے ہوا۔ اس لئے ابن میں محر مطعون بھی نمیں۔ وہ تو ہر ہر حال میں ماجو رہے۔ تو اس کی طرف میلان ممناہ کیے ہوا۔ اس لئے ابن البرمان کی یہ بات کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔

#### مزيد خواب:

علامہ نووی الثافی " نے تذیب الاساء واللغات میں ' خطیب بغدادی " اپنی تاریخ میں اور علامہ سمعائی " انساب میں سند سے روایت کرتے ہیں: ابو رجاء " فرماتے ہیں کہ امام محموبہ" بین کو ہم ابدال میں شار کرتے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے ہیں کہ میں الحین گو خواب میں و یکھااور میں نے پوچھا آپ پر کیا گزری؟ فرمانے گئے جھے خداوند قدوس نے فرمایا میں نے بچھے علم کا فرانہ اس لئے بنایا تھا کہ تجھے عذاب دوں ؟ میں نے پوچھا ابو یوسف کا کیا حال ہے؟ فرمایا جھ سے او نچے مقام پر ہیں۔ میں نے پوچھا اور امام ابو صنیفہ" ؟ فرمایا وہ اس سے بست بلندی پر جی واللہ ہوا تو ہیں کہ میں خواب میں جنت میں واخل ہوا تو ہیں التعلیق المحمجد)۔ ولی کامل حضرت معروف کر فی فرماتے ہیں کہ میں خواب میں جنت میں واخل ہوا تو ایک بہت تی عالیثان محل ویکھاکہ خوب فرش بچھے ہیں۔ پر دے لئک رہے ہیں 'خدام کھڑے ہیں۔ میں۔ میں نے پوچھا ایک بہت تی عالیثان محل ویکھاکہ خوب فرش بچھے ہیں۔ پر دے لئک رہے ہیں 'خدام کھڑے ہیں۔ میں۔ میں نے پوچھا ایک بھی جنت کی انہوں نے کما امام ابو ہو سف کا۔ میں نے کما ہجان اللہ انسی یہ بلند مرتبہ کیے طا؟ کئے لئے وہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور ان کی ایذا پر مبر کرتے تھے (الجوا ہر المضینه)

حضرت فضل بن خالد کتے ہیں کہ میرا ول امام ابو صغفہ کی طرف سے صاف نہ تھا۔ میں نے خواب میں جناب بی اقدس میں خالم بی زیارت کی۔ آپ میں گئی فرما رہے تھے امام ابو صغفہ کا کلام لقمان کے کلام کی طرح ہے۔ بلکہ اس سے بھی زائد۔ میں بیدار ہوا اور امام صاحب سے ولی محبت رکھتا ہوں (قواعد فی علوم الفقه میں ۱۸۳ میں)

افرس کہ حافظ ابن جمر " نے اپن ساری زندگی کے مطالعہ کو ایک خواب پر قربان کردیا اور اس کے خواب کے بعد احتاف کی مخالفت پر کمریاند ہوئی۔ حتیٰ کہ امام ابن شحنہ شارح ہدایہ کو یہ کمتا پڑا کہ ابن جمراحناف پر فرمنی الزامات پر تو گا ہے اور ان کے فضائل و محاس کو چمپا ہے۔ جیسا کہ ذہبی کے حق میں سکی شافعی " نے کما تھا کہ ان سے کمی شافعی یا حفی کے حالات نمیں لینے چاہئیں (تواعد فی علوم الفقه ص ۱۸۳ ، ۲۶)
مثل مشہور ہے کہ قدر زر زرگر بداند فدر جو جرجو جری۔ اعلاء السنن کی قدر وی لوگ جانتے ہیں جو

فن مدیث کے مرہ میدان ہیں۔ مملکت عنانے ترکیہ کے نائب شخ الاسلام المحقق الناقد المحدث اللبر شخ مجہ زاہد کو ٹری "رحت الله علیہ بن کی مطبوعات کے علاوہ مخطوطات پر بھی وسیع نظر تھی، فرماتے ہیں کہ اس تناب میں احادیث نیویہ طاقویہ کا آنا و سیع ذخیرہ دکیے کر میں تو بھا بکا رہ گیا۔ اتنی احادیث کو جمع کرنا، مجران کی اسانید پر محد ثانہ اور محققانہ بحث کرنا، مولف نے ہیں سالہ کو شش و کاوش سے اس کو مرتب فرمایا ہے۔ اس کتاب می مرف متن میں ۱۲۳ احادیث ہیں اور حواثی میں تو اس سے بھی دو گن احادیث ہیں۔ احادیث احکام کا اتنا برا مجوبہ پہلے مرتب نہیں ہوا۔ علم مدیث میں پہلے نصب الراب فی تخریج احادیث ہدایہ للزیلعی حنی م ۲۲ کے کا راح تھا۔ حافظ این جرکو حافظ مدیث بنانے میں اس کتاب کا بی اثر و دخل تھا۔ خدا ہب اربعہ والے اپ دار کی کرات کے لئے اس کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حافظ این جرب کا حدیث میں اس مقام پر پنچنا ای کتاب کی برکات میں سے ہے۔ خدا ہب اربعہ کے لئے بغیر کسی تعصب کے دلاکل انہوں نے جمع فرما دیئے۔ اب حافظ صاحب اس کو منکانے والوں میں تھے۔

غی روز سیاه پیم کنعال را تماشا کن که نور دیده اش روشن کند چشم زلیخارا

### غير مقلدين من اضطراب:

کتاب متطاب اعلاء المسن علم مدیث کی ایک عظیم خدمت ہے۔ اس کتاب کی طباعت پر اہل اسلام
کو ناز ہے اور ہر طرف ہے خواج جمین کے خطوط آنے شروع ہوئے۔ علم مدیث کی اس خدمت پر سب سے فان
نیادہ خوشی نام نماد اہل مدیث کو ہوئی چاہئے تھی۔ وہ ہاتھوں ہاتھ اس کتاب کو لیتے۔ ان کا کوئی خراس ہے فان
نہ رہتا۔ ان کی ہر مجر جس اس کا درس ہو ا۔ گراس کتاب کے چھپنے ہے سب سے زیادہ اضطراب اور پریٹائی
ان نام نماد اہل مدیثوں کو ہوئی۔ ان کے سارے جموت کمل کے کہ احناف کے پاس احادیث نمیں۔ اب ان کا
فرض تفاکہ وہ بھی کوئی اتن جامع کتاب مدیث پر لکھتے اور اس کا جواب لکھتے۔ پہلاکام تعمیری کام ہے۔ اس کی نہ
ان جس ملاحیت نہ اس کی انسیں توفیق۔ وہ سرے کام کے لئے آبادگ نہ ہوتی تھی اُن آخر کی متعقب کی حال ش ک
جو فیر کمکی ہو اور مازم القاض کا ایک ایک سطر کا حاشیہ کتاب پر چھپا۔ یہ صازم حزم سے انتاکورا ہے کہ سیدنا امام
اعظم ابو صنیفہ جن میں تھید دو تمائی امت کر رہی ہے ان کے تقد ہولے جس بھی اختیاد کرتا ہے اور بار بار حاشیہ
پر اس کا اعلمار کرتا ہے۔ اور نام نماد اہل مدیث نے اس کی بڑی منت حاجت کی کہ ان احادیث کو ضعیف ثابت
کردو تاکہ متکرین مدیث کے ہاتھ ایک مضبوط ہتھیار آجائے۔ چنانچہ اس نے یا تو بالکل مبم جروحات کیں جونہ
دنیا کی کس حدالت جس مقبول نہ دین جی مقبول اور بعض جگہ خیرالقرون کے راویوں کو جمول کی مراسیا انقطاع
دنیا کی کی حدالت جس مقبول نہ دین جی مقبول اور بعض جگہ خیرالقرون کے راویوں کو جمول کہ ملسیا انقطاع

کی جرح کی ہے۔ مالا تکہ احناف کے ہاں یہ سرے سے جرح بی نمیں اور شوافع کے ہاں بھی یہ جروحات متابعات اور شواہد سے ختم ہوجاتی ہیں۔ اور اعلاء السنن میں متابعات و شواہد پہلے بی بگرت نہ کور ہیں۔ بلکہ محتق حازم نے مقدمہ کتاب میں دلی زبان سے یہ تشلیم کرلیا ہے کہ احتاف کے اصولوں پر یہ احادیث مجروح نمیں۔ غیرمقلدین کی ان حرکتوں سے ان کے انکار مدیث کا شوق دو پر کے سورج کی طرح بے نقاب ہوگیا ہے۔ احیاء السنن کی وجہ تالیف :

یہ کتاب اعلاء السنن مرجع کی حیثیت رکمتی ہے۔ یہ کتاب مستطاب پہلی دفعہ ۱۳۴۸ء میں تھانہ بھون ا عذیا میں جمچی اور اس کے ساتھ مہلی سات جلدوں کا ترجمہ اردو بھی اطفاء الفتن کے نام ہے چمیا۔ پھروو مرتبہ ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراجي سے جميى - بياتى برى كتاب برآدى خريد نسيس سكتا- اس كئے ان ارشادات نبویہ علی صاحبہا الف الف تحیہ ہے ہر آدی کامستغید ہونامشکل تھا۔ اس لئے میری دلی خواہش تھی کہ اس کے متن کو ایک جلد میں شائع کردیا جائے تو ہرامام معجد اس کو خرید سکے گااور اس کافائدہ عام ہوجائے گا۔ مرکمی نے اس بات کی حامی نہ بھری۔ یمان (جامعہ خیرالمدارس میں مدرس) مولانا تعیم احمد صاحب سے بات ک- انہوں نے اپنے والد کرای حضرت اقدس مولانا مافظ نور احمد صاحب لازالت شموس فیوضهم بازغة علینا (مالک محتبہ امدادیہ ملکان) سے عرض کیا۔ حضرت نے ان کی ہمت بند حالی اور فرمایا اگر ترجمہ مجی ہوجائے اور اعراب بھی لگ جائیں تو فائدہ اور زیادہ ہوجائے گا۔ مولانا تعیم احمد صاحب نے کمرہمت باند می اور ہمت مردال مدد خدا آخرکار احیاء السن کے نام سے اس کا ترجمہ و تشریح لکمی۔ میں نے دو سری جلد کا بالا ستیعاب ادر وو سری جلدوں کا کہیں کمیں سے ترجمہ ویکھا ہے۔ ماشاء اللہ ترجمہ بہت سلیس اور عام قیم ہے اور ترجمہ تحے بعد فوا کد میں مخالفین کے متدل کی طرف اشارہ کرکے اس کا شانی و کافی جواب دیا ہے' اور جو احادیث کی تطبیق بیان فرمائی ہے وہ بھی مدلل اور عام فہم ہے۔ جس سے علاء کرام 'طلباء اور عوام سب مستغید ہو سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ طالبات کے کورس میں اختصار ہے۔ اس اختصار ہے جو کی رہ جاتی ہے اگر اس اعلاء السن مع ترجمہ احیاء السنن کو ان کے نصاب میں وافل کرلیا جائے تو بہت ہی مفید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا تعیم احمہ سلمہ اللہ تعالیٰ کو محت و عافیت اور ہمت و استفامت کے ساتھ دین کی خدمت کی تو نیق عطا فرمائیں۔ اور ہم جیسے عوام کو ان کی اس محنت ہے استفادہ و عمل کی تو فیق عطا فراکیں ' آمن۔

محمدا مين صغد ر حال مقيم جامعه خيرالمدارس ملتان

# ع ص مترجم

#### يم (لا (ارص (ارمى 0

عقائد اور اعمال انفرادی و اجماعی کے ایک خاص نظام حیات کا نام اسلام ہے۔ جس کے امسول، توانین اور صدود کی تعیمین کتاب اللہ نے کی۔ قرآن سارے جمان کے لئے ہدایت ہے۔اس کی افادی حیثیت قیامت تک کے لئے کسال ہے۔ سادہ تمذیب و تون ہویار تھین ، ضرور تمل مختر ہول یازیادہ ، ہر حال میں یہ کتاب هدی لِلْعُلْمِیْن ہے۔ لیکن یادر کھئے کہ علماء کی تصریح کے مطابق قر آن الفاظ و معانی دونوں کے مجموعے کانام ہے۔الفاظ تو ظاہر ہیں جن کی علادت کی جاتی ہے لیکن بے الفاظ قرآنیہ اسے اندر کون سے مرادی معانی رکھتے ہیں جن کو مراد ربانی کما جائے اس كامعلوم كرناانيان كے اينے لس كى بات نہ متى جب تك كه قرآن خود اپنامانى العمير ميان نه كرے۔ جيساكه حضرت عدى كو كلوا واشربوا حتى يتبين لكم النحيط الابيض (الآبه) ــ وحوك لكار چانج الله تعالى نے الى اللممر سمجانے کے لئے قرآن کر یم کو بھی ایک اسان فیض ترجمان عطافر مائی جو محدر سول اللہ علیہ کے مقدس عنوان سے متعادف ہوئے۔ لہذا قرآن کے مافی القیمیر کواس کی لسان فیض ترجمان حضور کی ہدلیات و تعلیمات کی وساطت کے بغیر محض اپنی عمل اور زور عربیت سے سیجھنے کی کوسٹش ایک ناکام کوسٹش ہوگی۔خود اللہ تعالیٰ نے حضور کو قرآن کے لئے مبن قرار دیا۔ جیساکہ ارشاد ربانی و انوان الیك الذكر لتبين للناس ے واضح ہے۔ كوياكوكي مخص قرآن كے مافی المنتمير كو سجھنے كے لئے حضور كے ارشادات وا قوال اور اسوؤ حنہ ہے بياز نئيں ہو سكتا۔ پس احاديث رسول الله ير نضول اور لچر متم کے اعتراضات کر کے الل اسلام کو صدیث ہے بد گمان کرنے والے انکار صدیث کے علمبروار (نام نماد اہل قرآن) دراصل قرآن کریم ہے بھی اعتاد اٹھاکر بورے اسلام کی جزوں کو ہلادیتا جاہتے ہیں۔ قرآن کریم پر ایمان رکنے کاد مویٰ کرتے ہوئے مدیث کا نکار کرناایاہ جیسے عارت کے در و دیوار اور چھت کو تتلیم کرتے ہوئے اس کی جیاد کاانکار کر ویتا۔

قرآن تھیم نے رسول اللہ کی اطاعت فرض اور آپ کے طریقہ اور طرز عمل کی اتباع لازم قرار دی۔ جیسا کے قرآن تھیم نے رسول اللہ کی دین کے سلسلے میں رسول اللہ کے جملہ ارشاد ات اور آپ کے تمام اعمال وی اللہ کے تمام کرتے تھے۔

عد نبوی میں مام طور پر ادکام میں فرض ، واجب ، سنت ، مستحب ، مباح ، حرام ، کمروو فیر و کی قسیس پیدا نمیں ، و نی تھیں ، جو تھیں وہ بہت کم ۔ سحابہ کرام حضور اکر م بھالتے ہے جو پڑھ سنتے یا جس طرح کرتے دیکھتے ، کرت ، مثالا و نبو کرتے دیکھتا ہوا کی طرح و نبو کر لیا۔ اس کے جانے کی ضرور ت نمیں سمجھتے تھے کہ افعال و ضومیں کو نسی چیزیں فرنس جیں ؟ کیا مسنون جیں اور کتنی مستحب جیں ؟ صحابہ کرام حضور علیاتے ہے مسائل بھی کم پوچھتے تھے ، البتہ کوئی واقعہ ہوتا یا نفرورت سمجھتے تو پوچھ بھی لیتے جن کی تعداد مختصر ہے۔ اللہ اور اس کے مقدین سول اللہ علیاتے ان باتوں کو خود بی جانے اربان کے مقدین سول اللہ علیاتے ان باتوں کو خود بی جانے درون تھیں۔

#### ا قوال سحابه و تابعين :

یہ ایک حقیقت ہے کہ اقوال وا عمال سحابہ جمت ہیں، جیسا کہ ارشاد نہوی ہے: علیکم بسنتی وسنة المخلفاء الراشدین تمسکوا بھا وعضوا علیھا بالنواجذ. نیز ارشاد نہوی ہے: اصحابی کالنجوم بابھم اقتدیتم اهتدیتم اور خودائن حزم ظاہری نے اسبات کا احتراف کیا ہے کہ اقوال و فاوائے محابہ و تابعین در حقیقت مرفی احادیث میں جن میں اختصار کی غرض سے حضور یا صحابہ کانام حذف کردیا گیا ہے۔

#### صحابہ اور تابعین کے اجتمادی فراوی :

حضرت رسول اکرم علی نے وصال کے کھ بی تمیل اچ میں حضرت معاذر ضی اللہ عند کو یمن کا قاضی ماکر بھیا، ہو چھا" کس طرح فیصلہ کرو ہے؟" حضرت معاذر ضی اللہ عند نے جواب دیا" کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔" مرایا:"اگر سنت فرمایا:"اگر سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔" بھر فرمایا"اگر سنت رسول علی فیصلہ کروں گا۔" بھر فرمایا"اگر سنت رسول علی فیصلہ کروں گا۔" بھر فرمایا"اگر سنت رسول علی فیصلہ کروں گا۔" محضور اکرم علی اس وقت اجتماد کرکے فیصلہ کروں گا۔" حضور اکرم علی فیصلہ کروں گا۔" حضور اکرم علی اس جواب دیا کہ "میں اپنی رائے ہے اس وقت اجتماد کرکے فیصلہ کروں گا۔" حضور اکرم علی اس جواب ہے خوش ہوئے۔

حضرت فاروق اعظم رضى الله عند نے اپن عامل حضر تا وى الشعرى كوا كي طويل فرمان من لكما تما :
الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ممالم يبلغك في انقر آن والسنة اعرف الامثال والاشباه ثم قس الامور عند ذلك فاعهد الى احبها الى الله واشبهها بالحق فيما توى "الحجى طرح سمح كر فيمله كرو، بالخصوص اس مسئله من جو تمارے ول من موجب ترود بوربان، ق آن وسنت و و و بات تم كو معلوم نه بوكى بو الي موقع بر لمخ بلخ و الله و الله

اجتماد کے معنی یہ ہیں کہ قرآن و حدیث سے تھم شری کے استنباط میں پوری کو شش کی جائے۔ اس کی دو صور تمل ہیں :

- (۱) خود قرآن و صدیث کی منصوص عبارت سے مسائل کا تخراج ہو۔
- (۲) تر آن وحدیث کے منصوص مسائل پربذر بعد قیاس مسائل کا استخراج ہو۔

عد محابہ من تخ تے واشنباط سرف انی مسائل تک محدود تھا،جو خارج میں پیدا ہوتے تھے، و نے والے امکانی مسائل بر مختگو نہیں کرتے تھے۔

جب کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا تواس پر خور کرتے تھے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ عمال کی علائی ہو آر اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علی ہیں اس مسئلہ کی تفتیش کی جاتی۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علی ہیں اس مسئلہ کی تفتیش کی جاتے ہوں اس مسئلہ کی تو عیت پر خور کرتے اور کتاب و سنت کی روشنی عمی اگر کسی امر پر اتفاق ہو جاتا تو وہ ایجا ہی جت شر کی اور معمول بدین جاتا۔ اجماع نہ ہونے کی صورت میں اہل افقاء صحاب اپنے اپنے اجتماد ورائے سے مسئلہ کا استباط کرتے۔ اختماف کی صورت میں ، کسی ایک مفتی کی تخریج عمل کر لیناکا فی سمجما جاتا تھا۔ عومالوگ اپنے شہر کے صاحب افتاء صحاب اور ان کے اکا یہ تلا فرق ہیروی کرتے تھے۔ اس طرح عمد صحاب میں مسائل تھہیہ کے استخراج کے یہ چاراصول متعین ہو گئے: (۱) قرآن، (۲) سنت، (۳) اجماع اور (۳) تیاں۔

## تخ یج مسائل میں اختلاف اور اس کے اسباب:

وفات نبوگ کے بعد عمد صحلبہ رضی اللہ عظم میں جب اسلامی فتو حات کو وسعت ہونے کی اور ان کا دائر وہ سے ہونے لگا تواکثر ایسے واقعات ہیں آئے جن میں اجتماد واستباطی ضرورت پرتی کی اور قر آن و صدیت کے اجمالی احکام کی تفصیل کی طرف الل علم صحلہ کو متوجہ ہونا پڑا۔ مثلاً کسی نے غلطی سے نماز میں کوئی عمل ترک کر دیا تو یہ عث ہیں آئی کہ نماز ہوئی یا نسیں ؟ اس عث کے پیدا ہوجانے کے بعد یہ تو ممکن نسیں تھا کہ نماز میں جس قدر اعمال تھے سب کو فرض کہ دیا جاتا۔ اس لئے صحابہ کو تفریق کر نا پڑی کہ نماز کے یہ افعال فرض و لازم ہیں جن کا ترک نماز کو باطل کر دیا ہے۔ یہ افعال واجب ہیں جن کا ترک موجب خلل نسیں ، وغیر ہو فیر و۔

اس تفریق کے لئے جواصول قرار دیئے جاسکتے تھے ان پر تمام صحابی اتفاق مکن تھا، اس لئے سائل میں اختلاف پیدا ہو سے اور صحاب رمنی اللہ عنم کی رائیں مختلف قائم ہو تمیں۔ بہت سے ایسے واقعات بھی چیش آئے جن کا

عد نبوی میں پہ اور نشان عی نہ قار الی حالت میں اہل علم کو استنباط ، حمل النظیر علی النظیر اور تیاس سے کام لینا پڑا۔ ان میں بھی اصول بکسال نہ تھے ، اس لئے اختلاف کا پیدا ہونالازی ہوا۔ خود ہمن ساکل میں اہل علم سحابہ رضی الل عشم کا منصوص علم بھی مختقب تھا کیونکہ عمد نبوی میں وین کی شخیل رفتہ رفتہ ہوئی۔ احکام میں حسب موقع تغیرہ تبدل بھی ہوتارہ اور تمام صحابہ کو ہر امر کا علم ہونا مشکل تھا۔ کیونکہ ہروقت سب بی موجود نمیں رہے تھے۔ جنول نے جیسا نالورد یکھاای کو معول بہ مالیا۔ اس وجہ سے بھی اختلاف تاکر ہر تھا۔

لتدام میں اختلاف خفیف تھا، رفتہ رفتہ اختلاف کی حیثیت قوی بلعمہ قوی تر ہوتی تخی اور تدوین فقہ کی سخت ضرورت محسوس کی مبائے تھی۔

#### ضرورت تدوين فقه:

بنی اُمیہ کے وسطی دور میں عام علاء اسلام میں دوجماعتیں ہو گئیں۔ ایک احل جازی جماعت تھی جو صرف فلاہر حدیث پر عمل ضروری جانتی تھی، رائے اور قیاس سے مسائل پر خورہ فکر ان کے نزدیک ند موم تھا۔ دوسری جماعت حضرت معافی طرز پرالل الرائے(۱) کی تھی جو قرآن وحدیث کے ساتھ درایت پر عمل ضروری جانتی تھی۔ بہلی جماعت علل و پہلی جمائل میں جو خارج میں واقع نہیں ہوئے، خور و فکر کو قد موم جانتی تھی (۲) دوسری جماعت علل و اسباب کے ماتحت تفریع مسائل متوقع کی طرف متوجہ تھی۔

<sup>-(</sup>۱) رائے کا لفظ اسلامی تماوں میں تمن طرح استعمال ہوتا ہے: (۱) جو کتاب است کی تروید کے لئے ہو جینے کا فروں نے اپن رائے سود کو تھارت تر تیاس کر لیا جبکہ سود کی حرمت صرح نفس سے جمعہ ہے۔ ایک رائے بالا تعاقی مردود ہے۔ (۲) دو مری رائے کتاب و سنت کی تفییرہ تشر تی کے لئے ہوتی ہے جس کا ذکر مدیث سعاؤ میں اور حضرت فاروق افظم کے آر ڈی ننس میں ہے۔ اس سے فدا اور رسول اور تمام سمالی سنت رامنی جیں۔ جبکہ یہ تفییرہ تشر تی اجتماد کی المیت رکھے والے کی طرف سے ہو۔ (۳) اور اگر کو لی عائل کتاب و سنت کی طرف اپن اس کے اور کا مالی سنت کی طرف ایک اس کا سند کا اس کا سند سند کی اس کا سند کا اس کی رائے تمام دود ہے۔ اس لئے اس کا بیان کروہ مسئلہ کتاب و سند سے یہ تعلق ہونے کی وجہ سے محت کملائے گا۔ اس لئے تمام یہ می فرقوں کو بھی اس معنی میں الل دائے کما جا تا ہے۔ فیر مظلم بن بھی اس میں مثال جی۔

<sup>-(</sup>۲) نوراس اختلاف کی وی صورت تھی جیے کلمت مدیث ایراء بھی مختف فیدر ہا، پھر الانقاق جائز قرار دیا گیا۔ یا جیے اولار وایت بالمعن مختف فیہ قانور پھراس کے جواز پر اجماع ہوگیا۔

پہلی مدی کے آخر میں روایت احادیث کی کشرت اور واضعین کے فتنے نے ہی مسائل میں اختلاف پیدا کر دیا۔ اس فتنے میں تواحادیث کے ضائع ہو جانے کا خوف تھا کہ مین وقت پر حضرت عمر من عبدالعزیزر حمد الله اموی ظیفہ نے تدوین حدیث کافرمان جاری کر کے حدیث کے تحفظ کاسامان کردیا۔

دوسری صدی کے شروع میں اصحاب الحدیث اور الل الرائے کے فرو می اختلاف نے فقہ میں بھی دونزاع پیدا کردیا کہ: حدیث فقد اسلام کی اصل اور قر آن کی متم ہے یا نہیں ؟اگر ہے تواعی د کا کیا طریقہ ہے؟

کشرت احادیث کی وجہ سے احادیث مخلفہ میں ترجیح کی نوعیت میں اختلاف، قیاس، رائے اور استحسان سے
استخراج مسائل کے جواز میں اختلاف، اجماع کے اصل ہونے میں اختلاف۔ امروننی کے صیفوں سے احکام کی کیفیت
اور حیثیت میں اختلاف، الغرض دوسر می صدی کاربع لول وہ زمانہ تھا کہ مسائل لوران کے اصول دونوں میں اہل علم
مختلف تھے۔ امراء اور حکام اس اختلاف سے فائدہ افھاکر تصناۃ ہے اپنی مرضی کے مطابق جرانلد نصلے کرالیتے تھے۔

عام مسلمان النعاة كے مختلف فيعلول كى وجہ سے سخت پريثان تھے۔ ان كے سامنے مسائل كى مدون شكل ہمى نسيس تقى۔ اس كے بغرض تحفظ اسلام سخت نسيس تقى۔ اس لئے بغرض تحفظ اسلام سخت مرورت تقى كہ فقہ اور اصول فقہ كى باضابلہ تدوين كى جائے۔ پيدا شدہ مسائل كے ساتھ پيدا ہونے والے امكانی مسائل كے ساتھ پيدا ہونے والے امكانی مسائل كى تنقيح و جحقین كى جائے ، اصول اور ضوابل فقہ يہ معین كئے جائیں۔

الله كى رحمت نازل ہوامام الائمه سر اج الاسة الا حنيفة پر إسب سے پہلے انبول نے اس ضرورت كو محسوس كيا اور بدنواميہ كے خاتمہ كے بعد على وواپئے تلا فدوكى ايك جماعت كے ساتھ تدوين فقه بي لگ محے۔ اس طرح انبول نے ایک عظیم الشان و بی خدمت انجام دی۔ امام الحد ثمین عبد الله عن المبارك فرماتے ہيں :

> امام المسلمين ابو حنيفه كايات الزبورعلى الصحيفه ولا بالمغربين ولا بكوفه

لقد زان البلاد ومن عليها بآثار و فقه في حديث فما في المشرقين له نظير

(فرست لئن نديم ص ۲۸۴)

ام شافی کے مشور شاکر ولور ناصر خد بب امام "مزنی" فرماتے ہیں: "امام او صنیف وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علم فقد کی تدوین کی ، احاد یث نبویہ کے در میان فقہ کی مشقل کتاب لکسی ، اس کی جو یب کی ، اس کی ابتداء طمادت ہے کہ فار ، پھر دوسرے عبادات ، پھر معاملات کے مسائل لکھے۔ یمال تک کہ فرائفل پر کتاب ختم کی ،

اسبارے میں امام مالک نے ان کے بعد کام کیالوران کے بعد جر تج اور ہشام کے کام ہیں۔"

## امام اعظم ابوحنيفة كي مختصر حالات:

کو فداہم اسلامی شر تھا۔ حضرت عمرؒ کے تعکم سے آباد ہوا، تقریباؤیڑھ ہزار محابہؓ وہاں آکر ہے جن میں چوہیں بدری تھے۔ فاروق اعظمؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کو فیہ کامعلم بناکر بھیجا تھا۔

تقریبادس برس تک الل کوفد ان سے مستفید رہے ، سائل فقد اور حدیث کاج واکمر گھر تھا۔ خلیفہ چہارم باب مدینة العلم حضرت علی نے کوفد کو دار الخلاف بایا۔ ان سے بھی اہل کوفد کو علمی فیض پہنچا۔ کوفد چو کد عرب ہم کے ملتقی میں داقع تھا اور وہاں مختلف ثقافیس جمع تھیں اس لئے وہاں نئے نئے سائل کی تحقیقیں ہوتی رہتی تھیں۔ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علوم و فاوی بالواسط حضرت ابر اہیم تھی کو پہنچہ۔ کویا کوفد میں دوان دو ہزر کوں کی زبان تھے۔ امام ابر اہیم تھی کی جانشینی حضرت حماد من الی سلیمان کو لی۔ وہ مسائل تھی کے حافظ سے۔

امام او صنیف خالبان ایج میں امام حماد کی در سگاہ میں حاضر ہوئے۔ استاد نے جو ہر قابل دکھے کر توجہ سے پڑھانا شروئ کیا۔ امام او صنیف اپنی جو دہ طبع ، ذہن رسالور قوت حفظ کی وجہ سے ہمیشہ اپنے اقران پر سب سے فائق رہے۔ بہت جلد انہوں نے سکیل کرئی۔ پھر بھی تم ویش پس سال تک جب تک استاد زند درہے استاد سے تعلق استفاد ، قائم رکھا۔ مسائل میں حدہ وال ، محقیق وامعان کا سلسلہ برابر جاری رہا۔

الم او صنیفہ نے یہ ویکھتے ہوئے کہ علم صدیث کی تحصیل کے بغیر فقد کی مجتدانہ تحقیق جس کی ان کو طلب تھی ممکن نمیں۔ زبانہ تحصیل فقد میں علم صدیث کی طرف تھی توجہ کی اور کوفہ کے اکثر محد ثمین سے صدیثیں سنیں۔ بسلسلہ تجارت بھر و، شام اور دو سرے ملکوں میں جانا پڑتا تھا۔ وہال کے مشاکخ حدیث سے حدیثیں سنیں۔ جج وزیارت کے لئے حرمین شریفین تھی تشریف لیے مشامیرائمہ سے تھی صدیث کی ساعت کی۔

اوالمحاس نے امام او صنیقہ کے ترانوے مشاہیر مشاکع مدیت کے نام لکھے ہیں۔ او حفص کیر نے چار بزار مشاکع بتائے۔ مجم المصد نفیدن میں امام صاحب کے مشاکع حدیث کی طویل فرست دی گئی ہے جس میں تمن سوسے مشاکع بتائے۔ مجم المصد نفیدن میں ائن حجر المیشمی فرماتے ہیں: "بلاشہ امام او صنیفہ کے اساتذہ بہت ہیں۔ اس مختر رسالہ میں ان کی تفصیل کی مخبائش نمیں۔ امام او حفص کبیر نے ان کے چار بزار اساتذہ کا ذکر کیا ہے۔ دوسرول کا میان کے مرف تابعین میں سے ان کے چار بزار اساتذہ تھے۔ تو اندازہ کروکہ تابعین کے علاوہ ان کے دوسرے اساتذہ میں سے ان کے جار بزار اساتذہ تھے۔ تو اندازہ کروکہ تابعین کے علاوہ ان کے دوسرے اساتذہ

كتنے ہوں مے ؟"

الم ابو صنیفہ نے علم صدیث کی تحصیل کے ساتھ ای زہ نے میں دوسر سے علوم میں ابھی تبھر حاصل کیا۔ خود فریا۔ تب میں: "میں نے جب علم حاصل کرنے کااراد و کیا تو تمام علوم کے حصول کوا پنانصب العین قرار دیالور ہر بر فن کو پڑھا۔ " ایام حماد کا انتقال و سابھ میں ہوا۔ ایام أبو صنیفہ اپنے استاد کے جانشین ہوکر درس و افراء میں مشغول ہوئے۔ طلباء کی بھیرز رہے گئی۔ دوروور سے مسائل ہو جھنے والوں کا بجوم اس پر مزید تھا۔

جعفر من ربیع کا بیان ہے ۔ " میں او ضیفہ کے یہاں پانچ سال تک رہا۔ میں نے ان سے زیادہ خاموش آدمی نہیں دیکھا۔ لیکن جب ان سے فقہ کے متعلق سوال کیا جاتا تو نالے کی طرح بھنے تکتے ، غلغلہ انگیر مُفتگو کرتے ،وہ قیاس و رائے کے لیام تھے۔

الام شافعی فرماتے ہیں:"لوک فقہ میں الام او صنیفہ کے محاج ہیں۔"

غرض امام او صنیف "اپ عمد کے سب سے برس نقیہ تھے۔ چندروز میں ان کووہ شرت ماصل ہوئی کہ امام کا در سگاہ اس وقت و نیا کی سب سے بری در سگاہ نن کی۔ برس تعداد میں دور دور سے طلباء پہنچنے لگے۔ امام صاحب اپ طلب کے ساتھ نمایت ہمررداوران کے ساتھ حسن سلوک اور مواساۃ میں مضور تھے۔ اسین کے سوا اسلاک د نیاکاکوئی حصہ نمیں تعاجوامام کی شاگر دی کے تعلق سے آزادر ماہو۔ او الحاس نے امام صاحب کے نوسوا نمارہ مضور شاگر دول کی فرست دی ہے۔ امام صاحب کے آٹھ سوای تلافہ کے نام جو سب اپنے وقت کے مضور فقیہ تھے، مجم المصنفین میں نہ کور ہیں۔

الغرض درس و افراء کی مشغولیت سے بہت جلد امام صاحب ملک کے خواص و عوام میں مقبول ہو مھے۔ سارے ملک پر آپ کااثر تھا بالخصوص عراق میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں تھی۔

ظیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بعد پھر بنی امیہ کے مظالم ہودہ گئے، دین آزادی ختم ہوگئ، امر المعروف اور نئی عن المعر پر پاہدی لگ گئی، عمر استبداد عود کر آیا۔ امام صاحب ان سے بخت ناخوش تے۔ اس زمان شی عبای دعوت نے بھی زور پکڑنا شروع کیا۔ شام کا آئری اموی حکر ان مروان الجماد تھا۔ اس نے کو فہ کا گور زعرون میں وکو مقرر کیا۔ لان میر وف کو فہ کے بہت سے فقماء کویوی یوی کمی خدمتیں دے کر اپنا ہمنو ا مالیا۔ اب اس نے میر خشی کا عمد واور افسر خزان کا منصب رکھا۔

ام صاحب یملے بی این سے ناخوش تھے۔ پھریہ خیال کرتے ہوئے کہ میر خشی کے معنی ہیں کہ حکومت امام صاحب یملے بی این سے ناخوش تھے۔ پھریہ خیال کرتے ہوئے کہ میر خشی کے معنی ہیں کہ حکومت

کے بہت سے فالماند احکام کی وہ تائید کریں اور افسر خزانہ ہونے کا مطلب ہے کہ بیت المال کاب جاصر ف ان کے ہاتھ سے ہو۔ انہوں نے ان عمدول کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ حکومت کو بہانہ بل کی امام کو جیل کی سزادی، کوڑے لگوائے محر امام صاحب منتقیم الاحوال رہے ، بلآ فر چھوڑ دیتے گئے۔ چھوٹے کے بعد وسامے میں امام صاحب حرمین شریفین رواند ہو مجے اور مسلسل دو سال وہال رہے۔ وہال ہی درس واقا وکا سلسلہ جاری رہا۔

امام صاحب کے معاصر ، مشہور فقیہ ، امام زہری کے شاگر دیسین زیات کو فی سے خکہ جی خود چلا چلا کراعلان کیا :
"لوگو! او حنیفہ کے حلقہ بیں جاکر بیٹو اور ان کو نغیمت سمجھو ، ان کے علم سے فاکد واٹھاؤ ، ایبا آوی پھر نہیں طے گا،

حرام و حلال کے ایسے عالم کو پھر نہاؤ کے ۔ اگر تم نے ان کو کھو دیا تو علم کی بہت میزی مقد ارکو کھو دیا۔" (موفق ص ٣٨)

عمار من محر کامیان ہے : "او حنیفہ حرم کونہ بیں بیٹھ ہوئے تھے ، اردگر و خلقت کا جوم تھا، ہر ملک اور ہر علاقہ
کے لوگ مسائل ہو چھتے تھے ، امام صاحب سب کو جواب دیتے اور فتو گی تاتے تھے " (موفق ص ٥٥)

مرف عوام نمیں بلحہ امام صاحب کے اردگر و مسائل پو چھنے والے ہر ملک کے خواص اہل علم جمع رہتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: "میں نے حرم کعبہ کی معجد میں امام او صنیفہ کو دیکھا کہ ہیئے ہوئے ہیں اور مشرق و مغرب کے لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں اور یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ ، لوگ تھے یعنی بڑے بڑے فقماء اور اچھے اچھے لوگ اس مجلس میں موجو در ہے تھے "(موفق)

حرمین شریفین میں چونکہ بلاد مخلفہ کے مخلف الحیال علاء سے امام کی ملا قات ہوتی رہتی تھی، علمی محبتیں تحمین، خادلہ خیال کا عمرہ موقع ملا۔ مخلف بلاد کے حالات، ضروریات اور مسائل سے بھی وا قفیت ہوئی۔ اس زمانہ میں الم مساحب کے دل میں تدوین فقہ کاجودا عیہ پہلے تھااب اور راسخ ہوگیا۔

اس ای بعد دولت بنی امید کے فاتمہ پر فراکو فہ دالیں ہوئے اور اپنی شاگردوں کی باضابلہ مجلی شوری ماکر تدوین فقہ کی طرف ہوری توجہ کے ساتھ لگ گئے۔ ظلم و تعدی اور جر دامتبداد میں عباسیوں کی حکومت بنی امید کی حکومت سے کم شیس تھی۔ امام ہو حنیفہ ان سے ہی خوش نہ تھے۔ بمیشہ ان کی اصلاح کے خواہش مندر ہے۔ منصور عبابی فرمال روانے امام ہو حنیفہ کو کو فہ سے بغداد طلب کیا۔ ارادہ تو تی کا تعام کر عام حالات دیکھتے ہوئے کہ منصور عبابی فرمال روانے امام ہو حنیفہ کو کو فہ سے بغداد طلب کیا۔ ارادہ تو تی کا تعام کی طبیعت سے واقف تھا کہ وہ مند کی اور نہ ان کے وفل کو نہ تو کی سے دول کی منصور امام ہو حنیفہ کی طبیعت سے واقف تھا کہ وہ امراء جور سے راجلہ پند نہیں کرتے اور نہ ان کے وفل کو تیں۔ مور نیمن لکھتے ہیں :"امام ہو حنیفہ حکومت سے ایک ایک در ہم لینے میں سب سے مختلط تھے۔"(موفق می ۲۱۳)

خلیفہ منصور نے امام او حنیفہ ہے عمد ہ تفنا تبول کرنے کو کما۔ امام نے انکار کیا۔ منصور نے امام ہے اصرار

کیا۔ امام انکاری کرتے رہے۔ منصور نے جیل کی سزادی ، کوڑے لکوائے ، گرامام راضی نہ ہوئے۔ جیل میں ایمی امام کی

علمی مشغولیت یعنی خدمت درس والآء جاری رہی۔ جب منصور کی کوئی تمیر کارگرنہ ہوائی اور امام صاحب کی طرف

ہے بہ کلنی یو حتی گئی تو آخری خفیہ تمیر یہ کی کہ بے خبری میں زہر دلوادیا۔ زہر نے اثر کیا ، بلآخر واج میں امام او صنیفہ

حالت سجد دواصل حق ہوئے ، رحمت اللہ علیہ رحمی واسعة

ام او صنیق کے انقال کی خبر سارے شریس مجیل می ، تمام شرامنڈ آیا۔ حسن بن عمارہ قاضی شر نے عسل دیا۔ چھ بار جنازہ کی نماز ہو گی۔ بہلی بار بچاس ہزار آدمیوں کا جمع تھا۔ یس دن تک دعا کے لئے قبر کے پاس آنے جانے والوں کی ہمیر ربی۔ بغد ادیس مقبر و خیز ران آخری خواب گاہ بدنی۔

ام او حنینہ اپنی فطری ذہانت و فطانت ، علمی قوت اور علمی واخلاقی کمالات کے ساتھ ساتھ نمایت عابد و مر تاخل اور رقبق القلب تھے۔ خشیت النی ، عبرت پذیری ، زہد و تقویٰ اور انامت الی اللہ میں ان کا خاص حصہ تھا۔ مستقل مزاج اور حق کو تھے۔ ذکر وعبادت میں ان کویوا مز و آتا تھا۔ یو ے ذوق و شوق سے اداکرتے تھے۔ اس باب میں ان کی شہرت منرب المثل تھی۔

### كيفيت مدوين:

ام ابو صنیقہ کو اپنے استاد حماد ہے انقال کے بعد غالباً قدوین فقہ کا خیال پیدا ہو چکا ہوگا۔ جبکہ اسلام مملکت کا
رقبہ سندھ سے اندلس کک طولاً اور شالی افریقہ سے ایشیائے کو چک تک عرصنا پھیلا ہوا تھا۔ اسلامی مدنیت میں بوری
وسعت آپکی تھی۔ عبادات و معاملات کے متعلق اس کثرت سے وا تعات پیدا ہو چکے بتے اور ہو رہ بتے کہ ایک
مرتب قانون کے بغیر محض روا بخوں اور وقتی طور پر واقعات و نوازل میں خور و فکر ہے کمی طرح کام نمیں چل سکنا تھا۔
اس کے علاوہ سلطنت کی وسعت اور دوسری قو موں کے میل جول سے فقتی تعلیم و تعلم نے اس قدر وسعت حاصل
کرلی تھی کہ زبانی سندوروایت اس کی متحمل ہی نمیں ہو سکتی تھی، جس کا اب تک وستور تھا۔ ان حالات میں قدرتی طور
پر اس خیال کا آنا ناگزیر تھا کہ فقہ کے جزئیات سائل کو غور و فکر کے ساتھ اصول و ضوابط کے ماتحت تر تیب دے کر
فن ہادیا جائے اور اس فن کی کتابی تکھی جائیں۔

الم او طنیف کی طبیعت ابتداء سے مجتدانہ اور غیر معمولی طور پر مقنانہ واقع ہوئی تھی۔ علم کلام کے عدہ مجدل نے اس کو اور جلادے دی تھی۔ تجارت کی وسعت نے معاملات کی ضرور توں سے بھی خوب مطلع کرویا تھا۔

اطراف بلاد سے ہر روز سینکروں ضروری فتوے آتے تھے۔ جس سے اندازہ ہور ہاتھا کہ ملک کواس کی کس قدر حاجت ہے۔ جس سے اندازہ ہور ہاتھا کہ ملک کواس کی کس قدر حاجت ہے۔ قضاقہ احکام اور فیصلوں میں جو غلطیاں کرتے تھے وہ بھی سامنے تھیں۔ غرض امام صاحب اسلام میں بنی امیہ کے جیکل سے رہائی یاتے ہی اس طرف یوری طرن متوجہ ہو گئے۔

تدوین نقد کااصل مقصد توبی تھاکہ عملی زندگی میں رسول القہ علی کی طرف منسوب شربعت کے متعاق کتاب و سنت کی ہتیں جو متفرق طور پر اہل علم میں شائع ہیں ، ان میں تر تیب اور نظام قائم کر دیا جائے اور سلمانوں کے عمل کتاب و سنت کی ہتیں جو متفرق طور پر اہل علم میں شائع ہیں ، ان میں وقت محمدی قیامت تک کے لئے ہے ، نے نے حواد نے و سائل ہوتے رہیں گے ، ان کے متعلق میں وقت پر کتاب و سنت سے تھم معلوم کرنے کے جائے امریانی حد تک پہلے موج سمجھ کر تمام حالات کو چیش نظر رکھتے ، و نے احکام معین کر دینا بھی اس کا خانوی محراہم مقصد تھا۔ اس حد تک پہلے موج سمجھ کر تمام حالات کو چیش نظر رکھتے ، و نے احکام معین کر دینا بھی اس کا خانوی محراہم مقصد تھا۔ اس مقصد خانوی کے کا خان ہو کو فہ تدوین فقہ کے مرکز ہونے کی بہت عمد وصلاحیت رکھتا تھا۔ مختلف عربی اور مجمی تند بیس وہاں جو جو د تھے ، اہل علم کا بھی کا نی مجمع تھا۔ اس کے مقابلے میں عرب کے دو سر ب شہروں کی تمذیب خالص عربی اور سادہ تھی۔

جامع نقد کی قدوین کے لئے ایسے مقام کی ضرورت تھی جو ہر تتم کے مسائل کا جامع ہو۔ اہم ابو حنیفہ جس اعلیٰ پیانے اور مضبوط طریقہ پر فقد کی قدوین کرناچا ہے تھے وہ وہ سیٹے اور پر خطر کام تھا۔ اس لئے انہوں نے استے ہوں کام کو صرف اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر منحصر کرنا مناسب نہ سمجھا بلند اپنے ہزاروں شاگر دوں میں سے چند نامور اشخاص جن کی خیل فقد کے لئے ضرورت تھی۔ یہ حضرات اشخاص جن کے جن میں سے اکثر خاص خاص علوم کے باہر تھے، جن کی شخیل فقد کے لئے ضرورت تھی۔ یہ حضرات استاذ زبانہ تسلیم کے جا چکے تھے۔ مناقب موفق میں ہے: "توانام ابو ضیفہ نے اپنے ند ہب کو باہمی مشورہ پر صبندی کر دیا۔ مجلس شور کی سے الگ ہو کر فقد کی قدوین کو صرف اپنی ذات سے دائد تنہیں رکھا۔ (ص ۱۲۳ ت ۲)"

الم طحاوی نے است متصل اسدین فرات کلیذ الام مالک نے نقل کیا ہے کہ ادا کین مجلس تدوین فقہ چالیس تھے۔ سب کے سب فقہ میں درجہ اجتماد کل پہنچ چکے تھے۔ الن میں وس ممتاز ترین اہل علم پر مشتمل ایک خاص مجلس بھی تھی، جس کے رکن الم ابو یوسف، الم زفر، الم داؤد طائی، الم اسدین عمر، یوسف بن خالد اور الم یکی بن الی ذائد و غیر جر حمیم الله تھائی تھے۔ مجلس تدوین فقہ کے متعلق و کیدع بن الجراح مشہور محدث کا قول ہے: "الم ابو صنیفہ" کے کام میں غلطی کیے باتی روسکت ہے، جب واقعہ یہ تھاکہ ان کے ساتھ ابو یوسف، زفر اور محمہ جیے لوگ قیاس واجتماد کے ماہر موجود تھے اور حدیث کے باب میں مجلی نے کریابی ذائدہ، حفص بن غیاث، حبان اور مندل جے ماہرین حدیث ان

کی مجلس میں شریک تھے اور لغت و خربیت کے باہرین میں قاسم بن معن یعنی عبدالر حمٰن بن عبدالغہ بن مسود کے صاحبزادے جیے حضرات شریک تھے۔ اور داؤد بن نمیر طائی اور فغیل بن عیاض جیے لوگ تقوی و ورع اور زبد و پر بیزگاری رکھنے والے موجود تھے۔ توجس کے رفقاء کار اور ہم نشیں اس تسم کے لوگ ہوں وہ فلطی نمیں کر سَنا، کُو مَک خطلی کی صورت میں صحیح امری طرف یہ لوگ یقیناواپس کردیتے ہوں گے۔ (جامع السانید ص ٣٦ و ذطیب) نکو مک خطلی کی صورت میں صحیح امری طرف یہ لوگ یقیناواپس کردیتے ہوں گے۔ (جامع السانید ص ٣٦ و ذطیب) الم المو صنفہ نے طریقہ استباط یہ رکھا کہ پہلے جواب مسئلہ کتاب اللہ سے استباط کی کوشش کی جاتی ، اگر اس میں کامری بی جو جاتی ، و او کتاب اللہ کی عبارت النص سے یا دلالة النص سے یا اشارة النص سے یا اقتصاء النص سے توای کو سمین فرمادیتے۔ اگر کس نج سے کتاب اللہ سے یہ اور است اس کامر اغ نہ ماتیا فیصلہ نہ ہو سکتا تو پھر احاد یث نبویہ طی صاحبحاالف الف تی میں تفتیش فرماتے۔

آخری بات جس پر رسول الله علی کاوفات ہوئی، الم صاحب کی نظر اس پر رہتی تھی اور ای کو اختیار کرتے ہے۔ اگر تجازی اور عراقی صحلہ کی مرفوع حدیثوں میں اختلاف ہوتا تو ہایر فقہ راوی، فقہ کی روایت کو ترجے ویے۔ اگر اوادیث نویہ سے فیصلہ نہ ہوسکتا ہو تو الی افقاء محابہ اور تابعین کے اقوال اور فیصلے تلاش فرماتے، ابتماع کی طرف رجوع کرتے، ایسے موقع پر اہل عراق محابہ اور تابعین کے فر بب کو اختیار فرماتے، اگر یمال بھی جو اب نہ ملا تو قیاس و استحمان سے متعلق نصوص کی حیثیت استحمان سے متعلق نصوص کی حیثیت تھے کہ سئلہ سے این میں مسائل کے اصول طے کرنے کی کھی ضرورت پر تی تھی۔

نسوص میں ضابط کلیہ اور واقعات بڑئی میں اگر تعارض ہوتا تو ضابط کی نص کو ترجے دیے اور واقعہ بڑئی ک تو بیہ کرتے۔ جیساکہ پہلے گزر چکا، اب تک الل افآء اور قفاۃ کا بی دستور تھاکہ واقعہ کے واقع ہو جانے کے بعد جو اب سو چتے تھے۔ کوئی مدون قانون جو کتاب و سنت سے ماخو ذمر تب ہو، ان کے سامنے نہیں تھا، بلعہ و قوع سے پہلے شر کل عظم سو چنے کو معیوب جانے تھے۔ امام او صنیعہ اس و ستور کے خلاف تھے۔ فرماتے ہیں :"اہل علم کو چاہئے کہ جن باتوں علی لوگوں کے جلا ہونے کا امکان ہے ان کو سوج لینا چاہئے تاکہ اگر واقع تی ہو جائیں تو انہیں انو کھی بات نظر نہ آئے جس سے لوگ پہلے سے واقف نہ ہوں۔ بلعہ معلوم ہو نا چاہئے کہ ان اسور میں کی کو جتلا ہو ناچ سے تو شر غالبتا اے وقت کیا کرنا چاہئے اور جتما ہونے کے بعد شریعت نے ان کے لئے کیا صور سے تائی ہے۔ "(منا قب موفق ص ۱۰)

تیں بن ربیع مشہور محدث کا قول ہے: کان ابو حنیفة اعلم الناس بما لم یکن (موفق)"امام له صنیفه ان مسائل کوجووا قع ند ہوئے ہول، سب لوگول ہے زیادہ جانتے تھے۔" ای ماء پر مجلس قدوین میں امام او صغیہ نے ان تمام نقتی سائل پر بتفصیل خور فرمانا شروع کیا جن کاواتی ہونا ممکن تھا۔ مجلس قدوین کا یہ طریقہ تھاکہ امام صاحب کے اردگر داراکین مجلس (تلاخہ والم) میشی جاتے۔ امام صاحب ایک ایک کو صورت سوال اور لوگوں کے خیالات کو النے پلنے جو پھے مجلس کے اراکین کی معلومات ، و تمی ، سنے۔ جو اپنا خیال ہو تا ظاہر فرماتے۔ اگر تمام اراکین جو اب مسئلہ میں شفق ہو جاتے توائ وقت قلبند کر لیاجاتا۔ خدمت کاست اسد من عمر ، یکی من زکریان افی زاکہ اور امام او یوسف کے متعلق تھی۔ اختلاف کی صورت میں نمایت آزادی کے ساتھ حشی شروع ہو جاتی اور معلومات کے اعتبارے عث حشی شروع ہو جاتی اور معلومات کے اعتبارے عث کرتے ، رووقد حجاری رہتی۔ امام او صغیہ فاموقی ہے سب کی تقریریں اور دلائل سنے۔ البت گاہے گاہے میں آپ کی کرتے ، رووقد حجاری رہتی۔ امام او صغیہ فاموقی ہے سب کی تقریریں اور دلائل سنے۔ البت گاہے گاہے میں آپ کی زبان سے ب ساخت یہ آیت فیضر عبادی الذین بستمعون الفول وینبھون احسنہ جاری ہو جاتی۔ جب باتی شروع ہو کر بہت یوھ جاتی توام صاحب اپنی تقریر شروع فرماتے۔ بالآ فرامام صاحب ایما بچاتا فیملہ کرتے کہ سب کو تشلیم کرنا پڑتا اور مسئلہ کاایک پہلو متعین ہو جاتا اور کا کھرا جاتا۔

مجمی ایا بھی ہو تاکہ امام معاحب کے فیصلہ کے بعد بعض اداکین اپنی اپنی دائے پر قائم دہتے توسب کے اقوال قلم مدکر لئے جاتے۔ اس کا بھی التزام تفاکہ جب تک شوریٰ کے تمام اداکین خصوصی جمع نہ ہو جاتے ، کوئی سئلہ طے نہ کیا جاتا ۔ یہ بھی دستور تھاکہ جب کوئی مشکل اور دیجیدہ مسئلہ عث مباحثے کے بعد آخری فیصلہ کی صورت اختیار کر تا تو اداکین شوریٰ سب کے سب نعرہ تحبیر باعد کرتے ، انتذاکبر کہتے۔ (موفق ص سم ۲۵ جس)

تقریبابائیس یرس کی مدت میں امام صاحب کی مجلس آدوین فقہ کا مجموعہ فقی تیار ہوکر کتب الی حنیفہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ مجموعہ تراس ہزار و فعات پر مشمل تھا۔ جس میں اڑ آمیں ہزار مسائل عبادات سے متعلق تھے۔ باتی پینتالیس ہزار و فعات کا تعلق معاملات اور عقوبات سے تھا۔ اس میں انسان کے و نیوی کاروبار کے متعلقہ آئمین و ستور لور معاشیات ، سیاسیات اور منز لیات کے متعلقہ قوانین سب بی تھے ، انہی مسائل کے علمین میں و قائق نحواور حساب کے معمن میں و قائق خواور حساب کے ایسے ایسے و قبق مسائل بھی تھے جن کے سمجھنے کے لئے عربیت اور جبر و مقابلہ کے ماہرین کی ضرور ت ہو۔ اس مجموعہ کی تر تیب اس طرح بھی کہ لول باب الطہارة ، باب الصلاق ، مجر عبادات کے دوسر سے اواب ، ان کے بعد معاملات و عقوبات کے اواب تھے ، آخر میں باب المیراث قا۔

یہ مجور سماجے سے قبل کمل ہو چکا تھا، گربعد میں ہی اضافے ہوتے رہے، کیونکہ بغداد جانے پر جیل خانے میں ہی یہ سلسلہ قائم رہا۔ امام محر کا تعلق امام صاحب کی مجلس سے دہاں بی ہوا۔ اضافہ کے بعد اس مجموعہ کے سائل کی تعداد پانچ لا کھ تک پہنچ گئے۔ معزت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے: "میں نے امام ابو صنیفہ کی کتابوں کو متعدد بد تکھا،ان میں اضافے ہی ہوتے رہے ،ان اضافوں کو ہمی لکھ لیا کر تا۔ "(موفق ص ۹۸)

اس مجموعہ نے امام صاحب کے زمانے میں تبولیت حاصل کرلی اور جس قدر اجزا تیار ہوتے تھے ، ساتھ ہی ساتھ ملک میں اس کی اشاعت ہو جاتی تھی۔۔(۱)

جی یہ مجود کمل ہو چکا توانام ابو صنیۃ نے اپنے تا ذہ کو جمع ہونے کا تھم دیا۔ کو فہ کی جامع مجد میں ایک بزار الل علم شاگر دجع ہوئے جن میں چالیں وہ تے جو مجل آدوین کے رکن اور درجہ اجتماد تک پنچے ہوئے تے۔ اہام صاحب نے انہیں اپنے قریب شھایا اور اس طرح تقریر فرما ئی: "میرے دل کی مسر توں کا سار اسر مایہ صرف تم اوگوں کا دجود ہے۔ تہاری ہتیوں میں میرے تزن وغم کے ازالے کی ضائت پوشیدہ ہے۔ فقہ (اسلای قانون) کی زین تم وگوں کے لئے کس کر میں تیار کر چکا ہوں ، اس کے منہ پر تہمارے لئے لگام ہی چھا چکا ہوں۔ اب تممار اجس وقت تی چاہ اس پر سوار ہو سکتے ہو۔ میں نے ایسا حال پیدا کر دیا ہے کہ لوگ تممارے نقش قدم کی جبتو کریں کے اور ای پ چسکا کے۔ تمارے ایک ایک تفظا کو لوگ اب تا اُس کریں کے میں نے (لوگوں کی) گرد نوں کو تممارے لئے جسکا دیا ہور بموار کر دیا۔ اب وقت آگیا ہے کہ تم سب علم کی تفاظت میں میری مدد کرد۔ تم سب میں ہے چالیس آدی ایے ہیں کر مان ہے ہو کہ نے ایس آدی ایے ہیں کہ این میں ہے ہو ایک عمدہ قضا کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اور ان میں ہے دس آدی ایسے ہیں تیں جر ایک عمدہ قاضیوں کی تربیعہ و تا دیا کا کام بھی خولی انجام دے سکتے ہیں۔ میں تم سب لوگوں کو انتہارے کہ تارہ کا دالد دیتا ہوں ، اور علم کاجو حصد آپ لوگوں کو طلب اس کی عظمت و جلالت کا حوالہ دیتا ہوں۔ میر کی تمنا ہے کہ انتہار کی تمنا ہے کہ الیات کا حوالہ دیتا ہوں۔ میر کی تمنا ہے کہ اس کی عظمت و جلالت کا حوالہ دیتا ہوں۔ میر کی تمنا ہے کہ اس کی عظمت و جلالت کا حوالہ دیتا ہوں۔ میر کی تمنا ہے کہ میں خولی کو اللے کا کام کھی خولی انتہار کی حوالہ دیتا ہوں۔ میر کی تمنا ہے کہ کہ کی حوالہ کی خوالے کی حوالہ دیتا ہوں ، اور علم کاجو حصد آپ لوگوں کو طلب اس کی عظمت و جلالت کا حوالہ دیتا ہوں۔ میں تمنا ہے کہ کی حوالہ کی کی تو کی تمنا ہے کی حوالہ کی خوالے کی کھور کی تمنا ہے کا کام کی حوالہ دیتا ہوں۔ میں تمنا ہے کہ کو کی تمنا ہے کی کو کی تمنا ہو کی کو کی تمنا ہے کی کو کی تمنا ہے کی کو کی تعنا ہے کی کی کو کی تمنا ہے کی کی تمنا ہے کی کو کی کو کی تمنا ہے کی کو کی تمنا ہے کی کو کی کو کی تمنا کی کو کی تمنا ہے کی کو کی تو کو کی تمنا ہے کی کو کی کو کی تمنا ہے کی کو ک

اس علم کو محکوم ہونے گ بے عزتی ہے جاتے رہنالور تم میں ہے کی کو قضا کی ذمہ داریوں میں جتاا : و اپزے تو میں بیہ کہ دیا جا جاتا ہوں کہ اسکا فیصلہ جائز نہ ہوگا۔ نہ اس کے لئے خدمت قضا طلال ہے ، نہ اس کی تخواہ لیناد رست ہے۔ تضا کا عمدہ ای وقت کا اس کا فیصلہ جائز نہ ہوگا۔ نہ اس کے لئے خدمت قضا طلال ہے ، نہ اس کی تخواہ لیناد رست ہے۔ بیر حال ضرورت کو دکھ کے صبح لور درست ہے جب تک کہ قاضی کا ظاہر وباطن آیک ہو ، ای قضا کی تخواہ طرال ہے۔ بیر حال ضرورت کو دکھ کہ اس عمدے کی ذمہ داریوں کو تم میں ہے جو قبول کر ہے میں اس کو وصیت کر تا ، واس کے خدا کی عام مخلوق اور اپنہ در میان روک ٹوک کی چیزوں کو مثلاً وربان ، حاجب وغیرہ کو حائل ہونے نہ دے ۔ پانچ وقت کی نماز مجد میں پڑھے ، میں اور کی حاجم بین ہوری کرنے کو تیار رہے۔ امام یعنی مسلمانوں کا امیر اگر مخلوق فدا کے ساتھ کی غلارویہ کو افتیار کرے قاس اس تقریر کے بعد مخلید کرے قاس اس تقریر کے بعد مخلید میں جو میں کہ میں شرت عام ہوگئی ، غالباری کے بعد خلیفہ منصور نے امام او صنیف کی کو بغد او طلب کیااور عمدہ قضائیش کیا۔ مرام صاحب نے قبول نس کیا۔ مرام ماحب نے قبول نس کیا۔ مرام ماحب نے قبول نس کیا۔

بہلی دجہ کا علاج تو صرف می تھاکہ خلفاء بے جا رعایتیں چھوڑ دیں، تولا و فعلاً قاضیوں کو فیصلہ کی آزادی دیں، اور دوسر ک دجہ کے اصلاح کی صورت میہ تھی کہ کوئی مدون اسلامی قانون ہو جس کے مطابق قامنی فیصلہ کریں تاکہ غلطیوں کا امکان کم ہو جائے۔

الل علم و فعنل صرف دوسری وجدی اصلاح کے ذمہ دار تھے۔ امام او حنیقہ نے تدوین فقہ سے اس فریضہ کو پوراکر دیا اور جب اسلامی قوانین مرتب ہو گئے تو انہوں نے اپ شاکر دوں کو عمد ہ تضا تبول کرنے کی اجازت دیا۔ دی۔ بھر طبکہ اسبات کی صاحت ہو کہ خلفاء کی طرف سے بے جاطر فداری اور غلاد خل اندازی نہ ہو ، عدلیہ آزاد رہے۔ امام صاحب کے عمد میں عمد ہ قضا میں آزادی منقود تھی ، اس لئے انہوں نے خود عمده تضا تبول نہیں کیا اور ای آزادی کی جدوجہد میں وہ شہادت سری کی فعمت سے سر فراز ہوئے۔ امام او حنیفہ کے بعد جب عدلیہ کی آزادی میسر ہوئی ، امام صاحب کے مجوبہ نقتی ہوئی ، امام صاحب کے مجوبہ نقتی کے مطابق فیصل کیا اور وہ امام صاحب کے مجوبہ نقتی میں مارٹ کے مطابق فیصل کیا اور وہ امام صاحب کے مجوبہ نقتی منازی فیصل کرنے گئے۔ ہاروان الرشید کے عمد میں امام او یوسف قاضی القصاق مقرر ہوئے۔ مملکت عباسہ میں مغرب سے مشرق تک قاضیوں کا تقرر انہی کے ہاتھوں انجام یانے لگا۔

الم او طنیة کے دون فقد کانام فقد منفی ہواجو سارے ملک میں کھیل گئے۔ یکی بن آدم کا قول ہے: قصبی به المحلفاء والائمة والحکام واستفر علیه الامر (موفق ص اسم ج ۲) "ظفاء وائم اور حکام او طنیة کے دونہ قوانین م فیصلہ کرنے کے اور بلآ فرای پر عمل قائم ہو کیا۔

امام او صنیق کی فقہ کو دنیا میں جو حسن تبول حاصل ہوا وہ محتاج بیان نہیں، تیسری صدی ہے دنیائے اسلام میں اس کو عام مقبولیت حاصل ہونے گئی۔ اس کے بعد عموماہر زمانے میں حکومت اور حوام کی اکثریت کا فہ ہب یکی رہا۔

دنیائے اسلام کی دو تکف آبادی اس فقہ کی پیرو ہے۔ شخ محمہ طاہر پنی صاحب مجمح المحاد (م ٢٩٩٠م) مجولہ محدث کرمائی شادح خاری (م ٢٩٠مم) فرماتے ہیں: "اگر اس فہ بب حق میں اللہ تعالی کی قبولیت کا راز پوشیدہ نہ وتا تو مضف یاس کے قریب مسلمان اس فہ ہب کے مقلد نہ ہوتے۔ ہادے زمانے تک جس کو امام صاحب سے تقریبا سازھے چار سوید س کا عرصہ ہوتا ہے ان کی فقہ کے مطابق اللہ وحدہ کی عبادت ہوری ہوران کی رائے پر عمل ہورہا ہورہا ہورہا ہی صحت کی اول درجہ کی دلیل ہے۔ "(ص ۸۰)

ملا علی قاری (مساوی و سوی صدی کے آفر حمیار حویں صدی کے شروع میں لکھتے ہیں: "حنفیہ کل مسلمانوں کے دو تمائی ہیں" (مرقاق مس ۲۳ج) ممکن ہے اب پچھے زیاد وہی ہوں ،وانتداعلم۔

## فقه حنفي كي حقيقت

سلف میں علاء امت کی دو قشمیں تھیں ،ایک تو حفاظ حدیث کی جنبوں نے احادیث نبویے کی رعایت اور حفاظ سے دوسری قشمی فقماء اسلام کی ہے ، جن کے اقوال پر محکوق میں فقوے کا دارومدار ہے۔ یہ کروہ استباط احکام کے ساتھ مخصوص رہا،انہوں نے حلال وحرام کے ضبط کا اجتمام کیا۔

روایت حدیث میں آگار محابہ نمایت محاط تھے۔ دعفرت معدیق اکبرر منی اللہ عنہ تعلیل روایت کی تاکید فرماتے تھے۔ دعفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس پر شمادت طلب کرتے تھے۔ دعفرت علی مرتفئی طف لیتے تھے۔ خلافت راشد و کے بعد روایت حدیث کی کثرت ہوئے گئی ،اس کے مقابنے میں اجتماد واستنباط احکام کا سلسلہ خلیفہ اول سے شروع ہوکر فرون عدد میں برزمانے میں بکسال رہا۔ الل افتاء محابہ "و تا بعین" حسب ضرورت استنباط احکام کرتے رہے۔

مضور تابعی مسرون کا قول ہے کہ میں محلبہ کی صحبت میں رہالان کے علوم کے مجموعہ یہ چھ محلبہ تھے: حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت این مسعود ، حضرت زیدین ثابت ، حضرت اوالدر داء اور حضرت الی بن کعب اور ان جھ کے جامع حضہ ت علی اور حضرت این مسعود تھے۔

طوم کے وارث ہوئے اورائ روشن میں فقہ حنق کی تاسیس ہوئی۔
ہم فقہ حنق کا سلسلہ جورت شجروائ طرح قائم کرتے ہیں

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت علی رضی اللہ عنہ

ماقمہ اسود عمرو بن شرجیل مسروق شعبسی شرح کے

ابر ابیم خفی

حیاد بن ابی سلیمان

الاحنيف رحم الله تعالى الاحنيف وحمم الله تعالى زفر ابولوسف وحمر على أن زياد محمد عن حسن وو مجمر على أله والحاصّ

تنصیل مندرجہ بالاے معلوم ہواکہ دین کادواہم علم جس کی تروتنجواشاعت کا ابتمام اکار محابہ نے کتاب اللہ کے بعد اس زمانے میں کیا جبکہ روایت حدیث قلبل تقی بلعہ روایت سے توک روکے جاتے تھے۔

خلفاء راشدین کازمانہ جس علم کے اجتمام میں ختم ہو گیا تھا سلسلہ بسلبلہ امام او حنیفہ کو پہنچا ، المخصوص باب العلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور کیف ملی علما و حکمة سیدنا ان مسعود رضی اللہ عنہ کاوہ علم جو ۱۳ ہر ہی کی صحمت تام اور قرب خاص میں الن دونوں کوبار گاہ نبوت ہے ہو اور است حاصل ہوا تھا اور جو بلآ جر تمام صحابہ کے علوم کا مجموعہ تھا ، چار پشت تک کبار تابعین کے سینوں میں ہے گزر کر امام اور حنیفہ کو بہنچا۔ ان کی اور ان کے حلاقہ وکی حضول نے اس علم کو حدون اور مرتب کر کے ایسا آئین شریعت ملک و ملت کے سامنے رکھ دیاجو حتی اور ہدایت کی قوت ہے دنیائے اسلام کی عبادات و معاملات کی ضرور توں اور حاجوں کو پوراکر نے اور دنیائے اسلام میں بھیلنے کے نے تیار اور آبادہ تھا۔

صحابہ کے ای مجموعہ علوم کانام جو چار پشتول تک اجله تا بعین کے سینوں میں محفوظ رہا، مدون ہو کر "فقہ حنی " ہے۔ بلا شبہ یہ فقد ایک عالم کے لئے سرمانے اعمال حند اور اس کے عاجز بعدول کے لئے وسیلے عظمیٰ ہے۔ فالحمد لله رب العلمين.

الغرض جو نکہ فقہ حنی، قرآن اور رسول اللہ کی سنت کی روشنی میں صحابہ کرام رصی اللہ عنم و تابعین عظام رعم اللہ کے عملی تواتر کو سامنے رکھ کر مدون کی ممنی، اس لئے جہار سواسی فقہ حنی پر عمل ہونے لگا۔ لیکن کفار کو اس طرح اسلام کا بنینا اجبانہ لگااور انہوں نے ایک ایسا گروہ تیار کیا جس نے بظاہر فقہ حنی اور در حقیقت اسلام پر طعم ماہ تشنیع

شب آردی اور حدیث کالبادہ اوڑھ کر عوام کو قرآن و حدیث اور اسلام ہے برگشتہ کرنے لگا۔ اور احادیث منسوند یا مجدوری اور سائے رکھ کر فقد حفی کا کوئی مسئلہ بیان کر کے بیہ تاثرہ یے کی کوشش کرنے لگا کہ فقد حفی کا قرآن و حدیث ہے و آن و حدیث ہے متصادم ہے ( نعوذ بائنہ ) اور احناف کے جو ہے و آن و حدیث ہے متصادم ہے ( نعوذ بائنہ ) اور احناف کے جو من قرآن و حدیث ہے متصادم ہے و تقور میں ہیں ہیں اہل میں اہل و جو ہیاتے۔ الغرض بالکل و بی کر دار ادا کر جے جو حضور میں ہی ہی اہل ترب ہیں اہل تورو و نصاری ) تورات و انجیل کے صحیح مسائل کے بارے ہیں کرتے یعنی اصل بات چیپا لیتے۔ چنا نبی اس فتد کو جو بیت ہو کے حکیم الامت حضرت مولا نااثر ف علی تھائوی نے اپنے شاگر در شید تحدث جلیل مولا نا ظفر احمد عثانی کو حقر بی ہی کہ ماکل کو قرآن و حدیث اور آثار صحابہ و تابعین ہے مبر حمن کریں تاکہ عوام کو اس نام نماد اہل مدیث فرق کے دھوکے ہے صحفوظ ر کھا جا سے اور وہ فقہ حنی ہے متر لزل نہ ہونے پائیں۔ الحمد مثہ مولانا عثانی آئے مدیث فرق کے دھوکے ہے محفوظ ر کھا جا سے اور وہ فقہ حنی ہے متر لزل نہ ہونے پائیں۔ الحمد مثہ مولانا عثانی آئے تو جا نفشانی ہے چہ ہزار سے ذاکد احادیث متن میں اور اس سے دوگئی احادیث حاشیہ میں مدون کر کے اعلاء شدی کر تی کتاب مرتب کر دی جس کی نظیر اور اس کا جواب غیر حنی چیش کرنے ہو قاصر ہیں۔

الیکن افسوس کہ اتنی ہوئی کتاب خرید ناایک غریب عالم و طالب علم کے ہس میں نہ تھا۔ پھر پہلٹر ذکی قیمت نے جستی پر تیل کاکام کیا اور یہ کتاب ایک غریب عالم بلحہ متوسط طبقہ کے عالم کی دسترس سے بہر ہوگئی۔ اس لئے اس بات ن منر درت شدت سے محسوس کی جانے گئی کہ اس کتاب کے متن کو الگ طور سے شائع کیا جائے تاکہ ایک عام طالب حمد عالم بھی اسے خرید سکے اور یہ کام آسان بھی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ضرورت بھی شدت سے محسوس ن جاری تھی کہ اس کی اعاد یہ کو متر جم کیا جائے تاکہ عوام الناس بھی اس سے ممل طور پر مستفید ہو شکیس۔ نیکن ن جاری تھی کہ اس کی اعاد یہ کو کی محتف بھی اس کی عامی ہور ہاتھا۔

آخر میں فی رئیس المنباظرین مولانا محد المین صفور صاحب مد ظلہ ہے اس کام کو کرنے کے لئے کہا توانہوں نے مدم فرصت کا کر کر مجھے اس کام کے کرنے کا تھم دیا۔ میں فیار ہاان ہے باربارا پنے بہنا عتی اور علمی کم یا نیٹی کا عدت کیا ہے۔ نیا بنیز میں جامعہ خیر المدارس ملتان میں کھل و تتی درس بھی تھا، اس لئے میں نے اس کام کو اپنے سر لینے سے صغہ رہ کی الکیدارس ملتان حیز ت مولانا محمد بنیمین صاعب کی معذرت کی ، لیکن آخر ال کے اصرار اور استاذا لیدیت جامعہ خیر المدارس ملتان حیز ت مولانا محمد بنیمین صاعب کی مست افزائی اور والد مکرم مولانا حافظ نور احمد صاحب کی دل جوئی پر میں نے اس کام کو شروع کردیا۔

اگر چہ بعض اجزاء پر خود مصنف مولانا ظفر احمد عثانی کا ترجمہ شائع ہو چکا تھالیکن اس کو سامنے رکھ کر ہیں نے سے ترجمہ شروع کیا۔ ترجمہ اس طرح بامحاورہ کیا گیا ہے کہ حدیث کا مطلب سمجھنابالکل آسان ہو گیا ہے۔
ایکن نجر بھی ترجمہ حدیث کے ساتھ ساتھ تشریح ہمی درج کی گئی ہے، جس میں حدیث کا مفہوم اور طریق استدلال کو بہت نیا گیا ہے۔ نیز مخالف فریق کے دلاکل کا مخترا ذکر کر کے اس کا شافی وافی اور مسکت جواب دیا گیا ہے اور مختلف

(بھاہر متعارض) اوادیث کے در میان نمایت بہترین انداز سے تعلیق دی مئی ہے۔ متن میں بی احناف کے دلاکل کا درجہ و مرتبہ بھی بتادیا میں ہے در میان نمایت بہترین انداز سے تعلیق دی مئی ہے۔ متن میں بالیم ، قراۃ درجہ و مرتبہ بھی بتادیا میا ہے کہ یہ مدیث مسلح ہے یا حسن۔ بعض مشہور مسائل مثلاً جمع بین العسلو تین ، آمین بالیم ، قراۃ فاتحہ طلف الامام اور دفع یہ بین وغیر و جسے مسائل میں تحریح کے اندر مفصل صدی کمی ہے۔

• الغرض اختصار مخل اور طوالت ممل سے محمل طور پر پر بیز کرتے ہوئے دریا کو کوزے میں بد کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جھے امید قوی ہے کہ یہ کتاب عوام الناس کے ساتھ ساتھ علاء و طلباء کے لئے ہی کسال مغید رہے گی۔(انثاء اللہ) یہ ترجمہ سخیل کے مراحل میں ہواد کمپوز محک کاکام ہی جاری ہے۔انثاء اللہ امید ہے کہ جلد عی یہ کتاب جمیل کے مراحل میں ہوگ۔

علی مولانا محراجین صنور صاحب اور مولانا محریی صاحب کا نمایت ممنون ہوں کہ جنوں نے اس کفن کام کی ہر مشکل محری میں میرا کھمل تعاون کیا۔ خصوصاً اول الذکر موصوف نے مختف ما کل بیں بیچیدگی کو حل کرنے کے لئے مختف کتاوں کی رہنمائی بھی کی اور ساتھ ساتھ میرے تیار کردہ صودہ پر نظر ٹانی بھی فرماتے رہا ہوں اس کام بھی مناسب ہدلیات سے بھی نوازتے رہ ، نیز حضرت نے احیاء السن کے لئے ایک تفصیلی مقدمہ اور اس کتاب کی ایمیت پرایک مفصل تیمرہ بھی تحریر فرملیا جو کہ اس کتاب کے شروع بھی موجود ہے اور آخر الذکر موصوف نے فیم مدین کے مسئلے جی میری کھمل رہنمائی کی۔ فجر احم الله احسن الجزاء

آثر می الله تعالی سے دعاء ہے کہ الله تعالی اس حقیر ی محنت کو تیول فرمائیں اور مجھے ناکارہ اور معاونین و قار کی الله تعالی علی خیر کی محنت کو تیول فرمائیں اور مجھے ناکارہ اور معاونین و معام کی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.

تعیم احمد ۱۲ رمضان السبادک ۱۳<u>۰</u>۱۰

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمه احياء السنن

( بقكم رئيس المناظرين، وكيل احناف حضرت مولانا محمد البين صغدر مدخله')

تمام تو بیش اس خدا نے دامد کے لئے ہیں جم نے اپ مقدس نیوں کے ذرید اپ ہدوں تک اپ اداس بنا کا می است کو قراد یا اداس بنا کے باداس بنا کے باد کا بی است کو قراد دیا اداس بنا کی حادث کا تا قیامت در لیا، چانچ اٹیا پاک کتاب قرآن پاک کی حفاظت مات متواز قرآنوں سے کردائی۔ چانچ مختف اسلای عکوں میں کی در کی ایک متواز قرات عمل ہیرا پر مسلمان قرآن پاک کی طاحت کر رہے ہیں، ای طرح کتاب الله شریف عملی تقریح یعن منت کی حفاظت چار متواز قراب کے ذریعہ کردائی چانچ مختف اسلای ممالک میں مسلمان کی درویے کردائی چانچ محتف اسلای ممالک میں مسلمان کی متواز قراب کے ذریعہ کردائی چانچ محتف اسلای ممالک میں متواز قرآ تی مدار کار ہیں، اگر کوئی قر آت فیر متواز ان سے کرائے تو دو شاذ کمائی ہے اور اس پر طاحت جائز نہیں، ای طرح سنت کی بارہ میں مات متواز قرآ تی مدار کار ہیں، اگر کوئی قر آت فیر متواز ان سے کرائے تو دو شاذ کمائی ہے اور اس پر طاحت جائز نہیں، ای طرح سنت چانچ محتق علی الاطاق علامہ لین نیم گراتا ہے قود شاذ کا لاریعة مختل علی الاطاق علامہ لین نیم گراتا ہے قود شان کا لاریعة لانضباط مذاهبهم وانتشار ها وکثرة التحدید ان الا جماع انعقد علی عدم العمل بعذهب مخالف الاریعة لانضباط مذاهبهم وانتشار ها وکثرة التحدید ان الا جماع انعقد علی عدم العمل بعذهب مخالف الاریعة لانضباط مذاهبهم وانتشار ها وکثرة التحدید ان الا جماع انعقد علی عدم العمل بعذهب مخالف الاریعة لانضباط مذاهبهم وانتشار ها وکثرة اس اس بات پراہا کی کا لئے بی اور شادول الله کی میں متواز ہیں لوران کی اتباع کر نے دالے لوگ مد شرے باہر ہیں اور شادول الله محدث داون گی اتباع کر نے دالے لوگ مد شدرے باہر ہیں اور شادول الله محدث داون گی اتباع کر نے دالے لوگ مد شدرے باہر ہیں اور شادول الله مدثر دول کی اتباع کر نے دالے لوگ مد شدرے باہر ہیں اور شادول الله مدثر میں لوران کی اتباع کر نے دالے لوگ مدشدرے باہر ہیں اور شادول الله مدثر دیں الله کی سنت میں کی ان کی کا کے کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کر کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کی کی کی کی کی کی کی کا کی کان

ولماً اندرست العذاهب الحقة الاهذه الاربعة كان اتباعها اتباعاً للسواد الاعظم والخروج عنها خروجاً عن السواد الاعظم (عقد الجيدس ٣٠) بب تمام ذابب حقد (تكويناً) مث ك مريك جار ذابب بآل رب تواب (تشريعاً) ان كي تقليدي سواوا مظم كي اتباع بداور ان بابر نكانا سوادا عظم ب نكل جانا به اور رسول اقدى منطقة نے فرطاك تم پر سواوا مظم كي اتباع لازم به لورجو سواوا عظم ب نكل جائوه جنى به اورام طحطادي نهي شرح در مخاد شريف من ان جاروال قراب والول كو الل سنت لور ان سے نكلے والول كو بد متى لور دوزخى قرار دیا ب

باتكار

عقل یہ تحلیم نہیں کرتی کہ ان سب لوگوں نے جموث پر اتفاق کر لیا ہوگا مثلاً کمہ معظمہ اور مدینہ منور و کا شریب ہے لوگوں

نے نسیں دیکھا۔لیکن ان لوگوں کو بھی ان دونوں شروں کا آتای یقین ہے جتنا کے خودا بی انکھوں سے دیکھنے والوں کو۔جب کوئی

خر نقل متوار کے زریعے ہم تک بنیے تو ہمیں اس کاایا بی یقین ماصل ہو جاتا ہے جیساکہ آتھوں ویکمی چرکالور کانوں سی

ہوتا ہے کہ عرب میں پہلی دات کا چاند اکثر لوگوں کو نظر آگیا وہاں اس چاند کو تلقی باقبول نصیب ہوگی اور سب عید پڑھ دہ ہیں۔ یہاں گواہوں کی تعدیل کی ضرورت نہیں اور پاکتان میں چاند نظر نہیں آیا، سب نے روزور کھا ہے ، یہاں اس دن کے روزو کو تلقی بالقبول نصیب ہوگئی۔ اس لئے نہ صرف امکان باعد واقع ہے کہ ہعض اخبار احاد کو ایک علاقہ کے فتماء میں تلقی بالقبول ماصل نہ ہو بالقبول ماصل ہو اور وہاں اس پر بلا تحیر عمل جاری ہو حکر دوسرے علاقہ کے فتماء میں اس خبر واحد کو تلقی بالقبول ماصل نہ ہو بعد اس کے محاد ض حدیث کو تلقی بالقبول ہو تو وہاں اس پر عمل ہوگا، اس لئے جس خبر واحد کو غدا بہ اربعہ میں تلقی بالقبول نفید اور جس حدیث کو کسی ایک نفید ہو اس نہ بسب والوں نفید ہو اس نہ بب والوں کو اس پر سب کے ہاں عمل واجب ہے اور جس حدیث کو کسی ایک نفیہ ہیں تلقی بالقبول حاصل ہو تو اس نہ بب والوں کو اس پر عمل واجب ہے اور دوسرے نہ بب کے فتما میں دوسری صدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو تو اس نہ بب والوں کو اس پر عمل واجب ہے اور دوسرے نہ بب والوں کو اس کے جس خبر میں حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو تو اس نہ بب والوں کو اس بر عمل واجب ہے اور دوسرے نہ بب والوں کو اس کے جس کسی بالقبول حاصل ہو تو اس نہ بب والوں کو اس بر عمل واجب ہے اور دوسرے نہ بب کے فتما میں دوسری صدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو تو اس نہ بب والوں کو اس بر عمل واجب ہے۔

خير القرون: خير القرون من سند يو مجنع كاى رواج نه تعادچه جائيكه اس بركو كى حث كى نومت آئے۔ چنانچه امام ان سيرين •العقرات إلى لم يكونوايستلون عن الاستاد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيوخذ حديثهم وينظر الى اهل البدعة فلايوخذ حديثهم (صحيح مسلم ص١١ ج١) شد كبارك م كوئى سي يوجهتا تعاليكن جب فتنه واقع مواتو كن كے راوى كے نام متاؤ تاكد ان ميں سے الل سنت كى مديث تول كى جائے اور اہل بدعت کی احاد ہد رو کروی جائیں۔ یہ میں یادر ہے کہ سند کی تحقیق کا وجوب عقلی ہے شرعی نہیں ہے اور جولوگ سدیں جع کرتے تھوہ می مدیث کی محت اور ضعف کا دار مرف سد کو قرار نہیں دیے تھے بعد اینے علاقے کے فقیاء كى تلقى بالقول كواصل مدار قراروية تقدويكي امم الك سند ك ساتهد محى موطا مس احاديث لائم مي اور بلاعات يعنى ب سندروایات می لاے ہیں۔ مراصل مدار تعامل الل مدین کو قرار دیاہے ندک سند کو۔ اور اماا مقمم ، قاضی او یوسف اور امام محد سدے میں اماد بث لائے ہیں اور مراسل وبلاغات میں لائے ہیں محراصل مدار تعال فقماء کوف کو قرار دیاہے۔اس لئے غراب منفی اور خد مب ماکلی کا اصل مدار خیر القرون کے تعامل بر ہے اور اس کا خیر ہو نالسان نبوت سے منصوص ہے۔ البتہ خیر القرون ك مدجب خير القرون كا تعامل سائے نه رماتو سندير حول كا آغاز موار يه محى يادر ب كه خير القرون كے معد كے محد مين نے شد کی صحت اور ضعف کے لئے جو قاعدے اور اصول منائے ان کی بنیاد نصوص پر شیں بھے ان محد مین کے اجتماد اور رائے پر ہے اور اجتمادیات کے بارے میں بات مسلم ہے کہ مجتمد کا اجتماد حجت ملزمہ نمیں، حجت مطمعت ہے۔ مجتمد برایخ اجتنادیر عمل واجب ہے یاس کے مقلدیر۔ دوسرے مجتدیریا دوسرے مجتدیکے مقلدیروہ مجت نہیں۔ ہاں جواصول جاروں الموں کے ہاں اجماعی ہیں وہ دلیل اجماع سے جبت لمزمہ ہیں اور جن اصولوں میں اختلاف ہے ان میں حنفی اینے اصول کی پائدی کریں مے ، شافعی اپنے اصول پر کارمد ہوں مے ، غیر مقلدین کا مجیب حال ہے کہ آئمہ مجتدین کی تقلید کو شرک فی الرسالت قرار دیتے ہیں مگر احادیث کی صحت وضعف پر امام شافعی کے مقلدین (جوان کے نزدیک مشرک ہیں) کی تقلید کو کتاب وسنت کی اجاع سے دو کر فرض قرار دیتے ہیں۔

حضرت الم المعم الو صنيقة تالى بي جبك الم مالك، الم يوست، الم محرّ تج تالعين من سے بيل۔ ان كے خابب كى جميعة الله وقت خير القرون كے تعالى اور مالكوں كے لئے الل مدينہ كے تعالى، اور حفوں كے لئے فقماء الل كو فد الب كے تعالى كو فد الفران كر الفران كر الله از كر الله على ماتھ بست بوك زيادتى ہور يادر ہے كہ خير القرون كے تعالى كى فير بالن آراء كو نبوت سے منصوص ہے جبكہ مندكى صحت وضعف كے تيك اصول قطعا كتاب و سنت ميں منصوص سير ليل ان آراء كو منصوصات برتر جج سيل وي ماكتى ـ اور يهى يادر ہے كہ عقائد كا مدار متواترات برہ ، احكام ميں صحح نذات و صحح الفير و، حسن لذات اور حسن نفير و جاروں فتم كی احاد ہے جت بيل اور فضائل ميں ضعاف بحر طبيكہ موضوع نہ بول متبول بيل (نووك شرح مسلم ص ا عن ا)

صدیث کی تحریف کی تحریف : حضرت رسول اقد س عظی و صحله کرام و تابعین کے قول و فعل و تقریری کو مدیث کتے ہیں اور محل اس کو خبر اور اثر ہی کتے ہیں ( فبر الاصول ص س) چنا نچہ الم مالک نے مدیث کی کتاب موطام تب فرمائی ،اس میں نی پاک علی اس کو خبر اور اثر ہی کتے ہیں ( فبر الاصول ص س) چنا نچہ الم مالک نے مدیث کی کتاب موطام تب فرمائی اس میں نی پاک موقف اور معلوع سب حم کی امادیث بحق فرمائی اور ان پر مدیث کا اطلاق فرمایا اور الم احمد نے ہی امادیث میں نی پاک موادیث ہیں کو شامل فرمایا ( تمذیب بحق فرمائی اور ان پر مدیث کا اطلاق فرمایا اور الم احمد نے ہی امادیث میں تیوں حم کی امادیث ہیں اور الن حزم فاہری نے المجد یب میں ساست کا احمر الفی کے محل و تا اور تابعی نی کو ما امادیث ہیں۔ انہوں نے مرف المنتقدار کی محل المحر الفی کی محل کے محل فول اور نقل و تقریر کو مدیث موقف اور تابی کے قول فعل اور تقریر کو مدیث موقف اور تابی کے قول فعل اور تقریر کو مدیث موقف اور تابی کے قول فعل و تقریر کو مدیث موقف اور مدیث مطلوع کا انکار کر کے محل مدیث میں ہوتی ہے ، آن کل کے بعض لانہ بہ بنام نادائل مدیث موقف اور مدیث مقلوع کا انکار کر کے محل مدیث من دے ہیں۔

اصول حدیث کی تعریف علم اصول مدیده و علم مع جسکے دریع مدیث کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں عامیت میں عابت ہیں عابت میں عابت ہے احوال معلوم کر کے متبول پر عمل کیا جائے اور غیر متبول سے جا

جائے

موضوع : علم اسول مديث كاموضوع مديث ب

متن: مدیث کے الفاظ کو متن کتے ہیں

سند : راویوں کے نامول کاووسلسلہ جو متن تک پہنچائے اسکو سند کہتے میں

یہ ہوہ محدث کا طبح میں کو محد میں اسحاب الحدیث یا الل صدیث کتے ہیں۔ لیکن فیر مقلدین نے وجل و فریب سے
یہ نام اس فرقہ کار کھ لیاہے جن ٹی ان صفات کا نام و نشان تک نمیں (۳) تیسر امر تبہ حافظ کا ہے جس کو ایک لاکھ حدیث
کے متون اور اسانیدیاد ہوں (۳) چوتھا مر تبہ جت کا ہے جس کو تمن لاکھ احادیث یاد ہوں ، امام زحری فرماتے تھے کہ جوری
چالیس سال سے پہلے پیدائمیں ہوتا(۵) یا نجوال ورجہ حاکم کا ہے جس کو تمام احادیث سند آیا جایاد ہوں (الحد ص ۱۵۱)

فا کدو۔ یہ محد مین کہ پانچوں طبقے آئر اربد میں ہے کی نہ کی عقدرے ہیں کیونکہ محد مین کے متند والات چاری میم کی کتاب اس ملے ہیں، طبقات دخنیہ ، طبقات مائی کتاب آج کک میں کے مالات میں کتاب آج کک محد مین کے والات میں کمی متند مورخ نے نہیں لکھی۔

فاكده الم احمد من صبل سے يو جماكياكہ جس فض كوايك لا كه صديث ياد موده فقيد من جاتا ہے اور فوى دے سكا ہے فرمايا نميں، يو جماكيا جار لا كه احاد يث فرمايا نميں، يو جماكيا جار لا كه احاد يث فرمايا نميں، يو جماكيا جار لا كه احاد يث ياد مول تو فرمايا نميں، يو جماكيا جار لا كه احاد يث ياد مول تو باتھ ہے بال كا شاره فرمايا (اعلام الموقعين ص ٢٠٠٥ج م)

الم كى بن معين نے دس لا كو احاد يدا ہے اتھ سے لكميں پر ہى فوى الم او صف كے قول پرد سے سے ( تذكره الحاظ)

خبرواصد :راویول کی تعداد کے اعتبارے تمن سم بیں۔مشور۔عزیز۔غریب۔

مشہور:وه مدیث ہے جس کے داوی ہر زبانے میں تمن سے کم کمیں نہ ہول

عزيز : ووصديث ب جس كراوى برزمان ساوت كم كيس ندبول

غریب :وو مدیث ہے جس کاراوی کیس ند کیس ایک ہو

خبرواحد : ستوطوعدم ستوطولوی کے اعتبارے سات شم ہے۔ متعل۔ مند۔ منقطع۔ معلق۔ منعنل۔ مرسل۔ مدس متعل: وہ حدیث ہے کہ اسکی سند میں راوی پورے فدکور ہوں

مند : دو مدیث ہے کہ اس کی سندر سول خدا منافقہ تک متصل ہو۔

منقطع: ووحدیث ہے کہ اس کی سند متصل نہ ہو باتھ کمیں نہ کمیں سے راوی مراہو اور احتاف کے ہاں خیر القرون کا انقلاع جرح نمیں

معلق: وہ مدیث ہے جس کی سند کے شروع ہے ایک راوی پاہست سے مرے ہوئے ہوں ،اس کو اگر فقہام کی علی بالقیول مامسل ہو جائے تواس ند ہب والول کے لئے جمت مطمئنہ کے درجہ میں مقبول ہے

منعضل: ده صدیث ہے جس کی سند کے در میان میں سے کوئی راوی گراہوا ہویاس کی سند میں ایک سے زاکدراوی ہے در پے مرح سے معلق کی طرح تی ہے

مرسل: وہ مدیث ہے جس کی سند کے آخرے کو کی راوی گراہواہو

صحابہ کرام کی مرسل بالا تفاق جمت ہے اور تابعین کی مرسل احذف، موالیک اور حنابلہ کے ہاں جمت ہے،امام شافعی .. کے ہاں مرسل معتقد جمت ہے، شوافع کا جمیب حال ہے کہ تابعین کی مراسیل و جمت نسیں مانتے 'حاری کی تعلیقات کو جمت مانتے ہیں مانتے ہیں ۔

· مد لس: وہ مدیث ہے جس کے راوی کی بیادات ہو کہ وہ اپنے مجھی این کے میں ایس بھی ایس بھی ایس بھی اور ارسال خیر القرون میں عام تنے ان کوجرح مانا جائے توایک برواحمہ سنت سے است محروم ہوجائے گی، حضرت براء بن عازب سحال فریاتے میں ہر میں مقداد کے علادہ کوئی گھڑ سوارنہ تھا حالا تکہ حضرت براء جنگ بدر میں شریک بی نہ تھے اور ہم سے مراد مسلمین ہیں سی تدلیس ہے (قدریب الراوی ص ١٣٥) الم شعبة فراتے ہیں كه تمام محد ثمین قدلیس كرتے تھے سوائے ابن عون اور عمروبن مرہ کے (طبقات المدلسين ص٢١)س لئے شوافع بھی کہتے ہيں کہ بعض کی تدليس جرح نہيں اور بعن کی دلیس جرحے، چانچہ مافقالن مجرنے طبقات الدلسن میں ۱۵۲ محد ثمین شارکے ہیں جن میں ہے ۳۳ کو پہلے طبقہ میں لکھاہے کہ یہ ہمی کھار تدلیس کرتے سے ان کی تدلیس معز نہیں۔ دوسرے طبقے میں ہی ۳ ساکا شارے ان کے بارے میں لکھاہے کہ یہ تدلیس کرتے سے محر تقدے اس لیے ان کی تدلیس می معز نمیں، تیسرے طبقہ میں ۵۰ کا شارے ان ک روایت کو بغیر مراحت ساع کے قبول نہ کیا جائے اگر جہ بعض نے قبول بھی کیاہے۔ چوتے طبقے میں ۱۲ اکا شار بان کی تدلیس شوافع کے بال بالا تفاق معنر ہے جب تک ساع کی تصریح نہ کریں یا شاہدہ متابع نہ سلے میانچ میں مر ہے ہیں سام کاذکر ے ان می تدلیس کے علاوہ اور میں اسباب جرت ہے۔ یہ ساع کی تصریح میں کرے توروایت جحت نمیں ، کویا فالص مدلس ۱۲۸ ہیں جن میں ہے ۲۶ کی تدلیس باتفاق شوافع معنر نسیں ، ۵۰ کے بارہ میں اختلاف ہے ، صرف ۱۲ کی تدلیس بالا تفاق معبر ہے ممرکس کو کس طبقہ میں داخل کیا جائے اس میں صرف ان جرو غیر و شوافع کی رائے کاو خل ہے ،لیکن احناف کتے ہیں کہ جب بعض کی تدلیس معز نسی بعض کی معزے تواس کالعلد الی رائے سے کرنے کی جائے مدیث فیر القرون سے کیول نہ کیا جائے کہ محال ۔ تابعی۔ تبع تابعی کی تدلیس معز نہیں ،بعد والوں کی معزے اور یہ اٹل اصوال ہے کیو کلے کسی کو خیر القرون میں داخل کرنایا خیر القرون سے خارج کرنے میں کسی کی رائے کا دخل سیس ہے م

مرسل عدیث جمت بے اس طرح ہمارے ہاں مرسل جمت ہیں اور مالکی اور حنابلہ بھی اسکو جمت اسے ہیں۔اس کی دلیل ہمارے پاس اجماع سے کہ مرسل جمت ہے۔مہار عبداللہ ن اجماع سحلہ ہے کو نکہ محابہ اور تابعی کا جماع ہے کہ مرسل جمت ہے۔محابہ نے معزت عبداللہ ن مسل عباس کی احاد یث کو قبول کیا حال نکہ انہوں نے فود آنخضرت منافعہ ہے کہ اور است صرف چارا حاد یث میں باتی تمام مرسل

بین اور دھز تالبراء الن عاذب قوصاف ارشاد فرائے ہے کہ ہم جو صدیثیں آب اوگوں سے بیان کرتے ہیں وہ ماری ہم نے ہی پاک سیکھنے سے نیس سنیں بعد اور اوگوں سے من کر حضور ملکھنے سے روایت کر دیتے ہیں۔ اور یک حال تاہمن کا تحاوہ بعد ارسال کرتے ہے۔ ایام اور ایم تحق نے اعمل کو عبداللہ من مسعود سے ایک صدیث سائی۔ ایام اعمل نے عرض کیا کہ اسکی سند کروں او اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل نے یہ حدیث عبداللہ من کرو۔ ایام تحق نے فرمایا کہ اگر عمل کی کا عام لے کر سندیان کروں او اس کا مطلب ہے کہ عمل نے یہ حدیث عبداللہ مسعود سے صرف ای ایک واسلا ہے من ہے اور اگر در میان کاراوی بیان نہ کروں تو اسکا مطلب ہے کہ عمل نے ایک جماعت کے واسلا سے یہ حدیث عبداللہ من مسعود سے مرف ای ایک علاوہ متقل دیل ہے علاوہ متقل دیل یہ ہا کہ جب ایک ہائی مل ہے وار اگر اس نے مضر ایک علاوہ متقل دیل کے علاوہ متقل دیل ہے کہ جب ایک ہائی مل ہوٹ ما مسل ہے کہ یہ حضور ملکھنے سے علمت ہوں اگر اس نے محض ایک جموث معرض میں گرف منموب کروی تو اس کے مدر حضور ملکھنے ہے علمت ہوں اگر اس نے محض ایک جموث معرض میں گرف منموب کرویا تو ایک فخض کی مندا ماویث ہی جب نہ برائی کی طرف منب کروی تو اس کی عبد نہ ہی جب نہ برائی کی طرف منہ ہوں اور اگر اس نے محض ایک جموث میں مسکور ہیں میں اس کے حدید برائی کی طرف منب کروی تو اس کی جب نہ برائی نے آپ کی طرف منب کروی تو اس کو علاد میں کا جب نہ برائی نے آپ کی طرف نب تائی نب تائی نب کی تعرف نب تائی کی میں اس کے تو تائی کی تعرف نب تائی کے تعرف نب تائی کی تعرف نب

( قواعد عدني علوم الحديث ص ٨٦ ٨ ـ ٨ ممعناه)

صحیح صدید: خیر القرون کے اصول پر خبر واحد صحیح وہ ہے جس کو نقباک تلتی بالقول نعیب ہو ،اگر تمام نقباک تلتی بالقول ہے تو وہ حدیث اجماعاً صحیح ہے اور اگر کسی ایک فرہب کی تلقی بالقول ہے ۔ اور دور مدیث اجماعاً صحیح ہے اور اگر کسی ایک فرہب کی تلقی بالقول ہے ۔ اور دور سے ذہب میں دوسری صدیث کو تلتی بالقول حاصل ہے ان کے ہاں وہ واجب العمل ہے۔

اراكر على بالقول خرواحد كونفيب نه بولو مي وه حديث بب جسيس آخد شرطيس پائى جائيس وار داوى مي اور جار دوايد مي داوى كي جارش طيس به جي - عمل منبط عدالت - اسلام - اور دوايت كي جارشر انطب جي كه خلاف كماب الله نه بو - خلاف منت معروف نه بو - عموم بلوئ سے متعلق نه بو ور خير القرون ميں متروك الاحتجاج نه بو (نور الانوار)

نوف: آجکل غیر مقلدین اکثر چگه اصول صدیت سے انحواف کرتے ہیں۔ یہ خود توایک بے اصول فرقہ ہے اور دوسروں کے اصولوں میں بھی بے اصولی کرتا ہے۔ علی بالقیول کے بعد سندگی صدی ضروت نہیں د بتی یہ مسلمہ اصول ہے ، احتاف میں سے ایم بالخراص نے احکام القر آن ص ۲۸ ہے ، علامہ آکوی نے روح المانی ص ۵۳ ہے، الن المحمام نے فتح القدير ص ۲۳ ہے ، علامہ آکوی نے روح المانی میں ۵۳ ہے ہوئی الشافعی نے الصحبات علی الموضوعات ص ۱۲ ، الن تیم صبل نے کتاب الروح ص ۱۳ ، الن عبد البر ماکل نے تدریب الراوی میں ۲۵ دور فیر مقلدین کے فتلای علائے حدیث میں ۱۸ ہے پر اسکی تفصیل موجود ہے۔

صدیث حسن : اگر سندومتن میں میچ کی باتی شرائط موجود ہوں، مرف منبط میں کھے کی ہو تووہ مدیث حسن لذات ہے،

ائر اس کے کی طرق ہول توب صحیح منیر و بن جاتی ہے۔

ضعیف: جس مدیث میں سی اور حسن کی شرائط مفتود ہیں اسے ضعف کتے ہیں، بعض ضعف خفیف ہوتے ہیں اور بعض شدید (قواعد فی علوم الحدیث ص ٢٦)

ایک نفیس بحث:

محت سند صحت متن کو معترم نس دورندی ضعف سند ضعف متن کو معترم به حصت سند سایک ظن صحت پیدا بوتا به خان محت سند صحت متن کو معترم نس دورندی ضعف سند ضعف متن کو معترم به محل نفزش یا لملط دسی به به کالیک ظن پیدا بو تا به ند که بیتین بی راوی پی محل نفزش یا لملط دسی به کالیک ظن پیدا بو تا به ند که بیتین بی راوی پی محل نفزش یا لملط دسی کالیک ظن پیدا بو تا به نمی دونون احتال کی محدث نے کما کہ یہ سند ضعیف به تو اس کے متن کے بارے پی دونون احتال بین کہ یہ حضوراتد س محلی به به کی محدث نے کما کہ یہ سند ضعیف به تو اس کے متن کے بارے پی دونون احتال بین کہ یہ حضوراتد س محلی خارتی علی محدث نے کما کہ یہ سند ضعیف به تو اس کے متن کے بارے پی دونون احتال بین کہ یہ حضوراتد س محلی خارجی خارجی خارجی خارجی المحدی خارجی خارجی خارجی خارجی خارجی کی بین اگر کسی خارجی کا یہ خارجی خارجی کا دیا دو کہ کہ کہ بالمتول تھا علم بینی کے افادہ کے سلسے میں اس کرت طرق سے بیا تھی بالمتول سے خیر القرون کا تعال مرادے۔

میں اس کرت طرق سے بہت ذیادہ تو کی ہے جو کرت طرق حد تواتر سے کم در سے کا ہے (شرح گئید الفتر) دوریا دیا میں کرت کے مطابق کی سے کئی بالمتول سے خیر القرون کا تعال مرادے۔

میں اس کرت میں جیرالقرون کا تعال مرادے۔

۲۔ دوسر افاد بی قرید تعدد طرق ہے کہ شواہد و متعمات سے مدیث ضعیف ورجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے کراس میں شرط ہے کہ ضعف شدیدنہ ہو اس لئے ارسال۔ تدلیس۔ جمالت۔ اعطاع۔ ستارت و فیر و عندالاحناف تو فیر القرون میں جرح بی متعمات شواہداور تعدد طرق سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور صدیث کم از کم میں جرح بی متعمات شواہداور تعدد طرق سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور صدیث کم از کم حسن لغیر ہ کے درجہ بر پہنچ کر ادکام میں جمت ہو جاتی ہے اس کی و ضاحت لئن صلاح لے علوم الحدیث میں ۹۸ ، لئن مجر نے شرح نخبه می ۸۵ ، الن محدوث کے الرفع والحمل میں ۲۰۰ اور علامہ نجاوی نے فی المعید میں ۵ کر فرمائی ہے۔

۔ تیرافاری قرید مجتد کااستدلال ہے کہ باوجود ضعف سند کے مجتد نے اس سے استدلال کیا ہو تو ہی ضعف سند کے مجتد نے اس سے استدلال کیا ہو تو ہی ضعف سند کے مجتد درجہ حسن یاصحت میں پہنچ کرادکام میں جمت ہو جاتی ہے مگریہ صورت اس مجتد اور اس کے مقلدین کے لئے فاص ہوگی چنانچ لئن الحمام تحریر الاصول میں فرماتے ہیں المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحاله (دالمحتداد می عماج س) اور علامہ حلوی الثافی فرماتے ہیں "مبم فخص کی تو یُتی کو ہمن محققین نے دو نیس کیا

جبکہ وہ توثیق کسی مجتدعالم سے صادر ہو جیسے امام الک نے اور امام شافق اور ان دونوں کی طرح دوسرے مجتدین جن کی تقلید کی جاتی ہے (مربیات صرف)اس کے حق میں ہے جواس کے ند ب کا مقلد ہو۔

اس تحقیق ہے معلوم ہواکہ اگر کوئی مخف صرف سند کی ضعف کی وجہ سے کسی صدیث کو ضعیف کہتا ہے اور فارجی امور پراس کی نظر شیں ہے تواس کے کہنے سے مدیث ضعیف شیں ہوگ۔ جس کو فارجی قرائن کا علم ہے اس کا علم تواول کے جسل پر جست ہوگا ابباتی اقسام کی تعریفات پڑھیں۔

تصحیح لغیرہ: اس مسن لذات کو کہتے ہیں جس کی سندیں متعدد ہوں یاوہ ضعیف جس کے لئے مندر جہالا تمن امور خارجی سے کوئی امر مایا جائے۔ سے کوئی امر مایا جائے۔

إ حسن لغير و اس منعف مديث كوكت بي جس كى سندي متعدد بول.

موضوع: اس مدیث کو کہتے ہیں جس کے داوی پر مدیث نبوی میں جموث یو لنے کاطعن موجود ہو۔

متروک: ووصدیت ہے جس کاراوی مقم بالکذبہو یاووروایت تواعد معلومہ فی الدین کے مخالفہو۔

شاف: ووصدیت ہے جس کارلوی خود ثقہ ہو گرایک اسی جماعت کیروکی مخالفت کرتا ہو جواس سے زیادہ ثقہ ہے عموما غیر مقلدین شاذ اور زیادہ ثقہ میں گڑھ کرتے ہیں ایک صاحب کتے ہیں کہ جملہ واذا قرافانصنوا شاذ ہے میں نے کما یہ جملہ اصل صدیث کی جملے کے خلاف ہے کی خلاف ہے کی اصل صدیث میں اذا قرأ فاقرؤا ہے ہجر تو اذا قرأ فانصنوا اس کے خلاف ہو گاور نہ یہ زیادہ ثقہ ہے۔

محفوظ: وومدیث جوشاؤکے مقابل ہو۔

منكر : ووصد يث ب جس كاراوى باوجود ضعيف بونے كے ثقات كى مخالفت كر ۔۔

معروف: ووہ جومتر کے مقابل ہو۔

معلل : وه مدیث ہے جس میں کوئی الی طلع خفید ہو جو محت مدیث میں نقصان دی ہو، اس کا معلوم کرنا ماہر فن کائی کام ہے ہر مخض کاکام نیں۔

مصطرب ووحدیث ہے جس کی سندیا متن میں ایساا ختلاف واقع ہوکہ اس میں ترجع یا تطبیق نہ ہو سکے۔

مقلوب : وه حدیث بجس میں کول سے متن یاسد کے اندر تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو یعنی لفظ مقدم کو موخریا موخرکو مقدم کردیا کیا ہو یاسند میں کول کراکے راوی کی جگہ دوسر الراوی زکھا کیا ہو۔

مصحف و مدیث جس میں بادجود صورت خطی باتی رہنے کے نقطوں اور حرکتوں اور سکونوں کے تغیر کی وجہ سے مصحف میں غلطی واقع ہوجائے۔

مدرج :وه صدیث جس می راوی کمی جگد ایا کلام درج کردے۔

جرح و تعدیل کامیان: جن خانہ کی جواد علی تعالی پرے اسیں بہت کم ساکل میں جرح و تعدیل کی ضرورت پر آن ہواد جن کی جواد صرف اخباد اماد پر ہوہ ہر سکلہ مین اس ہو دوچار ہوتے ہیں۔ راوی میں بیادی طور پر دوباتوں کی تحقیق ضرور کی ہوتی ہے' ایک یہ کہ وہ عادل ہو قائی خہو۔ ان جا، کم خاسق بنبا، فقیبینوا اگر کوئی فائی تسارے پاس کوئی خر لائے بقواس کی جمتین کر لو ۔ یہ جرح شدید ہے ، سحابہ کرام' تو سب عادل تھے کرہ البھم الکفر والفسوق والعصیان اور تابعی و تی تا ایمی میں می غلبہ خمریت کا تقا، جس میں فتی ناست ہوجائی کی روایت مردددہ ہاں کوئی محقیق فارقی قرائن ہے آگر اس کو قبول کرلے تو درست ہور حقیق کا حق اسلام میں بانی کو ہے یا جمتہ کو۔ اور دو سری بات جس کی جمینی ضروری ہو دوراوی کا حفاد صبط ہے گر یہ جرح خفیف ہے کیو نکہ یہ جرح متابعت ہے فتم ہوجاتی ہو۔ قرآن پاک میں دو عور توں کی موائی کو قبول کیا ہے کہ اگر ایک کھول جائے گی تو دو سری یاد دلا دے گ۔ ای طرح باجماع است خیارے ارسال۔ انتظام ۔ جمالت۔ ستارت کی جرحی کھی اس دو جرکی ہیں' ہمارے بال تو خیر القرون کی تد ایس۔ ارسال۔ جمالت و غیرہ جرحی می شیس جن کے ہاں یہ جرحی ہیں نظر اس کے متابع یا شام پر ہمی ہوگی وہ اس مدی شدید کو صبح کے گا۔ کو صبح کی گوا۔

محد ثمین جب کس راوی کی توثیل و تعدیل میان کرتے ہیں تو کی شم کے الفاظ میان کیا کرتے ہیں ہف توثیل میں اعلی ہیں بعض متوسط اور بعض اونی، علی هذا الفاظ جرح ہی جرح میں بعض اعلی ہیں کور بعض متوسط اور بعض اونی، ویل میں اس الفاظ کو اعلی سے اونی بحب برت سے معتبر ذکر کیا جاتا ہے۔

الفاظ تعديل: (۱) ثبت جمت (۲) ثبت حافظ (۳) ثقة متن (۷) ثقة ثبت (۵) ثقة ثقة (۲) ثقة (۵) مدوق (۸) لا من من (۱۲) من (۱۳) من حسن باس به باس (۱۰) مخله العدق (۱۱) جبد الحديث (۱۲) مالح الحديث (۱۳) شخ وسط (۱۳) منخ وسط (۱۳) منخ وسط (۱۳)

الحديث (١٥) صدوق انشاء الله (١٦) صوطح و غير و\_

الفاظ جرح: (۱) و جال كذاب (۲) و صناع يعنع الحديث (۳) متم باكل برس متنق على تركه (۵) متروك (۲) ليس علي عدا ـ (۷) سكواعنه (۸) و اجر ۲ (۱۳) ليس بغي (۱۳) ضعيف جدا ـ (۷) سكواعنه (۸) و اجر ۱۳) ليس بغي (۱۳) ضعيف جدا ـ (۱۵) ضعيف و ابرا) ضعيف و ابرا) ضعيف و ابرا) ضعيف و ابرا) معنو و ابرا) المعنو و ابرا) المعنو و ابران الاعتمال (۲۷) معنو قد و ابران الاعتمال المعنو و ابران الاعتمال (۲۰) معنو قد و ابرا و ابرا و ابران الاعتمال (۲۰) معنو و اب

جرح وتعدیل کی تعتیم: ہرایہ جرح وتعدیل بی سے دوسم پریں مبہم۔ مغرر

جرح تعديل مبهم :وه بجس من كوئى سبب جرح وتعديل كا راوى كاند كورنه او ـ

جرح مغرو تعدیل مغر دونول بالانقاق مقبول بین البتہ جرح مجم اور تعدیل جمم کے مقبول ہونے میں گو ہم کے مقبول ہونے میں گو ہم کے بین درگوں سے اختلاف منقول ہے گرزیادہ سمج کی قول ہے کہ جرح مجم بالکل مقبول نہیں۔ (کو تکہ ظاف اصل ہے) اور تعدیل مجم مقبول ہے (کو تکہ مسلمانوں میں اصل عدالت ہے۔ خصوصا نجر القرون میں) کی ذہب امام طاری۔ امام مسلم۔ امام ترذی۔ امام او داؤد۔ نسائی۔ امام لان اجہ وجمور محد مین اور فقیا دختے دحمهم الله کا ہے۔ مثر و لو قبولیت جرح و تعدیل : جرح مغر و تعدیل مغر کے مقبول ہونے کے داسطے مشتر کہ شرطیس یہ بین کھ جرح کندہ اور تعدیل کندہ میں مندرجہ ذیل امور پائے جانے ضروری ہیں۔ علم۔ تقرید ورع۔ صدق۔ معرفت جرح کندہ اسب جرح و تعدیل۔ عدم تعصب اور خاص جرح مغر کے مقبول ہونے کے داسطے ذاکد شرط ہے ہے کہ جرح کندہ فیر معصب ہونے کے طادہ حصورہ تھو د بھی نہ ہو۔

فا کھو: جرح کے بالتر تیب جو تمی الفاظ ذکر کے گئی سب کے سب میم ہیں شاکد کو فی دجال وضاع کذاب کو مفارع کذاب کو مفرک ہے مگر ہیں مبسم ہیں شاکد کو فی دیت مفرک ہے اور کیا جموت ہولاہ ( تواعد فی علوم الحدیث میں مبسم ہے جب تک یہ شوت ندیا جائے کہ کون کی مدیث میر ک ہور کیا ہے دالت اس الزام کو تیول نہیں کرے گ جب تک اُس کا جموت اور چرد ک خدالت اس الزام کو تیول نہیں کرے گ جب تک اُس کا جموت اور چرد ک کرنا ٹامعید کیا جائے جاری کی مدیث میں مفرت اور ایم علیہ السلام کے تورید پر کذب

کا غظہ ال دیا گیا اس لئے ہمن نے فقماء کے چلوں کی وجہ سے ان کو کذاب تک کر دیا۔ ور کاواجب یاسنت ہونا ایک فرو کی مسلم سئنہ ہے۔ حضرت عبادہ نے اس اختلاف پر بھی کذب کا لفظ اول دیا اور کما کہ کذب او محمل محسب بور مشدد جار حین نے فرو کی اختلاف کی وجہ سے بھی مخالف پر کذب کا اطلاق کر دیا۔ اس لئے یہ الفاظ مہم ہیں جب تک اسس مراد واضح نہ ہو۔

اختلاف عقائم كا جرح برائر: الم تاج الدين على فرمات بي كه جرح كے تبول كے وقت جارج اور مجروح ك اختلاف عقائد ير ضرور نظررب مجمى اليابوتاب كه جارح كاعقيده مجروح كے خلاف بوتا ب اوراس سبب ده جرت كردياب (قاعده في الجرح والتعديل ص١١) جس طرح آج كل علاء ويورد است وسالور نقط اعتدال برجي اى الے افراط والے ہی ان کے دشمن میں اور تغریط والے ہی۔ چونک یہ حضر اتب عات کی تردید کرتے میں اس لئے الل ب مت ان کووہالی کہتے ہیں اور یہ توسل کرایات اور اولیاء ایسال کے ثواب کو مانتے ہیں اس لئے وہانی ان کوبد متی اور شرك كتے بي اس طرح الل اسلام من جو كله المسعد والجماعت امت وسط بـ ايمان كے بارے من اختلاف مواتو معتزله ان كومرجد كہتے ہيں اور مرحب ان كومعتزار كہتے ہيں۔ مشاجرات محابہ كے بارے ميں رائعني اہل سنت كو نامبي سَت سے اور فارجی الل سنت کو شیعہ کتے سے اور چونکہ الل سنت کے عقائد کے تحفظ کے لئے امام صاحب نے فتہ آبر اور امام طحاوی حنی نے مقیدہ الطحاویہ تحریر فرمائی اور یک کتابی اہل سنت کے عقائد کی مرکزی کتابی ہیں اس لئے ور بہربدعی فرقوں نے خاص حدف احناف کو سایا ای طرح اسلام میں سب سے یوا فت خلق قرآن کا تھاجس کابانی جعد من در ہم زند این تھا جے سن ۱۱۸ میں ممل کیا کیا جم مہم من مغوان افعا جو ۱۲۸ میں ممل ہوا چر اخر من فیاث المریسی ۲۱۸ کے اس کویانی دیا۔ پھر ۲۱۸ کے ۲۳۳ کے حکومت وقت نےاس کی سریرس کی لور علاء سنت یر تعم کی انتاکروی۔ امام احمدین منبل افعائیس ماہ کر فاررہے اور کوڑے کمائے۔ اس محنت کااڑ اساء الرجال پربہت کمرا بالام احمد فام می معین اوراد نفر التمار جیے محدثین کی روایات ترک فرادیں۔ او ماتم نے علی من الل الم ے روایت مدیث چھوڑ وی۔ محدث الکرامسی اور امام محمد میں بوی وسی تھی جو انتائی و معنی سے بدل می امام عاری ـ استاد تعم بن حاد کےبارے میں مسلم بن قاسم نے کماکہ قرآن کےبارے میں ان کا ذہبیدا تھا حق کہ اس نےوو قرآن ماذالے (تنذیب ج ۱۰ ص ۲۲ م) خودام حاری محماس لیب می آسے ان کے استاتذوام مصلی ذیل امام او زرعد الم الاحاتمان سے مدیث روایت کرنے کو منع کرنے لکے چانجدالم مسلم الم الاواؤدلور الم لنواج نے ایک مدیث میں امام خاری کی سند سے اپنی کتابول میں نہیں لی۔ یمال می جار حین کازیادہ روئے سخن احناف بی کی طرف رہا

کیونکہ اس محنت میں چیش چیش امام احمد ان کے ساتھی اور ان کے شاگرد ستھے جن قاضیوں نے ان کو سزا کی سنا کی وو عقید تامعزلی اور فروع میں حفی تھے اس لئے یہ محدثین الن یری کلام کرتے توان کو حق تھا محرانہوں نےان کے ائمہ کوناحق جرومات میں شامل کرلیا،ام این محتید جن کی ولادت ۱۱۳هد اوروفات ۲۷۱ه می ب فرماتے ہیں کہ امام احمد کی منت کے بعد جو کتاب مجی اسام الر جال پر تکھی گئی وہ ثواب سے دور ہے یہ حقیقت ہراس مخض پر واضح ہے جو بوری ہم ت اور کری نظرے ان کاول کا مطالعہ کرے (الاختلاف فی اصطاص ۱۲)یہ مقدماس تفصیل کا ب جو مین اور غدہ نے ماشیہ قواعد فی العلوم الحدیث من ۲۲۹۲۲۲ بر فرمائی ہے۔ کتب اساء الرجال کا مطالعہ کرنے والا مخف اس حقیقت کا انکار نسیں کر سکتا کہ احناف نے اپنے فروی کالفین پر جرصی نسیں کیں۔البتہ شوافع نے کسی کومعاف نسیں کیا، صدیث کے راویوں پر تووہ زبان کھولتے محر جو احادیث کے راوی بھی نہ تھے النا پر بھی جرمی کر ڈالیں،احناف جب میدان جماد میں تیرو تکوارے کافروں کے بینے جھلنی کررہے تھے یہ حضرات اپنے قلم کی نوک سے ان کو بحروح قرار دے رہے تھے' اس لئے شوافع کی یہ کتابی شوافع پر توبلور جبت چیش کی جاسکتی ہیں احتاف کی اگر ان کتاوں میں تعدیل ہو تو مخالف کی تعدیل یوی قدر کی نگار سے دیکھی جاتی ہے۔ لیکن احتاف پر جو جرح ہے وہ فرایق کے مخالف کے بے دلیل الزامات ہیں اور عالف کا الزام کوئی حیثیت نسی رکھتا جب تک وہ الزام خود حنی کاوں سے نامت نہ ہو۔ اب ہم جار مین اور ناظمین کی فرست پیش کرتے ہیں تاکہ آپ می محقیق کر عیس کہ جارح و مجروح کا زمانہ ایک ہے۔ کیادونوں کا طاقہ ایک ہے، کیا دونوں کا فرہب ایک ہے۔ اور مجرح مغر ہامیم ۔ اور مغرب توسب جرح متنق علیہ ہا مختف نید۔ اوراس کا ثبوت کیاہے اور جارح معتدل ہے یا معصب یا تشدو۔ نیزیہ می تحقیل کرلیں کہ ناقل اور جارح کے در میان کتناز مانے علاقہ اور ترجب کا کیا حال ہے۔ اس نے کس فیوت سے لقل کیا اور جارح اور مجروح کا فد مب اور مقیدہ ایک ہے اوراس ک بھی محقیل کریں کہ کون جارح ہاور کون نا قل اور یہ دونوں ماکم ہیں یا تھمیافرین ' اگرایک فیصلہ میس اخبارات میں معب جائے تواس کو بیس فیطے نمیں کتے۔ اخبار فیمل نہیں ناقل بی اس لئے ناقل اور جارح میں تمیز کرنا ضروری ہے جس سے غیر مقلد محروم محض ہیں۔

ارام اعظم کوئی ۱۵۰ه آپ نمایت معتدل نے ، آپ سے جرح کا ایک قول می المت نمیں کیاجا سکا جس می تعسب تعنت یا تقدد کی و می مو۔

(۳-۲) الم شعبہ من المجاج بعریم ۱۲۰ مام سغیان من سعید ٹوری کوئی م ۱۲۱ مان میں شعبہ متعدد ہے اور سغیان معتدل ہے اگر چہ لتداء میں الم صاحب سے مجمد معاصرانہ چشمک دی محربلاً فرختم ہوگئ۔ الم عبداللہ من المبادک فرمایا

- ۔ تے تے کہ جب کی مسئلہ میں امام او حنیفہ اور امام سفیان ٹوری کا اتفاق ہو جائے توکون ان کے سامنے شر سکتا ہے ( مناقب سمیر نی ص ۱۳۵ ) یادرہے کہ مشہورا ختلائی مسائل ناف کے نیچے ہاتھ بائد حتاء ترک قرات خلف الامام۔ آہتہ آمین میرین پر امام او حنیفہ امام سفیان ٹوری دونوں کا اتفاق ہے۔
- ۔۔ المام یحیی بن سعیدالقلان ہریم ۱۹۸ء آپ حنی تے کر "معند" تے (میزان الاعتدال ص اے اج ۱۹ م مے ۲۵۰ ج ۲)
- د امام عبدالرحن عن مهدى امرىم ١٩٨ه كم مديث كوضيف كد دية هر يدكدوي كدروى ورادى المام عبدالرحن عن مهدى المرىم ١٩٨٠ من المرى مديث كوضيف كد وي هر يدكدوي قرارد وراد كالمراق مع كد تيرك بال ميرك معفى كيادليل عنى توجي كياكون كالمحراس كو معج قراردك ميت (فقد الل العراق م ١٩٨٥ واله قوت القلوب)
- ۔۔ امام بحدی بن معین بغدادی۔ آپ امام محد کے شاگرد اورام طاری کے استاد تھے انہوں نے دس بر میں بعد ایک میں استاد سے انہوں نے دس برح میں بہت مندد سے الرفع والتمیل م میں استاد میں
- ۹۔ امام احمد بن حقیق مراجا معتدل نے مر فت طلق قرآن کی آزائش میں آپ اور آپ کے ساتھیوں پر جن چرے سے والے تھر کیاوہ مقید با معتزل اور فروغا حتی ہے اس لئے فطری طور پر آپ کادل الل کو فد سے بہت رنجیدہ تھا اس کے نظری طور پر آپ کادل الل کو فد سے بہت رنجیدہ تھا اس کے نال کو فد کے بارے میں وہ مقیدہ سے اگر چہ آخر عمر میں یہ تشد دباتی ندرہا محمر پہلے اقوال بھی ناقلین نے کالال میں درج کے اس کے باوجود اس حقیقت کا یہ طا احتراف فرات "کسی مسئلہ میں تین آئے کا اتفاق ہو جائے تواسکے خلاف کسی کی بات سے سے کہ وہ وہ تین الم کون میں ؟ فرایا الم اور من مندی الم اور الم محمد الم اور الم محمد نے میں سب سے زیادہ الم میں سب سے زیادہ الم میں سب سے زیادہ الم میں سب سے نیادہ الم میں سب سے نیادہ الم میں سب سے نیادہ اللہ سے سب سے نیادہ اللہ سے سے نیادہ اللہ میں سب سے نیادہ اللہ سے کہ نیالہ سے کہ نیالہ سے کہ نیالہ سے کی کون تاب لا سکا ہے۔
- ہ۔ الجوز جانی دمشقی م سنہ 9 ۲۵ ہے۔ یہ میاحب خارجی تھے' معرت علیٰ کی شدید ناللبت کرتے تھے اوران سے سخت

منحرف تنے (تذکر ہالخاظ)اس لئے جور اوی ہی فضائل المیت رسول میں کوئی روایت کر تااہے رافضی اور شائم اور کیا پھے نہ کسہ جاتے تنے 'امام عبد الرزاق اور ان جیسے یوے یوے محد ثمین کو شیعوں میں ثار کر ڈالتے تنے۔

۰۔ امام محمد بن اسا عمیل البخاری الثافتی م سن ۲۵ مر استاد رجاح آپ ناار جا الرجال پر الآری الکیر تحریف الب کسی اوراس کا استاد مدیف الم اس الم المعنی نمیں تنے ، انسول نے خطاہ البخاری فی تاریخہ کے نام ہے ایک کتاب تکھی اوراس کا سیکڑوں غطیوں کی نشان وی فرمائی۔ اس تاریخ می امام نے قیم من حاد کی روایات پر بہت اعتاد فرمایا۔ جس کے بارے می ما فاقع اور الدولال نقل کرتے ہیں کہ سنت کی تقریت کے لئے جمو فی حدیثیں کھڑا تا تعالاد الم الا صنف کی عیب جو فی کے لئے جمو فی حدیثیں کھڑا تا تعالاد الم الا صنف کی عیب جو فی کے لئے جمو فی حدیثیں کھڑا تا تعالاد الم الا صنف کی عیب جو فی کے لئے بحس دکایات کھڑ تا تعالاد کی بارے میں اورافتی کی بے جسم میں جو بہت برے میں ۱۳ مرد کی خود المناف بہت تعملاد کو برائز الم اللہ کے گئی کر ڈی فرماتے ہیں شدید الصحب و قاع ( تا نیب الخطیب من ۱۳ ) یوے حصب تنے اور خوب الزام لائے تی تھی داخل ہے میں وہ اس کی کہ دام شافعی آئے اور جمیں تردید کا طریقہ بتالی المرائے کی تردید کا الم الوائی کی تردید کا الم الدی کی تردید کا الم الدی کی تردید کا الم الدی میں جو بہت کی تعمل میں تمیں میں میں میں کئی الم حادی عظیم الم تعمل میں تعمل کو جائز قراد دیتے تھے اس برام من تعمید صنبی کی خود میں الم حادی عظیم الم جائزی کی طال بجھتے تھے اور مسلمانوں کے گئی عام کو جائز قراد دیتے تھے اس برام من تعمید صنبی کی مناموش ندرہ سے وہ فور ہیں کی حسن تاری میں مام حادی کی طال بجھتے تھے اور مسلمانوں کے گئی عام کو جائز قراد دیتے تھے اس برام من تعمید صنبی کی خاموش ندرہ سے وہ فرمایا ہیں جو میں الم حادی کی مقدت سے بہت فروز ہیں۔

اا۔ التح<u>ل طرابلس م ۱۲۱ ہے۔</u> فتن طلق قرآن میں مغرب کی طرف ہماگ مے تھے جرح تعدیل پران کی ایک کتاب ہم

ا۔ اماد ماتم رازی م ۲۷ مد - مافظ الل حجر نے مقدمہ فتح الباری ص ۱۳ م پر انسیں معدمہ اور بذل المامون م ۱۳ میں کو مقدد لکھا ہے۔ موفظ اللہ عمل میں ۱۹ میں کو مقدد لکھا ہے۔

۱۳۔ ام مسلم الشافعی نیشا پوری م ۱۳۱ه-ام مسلم نے امام حاری اوامام علی بن المدینی کو بعض متحلی الحدیث تکھاہے، عوامعتدل تھے۔

ام اوداؤد منیل جمتانی (م ٢٥٥ مع) \_ جرح می معتدل نے البت اپند مب کی حابت ایک فطری امر ہے، چو تک اصحاب محاح متدان ہو اس کی عامین ایک اور اس کی عائد محد مین ایک اربعہ کے بعد ہوئے اس کی نے جس امام کی طرف ان کا میلان ہو اس کی عائد

- اید نظری امرتما جس سے چنامشکل ہے۔
- دا۔ اہم زندی شافع م ۲۷۹ھ۔ آپ کی کتاب میں مدیث پر جرح و تعدیل کے ساتھ ساتھ تعامل فقیاء کا بھی تذکروہے ' بہت سے مقامات پرایٹ استاد امام واری سے علمی اختلاف کرتے ہیں۔
- ۱۰۔ البزار الثالق البریم ۲۹۵۔ بہت یاے عافق عدیث تنے تحریمی مللی ہی لگ جاتی جس سے انسان کا چنا مشکل ہے۔
- ے ا۔ امام نسائی شافعی خراسانی م ۲۰۰۰ مدر مافظ ذہمی فرماتے ہیں کہ رجال کے بارے میں معنت ہے (میزان الاعتدال م ۲۳۳ ج۱)
  - ۱۸ ۔ السابی الثافق البعریم ۲۰۰ خود می مختف فید سے واکٹر مجمول راویوں سے مناکیرروایت کرتے اعدال مردر،،،
- ۰۰۔ ان الی عاتم راز کٹ شافعی م ۲۰ مدانسوں نے اٹی کتاب الجرح والتعدیل میں ام طاری کو بھی متر وک قرار دیا ہے۔ اس العقیلی المکی الحقوی میں ۱۰ مدرج میں بہت متعدو تھے ' ذہبی نے میران الاعتدال میں ساج سے پر ان کی
- ۲۲۔ ان حبان فراسانی ۳۵سے۔ یہ اپول سے شائل، کالفین پر تشدہ تھا'امام ذہبی کہیں تو فرماتے ہیں کہ نقعقع کعادته (میران ص ۲۵ ج ۳) اس کا یہ بھی مقیدہ تھاکہ نبوت کسی کعادته (میران ص ۲۵ ج) اس کا یہ بھی مقیدہ تھاکہ نبوت کسی ہے۔ یہ الحماف المتحدد مصب تھا۔
- ۳۳۔ ان عدی جر جانی الثافی ۳۳ه و بر نمایت محصب تھے ،امام شافعی کے استاد اور اہیم من محر من الی یحیدی ایستانی کوسب محد شین نے ضعیف کماہے محر ان عدی سب کے اقوال کو نظر انداز کر کے کتاہے کہ میں نے اس کی بہت اور دیدہ دیکھیں جن میں ایک ہمی منکرنہ تھی لیکن امام محد جن کی تمایی پڑھ کر این عدی امام ہما اس کے خلاف زبان در ازی خوب کی اور امام او صنیفہ نے خطا کی ہم مالانکہ ان میں راوی ابا من خوب کی اور امام او صنیفہ نے خطا کی ہم مالانکہ ان میں راوی ابا من جعفر النجیری ہے جو المن عدی کا استاد ہے ، یہ سب خطااس کی ہے لیکن الن عدی نے استاد کی غلطیاں امام صاحب کے بر زال کر ان کو کیٹر الخطاب ا ڈالا۔ (میر ان)
- ۲۲۔ السلسانی الثافی دیمت کی م ۲۰۰ مید بہت معمل تنے ، امام اعظم او منیفد اور من سی مید مین کوشیعہ قرار دیا ہے ا دے دیا ہے (میر ان ۲۸۸ ع۲)

- ۲۵ ازدی الثافتی بغدادی م ۲۵ سو خود ضعیف تھے بااوجہ محد مین پر جرح کرتے ، ذہبی نے ان کو سرف نی الجرح تکمی ایک الم میں اللہ میں ال
- ۲۶ ماکم نیشابوری م ۰۵ مرون غالی شیعه تنے ، حضرت معاویہ سے بہت مخرف تنے ، حاری مسلم پر استدراک لکھا، کی موضوعات میں اس میں امر دیں۔
- ۲۵ دار قطنی م ۱۳۸۵ می مصمب شافع سے اہم صاحب کو ضعیف کر ڈالا ان کے شیعہ ہونے میں اختلاف ہے۔ ہے۔
- ۲۸ بیہ قی الشافعی خواسانی م ۳۵۸ و ماکم کی زبان تے ،احتاف سے بہت تعسب رکھے تے ،امام طحاوی کے روکے شوق میں سنن میں بر شم کی صحیح ،حسن اور ضعف روایات اور ویں اور شافعیوں کو باور کرایا کہ میں نے حفظیت کا خوب دد کیا ہے لیکن المبارد بی الحقی م ۲۹ سے دالجوا ہر التی فی الرد علی البیعقی کھے کراس کی پوری حقیقت واضح فرما دی ، تقریباسات معدیاں محزر بھی ہیں کوئی شافعی اس کارد نہیں لکھ سکا۔
- ۲۹ خطیب بغدادی الشافعی م ۲۳ سور محدی طاہر مقدی فراتے ہیں کہ مضور محدث اسمعیل منائل الفضل فرایا کرتے تنے کہ تین حفاظ مدیث ایسے ہیں جن سے بچھے کوئی مجت نسیں کو تکدوہ بست می صحب ہیں اور ان میں انساف بہت کم ہے۔ حاکم او میداند، او نیم الاصغمانی اور خطیب مقدی فراتے ہیں کہ انہوں نے الکل جافر ایا (المنتظم لاین الجوزی ص ۲۶۹ ج ۸)
- الجوذ قانی (۱۳۳۳ه) آپ نے ایک کتاب الاباطیل نکمی جس پی پی ایک این طبیعت پی تشدداور
   تعمیب تما
- ۳۲ ابن عسلکو دمشقی (ما ۷۵ هو) : آپ لے طخیم کتاب تاریخ دمثل تحریر فرمائی جس بی رطب ویالبس سب جمع کردیا
- ۳۳ ان الجوزى طبل بغدادى (م ٢٥٥ه) جرح مى بهت تشدد تحد مارى ومسلم كلك اماديث كوموضوعات مي شامل كرديا مناس مع الماديث كوموضوعات مي شامل كرديا مناسبوهي أي الماري تعتبات كيم -
- ۳۳ المعاذمي الشافعي بعداني (۵۸۳): آپ نے وجوہ ترج پرايک متقل کتاب تحريم فرمائي ليكن ان وجوہ ترج على مستقل كتاب تحريم فرمائي ليكن ان وجوہ ترج على مسلم يعنى مسعيدين كى احاد يث كودوسرى كتاوں كى احاد يث پر ترج موكد اسلام كى پہلى ج

مدیوں عراس کا نشان تک نسیں لملکہ \*

۳۵ الم الن العسلاح شرزوری الشافعی اس نے سب پہلے بیدد حوی کیا کہ خاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہو اور خاری و مسلم کی احادیث حقیق سند دوسری کتاوں پر مقدم ہیں محراس بات کو لان کیر الشافعی نے بھی در خورا ختناء نیس سمجھا اور نداختاف نے اپنی اصول کی کتاوں بی اس کا ذکر کیا بعد شخ لان الحمام نے صاف صاف اس کارد فر بلا الم المن العسلاح نے اس بات کا ہدار اس پرد کھا کہ خاص محد حمین کے طبقہ میں خاری شریف کو طبعی بافتول کا شرف نعیب ہو کیا ہے اس لئے اس کے ساتھ لام ام لئن العسلاح نے بھی فر بلاکہ ایک ایک ایک ارب کو حوام وخواص سب بی سطی المتعل کا شرف علادہ کی کی تھید ہو اور اب ہو اور ان چاروں کے علادہ کی کی تھید ہو اور جب ہو اور ان چاروں کے علادہ کی کی تھید ہو اور جب ہو اور ان چاروں کے علادہ کی کی تھید جائز نیس کیو کہ ان جائز میں میں میں میں کی کی شاد میں کی بر مقلدین کی یہ کتی ہو کی بالفسائی ہے کہ اہم این صلاح کی جسبات کی محققین نے تروید کردی اس کو تو وی آسائی سے خور مقلدین کی بر مقلدین کی بر کیا دور کی اس کو تو وی آسائی سے میں اور کی خرار میں کی انتہا ہے۔

عدہ کر تعل کر لیا اور ان کی جس بات کو سب محققین نے تعل کر لیا لین وجوب تھید شخصی اس کو کفر و شرک کی تر رود کر الله کی تھی ہو تھید شخصی اس کو کفر و شرک کی تورد دوران کی جس بات کی محققین نے تول کر لیا لین وجوب تھید شخصی اس کو کفر و شرک کی ترادے ڈالا ، کی تھی ہو تر کی کی انتہا ہے۔

۳۱ محدی طاہر مقدی ظاہری م ۵۰۰ه۔ انہوں نے سب سے پہلے شروط الائمة السنة لکسی اور بدامت مر پہلی بار لفظ سندے متعارف ہو کی لیکن ان کے شاکر دمازی نے ستد می ان سے انقاق نہ کیالور بشروط الائمة المخمسة محدول المام نووی الثانی حرانی م ۲ ۲ مدے می اصول می فریس ع کر اجم کھے۔

عدا المبال رکھایے کتاب آج کے میں ہوگی ہے لفظ سے کادور اتعادف ہے گرالزی الثافی م ۲۳ ے کے اسماء الرجال رکھایے کتاب آج کے می شیں ہوگی ہے لفظ سے کادور اتعادف ہے گرالزی الثافی م ۲۳ ے کے اسماء الرجال رکھایے کا مار کانام "تریب الکمال فی اساء الرجال" رکھا ہوا ہمل جمپ می ہے گر تذیب الکمال کی تعلیم المبال کی دور کی اور اس کانام تذیب الکمال کی دور کی اور اس کانام تذیب الکمال کی دور کی تخیم الن جرم ۲۵۸ ہے کی لور اس کانام تذیب المجدیب رکھا گراس کی تخیم خودی کی لور س کانام تقریب محمد می تعادب کی اور اس کانام تذیب المجدیب رکھا گراس کی تخیم خودی کی لور س کانام تقریب محمد می تعدد میں کانام تفریب المجدیب میں مرف کتب سے کردوی ہیں ، بعض جائل اننی کہوں کو کھل اساء الرجال جانے ہیں دور جور لوی تقریب میں نہ طے اس کو جمول کہ دیتے ہیں حالا تکہ ان سب کہوں کی گل تعداد ۲۵ کے شاگر دیام دیتے ہیں حالا تکہ ان سب کہوں کی گل تعداد ۲۵ کے شاگر دیام خرایا ہے ، آپ کے شاگر دیام خرایا کے مار فرایا ہے ، آپ کے شاگر دیام خرایا کانام نقل فرایا ہے ۔ آپ کے شاگر دیام خرایا کانام نقل فرایا ہے ۔ آپ کے شاگر دیام خرایا کی کانام نقل فرایا ہے ۔ آپ کے شاگر دیام خرایا کو ان کا کام نقل فرایا ہے ، آپ کے شاگر دیام خرایا کی کام نقل فرایا ہے ۔ آپ کے شاگر دیام خرایا کی کان کانام نقل فرایا ہے ، آپ کے شاگر دیام خرایا کی کان کانام نقل فرایا ہے ۔ آپ کے شاگر دیام خرایا کی کانام نقل فرایا کے ان کانام نقل فرایا ہے ۔ آپ کے شاگر دیام کے دیام خرایا کیام نقل فرایا ہے ۔ آپ کے شاگر دیام کے دیام خرایا کیام نقل فرایا ہے ۔ آپ کے شاگر دیام کے دیام خرایا کیام نقل فرایا ہے ۔ آپ کے شاگر دیام کے دیام خرایا کیام نقل فرایا ہے ۔

وس ان تھے منبل حزانی م ۲۸ عد۔ آپ بہت مشدد تھے، بہت ی معج امادیث کو محض ضد میں رو کردیتے تھے،

رافعنی کے رویس تنقیص علی رمنی اللہ تعالی عند کلے کر کزرتے (ویکمواسان المیزان ص ۱۹ ج۱) کی مسائل میں ان کے تفروات میں جن براین مجر کی لے خوب روکیا ہے۔

۰۰ المارد بی الحظی م ۲۹ مدر ام بہتی نے تعصب کی دجہ سے جوا حتر اضات مسلک حنی پر کئے تھے ان کا جواب اصول شوافع پر دیاہے ،جس کا جواب نسیں۔

۳۳ المغلطائي المعنفي م ٧٦٦ه- آپ اساء الرجال كينات حافظ تنع، تمذيب الكمال يرمنا قلات الكلح جن المان مجرف المعالي مناقلات الكلا على المعالي مناقلات الكلا الكلا المعالي مناقلات الكلا المعالي المعالي مناقلات الكلا المعالية المعالية

سس زیلی الحق م۱۲ مد\_ آپ کی کتاب نصب الراید اهادیث احکام کاانسائیکوپیڈیا ہے، مافظ ان جرنے اس سے بہت استفاده فرمایا ہے۔

سات مافقان جر العسمان الثافق م ۱۵۳ مر آپ بهدید مافقالحدیث تے اور جول جول ان کاظم مدیث ترقی کری کی ایک خواب پر انبول نے سارے بی مطالعہ مدیث کو قربان کرویا ہوا ہی تعنیف کی مدافت کھر کرتی کی گرایک خواب پر انبول نے سارے بی مطالعہ مدیث کو قربان کردیا ہوا ہی ترب الجمع المحت سسی تکھتے ہیں کہ جس نے این البر بان کو موت کے بعد خواب میں دیکھا، جس نے پوچھا کہ تو مردہ ہاں نے کہا ہاں۔ جس نے پوچھا اللہ نے تیم ہوا کہ جس سمجھا کہ وہ اپنی مالت پر آگیا اور کہا کہ اب ہم خیریت ہیں کی تعلقہ تھے پر ناراض ہیں، جس نے پوچھا کو وہ بھی کوں اور کہا کہ تیم البان منفوں کی طرف ہے اس پر میری آگھ کھل می اور جس بواجرون تھا ، جس نے بہدے سے کوں اور کہا کہ تیم امیلان منفوں کی طرف ہے اس پر میری آگھ کھل می اور جس بواجرون تھا ، جس نے بہدے سے کیوں اور کہا کہ تیم امیلان منفوں کی طرف ہے اس پر میری آگھ کھل می اور جس بواجرون تھا ، جس نے بہدے سے کیوں اور کہا کہ تیم امیلان منفوں کی طرف ہے اس پر میری آگھ کھل می اور جس بواجرون تھا ، جس نے بہدے سے کیوں اور کہا کہ تیم امیلان منفوں کی طرف ہے اس پر میری آگھ کھل می اور جس بواجرون تھا ، جس نے بہدے کے دور ایک کیوں تھا کھی دور جس بواجروں تھا ، جس نے بہدی کو ایک کیوں اور کہا کہ تیم امیلان منفوں کی طرف ہے اس پر میری آگھ کھل می اور جس بواجرون تھا ، جس نے بہدی کیوں اور کہا کہ تیم امیلان منفوں کی طرف ہے اس پر میری آگھ کھل می اور جس بواجرون تھا ، جس نے بہدی کیوں اور کہا کہ تیم اس کیا کہ کو بھی بواجرون تھا ، جس نے بہدی کو بھی بواجرون تھا ، جس نے بہدی کیوں کو کھی اور جس بواجرون تھا ، جس نے بھی کور کی کھیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیوں کو کھی کور کور کیا کی کور کیا کہ کیا کہ کیوں کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیوں کی کور کیا کی کور کیا کہ کور کی کور کی کیوں کور کیا کی کیا کہ کیوں کور کی کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کی کور کی کی کیوں کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کیوں کور کیا کی کور کی کور کیا کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کور کی

حفیوں کو یہ کما تھاکہ میری ولی خواہش ہے کہ میں حنفی ہو جاؤی ، انسول نے کماکہ سمی وجہ سے تو میں کتاک آپ کے ذہب کے فروع اصول پر بنی ہیں ، اب میں اس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر تا ہوں (ہامش ذیل آذکرہ ص ۳۲۸)

وافظ ان جمر کی بیات حقیت کی صدالت کی وزنی ولیل ہے کہ ذہب منی حدیث کے مین مطابق ہو اس کے فروع اصول پر بخی ہیں محراس خواب سے الن ججر بھی وہ تعصب اور اکر الامان الحفیظ حافظ ان ججر کے شاکر دامام خلوی نے الدرالکامنہ میں اس تعصب کوواضح کیا ہے اس لئے قاضی القضاۃ الن شخن الن ججر کے بارے میں ہوں فیصلہ دیتے ہیں کہ حافظ الن ججر احناف کے فضاکل کو چمپاتے ہیں اوراکی لفرشوں کو گاتے ہیں۔ حافظ صاحب کا حنیوں کے باتھ وی وطیرہ ہے جوذ بھی کا حنیوں اور شافعیوں کے ساتھ راس لئے ذہبی کے شاکر سکی نے کہا ہے کہ ذہبی سے نہ کی حقدم حنی مقدم حنی مقدم حنی مالات نقل کر خیاہیں نہ شافی کے۔ ای طرح میں کہتا ہوں کہ حافظ الن ججر کے کام سے نہ کی حقدم حنی مالات لین جرکے کام سے نہ کی حقدم حنی مالات لین جرکے کام سے نہ کی حقدم حنی اللہ دینی ورزیلی کے جواب الجواب سے باکل عاجز رہے ہیں۔

۳۵ علامہ بیقی صاحب مجمع الروائدم ۸۰۰هد آپ ذہبی کے شاگرد ہیں، اکثر جروح مسم کرتے ہیں اور ند ہب شافعی کی اسداری می کرتے ہیں اور ند ہب شافعی کی اسداری می کرتے ہیں

٢٦ معتلى على الاطلاق في لن الممام الحلى م ١٦٨هـ آپ بهت يد اصولى لور حافظ مديث ته معمن كرتي كو معمن كارتي كا

#### ان کے علاوہ :

٢٠ النالغم منبل م ١٥١هـ

۳۸ ان کثیرالشافعی ۲۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵

وم الم سيوطى الشافق م اا وحد

۵۰ این حجر کی م ۲۳ ۹ هه۔

اه الناويم ١٠١٠هـ

۵۲ اوائمن سندهی م ۱۱۳۹هد نهی این کتاول می رجال پر کام کیا -

# <u>نقه حنی مندوستان میں </u>

آنحضور منافع اكريد مك مرب مى پيدا موئ كرآپ كى نبوت تمام دنياك لئے عام ب جيساك الله پاك كا

ارثادے وما ارسلنك الا كافة للناس (السبا ٢٨) يايهاالناس انى رسول الله اليكم جميعا (الاعراف ١٥٨) اى لئے آپ كے صحلية عرب الل عراو حضرت بال جبئ، صميب روئ اور سلمان فارى الل تح ، آپ ئے بلوك مجم كودين اسلام تبول كرنے كو وحت نائے اللی ارسال قربائے جو عوم و وحت كى ايك يوى المارى عمل دليل يس - نيز و آخرين منهم اور صديث ثريا عرب الله مجم كے لئے وقع گوئى قربائى ملك قيصو فلا قيصو بعده و و الله كسرى فلا كسرى بعده او كما قال كاطان قربايا۔ فروه فتوق كے موقع پر پھر ہے شطول كابائه اور تيم و مركى كے كلات كا نظر آبادر ان ممالك كے فتح كى چي كو ئيال قرباء اللي عمل بعد كى ديل ہے ، پھر فاص المندور مده كرى عمل موقع كو ديل ہے ، پھر فاص المندور مده كري موقع كو الله من النار ، عصابة تغزو الهند و مده كے منتوح ہوئے كی قوق الهند احدد ١٧٨ ج ٥) و نسائى كتاب الجہاد غزوة الهند . ضيا، مقدسى فى المختارة . مجمع الزوائد

اوساف طبع کے لحاظ سے فافی اوراحکام شرع کے لحاظ سے باتی ہیں اور ان علی کے ذریعہ قائم ہیں چانچے ان کو لے کر ملئے والے معزت پنیبر منظی میں اور اگروہ این آپ ملتے تووہ باتی اصنت ہوتے اور باتی اصنت ظا فیصلہ می کر سکتا ہو سیح می اور اب جب ان کو افعاکر چلنے والے حضرت پنجبر علی ہوئے تووہ پنجبر علیہ کی بتائے مغت کی وجہ سے فانی اصف فمرے اور چونکہ حضرت پنجبر ملک یونی مورت سیساس کے جس کا قیام حضور ملک کی دات عالی سے والہ یہ ہواس پر می خطا کی کوئی صورت نہیں بن سکتے۔ یاور ہے یہ ایک لطیف رمز ہے (کشف انجوب ص ۸۹) پھر ۵۸۹ ہے میں سلطان معزالدین سام فوری آئے اور دیلی تک سلطنت پر قابش ہو سے اس وقت سے لے کر ۲۵ مار تک آپ اس ملک کے والات برے جائے ، محود فرنوی سے لے کراور تک زیب عالمگیر بلحہ سیداحمد شہید بر بلوی تک آپ کو کوئی غیر حنی غازی۔ عابد اور فاتح نسيس ملے گا۔ يه اسلام مساكر جوم طابق و منطق كى آنخضرت ملك الله مند ير حمله آور ہوئے يہ سب مجابدين ہم حنى تے، ان کے ساتھ آنے والے علاء کرام اور صوفیاء عظام کمی سب حنی تھے۔ تشمیر کے بارے میں مورخ محد قاسم فرشتہ کے الغاظ یہ ہیں رعایای آل ملک تھم اجمین خنی ندہب اند (تاریخ فرشت ص ۳۳۷)اوراس سے عبل تاریخ رشیدی کے حوالے سے لکھتے ہیں مرزا حیدر در تاریخ رشیدی نوشتہ کہ مردم کشمیر تمام حنی ندہب بودہ اند (فرشتہ ص٣٦٦) حضرت مجع عبدالحق فرماتے بیں واحل الروم وماور الائعر والند حنفیون (محصیل النعرف فی الغد والتصوف م ۲۷) حضرت مجد و الف عافى فرماتے میں سواد اصفىم از الل اسلام متابعان الل صنيف اند مسمم الرضوان (كمتوبات د فتر دوم ص ٥٥ و ص ١١٠) حضرت شاه ولی الله فرماتے میں در جمع بلدان و جمع اقالیم بادشاہال حنی اند و تضاة و اکثر مدرسال و اکثر عوام حنی (کلمات طبیات ص ١٤٤) اور فرماتے ہیں وجمور الملوك وعلمة البلدان متذبين مذبب الى صنيف (تليمات البيد ص ١١٣ج) نيز فرمات عرفني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في المذهب الحنفي طريقة أنيقة هي أوفق الطرق بالسنة المعروفة التيجمعت و نقحت في زمان البخاري و اصحابه (فيوض الحرمين ص٣٨) الالي ديًا کے غالب حصہ می علم جمادان عل کے احمد رہا، قسطنطنیہ کے فائع کی ہیں، ہندوستان کے فائع ہی کی ہیں اور اس ند ب ے در بعد کم ویش ایک برار سال مک و نیاش اسلامی نظام جاری رہا۔ حضرت شاہ ول الله صاحب نے ند ب حق ک الك الكائت به الله عنه الله عنه المذهب هم القائمون بالذب عن الملة اويكون شعارهم في قطر من الاقطار هو الفارق بين الحق والباطل (فيوض الحرمين ١٠٣) آپ تاريخ يُرهي آپ كواسلاي اقتراركا نشان مننی ملیں مے، یاک وہند میں اسلام پر دو سخت وقت آئے، ایک اکبر کا الحادی دور اس نے امام معاحب کی تھلید ہے برکشتہ کر کے اپنے الحاد کی دعوت دی محر حضرت مجلح عبد الحق محدث دالوی اور حضرت مجدد اللہ عاتی کی کاوشوں سے وہ الحاد مث میا ، دوسر اوقت دو تھاجب امجریز نے مسلمانوں سے حکومت جینی اور ہارامرکزی درسدایے نمک خوار نذیر حسین کے

محرامین مغدر حال مغیم جامع خیر المدارس مثلن یاکستان

### ﴿ بسم الله الرحمٰن الرحيم ﴾

# كِتَا بُ الطَّهَارَةِ

# أَبُوَابُ الْوُضُوءِ بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ وَفَضُلِهِ

قال الله تعالى: ﴿ يَا آيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى المَرَافِق ، وامْسَحُوْابِرُأُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾. (المائده -٦)

١ حدثنا: عبدالعزيزبن عبدالله الأويسى قال حدثنى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ اَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَآىٰ عُثْمَانَ بَنَ عَفَّانَ مَعْلَاء بن يزيد أخبره أن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ اَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَآىٰ عُثْمَانَ بَنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاء بَ فَافَرَ غَ عَلَى كَفْيُهِ ثَلَاتَ مِرَادٍ فَعْسَلَهُمَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الإِنَاء فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إلى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاتَ مِرَادٍ ، ثُمَّ مَسَعَ بِرَأْسِهِ ثُمُّ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاثًا وَيَدَيْهِ إلى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاتَ مِرَادٍ ، ثُمَّ مَسَعَ بِرَأْسِهِ ثُمُّ عَسَلَ دِجُلَيْهِ ثَلاتَ مِرَادٍ ، ثُمَّ مَسَعَ بِرَأْسِهِ ثَمْ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عُلَاثَ : "مَنْ تَوَضَّا نَحْوَ

# کماپ الطہارة باب وضوء کی کیفیت اور فضیلت کے بیان میں

<u>آیت کا ترجمہ</u>: (اے مؤمنو! جب تم نماز کو اٹھنے لگوتو اپنے چپروں کو دھوؤ ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنو ں سمیت ، اور اپنے سروں کامسح کرواور دھوؤاپنے ہیروں کو بھی نخنوں سمیت )

ا۔ حضرت علی ن کے آزاد کردہ غلام جران سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی ن کودیکھا کہ انہوں نے ایک برتن میں وافل کیا (اور پانی ایک برتن میں وافل کیا (اور پانی ایک کی کہ منایا (جس میں پانی تھا) پھرا پی تھی مرتبہ (پانی ) ڈالا پھرا کھو جو یا پھرا پنا ایاں ہاتھ برتن میں وافل کیا (اور پانی ایا) پھرائی کی اور تاک صاف کی پھرا پنا چہرہ تھی بارد جو یا اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنے ل تک تمین مرتبہ د جو یا پھرا پنا جرد و گا اور اپنا ہے جو اس وقت میں مرتبہ د جو یا پھر اپنا کہ دور کو تیس پر ھے جمیں مرتبہ کنوں تک د جو یا پھر فر مایا کہ درسول القد میں نے ارشاد فر مایا جو شخص میر ہے اس وضوہ کی طرح وضوء کر سے پھر دور کو تیس پر ھے جمیں اپنے تی سے باتھی نہ کر ہے تو اسے میں ( بخاری )۔ اور ازودا وُدکی ایک روایت میں اپنے تی سے باتھی نہ کر ہے تو اسکے میں گذشتہ کواہ (صفائر) معاف کر دیے جاتے ہیں ( بخاری )۔ اور ازودا وُدکی ایک روایت میں

وُضُوئِيَ هَذَا ثُمَّ صَلِّى رَكَعَتَنِي لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْهِ ". رواه البخارى (۲۷:۱). وفي رواية أبي داؤد (وقد سنكت عنها) عن أبي علقمة : "أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا ، فَأَفَرَغَ بِيَدِهِ الْيُمُنِي عَلَى الْيُسْرِي ، ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ ". الحديث وفي التلخيص الحبير: " أبو داؤد ، في حديث عثمان المشهور " ثم ساقه ."

٢ - وروى الترمذى - وقال حسن صحيح - عَن الرُّبَيِّع بُنْتِ مُعَوِّذِ بُنِ عَفْرَاء رضى الله عنها: أَنْهَا رأتِ النَّبِي عَنَّهُ يَتَوَشَّا ، قَالَتْ مَسْعَ رَأْسَهُ وَمَسْعَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرُ وَصُدْغَيْهِ وَأَذُنْيُهِ مَرَّةً وَاحِدَةً اه.

# باب كفاية مسىح ربع الرأس

٣- عَنِ: الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُغْبَةَ ﴿ فِي حَدِيْثِ طُويْلٍ فِي وُضُوءِ النَّبِي اللَّهُ ، وَفِيْهِ: "وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفْيُهِ " رواه مسلم (١٣٤:١) ورواه النسائى

جسكى سندمسكوت عند بابوعلقر فرماتے بين كرونان نے پانى متكوايا بحروضوكيا (اس طرح) كر (اول)ائ واكي ماتھ سے باكي م ہاتھ پر (پانى) ذالا بحردونوں ہاتھوں كوچنجوں كك دھويا۔

فاکدہ: اس بات پراجماع ہے کہ کہ بیاں دھونا بھی ضروری ہے ، جیسا کدامام شافعی فرماتے ہیں کہ کہ بیے ں کے دھونے کی فرضیت میں میں کسی کا اختلاف نہیں جانتا۔ (منح الباری)۔

فائدہ:اس بات پرامت کا اجماع ہے کہ وضوہ میں پاؤں پرسے کرنا جائز نہیں، باتی وہ روایات بن میں پاؤں پرسے کرنے کا ذکر ہے تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اجماع اسکے خلاف ہے، جواس بات کی دلیل ہے کہ پاؤں پرسے منسوخ ہے، نیز پاؤں دھونے ک روایات متواتر ہیں، جبکہ پاؤں پرسے کی روایات اخبارة حاد ہیں، لہذا پاؤں کودھونا عی فرض ہے۔

## باب چوتھا کی سر کے سے کانی ہونے کابیان

۔ ایک طویل مدیث میں ایک طویل مدیث میں پیغیر کا کے وضو کے بارے میں کی ہے کہ آپ نے اپ نامیہ ایک میر کا ہے کہ آپ نامیہ ( یعنی سر کے اسلام کے دھمہ ) پرمسی فرمایا اور محامد پرمجی اور اپنے ( حرمی ) موزوں پرمجی ۔ ( مسلم ) ۔

(۲۹:۱) بلفظ " تَوَضَّا فَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَعِمَامَتَهُ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ " وسكت عنه ، وسنده سند مسلم في هذا الحديث بلفظ آخر إلا شيخ النسائي ، وهو من رجال الجماعة ثقة حافظ كما في " التقريب " (ص- ١٦٠ طبع الهند) وقد رواه "الترمذي" (١٥:١) بسند سسلم، ولفظه: " أنَّهُ مَسَعَ عَلَى نَاصِيَتِه وَعِمَامَتِه "ورواه " أبو داؤد " (٢٢:١) بسند رجاله رجال مسلم في هذا الحديث . إلا مسددا وهو من رجال الصحيح ثقة حافظ ، و لفظه : " كَانَ بَسَعُ عَلَى نَاصِيَتِهِ".

وَطَرِيَّةٌ ، فَا دَخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَعَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ "رواه أبو وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَة "رواه أبو داؤد وسكت عنه ، فهو صالح عنده على قاعدته ، وفي غاية المقصود (١٤٥٠١) سكت عنه أبو داؤد ثم المنذري في تلخيصه . "وفي النيل (٢٠١٥) "قال الحافظ في إسناده نظر ، انتهى ، وذلك لأن أبا معقل الراوي عن أنس مجهول ، وبقية اسناده رجال الصحيع اه قلت : قال الحافظ في الفتح (٢٠٤٠) بعد نقل المرسل الذي نقلته بعد هذا المرفوع لمنظ : " فَحَسَرَ الْعِمَامَة عَنْ رَأْسِه وَمَسَعَ مُقَدَّمَ رَأْسِه " ما نصه : وهو مرسل اعتضد حجيئه من وجه آخر موصولا أخرجه أبو داؤد من حديث أنس وفي إسناده أبو معقل عند اعتضد كل من العرسل والموصول بالآخر وحصلت القوة من الصورة المجموعة".

فاكده: ناميديين سركا الكا حصد بقدر جوقائى سرك بوتا ب اور ظاہر كى بكر بورے ناميدكائ فرمايا ورند بجرعبارت قرآن يك بدلنے كي ضرورت ند بوتى بلك يوں كه يا جاتا كدراس (سر)كائ كيد جب لفظ رأس (سر)كوچور كر لفظ ناميد اختيار كياتو معلوم بواكر تمام ناميد مراو بادراس سے كم احاد يث كو فيرے على كي منقول بيں اس لئے جوتھائى ہے كم جائز بيں اور صديث على جوشع عامد ( يعنى مجرى كے من كا ذكر ب قو امام محد في على فرمايا ب كرمن على العمامہ يہلے تھا پر منسون بوريا در خواام محد في على العمامہ يہلے تھا پر منسون بوريا درائ جا الله يوروال بيں۔

ا معزت انس بن ما لکٹے دوایت ہے کہ انہوں نے پیٹیبر مالٹا کو وضوکرتے ہوئے و یکھا کہ آ پ کے سرمبارک پر تنظری عارف ا عار تھا آ پ نے مسمح فرماتے وقت عامر کے بیچے ہاتھ وافل کر کے سرکے اسکے جھے کامسمح کیا اور عامر مربادک ہے الگ وفيه أيضا: "وفي الباب أيضاعن عثمان في صفة الوضوء قال: "وسسع مقدم رأسه " أخرجه سعيد بن منصور وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه وصع عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قاله ابن المنذر وغيره ، ولم يصع عن أحد من التسحابة انكار ذلك ، قاله ابن حزم ، وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره اه".

٥- غنِ ابْنِ عُمْرَ عَلَىٰ " أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ الْقَلَسُوةَ ، وَمَسَعَ مُقَدَّمَ رَأْسِه ". رواه الدار قطني (٤٠:١) وفي التعليق المغنى: سنده صحيح ".

آخبرنا: مسلم عن ابن جريج عَنُ عَطَاء هَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ تَوَضًا، فَحَسَرَ الْعِمَامَة وَمَسَدَح مُقَدَّمَ رَأْسِهِ أَوْ قَالَ نَاصِيَتَهُ بِالْمَاءِ" رواه الشافعي في مسنده (ص٢).

٧- مَالِكُ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِئَ هَ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَقَالَ : "لا! حَتَّى يُمْسَحَ الشَّعُرُ بِالْمَاءِ "أخرجه مالك في الموطأ (ص١١) . وقال سفيان : إذا قال مالك " بلغني " فهو إسناد قوى ، كذا قال القارئ (التعليق الممجد) (ص٧٠) وأخرجه الترمذي (١٥:١) موصولا عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال : " سَأَلُتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِاللهِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفْنِينِ فَقَالَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ آخِي ! وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الشَّعُرَ " أه . رجاله رجال الصحيح إلا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الشَّعُرَ " أه . رجاله رجال الصحيح إلا

نبیں کیا۔ ابوداؤد نے اسکوروایت کیا ہےاوراسکی سندھے سکوت کیا ہے۔

٥- حفرت ابن عمر جب سر کامسح کرنا جا ہے تو ٹو بی ا تارکر سر کے اسکے حصہ کامسے کرتے تھے : اسکو دار قطنی نے روایت کیا ہے اور تعلیق المغنی میں اسکی سند کامبح ہونا خدکور ہے۔

۲- حضرت عطاء ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے دضوفر مایا اور (مسم کے دفت) عمامہ کو ہٹایا اور اپنے سر کے اسکے حصہ کاسم فرمایا۔اسکوامام شافعی نے اپنے مند میں روایت کیا ہے۔

فاكه اليده يث ال مسئله من نص مرح بي كمن محرى رمس كرنا قطعا جائز نبيس اور يمى جمبوركا مسلك ب\_ ( فتح البارى )\_

2-امام مالک فرماتے ہیں کہ انہیں یہ بات پہنی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصادی سے عمامہ برسم کرنے کے بارے میں ہو جھا عمار تو انہوں فرمایا کہ جائز نبیں ہاں اس وقت جائز ہے کہ جب پانی کے ساتھ بالوں کاسمح کرے۔ (مو طامالک)۔ ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یا سرفرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ ہے موزوں پرسم کے بارے میں ہو چھاتو انہوں نے فرمایا ''اے بیتے ایسنت ہے' أبا عبيدة فهو من رجال الأربعة ، وثقه ابن معين وعبدالله بن أحمد بن حنبل ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: "منكر الحديث " وقال في موضع آخر . " سحيح الحديث " (كذا في التهذيب ٤٦٠:١) قلت : فالحديث حسن .

### باب النهى عن إدخال اليدين الإناء قبل غسلهما

٨- عَنُ: أَبِى هُرَيْرَةَ عَلَى النّبِى عَلَيْ قَالَ: إِذَا اسْتَيُقَظَ أَحَدُكُمْ مِنُ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتّى يَغْسِلُهَا ثَلَاثاً فَإِنّهُ لاَيَدْرِى آئِنَ بَاتَتْ يَدُهُ الرواه مسلم يَعْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتّى يَغْسِلُهَا ثَلَاثاً فَإِنّهُ لاَيَدْرِى آئِنَ بَاتَتْ يَدُهُ الرواه مسلم (١٣٨:١).

#### باب استحباب التسمية عند الوضوء

9 - عَنْ: رَبَاحِ بِن عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ حُويْطِبٍ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ : " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ : " لَمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنُ بِي ، وَلَمْ يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَمْ يُحِبُ الأَنْصَارَ

مور میں نے ان سے عمامہ رکھے کے بارے میں ہو جھا تو انہوں فر مایا کہ بالوں کو پانی کا لکنا ضروری ہے۔

فائدہ: یہ صدیت اس سئلہ بی نعی صریح ہے کہ محض پکڑی پرمسے کرنا قطعاً جا رُنیں اور بھی جمبور کا سلک ہے (فتح طباری)۔ بعض احادیث بھی پکڑی پرمسے کا ذکر ہے تواسکا جواب یہ ہے کہ قرآن بھی " واسسحوا ہوا وسسکم " کے الفاظیں اور کی پرمسے کرنا ھی تا سے سفیوم میں نہایت واضح ہیں کہ سر پرمسے کا تھم ہے اور پکڑی پرمسے کرنا ھی تا سے علی الر آئی ہیں ، تو جب تک حقیقت پر کمل کرنا ممن ہوتا ہے مسلم ہوتا ۔ مسم علی العمامہ کی احادیث اخباراً حاد ہیں جن سے کتاب اللہ کے حکم تعلی کو تبدیل کرنا جا رُنی میں ، جب کہ امام می تا ہے کہ گڑی پرمسے پہلے جا رُز تھا پیرمنسوخ ہو کیا (مؤطامحہ میں ، میں )۔

باب جا کئے کے بعد ہاتھوں کودھونے ہے جل برتن میں ڈالنے سے ممانعت

۸- معزت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدرسول اللہ اللہ غضائے فر مایا کہ جب کوئی تم میں سونے کے بعد الحے اسکو جا ہے۔ کے جب مک اپنے اِتھوں کو تمن مرتبہ ندا ہوئے برتن میں ندو الے کیونکہ اسکو پر فرمیس کہ سوتے وقت اسکا ہا تھو کہاں کہاں پہنچا ہو۔

فاکد: اس ارشادے (کداسکویے خرنبیں) پانی میں بغیرد موئے ہاتھ ڈالنے کی کرابیۃ تنزیمی معلوم ہوتی ہے کیونکداس کا مارکفن شبہ پر ہے۔

باب بسم الفدكا وضوي مستحب ہونا ٩- معرت رباح بن عبد الرحمن الى وادى سے روايت كرتے بيں كدانہوں نے معرت بينبر باللے سے ساكرة پ فرماتے وَلاَ صَلاَة لِمَنُ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنُ لَمْ يَذُ كُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ" رواه أحمد عنها نفسها قالت: سمعت رسول الله على أورواه عنها عن أبيها والله أعلم. وفيه أبو ثفال، قال البخارى: في حديثه نظر. وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٩٢:١) قلت: جائز أن تكون سمعته بواسطة ، وبغيرها أيضا فروت كما بلغها. وابو ثفال هو ثمامة ابن وائل بن حصين مشهور بكنيته ، مقبول كما في التقريب. (ص٢٧) فهو مختلف فيه ، والاختلاف لا يضر.

٠١٠ عَنُ: إِنِي هُرَيْرَةَ عَنَى ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : يَا أَبَا هُرَيْرَة! إِذَا تَوَضَّاتَ فَقُلَ بِسُمِ اللهِ وَ الْحَمَدُ لِلَّهِ ، فَإِنَّ حَفَظَتَكَ لَا تَبْرَحُ تَكُتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ ، حَنَّى تُخدِتَ بنُ ذَلِكَ الْحَسَنَاتِ ، حَنَّى تُخدِتَ بنُ ذَلِكَ الْوَضُوء . رواه الطبراني في الصغيروإسناده حسن (مجمع الزوائد ١٩٠١) وفي ذلك الوطبراني في الصغير بإسناد ردالمحتار (١١٣٠١)عن شرح الهداية للعيني: "رواه الطبراني في الصغير بإسناد حسن "اه.

١١ - عَنِ : الْبَرَاءِ ﴿ مَرْفُوعاً : مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ حِيْنَ يَتَوَضَّأُ : بِسُمِ اللهِ ثُمَّ يَقُولُ

تے کہ جوفق جمد پرایمان نیس لایا تو وہ اللہ پر بھی ایمان نیس لایا اور جس فض نے انسار ہے مبت نہ کی تو (سمحنا جا ہے کہ ) وہ جمد پر بھی ایمان نیس لایا اور جس فض کا وضویس ہوتا ہے جووضو کرتے وقت اللہ کا نام نہ ایمان بیس لایا اور جس فض کا وضویس ہوتا ہے جووضو کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیان بیس لایا اور جس فض کا وضویس ہوتا ہے جووضو کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیان بھی بھی ایمان کیا ہے اسکوا حمد نے۔

ا- حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کدان سے پیفیر طاق نے فر مایا کدا سے ابو ہریرہ جبتم وضوکیا کروتو بسم الله والحمد منہ کرلیا کرواس کئے (کداس کہنے سے) تمہارے محافظین فرشتے اس وضو کے ٹوٹے تک تمبار سے لئے نیکیاں لکھتے رہیں ہے۔ روایت کیا اسکو طبر انی نے صغیر عمی اور اسکی سند حسن ہے۔

فاكده: بيده يشاسخاب رمحول إوجوب رمحول بيام بيهتى في رفاع بن دافع كاس مديث يجوابوداود باب ملوة من لا يقيم صله في الركوع الخ يمن فدكور باس من به كرحضور الله في فرمايا كرجب تك وضو بورا في بوتى بوتى بحرة ب ملوة من لا يقتم صله في الركوع الخ يمن فدكور باس من بسم الله كا خرفيس ، العراح آب الله في اعرابي كودضوك تعليم وية وقت بسم الله كا تعليم نبين وي ...
تعليم نبين دى ــ

بِكُلِّ عُضُونَ أَضْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَعُولُ حِيْنَ يَغُرُغُ و اَللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّائِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ إِلَّا فُتِحَتَ لَهُ نَعُولُ حِيْنَ يَغُرُغُ و اللهُ المُتَطَهِّرِيْنَ إِلَّا فُتِحَتَ لَهُ نَعُولُ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِلاً فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ يَقُرا فِيْهِمَا نَعَانِي الْجَنْدِ يَلَدُّلُ مِنْ آتِهَا شَاءً . فَإِنْ قَامَ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِلاً فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ يَقُرا فِيْهِمَا فَيَانِهُ اللهَ أَنْ اللهُ ا

١٢ – وفي الترغيب للحافظ المنذري : " قال ا مام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله : تُبَتَ لَنَا أَنَّ النِّي عَلَيْهُ قَالَ : لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ الله ، كذا قال . " اه (٢:١).

مضورهوتے وقت اشہد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله "كيه مر (وضو ) فارغ بوكر" اللهم اجعلنى من النوابين واجعلنى من المعتطهرين "كية واسكے لئے جنت كة تحول درواز من الله وحده وافل بواورا كراى وقت (يعنى وضوے فارغ بوت ق) دوركوتين فل (اس مرح) پڑھ كہ جو كوان ركوتوں ميں پڑھا ہا اسكوجانا بو (يعنى خيال كركے پڑھتا ہے) تو نماز پڑھكر اكى حالت ميں لو فكا كر ويائى دوزوہ بدا بوا ہے (يعنى مغرہ كنا بول ہے پاك بوجائيكا) كراس كها جاتا ہے كما زمر نوعم كرو (يعنى كر شة سينات معاف بوسم اب آئنده از مرفوسينات كا حساب بوگا) دروايت كيا اسكوستغفرى نے دوات ميں اورفر ما يا ہے كما كي سندسن فريب ہو ، يد سوئم كيا كيا ہے۔

۱۶- اور حافظ منذری کی ( کتاب ) ترخیب میں ہے کہ امام ابو بھر بن الی شیبر قرماتے ہیں کہ ہمارے نز دیک محقق طور پر جبت ہو چکا ہے کہ بی ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مخص کا وضوئیں ہوا جس نے اللہ کا نام ندلیا ( یعنی بسم اللہ نہ کی )۔

فا کدو: مطلب یہ ہے کہ وضوکا لی نہیں ہوتا اس بات کی دلیل یہ صدیث ہے کہ رسول التعلقی نے ارشاد فر مایا کہ جوشخص وضو

مرے اور اس پر الند کا نام بھی لے (یعنی بسم الند کے ) تو اس کا یہ وضواس کے تمام بدن کا پاک کرنے والا ہوگا اور جوشخص وضوکر ہے اور

ند کا نام نہ لے (یعنی بسم الند نہ کے ) تو اس کا یہ وضوم ف اس کے اعتباء وضوکا پاک کرنے والا ہوگا روایت کیا اسکو راتطنی اور ابن اس خدے نام عرفو عا جیسا کہ مشکلو قا اور کنز العمال میں ہے اور اگر بسم الند واجب ہوتی تو (بغیراس کے پر ھے ) پر کو بھی پاک نہ برد نے ابن عرفر ہے موق تو (بغیراس کے پر ھے ) پر کو بھی پاک نہ برد ایمان نہ ہونے کے معنی یہ بیس کر آپ پر ایمان موجہ کی تو اور کنز العمال ہونے کا لازمی اثر یہ تھا کہ آپ کے اعوان اور مددگاروں کے ساتھ بھی عجت کا تعلق ہواور جہ کہ بیس اس لئے کہ آپ پر ایمان عربی تھی کہ آپ کے اعوان اور مددگاروں کے ساتھ بھی عجت کا تعلق ہواور جہ کہ بیس اس لئے کہ آپ پر ایمان عربی تھی تھی ہوا گئی۔

#### باب سنية السواك

١٣ – عَنُ: أَبِى هُرَيْرَة فَهُ ، عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: لَوْلاَ أَنَ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى ، لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ ". أخرجه مالك وأحمدوالنسائى ، و صححه ابن خزيمة وذكره البخارى تعليقا ، كذا في بلوغ المرام.

١٤ – عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ النجُهنِي فله ، قَالَ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ يَيْتِهِ لِمَسْتُ بُنِ عَنْ رَيْدِ بُنِ خَرُجُ مِنْ بَيْتِهِ لِمَسْتُ وَمُنْ رَيْدِ بُنِ السَّلِي عِلْمَالُ لا بأس به . كذا في الترغبب لمشمى عن الطبراني بإسناد لا بأس به . كذا في الترغبب (٤٣:١) وفي مجمع الزوائد: " ورجاله موثقون " (١٨١:١).

٥١ – عَنْ: عَلِي عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَة : "لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أَمْتِى لاَمَرْتُهُمْ
 بالسّواكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ " . رواه الطبرانی فی الأوسط ، وفیه ابن إسحاق ، وهو نقة مدلس وقد صرح بالتحدیث وإسناده حسن . مجمع الزوائد (٨٩:١).

١٦ – عَنْ عَائِشَهُ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### بابمسواك كسنت بون كابيان

۱۳- معزت الو ہریرہ رسول اللہ الله الله است پر مشقت والدوں گاتو ہیں کداگرید خیال ندہوتا کہ عمل اپل امت پر مشقت و والدوں گاتو عمل ان کو ہروضو کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا۔ روایت کیا ہے اس کو مالک اور احمد اور نسائی نے اور ابن فزیر نے انکھی کی ہے۔

۱۳- زید بن فالد جمنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کھائے مکان سے کی نماز کے لئے بغیر مسواک کے تھریف نہیں لاتے تھے۔ روایت کیا ہے اس کولم رانی نے۔

۱۵- معرت علی رسول الله علی کا ارشاد قل فرماتے میں کراگرید خیال ندموتا کہ بس اپی امت پر مشقت ڈالدونگا تو میں ان کو ہروضو کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا۔ روایت کیا اسکولم رانی نے اوسا میں اورا کی سندحسن ہے۔

۱۶- معزت عائش دسول الله علی کاارشاد قل می که اگر خیال نه بوتا که ی امت پر مشقت و ال دول کا تو می ان کو برنماز کے وقت وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا۔ روایت کیااس کو ہرنماز کے وقت وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا۔ روایت کیااس کو ہرنماز نے وقت وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا۔ روایت کیااس کو ہرنماز نے وقت وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا۔ روایت کیااس کو ہرنماز کے وقت وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا۔ روایت کیااس کو ابن حبان نے اپنی تھے میں۔

۱۷ – عَنُ عَائِشَةَ رضى الله عنها مَرْفُوعاً: " اَلسِّواكُ مَطُهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ" .رواه أبويعلي باسنادين في أحدهما ابن إسحان وهو ثقة مدلس ، ورجال الآخر رجال الصحيح (مجمع الزوائد) . ورواه أحمد والنسائي بأسناد صحيح ، والبخارى تعليقا (آثار السنن)

بَابُ سُنِيَّةِ الْمَضْمَضَةِ وَ الإسْتِنْشَاقِ وَ تَجُدِيْدِ الْمَاءِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ، وَالْمُبَالَغَةِ فِيُهمَا فِي غَيْر زَمَان الصَّوْم

١٨ - عَنْ: أَبِى وَائِلٍ شَقِيْقِ بْنِ سَلْمَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِى بْنَ أَبِى طَالِبٍ وَعُثْمَانَ آئِنَ عَفَانَ تَوَضَّا ثَلَاثاً ، وَأَفْرَدَا الْمَضْمَضَةَ مِنَ الإسْتِنْفَاقِ ، ثُمَّ قَالاً : هَكَذَا رَأَيْنَا

ا - معزت عائث قرماتی میں کدرسول اللہ کانے فرمایا ہے کہ مسواک کرنا منے کو پاک مساف کرنے والا ہے اور اللہ کورامنی ترنے والا ہے۔ روایت کیا ہے اس کو ابو یعلی نے اور روایت کیا ہے احمد اور نسائی نے سندسی کے ساتھ۔

رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ تُوَضًّا . رواه أبو على ابن السكن في صحاحه . ( التلخيص الحبير ) .

١٩ - سُئِلَ: إِنْ أَبِي مُلَيْكَة عَنِ الْهُ ضُوءِ فَقَالَ " رَأَيْتُ عُثْمَانَ بَنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ فَدَعًا بِمَاءٍ فَأْتِي بِعِيْضَاةٍ ، فَأَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمُّ أَدْخَلَهَا فِي الْمَاءِ ، فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثاً وَاسْتَنْثَرَ ثلاثاً ، وَ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاثاً ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِى ثَلاثاً وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِى ثَلاثاً وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِى ثَلاثاً وَغَسَلَ يَدَهُ النَّيْمِ وَالْمَهُورَهُمَا النَّيُونَ عَنِ الْوُضُوءِ ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ آيَنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ آيَنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ آيَنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ آيَنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوء ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَ مَنْ السَّائِلُونَ عَنِ الْوَضُوء ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْمُعْرَفِي اللهُ وَالْمَالِهُ اللهُ وَالْمَعْمَا وَطُهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى السَّامِ وَلَا إِلَى السَّامِ وَالْمَالُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى السَّامِ وَلَا اللهُ عَلَى السَلَادِ وسكت عنه هو والحافظ المنذرى ". وهو ظاهر في الفصل أه " وفي آ "ر السنى : " إسناده صحيح ".

# باب کلی اور تاک میں پانی دینے اور دونوں کے لئے جداجدا پانی لینے اور روز و نہونے کی صورت میں دونوں میں مبالغہ کرنے کا مسنون ہونا

۱۸- ابودائل شعبی بن سلمہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بس معزت علی اور دعزت عثال کے پاس حاضر ہوا اور دونوں کو وضوکرتے ہوئے دیکھ اگر دونوں نے کو وضوکرتے ہوئے دیکھا کر دونوں نے تین تین ہارا صفاء وضوکو دھویا اور کل کو تاک میں پانی دینے سے علیحہ و کیا ( لیعنی دونوں کے لئے جدا جدا پانی لیا ) پھر فر مایا کہ اس طرح دیکھا ہے ہم نے رسول اللہ کا کو کہ آپ نے دضوفر مایا۔ روایت کیا اسکوابن سکن نے الی صحاح میں۔

فاكدو: اس مدیث معلوم بواكل كرنے اور ناك من پانى دالنے كيلے عليمده عليمده پانى لياجائے ،ادروه تمام روايات جن من كل كرنے اور ناك من پانى دالنے وجمع كرنے كا ذكر ہے وہ جواز محمول بيں۔

19- حضرت ابن افی ملیکہ سے لوگوں نے کیفیت وضوکا سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمان کو دیکھا کہ جب آپ سے وضو کے ہار سے میں سوال کیا گیا تو آپ نے پائی ملکوایا ، آپ کے پاس وضوکر نے کا برتن لایا گیا ، آپ نے اس کوا پی جب کا یا رہے کا برتن لایا گیا ، آپ نے اس کوا پی جب کا یا رہے کی باتھ میں پائی اس برتن سے پائی ڈال کروا کی ہاتھ کو دھویا ) مجروا کی ہاتھ کو پائی میں ڈالا (اور ہاتھ میں پائی الیکرا پنے ہاتھ کو تخین مرجب کل کی اور جمن مرجب تاک میں پائی دیا اور جمن ہارا پنا مندوھویا ہر آپ میں ڈال کر پائی لیا ہرا ہے سراور وولوں کا نول کے ظاہر آور ہا طن کا ایک مرجب کی استے بعد اپنے دونوں پاؤل دھوے کی فرز مایا کہ ووضو کی اس کے طاہر آور ہا طن کا ایک مرجب کی اس جی جو (کیفیت) وضوکا سوال کرتے تھے (اوران کو کا طب کر کے فرمایا کہ ) ای طرح میں نے رسول انقد کھی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ روایت کیا ہے اس کو ایودا ڈونے۔

٢٠ وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث الثورى: حدثنا محمد بن بنار أخبرنا إبن مهدى عن سفيان عن أبي هاشم عَنْ عَاصِمٍ بْن لَقِيْطٍ عَنْ أَبِيهِ عَالَى هَاسُم عَنْ عَاصِمٍ بْن لَقِيْطٍ عَنْ أَبِيهِ عَالَى النّبِي عَلَيْهِ عَنْ المَعْمَضَةِ وَ الإسْتِنْشَاقِ ، إلا أَنْ تَكُونَ صَائِماً ". قال النّبي عَلَيْهُ : " إذا تَوضَاتَ فَابُلِغُ فِي المَضْمَضَةِ وَ الإسْتِنْشَاقِ ، إلا أَنْ تَكُونَ صَائِماً ". قال أبوالحسين ابن القطان: "هذا صحيح " (نيل الأوطار).

٢١ - عن : عمرو بن يحيى المازنى عَنُ آبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ رَيْدٍ ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بُنِ يَحْنَى : اَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَتَوَضَّا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَى يَدِهِ فَعْسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَالَ ، آئم غَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ اللَّى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثمَّ مَسْعَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ ، ثمُّ عَسَلَ يَدَيُهِ مَرَّتَيْنِ اللَّى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثمُّ مَسْعَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَمُ عَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثاً ، ثمُّ عَسَلَ يَدَيُهِ مَرَّتَيْنِ اللَّى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثمُّ مَسْعَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَمُ عَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثاً ، ثمُّ عَسَلَ يَدَيُهِ مَرَّتَيْنِ اللَّى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثمُّ مَسْعَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَقُلُ مِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَلْكَالِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ ال

۲۰- معزت عاصم بن تقیدا بے باپ تقید ہے رسول اللہ الله کا ارشاد قل میں کہ جب تو وضوکر ہے تو مضمعہ ( یعنی کی اور استنشاق ( یعنی ناک میں پانی دینے ) میں مہالفہ کیا کر ہاں اگر تو روز ہ وار بو ( تو ایسانہ کر ) ابوالحسین بن قطان نے فر مایا ہے کہ یہ مصبح ہے۔ کہ یہ مصبح ہے۔

فاكدو: اس مديث معلوم بواكروزو كعلاده عن وضوه كرتے وقت كل كرنے اور ناك عن پانى والے عن مبالذكرة وينے - •

۱۹- یکی از فی کتے ہیں کرایک فض نے ہرے ہاپ عبداللہ بن زیدے ہو جھا کہ آپ جھاکو یہ دکھلا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو رضوفر مایا کرتے ہے؟ عبداللہ بن زید نے جواب دیا کہ ہاں (دکھلا سکتا ہوں) گھر پانی منکوایا اور اپنے ہاتھ پر پانی ڈال کروو مرجد دھویا گھر تین تین ہار کل اور ناک میں پانی دیا گھر تین دفعہ اپنا مندوھویا گھرا ہے دونوں ہاتھ کہنوں تک دو دومرجد دھوئے گھرا پند دونوں ہاتھ کہنوں تک دو دومرجد دھوئے گھرا پند دونوں ہاتھوں کومرک اسکا اور چھلے (دونوں حسوں) پر چھرا (اس طرح کہ) سے کومرے اسکا دمدے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کومرک اسکا ہوں کے گھردونوں ہاتھوں کو (مر پر چھرتے ہوئے) ای جگدلونالا نے جس مسے شروع کیا تھا دینی مرک اسکا حصہ پر ) گھرا ہے دونوں ہاتھوں کو (مر پر چھرتے ہوئے) ای جگدلونالا نے جس مروع کیا تھا دینی مرک اسکا حصہ پر ) گھرا ہے دونوں ہیروں کو دھویا۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

فاكدو: اس جكد فارجى قرائن كى وجد الفظ كان دوام اوراستمرار پرولالت كرتا بجس سے كلى كرنے اور ناك ميں پائى اللہ كاك معلوم ہوتى ہے، نيز وضوء ميں وجوئے جانے والے اعتباہ ميں افغال بدے كہ بر مُفو تمن تمن مرتبدو وا جائے اور بعض

## باب أفراد المضمضة من الاستنشاق

٣٠ عَنْ : عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِى عَهْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ : " إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ فَمَ ضَمْ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ اَيْفِهِ ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ اَيْفِهِ ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ اَيْفِهِ ، فَإِذَا اسْتَنْ خَرْجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ ، فَإِذَا عَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ ، حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ ، فَإِذَا سَسَعَ بِرَاسِهِ خَرَجَتِ خَرْجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ ، حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ ، فَإِذَا سَسَعَ بِرَاسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَجُلَيْهِ ، فَإِذَا عَسَلَ رَجَلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَجُلَيْهِ ، وَالْعَلَا مِنْ رَجُلَيْهِ ، فَإِذَا عَسَلَ رَجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَجُلَيْهِ ، وَالْعَلَايَا مِنْ رَجُلَيْهِ ، وَالْعَلَامِ مِنْ يَحْتِ الْطَايَا مِنْ رَجُلَيْهِ ، وَالْعَلَامِ مَنْ مَشْيَةً إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلُوتُهُ نَافِلَةً " . رواه مالك والنسائى وابن ماجة والحاكم ، وقال : صحيح على شرطهما ولا علة له ، مالك والنسائى وابن ماجة والحاكم ، وقال : صحيح على شرطهما ولا علة له ، والصنابحى صحابى مشهور كذا في الترغيب (٢٠١١) .

٢٣ - عَنُ : طَلُحَة بْنِ مصرف عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : دَخَلُتُ يُعْنِى عَلَى النَّبِي عَلَى

اعضاء کامرف دو،دومرتبدمویا جانا جیسا کراس صدیث مس به بیان جواز برمحول ب\_

باب اس بیان میں کیلی کرنا اور ناک میں یانی دینا الگ الگ چلو سے افضل ہے

۲۲- مبداللہ منا بھی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کہ بندہ جب وضوکرتا ہے ہیں گل کر بقواس کے سے گناہ لکل جاتے ہیں ، پھر جب وہ چڑہ دھوتا ہے تواس کے چرے ہے گناہ لکل جاتے ہیں ، پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے (لینی چرے ہے گناہ لکل جاتے ہیں ، پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے (لینی کہیے ل سیت) تواس کے ہاتھوں ہے گناہ لکل جاتے ہیں ، پھر جب وہ اپنے سرکا کے کہیے ل سیت) تواس کے ہاتھوں ہے گناہ لک وہ اسے ناہ لئوں کے بنے ہیں ہاں جگر جب وہ اپنے مرکا کے کرتا ہے تو گناہ اسکے دونوں پاؤں دونوں پاؤں دھوتا ہے گئاہ اسکے دونوں پاؤں کے خنوں کے بنے ہے گئل جاتے ہیں ، پھر جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے گئاہ وہ اسکے دونوں پاؤں کے خنوں کے بنے ہے بھی لکل جاتے ہیں ہی جراس کا مجد کی طرف کناہ اسکے دونوں پاؤں ہے گئاں جاتے ہیں گھراس کا مجد کی طرف جاتے ہیں گئی جاتے ہیں ہی جراس کا مجد کی طرف جاتے ہیں گئی جاتے ہیں ہی جراس کا مجد کی طرف جوناہ دونوں پاؤں ہے اس کو مالک اور نسائی اور این ماہد اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ ہے دونوں بناہ کی مسلم کی شرط بھی ہے (ترفیب)۔

فائدہ: اس نے معلوم ہوا کہ ناک میں پانی دینا کل کے بعد ہے ساتھ ساتھ نہیں ہے کیونکہ حضور کانے کل کا ذکر کر کے فر مایا "مجر جب ناک میں پانی دیتا ہے" الخ ،اس سے دونوں کا آگے چھے ہونا معلوم ہوا۔

٣٣- طلحة بن معرف اپنے باپ ك واسطے سے اپنے دادا سے روايت كرتے بيل كد (ايك بار) على رسول اللہ كا ك

وَهُوَ يَتُوضًا وَالْمَاءُ يَسِيْلُ مِنُ وَجُهِهِ وَلِحُيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ ، فَرَايَتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَعْتَ وَ الْإِسْتِنْشَاقِ . رواه أبو داود ( ١٣٧:١ ، مع غاية المقصود ) وسكت عنه هو والمنذرى ، فهو صالح للاحتجاج عندهما وحسنه الحافظ أبو عمرو بن التملاح ، كما نقل الشوكانى فى السيل الجزار كذا فى العرف الشذى ( ص ٣١ ) ولفظ الطبرانى : بَاخَذُ لِكُلُّ وَاحِدَةٍ مَاءً جَدِيدًا .

٦٤ عَنْ: عُثْمَانَ عَلَى (مرفوعا): " مَنْ تَوَضَّا فَغَسَلَ يَدَيُهِ ثَلَا ثَا ، ثُمَّ تَمَضْمَ مَنَ أَلَاثاً ، ثُمَّ اسْتَنْشَقَ ثَلَاثاً وَ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثاً وَ يَدَيُهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَ مَسْحَ بِرَاسِهِ ، ثُمُّ فَلَاثاً ، ثُمَّ اسْتَنْشَقَ ثَلَاثاً وَ عَسَلَ رِجُلَيْهِ ، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَقُولَ : اَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لهُ وَانْ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ ، غُفِرَ لهُ مَا بَيْنَ الْوُضُونَيْنِ". رواه أبو يعلى وهو ضعيف كذا في كنزالعمال وإنما ذكرناه اعتضادا لما قبله.

٣٥ - عن : حَبَّانِ بْنِ وَاسِعِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ أَبَاهُ حَلَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ

خدمت میں حاضر ہوااس وقت آپ وضو کررہے تھے اور پانی آپ کے چیرہ مبارک اور ڈاڑھی پر بہدر ہاتھا تو میں نے دیکھا کہ آپ کل کرنے اور ناک میں پانی دینے میں فصل کرتے تھے۔ اس کو ابودا وُد نے روایت کیا ہے اور اس پر ابودا وُداور منذری نے سکوت کیا ہے جوان کے بزد کی اس مدیث کے قابل احتجاج ہونے کی دلیل ہے۔ اور حافظ ابن مطاح نے اس کوسن کہا ہے جیسا کہ شوکانی نے ان سے تقل کیا ہے اور طبر انی کے الفاظ اس مدیث میں یہ ہیں کہ آپ ہراکے کیلئے نیا پانی لیتے تھے۔

فاكدہ: بدحد مثال مسلاك متعلق مرت م كوناك بن بانى دينے سے الك كرنا جا م اوردونوں كے لئے نيا بانى الم اللہ على ال لياجائے۔

۳۲۰- دعرت عال سے مرفو عاروایت ہے کہ جوض وضوکر ہے اور تین دفعہ ہاتھ دھوئے پھر تین دفعہ کی کرے پھر تین دفعہ اللہ علی اللہ علی ہوں کے جوشی وضوک اور سرکا سے کرے پھر دونوں پاؤل دھوئے اور اس کے بعد بلک میں پائی و ہے اور تین دفعہ مندوھوئے اور کہ ہوں تک ہاتھوں کو دھوئے اور سرکا سے کہ کر دونوں پاؤل دھوئے اور اس کے بعد جب کی است نہ کرے تواس کے جب کی است نہ کرے تواس کے جب کی است نہ کرے تواس کے لئے ایک وضو سے دوسرے وضو تک کے گناہ بخش و کے جا کی گے۔ اس کو ابو یعلی نے روایت کیا ہے اور یہ ضعیف ہے ( کنز انسمال ) محرجم نے اس کو پہلی احادیث کی تائید میں ذکر کیا ہے۔

فاكدو:اس يميم مضمعه (كل كرنا) اوراستعناق (ناك عمل بإنى دين) عن صل معلوم بوا

ابْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَآى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَتَوَضَّا فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ ا سُتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثاً . الحديث رواه سعيد بن منصور وسسلم و أبو داود والترمذي .

# بَابُ مَسْح الأُذُنِّينِ بِمَاءِ الرَّأْسِ وَ صِفَةِ مَسْجِهِمَا

77 - غن : ابن عباس على " أن رَسُولَ اللهِ عَلَى تَوضًا ، فَعَرَفَ غُرْفَةً فَعَسَلَ وَجَهَهُ ، ثُمُّ غَرَفَ غُرُفَةً فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُسُرى ، ثُمَّ غَرَفَ غُرُفَةً فَعَسَلَ فِحَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أَذَنَهِ ، فَمَسَحَ فَمَا وَ بَاطِنَهُمَا ، ثُمَّ غَرَفَ غُرُفَةً فَعَسَلَ رِجُلَةُ الْيُمُنِى ، ثُمَّ غَرَفَ غُرُفَةً فَعَسَلَ رِجُلَة الْيُمُنِى ، ثُمَّ غَرَفَ عُرُفَةً فَعَسَلَ رِجُلَة الْيُمُنِى ، ثُمَّ عَرَفَ عُرَفَةً فَعَسَلَ رِجُلَة الْيُمُنِى ، ثُمَّ عَرَفَ عُرَفَةً فَعَسَلَ رَجِلَة الْيُمُنِى ، ثُمَّ عَرَفَ عُرَفَةً فَعَسَلَ رَجُلَة الْيُمُنِى ، ثُمُ عَرَفَ عُرَفَةً فَعَسَلَ رَجُلَة الْيُمُنِى ، ثُمُ عَرَفَ عُرَفَةً فَعَسَلَ رَجِلَة الْيُمُنِى ، ثُمُ عَرَفَ عُرَفَةً فَعَسَلَ رَبِهِ اللهِ عَلَو اللهُ عَرَفَ اللهُ عَرَفَ عَمْ اللهُ عَمَا وَ مَا وَالْمَا عَرَفَةً فَعَسَلَ وَالْهُ اللهُ عَلَى مَا وَالْمُولَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرَفَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٢٧ - عَنِ : ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ مُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : " ٱلاَذُنَّانِ مِنَ الرَّأْسِ ". رواه

۱۵۰- حبان بن واسع انصاری ہے رواعت ہے کدان کے باپ نے ان سے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن زید بن عاصم ازنی کو بیدا کر کرتے ہوئے سنا کدانہوں نے رسول اللہ کا کووضو کرتے ہوئے دیکھا آپ نے کی کی کرتاک (میں پانی دیااورتاک) مہاڑی میر چروکودھویا تمن مرتبالحد عث۔ اس کو سعید بن منصور مسلم ، ابوداؤ داور ترفدی نے روایت کیا ہے ( کنز اعمال)۔

فاكدو: اس بهی مضمط اوراستهاق می فصل معلوم بوا۔ ادر دولوں كو ساتھ اكد ايك چلو برنائجى مارے فردائد الله مارے كرائجى مارے فرد يك جائز به محرافضل دولوں میں فصل كرنا به اور دولوں كو ساتھ ساتھ ايك چلو برنے كى دى دينيت ب جوا يكھ ايك مرتب دفسو كرنے كى ب (جيدا كر بعض دوايات مى ايك ايك مرتب دفسو كرنے كى ب (جيدا كر بعض دوايات مى ايك ايك مرتب دفسو كرنا نا كور ب الو جس طرح بيان جواز بمحول ب اى طرح مضمط اور استعمال كرج كرنا بھى بيان جواز بمحول ب -

### باب كانوں كامس كرناسرك (جيم موئ) يانى سے اور كيفيت مسم

۲۹- دعرت ابن مهاس دعرت رسول الله على كالعل بيان فراح بين كرآب في وهوكيا (اس طرح كه) ايك چلوپانى ليا درا بنا مندوهو يا بحرايك چلوپانى ليا درا بنا مندوهو يا بحرايك چلوپانى ليا درا بنا مندوهو يا بحرايك چلوپانى ليا دراس سے اليادرا بنا دركا شهادت كى الكيول سے اوركا نول كے باہركا يجھے كى جانب سے الين اكو فهول سے كم كيا تو دونول كا ندر ادر باہر كم كيا بحرايك چلوپانى ليا درا بنا دركا شاورا بنا درايا و بابى دوايت كيا اس كو ابن حبان نے در باہر كم على الدر باہر كم كيا بكرايك چلوپانى ليا در ابنا بابى باكل دهويا - روايت كيا اس كو ابن حبان نے الى من دونے در النه مندونے (النهن الحري على اور بابى كار ده كار كار مندونے (النهن الحري ) ـ

- المعرت ابن مباس معترت رسول الله الله على كا ارشاد نقل فرمات ميس كه دونوس كان سر مي داخل ميس -

الدارقطني ( ٣٦:١ ) . وفي تخريج الزيلهي ( ١:١ ) ، 'قال ابن القطان : " إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته " .

٣٠٠ عَنُ : عَبُدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : اللهُ عَلَىٰ : اللهُ عَلَىٰ الرَّاس " رواه ابن ماجة ( ٣٥:١ ) ورجاله رجال مسلم إلا حبيب بن زيد ، وذكره ابن حبان في الثمات في أتباع التابعين ، كما في تخريج الزيلعي (١٣:١) ، وفي التلخيص (٣٣:١) " قواه المنذري وابن دقيق العيد ".

٢٩ عن ١٠ ابن عباس عله أن رسول الله عليه مسلم أذنيه دا خلهما بالسبابتين و خالف مسلم أذنيه دا خلهما بالسبابتين و خالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسم ظاهر هما و باطنهما . رواه ابن ساجة (٢٥:١) ونى تخريج الزيلعى (١٢:١) ، قال في الإمام " وهذا إسناد صحيح".

- ٣٠ حدثنا: محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قالا: حدثنا الوليد بهذا الإسناد (المذكور بن قبل هذا) قَالَ: " وَمَسَحَ ( رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ) بِأَذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَ بَاطِنِهِمَا - زاد هشام - وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صِمَاخِ أَذُنَيْهِ" رواه أبوداؤد وسكت عنه باطِنِهِمَا - زاد هشام الحبير: " أبو داود والطحاوى من حديث المقدام بن معديكرب، وإسناده حسن اه ".

روایت کیااس کودار قطنی نے۔

۲۸ - حعزت مبدالله بن زید رسول الله کا ارشادنقل فرماتے میں کد دونوں کا ن سرمی داخل میں۔ روایت کیااس کوابن ماجہ نے۔

۳۹- حضرت المع حلال بوطل الفد على كالفل تقل فرمات بين كدا ب في دونون كانون كا ندركام وونون شبادت كى الكيون سے كيا اورائي وونون شبادت كى الكيون سے كيا اورائي وونون الون كى بابر (يعن اوپر) كا يجھے كى جانب سے مسح كيا كو دونوں كانوں كے بابر (يعن اوپر) كا يجھے كى جانب سے مسح كيا كو دونوں كانوں كے اندراور بابركام كے كيا۔ روايت كيااس كوابن ماجد نے۔

۳۰- معزت ابن مهاس فرماتے ہیں کہ دسول اللہ علی نے اپنے دونوں کا نوں کے اندراور باہر سے کیا اور بش م (راوی مدیث) اتنا اور بیان کرتے ہیں کہ معزت ابن مباس نے رہمی فرمایا کہ دسول اللہ علی نے (کانوں کا سے کرتے دفت ) اپنی انگیوں کو اپنے کا نوں کے سوراخ میں دافل کیا۔ روایت کیااس کو ابودا کوئے۔

٣١٠ حدثنا: إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عَنِ الرُبَيِّع بِنُتِ مُعَوِّذٍ رضى الله عنها أَنَّ النَّيُ عَلَيْ الرُبَعِ بَنْتِ مُعَوِّذٍ رضى الله عنها أَنَّ النَّيُ عَلَيْ الرَّبِع بَنْتِ مُعَوِّذٍ رضى الله عنه . قلت : وقد روى تَوَخَّلَ إَصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَى الْذُنْيِهِ ، رواه أبو داود وسكت عنه . قلت : وقال فى أوائل الترمذى حديثا عن عبدالله هذا عن الربيع ، ثم قال : "حسن صحيح " وقال فى أوائل كتابه (٢:١) : عبدالله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم بن قبل حفظه ، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل وإسحان بن أبراهيم و الحميدى يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال محمد إبراهيم و الحميدى يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال محمد (البخارى): " وهو مقارب الحديث " قلت : كفى به قدوة ، لا سيما إذا وافقه فيه غيره أيضا ، وبقية رجال السند رجال مسلم.

٣٦ حدثنا: ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا ابن لهيعة قال ثنا محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الرُبَيّع ابْنَةِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرًاءَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَجَادِى الشَّعْرِ، وَ مَسَحَ صُدغَيهِ وَ أَذُنَيهِ وَ أَذُنَيهِ فَلَا اللهِ عَلَى مَجَادِى الشَّعْرِ، وَ مَسَحَ صُدغَيهِ وَ أَذُنَيهِ فَلَا اللهِ عَلَى مَجَادِى الشَّعْرِ، وَ مَسَحَ صُدغَيهِ وَ أَذُنَيهِ فَلَا اللهِ عَلَى مَجَادِى الشَّعْرِ، وَ مَسَحَ صُدغَيهِ وَ أَذُنَيهِ فَلَا اللهِ عَلَى مَجَادِى الشَّعْرِ، وَ مَسَحَ صُدغيهِ وَ أَذُنيهِ فَلَا اللهُ عَلَى المَدِعة وثقه أحمد وحسن له الترمذى ، واحتج به غير واحد ، وابن عقيل احتج به الحاكم في المستدرك وقوى المؤلسة الترمذى ، واحتج به غير واحد ، وابن عقيل احتج به الحاكم في المستدرك وقوى الم

فاکدو: اس باب کی اول صدیم مراح اس بات پردلالت کرتی ہے کہ آپ نے ایک می دفعہ پانی لے کرمراور کا نوس کا مسلح کیا اور کا نوس کان کا نوس کا

۳۲-ری بنت معوذ بن مغراء سے روایت ہے کے رسول اللہ کھی نے ان کے پاس وضوکیا پھر سر کے بالوں کوا پی ہیئت پر رکھ کر سر کا مسح کیا ادر دونوں کنپٹیوں اور دونوں کا نوں کا مسح کیا اندر نے بھی اور باہر سے بھی ۔ اس کو طماوی

وقال: "هو مستقيم الحديث مقدم في الشرف " (١٥٢:١) وسردله الطحاوي طرقا عديدة إلى عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع عن النبي عليه مثله ثم قال: " ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس، وقد تواترت الآثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه اه ".

٣٣ – عَنْ: آ بِي أَمَامَةَ فَهُ قَالَ وَالْ وَالَّهِ عَلَيْكَ : " إِذَا تَوَضَّا الْمُسْلِمُ فَغُسَلَ يَدَيْهِ ، كُفِّرَتْ بِهِ مَا عَمِلَتْ يَدَاهُ ، فَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ كُفِّرَتْ عَنْهُ مَا نَظَرَتُ إلَيْهِ عَيْنَاهُ وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ كُفِّرَتْ عَنْهُ مَا سَمِعَتْ أَذُنَاهُ " . الحديث . وفيه أبو غالب مختلف في الاحتجاج به ، وبقية رجاله ثقات ، وقد حسن الترمذي لأبي غالب وصحع له أيضا ورواه أحمد من طرق صحيحة . انتهى ملخصاً من مجمع الزوائد قلت : وقد مر حديث عبد الله الصنابحي في الباب السابق وفيه : " فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَا يَا مِنْ رَأْسِه ، فَتَحْرُجَ مِنْ أُذُنِهِ " وصححه الحاكم على شرطهما ، وأقره عليه المنذري .

#### باب سنية تخليل اللحية وكيفيته

٣٤ عن : عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحُيَنَهُ . رواه الترمذي

نے روایت کیا ہاوراس کے راوی تقدیس۔

فائدہ: اس سے طاہرا ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور مظانے کا نوں کا مسے سر کے ساتھ کیا ہے کیونکہ راوی نے اس کو کم راس کے بعدادر کنیٹیوں کے معلم کے ساتھ ذکر کیا ہے جس کا مع اتفا قاسر ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔

الا ابوامات مروایت ہے کہ دسول اللہ فلفے فرمایا کہ جب مسلمان دضوکرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے واس کے ہاتھوں نے جو گناہ کے جی دو فرکناہ کے جی دو کی اور کناہ سفیرہ جی ) دہ معاف ہوجاتے جی ہر جب مندہ ہوتا ہے واس کی آ کھوں نے جو نگاہ کے جی دہ معاف ہوجاتے جی معاف ہوجاتے جی اور جب مرکامی کرتا ہے واس کے کانوں نے جو (تاجائز باتھی ) سننے کے گناہ کے جی وہ معاف ہوجاتے جی معاف ہوجاتے جی الح اس کوانام احمد نے طرق میحد سے دوایت کیا ہے (جمع الزوائد ) اور پہلے باب جی عبداللہ منا بحی کی جوحدیث کوری ہے آئیں ہی معنمون ہے کہ جب مرکامی کرتا ہے واس کے مرکے گناہ نگل جاتے جی یہاں تک کے کانوں سے بھی نگل جاتے جی ۔

فاكده: اس معلوم بواكدكان شرعاس كے ساتھ بي چره كے ساتھ نيل ورند حضور الله كانوں كے كناه نكلنے اور معاف بونے كو چره وجونے كے ساتھ ذكر فرماتے كر حضور الله نے اس كاذكر سركر كے ساتھ فرمایا ہے معلوم بواكدكان كاسم سركر سے كے ساتھ فرمایا ہے معلوم بواكدكان كاسم سركر سے

وقال : هذا حديث حسن صحيح ( ٦:١) وفي بلوغ المرام : وصححه ابن خزيمة .

٣٥ عن عَائِثَة رضى الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا تَوَضَّا خَلَلَ لِحُيَتهُ بِالْمَاءِ . رواه أحمد ورجاله سوتقون (مجمع الزوائد) وإسناده حسن كما في التلخيس الحيسر (ص:٢١).

٣٦- عَنْ: أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ مَلْهُ قَالَ: وَضَّاتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَ

٣٧ حدثنا محمد بن خالد الصفار من أصله - وكان صدوقا - ثنا محمد بن حرب ، ثنا الزبيدى عن الزهرى عَنُ أنسِ الله أن رَسُولَ اللهِ عَلَى تَوَضَّا ، فَأَدُخَلَ أَصَابِعَهُ تَحُتَ لِحُيَيْهِ ، وَخَلَّلَ بِأَصَابِعِهِ وَقَالَ : هَكَذَا أَمَرَنِى رَبِّى . رواه الذهلى في الزهريات تَحُتَ لِحْيَيْهِ ، وَخَلَّلَ بِأَصَابِعِهِ وَقَالَ : هَكَذَا أَمَرَنِى رَبِّى . رواه الذهلى في الزهريات

کے ماتھ ہے چرو کے ماتھ نبیں۔

باب ڈاڑھی کے خلال کے سنت ہونے اور اس کی کیفیت کابیان

۳۵- معترت عائش صدیقہ ہے روایت ہے کہ پیغیر کے جس وقت وضوفر ماتے تو ڈاڑھی مبارک میں پانی سے خلال فر مایا کرتے تھے۔ روایت کیااس کواحمہ نے اوراسکی سندھن ہے۔

فائدہ: ان دنوں مدیثوں میں خارجی قرائن کی وجہ سے لفظ کان استمرار پر دلالت کرتا ہے جس سے ڈاڑھی کا خلال کرنا مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے۔

٣٦- حضرت انس بن مالک سے روایت ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله کاللہ کو وضوکرایا تو آپ نے (منہ رحوت وقت ) اپی شوری کے بیچے ( ہتھیلی ) واخل کی مجرا بی ڈاڑھی مبارک میں خلال فرمایا میں نے کہایہ ( یعنی خلال کرنا ) کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کرمیر سے رب عز وجل نے محصواس کا تھم فرمایا ہے۔ روایت کیااس کو طبرانی نے اوسا میں۔

الی انگلیاں خوری کے نیج دوایت ہے کہ رسول اللہ کا نے وضوفر مایا اور (مندوس تے وقت) الی انگلیاں خوری کے نیج داخل کر کے ڈاڑھی میں خلال فر مایا کہ ای طرح میرے دب نے مجھے تھم دیا ہے۔ روایت کیا اس کو ذیلی نے زہریات میں

وصححه ابن القطان والحاكم قبله (التلخيص الحبير).

٣٨ عن: أنس بن مالك ها أن رَسُولَ اللهِ كَانَ إِذَا تَوَضَّا أَخَذَ كَفَّامِنَ مَا ، وَ فَادَخُلَهُ تَحْتَ حَنْكِهِ ، فَخَلُلَ به لِحْيَتَهُ ، وَ قَالَ : هَكَذَا أَمْرَنِي رَبِّي . رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري ، وعزاه العزيزي إلى أبي داود والحاكم ، ثم قال : " قال الشيخ : حديث صحيح ".

### باب تخليل الأصابع ودلك الأعضاء

٣٩ - عن لَقِيْطِ بُنِ صَبِرَةً ﴿ وَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ الْذَا تَوَضَّاتَ فَخَلِّلِ الْآصَابِعُ " رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح (٧:١).

اور کے کی اس کی این قطان نے ۔

## فاكده: جمبوركزديك بيامراحماب برمحول بالبتة بي كموا خبت بعظال ليمسنون ب. باب الكيول من خلال كرنے اور اعضاء كے ملنے كابيان

۳۹- معزت نقیدین مبرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کا نے فرمایا کہ جب تو وضوکر ہے تو انگلیوں میں خلال کر۔ روایت کیا اس کوتر ندی نے اور فرمایا کہ بیصدیث حسن مجے ہے۔

وہ - معرت این عہاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ جب تو وضوکر ہے تو اپنے دولوں ہاتھوں اور اپنے دونوں پیروں کی الکیوں میں خلال کر۔ روایت کیا اس کور ندی نے اور فرمایا کہ بیصد ہے جسن غریب ہے۔

المستورد بن شداد الفهرى أو النبي المن الله المن الله المن الله المن أصابع رِجُلَيْه بِجِنْصَرِه . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . وفي التلخيص الحبير : لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهةي وأبو بشر الدولابي ، والدار قطني في غرائب مالك من طريق ابن أخرجه البيهةي وأبو بشر الدولابي ، والدار قطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة ، وصححه ابن القطان .

٤٢ عن: عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ هَ : " أَنْهُ عَلَى بِثُلُتُى مُدٍ ، فَجَعَلَ يَدَلُكُ ذِرَاعَيْهِ " أَنْهُ عَلَى بِثُلُثَى مُدٍ ، فَجَعَلَ يَدَلُكُ ذِرَاعَيْهِ " أَخْرَجِه أَ حمد وصححه ابن خزيمة (بلوغ العرام ص ٩) وفي النيل (٤٩:١) : "عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَاصِمٍ أَنَّ النَّبِي عَلَى تَوَضَّا فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا يَدَلُكُ . رواه أحمد " . "وفيه فهو إحدى روايات حديثه المشهور ".

17 - عن: ابن مُمَرَ فَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرُكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرُكِ ، ثُمَّ شَبَكَ لِحُيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا . رواه ابن ماجة والدار قطنى والبيهقى ، والعَرُكِ ، ثُمَّ شَبَكَ لِحُيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا . رواه ابن ماجة والدار قطنى والبيهقى ، وصححه ابن السكن (التلخيص الحبير ) وذكر فيه كلاما غير مضر لعدم اعتبار

ام - مستورہ بن شداد فہری ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ اللہ کا کہ جب آپ وضوکر تے تھے تو ا اپنے دونوں پیروں کی اللیوں میں چھنگلیا ہے خلال فرماتے تھے۔روایت کیااس کو ترفدی نے اور فرمایا کہ بیصدیت حسن غریب ہے ہم اس کو بجزابن لہید کی روایت کے نبیں پہیائے۔

۳۲- حضرت عبدالله بمن ذیر سے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ دسول اللہ اللہ کے پاس (وضو کے لئے )دو تہا اُل مند پانی
ایا گیا ( لینی ایسے پانی سے بحر سے برتن سے وضو کیا جس میں ای دو پے کے بیر سے ساڑھو چمنا تک گیہوں ساجاتے ہیں اور ہم نے
جو تجر یہ کیا تو اس پانی کا وزن بھی ساڑھ نو چمنا تک ہی پایا ) اور آپ دو فوں ہا تھوں کو کہنے س تک طبح تھے۔ دوایت کیا اس کو امام احمہ
نے اور تھے کی اس کی ابن تزیر نے۔ ( یہ مقدار جناب دسول اللہ اللہ کو ضو کے پانی کی ہا اور بطور تحدید نہیں ہے۔ ہی اسراف تو
پانی می کر نہیں اور اعضا و کواچی طرح دھو لے اس میں جس قدر بھی پانی صرف ہو )۔ حضرت عبداللہ بن ذید بن عاصم سے دوایت
ہائی می کر نہیں اور اعضا و کواچی طرح دھو لے اس میں جس قدر بھی پانی صرف ہو )۔ حضرت عبداللہ بن ذید بن عاصم سے دوایت
ہائی می کر نہیں اور اعضا و کواچی طرح دھو لے اس میں جس قدر بھی پانی صرف ہو )۔ حضرت عبداللہ بن ذید بن عاصم سے دوایت کیا اس کواحمہ نے۔ ( نیل )۔

سس - ابن عر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ جب وضوفر ماتے تھے تو پھی خفیف سارخساروں کو ملتے تھے بھر نیچ کی جانب سے اپنی ڈاڑھی میں اپنی الکلیاں وافل فرماتے ۔ روایت کیا اسکو ابن ماجہ ، واقطنی اور بیکی نے اور سیج کہا ہے

الإختلاف في التصحيح ، وقد عزاه العزيزي (١٢١:١) إلى ابن ماجة ثم قال : "بإسنادحسن".

باب سنية تكرار الغسل إلى الثلاث و جوازه مرة أو مرتين وكون الزيادة على الثلاث ممنوعا

عند عبد العزيز بن عبد الله الأويسى قال حدثنى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَآى عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ وَعَا الإِنَاءَ وَلَكُمْ مَن مِرَادٍ فَعَ عَلَى كَفُيْهِ ثَلَانَ مِرَادٍ فَعَ مَن الإِنَاءِ وَلَمَن فَل المَرْفَقَيْنِ ثَلاَت مِرَادٍ وَ ثُمُ مَسَت بِرَأْسِه وَ ثُمَّ السَّنَثُورَ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَةً ثَلاَتاً وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَت مِرَادٍ وَهُمْ مَسَت بِرَأْسِه وَ ثُمَّ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ مَنْ تَوَضًا نَحْوَ مُن اللهِ عَلَيْهُ وَلَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا مَن تَوَضًا نَحْوَ مُن وَادٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمْ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْهِ " . رواه وُضُولِي هذَا و ثُمُ صَلّى رُكُعَتيْنِ و لاَيْحَدِثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ و غُفِرَلَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْهِ " . رواه بخارى .

ه ٤ – عَنُ : أَنْسِ عَلَىٰ ، دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِوَضُوءٍ ، فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ مَرَّةً

سُوا بن السكن نے۔

فائدہ: اگر پانی الکیوں کے درمیانی مکد می بغیر ظال کے نہ پنچ تو ظال کرنا فرض ہے درندمتحب ہے ،اورا عضا ،کو لمنا سنت مؤکدہ ہے کونکہ آپ نے اس پرموا ظبت فرمالی ہے۔

باب اس بیان میں کدوضو میں تین باراعضا مکا دھوتا سنت ہے اور ایک باریاد و باردھوتا جائز ہے اور تین بارے زیاد ہ دھوتامنع ہے

۳۳ - حضرت عثان کے آزاد کردہ غلام تمران ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثان کودیکھا کہ انہوں نے ایک برتن ا ا پی کا کا منگایا گھرا پی دولوں ہتھیلیوں پر (اس پانی کو ) تمن بار ڈالا اور ان کو دھویا گھرا بنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور (اس میں ہے بی کے کر کا گھر مائی اور تاک صاف کی گھرمنہ تمن دفعہ دھویا اور دونوں ہاتھ کہنوں تک تمن بار دھوئے گھر مرکامنے کیا گھر دونوں پاؤں نے سے تھی تم مرتب دھوئے گھر کہا کہ دسول اللہ مائٹ نے فر مایا کہ جو محتم میرے اس وضوی طرح وضوکر ہے گھراس طرح دور کھت نماز اس مرتب دھوئے گھر کہا کہ دسول اللہ مائٹ نے فر مایا کہ جو محتم میرے اس وضوی طرح وضوکر ہے گھراس طرح دور کھت نماز اس کے دان میں اپنے آپ ہے با تمی نہ کرے تو اس کے (تمام) گذاہد میں اور صفائر ) معاف کرد سے جاتے ہیں اس کو وَرِجُلَيْهِ مَرَّةً ، وَقَالَ : " هَذَاوُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ الله بِنَهُ غَيْرَهُ " ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ، وَدَعَابِوَضُوءِ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ مَرُّتَيْنِ مَرُّتَيْنِ ، ثُمُّ قَالَ : " هذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِثُ الله لَهُ الآخِرَ " ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً ، وَدَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاَثاً وَيَدَيْهِ ثَلاَثاً ، ثُمُّ قَالَ : " هذَا وُضُوءُ مَنَّ سَاعَةً ، وَدَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاَثاً وَيَدَيْهِ ثَلاَثاً ، ثُمُّ قَالَ : " هذَا وُضُوءُ نَبِيكُمْ وَوُضُوءُ النَّبِيِّينَ قَبُلَهُ ، أَوْقَالَ قَبْلِي " . رواه أبو على ابن السكن في صحيحه (التلخيص الحبير) .

عَنْ : أَبَى بُنِ كَعْبِ فَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ ، قَالَ : " مَنْ تَوَضَّا وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِى لا بُدُ مِنْهَا ، وَمَنْ تَوَضَّا اِثْنَتُنِ فَلَهُ كِفُلاَنٍ مِنَ الاَجْرِ ، وَمَنْ تَوَضَّا ثَلاَثاً وَظِيْفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِي لا بُدُ مِنْهَا ، وَمَنْ تَوَضَّا اِثْنَا الله الله الله وَابِن ماجة ، وفي إسنادهما زيد فَذَلِكَ وُضُوبُي وَوُضُوءُ الاَنْبِيَاءِ قَبْلِي . رواه الإمام أحمد وابن ماجة ، وفي إسنادهما زيد العمى ، وقد وثق ، وبقية رواة احمد رواة الصحيح ، كذا في الترغيب – حديث رقم ٢٨.

(ابوعبدالله) بخاری نے روایت کیا ہے۔

۳۹- دخرت الى بن كعب سے روایت ہاوروہ نی فیص سے روایت ہے اور وہ نی فیص سے روایت كرتے ہيں كدآ ب نے فر مایا كہ جوفف ايك باروضو كر ہے تو وہ الى مقرر مقداروضوكى ہے جس سے جارونيس ( يعنی بغيراس كے پورا كے وضويح نہيں ہوسكتا ) اور جود و باروضوكر ہے تو اس كے لئے دو چنداجر ہے اور جو تمن باروضوكر ہے تو وہ ميرا ، اور جھ سے پہلے انبيا ، كا وضو ہے اس كوا مام احمد نے اور ابن ماجد نے روايت كيا

٧٤ - غَنِ: انْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: تَوَضَّأُ النَّبِي عَلَيْ مُرَّةً مَرَّةً مَرَّةً .

٤٨ - وَعَنْ : عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ عَلَى النّبِي عَلَيْتُ تُوضًا مَرْتَيْنِ مَرْتَيْنِ . رواهما آبخاري.

19- عَنْ: عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَذِهِ أَنَّ رَجُلاً آتَى النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَرَسُولَ اللهِ ا كَيْتَ الطُّهُورُ ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ ، فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثاً ، ثُمَّ عَسَلَ وَجَهِ لَاثاً ، ثُمَّ عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً ، ثُمَّ مَسَعَ بِرَاسِهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَ ذُنَيْهِ ، وَمَسَعَ بِرَاسِهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَ ذُنَيْهِ ، وَمَسَعَ بِرَاسِهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَ ذُنَيْهِ ، وَمَسَعَ بِرَاسِه ، ثُمَّ أَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَ ذُنَيْهِ ، وَمِالسَّبُابَتَيْنِ بَاطِنَ أَذُنَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ثَلَاثاً ، ثُمَّ قَالَ : "هَمْ فَلَا أَوْ نَقَصَ فَقَد اَسَاءَ وَظَلَمَ " . رواه أبو داود و النساني واب خزيمة وابن ماجة من طرق صحيحة . (التلخيص الحبير).

ہاوران دونوں کی اسناد میں زید می ہے اور اس کی تو ثیق کی تھے اور باتی راوی امام احمد کی سند کے تیج ( بخاری ) کے راوی ہیں ایسا ی استاب ) ترغیب وتر ہیب میں (خدکور ) ہے۔

سے دواہت ہے کہ انہوں نے فر مایا کر دسول اللہ اللہ ایک ایک ایک ایک باروضوفر مایا ۱۹۸۸ - اور حضرت عبداللہ بن زیر سے مروی ہے کہ حضور ملک نے دودو باروضو کیا ان دونوں (صدیثوں) کو بخاری نے دورے کیا ہے۔

۳۹-عمرو بن شعب اپنی باپ کواسط سے اپنی دادا سے دوایت کرتے ہیں کوایک فخص ٹی چیج کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ واللہ واللہ واللہ والوں ہم میں باللہ اللہ واللہ وا

فاكده: ان احاديث معلوم بواكدايك مرتبه يا دومرتبه اعضاء كودهونا بهى جائز بيكن تمن مرتبه دهونا انسل بهدر المستون ب

### باب أن النيةليست واجبة في الوضوء

#### باب وضوه من نيت واجب نبيس

طَالَ عُمَرُ: أَعْطُونِي الْكِتَابَ الَّذِي هُوَ عِنْدَكُمْ فَأَقْرَأَهُ وَكَانَ عُمَرُ يَقُرُهُ الْكِتَابَ ، فَقَالَتُ خُتُهُ: إِنَّكَ رِجُسٌ وَإِنَّهُ لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهُرُونَ ، فَقُمْ فَاغْتَسِلُ أَوْ تَوَضًا ، فَقَامَ فَتَوَضًا ثُمَّ خَدَ الْكِتَابَ ، فَقَرَة طَهْ - الحديث ، رواه ابن سعد و أبو يعلى والحاكم والبيهقى في مدائل، وفي الحديث الآخر الذي أخرجه أبو نعيم في الدلائل وابن عساكر عن ابن سس روى قول عمر بأنه قال: " فَقُمْتُ فَاغْتَسَلُتُ فَاخْرَجُوا إِلَى صَحِيْفَة " الحديث عده الروايات كلها في تاريخ الخلفاء للأمام العلامة السيوطي ولم أقف على أسانيدها عصيلا ، وإنما ذكرتها اعتضادا للطريق الآتي

ت ئے بندے اور دسول ہیں عرفے کہا کہ جھکووہ کتاب دو جو تمبارے پاس ہے کہ میں ( بھی ) اس کو پڑھوں اور عرفوا عندو تے عنی خشل اَ شرا بل غرب کے ان پڑھ نہ تھے ) انکی بہن نے کہا کہ تم نا پاک ہواور اس کتاب ( یعنی قرآن پاک ) کو بجر باطبارة لوگوں کے وکی ہاتھ نہیں لگا سکتا سو ( اگر اس کو بم سے لیمنا چاہے ہوتو ) اضواور حسل کرویا وضوکرو۔ سووہ اشے اور وضوکیا پھر قرآن ( ہاتھ میں ) یہ اور ( سورة ) کھ پڑھی آ کے باتی قصہ ہے۔ اس کو ابن سعد ، ابو یعلی ، حاکم اور بیمنی نے دائل المع قصر میں روایت کیا ہے اور دوسری حدیث میں جس کو ابو تیم نے دائل المعرق میں اور ابن مساکر نے حضرت ابن عہاس سے دوایت کیا ہے حضرت عمر کا بیقول می شہوں نے فر مایا کہ میں افعا اور حسل کیا سوانہوں نے ( بہن و ببنوئی نے ) جھے ایک محیفہ نکال کردیا۔ یہ تمام روایتی علامہ سے دیگی کی ۔ تر تی الحلالاء میں ہیں۔

فاكدو: مملی روایت سے (جس میں حضرت مرا وضوک معقول ہے وجہ استدلال یہ ہے كے كافر كى نيت تو (شرعا) معتبر ى نيس پس اس قصے ميں تر آن جونے كيلئے كوئي صورت بى نه ہوگى جيك كداس كے قائل نه ہول كه (وضو ميس) نيت شرطنيس اور بى به را (حنيكا ) فه جب ہے تو اس صالت ميں ہما رے فه جب ميں تو حضرت مركا وضوع جو كيا اور جولوگ نيت كومحت وضوكيلئے شرط كتي بير ان كے فه جب پراس وضوكا فيرسي ہو تالازم آتا ہا اور یہ باطل ہے: بيسا كرتم بھى بچھ كے ہول كونك اگر ايسا ہوتا تو چند صحابدان كي اس كے فه جب پراس وضوكا فيرسي ہوتالازم آتا ہا اور یہ باطل ہے: بيسا كرتم بھى بچھ كے ہول كونك اگر ايسا ہوتا تو چند صحابدان كي باتھ ميں قرآن مي جيد كيے و حد يہ باوجود كيدان كوير مسئلہ بى معلوم تھا (لايمسالا المطبرون) ہی شرعانے كاشر طہ ہونا (وضوعی ) بحث مرقوف اليم مقام ميں بھى صديف مرفوع ہوتى ہے كونكہ يہ تكم رائے سے نيس معلوم ہوسكا \_ اسميل صاحب شريعت كر مان عاليشان كى حاجت ہے ہی ضرورى ہے كدان صحابہ كويہ تم معظرت رسول مقبول المخلف سے معلوم ہوا ہوگا اور باتی دوسرى روایت پر (جس ميں شمل منتول ہوتھ استدلال ہے ہے) ہم كہتے ہيں كہ يوسل شائل ہے وضوكو كيونك اگر شمل مي وضوتح تقرار اس ميں قرآن كيكے كائی نيس ليسا سرائر آن كيكے كائی نيس ليسا سرائر آن كيكے كائی نيس ليسا سرائر ور ميں بغيرنيت وضوعے مقبرا \_

المناوى قال: نا إسحاق الأزرق، نا القاسم بن عثمان البصرى عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: الْمَناوى قال: نا إسحاق الأزرق، نا القاسم بن عثمان البصرى عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: الْمُخَرَّجُ عُمَرُ مُتَقَلِّداً السَّيُفَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ خَتَنَكَ وَالْحُتَكَ قَدْصَبَنَا فَاتَاهُمَا عُمَرُ ﴿ وَعِنْدَهُمَا رَجُلَّ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ يُقَالُ لَهُ خَبَّابٌ ، وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ طَهْ ، فَقَالَ: اَعْطُونِي الْكِتَابَ الَّذِي رَجُلَّ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ يُقَالُ لَهُ خَبَّابٌ ، وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ طَهْ ، فَقَالَ: اَعْطُونِي الْكِتَابَ الَّذِي عِنْدَكُمْ اَقْرَأُهُ وَ كَانَ عُمَرُ يَقُرَا الْكِتَابَ ، فَقَالَتُ لَهُ الْحُتُهُ : إِنَّكَ رَجُسٌ ، وَلَا يَمَسُهُ إِلَّا لَمُطَهِّرُونَ فَقُمْ فَاغْتَسِلُ اَوْ تَوَضًا ، فَقَامَ عُمَرُ ، فَتَوَضًا ، ثُمَّ اَخَذَ الْكِتَابَ فَقَرَا طَهْ " . رواه الدارقطني ، وقد جوده في نصب الراية فقال " أثران جيدان " فساقه وآخر .

قال تعالى : ﴿ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾.

٢٥- وَعَنُ : أَبِى هُرَيُرَةَ ظَهُ مَاءِ الْبَحْرِ مَرُفُوعاً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "هُوَ الطَّهُورُ مَاوُهُ آلْحِلُ مَيْتَتُهُ ". رواه الخمسة ، وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما ، وابن الجارود فى المنتقى، والحاكم فى المستدرك وصححه أيضا ابن المنذر وابن مندة والبغوى ، وقال : هذا حديث صحيح متفق على صحته، وقال ابن الأثير:هذا حديث صحيح مشهور، أخرجه الاثمة فى

۱۵- دھرت الس بن مالک ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کر دھرت عمر (ایک ہار) اپی کوار حمائل کے بوے نظر قر ان ہے کہا گیا کہ تمہارے ببنونی اور بمن بدوین ہو گئے ہیں ہی دھرت عمر ان دولوں کے پاس آئے اس حال میں کدان کے پاس آئے میں ان ہے کہا گیا کہ تمہارے ببنونی اور بہا کہتے ہیں اور بہاوگ سورة اللہ پڑھ رہے تھے سودھرت عمر نے کہا بھے وہ کتاب (بعن قرآن) جو تمہارے پاس ہو دوتا کداس کو میں (بھی) پڑھوں اور دھرت عمر خواندہ تھے۔ اکی بہن نے کہا کہ آغ یا کہ بواوراس کتاب کو جو بہارت اوکوں کوئی ہیں چھوسکتا سو (اگرتم اس کو لین چا ہوتو ) افھوا در نہالو یا دضو کرلو۔ پی دھرت عمر الحے اور دضو کیا ہجرقر آن جیدکو (ایخ ہاتھ میں) لیا اور سور و لم کہو پڑھا۔ اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے اور نصب الراب میں اس کو انجما کہا ہے۔

۳۵- حق تعاتی نے فرمایا ہے ﴿ وانولنا من السماء ماء طبهورا ﴾ اورنازل کیا ہم نے آسان ہے پانی جو پاک ہے اور پاک کر نے والا ہے۔ (ابن مهاس نے اکل بی تغییر کی ہے جیما کہ درمنور می تغییر ابن الی حاتم کے اور ابن کیر بغوی نے ابور پاک کرنے والا ہے۔ اور ابو ہر ہے فرمایا کہ سندر کے پانی کے متعلق رسول اللہ علی کا ارشاؤنش کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اسکامروہ جانور حلال ہے (یعن چیلی) (بناری مسلم ، ترندی ، ابوداود ، نسائی ) ام ترندی فرما ہے جی

كتبهم ، واحتجوا به ورجاله ثقات كذا في النيل .

بَابُ سُنِيَّةِ الْاسْتِيْعَابِ فِي مَسْعِ الرَّأْسِ وَسُنِيَّةِ كُونِهِ مَرَّةً وَبَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْمَسْعِ الرَّأْسِ وَسُنِيَّةٍ كُونِهِ مَرَّةً وَبَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْمَسْعِ الدَّ فَلَ حَدَّنا وهيب قال حَدَّنَا عَمْرُو بْنُ يَحْنَى عَنْ اللهِ قَالَ : شَهِدَتُ عَمْرُو بْنَ أَبِي حَسْسِ سَالَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّيِ عَلَيَّةً ، فَدَعَا عَوْر مِنْ مَاءِ ، فَتَوَضَّا لَهُمْ ، فَكَفَّاهُ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلاَثاً ، ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَعَسَلَ مَن مَاءٍ ، ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَعَسَلَ يَدِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُم فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَعَسَلَ يَدِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُم فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَعَسَلَ يَدِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُم فَحْدَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجْهَةً وَلَا الْمَعْفَى وَالْمَاءِ فَعَسَلَ عَلَيْهِ وَادْبَرَ بِهَا ، ثُمُّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَعَسَلَ حَدْنا وهيب، وقال: "مَسَعَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً "رواه البخارى (٢٣٠١).

۔ یہ مدیث حسن مج ہاورابن اٹیر نے فرمایا ہے کہ بیمد نیٹ محمور ہے۔

فاكدو: جب پائى خود پاك كرنے والا ب ، جيسا كرقران وحديث سے معلوم بواتو اس كے استعال سے پاكى خود بخود مصل بوجائيكى ، نيت كى كيا ضرورت ہے؟۔ دومرے تن تعالى نے وضو كے بيان عمر صرف تين اعتباء كر بوح نے ادر مر پر سمح مرف تين اعتباء كر بوتا ہوں كہ الاعتبال بالنبات " اس بارے عمر صرح نبيس كه بر مل كاسمح بوتا نيت بر موتوف ہے كو تا انسا الاعتبال بالنبات " اس بارے عمر صرح نبيس كه بر مل كاسمح بوتا نيت بر موتوف ہے كو تكر بہت سے اعمال اتفا قا الغيرنيت كر مح موجاتے ہيں جيے كروں كى پاكى اور جكر كى پاكى اور تحية المسجد اور مورت كا مطلب يہ كرا عمال كا فواب الغيرنيت كريس ملاآ۔

باب اس بیان جس کدایک بار پورے مرکا سے کرتا مسنون ہادر بیسے کس طرح کرنا چاہئے

- عرو بن کی اپنے باپ سے روایت کرتے بیں کدانہوں نے کہا کہ جس عمر و بن ابی حسن کی مجلس جس حاضر ہواانہوں نے عبداللہ بن زیڈ سے نی مختلے کے وضو کے متعلق سوال کیا سوانہوں نے پائی کا ایک برتن متکوایا اور ان او کول کو وضو کر کے دکھایا اور پائی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور انکو تین مرتبد دھویا ، پھر اپنا ہاتھ برتن جس ڈالا اور تین تین مرتبد کویا ، پھر اپنا (وایاں ) ہاتھ برتن جس ڈالا اور تین تین مرتبد کی کی اور تاک جس پائی ڈال کر تاک صف کی تین مرتبد دھویا ، پھر اپنا (وایاں ) ہاتھ برتن جس ڈالا اور (پائی لے کر ) اپنے چرے کو تین مرتبد دھویا ، پھر اپنا (وایاں ) ہاتھوں کو دو دومرتبہ کہنوں سمیت دھویا ، پھر اپنا ہاتھ برتن جس ڈالا اور (پائی لے کر ) اپنے دونوں ہاتھوں کو دو دومرتبہ کہنوں سمیت دھویا ، پھر اپنا ہاتھ برتن جس ڈالا اور (پائی لے کر ) اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے کھر بیچھے لے گئے ، پھر اپنا ہاتھ برتن جس ڈالا اور (پائی لے کر ) اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے بارسے کیا اس کو امام بخاری نے دوایت کیا ہے۔

پنے دونوں پاؤں دھوئے ۔ اور اس مدیت جس بیچی ہے کہ مرکا ایک بارسے کیا اس کو امام بخاری نے دوایت کیا ہے۔

٩ - عَنُ: عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّا فَغَسَلَ وَجْمَهُ ثَلَاثاً ، وَغَسَلَ ذِراَعَيْهِ ثَلاثاً ، وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا تَوَضَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . رواه أبوداؤد وسكت عليه ، وفي التلخيص الحبير:" بسند صحيح".

٥٥- عَنِ: ابْنِ عَبَّاسِ عَهُ رَآى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَتُوضُاً - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلاثاً ثَلاثاً - قَالَ: وَمَسَعَ بِرَاسِهِ وَالْذُنْيَةِ مَسْتَحَةً وَاحِدَةً . رواه أبو داود وسكت عليه (١٩:١) وفي النيل (١٩:١) بعد عزوه إلى الإمام أحمد وأبي داود مانصه: "أعله الدارقطني ، وتعقبه أبو الحسن ابن القطان ، فقال: ما أعله به ليس علة ، وأنه إما صحيح أو حسن .

بَابُ كِفَايَةِ الْبَلَّةِ مِن فَضُلِ غَسُلِ الْيَدَيْنِ فِيْ سَسُعِ الرَّاسِ وَإِسْتِحْبَابِ الْمَاءِ الْجَدِيْدِ

٥٦ عن الرَّبَيِّع رضى الله عنها أنَّ النَّيِّ عَلَيْهُ مُسَمَّع بِرَاسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ . رواه أبو داود وسكت عنه (١٩:١) .

سه ۵- مهدالرحمن بن الى لىل مدوايت بكروه كتب بي كده من خصرت على وديكما كدانبول في وضوكيا السطرح كد من تمن باردهويا اوردونول باتحد تمن باردهويا مراكم ايك باركيا بمرفر بايا كداى طرح وضوكيا برسول القد الله في في اس كو ايوداود في ايركيا بكرفر بايا كداى طرح وضوكيا برسول القد الله في في الدورود في الدورود في المراكم الدورود في المراكم كوروايت كيا بهاوراس برسكوت كيا بهاور تخيص حمر حس اس كى مندكوم كم اب

۵۵-ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا کووضوکرتے دیکھا اور پوری مدیث بیان کی جس میں اعضاء کا تمن تین باردھوتا ہے۔فر مایا ابن عباس نے "اورس کیارسول اللہ کا نے سراورونوں کا نوں کا ایک بار'۔اس کو ابوداود نے روایت کیا ہے اور ابن القطان نے کہا ہے کہ اس مصحے ہے یاحسن ہے۔

فاكده: الوداود بحس مديث كاسند بركام بيس كرتے ووان كنزد يك قابل جمت بوتى بور دوروايات جن يس تمن مرتب كرنے كافر كرنے كافر كرتے ووان كنزد يك قابل جمت بوتى بوروايات جن يس تمن باركم مرتبك كرنے كافر كر ہے كوفك تيوں دفعہ نے پانى سے تمن باركم كرنے سے وہ محسل من تبديل موجانيكا، جوك للد ہے، ليكن مسل من تحرار معزبين ہے۔

باب اس بیان میں کے مرکے کیلئے ہاتھوں کا بچاہوا پانی کافی ہے اور جدید پانی ہے کے کرنامتحب ہے۔ ۱۹- معرت رکھ سے (جو صحابیہ میں)روایت ہے کہ نی کا نے اپنے سرکامے اس پانی ہے کیا جو آپ کے ہاتھ میں بچا ہوارہ کیا تھا۔ اس کوابوداود نے روایت کیا ہے اوراس پرسکوت فر مایا ہے۔ ٥٠ عن: عِمْرَانَ بْنِ حَارِقَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ " خُذُوا لِلرَّاسِ مَاءً جَدِيْداً". رواه الطبراني في الكبير، وفيه دهيم بن قران، ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات. (مجمع الزوائد، ١:٩٥). وفي العزيزي (٢٢٦:٢) عزاه إلى الطبراني الكبير من رواية جارية ابن ظفر ثم قال: " بإسناد حسن "

٥٩ عَنْ: عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدِ بِنِ عَاصِمِ الْمَأْذِنِيَ ثُمُّ الْانْصَادِيَ يَذُكُرُ أَنَّهُ رَآى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ تَوَخَمَ اللهُ عَلَيْهُ تَوَخَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَيَدَهُ الْيُمَنَى نَلَاثاً وَالاُخْرَى اللهُ عَلَيْهِ تَوَخَمَ اللهُ عَنْمِ فَضُلِ يَدِهِ ، وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا . رواه مسلم ثلاثاً ، ومَسَعَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضُلِ يَدِه ، وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا . رواه مسلم (١٢٣:١) .

بَابُ عَدْمِ وُجُوْبِ التَّرُتِيبِ فِي الْوُضُوءِ ٩٥- عَنْ: أَبِي مُوسى عَنْ عَمَّارِهِ فِي خَدِيْثِ طَوِيْلٍ: " ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِي عَيَّا

۵۵-عران بن حارث اپنے باپ سے رواہت کرتے ہیں کدانہوں نے کہا کدرول اللہ اللہ نے نے مایا کرسر کے (مسے کے )
کے نیا پانی لیا کرو۔ اسکوطبر انی نے کبیر میں رواہت کیا ہے اور اسکی سند میں دہیم بن قران راوی ہیں جن کوایک جماعت نے ضعیف کہا
ہے اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے ای طرح ہے جمع الزوائد میں ۔اور عزیزی میں اس صدیمے کو جاریہ بن ظفر کی روایت سے کیر طبر انی کی طرف منسوب کیا ہے کہ اسکی سند سن ہے۔

کوو: اس صدیث سے معلوم ہوا کہ جدید پانی مرکم کیلئے لیزا جاہئے اور اس سے مہلی صدیث میں ہاتھوں کے بچے جستے پانی سے کی اور اس سے مہلی صدیث میں ہاتھوں کے بچے جستے پانی سے کی سے کی جواز پر محول ہے اور اس طرح دونوں صدیثیں حتوارض ندر ہیں۔

۵۸- معزت مبدالتد بن زید بن عاصم سے روایت ہے کہ وہ ذکر کرتے تھے کہ انہوں نے رسول القد بھے کو وضوکر تے ویکھا آپ نے کی اور تاک میں پانی ڈال کران ماف کیا، پھرا ہے چرے کو تمن مرتبدو ہو یا اور اپنا وایاں ہاتھ تمن مرتبداور بایاں ہاتھ تمن مرتبدو ہو یا اور اپنا وایاں ہاتھ تمن مرتبدو ہو یا اور مرکاسے فرمایاس پانی سے جو آپ کے ہاتھ کا بچا ہوائے تھا ( یعنی جدید پانی سے ) اور دونوں پاؤں وہوئ بہائی تک کدان کو صاف کیا۔ (مسلم)۔

باب وضوی ترتیب فرض ندہونے کا اب وضوی کر تیب فرض ندہونے کا ۵۹-حفرت علی آیا اور یس نے آپ علایہ ہے۔

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ (أَى تَمَرُّغِى كَالدَّابَةِ) لَهُ ، فَقَالَ: إِنْمَا كَانَ يَكُفِيُكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا ، فَضَرَبَ بِينِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ بَيْدِهِ عَلَى الْاَرْضِ فَنَفَضَهَا ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِيْنِهِ وَبِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ بَيْدِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ الْكَفَّيْنِ بَيْدِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ الْكَفَّيْنِ بَيْدِهِ عَلَى الْمَعْدَى اللهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ اللهُ عَلَى الْكَفَّيْنِ اللهُ عَلَى الْكَفَّيْنِ اللهُ عَلَى الْكَفَّيْنِ الْكَفَّيْنِ اللهُ عَلَى الْكَفَّيْنِ اللهُ عَلَى الْكَفَّيْنِ الْمُعْتَى اللهُ اللهُل

٠٦٠ عَنْ : عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ هَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ ، فَسَالَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيُخْطِئُ بَعْضَ جَسَدِهِ الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ، ثُمَّ يُصَلِّى . رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ، ذلك الْمَكَانَ ، ثُمَّ يُصَلِّى . رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ، 117:1) .

اس کاذکرکیا (بینی اس امرکا کشسل کے وض تیم کرنے کیلئے علی جانور کی طرح زعن پرلوٹا) آپ نے فرمایا کے صرف یے کائی تھا کہ اس طرح کر لیتے بھرآپ نے اپناہا تھے زعن پر مارااوراس کو جھاڑا بھرا پناہایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پراوردایاں ہاتھ بائیں پردونوں کف دست پر طابھرمنے کا ۔ اس کو ابوداود نے روایت کیا ہے اوراس پرسکوت کیا ہے اوراس کے راوی میں بوائے جمہ بن سلمان کے اوروں ہے ہیں۔

فاكدو: (۱) كف دست مرادم إزاز رام يعن باتحد كبن تك بي ادر يايون كها جائد كدا بي تعليم من موند يكايت فرما كي ريايون كها جائد كدا بي تعليم من موند

فا كدو: (۲) صاحب برالرائق نے اس مدیث کونش كر كہا ہے كہ جب تیم میں عدم ترتیب تابت ہوگی تو وضو میں بھی تابت ہوگئی كيونك اختلاف دونوں میں ایک طرح كا ہے۔

- ۱۰ - حفرت مبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ ایک مخص حضور ماللے کی خدمت میں عاضر ہوا اور آپ ملے ہے اس مخص کے حتاق کی خدمت میں عاضر ہوا اور آپ ملے مغض کے حتاق سوال کیا جو جتابت کی وجہ سے مسل کرے اور اس کے بدن کا کوئی حصہ پائی (بہنے) ہے رو جائے رسول اللہ ملی نے فر مایا کہ (مسرف) وہ جو خلک رومی ہے وحود الے جراران پڑھے۔ اس کو طبرانی نے کیر میں روایت کیا ہے اور اسکے راوی تو ثق کے جی (مجمع الروائد)۔

فاكده: چوكد حل دخوه سے فالى بيس بوتا اور بعض صور توں مىں جب فاص اس جكد كور حويا جائيگا جو خلك رو كى ہے تو اعتماء دخو كے دحونے ميں ترتيب باتى ندر ہے كى مثلا ہاتھ كاكوكى حصد خلك روكيا اور حسل كرچكا اور بير بحى دحوچكا اب جبكہ ہاتھ كاس نصے كو دحوے كا تو بعد بير دحونے كے دحوے كا اور ترتيب اس صورت ميں ہاتى ندر ہے كى اور نماز اس دخوہ سے جائز ند ہوكى ، حالا نكر آ ب عليہ ١٦٠ عن: عؤون عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدِ قَالَ قَالَ عَلِيَّ عَلَى اللهِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدِ قَالَ قَالَ عَلِيَّ عَلَى الْبَيْبِقِي فِي سننهما ، اتّمَمْتُ وُضُوئِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ ". رواه الدار قطني (٢٣١١) والبيبقي في سننهما ، وسكتا عنه . وأعله في التعليق المغنى بعبد الله بن عمرو بن هند ، ونقل عن الميزانِ أنه هو المخزومي ، روى عن على فقط ، و عنه عوف ، قال الدار قطني : ليس بالقوى . اه قلت إنما هو المرادي الجملي الكوفي ، صرح به في اللسان (٢٤١٠١) حسن له الترمذي، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم . كذا في التهذيب (٢٤١٠١) فهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقات . نعم ! فيه انقطاع ، فإن عبد الله بن عمرو له يسمع من على ، وهو ليس بعلة عندنا .

#### باب استحباب التيامن

٦٢ - عَنْ: عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِي عَلَيْتُهُ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُلِهِ
 وَ تَرَجُّلِهِ وَ طُهُوْرِهِ ، فِي شَانِهِ كُلَّهِ. رواه البخارى (٢٩:١).

٦٣ عَنُ : أَبِى هُرَيُرَةَ ظَهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابُدَثُوا بِمُيَامِنِكُمْ . أَخرجه الأربعة ، وصححه ابن خزيمة (بلوغ المرام ص٩).

فہارہے ہیں کے مرف اس جکہ کو دھوکر اماز پڑھ لے بین اماز کی محت کیلئے یہ اضوکانی ہے، اس ثابت ہو کیا کہ وضویس تر جیب مروری نہیں ہے۔

11 - معزت موف سے روایت ہے وہ عبداللہ بن عمر و بن ہند ہے وہ معزت بل ہے روایت کرتے ہیں کہ جب میں وضوکو پوری طرح اوا کرلوں تو پھر مجھے اسکی پروائیس کہ جس مضوکو ما ہوں پہلے دھولوں ۔ اسکو دارتطنی اور بیٹی نے اپلے سنن میں بیان کیا ہے اور دونوں نے سکوت کیا اور اس میں انقطاع ہے کہ مارے نزدیک وہ معزمیں۔

فا کدو: اس سے صاف معلوم ہوا کہ وضویس ترتیب فرض نبیں ورنداس سے بروائی جائز نہوتی۔ باب وضویس داکمی طرف سے ابتدا وکر نامستحب ہے

۱۲- معزت عائش مروایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ نی کھی کو پہندتی وائمی جانب سے ابتدا وکرنا ہوتا پہنے میں اور شانہ کرنے ہوتا ہے۔ شانہ کرنے میں اور طہور (لیعنی وضواور مسل) میں (فرض) سب کا مول میں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ۱۳ - معزت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہی نے فر مایا کہ جب تم بضوکر وتو اپنی وائمی طرف سے ابتدا کیا کرو۔

#### باب عدم وجوب الولاء

٦٤ - عَنُ: نَافِع أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ عَلَهُ بَالَ فِي السُّوْقِ ، ثُمُّ تَوَضَّا وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيُهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمُّ دُعِي لِجَنَارُةِ لِيُصَلِّى عَلَيْهَا حِيْنَ دَخُلَ الْمَسْجِدَ ، فَمَسَحَ عَلَى خُفْيُهِ ثُمُّ صَلِّى عَلَيْهَا ، رواه مالك في الموطأ. (١٢:١، مجتبائي) وإسناده صحيح جليل.

#### باب استحباب مسح الرقبة

٦٥ عَنْ: فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَان عَنْ نَافِع عِنْ اَبْنِ عُمَرَ هُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ فَالَ: " مَنْ تَوْضًا وَ مَسَمَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ رُقِىَ الْغُلُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". رواه أبو الحسن ابن فارس بإسناده ، وقال: هذا إن شاء الله حديث صحيح. التلخيص الحبير (٢٤:١).

اس کوامحاب سنن اربعد نے روایت کیا ہاور ابن فزیر نے معم فرمائی ہے (بلوغ الرام)۔

فائدہ: مواظبت دوطرح پر ہے، مواظبت علی سیل العهادة ، مواظبت علی سیل العادة ، اگرمواظبت علی سیل العهادة ہوتو وہ چز مسنون ہوتی ہے ، اور جس چز پر آپ نے مواظبت علی سیل العادة فر مائی ہوتو وہ چز مستحب ہوتی ہے ، اور خدکورہ بالا چزوں میں مواظبت مجی دوسری تبیل سے ہے۔

باب اس بیان میں کروضو میں اعتما کا پے در پے دھونا وا جب تبیں ہے۔

۱۹۳ - حضرت نافع ( ۱ بعی ) سے روایت ہے کر حضرت عبداللہ بن عمر ( صحابی جلیل ) نے چیشاب کیا ہازار ( کے لی خاص موقع ) میں چروضو کیا اور مندوھو یا اور دولوں ہاتھ دھوئے اور سر کا سمح کیا چرکی جنازہ کیلئے بلائے گئے تا کہ اس پر نماز پڑھیں جب وہ مسجد میں داخل ہو ہے و ( اس وقت ) موزوں پرس کیا چراس جنازے پر نماز پڑھی۔ اس کوایام مالک نے خاطا میں روایت کیا ہے اور اس مصححے ہے۔

فاكدو: ابن عمر في يفل (پ در پ وضوء ندكر في كا) حاضرين (صحابه و تابعين) كي موجود كي عن كياليكن كس في آپ آپ را تكارنبين كيا جس معلوم بواكد پ در پ وضوء كرنافرض بين ب-

#### باب مرون كي كامتحب مونا

70 - معزت ابن عمر سے روایت ہے کہ نی کا نے فرمایا کہ جوفن وضوکرے اور اپنے وونوں ہاتھوں سے گرون کا مسلم کر سے و وقائی ہے کہ نی کا کے اسکوا بوالحسین بن فارس نے اپنی سند سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیمدیث ان اور کہا ہے کہ بیمدیث ان واللہ مسلم کے اسکوا بوالحسین بن فارس نے اپنی سند سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیمدید میں ہے۔ ان واللہ مسلم کے اسکوا بوالحسین بن فارس نے اپنی سند سے دوایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیمدید میں ہے۔

٦٦- عَنِ: ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِى عَلَيْكُ قَالَ: " مَنْ تَوَضًا وَمَسَحَ عَلَى عُنْقِهِ وُقِىَ الْغُلُّ يَوْمَ الْقِيَامِةِ ". رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف (شرح إحياء العلوم ، ٢:٩٦٠) للعلامة الزبيدي .

77 - عَنْ: ليت عن طَلْحَة بْنِ مصرف عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّهُ رَآى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مُقَدّمِ الْعُنْقِ . رواه أحمد (النيل) وقد مر يَعْسَعُ رَأْسَهُ ، حَتّى بَلَغَ القَذَالَ وَمَا يَلِيْهِ مِنْ مُقَدّمِ الْعُنْقِ . رواه الطحاوى في معانى الآثار بوثيق ليث وتحسين حديث طلحة عن أبيه عن جده ، ورواه الطحاوى في معانى الآثار بلفظ " مَسَعَ مُقَدَمَ رَأْسِه حَتّى بَلَغَ الْقَذَالَ مِنْ مُقَدّمٍ عُنْقِهِ " رجاله إلى ليث كلهم تقات . ورواه الطبرانى بلفظ " فَلَمَّا مَسَعَ رَأْسَهُ قَالَ هَكَذَا ، وأوْمَا بِيدِه مِنْ مُقَدّمٍ رَأْسِه ، حَتّى بَلهَ ورواه الطبرانى بلفظ " فَلَمَّا مَسَعَ رَأْسَهُ قَالَ هَكَذَا ، وأوْمَا بِيدِه مِنْ مُقَدّمٍ رَأْسِه ، حَتّى بَلهَ بهمَا إلى أَسْفَلِ عُنْقِه مِنْ قِبُلِ قَفَاهُ " . كذا في غاية المقصود ، وقد مر تحقيق رجاله في باب إفراد المضمضة عن الإستنشاق.

# بَابُ إِسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَ التَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ

١٥٠ عَنْ : نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ المُجمِرِ قَالَ : رَائِتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّا فَغَسَلَ وَجَهَهُ فَاسُبَعَ المُوضُوءَ ثُمُ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمُنَى حَتَّى اَشْرَعَ فِى الْعَضْدِ ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسُرِى حَتَّى اَشْرَعَ فِى الْعَضْدِ ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسُرِى حَتَّى اَشْرَعَ فَى الْعَضْدِ ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسُرِى حَتَّى اَشْرَعَ فِى الْعَضْدِ ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسُرِى حَتَّى اَشْرَعَ فِى الْعَضْدِ ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسُرِى حَتَّى اَشْرَعَ فِي الْعَضْدِ ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسُرِى حَتَّى الْشَوْعَ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الل

۳۱- معزت ابن عرف روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ علق نے کہ جوفق وضوکر ساور کردن کا مسلح کر سے وہ قیامت کے دن طوق سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اس کو ابومتصور دیلمی نے مند الفردوس عمل ضعیف سند سے روایت کیا ہے اس طرح شرح احیا والعلوم عمل ہے۔ اس کو ابومتصور دیلمی نے مند الفردوس عمل ضعیف سند سے روایت کیا ہے اس طرح شرح احیا والعلوم عمل ہے۔

فاكدو: اس كردن كم كامتحب بونامعلوم بواكونكدا حاديث من اس پرمواظبت منقول نبيس باوريهى معلوم بوا كردن كامن كردن كامن كردن كامن كردن كامن كردن كامن كردن كامن كورى كامن من من واردنيس بوااس لئے بار فقهان اس كو بوعت فرمایا ہے۔

في العَضُد ، ثُمُّ مَسَحَ بِرَأْسِه ، ثُمُّ غَسَلَ رِجُلَهُ الْيُمَنِي حَتَّى اَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَهُ الْيُمُنِي حَتَّى اَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمُّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَتَوَضَّا وَقَالَ : وَجُلَهُ الْبَسْرِي حَتَّى اَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمُّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : اَنْتُمُ النُّهُ المُحَجُّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلُ عُرُّتَهُ وَ تَحْجَيْلَهُ . رواه مسلم .

#### باب كراهية الوضوء بعد الغسل

79 - عن: غائبتُ وضى الله عنها أنَّ النَّبِي الله كَانَ لا يَتُوضًا بَعُدَ الْغُسُلِ. رواه الترسذى (١٢:١) وقال: "هذا قول غير واحد سن أصحاب النبي عليه والتابعين أن لا يَتُوضًا بَعُدَ الْغُسُلِ ". وعزاه العزيزى إلى الإمام أحمد والنسائى وابن ماجة والحاكم أيضا ، ثم قال: قال الشيخ: "حديث صحيح ".

# باب اس بیان میں کہ چبرے کی روشی اور ہاتھ یاؤں کی روشی کا طویل کرنامستحب ہے

فائمو: بعنی منداور ہاتھ، پاؤل کوفرض مقدار سے بڑھا کردھونا چاہئے تاکہ قیامت کے دن ان اعتفاء کی دوئی دورتک ہو۔

7۸ - نعیم بن عبداللہ مجر سے دوایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو وضو کرتے دیکھا اسطرح کہ انہوں نے مندھویا اور فوب اچھی طرح دھویا مجردایاں ہاتھ دھویا یہاں تک کہ باز ودھولیا مجرای طرح بایاں ہاتھ دھویا مجرداکت فر مایا مجرداکمیں پاؤں کو دھویا یہاں تک کہ پنڈلی کو دھولیا مجرای طرح بایاں پاؤں دھویا مجرفر مایا کہ میں نے دسول اللہ بھی کوائی طرح وضو کے مجرداکمیں پاؤں کو دھویا یہاں تک کہ پنڈلی کو دھولیا ہجرای طرح بایاں پاؤں دھویا ہجرفر مایا کہ میں نے دسول اللہ بھی کوائی طرح وضو کے دوئن چرہ اور دوئن دست و پا ہو کے سوجس محض کوتم میں سے (چرے کی دوئن اور دست و پاکی دوئن کا دراز کرنا ) ممکن ہوتو وہ اپنے چرے اور دست و پاکی دوئن کو دراز کرے (یعنی مقدار فرض سے بڑھا کردھوئے تاکہ قیامت کے دن اسکی دجہ سے دوئن طویل حاصل ہوں۔ اسکی سلم نے دوایت کیا ہے۔

### باب شل کے بعد وضوکی کراہت

۱۹- معنرت عائش ہے روایت ہے کے بی دیج علی کے بعد وضونہ کرتے تھے۔ اس کور ندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ مجی قول ہے بہت سے محابہ اور تابعین کا کوشل کے بعد وضونہ کر ساور اس صدیمے کوعزیزی نے امام احمد ، نسائی ، ابن ماجہ اور حاکم کی طرف بھی منسوب کیا ہے بھر فر مایا ہے ' شیخ نے فر مایا کہ (یہ ) صدیمے ہے''۔

فاكده: آپكوطاعات كے حاصل كرنے كا بہت حرص تعاليكن چربھى آپكا عادة اور دائى طور پر عسل كے بعد

٠٧- عَنِ: ابْنِ عَبَّامِ عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : " مَنْ تَوَضَّا بَعْدَ الْغُسُلِ فَلَيْسَ مِنَّا" ، رواه الطبراني في الكبير والأوسط والصغير وفي إسناد الأوسط سليمان بن أحمد كذبه ابن معين وضعفه غيره ، ووثقه عبدان (مجمع الزوائد) (١١٣:١) قلت : قد عرفت غير مرة أن الإختلاف غير مضر.

باب جواز الوضوء والغسل من فضل طهور المرأة وماء الجنب والحائض باب جواز الوضوء والغسل من فضل طهور المرأة وماء الجنب والحائض ٧١ - عن: ابن عبَّاس فله إغُتَسَلَ بَعْضُ ازوَاجِ النّبِي عَلَيْ فَيْ جَفْنَةٍ ، فَارَادَ رَسُولُ اللهِ يَتُلُدُ أَنْ يُتَوَضَّا مِنْهُ ، فَقَالَ : " إِنَّ الْماءَ لا يَجْنُبُ " اللهِ يَتُلُدُ جُنُباً ، فَقَالَ : " إِنَّ الْماءَ لا يَجْنُبُ " . رواه الترسذي (١٥:١) ، وقال : حسن صحيح .

٧٦- عَنْ: عَائِشَةُ رضى الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ اَعُنْسِلُ اَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اِنَاءِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى اَقُولَ دَعْ لِيْ دَعْ لِي ! قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ ، وفي رواية أخرى : كُنْتُ اَعُتْسِلُ اَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَحْتَلِفُ اَيْدِيْنَا فِيْهِ مِنَ أَخْرى : كُنْتُ اَعُتْسِلُ اَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَحْتَلِفُ اَيْدِيْنَا فِيْهِ مِنَ

وضونہ کرنا کراہت کی دلیل ہے۔

• 2- حضرت ابن عبال سے روایت ہے کے فر مایار سول اللہ وہنائے نے کہ جوفض شل کے بعد وضوکرے وہ ہم میں سے نہیں ہے ( ہمارے طریقہ کے فاق ہے کے خرایاں نے روایت کیا ہے اس طریقہ کے فاق وا کہ میں۔

باب اس بیان میں کہ وضوا ور شسل عورت کے وضو و شسل کے بچے ہوئے پانی اور جنبی اور حائض کے بچے ہوئے پانی باب اس بیان میں کہ وضوا ور شسل عورت کے وضو و شسل کے بچے ہوئے پانی اور جنبی اور حائض کے بچے ہوئے پانی

الْجَنَابَةِ. رواه مسلم (١٤٨:١).

٧٣ - عَنِ: ابْنِ عَبَّاسِ مَعْ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ أَنَهُ أَرَادَ أَنْ يُتَوَضَّا ، فَقَالَتَ لَهُ إِمْرَأَةً مِنْ نُسَائِهِ: إِنَّى تَوَضَّا مِنْ الْمَدَّا ، فَتَوَضَّا مِنْهُ وَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِسُهُ ضَىءً ، رواه البزار ورجاله ثقات، مجمع الزوائد (٨٦:١).

بَابُ إِسْتِحْبَابِ شُرُبِ الْمَاءِ الَّذِي فَضَلَ عَنِ الْوُضُوءِ قَائِماً

٧٤ – عن الحسين بن على على على على على على بوضوء ، فقرئت له ، فغسل كفيه ثلاث مرات قبل آن يُدخِلهما في وضُويه فم مضمض قلانا واستنفق تلانا ، ثم غسل وجهة قلانا مرات قبل آن يُدخِلهما في وضُويه فم مضمض قلانا واستنفق تلانا ، ثم مست براسه وجهة قلانا ثم غسل يده اليمنى إلى العرفق قلانا ، ثم اليسرى كذلك ، ثم مست براسه مستخة واحِدة ، ثم غسل رجلة اليمنى إلى الكغنين قلانا ، ثم اليسرى كذلك ، ثم قام قائما فقال لي : قاولين ، قناولت الذي فيه فضل وضويه ، فَصَرِبة قائما ، فعجبت ، فلما

می اور رسول الله الله ایک برتن سے جنابت کا قسل کرتے تھے (اور) اس میں ہارے ہاتھ آئے بیچے پڑتے تھے۔اسکومسلم نے روایت کیا ہے۔

۳۵- معزت ابن عبال مروایت ہو وہ نی اللے اس روایت کرتے ہیں کہ آپ نے وضوکر نے کا ارادہ کیا تو از وائی مطہرات میں سے ایک بول نے مرض کیا کہ میں نے اس (پانی) سے وضوکیا ہے (اور بدیمر سے وضوکا بچا ہوا پانی ہے ) آپ نے اس (پانی) سے وضوکیا اور فرمایا کہ پانی کوکی چیز تا پاک جیس کرتی (سوائے ان چیز وں کے جن کا پانی کوٹا پاک کر دینا شریعت میں وار د ہے اور وی میں کہ وار د کے اور وی گفتہ ہیں ای طرح مجمع الزوائد میں ہے۔ اور وی تقد ہیں ای طرح مجمع الزوائد میں ہے۔

فاكدو: ان احادیث معلوم ہوا كرمنى كے بچے ہوئے پانى اور عورت كے شل كے بچے ہوئے پانى سے وضوه كرنا ورئورت كے شان سے بعلى وضوه كرنا جائز ہے ، كونكه درست ہے ، اور قیاس سے بے بات بحى معلوم ہوئى كہ حاكھ عورت كے شل سے بچے ہوئے پانى سے بحى وضوه كرنا جائز ہے ، كونكه جنابت اور حيض كے شام كونك فرق بي باتى وہ صديث كرجس بس عورت كے بچے ہوئے پانى سے وضوه كرنے سے منع كيا حميا ہوئة فركوره بالا احاد يث كى روشى ميں ان ميں تعليق ہوگى كہ فدكوره احاد يث جواز برحول بين اورا حاد يث منع كرا بست تنزيكى برحمول بين ۔

باب اس بیان میں کے وضو کے بیچے ہوئے پانی کو کھڑے ہوگر چیامتحب ہے اس بیان میں کے وضوکا پانی کو کھڑے ہوگے پانی ماضر کیا جمیا ہیں آب پوراوضو میں۔ حضرت حسین سے روایت ہے کے حضرت کی نے وضوکا پانی مانا سو آپ کے پاس ماضر کیا جمیا ہی آب پوراوضو کرکے کھڑے ہوئے اور جمعے سے فرمایا کہ جمھے (بیرتن) دیدو میں نے اکووورتن دیا جس میں ان کے وضوکا بچا ہوا پانی تعاانہوں نے

رَأَى عَجَمِى قَالَ: لَا تَعْجَبُ فَإِنِّى رَأَيْتُ أَبَاكَ النَّمِي عَلَيْكُ يَضْنَعُ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِى ، يَقُولُ وَضُوبُهِ فَائِماً . رواه النسائي والطحاوي وابن جرير وصححه فرضُوبُه هَذَا ، وَشُرْبِ فَضُلِ وَضُوبُهِ فَائِماً . رواه النسائي والطحاوي وابن جرير وصححه في النشيخ ، كنز العمال (١٠٧٠٥).

بَابُ سُنِيَّةِ نَضْعِ الْمَاءِ عَلَى الْفَرْجِ بَعُدَ الوُضُوْءِ

٥٧- عن: مجاهد عَنِ الْحَكَمِ أو ابْنِ الحَكَمِ عَنْ اَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَ حَمَّ فَرْجَةً . رواه أبو داود وسكت عنه . (٢٥:١).

٧٦- عَنِ: الْحَكَمِ بُنِ سُفُيَانَ ﴿ كَانَ الْحَكَمِ اللهِ الْحَكَمِ بَنِ سُفُيَانَ ﴿ كَانَ اللهُ إِذَا تَوَضَّا اَخَذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ فَنَضَعَ بِهِ مَرْحَهُ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم . قال الشيخ : حديث صحيح ، كما في العزيزي (٢١:١).

۔ وَمَرْ ہے ہوکر پیا عمل نے (اس طرح پانی چنے ہے) تعجب کیا ( کو تکہ کھڑے ہوکر پانی بیخا بلاعذر کروہ تنزیجی ہے) جب انہوں ہے ہے ہے انہوں کے میا تو فر مایا کہ تعجب نے کرو کیونکہ عمل نے تمہارے نانا جان نی کھی کوای طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے جھے کے کہ کہ ایسے ہی وضوکر تے تھے اور وضوکا بچا ہوا پانی کھڑے ہوکر پہتے تھے (کہذایہ موقع کراہت ہے مشکیٰ ہے)۔ روایت کیا اسکو رہے ایسے ہوکہ ہے اور وضوکا بچا ہوا پانی کھڑے ہوکر پہتے تھے (کہذایہ موقع کراہت سے مشکیٰ ہے)۔ روایت کیا اسکو رہی واری واری کے اس کو ایسے کیا ہے ایوائینے نے (کنزالعمال)۔

فاكدو: وضوكے نيج ہوئے پانى سے وہ پانى مراد ہے جس على سے ہاتھ ڈالکر پانى ليا کيا ہے مثلاً لگن يا اور کس ايسے ى برتن شر پانى ہوا كا بينا كمر سے ہو سے نكال كروضوكيا تواس برتن على جو پانى فكار ہے گااس كا چينا كمر سے ہو سے نكال كروضوكيا تواس برتن على جو پانى فكار ہے گااس كا چينا كمر سے ہوكر مستحب بور سے وضوكيا اوراكي نون سے پانى نكالا ہاتھاس على نبيل برت تو سرية تو مين جو پانى وضوكيا جو بانى وضوكيا جو بانى وضوكيا ہوا پانى دخلا ہو اين نكام ہو بانى دخلا ہوا بانى نكما ہوا ہائى در سے كا دو دوضوكا بيا ہوا پانى نكما ہوا ہے گا در اسكا كمر سے ہوكر چيا مستحب نہ ہوگا۔

باب وضوکے بعد شرم گاہ پر ( یعنی یا جامہ کے اس موقع پر جہاں شرم گاہ ہے ) پانی جھٹر کنامسنون ہے ۵۷-مجامد تھم سے یا بن افکم سے اور وہ اپنے باپ سے رواعت کرتے ہیں کہ نی تیک نے بیٹاب کیا بھر وضوفر مایا اور شرم کو ( کے موقع پر ) چھینٹادیا۔اسکوابود اود نے روایت کیا اور اس پرسکوت فر مایا ہے۔

 ٧٧- عَنُ : أَسَامَةُ بُنِ زَيْدٍ فَقَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ أَنَّ جِبُرِيْلَ لَمَّا نَزَلَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَعَلَمَهِ الْوُضُوءَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوءٍ أَخَذَ حَفَّنَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ بِهَا نَحُوَ الْفَرْجِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَرُشُ بَعُدَ وُضُويْهِ . رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وثقه هيثم بن خارجة وأحمد بن حنبل في رواية ، وضعفه آخرون ، مجمع الزوائد ( ٩٨:١) وقد عرفت مرارا أن الاختلاف غير مضر .

# بَابُ إِسْتِحْبَابِ رَشِّ الْمَاءِ عَلَى الرِّجُلَيْنِ قَبُلَ غَسُلِهِمَا

٧٨- عَنُ: أَبِي النَّصْرِ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ وَعِنْدَهُ طَلْحَةُ وَالرُّبَيُرُ وَعَلِي وَسَعُدُ عِلَى مُثَمَّ تَوَضَّا وَ هُمْ يَنْظُرُونَ ، فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى يَمِنِيهِ ثلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَوْرَغَ عَلَى يَمِنِيهِ ثلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَوْرَغَ عَلَى يَمِنِيهِ ثلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَلَّ عَلَى رِجُلِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ وَمُّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرِى ، ثُمَّ وَمُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ وَمُّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرِى ، ثُمَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرِى ، ثُمَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ وَمُّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرِى ، ثُمَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى ، ثُمُّ وَمُّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى ، ثُمُّ وَمُّ وَمُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرِى ، ثُمُّ عَلَى وَعُلِهِ اللهُ الله

22- حفرت اسامد بن زید سے دوایت ہو وہ نی دوایت کرتے ہیں کہ جرکیل جب نی دی پڑی پرنازل ہوئ اور آب کو وضو سے مایا ہو جب وہ وضو سے فارغ ہوئ تو ایک چلو پانی لے کرشر کاہ کی طرف چیزک دیا ہی رسول اللہ دی اس اللہ موافق کا این وضو کے بعد (ای طرح) چیزک لیتے تھے۔ اسکواہام احمد نے دوایت کیا ہے اور اس عمی رشید میں جن اس موافق کا این وضو کے بعد (ای طرح) چیزک لیتے تھے۔ اسکواہام احمد نے دوایت کیا ہے اور دوسرول نے اس کوضعف کہا ہے ای طرح مجمع الزوائد علی ہے۔ اسکواہام احمد نے (مجمع) اُنقہ کہا ہے اور دوسرول نے اس کوضعف کہا ہے ای طرح مجمع الزوائد علی ہے۔

فاكدو: النه موقع پر ثابت بو چكا بكرايا اختلاف مفراحتجاج نبيل بالبدا مديث جية به اس كے ملاووان ا عادیث سے يہ بحی معلوم ہوا كہ وضوء كے بعد شرم كا و كی جگه پر پانی حجز كنا مسنون بے جيما كه آخرى دوحديثوں مي لفظ كان اس پر دلالت كرتا ہے۔

### باب یاؤل دحونے سے پہلے ان پر یانی حیفرک لینے کامستحب ہونا

24-ابوالنظر سے روایت ہے کہ مطرت سیدنا عثمان نے وضوکا پانی مانگا ورائے پاس مطرات طلحہ ، زبیر، علی اور سعد رضی الله تعلق من باروسو یا پھر دائیں ہانگا اور بیسب و کھے رہے تھے۔ سومنہ تمن باروسو یا پھر دائیں ہاتھ پر تمن بار پانی ڈالا پھر بائیں ہاتھ پر تمن بار ہو یا پھر واسکو تمن بار دسو یا پھر واسکو تمن بار دسو یا پھر واسکو تمن بار دسو یا پھر واسکر تمن بار دسور کا پھر واسکر تمن بار دستھر کا پھر واسکر تمن بار دستھر کا پھر واسکر کانسکر کا پھر واسکر کا پھر واسکر کا پھر واسکر کا پھر واسکر کے دستھر کا پھر واسکر کانسکر کا پھر واسکر کا پ

رواه ابن منيع والحارث وأبو يعلى، قال البوصيرى: ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . أبو النضر سالم لم يسمع عن عثمان ، كنز العمال (١٠٥:٥) قلت : الانفطاع غير مضر عندنا .

بَابُ كِفَايَةِ الوُضُوءِ الْوَاحِدِ لِصَلَوَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَ اِسْتِحْبَابِ تَجُدِيْدِهِ لِكُلِّ صَلاَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ ١٠٠ عن : بُرَيْدَةَ فَ قَالَ : "كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَتَوَضَّا عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ صَلَى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّكَ فَعَلَتَ شَيْعاً لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَعَلَتُ صَلَى الصَّلَواتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّكَ فَعَلَتَ شَيْعاً لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَعَلَدُ عَمْداً فَعَلَتَ شَيْعاً لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَعَلَدُ عَمْداً فَعَلَتُ شَيْعاً لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَعَلَدُ عَمْداً فَعَلَتُ شَيْعاً لَمْ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمْرُ : إِنَّكَ فَعَلَتَ شَيْعاً لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَعَلَدُ عَمْداً فَعَلَتُ شَيْعاً لَمْ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمْرُ : إِنَّكَ فَعَلَتُ شَيْعاً لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَعَلَتُ مَا عَلَيْ السَّلَم (نيل ص ١٩٩).

٨٠ عَنُ : أَبِى هُرَيْرَةُ عَلَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ. رواه أحمد بإسناد حسن ، كذا

نی میں تم کواللہ کا تم و بتا ہوں کیا تم کو معلوم ہے کہ رسول الشاہ تھا۔ ای طرح وضوفر ماتے تھے جس طرح بھی نے اس وقت وضو کیا ہے۔ میں تم کواللہ کہا کہ بعض لوگوں کے وضو کے متعلق ان کو پھو خبر پنجی تھی۔ اس کو ابن منع اور صارت اور ابو یعلی نے میں ہے۔ بہت کہا ہاں اور یہ اسکے کہا کہ بعض لوگوں کے وضو کے متعلق ان کو پھو خبر پنجی تھی ۔ اس کو ابن منع اور صارت اور ابو یعلی نے ۔ بہت کیا ہے۔ بوصری نے کہا ہے کہا سکے راوی ثقہ ہیں لیکن یہ منقطع ہے ابوالعشر سالم نے معزت عثان سے نبیس سنا ( کنز العمال )۔

فاكده: اورور محار مى موسم مرماك ساتھ اسكا مقيد كرنا اس پرولالت كرتا ہے كديد چيزكنا آ واب وضو مى ست ب جبكه بير مى خلكى بوجس سے احتال ہوكدان مى پانى ند پنچا كا۔ رہايد كوفقها وسے منقول ہے وضو سے پہلے چيز كنا اور حد يث سے تابت بعد رميان وضو مى چيز كنا سو بات بد ہے كہ مقدو ومرف بد ہے كہ پانى سجولت سے پاؤل پر پہنی جائے وقت كى خصوصيت خود مقدونيس ہے در مديث كى ولالت اس مقدود پرفلا برہ۔

باب ایک وضو کا چندنماز ول کیلیے کافی ہونا اور ہرنماز کیلئے جدید وضو کامتحب ہونا

92- مفرت بریدهٔ عدوایت م کونی التی برنماز کوفت وضوئیا کرتے تے جب فتح کمدکاون آیا آ بنا ایک مفرت بریدهٔ این اور دنوں میں ) ندکرتے بیند نمازیں پڑھیں ہی مفرت مر نے کوش کیا کہ آپ نے (آئی) وہ کام کیا ہے جسے آپ (اور دنوں میں ) ندکرتے ہے آپ نے فرمایا میں نے قصد الیا کیا ہے ( ایک معلوم ہوجائے کدایک وضو سے چند نمازی اواکرنا جائز ہے ) راس کوسلم کے آپ نے نمازی اواکرنا جائز ہے ) راس کوسلم کے دوایت کیا ہے ( نیل ) ۔

۸۰- معزت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ فرمایارسول اللہ اللہ اللہ الرحم اپنی امت پروشوار نہ بھتا تو ان کو ہرنماز کے ات وضو کرنے کا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم کرتا۔ روایت کیا اسکو امام احمد نے سند حسن کے ساتھ جیسا کہ

في الترغيب للمنذري وفي المنتقى للشيخ ابن تيمية: "بإسناد صحيح" (٢٠٤:١). باب سنية مسح الماقين

- حدثنا: سلیمان بن حرب قال: ثنا حماد ح و حدثنا مسدد وقتیبة عن حماد بن زید عن سنان بن ربیعة عن شهر بن حوشب عَنُ اَبِیُ اُمَامَةَ مَنْ قَدَ كَرَ وُضُوءَ النَّبِی مَانِیَ عَلَیْ قَالَ: وَقَالَ: اَلاَدُنَانِ مِنَ الرَّاسِ. قال سلیمان بن قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْ مُنْ المَّاقَیْنِ قَالَ: وَقَالَ: اَلاَدُنانِ مِنَ الرَّاسِ. قال سلیمان بن حرب: یقولها أبو أمامة ، قال قتیبة : قال حماد: لا أدری هو من قول النبی عَلَیْ اُو اُبی اُمامة ؟ یعنی قصة الأذنین ، قال قتیبة عن سنان أبی ربیعة ، قال أبو داود: وهو ابن ربیعة كنیته أبو ربیعة اه رواه أبو داود. (۱۳٤:۱).

بَابُ عَدَمِ كَرَاهَةِ الإستِعَانَةِ بِغَيْرِهِ فِى صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْأَعْضَاءِ فِى الْوُضُوءِ

١٩ عَنِ الْمُغِيْرَةِ ﴿ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِ عَلَيْكُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِى مَسِيْرٍ ، فَقَالَ لِى :

"اَمَعَكَ مَاءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ا فَنَزَلَ مِنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِى سَوَادِ اللَّيُلِ ،

ترخیب میں ہاورسندی کے ساتھ جیسا کے منتی میں ہے۔

فاکدہ: ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ایک وضوء سے چند نمازی پڑھنا درست ہے لیکن متحب اور افضل یہ ہے کہ ہر نماز کیلئے نیا وضوء کر سے باتی معرت انس کی وہ صدیث جور فری (۱۰۱) میں ہے کہ حضور بھٹا ہر نماز کیلئے وضوء کرتے ہے فوا و باوضوہوتے یا بے وضوء تو یہ اکثر احوال برمحول ہے۔

یا بے وضوء تو یہ اکثر احوال برمحول ہے۔

## باب كوشه چشم كے مع كامسنون موتا

۱۸- معرت ابوامار من روایت ب کرانبول نے نی کا وضوبیان کیا (اور) کہا کررسول اللہ کی آنکھوں کے ویول پر مسح فرمایا کرتے تھے راوی کہتے ہیں کر حضور کی نے فرمایا کر دونول کان (مسح کے تھم میں) سرے ہیں۔ اسکوابود اود نے روایت کیا ہے (اور مطلب یہ بے گرکویول پر ہاتھ یا آئل پھیر لیتے تھے)۔

باب اس بیان میں کہ وضو میں اعضاء پر پانی ڈالنے میں دوسرے سے مدولینا کروہ نہیں ہے۔
۸۲- معرت مغیرہ نے دوایت ہے کہ میں ایک شب سفر میں رسول اللہ اللہ کھیا کے ہمراہ تھا آ ب نے بھے سے فر مایا کیا تمہارے ساتھ پانی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں! پس آ ب اپی ناقہ سے اثر آ ئے اور پیدل ملے یہاں تک کہ اند میرے میں تھی ہو گئے

نَهُ جَاءَ فَأَفْرَغُتُ عَلَيْهِ مِنَ الإَدَاوَةِ ، فَغَسَلَ وَجُهَهُ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفِ ، فَلَم يَسْتَطِعُ أَن بُخرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا ، حَثَّى الْحُرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمُّ الْحُرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمُّ الْحُويُثُ وَمَسَعَ عَلَيْهِمَا ". رواه مسلم . الْعَوَيْتُ لِانْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ: دَعُهُمَا فَإِنَّى أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَمَسَعَ عَلَيْهِمَا ". رواه مسلم .

٨٣ - عَنَّ أَسَامَة بُنِ زَيْدٍ ظَهُ أَنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ جَيْنَ أَفَاضَ مِنْ عَرُفَة ، وَمَعْ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ أَفَاضَ مِنْ عَرُفَة ، وَمَعْ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الإدَاوَةِ وَمَعْ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الإدَاوَةِ وَمَعْ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الإدَاوَةِ وَمَعْ اللهُ وَالْعِنْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ مِنَ الإدَاوَةِ وَلَا اللهُ وَالْعِنْ اللهُ وَالْعِنْ اللهُ وَالْعِنْ اللهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ وَاللّهِ مَا اللهُ وَاللّهِ مَنْ اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٨٤ عن: بشر بن مفضل عن عقيل غن الرُّبَيْع بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضى الله عنها: مَنْبَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنْ فَاللهِ عَنْ أَسْكُمِى عَلَى فَسَكُمْتُ . رواه الحاكم في مستدركه ، وأبو مسلم الكجي في سننه . (التلخيص الحبير ، ٢٥:١).

پرتشریف لائے تو جی نے آپ پر برتن سے (پانی) ڈالا اور آپ نے مندوہویا اور آپ ( کے جسم مبارک ) پرصوف کا جب تھا آپ ( بوجہ بھی لائے تھی دونوں ہاتھوں کو دھویا اور ایوجہ بھی جب نکالا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور مرکائے کہ ہاتھوں کو جہ کے نیچ سے نکالا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور مرکائے کیا پھر جس جمکا تاکہ آپ کے (چرے کے ) موزے اتارلوں ( تاکہ آپ بیروهولیس ) آپ نے فرمایا چھوڑ و سے ان کو ( اور مداتار ) کو تکہ جس نے ( ان کو ) دونوں پاکل جس ان کے طاہر ہونے کی صالت جس بہتا ہے ( یعنی میرے پاؤں بوجہ وضو کے طاہر شخصے بے جب کہ جس نے ان جس موزے ہے اور دونوں پرسے کیا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

فاكدو جمن بانى دالے اور بانى مكوانے كيلئے كى سے مددلينا بالكل كروہ بين ، باتى ووروايات بس ميں ہے كي حضور المبير غربايا كه مي كى سے وضوء هي مدد بين ليتا توبيس روايات باطل بين ياضعيف بين ، البت اعتباء كود حونے كيلئے اور لمنے كيلئے كى

#### باب ما يقول بعد الوضوء

٥٨ عن : عقبة بن عامر في حديث طويل عَنْ عُمَرَ عَلَى وَاللهِ عَلَيْكُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّا فَيُبُلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلاَ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، إِلاَ فَيْحَتْ لَهُ أَنْوَابُ الْجَنِّهِ الثَّمَانِيَةُ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. رواه مسلم .

٨٦ عَنُ: أَنسِ ﴿ مَرُفُوعاً: "مَنْ قَرَا فِي أَثَرِ وُضُوئِهِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾
 وَاحِدَةً كَانَ مِنَ الصِّلِيْفِيْنَ ، وَمَنْ قَرَاهَا مَرُّتَيْنِ كَانَ فِي دِيْوَانِ النَّسَهَدَاءِ ، وَمَنْ قَرَاهَا ثَلَاثاً يَحْشُرُهُ الله مَحْشَرَ الآنْبِيَاءِ " . رواه الديلمي . كنز العمال ، (٧٢:٥) واسناده ضعيف على قاعدة الحافظ السيوطي .

٨٧- عن: سَمَهُلِ بُنِ سَعْدٍ ﴿ مَرُفُوعا " لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ " رواه الطبراني في الكبير ، كنزالعمال (٥٠:٥).

٨٨- عَن : ابْنِ مَسْعُودٍ فَهُ رَفَعَهُ : إِذَا تَطَهَّرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذُكُرِ اسْمَ اللهِ الحديث

ے دولین بغیرعذر کے مروہ ہے (روالی ر، ا:۱۳۱)۔

#### باب وضو کے بعد کیا پڑھے؟

۸۵- معزت مقبدین عام جمیک طویل مدیث علی معزت عراب کرتے بیں کدفر مایارسول الله الله علی کوئی ایسافتی می کوئی ایسافتی نیس کرنے اللہ و ان محمدا عبدہ ورسوله بحراسے لئے ایسافتی نیس کرون کے لئے جنت کے تھول دروازے کھول دیے جائیں مے جس دروازے سے جا ہے داخل ہوجائے۔ اسکوسلم نے روایت کیا ہے۔

۱۱ از ان فی الم د معرت انس مرنو عاروایت ب ( ایعنی وه رسول الله الله الله می دوایت کرتے ہیں ) کہ جوفض وضو کے بعد ( سوره ) ایا از اناه فی المیت الله القدر ( آثر تک ) ایک بار پر صده مدیقین میں ہے ہوگا اور جوفض اسکودو بار پر صده و مہداء کے دفتر میں ہوگا اور جو مفتی اسکود بار پر صده و مہداء کے دفتر میں ہوگا اور جو مفتی اسکونین بار پر صدافتہ تعالٰی اس کا حشر انبیا کا سا حشر کرے گا ( یعنی انبیا کی معیت نصیب ہوگی یہیں کہ انبیا میں داخل ہوجائے میں اسکود یکی نے دوایت کیا ہے ( کنز العمال ) اور جافظ سیو کی کے قاصدے پر اسکی سند ضعیف ہے۔

۸۵- مفرت مبل بن سعد ہے مرفو عاروایت ہے کہ وضوئیں ہوتا اس فض کا جونی ﷺ پر درود نہ پڑھے۔ اسکوطبر انی نے کبیر جس روایت کیا ہے (کنز العمال)۔

فاكدو مرادلى كمال كى ہے يعنى كال وضوبيس موتا كواس وضوسے نماز يج موجاتى ہے۔

وفيه: "وَإِذَا فَرَغَ مِنَ طَهُورِهِ فَلْيَشُهُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ بُحَمُّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَلَيْصَلِّ عَلَى فَإِذَا قَالَ ذَٰلِكَ فُتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ الرَّحْمَةِ ".رواه البيهقي ، شرح إحياء العلوم (٣٩:١).

# نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ

بَابُ نَقُضِ الْوُضُوءِ بِمَا يَخُرُجُ مِنَ السَّبِيُلَيْنِ

٨٩ - عَنُ: صَفُوانَ بَنِ عَسَالِ فَ قَالَ: كَانَ النّبِي عَلَيْكُ يَامُرُنَا إِذَا كُنَا سَفُراً أَنْ لا نَبْرِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَ ، إِلَّامِنُ جَنَابَةٍ وَلَكِنُ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ . أخرجه النسائي والترمذي ، واللفظ له ، وابن خزيمة وصححاه (بلوغ المرام ص ١١) .

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الرَّعَافِ وَ الْقَى ءِ الْكَثِيْرِ وَ الْقَلْسِ وَ الْوَدَى وَ الْمَذَى وَ الْمَذَى وَ الْمَذَى وَ الْمَذَى وَ الْمَذَى وَ الْمَدَى وَ الْمُدَى وَ الْمَدَى وَ الْمُدَى وَ الْمُدَى

٩٠ عَنِ : ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَّهُ قَالَ : هُوَ الْمَنِيُّ وَالْمَذِّي وَالْوَدْيُ فَأَمَّا الْمَذِّي وَ الْوَدْيُ

۸۸- دعزت ابن مسعود مرفوعا روایت ہے کہ جبتم میں کو گفتی وضوکر ہے اسکوبہم اللہ پڑھنی چاہئے آفر مدیث کے اور اس معدد عبدہ ورسولہ پڑھے کہ اور اس مدیث میں یہ کی جب وضوے فارغ ہوتو اشہد ان لا اله الا الله وان محمدا عبدہ ورسوله پڑھے اور جھ پردرود پڑھے اور جب یہ (اذکار) پڑھے گاتواس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔اسکو پہل نے روایت کی اسکو پہل نے روایت کی اسکو پہل نے روایت کیا ہے۔ (شرح احیا وعلوم الدین)۔

## وضوتو ڑنے والی چیزیں باب وضوکا ٹو ٹناس چیزے جودونوں راوے لکلے

۸۹- معزت مغوان بن عسال سے روایت ہے کہ نی وقط ہم کو تھم فریاتے تھے جبکہ ہم مسافر ہوں اس امر کا کہ ہم اپنے موزوں کو تین دن اور ان کی راتوں میں ( لینی تین رات ) ندا تاریں گر جتابت کی وجہ سے لین پا فانداور پیٹا ب اور سونے کی وجہ سے (وضو ٹوٹ جائے تو مسیح نفین پر جائز نہیں )۔ سے (وضو ٹوٹ جائے تو مسیح نفین پر جائز نہیں )۔ اسکونسائی نے روایت کیا ہے اور تر ندی نے۔ اور بیلظ تر ندی کے بیں اور ابن خزیر نے ( بھی ) روایت کیا ہے اور تر ندی اور ابن خزیر نے اسکی تھے ( بھی ) کے ایکھی ( بھی ) کے ایکھی ( بھی ) کی ہے (بلوغ المرام )۔

فاكدو: اس مديث عمعلوم مواكر پيشاب اور پاخانداور نيندوضوتو زنے والى چيزي بي اس طرح كدموزوں برسم ك

فَإِنَّهُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّا ، وَأَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيْهِ الْغُسُلُ . رواه الطحاوى ، وإسناده حسن (آثار السنن، ٤٠).

٩١- عَنْ: عَلِي حَلَى اللهِ عَلَى مَدُاء فَاسُتَحَيَيْتُ أَنُ اَسُالَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهُ الل

٩٢ عن إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، عن ابن أبى مليكة عَنْ عَابُشَةُ رضى الله عنها قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "مَنْ اَصَابَهُ قَى اَوْرُعَاتُ اَوْ قَلَسٌ اَوْ مَذْى وَضَى الله عنها قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "مَنْ اَصَابَهُ قَى الرَّعَاتُ اَوْ قَلَسٌ اَوْ مَذْى فَلْيَنُصَرِفُ فَلْيَتَوَطَّنَا ثُمَّ لَيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكُلُمُ . رواه ابن ماجة ( ٨٨:١)

ماجت توجب على بوكى جب وضواؤث جائے كا۔

باب وضوكاواجب مونانكسير، قے كثير، ودى ، ندى اور بنے والے خون سے

۹۰ - معزت ابن عبال سے روایت ہے کہ وہ ( لینی شرم کا وسے نکلنے والی تین چیزیں ) منی ، ندی اور ودی جیں ۔ پس ندی اور ودی میں تو ذکر دھوکر وضوکر لے اور منی میں مسل ہے۔ اسکو لمحاوی نے روایت کیا ہے اور اسکی سند حسن ہے ( آٹار اسنن )۔

فائدو: نیل الاوطار (۵۲۱) می ہے کہ علماء کا اس بات پر انقاق ہے کہ فدی نجس ہے اور اس مدیث سے معلوم ہوا کہ فدی اورودی ناقض وضویس۔

ا۹- دعنرت کل سے دوایت ہے کہ عمد ایک شیر المدی آ دی تھا ( یعنی میری فدی کوت سے نکاتی تھی ) اور بھے شرم آئی تھی کدر سول الله بھٹے سے ( اس کا تھم ) دریافت کروں ہو ہہ آپ کی صاحبز ادی کے میر سے نکاح عمل ہونے کے او عمل نے مقداڈ سے کہا ( کرتم فدی کا تھم صنو بھٹے نے دریافت کر کے جھے بتاؤ) انہوں نے آپ سے (فدی کا تھم ) دریافت کیا آپ نے فرمایا کر ذکر کو دھو لے اور وضو کر لے ۔ اسکو بخاری وسلم نے روایت کیا ہے اور ابوداود کی روایت عمل ہوں ہے کہ انجین ( نصبے ) اور ذکر دھو لے ( سخیص الحمیم )۔

المنظرت عائش مدوایت ہے کفر مایارسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی فض کوقے (منظر کا جائے یا تکسر یا تکس (مین منظر نے ) یا فی کو وہ ( نماز ہے ) ہٹ جائے گھروضوکر سے مجراتی نماز پر بنا کرے۔ اسکوابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور میجے بہ ہے۔

والصحيح أنه مرسل صحيح الإسناد ، لكن بغير هذا الإسناد المذكور في الحاشية.

٩٣ عن: ابْنِ عُمَرَ عَلَى قَالَ: إذَا رَعِتَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ أَوْ ذَرَعَهُ القَيٰءُ أَوْ وَجَدَ مَلْ فَائِنَهُ يَنْصَرِفُ ، فَلْيَتَوَضَّا ، ثُمَّ يَرُجِع فَيُتِمُّ مَا بَقِي عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمُ . رواه عبد الرزاق في مصنفه ، وإسناده صحيح (آثار السنن -١:٥٥).

٩٤- عَنْ: أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ مَعْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِذَا قَاءَ آحَدُكُمْ أُورَعِتَ ، وَهُو فِي الصَّلَاةِ أَوْ أَحْدَثَ ، فَلْيَنْصَرِثُ فَلْيَتُوضًا ثُمُّ لِيَجِيُ ، فَلْيَبُنِ عَلَى مَا سَظَى . رواه الدار قطني ، وإسناده حسن (التلخيص الحبير -١٠٦:١).

٩٥- وفي الجوهر النقى: قال ابن أبي شيبة: ثنا على بن مسهر عن سعيد، هو ابن أبي عروبة، عن فتادة عن خلاس عَنُ عَلِي عَنْ قَالَ: إذَا رَعِفَ الرُّجُلُ فِي صَلاَتِهِ أَوْ قَاءَ فَلَيَ عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ أَوْ قَاءَ فَلَيْتَوَضَّا وَلاَ يَتَكُلُمُ وَلَيْبُنِ عَلَى صَلاَتِهِ، ورجال هذا السند على شرط الصحيح اه.

٩٦ - عَنْ أَبِي الدُّرُدَاءِ مَلْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَاءَ فَتَوَضَّا فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ

کاکی سندمرسل مع ہے۔ اس سند کے علاوہ دوسری سندے (جوامل کتاب کے ماشید علی ہے)مروی ہے۔

۹۳- معرت ابن مرسے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب کی فنم کونماز می تکسیر آجائے یائے کا نلر بوجائے یائدی پائے تو وہ فنمی مثن جائے ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب کی فنماز پر (بناکر کے ) آنام کر لے جب تک کلام نے کیا ہو۔ اسکوعبد الرزاق نے روایت کیا میں میں ہے (آٹار النن)۔

۹۳-ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ جناب رسول الله اللظ الله علی کہ جبتم میں کوئی قے کرے یا اسکونکسیر آئے اور وہ نماز میں ہویا صدت کرے تو ہت جائے میروضوکر لے ہر (اپل جکہ ) آجائے ہر اپنی (بقید نماز کو) گزشتہ نماز پر بنا کر لے۔ اسکو وارتعلیٰ نے روایت کیا ہے اورائی سندھن ہے۔ (جمنیص الحیم )۔

90- معزت مل فرماتے میں کہ جبتم میں ہے کی کونماز میں ہوتے ہوئے کمیر آجائے یاوہ قے کرے آوا ہے جا ہے کہ وضور ساورک ہے ات ندکر سےاورا کی گزھت نماز پر بقیدنماز کی متاکرے۔ (جو ہرنتی)۔

 دِمَشْقَ ، فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: صَدَقَ ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْنَهُ . رواه الترمذى ، وقال قد جود حسين المعلم هذا الحديث ، وحديث حسين أصح شىء في هذا الباب . (١٣:١) وفي نصب الراية: " ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . اه " (٢:١) .

9٧ - عَنُ : عَائِشَةَ رَضَى اللهِ عنها قَالَتَ : جَائَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ آبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّى الْرَأَةُ السَّتَحَاضُ فَلاَ أَطُهُرُ ، أَفَادَعُ الصَّلاَةَ ؟ قَالَ : لا النَّبِي عَلَيْ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّى الْرَأَةُ السَّتَحَاضُ فَلاَ أَطُهُرُ ، أَفَادَعُ الصَّلاَةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتُ فَاغْسِلِى إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ لَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإِذَا أَقْبَلَتُ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلاَةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتُ فَاغْسِلِى عَنْكُ اللّهُ عَرْقٌ لَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإِذَا أَقْبَلَتُ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلاَةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتُ فَاغْسِلِى عَنْكُ اللّهُ عَنْكَ اللّهُ مَنْكُ لَلْ عَلْمَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

97 - حضرت ابوالدردا ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فاقل نے قے فرمائی ہی وضوکیا (حضرت ابوالدردا ہ سے روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ ) چرمی حضرت فوہان سے دمشل کی مجد میں طا اور اس روایت کا ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ابوالدرداء نے کی کہا ہے، وضوکا پانی (حضور فائل پر) میں نے علی ڈالا تھا۔ اسکو ترفدی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ حسین معلم نے اس حدیث کوجید سند سے دوایت کیا ہے اور حسین معلم کی صدیث اس باب میں اور حدیثوں سے زیادہ می ہے اور نصب الراب می اسکو حاکم نے روایت کیا ہے اور نصب الراب می اسکو حاکم نے روایت کیا ہے اور بخاری و مسلم کی شرط پر کہا ہے۔

۱۰ الله المنظامي الميكورت عائش من دوايت بكر (حضرت) فاطمه بنت الى يوش رسول الله المنظامي باس ألمي اوركها كه يارسول الله المنظامي الميكورت بول كه جحد كواستحافه بوتا باور من باك ع بيس بوتى (يعنى استحافه منقطع عى بيس بوتا) توكيا مي نماز مجمود دول؟ آپ ني فر مايانيس! بياتو صرف ايك رگ (كاخون) بي يين بيس بهل جبس جب بس جب (حساب من ) تمبار يينس (ك وقت) كى آهه بوتو نماز مجمود ديا كرواور جب وه كرز وجائة وابي (بدن دغيره) من خون دهود الاكرو بجرنماز پرهاي كرو- بشام بن مرده كيتي مين كرير من باپ (عروه) في روايت مين ييمى) كها (حضور المنظار في ارشاد فرمايا كه) بحر برنماز كيك دضوكرايا كرو

٩٨- عَنْ : عَائِشَةُ رضى الله عنها قَالَتْ : جَائَتْ فَاطِمَةُ بِنَتْ آبِى حُبَيْسِ إلى النّبِي عَلَى فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله الله النّبي مَلَّاةُ اسْتَعَاصُ فَلاَ اطْهُرُ ، أَفَادَعُ الصّلاَةُ وَأَلَ : لاَ النّبي عَلَى فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله الله الله الله وَقَالَ : لاَ النّبي عَلَى الله الله وَقَالَ وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَقَالَ الله وَصَلّى . قَالَ آبُومُ عَادِيَة فِي حَدِيْتِه : وَقَالَ تَوَضّيني لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَى يَجِيءَ دَا الله الوقَتْ . رواه الترمذي وقال : حديث عائشة حديث حسن صحيح .

٩٩ حدثنا : معمر عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عُمْرَ قَالَ : أَبْصَرُتُ سَالِمَ بَنَ عَبْدِ اللهِ صَلْى صَلاَةَ الْغَدَاةِ رَكْعَةُ ، ثُمُّ رَعُتَ فَخَرَجُ فَتَوَضَّا ثُمُّ بَنَى عَلَى مَا بَقِى مِنْ صَلاَ يَهِ . أخرجه ابن أبي شبه في المصنف وصححه في الجوهر النقي (٣٩:١).

١٠٠ - وَأَخْرِج عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ﴿ أَنَّهُ رَعِفَ فِي صَلاَتِهِ فَأَتَى وَازَ أَمِّ سَلْمَةَ رُوْحِ النَّبِي ﷺ وَ فَتُوضًا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَهَنِي عَلَى صَلاَتِهِ .

يهال كك كدووت أجائد اسكو تفاري في روايت كياب

فاكدو: حيش ك فتم بون برنماز ك جائز بون ك لي محسل فرض ب مرف فون كا دون كا في نيس ، چونك الله كالتم مشيوداورواضح تماس لئة ال حديث عم مرف فون كودون كودون كي اكتفاء كيا كيا ب

فاكده: يجواد شاد مواكريا كي رك كاخون بالخ بحرالرائق على بكرة ب فيد جوب وضوى عليد ارشاوفر مال كد و ايك رك كاخون بالم كرك كاخون بالم كرك كاخون بالم كرك كاخون بالم والكرك كاخون بالمركز كالم والكرك كاخون بالمركز كالمركز كالمركز كالمركز كالمركز كالمركز كالمركز كالمركز كالمركز كل من المركز كالمركز كا

۱۹ - عبدالله بن عرفر اتے ہیں کہ علی نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا کہ انگومی کی ایک رکعت پڑھکر تکمیر آئی تو وہ سجد سے نظے اور وشو کیا گار کا آل فعاز کو ہورا کیا۔اسکوائن الی شیب نے مصنف عمل میان کیا ہے اور جو برلتی عمل اسکامی کی ہے۔
۱۰۰ - اور سعید بن مسینب کو فعاز عمل تکمیر آگئی تو وہ ام المؤمنین معنزت ام سلمہ سے کمر عمل آئے اور وضو کیا اور سک

١٠١ - وعَنْ طَاوسٍ قَالَ : إِذَا رَعِفَ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّا ثُمُّ بَنِي عَلَى مَا بَقِي مِنْ صَلاَتِهِ .
 مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ .

۱۰۲ – وَعَنِ الْحَسَنِ ظَهُ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرِى الْوُضُو ءَ مِنَ الدَّمِ إِلَّا مَا كَانَ سَائِلاً. قال في الجوهر النقى: والأسانيد الثلاثة صحيحة ، قال: وقال ابن عبد البر معروف من مذهب ابن عمر إيجاب الوضوء من الرعاف إذا كان سائلا ، وكذا كل دم سائل من الجسد: وروى مثل ذلك عن على وابن مسعود.

١٠٣ - عن: معمر عن أيوب عَنِ ابْنِ سِيْرِيْن فِي الرَّجُلِ يَبْصُقُ دَماً قَالَ: إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ دَماً تَوَضَّا. أخرجه عبد الرزاق في" مصنفه " الجوهر النقي ، (١٤٠:١) وإسناده صحيح .

١٠٤ أحمد بن الفرج عن بقية ثنا شعبة عن محمد بن سليمان بن عاصم بن عمر ابن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ قَالَ : قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الكامل في رَسُولُ اللهِ عَنْ الكامل في الكامل في

ے بات بیس کی اور باتی نمازکو بورا کیا۔

۱۰۱-اورطاؤس نے فر مایا ہے کہ جب نماز میں تکمیر آجائے تولوٹ کروضوکر ہے تھر باتی نمازکو پوراکر ہے۔ اور اللہ و۔ جو ہرنتی میں ۱۰۴-اور حسن بھر کی سے مروی ہے کہ وہ خون کے نگلنے ہے وضوی ضرورت نہ بھتے تتے مگر جبکہ بہنے واللہ و۔ جو ہرنتی میں ہے کہ تینوں کی سندیں مجمع ہیں۔

فاكدہ: بیچاروں معزات ہو ہے ہوئے ابی جلیل القدر ہیں اس سلد میں انکا قول امام ابوضیعة كقول كے موافق ہاور عبدالله بن عمر كا بھی بہی مدہب ہے جوان ہے مشہور ہے جیسا كدا بن عبدالبر نے استدكار میں فرمایا ہے اور اس كے موافق معزت علی وعبدالله بن مسعود ہے ہی مروی ہے۔

۱۰۳-محربن سرین نے اس مخص کے بارہ میں جس کی تعوک میں خون نکلا ہوفر مایا کہ جب خون غالب ہوتو وضو کرے۔ اسکوعبدالرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے اور اس کی سندمج ہے (جو برنقی )۔

فاكده: الم ابوصنية كالمحى كي تول ب جس من يبل القدرة ابن المصاحب كرموافق بير

١٠٠٠ - معرت زيد بن ثابت عمروى م كدسول الله الله الله الله عن مايا كهر بها والي خون مدوس مرورى) م

ترجمة أحمد ، وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد ، وهو ممن لا يحتج بحديثه ، ولكنه يكتب ، فإن الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه . انتهى : وقال ابن أبى حاتم في كتاب العلل : أحمد بن الفرج كتبنا عنه ، ومحله عندنا الصدق اه من الزيلعى (١:١٦). قلت : فهو من رجال الحسن ، والباقون كلهم ثقات ، أما بقية فلا علة له سوى التدليس . وقد صرح بالتحديث ، وشعبة ، ومحمد بن سليمان ثقة لأن شعبة روى عنه ، وهو لايروى إلا عن ثقة ، وعبد الرحمن بن أبان من رجال الأربعة ، ثقة كما في التقريب (ص١١٨) فالحديث حسن .

۱۰۰ عن: يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبدالعزيز غن تبين الدَّارِي على و قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى " الوُضُوءَ مِن كُلِّ دَم سَائِلٍ " . أخرجه الدارقطنى في سننه وقال : عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم ولا رآه واليزيدان مجمولان انتهى من الزيلعى (١٢١٠١).قال في السعاية: يزيد بن خالد ويزيد بن محمد قد اختلف فيهماوقد وثقوه كما في الكاشف للذهبي (جامع الآثار لشيخنا ص ا ا) قلت وهو معتضد بالذي قبله، وارتفع قول الدار قطني بالجهالة بتوثيق غيره ، فإن المجمول لا يوثق ، وعدم سماع عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد من تميم لايضرنا

سواین عدی نے کامل عل روایت کیا ہے اور اسکی سندھن ہے۔

۱۰۵ - دھڑت عربن عبدالعزیز تمیم داری سے روایت کرتے ہیں کہ ہر بہنے دالے خون سے دفسو ضروری ہے۔ اسکو ارتعلی فی سے سن میں روایت کیا ہے کہ وراویوں کو مجبول کہا ہے کر کا شف میں ذہلی نے ان کے متعلق کہا ہے کہ محد ثین میں ان کے متعلق خلاف ہے بعض نے انکو تقد کہا ہے (سعایہ )اس سے جہالت مرتفع ہوئی کی تکہ مجبول کی توثیق ہیں ہو سکتی ۔ پس سند سن ہا در ہم بن مدین میں مدین ہیں صدیت میں صدیت میں صدیت میں صدیت میں صدیت میں مدین میں مدین ہیں جب دونوں کوایک دومرے ہوئی۔

فائدہ: یددونوں مدیثیں حنفیہ کے غرب یہ اس مسئلہ عن معاف دلالت کردی ہیں اور دوجو بخاری عن ایک محالی است کے تعامی میں ایک محالی است کے تعرف است میں ایک تیر لگا اور خون بہا اور وہ نماز پڑھتے رہاس سے خون کے تاقض وضو نہ ہونے پر استدلال نہیں ہو سے تعرف کے دائی میں یہ ذکر نہیں کے حضور میں واقعہ کی اطلاع ہو کی انہیں اور آپ نے کیا فر مایا؟۔

فإن الانقطاع في القرن الثاني والثالث ليس بعلة عندنا ، لا سيما إرسال مثل عمر . بَابُ وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى مَنْ نَامَ مُسَنَّرُ خِياً مَفَاصِلَهُ

١٠٦- عَنِ: ابْنِ عَبَّاسٍ مَلْهُ أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِداً وُضُوءً حَتَّى يَضُطَجَعَ ، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ إِسْتَرَخَتُ مَفَاصِلُهُ ". رواه أحمد وأبو يعلى ، ورجاله موثقون، مجمع الزوائد (١٠١٠).

١٠٧ - عَنُ : عَلِيّ بَنِ أَبِى طَالِبٍ فَهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : " وِكَاءُ السّهِ العَيْنَانِ ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّا . رواه أبو داود وحسنه المنذرى وابن الصلاح والنووى ، كذا في التلخيص الحبير.

١٠٨ – عَنْ: يَزِيْدٍ بْنِ قسيُطٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَعْهُ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَبِى النَّائِمِ وَلاَ عَلَى السَّاجِدِ النَّائِمِ وُضُوءً حَتَّى يَضُطَجَعَ ، فَإِذَا اضُطَجَعَ وَلَا عَلَى السَّاجِدِ النَّائِمِ وُضُوءً حَتَّى يَضُطَجَعَ ، فَإِذَا اضُطَجَعَ تَوَضَّا " رواه الهيهةي وإسناده جيد موقوف. التلخيص الحبير ، (٤٤:١).

باب وضوواجب موتاا المخص يرجوا سطرح سوجائ كداس كے جوڑ بند و صلے موجائيں

۱۰۱- حفرت این عباس سے روایت ہے کہ نی کا نے فر مایا کداس فخص پر وضو (واجب) نبیں ہوتا جو مجد سے میں سو اے کہا کہ اس فخص پر وضو (واجب) نبیں ہوتا جو مجد سے میں سو جائے یہاں تک کہ لیٹ کرسوجائے گاتو اس کے جوڑ بند ڈھلے ہوجا کی گے (پس وضونہ رہا گا)۔ اسکوامام احمداورا بولی نے روایت کیا ہے اوراسکے راویوں کی توثیق کی تی ہے (مجمع الزوائد)۔

ے ۱۰- معنرت علی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اسمیس مقعد کا بند ہیں ہیں جو مخص سوجائے تو وہ وضوکرے۔ (ابو داود باب فی الوضوء من النوم)۔

۱۰۸- یزید بن قسیط سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرۃ سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ گوٹ مارکر بینے کر سوجانے والے والے پر وضو ( واجب ) نہیں ہوتا اور نداس پر جو کھڑ ہے ہوکر سوجائے اور نداس پر جو مجدہ کی حالت میں سوجائے یہاں تک کہ لیٹ جائے۔ پس جب لیٹ جائے ( اور سوجائے ) تو وضوکر لے۔ اسکو بیلی نے روایت کیا ہے اور اسکی سند جید ہے۔ ( ہمنیص الحبیر )۔

فا كده: ان احاديث معلوم بواكده از نقض وضوء استرخا ومُغاصِل (جوزوں كا دُهيلا بونا) ب، يس نيند كى جس صورت عن بحى جوز دُهيلے بوجا كي وہ ناتف وضو ہے اور نيند كى جن صورتوں عن جوز دُهيلے نه بول وہ ناتف وضوئيں اور وہ صورتم نماز كى حالت عمل سونا ہے۔ وغيرهما اه قلت فهذا الحديث بسند الإمام مسند ومرسل ، ورجال كتاب الآثار ثقات مشهورون ، ومعبدهذا صحابي .

النّبِي عَلَيْهُ مِن اللّهِ مَن قَتَادة عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرّيَاجِي أَنَّ أَعُمٰى تَرَدَى فِي بِغُر ، وَالنّبِي عَلَيْهُ مُ فَامَرَ النّبِي عَلَيْهُ ، فَامَرَ النّبِي عَلَيْهُ ، فَامَرَ النّبِي عَلَيْهُ مَا النّبِي عَلَيْهُ ، فَامَرَ النّبِي عَلَيْهُ مَن كَانَ يُصَلّى مَعَ النّبِي عَلَيْهُ ، فَامَرَ النّبِي عَلَيْهُ مَن كَانَ ضَحِكَ مِنْهُمْ أَنَ يُعِيْدَ الْوُضُوءَ وَ يُعِيدُ الصّلاَة . رواه عبد الرزاق في مصنفه ورجاله رجال الصحيحين، وهو الصحيح، نصب الرابة (٢٨:١) وفي آثار السنن (١٥٧) ووي آثار السنن (١٥٧) والم يذكر سنده تاما .

١١٢ - حدثنا: ابن جوصاء حدثنا عطية بن بقية حدثنى أبى حدثنا عمرو بن قيس السكونى عن عطاء غن ابن عُمَرَ فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: " مَنْ ضَحِكَ فِى صَلاَتِهِ قَالَ تَهُفَّهَةً فَلَيْعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ " . أخرجه البيهةى ( الجوهر النقى - ٤٣:١) أعله ابن جوزى بأن بقية من عادته التدليس ، فلعله سمعه من بعض الضعفاء ، فحذف اسمه ، وأجاب عنه ابن التركمانى و الزيلعى (٢٦:١) بأن بقية صدوق ، وقد صرح بالتحديث . والمدلس الصدوق إذا صرح بذلك زالت تهمة تدليسه . أو قلت : و بقية رجاله ثقات

من معرب معبد بن الى معبد محالى عدمنداروايت كياب

ااا-معرے دوایت ہے وہ آل دو ہے وہ ابی العالیہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ ایک نامینا کو کمی میں گر گیا ( یعنی ای غار می جس کا ذکر کہلی دو مدیثی ال میں گذرا ہے پہلے دو کوال ہوگا ہی بہت جانے ہے کر ھارہ کیا ہوگا ) اور نی میں گذرا ہے پہلے دو کوال ہوگا ہی بہت جانے ہے کر ھارہ کیا ہوگا ) اور نی میں گا ہے اصحاب کے ساتھ نماز پر ھر ہے تھے ہیں پڑے ہیں نی میں نے دفسوا ور نماز کے اعادہ کا تھم فرمایا اس معنی کو جوان میں ہے ہیا ہو۔ اسکو عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں دوایت کیا ہے اور اسکے داوی صحیحین کے داوی ہیں اور سے مصنف میں دوایت کیا ہے اور اسکے داوی صحیحین کے داوی ہیں اور سے دورے کی میں میں ہے کہ اسکو میں الراہی ہیں ہے۔ اور آٹار السنن میں ہے کہ اسکی سندمرس آتی کی ہے۔

۱۱۲ - حفرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله کا نے نظر مایا جونماز میں قبقبہ کے ساتھ ہاہو وہ وضوا ور نیاز
(دونوں) کولوٹائے۔اسکو پیمل نے روایت کیا ہے (جو ہرنتی) اور ابن جوزی نے اس میں بیطت نکالی ہے کہ بقیہ (راوی) کی عادت
تہ لیس کی ہے تو ممکن ہے انہوں نے کی ضعیف راوی ہے اسکو سنا ہوا اور اسکانا موزف کردیا ہو۔اور علامہ ابن ترکمانی اور حافظ زیلمی
نے اسکا یہ جواب دیا ہے کہ بقیہ صدوت ہے اور اس نے روایت میں ساع کی تقریح کی ہے اور علس صدوت جب ساع کی تقریح

كما يشعر بذلك سكوت ابن الجوزى وغيره عنهم ، وابن جوصاء مختلف فيه ، وقد وتق . كما يظهر من اللسان (٤٣٩:١) وسماع عطاء عن ابن عمر مختلف فيه والراجع مسماع على أن الإنقطاع ليس بعلة عندنا ، فالحديث حسن لا سيما وله شواعد.

۱۱۳ عن: بقية عن محمد الخزاعى (هو ابن راشد) عن الحسن عَنْ خفران بَنِ حسنين فله أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَالَ لِرَجُلٍ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ: أَعِدُ وُضُونُكَ . أخرجه ابن خدى وقال: محمد الخزاعى من مجهولى مشايخ بقية ، وقال: "ويروى عن محمد بن يضدى وقال: "ويروى عن محمد بن يضد عن الحسن ، و ابن راشد مجهول" اه من الزيلعى (۲۷:۱ مختصرا) وسيأتى حواب عن كل ذلك في الحاشية ، وبالجملة فالحديث حسن .

#### باب ترك الوضوء مما مست النار

١١٤ - أخبرنا: عمرو بن منصور حدثنا على بن عباس قال: حدثنا شعيب عَنْ محمّد بن المُنكدر قَالَ: كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مَحمّد بنِ المُنكدرِ قَالَ: كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ

رد ہے تو تدلیس کی تبست زائل ہوجاتی ہے۔ جس کہتا ہوں کہ اسکے ہاتی رواۃ سب ثقد بیں جیسا کہ ابن جوزی وغیرہ کا سئوت اس پر ست کررہا ہے اور ابن جوصا و مختلف فید ہے بعض نے اسکی توثیق کی ہے اور عبداللہ بن عمر سے عطاء کے ساع میں بھی اختلاف ہے گر شق ساع بی ہے دوسرے انقطاع ہمارے یہاں علمت نبیس ہیں حدیث سے۔

فاكده: اس مديث سے يوساف ظاہر بكرة بقير مطل مسلوة بونے كرماته ماته اتف وضوبحى بــ

۱۱۳ عران بن صین سے روایت ہے کہ رسول اللہ فیظ نے ایک فیف سے جونمازی (زور سے) بنا تھا فر مایا کر اپناونسو بحق ) لوٹا ؤ۔ اسکوابن عدی نے (کال میں) روایت کیا ہے اور کہا کہ فحرفزا کی راوی صدیث بقیہ کے مجبول مشائخ میں سے ہیں۔ مرک بہتر بول کہ جو برنقی میں اسکو محمد بن راشد خزا کی بتلایا ہے اور وہ مجبول نہیں بلکہ تقد مختلف نیے ہے دوسر سے رمحہ بن راشد حسن بھری سے دوایت کرنے والے و حافظ نے مجبول نہیں کہا بلکہ اس ناق ثین نقل کی ہے، اس صدیث حسن ہے۔

فاكدو: احتاف كے بال بالغ كا قبتهدركوع وجود والى نماز على ناتض وضو ب ، تو اس بلوغت اور ركوع وجود والى نمازكى قيد كان كى وجديه ب كرقبقهد رئتف وضووالى مديث خلاف قياس ب، تهذابيا ب مورد ركصور بوكى للذاو وتمام قيو دات معتبر بو في جو سرو في عند من منتقل تنه ، ينتفر وفي الم وقي والى نماز عند الله من اور بننے والے بحى بالغ تنه ، يس صرف بالغ كا قبقهدركوع وجود والى نماز عن بقض وضو باور بي كا قبقهد تفن بيس ب مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ تَرُكَ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ . رواه النسائى وسكت عنه فهو صحيح عنده ، وقال الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم (١٥٦:١) " وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائى وغيرهما من أهل السنن باسانيدهم الصحيحة " اه وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما لكن قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة ، لا مقابل النهى فتح البارى (٢٦٩:١).

١١٥ عَن : مَيْمُوْنَةَ قَالَتَ أَكُلَ النّبِي عَلَيْتُهُ مِنْ كَتِمْ شَاةٍ ، ثُمَّ فَاء فَصَلّى وَلَمْ
 يَتَوَضّا .

١١٦ - وَعَنُ عَمْرِو بْنِ أَمَيَّة الضَّمْرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَخْتَرُ مِنْ كَبْفِ شَاةٍ ، فَأَكُلَ مِنْهَا فَذَعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكَيْنَ وَصَلَّى و لَمْ يَتُوضًا ، متفق عليه ، نبل الأوطار (٢٠٣:١) .

### باب آ ک کی اثر کی ہوئی چےزے دضوکانہ کرنا

ساا- معزت جارین عبدافذ ہے دوایت ہے کہ انجر فعل رسول اللہ فلظ کا آگ کی اڑکی ہوئی چیز ہے وضوکا ترک فر مانا تھا۔ اسکونسائی نے دوایت کیا ہے سود و (ان کے قاعدے کے مطابق )ان کے نزد کی سمجھ ہے اور نووی نے شرح مسلم میں کہا ہے" مید دی سمجھ ہے" اسکوابوداوداور نسائی و فیر امانے اہل سنن میں ہے روایت کیا ہے میج سندوں کے اور فتح الباری میں ہے کہ اسکوابوداوداور نسائی و فیر امانے اہل سنن میں ہے روایت کیا ہے میج سندوں کے اور فتح الباری میں ہے کہ اسکوابوداوداور نسائی و فیر امانے اہل سنن میں ہے روایت کیا ہے میج سندوں کے اور فتح الباری میں ہے کہ اسکوابوداوداور امان و فیر امانے۔

فاكدو:اس مديث معلوم بواكروضووال احاديث ابتداكي دور برمحول بي اورمنسوخ بير \_

110- معزت میونڈے روایت ہے کہ جناب کی مؤلئ نے کمری ئے ٹاند (کے گوشت) میں ہے (پچو دھ۔) کمایا پھر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی اور وضوئیں کیا (یعنی آپ ہو وضو پہلے سے تعااس کمانے سے وضوئیں ٹو ٹا اور پہلے ی وضو سے نماز پڑھ لی)۔

۱۱۹-۱ور عروبن امیضم ی سے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ٹی کھی کو بکری کے شانہ میر سے کا شتے ہوئے دیکھا گھر آ ب نے اس میں سے کھا ایکر نماز کیلئے بلائے محے ہیں آ س کھر ہے ہو مے اور چھری کوڈ ال دیا اور نماز پڑھی اور وضوئیس کیا۔ اسکوا مام احمد اور بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے (نیل)۔

١١٧ - عَنِ المُغِيرَةِ بَنِ شُغَبَةً ﴿ اَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى اَكُلَ طَعَاماً ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ وَقَل كَانَ تَوَضَّا قَبُل ذَلِكَ فَاتَيْتُهُ بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّا مِنْهُ فَانَتهَرَنِي وَقَالَ : وَرَاتَكَ فَسَاتَنِي وَاللهِ ذَلِكَ ثُمَّ صَلِّى ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إلى عُمَرَ فَقَالَ يَا نَبِي اللهِ إِنَّ المُغِيرَةَ قَل شَقْ فَسَاتَنِي وَاللهِ ذَلِكَ أَيُّهُ وَخَشِي أَنْ يُكُونَ فِي نَفْسِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَقَالَ النَّبِي اللهِ إِنَّ المُغِيرَةَ قَل النَّي عَلَيْهِ فَعَلَ النَّامُ عَلَيْهِ النِّهِ اللهِ عَيْرٌ ، وَلَكِنُ أَتَانِي بِمَاءٍ لِاتَوَضَّا ، وَإِنْمَا أَكَلْتُ طَعَاماً وَلَوْ فَعَلُتُ فَعَلَ النَّامُ فِي نَفْسِى إِلَّا خَيْرٌ ، وَلَكِنُ أَتَانِي بِمَاءٍ لِاتَوَضَّا ، وَإِنْمَا أَكَلْتُ طَعَاماً وَلَوْ فَعَلْتُ فَعَلَ النَّامُ فِي نَفْسِى إِلَّا خَيْرٌ ، وَلَكِنُ أَتَانِي بِمَاءٍ لِاتَوَضَّا ، وَإِنْمَا أَكَلْتُ طَعَاماً وَلَوْ فَعَلْتُ فَعَلَ النَّامُ فَى نَفْسِى إِلَّا خَيْرٌ ، وَلَكِنُ أَتَانِي بِمَاءٍ لِاتَوَضَّا ، وَإِنْمَا أَكَلْتُ طَعَاماً وَلَوْ فَعَلْتُ فَعَلَ النَّامُ وَلِي نَفْسِى إِلَّا خَيْرٌ ، وَلَكِنُ أَتَانِي بِمَاءٍ لِاتَوضَا ، وَإِنْمَا أَكَلْتُ طَعَاماً وَلَوْ فَعَلْتُ فَعَلَ النَّامُ وَلِي نَفُولَ اللهِ عَيْمَ وَلَوْ اللهِ وَقَالَ مَ مَعِم الزوائِد (١٠٢١) . وَلِكُ بَعُدِى . رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله نقات ، مجمع الزوائد (١٠٢٠) . هذَلِكَ بَعْدِى . وقاه أحمد والطبراني في الكبير عنها قالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَمُرُ بِالْقِلْدِ فَاخَدُ

١١٨ - عَنُ: عَائِمْ مَا الله عنها قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا مُرُ بِالْقِلْرِ فَاخَذَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا مُرُ بِالْقِلْرِ فَاخَذَ الْعِرْقَ ، فَيُصِيِّبَ مِنْهُ ثُمَّ يُصَلِّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّا وَلَمْ يَمَسُّ مَاءً . رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد (١٠٣:١).

١١٩ - عَنْ: أَبِي أَمَامَةُ ﴿ مَرْفُوعاً: " إِذَا كَانَ أَحَدَكُمْ عَلَى وُضُوءٍ فَأَكَلَ طَعَاماً

١١٩- حضرت ابوامات عرفوعاروايت بكر جبتم من كوئى وضوكة بوئ بوجر كمانا كمائة وضونكر عرم

فَلاَ يَتَوَضَّا إِلَّا أَنْ يُكُونَ لَيَنَ الإبِلِ إِذَا شَرِبُتُمُوهُ ، فَتَمَضْمَضُوا بِالْمَاءِ ". رواه الطبراني في الكبير والضياء . (كنز العمال ٧٩:٥) . قلت : اما اسناد الطبراني فقال في مجمع الزوائد (١٠٢:١) : لم أر من ترجم أحدا منهم ، وإما إسناد الضياء فصحيح على قاعدة الإمام السيوطي المذكورة في خطبة كنزالعمال .

## بَابُ تَرُكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسَ الْمَرْأَةِ

١٢٠ عن : عطاء عَنْ عَائشَة رضى الله عنها أنَّ النَّبِي عَلَيْكُ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ يُصَلِّى وَلاَ يَتَوَضَّا . رواه البزار وإسناده صحيح آثار السنن (١٨١).

١٢١ – عَنْ: عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَأَنَا مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيُهِ إِعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتِرَ مَسَّنِى بِرِجُلِهِ ، رواه النسائى وإسناده صحيح ، واستدل به على أن اللمس فى الآية الجماع لأنه سسها فى التسلاة واستمر ، التلخيص الحبير (٤٨:١) . وفى تخريج الزيلعى (٣٨:١) : وهذا الإسناد

(جبکہ) وہ کھانا اونٹی کا وووجہ ہو جب تم اسکو پوتو پانی ہے کی کرلواس کوطبرانی نے کبیر میں اور ضیاہ مقدی نے روایت کیا ہے (جبکہ ) میں کہتا ہوں کہطبرانی کی سند کے بارے میں مجمع الزوائد میں توبیہ ہا ہے کہ مجھے ان کے راویوں کا حال نہیں ما اور ضیا ، مقدی کی سندام سیوطی کے قاعدے برجیح ہے جو کنز العمال کے خطبہ میں ندکور ہے۔

فاكده: بركمان كے بعد كلى كرنامسنون ب، پس ناقد كے دوده كے ساتھ اس كم كا خاص كرنا ابتمام كيلئے بے كيونكداس من چكنا كى زيادہ ہوتى ہے، نيز ان احاد بث معلوم ہواكة كى كى ہوكى چيز كمانے سے وضوضرورى نبيس، پس وضووالى احاد بث درج بالا احاد يث كى روشى مسسوخ بيں يااستجاب رجمول بيں، ياوضولنوى (باتھ دھونا اوركلى كرنا) پرمحول بيں۔

### باب ورت كو ماته لكانے سے وضوكان كرنا

۱۲۰ - عطائہ سے روایت ہے دو معفرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نی بھٹے اپی بعض از واج مطیرات کا بور لیتے پھر نماز پڑھ لیتے اور وضونہ کرتے تھے۔ اس کو ہزار نے روایت کیا ہے اور اسکی سندیج ہے۔ (آٹارالسنن)۔

۱۴۱- حضرت عائش ہے دوایت ہے کہ وہ فر ماتی ہیں کہ دسول اللہ ہی کی فی سے تھے اس مال ہیں کہ ہیں آپ کے سانے جانے دارے کی طرح چوڑ ان میں (لین ) ہوتی تھی ، یہاں تک کہ جب آپ وتر پڑھنے کا قصد کرتے تو جھے اپنے پاؤں (مبارک) ہے می فر ماتے۔ اسکونمائی نے دوایت کیا ہے اورا کی سندمج ہے ( تلخیص الحمیر )۔

على شرط الصحيح اد.

الله عن عروة بن الزبير عَنُ عَائِشة رضى الله عنها أنَّ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

١٢٣ عن: عَائِشَة رضى الله عنها قَالَتُ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَيُلَةً بِنَ الْفِرَاشِ
 فَالْتَمَسُتُهُ فَوَقَعَتُ يَدِى عَلَى بَطْنِ قَدْمِهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ:
 اللّهُمُّ إِنِّى أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ . الحديث رواه مسلم .

فا كدو: چونكه حضور الخفائے حضرت عائش كومس فر ماكروضوليس فر مايا ہى معلوم ہوا كيورت كو ہا تحد لگانے سے وضوئيس ثو نا۔

187 - حضرت عائش سے روایت ہے كدرسول الله الظفانے الى بعض از واج معلمرات كا بوسرليا پر نماز كوتشريف لے كے اوروضوئيس فر مايا۔ حضرت عائش سے جوراوى ہيں ووفر ماتے ہيں كہ ميں نے كہا وہ تو آپ بى ہيں (جن كا يہ قصد ہے ) تو (حضرت عائش ہے سے دراوى ہيں وہ فر ماتے ہيں كہ ميں ہے كہا وہ تو آپ بى ہيں (جن كا يہ قصد ہے ) تو (حضرت عائش ہے سے داوی ثقتہ ہيں اورائل سندھ ہے۔

 ١٢٤ عن : ابن عَبَّاسٍ عَلَى قَالَ : " لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ " أخرجه الدار قطني وقال صحيح (٢:١٥).

۱۲۰ - أخبرنا: محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرنى أبو روق عن إبراهيم التيمى عَنُ عَائِشَةَ رضى الله عنها أنَّ النبي عَنَّ كَانَ يُقَبِّلُ بَعُضَ ارْوَاجِهِ ثُمُّ يُصَلِّى وَلاَ يَتَوَشَّا . أخرجه النسائى (۲۹:۱) وقال: "ليس فى هذا الباب حديث أحسن من هذا العديث وإن كان مرسلا" أه أى لأن إبراهيم التيمى لم يسمع من عائشة كما قاله أبو داود ، ومراسيل الثقات حجة عندنا وقد جاء موصولا ، قال الدار قطنى: "وقد روى هذا العديث معاوية بن هشام عن الثورى عن أبى روق عن إبراهيم التيمى عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده ومعاوية هذا أخرج له مسلم فى صحيحه. فزال بذلك انقطاعه وأبو روق عطية بن الحارث أخرج له الحاكم فى المستدرك ، وقال فزال بذلك انقطاعه وأبو روق عطية بن الحارث أخرج له الحاكم فى المستدرك ، وقال أحمد: ليس به بأس وقال ابن معين: صالح ، وقال أبو حاتم: صدوق ، وقال أبو عمر (ابن عبد البر): قال الكوفيون هو ثقة ، لم يذكره أحد بجرحه، كذا فى الجوهر النقى (٢٣:١).

آپائی ہاندی ماریہ (تبطیہ ) کے پاس ملے ملے جی ہیں جی دیواروں کوٹولتی ہوئی اٹھی تو جی نے آپ کونماز میں کھڑا ہوا پایا ہیں جی نے آپ ہائوں جی اپنا ہتھ دیا تاکہ یدد کیموں کہ آپ حسل کیا ہے یا ہیں؟ الحدیث وافع ابن جر نے ابھی روایت کوفرج بن فضالہ کی وجہ سے ضعیف کہا ہے کراسکوابن معین نے ایک روایت میں تقد کہا ہے اورایک روایت میں صالح کہا ہے اورابن مہ بن نے وسط کہا ہے ہیں تائید کے درجہ میں یدروایت معتبر ہے اوراس میں ووتا ویل جیس جل کئی جو بیان کی جاتی ہے میں مدول کتا ہے ماشید میں کہا ہے اوراس میں ووتا ویل جیس جل کئی جو بیان کی جاتی ہے یہ مدیث اصل کتاب کے صافیہ میں کہا ہے اوراس بی مفسل منظوی می ہے۔

۱۲۹۰ - معزت ابن عہال سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ بوسہ لینے میں وضوئیں ہے۔اسکودار قطنی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصدیث تے ہے۔

فاكده: اس معلوم مواكرمروكامورت كوجهونا بحى ناتض وضوويس \_

۱۳۵ - معرت عائش ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ کا این بعض ازواج کا بوسہ لینے تھے پھر نماز پڑھتے اور وضو نہرتے تھے اسکونسائی نے دوایت کیا ہے اس اس مدین ہے۔ معرف کیا ہے کہ اس اس مدین ہے اسکونسائی نے دوایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس اس مدین ہے اسکونسائی فرقا۔ فا کھرہ: اس سے بھی معلوم ہوا کہ ورت کوچھونے سے وضوبیں ٹو فا۔

ولحديث حجة بالاتفاق، قاله السندى في حاشية النسائي (٢٩:١).

۱۲۱ - عن: سعيد بن بشير قال ثنى منصور بن زاذان عن الزهرى عن أبى سلمة عن عَائِشة رضى الله عنها قَالَتُ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَعَبِّلُنِى إِذَاخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَلاَ يَتَوْضُا . أخرجه الدار قطنى (٤٩:١) وقال: تفرد به سعيد بن بشير عن منصور عن ترهرى وليس بقوى فى الحديث ، قلت: وثقه شعبة ودحيم ، كذا قال ابن الجوزى ، وأخرج له الحاكم فى المستدرك ، وقال ابن عدى: لا أرى بما يروى باسا ، والغالب عنبه الصدق أه . وأقل أحوال مثل هذا أن يستشهد به . كذا فى الجوهر النقى .

المنام المنام عن المنام النيسا بورى عن حاجب بن سليمان عن وكيع عن هشام عن عروة عن أبيه عَنْ عَائِشَة رضى الله عنها قَالَتَ: " قَبْلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْضَ نِسَائِه عَنْ وَلَمْ يَتَوَضًا". أخرجه الدار قطنى وقال: تفرد به حاجب عن وكيع ووهم فيه ، وتصواب عن وكيع بهذا الإسناد " أنَّ النَّيُ عَلَيْهُ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ". وحاجب نم يكن له كتاب ، وإنما كان يحدث من حفظه أه . قال الزيلعى: " والنيسا بورى إمام سنهور ، وحاجب لا يعرف فيه مطعن ، وقد حدث عنه النسائى ووثقه ، وقال فى موضع حد: لا بأس به ، وباقى الإسناد لا يسأل عنه ". وأما قوله " تفرد به حاجب ألغ" فلقائل في يقول : " هو تفرد ثقة وتحديثه من حفظه إن كان أوجب كثرة خطائه بحيث بجب ني يقول : " هو تفرد ثقة وتحديثه من حفظه إن كان أوجب كثرة خطائه بحيث بجب ني يقول : " هو تفرد ثقة ولكن النسائى وثقه وإن لم يوجب خروجه عن الثقة ، فلعله لم يهم ، وكان نسبته إلى الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له أه . كذا فى التعليق المغنى . فست فالحديث حسن ، لا سيما وله شواهد كثيرة عن عائشة بهذا المعنى .

۱۲۱- معزت عائش مردی ہے کہ رسول اللہ اللہ علی و فعد نماز کو جاتے ہوے میرا بوسہ لیتے تھے اور د منونہ کرتے تھے۔ ستو یر قصلی نے روایت کیا ہے۔

عا- بشام بن عروه اپنیاپ سے اور وہ معرت عائشہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کر سول اللہ اللہ اللہ اللہ عنی جنی از واج کا بوسد لیا گھرنماز پڑھی اور وضویس کیا۔ اسکو بھی وارتعلی نے روایت کیا ہے۔ اور سے صدیث سے۔

۱۲۸ - عن :على بن عبد العزيز الوراق عن عاصم بن على عن أبى أويس حدثنى هشام بن عروة عن أبيه غن غائِشَة رضى الله عنها أنَّه بَلَغَهَا قَوْلُ النِ عُمَرَ : فِى الْقُبُلَةِ الْوُضُوءُ ، فَقَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ لاَ يَتَوَضَّا . أخرجه القُبُلَةِ الوُضُوءُ ، فَقَالَتُ : "لا أعلم حدث به عن عاصم بن على هكذا غير على بن عبد العزيز" . قال الزيلعى : وعلى هذا مصنف مشهور ، ومخرج عنه في المستدرك وعاصم أخرج له البخارى وأبو أويس استشهد به مسلم . ( التعليق المغنى ) قلت : فالحديث صحيح .

١٢٩ حدثنا: أبو بكر بن أبى شيبة ثنامحمد بن الفضيل عن حجاج عن عمرو ابن شعيب عن زينب السهمية عَنْ عَائِشَةُ رضى الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَتَوَضَّا ثُمُّ يُقَبِّلُ وَيُصَلَّى وَلاَ يَتَوَضَّا ، وَرُبُّمَا فَعَلَهُ بِى . أخرجه ابن ما جة في سننه قال الزيلعي (٣٨:١) "وهذا سند جيد" أه.

الأموى قال ثنى أبى قال ثنى أبى يزيد بن سنان عن عبدالرحمن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عَنُ أمِّ سَلْمَةَ رضى الله عنها:
" أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كُوبَا يُقَبِّلُهَا وَهُو صَائِمٌ ، ثُمُّ لاَ يُفُطِرُ وَلاَ يُحُدِثُ وُضُوءً " . أخرجه الإمام أبو جعفر الطبرى في تفسيره وقال:ففي صحة الخبر فيما ذكرناهين رسول الله على الله الواضحة على أن اللمس في هذا الموضع ( أي في قوله تعلى :

۱۲۹-نینبسیمید معزت ما نشد سے روایت کرتی ہیں انہوں نے فر مایا کدرسول اللہ اوضوکرتے ہمر ہوسہ لیتے اور نماز پڑھتے
اور وضونہ کرتے تھے اور بعض دفعہ فو وجھ سے ایسا کیا۔ اسکوابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مافظ زیلمی نے کہا ہے کہ یہ سند جید ہے۔
۱۳۰-معزت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ الظاروز وکی حالت میں اٹکا ہوسہ لیتے تھے ہمر نہ روز و تو ترتے اور نہ وضو
د براتے۔ اسکوامام ابن جربہ طبری نے الی تغییر میں بھان کیا ہے اور اس کی سندھین ہے۔

﴿أو لامستم النساء﴾ لمس الجماع لا جميع معانى اللمس . قلت : وفيه إشعار بصحة الحديث عنده . ورجاله كلهم ثقات إلا أن يزيد بن سنان - هوالرهاوى - متكلم فيه ، روى عنه شعبة (وهو لا يروى إلا عن ثقة ) ومروان بن معاوية وغيرهم وقال ابن أبى خيثمة عن يحيى بن أيوب المقيرى كان مروان بن معاوية يثبته ، وقال البخارى : مقارب الحديث إلا أن ابنه محمدا يروى عنه مناكير اه . كذا في التهذيب (٣٣٦:١) قلت : وئيس ذلك من رواية ابنه عنه ، وضعفه آخرون ، فهو حسن الحديث .

### باب أن مس الذكر غير ناقض

١٣١ - عَنُ: طَلَقِ بُنِ عَلِيَّ مَلِى قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسُتُ ذَكَرِى ، أَوْ قَالَ: الرُّجُلُ يَسَسُتُ ذَكَرِى ، أَوْ قَالَ: الرُّجُلُ يَسَسُّتُ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ ، أَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ " لَا إِنْمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ ".

قائدہ: (۱) جس کہتا ہوں کہ اس دواہت کو ام ابن جریط بری نے بھی اپی تغییر جس لیا ہے اور کہا ہے کہ تی تو آل کے قول اور لا مستم النساء "کی تغییر جس قریب سواب یہ ہے کہ اس سے جماع مراد ہے کہ تک رسول الله ہوتا ہے ہے ہی اس مدیث کی طور پر ابت ہے کہ آ ب ہوتا نے اپنی بعض از واج کا بوسلیا، کھر لماز پڑھی اور وضوئیں کیا اواس سے امام طبری کے نزد کے بھی اس مدیث کی جودت تابت ہوتی ہے، نیز این عباس سے بھی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی مروی ہے اس سے مراد جماع ہے، اور بم نے معز سے ما تشکی مدیث کے متعدد طرق اس لئے بیان کے جس کر قصم نے ایرا ہیم بھی کی رواہت جس جود معز سے ما تشریب ہے میں ہوتو با ان تناق جس ہوتا ہے کہ موصول ہونا دکھا دیا اور مرسل کے جب موصول سے مؤید ہوجائے کوموصول ضعیف می ہوتو با ان تناق جس ہوتا ہے اور پیطرق موصول اور تابیم بھی میں اور بعض کے جس موصول سے مؤید ہوجائے کوموصول ضعیف می ہوتو با ان تناق جس ہوتا ور پیطرق موصول اور شعیف بھی نہیں بلکہ بعض حسن اور بعض کے جس میں ان مجیت جس کیا کلام ہے؟

فائدو: (۴) اس مدیث ہے جی ثابت ہوا کہ حورت کو چھونا اور اسکا بوسے لینا وضوکیلئے ناتف نبیں ہے، باتی وہ روایات جن میں حورت کو چھونے کے بعد وضوکرنے کا ذکر ہے وہ یا تو موقوف ہیں جو کہ مرفوع سمجے احادیث کے مقابلے ہیں مرجوح ہیں، اور بعض مرفوع روایات میں احمالات کثیرہ ہیں جس کی وجہ سے وہ قابل استدلال نہیں، یا وہ دضوتیرک پرمجول ہیں۔

#### ہاب مس ذکرے وضوئیس او شا

۱۳۱- حعزت طلق بن علی سے روایت ہے کہ ایک فض نے (حضور مانٹاکی خدمت میں ) عرض کیا کہ میں نے اپنے ذکر کو ہاتھ دگالیا یا (یہ کہ ایک میں اسے ذکر کو کہ ایک ہے ہوتا ہے کہ ایک ہے ہے۔ کہ ایک ہے تاہم دگالیا یا (یہ ) کہا کہ کو کی فض اپنے ذکر کو نماز میں ہاتھ دگا ہے کیا اس پروضو (واجب) ہے تو نبی الکانٹ نے فرمایا نہیں ، ووتو تیرے بی

أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المدينى: هو أحسن من حديث بسرة . بلوغ المرام (١٣:١) وفي التلخيص الحبير (٤٦:١): وصححه عمرو بن على الفلاس وقال هو عندنا اثبت من حديث بسرة "وصححه ابن حزم".

١٣٢ - عَنُ: أَرُقَمَ بُنِ سُرحبيل قَالَ: حَكَكُتُ جَسَدِى وَأَنَا فِى الصَّلَاةِ فَأَفُضَيْتُ اللهِ وَهُوَ يَضَحَكُ أَيْنَ تَعُزِلُهُ مِنْكَ ؟ اللهِ وَهُوَ يَضَحَكُ آيُنَ تَعُزِلُهُ مِنْكَ ؟ إلى ذَكْرِى ، فَقُلَتُ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لِى: إقْطَعُهُ ، وَهُو يَضُحَكُ آيُنَ تَعُزِلُهُ مِنْكَ ؟ إنّما هُو بَضْعَةٌ مِّنْكَ . رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله موثقون (مجمع الزوائد).

۱۳۳ - عن: سلام الطويل عن إسماعيل بن رافع عن حكيم بن سلمة عَنْ رَجُلٍ مَنْ بَنِى حَنْيُفَة يُقَالُ لَهُ جَرِى أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِى عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ النِّي النِّي الْمُونُ فِى الصّحابة ) وأبو نعيم ، كذا في التجريد للذهبي وقال ابن مندة : غريب ، وقال الحافظ في الإصابة " قلت : قال ابن الجارود حدثنا الإصابة " قلت : قال ابن الجارود حدثنا إسحان بن إبراهيم ثنا إسحان بن عيسى ثنا سلام الطويل - وكان ثقة - اه كذا في التهذيب (٢٨٢:٤) وإسماعيل بن رافع ، قال فيه ابن المهارك : لم يكن به بأس ، ولكنه يحمل عن هذا وعن هذا ، ويقول : " بلغني " ونحو هذا . وقال الترمذي : ضعفه بعض يحمل عن هذا وعن هذا ، ويقول : " بلغني " ونحو هذا . وقال الترمذي : ضعفه بعض

موشت کا ایک کلوا ہے۔اسکو یا نج ل نے رواعت کیا ہے اور ابن حبان نے اسکھیج کی ہے ( بلو فح الرام )۔

۱۳۳۱-ارقم بن شرصیل سے دواہت ہے دو کہتے ہیں کہ میں نے اپنابدن محجلایا نماز پڑھنے کی حالت میں اور میر اہاتھ ذکر تک پہنے گیا سومیں نے معفرت مبداللہ بن مسعود سے (بیدتم اپر ہاتھ لگ کیا سومی نے معفرت مبداللہ بن مسعود سے (بیدتم اپر ہاتھ لگ جانے سے تعفی وضوکا شبکرتے ہو ) اور دو (بیفر ماتے ہوئے) جنتے تھے تم اپنے سے اسکوکہال علمہ وکر سکتے ہودہ او تمہارے بی کوشت کا ایک کلوا ہے ( خلاصہ یہ ہے کہ می ذکر سے وقمودا جب نہیں ہوتا ) اس کو طبر انی نے کیر میں دوایت کیا ہے اور اسکے داوی تو تی کے میں۔ ( مجمع الزوائد)۔

۱۳۳ – سلام طویل اساعیل بن رافع ہے وہ تھیم بن سلم ہے وہ ایک مخف ہے جن کا نام جری ہے (اور یہ سحانی ہیں)
روایت کرتے ہیں کدایک مخف رسول اللہ مظافے پاس آیا اور کہایارسول اللہ علی بعض دفعہ نماز علی ہوتا ہوں آؤ میرا ہا تھے شرم گاہ پر پڑ جا تا
ہے تو حضور میں نے فرمایا کہ نماز پڑھتے رہو۔ اسکوابن مندہ نے معرفت صحابہ علی روایت کیا ہے۔

أهل العلم ، وسمعت محمداً يقول : هو ثقة مقارب الحديث اه من التهذيب (٢٩٥:١) فالحديث حسن غريب يصلح شاهداً لحديث طلق بن على في هذا الباب.

۱۳۱ عن: الْحَسَنِ ﴿ اللّهُ مُسَدُّ مِنْ اَصْحَابِ مُحُمّدٍ ﴿ اللّهُ عَلَى بَنَ اَبِى طَالِبِ وَاثِنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَعِمْرَانَ بَنَ حُصَيْنٍ وَرَجُلا آخَرَ ، قَالَ بَعْضُهُمْ مَا أَبَالِى مَسَسَدُ وَاثِنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَة وَعِمْرَانَ بَنَ حُصَيْنٍ وَرَجُلا آخَرَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَا أَبَالِى مَسَسَدُ ذَكْرِى أَوْ اَرْنَيْتِى ، وَقَالَ الآخَرُ : وَقَالَ الآخَرُ : رُكْبَتِى . رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن مدلس ، ولم يصرح بالسماع . مجمع الزوائد (٩٩:١ ) قلت : لا ضير ! فإن مراسيل الحسن صحاح قاله أبو زرعة وابن المديني كما في تدريب الراوى .

١٣٥- حدثنا : وكيع عن إسماعيل عَنْ قَيْسٍ قَالَ : سَالَ رَجُلُ سَعُداً - يَعَنِيُ

۱۳۴۰- معزت من بعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ الفظائے محابی سے پانچ معزات علی بن ابی طالب، ابن مسعود مذیخہ بعران بن عمری سے روایت ہے کہ رسول اللہ الفظائے محابی بی رانبیں کرتا کہ اپنے ذکر کوچھولوں یا تاک کی پنگل کو مدید بعران بن محفظ ہورا کی سے بعض نے تو کہا کہ بی انسان کی اور ایک نے کہایا ران کواورا یک نے کہایا محفظ کو۔ اسکو طبرانی نے جم کبیر میں روایت کیا ہے۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ یہ دخرات محار ہوگر کے چھونی پرواند کرتے تے بلک اسکوناک کے چھونے کی شل بچھے تے ورفعم نے ہرو کی صدیف سے استدال لی ہے جس جس رسول افلہ کا ہارشاد ہے کہ ذکر کے چھونے سے وضو ہے۔ گراس صدیف جس طبرانی کے جھے کیرواوسط جس بیزیادتی بھی ہے کہ جوکوئی اپنے فوطوں یا چندوں کو چھولے وہ بھی وضو کر سے اور اس میں تاویل جب رجال مجھے سے رجال مجھے سے (جھے افروائد) اور اس زیادتی ہی ہے کہ جوکوئی اپنے فوطوں یا چندوں کو چھولے وہ بھی وضو کر سے اور اس میں تاویل جب رجال مجھے سے راجی ہوں سے احتجاج ساتھ ہے اور اس میں تاویل ضروری ہے کہ یا تو وہ مضوخ ہے یا ستوب پر محمول ہے۔ نیز اگر ہر ہی روایت کو افقیار کیا جائے تو اس سے طلق کی صدید پر عمل کرنے کی صورت میں ہر ہی روایت کا رک از مہمیں آتا کیونکہ اس صورت میں ہر ہی روایت کا رک از مہمیں آتا کیونکہ اس صورت میں ہر ہی وہ ایسی اس مورت میں ہو یقینا احتاف می کا دونوں صدیف کا اجال الازم نہیں آتا ہے نیز طلق کی صدید کا اجال الازم نہیں آتا ہے نیز طلق کی صدید کا اجال الازم نہیں آتا ، جبکہ کا افین کرنے ہیں کہ وضوکا عمر شوت کی صورت میں ہے یا بلا شہوت ہی مورت میں ہے یا بلا شہوت ہی مروائع ہو ہی ہی جم ہے۔ جب رہ کی کورون کی جم ہے۔

١٣٥-قيس سے روايت ہے كہ ايك فنص نے سعد بن الى وقاص سے ذكر كے چھونے كے متعلق مسئلہ يو جھا تو انہوں نے

اِبْنَ أَبِيُ وَقُاصٍ - عَنْ مَسِّ الذُّكَرِ، فَقَالَ : إِنْ عَلِمْتَ بَضْعَةٌ بِّنْكَ نَجِسَةٌ فَاقْطَعُهَا.وهذا "مُنْدصحيح أُخرجه ابن أبي شيبة ، كذا في الجوهر النقي (٢٥:١).

۱۳۱-أخبرنا: ابو العوام البصرى قَالَ: سَالَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ يَا أَبَا مُحْمَدٍ! وَجُلٌ مَسُ فَرْجَهُ بَعْدَ مَا تَوَضَّا ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ كُنْتَ تَسْتَنْجِسُهُ فَاقُطَعُهُ ، قَالَ عَطَاءٌ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: هَذَا وَاللهِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ. أخرجه محمد في موطأه ، قلت: سند صحيح ، وأبو العوام هو عبد العزيز بن الربيع (بالتشديد) الباهلي البصري ، ثقة من السابعة ، روى عن عطاء وأبي الزبير قال ابن معين ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، كذا في التعليق الممجد نقلا عن التقريب والتهذيب.

١٣٧- أخبرنا: أبو حنيفة رحمه الله عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْم النَّخْعِيْ عَنْ عَلِي نِنِ ابِي طَالِبٍ فَلَّ فِي مَسِ الذِّكْرِ ، قَالَ: مَا أَبَالِيُ مَسْسَنْتُهُ أَوْ طَرُفَ أَنْفِيْ . أخرجه محمد في الموطأ ، وهو مرسل صحيح ، ثم وصله عن مسعر بن كدام " ثنا قابوس عن أبي ظبيان عن على إلخ" ورجاله ثقات .

١٣٨- أخبرنا: سلام بن سليم عن منصور بن المعتمر عَنِ السّدوسي عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ قَيْسٍ: قَالَ سَالَتُ حُذَيْفَة بْنَ اليَمَانِ عَنِ الرَّجُلِ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ كَمَيْهِ رَأْسَهُ.

فر مایا کدا گرتم این جسم کے کسی مکلز ہے کو تا پاک بھیے ہوتو اسے کاٹ پھینکو۔ اسکو ابن الی شیبہ نے روایت کیا ہے اور یہ سندھی ہے (جو ہر لقی ) اس سے بھی معلوم ہوا کہ ذکر کے چھونے سے وضوئیس او ثا۔

۱۳۹-ہم کوابوالعوام بھری نے خبر دی کہ ایک فخض نے عطاء بن ابی رباح سے بوچھا کہ کسی نے وضو کے بعد اپی شرم گاہ کو چھولیا ہو ( تو کیا کر سے ) مجلس میں سے ایک فخص نے کہا کہ ابن عہاں تو ہوں فر مایا کرتے تھے کہ اگرتم اسکونا پاک سیجھتے ہوتو کا ٹ ڈالو اس پر عطاء بن رہاح نے کہا واللہ ابن مہاس کا بھی قول ہے۔ اسکوا مام محد نے اپنی مؤطا میں روایت کیا ہے اور اسکی سندھیجے ہے۔

سا- امام ابوطنیفہ حماد سے وہ اہراہیم تخلی سے وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے ذکر کے چھونے کے متعلق فر مایا کہ میں ہو ایسا کی ہورائیں کرتا کداسکوچھوایوں یا تاک کے کنار سے کو۔ اسکو بھی امام کھی نے والم میں روایت کیا ہے اور یہم سلم می سے اور اسکے مسبدراوی ثفتہ ہیں۔

١٣٨- براه بن قيس سےروايت ہے ووفر ماتے ہيں كديس نے حذيف بن اليمان سے اس فض كى بابت سوال كيا جس نے

أخرجه محمد في الموطأ . وسنده صحيح ، والسدوسي هو إياد بن لقيط كما صرح به الطحاوي في روايته عن حذيفة هذا الحديث ، وهو ثقة وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما ، كذا في التعليق الممجد .

۱۳۹- أخبرنا: مسعر بن كدام عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ النَّخْعِي ، قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيْهِ عَمَّارُبُنُ يَاسِرٍ ، فَذَكْرَ مَسَّ الذِّكْرِ ، فَقَالَ: " إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ بَنْكَ ، وَإِنَّ لِكُفَّكَ مَوْضِعاً غَيْرةً". أخرجه محمد في الموطا وسنده صحيح ، وزاد الطحاوى: "مثل أنفى وأنفك ".

- ١٤٠ أخبرنا السماعيل بن عياش قال حدثنى حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد عَن أبى الدُّرُدَاءِ مَهُ اللهُ سُئِلَ عَن مَسِّ الدُّكِرِ فَقَالَ: " إِنَّمَا هُوَ بَضُعَةٌ بَنْكَ ". أخرجه محمد في الموطا ، وحريز شامى ثقة ، كذا في التعليق الممجد وحديث ابن عياش عن الشاميين صحيح ، وحبيب بن عبيد الرحيى ، وثقه النسائي و ابن حبان وأدرك سبعين من الصحابة . كذا في التعليق الممجد .

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ خُرُوجِ الرِّيْحِ وَعَدْمِهِ عِنْدَ الشَّلِّ ١٤١- عَنْ :عَلِيَ عَلَى قَالَ : " جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّا

' پے عضو فاص کوچھولیا ہوتو فر مایا وہ تو ایسا ہے جیسے اپنے سرکوچھولیا۔ اسکوبھی امام تھرنے ہو طاہمی بیان کیا ہے اور اسکی سندھجے ہے۔

۱۳۹ - ہم کومستر بن کدام نے خبر دی وہ عیسر بن سعد نخفی سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں تھا جس شی فار بن یا سرطموجو دہتے ہیں مس ذکر کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ تو تمہارا بی ایک گڑا ہے اور تمہار ہے ہاتھ کے لئے (چھونے کو) اور بھی جگہ ہے۔ اسکوبھی امام تھرنے مؤطا میں روایت کیا اور اسکی سندھجے ہے اور طحاوی نے اپنی روایت میں اتنازیا دہ کیا ہے کہ وہ تو تیسے میری ناک اور تیری ناک۔

میں احضرت ابوالدردا ہے ہے روایت ہے کہ انسے می ذکر کی بابت سوال کیا حمیا تو فر مایا و و تو تمہارے ہی بدن کا ایک نکڑا ہے۔اسکوا مام محمد نے مؤطا میں روایت کیا ہے اورا سکے سب راوی ثقة ہیں۔

فائدہ: ان تمام محابے اقوال سے معلوم ہوا کہ س ذکر ناتف وضوئیں اور بی قول ابوضیفہ اور ایکے اصحاب کا ہے۔ امام می وی فرماتے ہیں کدابن عمر کے علاوہ کس سے ٹابت نہیں کہ و مس ذکر کی بنا پروجوب وضوکا قائل ہو۔ نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ ، فَيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّويَحَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ إِنَّ الله لاَ يَسْتَخِي مِنَ الْحَدِنَا الرُّويَحَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَوْ اللهُ لاَ يَسْتَخِي مِنَ الْحَقِّ ، إِذَا فَسَا أَحَدُكُمُ فَلْيَتَوَضَّا ، وَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَ ، وَقَالَ مَرَّةً : فِي أَدُبَارِهِنَ . رَاه (الإمام الزاهد) أحمد والعدني ورجاله ثقات . كنز العمال (١١٧٥) .

١٤٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرِيرة ﴿ اللهُ عَنْ أَبِي هُرِيرة ﴿ اللهُ ال

١٤٣ - وللحاكم (في مستدركه) عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ مَرُفُوعاً : إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ النَّيْطَانُ فَقَالَ إِنَّكَ قَدَاحُدُتُ ، فَلْيَقُلُ إِنَّكَ كَذَبُتَ . وأخرجه ابن حبان (في صجيحه)

باب وضوکا واجب ہوتا، رس خارج ہونے سے اور وضوکا واجب نہ ہوتا حدث میں شک ہونے کی صورت میں اس استہ وضوکا واجب ہوتا حدث میں شک ہونے کی صورت میں اس اس استہ ہوتا ہم لوگ اس استہ ہوتا ہم لوگ اس استہ ہوتا ہم لوگ جنال میں ہوتا ہے کہ ایک اس ابنی ہوتا کی خدمت میں حاضر ہوا اور مرض کیا '' یارسول اللہ ہوتا ہم ہم سے کی کی جنال میں رہے ہیں (ہم دریافت کرتے ہیں کہ )ہم میں ہے کی کی جنال میں رہے وجاتی ہے (اس کا کیا تھم ہے)'' رسول اللہ ہوتا نے فر مایا کہ اللہ تعالی حق بات ( کہنے ) سے میں شر ماتا، جب تم میں ہے کی کی رہے خارج ہوتو و و و و ضوکر لے اور مور توں سے ان کے باخانہ کے مقام میں مجب نہ کرو۔ اسکوا مام احمد اور عدنی کے روایت کیا ہے اور اسکورادی سب تقتہ ہیں ( کنز العمال )۔

۱۳۳۱- اور ماکم کی روایت می معزت ابوسعید سے مرفو عامروی ہے کہ جبتم میں سے کسی کے پاس شیطان آوے اور کے کہ مختبے صدف ہو گیا ہے کہ تقبے صدف ہو گیا ہے اور اسکوابن مبان نے روایت کیا ہے اس لفظ سے کہ اپنے دل میں

بلفظ " فَلْيَقُلُ فِي نَفْسِهِ " . (بلوغ المرام للحافظ العلام ص١٤).

# أَبُوابُ الْغُسُلِ بَابُ صِفَةِ عُسُل رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ

١٤١ - عَنُ : عَائِشَةُ رضى الله عنها زؤج النّبِي عَلَى أَنُ النّبِي عَلَى كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَءَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ،ثُمُّ يَتُوضًا كُمَا يَتُوضًا لِلصَّلَاةِ ، ثُمُّ يُلْجِلُ اصَابِعَهُ فَى المَاءِ ، فَيُحَلّلُ بِهَا اصُولَ الشّعْرِ ، ثُمُّ يَصُبُ عَلَى رَاسِهِ ثَلَاثَ عُرَبَ بِيَدِهِ ، ثُمُّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِه كُلّه . رواه البخارى وه رواية له عنها أيضا (١٠٠١) " فَاخَذَ بَكَفَّهِ فَبَدَا بِشِقِ رَأْسِهِ الآيْمَنِ ثُمُّ الآيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسُطِ رَأْسِهِ " اه وفى فتح البارى فى شرح الرواية الأولى : " قوله : بَدَأ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ورواية الشافعى : قَبْلَ أَنْ يُلْخِلَهُمَا فِى الإنَاءِ ، ورواه الترمذي وزاد أيضا: " ثُمُّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ " .

١٤٥ - عَنْ : جَابِرٍ ﴿ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ فَيُفِيْضُهَا عَلَى رَأْسِه

كرالينى خيال كرك دشيطان پريثان كرف كيك مدث كاشرة ال را بهاوروه جموع بادرزبان عند كم، بلوغ الرام) - فاكده: ان احاد يث سايك اصول بحي معلوم بوتا بهاوروه يه كريفين شك عز اكن بين بوتا -

## عسل کے ابواب باب رسول اللہ اللہ کا کے سال کی کیفیت کے بیان میں

۱۳۵۱- دهرت عائشرض الفد عنها ، ذوجه نی الله الله الروایت بی که نی الله جنابت سے سل فرمات تو شروئ می دونوں ہاتھ دھوتے بھر وضوفر ماتے جس طرح نماز کیلئے وضوکیا کرتے تے بھرا پی الکیاں پانی عمی ڈالنے اور ان سے بالوں کی جزوں کا ظلانے ، نتے بھرا پی الکیاں پانی عمی ڈالنے اور ان سے بالوں کی جزوں کا ظلانے ، نتے بھرا پی نمام جلد پر پانی بہاتے ۔ اسکو بخاری نے روایت کیا ہے اور بخاری (عن) کی ایک روایت عمی (اس طرح) ہے کہ سرکے داکیں جانب سے شروع فر مایا بھر ہاکیں جانب سے بھر دونوں ہاتھوں عمی پانی لے کر (یعنی لپ بنا کر) سر پر (ڈاللا) اور امام شافع کی روایت عمی (ید بھی) ہے (کہ شروع عمی دونوں ہاتھ دھوتے ) ان دونوں کے برتن عمی ڈالنے سے پہلے اور تر ذری کی روایت عمی ہے پھر (یعنی ہاتھ دھوتے کے بعد ) شرم گاہ کو دھوتے ۔ (خ آلباری)۔ دونوں کے برتن عمی ڈالنے سے پہلے اور تر ذری کی روایت عمی بی ان لیتے اور ان کو اینے سر پر ڈالنے (داکیں اور باکمیں جانب اور

ثُمَّ يُفِيْضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ فَقَالَ (هذه مقولة جابر ) لى الحسن (ابن محمد ابن الحنفية ) إنَّى رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّغِرِ، فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَراً . رواه البخاري .

١٤٦ - عَنِ : اَبْنِ عَبَّامٍ وَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَيْمُونَةُ قَالَت : صَبَبْتُ لِلنَّبِي عَلَيْهُ فَالَ بَيْدِهِ عَلَى الْارْضِ غُسُلاً ، فَمْ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمُ قَالَ بِيدِهِ عَلَى الْارْضِ غُسُلاً ، فَمْ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمُ قَالَ بِيدِهِ عَلَى الْارْضِ فَمَسَحَهَا بِالتَّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَافَاصَ عَلَى رَاسِهِ فَمَسَحَهَا بِالتَّرَابِ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ وَافَاصَ عَلَى رَاسِهِ ، ثُمُ تَنْحَى فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَافَاصَ عَلَى رَاسِهِ ، ثُمُ تَنْحَى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَتِى بِمِنْدِيْلِ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا. رواه البخارى ( ٤٠:١ ) ،

بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمَرُاةِ نَقُضُ ضَفَايُرِهَا فِي الْغُسُلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَصُولَ الشَّغِرِ ١٤٧ - عَنُ: أُمِّ سَلْمَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ﷺ إِنَى إِسْرَأَةً آشُدُ ضَذْرَ رَاسِي أَفَانَقُضُهُ لِغُسُلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ: " لاَ ا إِنَّمَا يَكُفِيُكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَاسِكِ

درمیان سر پر ) کرا ہے تمام بدن پر بہاتے۔ معزت جابر کہتے ہیں کہ جھ سے حسن بن جمد بن حند نے کہا کہ میں ایسافٹس ہوں جس کے بال (سرکے) بہت ہیں ( بعن تمن چلو پانی میر سے سرکیلئے کافی نہیں ہوتا ) میں نے جواب دیا کہ نی ہیں تم سے بھی زیادہ بال در کھتے تھے۔اسکو بخاری نے دوایت کیا ہے۔

۱۳۹- دمنرت ابن عباس مردوایت ہے کہم سے دمنرت میمونڈ نے بیان کیا کہ ی نے رسول اللہ اللہ کے واسطے سل کا ایک (کسی بڑے برتن سے ) اغریل کررکھا آ ہے اسے وائیں ہاتھ سے ہائیں پر (پانی ) ڈال کردونوں کو دھویا پھرا ہی شرا کہ کاہ کو دھویا پھر اللہ کا کہ دھویا کہ بھی مدیث اپنا ہاتھ نے بین پردکھ کراس کو منی سے ملا پھرا سے دھویا پھر کی اور تاک میں پانی ڈالا پھر مندوھویا (پھر باتی وضو کیا جیسا کہ بہلی مدیث مرح ہے ) اور سر پر پانی ڈالا پھر (وہال سے ) جدا ہوکردونوں پاؤل دھوئے پھر آ پ کے پاس ایک دو مال لایا کیا (تاکداس سے بدن صاف نہیں کیا۔ اسکو بخاری نے دوایت کیا ہے۔

فاكده: الرحسل كرف والاكس تخد وغيره بربو ياحسل خاندايها بوكده بال بانى جمع ندبوتا بوتو بحر يا دَل كو ببليدهوليا جائه، اورا كرحسل خاندايها بكره بال بانى جمع بوجاتا بي قو بحريا وَل بعد مِن وهوئ جائي (البدايه).

 ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمُّ تُفِيُضِينَ عَلَيُكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ".رواه مسلم وفي رواية له: " أَفَأَنْقُضُهُ لَلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ: لَا ! ".

المُعِيْضِ فَقَالَ: "تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَ هَا وَسِدُرَتَهَا فَتَطَهُّرُ ، فَتُحْسِنُ الطُّهُوْدَ ، ثُمَّ تَصُبُ الْمَجِيْضِ فَقَالَ: "تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَ هَا وَسِدُرَتَهَا فَتَطَهُّرُ ، فَتُحْسِنُ الطُّهُوْدَ ، ثُمَّ تَصُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمُ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدَلَّكُهُ دَلْكُا شَدِيُدا ، خَتَّى تَبُلغَ شُنُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمُ تَحُدُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهُّرُ بِهَا " . فَقَالَتُ اَسْمَاءُ : وَكَيْتَ أَتَطَهُّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : " سُنجانَ اللهِ ! فَقَالَ : " مَنْ اللهُ فَوَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ فَوَ اللهِ الْمُعَلِّرِينَ بِهَا " . فَقَالَ : " تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهُّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ " . رواه مسلم على رَأْسِهَا فَتَدَلّٰكُهُ ، حَتَّى تَبُلغَ شُنُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُغِيْضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ " . رواه مسلم على رَأْسِهَا فَتَدَلّٰكُهُ ، حَتَّى تَبُلغَ شُنُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَغِيْضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ " . رواه مسلم على رأسِهَا فَتَدَلّٰكُهُ ، حَتَّى تَبُلغَ شُنُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَغِيْضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ " . رواه مسلم واصل قبائل القرون وملتقاها ، والمول الماء إلى منابت الشعر مبالغة في الغسل ".

تمن لیس (پانی کی) ڈال او مجرائے (بدن) پر پانی بہالوتو پاک ہوجاؤگی۔اسکومسلم نے روایت کیا ہے اوران (مسلم بی) کی ایک (دوسری)روایت میں ہے "نو کیا اسکو کھولوں جیض اور جنابت (کے شل) کیلئے؟ آپ نے فرمایانبیں"۔

۱۳۸۱- دھرت عائش سے رواہت ہے کہ ( دھرت ) اساؤ ( بھیرہ دھرت عائث ) نے بی ہی ہے دین کے سل کے تعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے پانی اور (اس میں ) ہیری کے چوں (کو حرید مغائی کیلئے طاکر جوش وے اوراس) سے مہارت کر ساورا میں طرح پائی ماصل کرے بھر سر پر پانی ڈالے اورا سکوئٹی سے بہاں تک کہ (طح ہو ہے ) سر ( کے باوں ) تو جو وں میں پانی پہنچائے بھراس پر ایعنی سر پر ) پانی ڈالے بھر (حرید مغائی کیلئے ) ایک پار چہ لے جو مفک سے بسایا کیا ہواوراس سے پاک ہو جو اساء نے فرمایا کہ کس طرح اس پانی پہنچائے کہ اس اس کے سامان کہ کس طرح اس پار چہ سے میں پاک ہوں؟ آپ نے فرمایا ( تجب سے ) ہمان اللہ ( شرم گاہ پر ) اس ( کے استعال ) سے پاک ہو جاء کے دھرت عائش نے فرمایا سی طرح کہ گویا وہ اسکو پوشیدہ طور پر بیان کرتی تھیں کے خون کا اثر حائی کرو (اور اس پار چہ کے ذریعہ سے مان کرلو )۔ اور میں نے آپ سے جابت کے سل کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا ' ( مورت ) پانی لے اور پاک ہو جائے اورا میں طرح پاکوں ) کی جو وں میں پانی پہنچائے بھرا ہے ( سارے بین مراح پائی وں کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ ہوں کیا بی بیان بھرائے کہا ہے۔ ہوں کیا بی بیان بھرائے کھرائے ( سارے بین کرنے بالوں ) کی جو وں میں پانی پہنچائے بھرائے ( سارے بین کہائے کہا ہے۔ ہوں کیا بی بی بی بی بہائے کہا ہے۔ ہوں کیا بی بیان بی بیان بیا نے بیاں کے کہ روائے کیا ہے۔

١٤٩ - أخبرنا: عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عَن جَابِر ﴿ وَاللَّهُ عَن الْمَرَاةُ بِنَ الْجَنَابَةِ فَلاَ تَنْقُضُ شَعْرَهَا وَلَكِنْ تَصُبُ الرّبير عَن جَابِر ﴿ وَاللَّهُ الْمَا الْمَرَاةُ بِنَ الْجَنَابَةِ فَلاَ تَنْقُضُ شَعْرَهَا وَلَكِنْ تَصُبُ الرّبير عَن جَابِر ﴿ وَهُ الدارمي ورجاله رجال مسلم إلا ابن أبى ليلى (وهو المّاء على أصُولِهِ وَتَبُلُهُ " . رواه الدارمي ورجاله رجال مسلم إلا ابن أبى ليلى (وهو محمد) مختلف فيه ، والإختلاف لا يضر .

#### باب افتراض المضمضة والاستنشاق في الغسل المفروض

١٥٠ – عَنْ: عَلِي رَجُهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ : " مَن تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةِ بِن جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلُهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ " قَالَ عَلِي : فَمِن ثَمَّ عَادَيْتُ رَاسِي فَمِن ثَمَّ عَادَيْتُ رَاسِي فَمِن ثَمَّ عَادَيْتُ رَاسِي فَمِن تَمُ عَادَيْتُ رَاسِي ، وَكَانَ يَجُزُ شَعْرَهُ . رواه أبو داود و سكت عنه ، وفي التلخيص الحبير: إسناده صحيح ، فإنه من رواية عطاء بن السائب ، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط.

۱۳۹- حضرت جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا '' جب عورت جنابت کا قسل کرے قربال نے کھو لے لیکن اکی جزوں میں پانی پہنچا ہے اوران کوتر کر لے'۔ اسکوواری نے روایت کیا ہے اورائے راوی مسلم کے راوی ہیں بجز ابن الی لیل کے (جن کا نام محمد ہے ) اور یہ قتلف نیہ جی اورا ختلاف معزبیں۔

فائدہ: ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ مورت کیلے عسل کے وقت کوند ھے ہوئے بال کھولنا ضروری نہیں بکھ پانی کا بالوں کی جزوں تک پہنچانا ضروری نہیں بکھ پانی کا بالوں کی جزوں تک پہنچانا ضروری ہے، باتی معنرت عائشہ کی وہ صدیث جس میں آپ نے فر مایا کہ افقعنی شعرک واقعسلی'' تو یہ استجاب پر محمول ہے یا عمرہ کے احرام کوفتم کرنے اور حلال ہونے پرمحمول ہے۔

## باب فرض هسل مين كلي اور تاك مين ياني ذالنے كا فرض موتا

• 10- دھنرت علی ہے دوایت ہے کہ درسول اللہ اللہ اللہ فیض (عسل) جنابت میں ایک بال ک ( بھی ) جگہ بغیر دھوئے چھوڑ دے تھے جھوڑ دے تو اسکے ساتھ (یعنی جس جگہ کو دھونے سے چھوڑ اہے ) ایسااور ایسا کیا جائے گا (عذا ب دوزخ کی ) آگ سے (یعنی اسکو تخت عذا ب کیا جائے گا) دھنرت علی فر ماتے ہیں کہ اس سب سے میں اپنے سر ( کے بالوں ) کا دشمن ہوگیا ، ای سب سے میں اپنے سر ( کے بالوں ) کا دشمن ہوگیا ، ای سب سے میں اپنے سر ( کے بالوں ) کلاش ہوگیا ۔ اور آپ اپنے بال کو او یا کرتے تھے (اور دشمن ہوگیا ۔ اور آپ اپنے بال کو او یا کرتے تھے (اور دشمن ہوگیا ۔ اور آپ اپنے مطلب ہے )۔ اسکوابو داود نے روایت کیا ہے اور اس پر سکوت کیا ہے اور کھی مطلب ہے )۔ اسکوابو داود نے روایت کیا ہے اور اس پر سکوت کیا ہے اور کھی مثال ہے اس لئے جنبی آ دی کے ناک فول کو اکو کھی شامل ہے اس لئے جنبی آ دی کے ناک

١٥١ – عَنْ : أَبِى ذَرِّ فَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ اللهِ عَلَيْهِ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ المُعَامَ اللهِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْرٌ " المَعْمَدُ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٥٢- عَنُ: مُحَمَّدِ بنِ سيْرِين قَالَ: سَنُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَلِاسْتِنْشَاقَ فِي الْجَنَابَةِ لَكُونًا . رواه الدار قطني في سننه وصوبه ، وفي تخريج الزيلعي بعد نقله عن المعرفة لمحافظ البيبقي: "هكذا رواه الثقات عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين مرسلا ، ثم أسنده (أي البيبقي) من جهة الدارقطني بسند صحيح إلى ابن سيرين " فذكر لفظ الحديث المذكور . وفي سنن الدار قطني : " وتابع وكيعا ( الراوي عن سفيان ) عبيد الله بن موسى وغيره ثنا جعفر بن احمد المؤذن نا السرى بن يحيى نا عبيد الله بن موسى ناسفيان عن خالد الحذاء ".

١٥٣- أبو حنيفة عن عثمان بن راشد عَنْ عَائِشَةَ بنْتِ عجردٍ قَالَتْ : قَالَ

كاندروني صے كے وجونے كى فرضيت برجمى يدهد يث والات كرتى ہے۔

ا ۱۵۱- حضرت ابوذر سے روایت ہے کدرسول اللہ اللظ نے فر مایا کہ پاک مٹی مسلمان کی طہارت ہے ( بینی وضوا ور مشل کے موض اس سے تیم کرلیما ضرورت کے وقت جائز ہے ) اگر چہ دس برس تک پانی نہ پائے ، پھر جب پانی مل جائے واسے اپی ظاہر جلد پر بہتے کے اب و حسل یا وضو پانی میسر آ جانے پر باطل ہو جائے گا اور دھونا ، بجب ہوگا ) کو تکہ و واسکے لئے اچھا ہے۔ اسکور نہ کی نے روایت کیا اور حسن کہا ہے۔

فاكده: چونكدلفظ بشرة جوصد يث من واقع باورجس كا ترتمه ظاہر جلد كے ساتھ كيا جي عام ب جس من مند ورناك كا ندر كى جلد بھى وافل بے كونكدوه بھى بعض احوال من نظرة تى باور ظاہر جلد سے مرادوى ب جونظرة ئے بس كلى اور ناك من بانى ڈالنا فسل ميں فرض ہوا واور وضو ميں بھى اس مديث سے كلى اور ناك ميں پانى ڈالنا فرض ہوتا جبداور دليس عدم فرضيت فن نهوتمى۔

فاكدو: اورتمن بارك تيدمزيدمغائي كيلي ب\_كونكة تمن بارومون كاوجوبكى كزو يكنيس.

ائن عَبَّاسِ: إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُّبُ وَنَسِى الْمَضْمَضَة وَ الإِسْتِنْشَاقَ فَلْيَجِدِ الْوُضُوَ، بِالْمَضْمَضَّة وَالإِسْتِنْشَاقِ . أخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن محمد بن مخلد عن على ابن إبراهيم الواسطى عن يزيد بن هارون عن أبي حنيفة رحمه الله ، وأخرجه الإمام حسن بن زياد في مسنده عن أبي حنيفة . أه كذا في جامع المسانيد (٢٦٨٠٢٦٧١) ورجاله تقات ، وأخرجه الدار قطني (٢٣٤١) بطريق أسباط وعبد الله بن يزيد (المقرى ) عن أبي حنيفة بسنده عن ابن عباس في جُنبٍ نَسِي الْمَضْمَضَة وَالإِسْتِنْشَاقَ ، قَالَ : يُمَضْمِصُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيُجِيدُ الصَّلاَة . ورجال الدار قطني ثقات أيضا ، وأعله البيمقي بأن عثمان بن راشد و عائشة بنت عجرد غير معروفين ببلدهما ، كذا في الزيلعي (٢١٤١). قلت : عثمان روى عنه أبو حنيفة والثورى ، وذكره ابن حبان في الثقات ، كذا في تعجيل المنفعة (٢٨٢١) وعائشة بنت عجرد ، روى عنها حجاج بن الثقات ، كذا في تعجيل المنفعة (٢٨٢١) وعائشة بنت عجرد ، روى عنها حجاج بن أرطاة أيضا ، فتابع عثمان على روايته عنها عند الدارقطني ، وليس بمجهول من روى عنه اثنان ، وعرفها يحيى بن معين فقال : لها صحبة ، كذا في التجريد للذهبي (٢٠٢١) والحديث حسن صالح للاحتجاج ، وله شاهد صحيح من مرسل ابن سيرين .

١٥٤ عن: عبيد الله بن موسى نا سفيان عن خالد الحذاء غن ابن سِيْرِين قَالَ: اَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِالإِسْتِنْشَاقِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً . أخرجه الدار قطني (٤٣:١) وصوبه أمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِالإِسْتِنْشَاقِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً . أخرجه الدار قطني (٤٣:١) وصوبه

۱۵۳-ایوضفی منان بن راشد ہے وہ ماکشر بنت مجر و ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کدابن مہاس نے فر مایا کہ جب جبی سل کر ہے اور کل کرنا اور ناک میں پانی و بنا مجول جائے لا مضمصہ واستعمال ( یعنی کل کرنے اور ناک میں پانی و النے ) کے ساتھ وضو کا اعادہ کرے۔ اسکو مافق طلح بن محمد نے مندائی منیف میں بستہ تو می روایت کیا ہے اور دارتطنی نے بھی اپی سنن میں بطریق اسباد ، عبداللہ بن ید (مقری ) کے امام ابوضیفہ ہے اکی سند کے ساتھ بایں الفاظ روایت کیا ہے کہ جنابت والاسلم مصد واستعمال کو بحول جائے تو کلی کرے اور ناک میں پانی و سے اور نماز کا اعادہ کرے۔ اور اس مدیث کے داوی سب ثقہ ہیں۔

فاكده:اس ماف معلوم ہواكم معمد واستثناق مل جنابت مى واجب كونكدابن عبال فاكم بول جائد اعكر بول جائد اعده واستثناق معلوم ہواكم معمد واستثناق مل جنابت مى واجب كونكدابن عبال فالم الكريا ہے۔

اعدا عمر بن سرين سے روايت ہو كتے إلى كرسول اللہ اللہ اللہ خابت كى مالت عمر تمن وفعد اك عمل يالى وي

ليهني وصححه ، كذا في الزيلعي (٤١:١).

۱۹۵۰ عن: الثورى عن يونس هو ابن عبيد عن التحسن ها أن رسُولُ الله الله عبد الرزاق في عن التعسن عن النبي المحسن عن النبي المحسن العسن العسن عن النبي المحسن المحسن عن النبي المحسن المحسن المحسن المحسن المحسن العسن المحيح المائي وابن المجة ، وفيه حارث بن عربة الموقوفا، وقد ورد موصولا عند أبي داود والترمذي وابن المجة ، وفيه حارث بن العديث المعلن المشكوة مع التنقيح (۱:۱۸) وقال يعقوب بن العديث المحديث المحديث المشكوة المائين العديث العديث المحديث المحديث المعتمد الموسل المائين العديث المحديث المحدي

باب وجوب الغسل بالمني الخارج بالدفق والشهوة

۱۰۶- حدثنا: أبو أحمد (الزبيرى) ثنا رزام بن سعيد التيمى عن جواب التيمى تى يزيد بن شريك يعنى التيمى ، عَنْ عَلِيَّ ﴿ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَسَئَلُتُ

€ مرفر مایا۔اسکودارتعنی نے روایت کیا ہے اور بیتی نے اسکوصواب وی کہاہے۔

فاكدو: اس سے استعمال كا ضرورى ہونا ہوجد امر نبوى كے ثابت ہواليكن تمن بارى قيد مبالغد كيلئے ہے ورند يد ضرورى نبيس ك كا تكداس كے عدم وجوب يراجماع ہے۔

۱۵۵- معزت حسن بھری ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ کالے نے فرمایا کہ ہر ہال کے نیچے جنابت ہے ہیں۔ ور کور کرواور کھال کو پاک صاف کرو۔ اسکومبدالرزاق نے اپی مصنف میں روایت کیا ہے اور اسکے سب راوی ثقہ ہیں۔

فاکدو: اسے تاک میں پانی دینے کا وجوب فلاہر ہے کو کلے حضور الظافر ماتے ہیں کہ ہر بال کے نیجے جنابت ہا اور تاک کر بھی بال ہوتے ہیں اور مند کا اندرونی حصد لغظ " بشرہ" میں وافقوا البشرہ ہے کی کا وجوب مستفا وہوا۔
باب اس بیان میں کہ جومئی مستی ہے المجیل کر لکھ اس سے مسل واجب ہوتا ہے۔
باب اس بیان میں کہ جومئی مستی ہے المجیل کر لکھ اس سے مسل واجب ہوتا ہے۔
۱۵۲ - معرت کل سے دوارت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مخص تعاجس کی فدی بھڑے تھی ہی میں نے تی اللہ ہے۔

النّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: " إِذَا حَذَفُتَ فَاغَتْسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفاً فَلاَ تَغْتَسِلُ " رواه الإمام أحمد في مسنده ، (١٠٧:١) . قلت : رجاله كلهم ثقات إلا جوابا فإنه صدوق رسى بالإرجاء فالسند محتج به .

۱۰۷ - حدثنا: عبد الرحمن (ابن مهدى) ثنا زائدة (ابن قدامة) عن الركين ابن الربيع عن حصين بن قبيصة عَنْ عَلِي عَنْ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَسَئَلْتُ النَّبِي عَنْ قَالَ النَّبِي عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَسَئَلْتُ النَّبِي عَنْ قَالَ: "رواه الرَّا وَالْمَاءِ فَاعْتَسِلُ ". رواه الإمام أحمد في مسنده (١٢٥:١) ورجاله كلهم ثقات . ورواه أبو داود بنحوه (٢٠١١) وسكت عنه ، وفيه : " فأذا فضخت الماء فاغتسل ". اه

١٥٨ - عَنِ : الْحَكَمِ بُنِ عَمَرٍ وَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَدَّكُمُ ثُمَّ اللهِ عَلَيْ الْحَدِر ، وفيه بقية ابن الوليد وهو ظَهَرَ مِنْ ذَكَرِهِ شَيْئٌ فَلَيْتَوَضَّا " رواه الطبراني في الكبير ، وفيه بقية ابن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه . كذا في مجمع الزوائد ، قلت : التدليس ليس بعيب عندنا ، ولما رواه شاهد حسن .

(اسكے متعلق) سوال كيا تو آپ نے فر ما يا جبتم (منى كو) پينكوتو جنا بت كافسل كرلو ( كيونكداس طرح منى كا نكلنا شہوت اور جست كے ساتھ ہوتا ہے لہذا تم جنى ہو جاؤ كے ) اور جبتم (اس طرح) نہ پينكوتو فسل نه كرو ( كيونكہ بطريق فه كور جومتى نظے كى وومو جب فسل نہيں ہوتا)۔ اسكوا مام احمہ نے اپی مند میں تقدراو يوں كى سند كى دوائت كيا ہے۔ سے دوائت كيا ہے۔

۱۵۵-دهزت علی سروایت بی کانبول نے کہا جی کیرالملا کی مخص تھا سوجی نے کی انگانے سے اسال کیا آپ نے فرایا کہ جب تم ندی ( تکلقی ) دیکھوتو وضو کرلواور ذکر کو دھولواور جب پانی کا جست دیکھو ( یعنی می المجل کرتگلی دیکھواور و یکھنے سے مراد معلوم ہونا ہے خواہ نظر پڑے یائیں ) توطسل کرلو۔اسکوام احمد نے اپنی سند میں روایت کیا ہے اور اسکے تمام راوی ثقتہ ہیں۔ مراد معلوم ہونا ہے خواہ نظر پڑے یائیں ) تو سل کر اسکے ذکر سے بھے لکے قرایا کہ جب کوئی تم میں سے مسل کر سے پھرا سکے ذکر سے بھے لکھے تو اسکو و ضور کرنا جا ہے۔ اسکو طبر انی نے کیر میں روایت کیا ہے۔

فاكدو: اس معلوم مواكر بغير شروت كمنى نكلنے سي الله واجب نبيس موتا مريداس مورت برمحول ب جبكتسل جنابت سي بيلے جيثاب كرليا موجكى وليل معفرت على كا قول ب كرجس فنص سي سل كے بعد بجد الكے تو اگر است فسل سے بيلے جناب كرليا موجسكى وليل معفرت على كا قول ب كرجس فنص سي سل كے بعد بجد الكے تو اگر است فسل سے بيلے

١٠٥٩ - عَنُ : مُجَاهِدٍ قَالَ : بَيْنَا نَحُنُ جُلُوسٌ اَصْحَابُ ابْنِ عَبَاسٍ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ اَمِحْرَمَةُ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، وَابْنُ عَبَاسٍ قَائِمٌ يُصَلِّى ، فَقَالَ : هَلْ مِنْ مُفْتٍ ؟ فَقُلَتُ : سَلُ ا فَنَلَ : إِنِّى كُلُمَا بُلُثُ تَبِعَهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ ، فَقُلْنَا : الَّذِى يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ؟ قَالَ :نَعَمُ ! فَقُلْنَا : الَّذِى يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ؟ قَالَ : عَنَى صَلَاتِهِ فَلَمَاسَلُم قَالَ : مَنَكَ الْغُسُلُ ، فَوَلَى الرُّجُلُ وَهُو يُرَجِعُ . وَعَجُلَ ابْنُ عَبَاسٍ فِى صَلَاتِهِ فَلَمَاسَلُم قَالَ : عِنْمَ الْغُسُلُ ، فَوَلَى الرُّجُلِ ، فَاتَاهُ بِهِ ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : أَرَايَتُمُ مِنَ الْوَجُلِ ، فَاتَاهُ بِهِ ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : لَا اقَالَ فَعَنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ : لَا اقَالَ فَعَنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

بیت ب کرلیا ہوتب تو وضوکر لے اور اگر چیٹا ب نہ کیا ہوتو عسل کا اعاد وکر ہے۔اسکوسعید بن منصور نے اپنی سنن میں روایت یہ ہے ( کنز العمال ) اس ہے بھی معلوم ہوا کہ تر وج منی ہے بغیر شہوت کے عسل وا جب نہیں ہوتا ور نہ دونوں حالتوں میں ، : وُعسل کا تھم ہوتا۔

۱۵۹- کابد سروایت ہو و فرماتے ہیں کرایک وفدہم چھواصی ابان عہائ اینی عطا و وطاؤی و کرمہ بینے ہوے تھے

کرایک محض آیا ، عبداللہ بن عبائ اسوقت نماز پر دور ہے تھائی محض نے کہا کہ یہال کوئی مفتی ہے جس نے کہا ہو چھوا کہا جس جب بیٹ ہر کرتا ہوں تو استحد بیچے کی بھی نکل آئی ہے ہم نے کہا وی پائی جس ہے پی بنتا ہے؟ کہا، ہاں ہم نے کہا تیرے و مرض انا اللہ پر متا ہوالوث کیا اور ابن عبائ نے جلدی جلدی فماز پوری کی اور سلام پھیر کرفر مایا اے عکر سد! اس محض کو میر سے

و و و محض انا اللہ پر متا ہوالوث کیا اور ابن عبائ نے جلدی جلدی جلدی فرایا ، خلاک تو تم نے جوال محض کو فوق کی دیا ہے یہ کتاب اللہ بیس افر مایا گھر کیا رسول اللہ ہو نگائی کی صوبے ہے؟

ہم نے کہا نہیں! فرمایا گھر کیا رسول اللہ ہو نگائی کی صوبے ہے؟

ہم نے کہا نہیں! فرمایا گھر کہا رسول اللہ ہو نگائی کی صوبے ہے؟

ہم نے کہا کہ بیس افر مایا گھر کہا رسول اللہ ہو نگائی کی صوبے ہے؟

ہم نے کہا کہ بیس افر مایا کہ گھر کہاں سے فوتی و یا؟ ہم نے کہا کہ اپنے قیاس ہے! جواب دیا فرمایا ای گئے رسول اللہ ہی فرماتے ہیں کرایک فیستی باتے ہو؟ کہائیس! فرمایا کہائی صوبے ہو سے اور فرمایا خلا و جستی باتے ہو؟ کہائیس! فرمایا کہائی اس وقت اپنے جسم میں (یعن جسم کے فاص حصر سی کے جد می کانے و تاس وقت تم اپنے ول میں شہوت باتے ہو؟ کہائیس! فرمایا کہائی اس وقت اپنے جسم میں (یعن جسم کے فاص حصر سی سے سے کانے و کرمراد ہے) کہائیس! فرمایا تو چر بیرود دی کااثر ہے۔ اس صورت میں آم کو وضو کر لینا کافی ہے۔

مدین تھے و کرمراد ہے) کو کستی باتے ہو؟ کہائیس! فرمایا تو چر بیرود دی کااثر ہے۔ اس صورت میں آم کو وضو کر لینا کافی ہے۔

مدین تھے و کرمراد ہے) کو کستی باتے ہو؟ کہائیس! فرمایاتو تھر بیرود دی کااثر ہے۔ اس صورت میں آم کو وضو کر لینا کافی ہے۔

كذا في كنز العمال.

17٠- عن: عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالُوا: دَخَلَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

اسكوماكم في الى تارى مى روايت كيا باوراكى سندسن ب(كنز العمال)-

فاكدو: اس عماف معلوم بواكه بغير شهوت كرو وج منى عسل واجب بيس موتار

فاكده: شوافع كامتدل بيعديث ب كدهنور الكان ألما ومن الماو" كديمن بانى ك نكلف بي محسل فرض موجاتا بي ألم الكان المول بي معراد محمل الموجود كراس مرادمي شروت كرماته لكنا بي كونك مطلق كومقيد برمحول كيا جانيًا ، جيرا كدا تكااصول ب

#### باب من ينسى بعض جسده ولم يغسله

171- عَنْ: عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَهُ أَنْ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَسَنَلَهُ عَنْ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَسَنَلَهُ عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَيُخْطِئُى بَعْضَ جَسَدِهِ الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : " يَغْسِلُ دَبُلُ الْمَكَانَ ثُمُّ يُصَلِّى ". رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون (مجمع الزوائد)، وقد مر في باب عدم افتراض الترتيب في الوضوء .

١٦٣ – وَلَهُ أَيُضاً عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها مَرُفُوعاً : " إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الآرْبَع وَمَسُ الْحِتَانُ الْحِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ " اه .

وردومراجواب یہ ہے کہ یہ صدیث ابتدائے اسلام کی ہے کہ جب محض ادخال سے مسل فرض نہ ہوتا تھالہذا یہ صدیث دومری ا حادیث صحو کی بنا پر منسوخ ہے، نیز لفت بھی بھی جنابت کا مطلب یہ ہے کہ شہوت کے طریقے پر سمنی نکلے۔ باب اس مخص کے تھم میں جو مسل میں بدن کے کسی حصے کا دھوتا مجول جائے

۱۲۱- حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک فض نی الله کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ہے اس فخص کا تھم و مجھا جو جنابت کا حسل کرے اور اسکے بدن کا کوئی حصہ پانی (بہنے) ہے رو جائے رسول الله الله الله الله علی نے فر مایا کہ (صرف) وی جگہ جوزا لے چرنماز پڑھ لے۔اسکولمرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اسکے راوی تو یتن کئے مجئے ہیں۔ (مجمع الزواکہ)۔

باب عسل كاواجب مونا فتند كے موقعوں كے ل جانے سے اگر چوانزال نه بواہو

۱۹۲- معرت ابو ہر ہو ہے روایت ہے کہ نی کا نے فر مایا جب کو کی مخص کورت کے اطراف اربعد ( لینی چاروں ہاتھ جوں ) کے درمیان بیٹے جائے گھرا تی طاقت اس پر ( صرف ) کرے ( لینی جماع کرے ) تو مسل واجب ہوجاتا ہے اور مطر ( راوی ) کی حدیث میں ( ریمی ) ہے اگر چدا نزال شہو۔اسکو مسلم نے روایت کیا ہے۔

١٦٣- اوراني كي أيك روايت على معزت عائش عرفوعا (ييمي) بك جدب استحاطراف اربع ك درميان بيند

١٦٤ - حدثنا: أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو معاوية عن حجاج عَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْجَتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ الْعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْجَتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ ثَعْدُ وَجَبَ الْغُسُلُ ". رواه ابن ماجة (١: ٤٥) قلت: ورواه الإمام أحمد في مسنده: ثنا أبومعاوية ثنا حجاج فذكره وفي كنز العمال (٣:١) " وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول ، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من إلحسن " اه.

١٦٥- عَنُ: عَائِشَةُ رَضَى الله عنها قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَذَا جَاوَزَ الْجِتَانُ وَجَبَ الْغُسُلُ ". رواه الترمذى ، وقال حديث عائشة حسن صحيح (١٦:١). ١٦٦- أخبرنا: الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عَنْ عَمُرو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِه عَبُدِ اللهِ هَنَ اللهُ عَنْ عَمُرو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِه عَبُدِ اللهِ هَنَ اللهُ اللهُ عَنْ عَمُرو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِه عَبُدِ اللهِ هَنَ اللهُ اللهُ عَنْ عَمْرو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِه عَبُدِ اللهِ هَنَ اللهُ عَنْ عَمْرو بُنِ شُعَيْبٍ الْغُسُلُ ، اَنْزَلَ اوْلَمَ يُنْزِلُ ". أخرجه الإمام أبو محمد الخِمَانُ وَغَابَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسُلُ ، اَنْزَلَ اوْلَمَ يُنْزِلْ ". أخرجه الإمام أبو محمد عبد الله بن وهب في مسنده (زيلعي ، ٤٤١) وفيه الحارث بن نبهان ضعفه الناس من قبل حفظه وكان صالحا ، وقال ابن عدى : وهو معن يكتب حديثه ، كذا في التهذيب قبل حفظه وكان صالحا ، وقال ابن عدى : وهو معن يكتب حديثه ، كذا في التهذيب (١٥٨:٢) ومحمد بن عبد الله هو العزرمي ضعفه الأكثرون لذهاب كتبه ، وقد روى عنه شعبة ، وهو لا يروى إلا عن ثقة ، كذا في التهذيب (٢٢٢٩) قلت : فالحديث

جائے اورا کی ختنے کا موقع و مرے ختنے کے موقع ہے مس کرے (یعنی ڈکرفرج میں وافل ہوجائے) تو خسل واجب ہوجاتا ہے۔

۱۹۳ - معرت عبداللہ بن عمرو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ خانے نے فر مایا جب وونوں ختنوں کا موقع ل جائے اور حشنہ فائب ہوجائے (یعنی مرڈ کرفرج میں وافل ہوجائے) تو خسل واجب ہوجاتا ہے۔ اسکوابن ماجہ اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔

عائب ہوجائے (یعنی مرڈ کرفرج میں وافل ہوجائے) تو خسل واجب ہوجاتا ہے۔ اسکوابن ماجہ اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔

170 - معرف عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ غیر مایا کہ جب (مرد کے) ختنہ کا موقع (مورت کے) ختنہ کے

۱۹۹- مروبن شعیب اپ باپ سے دوا کے دادا (اپ باپ) سے دوائے کرتے ہیں کہ نی دی ہے اس کے اس کا کشل کوکیا چیز داجب کرتی ہے؟ فرمایا جب دونوں کے نقتہ کا موقع ل جائے ادر حقد غائب ہوجائے شل داجب ہے انزال ہویا نہ ہو۔ اسکو عبداللہ بن دہب نے ایل مند میں روایت کیا ہے (زیلمی)۔

موقع سے تجاوز کر جائے تو عسل واجب ہوجاتا ہے۔اسکور فدی نے روایت کیا ہے اورحس معجع کہا ہے۔

حسن ، لا سيما وله متابع .

النّبي عن أبى حنية عن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِه : أنّ سَائِلاً سَالَاً النّبي عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِه : أنّ سَائِلاً سَالَاً النّبي عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِه : أنّ سَائِلاً سَالَاً النّبي عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِه : أنّ سَائِلاً سَالًا النّبي عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِه الطَّبراني وَغِيْبَتِ الْحَشَفَةُ فَهَ : النّب الْخُسُلُ ، أَنْزَلَ أوْ لَمْ يُنْزِلُ " . أه أخرجه الطَّبراني . كذا في الزيلعي . قلت : رجاله رجال الحسن ، أما شيخ الطبراني فثقة لكونه لم يضعف في الميزان ، وأما يحي بن غيلان فهو الراسي التستري ذكره ابن حبان في الثقات ، كذا في التهذيب بن غيلان فهو الراسي التستري ذكره ابن حبان في الثقات ، كذا في التهذيب والساجي: ليس بحجة ، كذا في اللسان (٣: ٣٦٣) قلت : وهذا لين هين ، وقول الدار والساجي: ليس بمتروك "من ألفاظ التعديل ، وتابعه الجارود بن يزيد وأبو عبد الرحمن المقرى عند الحافظ طلحة بن محمد في مسنده ، فروياه عن أبي حنيفة بسنده كما في جامع المسانيد (٢٠٤) وباقي رجاله لا يسأل عنهم ، فالحديث حسن .

١٦٨ - أبو حنيفة : عن عون بن عبد الله عن الشعبى عَنْ عَلِيّ بُنِ أَبِى طَالِبِ وَلَا اللهُ عَنَّ اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ

#### فاكدو: اكل دلالت مقصود برظام بـ

۱۹۸-امام ابوصنیفی می میدانند سے دو معنرت علی سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا (حشد کا غائب محرک و اجب کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا (حشد کا غائب موجونا) مہرکو واجب کرتا ہے اور تین طلاق کو گرادیتا ہے اور عدت کو واجب کردیتا ہے اور ایک صاع پانی (بدن پر بہانا) واجب

أَوْ لَمْ يُنْزِلُ . جامع المسانيد (٢٥٧:١) قلت: رجاله كلهم ثقات ، وسماع الشعبي عن على مختلف فيه ، ولا ضير فإن مرسله صحيح أيضا كما صرح به في التهذيب (٢٧:٥). باب وجوب الغسل من الحيض والنفاس

١٦٩ - عَنُ: عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ آبِى حُبَيْشِ كَانَتَ تُسْتَخَاضُ فَسَنَلَتِ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: " ذَٰلِكَ عِرُقٌ ، وَلَيْسَتُ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلَاةِ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعُتَسِلِي وَصَلِّيُ ". رواه البخاري (٢٢٠:١).

الطهر فلتغتيل المناف عن معافي طلام مرفوعاً: "إذا من المنافي المنافي المنافي الطهر فلتغتيل والمنافي العاكم في مستدركه (كنز العمال) وإسناده صحيح على قاعدة

نے کرے گا؟ اسکوامام محرف آٹار میں روایت کیا ہے اور کہا کہ مطلب یہ ہے کہ جب دونوں کے ختند کا موقع ل جائے تو عسل واجب موگا جا ہزال ہویا نہ ہو، اس مدیث کے سب راوی ثقہ ہیں۔

فا كده الم طحاوي فرماتے بيل كد جب محابة كے درميان حضرت عمر كن مان جات براختلاف ہواكة يا يحض اكسال (ادخال) ہے بھی حسل واجب ہوتا ہے ، يانہيں؟ تو بعض نے كہا كدواجب ہوجاتے ہے ادربعض نے كہا كرخسل كا وجوب صرف انزال ہے بى ہوتا ہے (جبيا كرود عث ميں ہے" الما من الماو") اس پر حضرت كل نے فرمايا كرا ہے عمر الله اس بارے ميں امہات المؤمنين ہے تحقيق فرماييج ، تب آپ نے حضرت عاكث ہے معلوم كرايا تو انہوں نے فرمايا كد جب فقد فقد ہے ل جائے تو امہات المؤمنين ہے تحقيق فرماييج ، تب آپ نے حضرت عاكث ہے معلوم كرايا تو انہوں نے فرمايا كد جب فقد فقد ہے ل جائے تو المسل واجب ہوجاتا ہے ، تب حضرت عرف محاب كرام كى موجود كي مي فرمايا كداب ميں كى كوالما من الماء كہتے ہوئے نہ سنوں ور نہ ميں اسے نشان عبرت بنا دوں گا ، اس پر كى صحابى نے انكار نہ كيا تو كويا اس پر صحابہ كا اجماع ہے كھن فقنوں كے ملئے ہے ہى حسل واجب ہوجاتا ہے ، اور يہ محملوم ہوا كہ "المعاء من المعاء" والى مديث منسوخ ہے۔

## باب سل كاواجب موناحيض اورنفاس ب

199- حضرت عائش مروایت ہے کہ (حضرت) فاطمہ بنت الی حیش کو استحاضہ آتا تھا انہوں نے (اسکے متعلق) ہی گھیے۔ سے بوجھا آ ہے فرمایا کہ بدایک رک کا خون ہے اور حیض نیس ہے سو جب حیض آیا کرے تو نماز چھوڑ ویا کرواور جب فتم ہوجائے تو مسل کرلیا کرواور نماز پڑھلیا کرو۔ اسکو بخاری نے روایت کیا ہے۔

۰۵۱- حضرت معاذ " ہے مرفوعا مروی ہے کہ جب نفاس والی مورت پر (مثلاً) سات دن گزرجا کی میروہ پاکی دیکھے رابعی نفاس کا خون موقوف ہوجائے) تو وہ مسل کر لے اور نماز پڑھے۔اسکوھا کم نے متدرک میں روایت کیا ہے ( کنز العمال) اور

الكنز المذكورة في خطبته.

#### باب جواز ترك الغسل من غسل الميت

العالم الهمدانى الحاكم عن أبى على الحافظ عن أبى العباس الهمدانى الحافظ ثنا أبو شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن هلال عن عمرو عن عكرمة عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ " لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِى غُسُلٍ مَيِّتِكُمْ غُسُلٌ إِذَا غَسَلَتُمُوهُ ، إِنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِراً وَ لَيْسَ بِنجِسٍ ، فَحَسُبُكُمْ أَنْ تَغُسِلُوا اَيْدِيَكُمْ . " رواه البيهقى مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِراً وَ لَيْسَ بِنجِسٍ ، فَحَسُبُكُمْ أَنْ تَغُسِلُوا اَيْدِيكُمْ . " رواه البيهقى وقال : " هذا ضعيف والحمل فيه على أبى شيبة " . قلت : أبو شيبة هو إبراهيم بن أبى بكر بن أبى شيبة احتج به النسائى ووثقه الناس ، ومن فوقهم احتج بهم البخارى ، وأبو العباس الهمدانى هو ابن عقدة حافظ كبير ، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأسور أخرى ولم يضعف بسبب المتون أصلا ، فالإسناد حسن اه (التلخيص الحبير ) وفى شرح المولوى سراج أحمد على سنن الترمذى (٢٨٦:٢ نظامى) : قال الحاكم على شرط البخارى وأقره الذهبي " .

اسک سندم ہے کنز العمال کے قاعدہ پر۔

فاكدہ: برسات كى قيدا تعالى ہے جيرا كدا جماع امت اس پردال ہے كداكروہ سات دن سے بل بھى پاكى دكھ لے توشس كركنماز پڑھے (ترندى) ،اور مراديہ ہے كہ جب طهر دكھ لے اگر چدلادت سے ایک بی ساعت كے بعد بوتو اس پرنماز پڑھنے كے لے شسل داجب ہوجائے گا۔

### باب سلمیت سے سل کارک جائز ہونا

اکا- حطرت ابن مہائ ہے رواعت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیانے فر مایا کرتمہارے میت کے مسل دینے ہے تم پر عسل (واجب) بیس جب تم اس کو ایعن میت کو اسل دو کو تکہ تمہارا مردہ طاہر مرتا ہے اور (موت کی وجہ ہے ) بخس نہیں ہوتا ہے ہی تم کو یہ کانی ہے کہ اپنیں ہوتا ہے ہی تم کو یہ کانی ہے کہ اپنیں ہوتا ہے ہی تم کو یہ کانی ہے کہ اپنی مید کو میں اسکی سند کو حسن کہا ہے اور تر فدی کے کانی ہے کہ اپنی سند کو حسن کہا ہے اور تر فدی کی فاری شرح میں مولوی مراج احمد صاحب فر ماتے ہیں کہ حاکم نے (اس کو) بخاری کی شرط پر کہا ہے اور ذہبی نے حاکم (کے اس قول) کو پر تر اور کھا ہے۔

۱۷۲ - عن: عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال لى أبى: كتبت حديث عبيد الله عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ كُنَّا نَغُسِلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغُتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لاَ يَغُتَسِلُ . قَالَ عُنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ يَعُلُونُ الْمَيْتَ فَمِنَّا مَنْ يَغُتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لاَ يَغُتَسِلُ . قَالَ لَه محمد بن عبد الله يحدث به عن أبى قالَ قُلْتُ : لاَ ! قَالَ : فِي ذَلِكَ الْجَانِبِ شَابٌ يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبى هشام المخزومي عن وهيب ، فاكتبه عنه . قلت هذا إسناد صحيح (التلخيص الحبير ١٥٠).

باب عدم وجوب غسل الجمعة وكونه سنة منها ومن الحجامة المؤخّة الله على المؤخّة الله على المؤخّة الله على المؤخّة الله الله على المؤخّة ا

ا ۱۵۱-نافع معزت ابن عرف روایت کرتے ہیں کہ (انہوں نے کہا) '' ہم میت کو (حضور النظائے کے زمانے میں ) عسل دیا ۔ کرتے تھے اور ہم میں ہے بعض لوگ (میت کونہلا نے والے عسل میت کی وجہ ہے ) عسل کرتے تھے اور بعض ہم میں ہے (یعنی صحاب میں ہے ) عسل نہ کرتے تھے ۔ اسکو تھے بن عبداللہ بن امام احمد بن عنبل نے روایت کیا ہے اور تلخیص میر میں اسکی سند کو تھے کے ہے۔ میں ہے ) عسل نہ کرتے تھے ۔ اسکو تھے بن عبداللہ بن امام احمد بن عنبل نے روایت کیا ہے اور نہ کرنا جائز ہے ، لہذا حضرت ابو ہریرہ کی علیہ میں اسکی سند احضرت ابو ہریرہ کی صدیدہ ''من غسلہ الفسل ''استجاب برمحمول ہے۔

باب جعد كالنسل مسنون موما اوريكي لكوان كى وجه سيخسل كامسنون موما

۳۵۱-حضرت ابو ہریرۃ ہے دواہت ہے کفر مایارسول اللہ کھٹے نے جوشف وضوکر ہے اوراجی طرح وضوکر ہے ہم جمدیں حاضر ہواور (امام ہے ) قریب بیٹے اور (خطبہ ) ہے اور خاموش رہے تو اسکے وہ (صغیرہ ) گناہ معاف کردئے جاکیں مے جواسکے (اس جعد کے ) اور (دوسرے ) جمعہ کے درمیان میں (ہوئے ) ہیں اور تین دن اور زیادہ کے (یعن دس دن کے گناہ ) لقولہ تعالی فو من جاء بالحسنة فله عشر امثالها کی اور جس نے کئریوں کو (بطور شغل ) چھواا سے نفوشل کیا۔ اسکوتر ندی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصد یث حسن میجے ہے۔

سما- معزت سمرة بن جندب سے روایت ہے کدرسول الله الله الله الله الله عن معدے روز وضو کیا تواسے

حديث حسن ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه (العزيزي ٣٢٧:٣) .

١٧٥ عَنْ: عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغُتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ
 : مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ ، وَمِنْ غُسُلِ الْمَيِّتِ ، رواه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة كذا في بلوغ المرام .

١٧٦ - عَنِ: ابْنِ عَبَّاسِ فَقِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : " إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ : " إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ ، فَمَنُ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ ، وَإِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمُ بِلْمُسْلِمِيْنَ ، فَمَنُ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ ، وَإِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمُ بِلْمُسْلِمِيْنَ ، فَمَنُ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ ، وَإِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمُ بِالسِّوَاكِ ". رواه ابن ماجة ياسناد حُسن (الترغيب للمنذري ص ١٢٤) .

١٧٧ - حدثنا : ابن مرزوق قال : ثنا يعقوب بن إسحاق قال : ثنا شعبة قال: أخبرني

رخصت پھل کیا( کیونکہ سنت اور عزیمت عسل ہے) اور انجی خصلت ہے( یعنی وضو، ہی وضو پر کفایت کرنے والے پرترک واجب کی ملامت نہیں کیونکہ جمعہ کا عسل واجب نہیں) اور جس نے عسل کیا تو عسل افعنل ہے۔ اسکوتر ندی نے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے اور عزیزی عمل ہے کہ اسکوابن خزیمہ نے ( بھی ) اپنی تھے عمل روایت کیا ہے۔

فاكده: جنابت سے مسل كرنافرض باور باتى مسل جواس مديث ميں ندكور بيں ووسب مسنون بين جيما كدلفظ كان ب معلوم بور با ہاور جعد كافسل مسنون مرف ان بى لوكوں كيلئے بجو جعد كى نماز پڑھيں جيما كدا يك مديث ميں مراحة وارد ب

۲۵۱- حضرت ابن عبائ سے روایت ہے کہ رسول انڈ کھٹانے فر مایا کہ (جعد کا ون) عید کا ون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے مقرد فر مایا ہے، پس جوکوئی جعد (کی نماز) میں آئے اسکوسل کرنا جا ہے ، اور اگر پچھ فوشبو ہوتو اسے بھی لگا لے اور تم مسواک کی یابندی کرو۔ اسکو ابن ماجہ نے دستار دوایت کیا ہے (ترفیب)۔

فاكدہ: اس سے جعد كے دن على كا مسنون ہونا تو صراحة ثابت ہے كونكدا پ نے على كے تم كو خوشبو لكانے اور مواك كرنے كے ساتھ طلايا ہے اور وہ دونوں سنت ہي لہذا على جد بھى سنت ہوگا اور چونكد حضور الكاف نے تم كواس علت پر مرتب فرمايا ہے كہ يہ عيد كا دن ہے اس سے عيدين كيلئے بھى على اور خوشبوا ور مسواك كا سنت ہونا ثابت ہوا كونكد عيد ہونے مى وہ بھى جمد كرمايا ہے كہ يہ عيد كا دن ہے اس سے عيدين كيلئے بھى على اور خوشبوا ور مسواك كا سنت ہونا ثابت ہوا كونكد عيد ہونے مى وہ بھى جمد كرمايا ہي را بلكہ بھوزيادہ ہيں )۔

عمرو بن مرة عَنْ زَاذَان ، قَالَ : سَالَتُ عَلِيًّا عَنِ الْغُسُلِ ، فَقَالَ : إِغْتَسِلْ إِذَا شِئْتَ فَقُلْتُ : إِنْمَا اَسْتَلُكَ عَنِ الْغُسُلِ الَّذِي هُوَ الْغُسُلُ ، قَالَ : " يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ إِنْمَا اَسْتَلُكَ عَنِ الْغُسُلِ الَّذِي هُوَ الْغُسُلُ ، قَالَ : " يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَعْمَ الْغُسُلِ الَّذِي هُو الْغُسُلُ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَعْمَ الْمُعْرِقِينَ الْفَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ الْفُلْمُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ رَجَالُ النسائي ثقة كما في التقريب (١١:١) فهو حديث صحيح.

۱۷۸ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ هَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: " مَنِ اغْتَسَلَ يَوُمَ الْجُمُعَةِ غُسُلَ الْجَنَابَةِ ، ثُمُّ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الأولى ، فَكَانَمًا قَرَّبَ بَدَنَةً ". الحديث رواه مالك والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذي كذا في الترغيب (١٢٤:١).

١٧٩ – عَنْ: عَبْدِ لللهِ بُنِ أَبِى قَتَادَةٌ قَالَ : دَخَلَ عَلَى أَبِى وَأَنَا أَغُتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : غُسُلُكَ هَذَا مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ لِلْجُمُعَةِ ؟ قُلْتُ : مِنْ جَنَابَةٍ ، قَالَ : أَعِدْ خُسُلاً أَخَرَ ، إِنَّى

فائدہ: اس سے ان مسلوں کامتحب ہونا صراحہ ٹابت ہوا اگر چدید محالی کا قول ہے گر مکما مرفوع ہے کیونکہ محالی اپن طرف سے کی شنے کومتحب نہیں کر سکتے اور حنفیہ نے جوان مسلوں کوست کہا ہے اس سے مراوست زائدہ ہے نہ کہ سنت مؤکدہ اور سنت ذائدہ مستحب بی کے درجے میں ہے۔

۱۵۸ - صغرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علی ہے جو مخص جمعہ کے دن جنابت کا مسل کرے ہمر پہلی سام ساعت میں (نماز جمعہ کو) جائے تو محویاس نے ایک اونٹ خداکی جناب میں پیش کیا .....الحدیث۔اسکوامام مالک، بخاری مسلم، ابوداوداور ترندی نے روایت کیا ہے (ترخیب)۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأَخْرَى ". رواه الطبراني في الاوسط وإسناده قريب من الحسن ، وابن خزيمة في صحيحه ، وقال : حديث غريب ، ورواه الحاكم بلفظ الطبراني وقال : صحيح على شرطهما ورواه ابن حبان في صحيحه اه كذا في الترغيب (١٢٤:١).

-۱۸۰ حدثنا: سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عبد الله المزنى غن ابن غير الله قال: "مِنَ السُّنَةِ أَنُ يَغُتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ " . رواه ابن أبى شيبة فى مصنعه ورجاله رجال الصحيح و والحاكم فى المستدرك و قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه زيلعى (٤٧٤:١).

## باب ما جاء في غسل العيدين ١٨١- عن : الشعبي عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيَاضٍ الْاشْعَرِيِّ فَهُ قَالَ : " كُلُّ شَيءٍ رَأَيْتُ

وری جعد کے دن مسل کرد ہا تھا تو فر مایا تہا را بیسل جنابت کی وجہ سے ہے یا جعد کیلئے ہے؟ میں نے کہا جنابت کی وجہ سے ہے تو نا باکدا کیک دفعہ سل دو ہارو کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ اللہ است سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جوضی جعہ کے دن مسل کرے وہ اسم کے باکہ دوائے باکہ دوائے سے کہ جوشی جعہ کے دن مسل کرے وہ اسم کے بعد تک اسمو کی میں دہتا ہے۔ اسکو کم برانی نے جم اوسط میں دوایت کیا ہے اور اسمی مندسن کے قریب ہے۔

فاكدو: اس مصل جعد كالسل جنابت سالك كرنا ثابت مواادر كوسل جندى فنيلت سل جنابت سے عاصل موجاتى عيد كي فنيلت سل جنابت معامل موجاتى عيد كي معنون كي نيت كر ريمردونوں كوالك الكرنا المن بيجيا كرمحاني كارشاد سے معلوم موا۔

۱۸۰-عبدالله بن عمر عمروی بفر مایا کرسنت سے بید بات کر جب احرام با ندھنے کا ارادوکر نے قشل کرے۔ سنوائن الی شیر نے الی مصنف میں روایت کیا ہاورائے راوی می کے راوی ہیں اور حاکم نے متدرک میں روایت کیا اور کہا" یہ غری اور مسلم کی شرط پرمی ہے" (زیلمی)۔

سمنده (٤٢:١) وشيخ الإمام هذا ضعيف ، لكنه حجة عنده ، كما في التلخيص الحبير (٣:١) وقد عرفت أن الاختلاف غير مضر ، وبقيتهم رجال الجماعة.

۱۸۵ - أخبرنا: إبراهيم بن محمد أخبرنى جعفر بن محمد عن أبيه أنَّ عَلِيًّا كَانَ يَعْتِسِلُ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَيَوُمَ الْجُمْعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ. رواه الإمام الشافعي في مسنده (ص٤٦) وشيخ الإمام قد مر ما يتعلق به قريبا ، وبقيتهم ثقات مشهورون ، إلا أن محمدا عن على مرسل ، فإنه لم يدركه .

## باب استحباب غسل من أراد الإسلام

١٨٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا أَنُّ ثُمَامَةً بْنَ أَثَالٍ أَوْ أَثَالَةَ أَسْلَمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَةً : \* إِذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِط بَنِي فُلانٍ ، فَمُرُوهُ أَنْ يُغْتَسِلُ ". رواه أحمد و البزار وزاد : " بِمَاء

۱۸۳- معزت سلم بن الاكوع سے روایت ہے كه وو ميدين كے ون قسل كيا كرتے تھے۔اسكومعزت امام شافع نے اپنى مند ميں روایت كيا ہے۔

۱۸۵- حضرت امام محمد (باقر) ہے روایت ہے کہ حضرت علی تنسل فر مایا کرتے تھے عیدین کے روز ، جعد کے روز ، اور عرف ئے دن اور جبکہ ( جج کیلئے ) احرام کا اراد وکرتے ۔اسکوا مام شافع نے اپنی مند میں روایت کیا ہے۔

۱۸۶- حضرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ علی عبد ) فطر کے دن اور (عید ) المخی کے دن عسل فر ما یا کرتے تھے۔ اسکوابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

فائدہ: پی وہ مدیث جس میں ان ونوں میں حسل کو واجب کہا گیا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اولا تو اسکی سند سمجے نہیں . بسر سے ان ونوں میں حسل کے عدم وجوب پر اجماع منعقد ہو چکا ہے اور اگر سند سمجے سے ثابت بھی ہوجائے تو تاکید پرمحول ہوگا۔ باب اسلام لانے کے لئے حسل کا مستحب ہوتا

١٨٥- حفرت ابو بريرة بروايت بكر ملهة (منى الله عنه) في اسلام لافكا تصديراتورسول الله المنظف في المار

وَسِدْرِ" وله عند أبي يعلى: " لَمَّا أَسُلُمَ ثَمَامَةُ بُنُ أَثَالٍ أَمْرَهُ النّبِي عَلَيْهُ أَنْ يُغْتَسِلَ وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ". وفي إسناد أحمد والبزار عبد الله بن عمر العمرى وثقه ابن معين وأبو أحمد ابن عدى وضعفه غيرهما من غير نسبة إلى كذب. وقال أبو يعلى: "عن رجل عن سعيدالمقبرى "قال: "فإن كان هو العمرى فالحديث حسن "والله أعلم، كذا في مجمع الزوائد. قلت: فإسناد الإمام أحمد والبزار حسن عند أبي يعلى، والاختلاف غير مضر.

۱۸۸ – عَنْ: قَنَادَةَ أَبِى هِشَامٍ ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لِى : "يَا قَنَادَةً! فَا اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لِى : "يَا قَنَادَةً! فَا مُرْ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ إِنْ عَلَيْكُ مِنْ أَسْلَمَ أَنْ يَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَامُرُ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَخْتَتِنَ وَإِنْ كَانَ إِبْنَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً " رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات . (مجمع الزوائد ۱۱۷:۱) وإسناده حسن (كذا في العزيزي - ۲).

١٨٩ - عَنْ : قَيْسِ بُنِ عَاصِمٍ ﴿ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِي عَلَى الْإِسُلامَ فَأَمَرَنِي اَنْ الْمَعْ الْمَارِي الْمَالَامَ فَأَمَرَنِي اَنْ الْمُعْدِرِي : وأخرجه الترمذي الْمُعْدِرِي : وأخرجه الترمذي

اکوفلاں (مخض) کے بین کے باغ میں لے جا و اور انہیں تھم دوسل کرنے کا۔اسکوامام ااحمداور ہزار نے روایت کیا ہے اور (ہزار فے) نے اور انہیں تھم دوسل کرنے کا۔اسکوامام ااحمداور ہزار نے روایت کیا ہے اور (ہزار فے) نے اور دعزت ابو ہر بالا (علی ) اور دعزت ابو ہر بالا (علی ) ہے ابو میں ہوتی ہے گئے گئے ہے گئے ہے کہ جب ثمامہ بن اعال نے اسلام لانے کا تصد کیا تو ان کو نی کھاتھ نے شاکر نے اور دور کھت (نال ) پر صنے کا تھم دیا ( یعن شل کر کے اسلام لے آئم ہر دور کھت نماز نال شکر کی اداکر لیس )۔ بدروایات جمع الزوائد میں ہیں۔

۱۸۸- معزت قادہ ہے دواہت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ انتظاکی خدمت میں (اسلام لانے کیلئے) حاضر ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا اے قادہ! پانی اور میری کے در محت (کے بتوں) ہے شسل کر لے اور کفر کے بال اپنے (سر) ہے دور کروے اور رسول اللہ اللہ اللہ تھا تھے میں کے اس مختص کو جواسلام لے آتا اگر چہوہ ای (۸۰) برس کا ہوتا۔ اس کو طبر انی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور استے سب راوی لگتہ ہیں (مجمع الزوائد)۔

فاكده: كفرك بالول مده بال مرادي جوكفر كى علامت بول جيك كم مندوستان على مندوول كى چونى ـ ١٨٩- حضرت قيس بن عاصم مدوايت ب كدووفر مات بين كريس ني اللين كى خدمت مي اسلام لانے كاراده ب و نسائى وقال الترمذى : هذا حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه " (عون المعبود) و حرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة ، وصححه ابن السكن ، قاله فى النيل وتقل محديث قبل بلفظ: "عن قيس بن عاصم أنّه أَسُلَمَ فَأَمْرَهُ أَنْ يَغْتَبِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ . رواه محديث قبل بلفظ: "عن قيس بن عاصم أنّه أَسُلَمَ فَأَمْرَهُ أَنْ يَغْتَبِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ . رواه محديث إلا ابن ماجة اه . قلت : هذا اللفظ للترمذي (٧٧:١).

### باب استحباب غسل المغمى عليه إذا أفاق

١٩٠- عَنُ : عَائِشَةَ عَنْهُ قَالَتْ : " تَقُلَ النّبِيُ عَنْكُ فَقَالَ : اَصَلَّى النّاسُ ؟ قُلْنَ : لا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ا قَالَ : ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِحْضَبِ ، قَالَتْ : فَهُ عَلْنَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ا قَالَ : ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِحْضَبِ ، قَالَتْ اللّهُ ا قُلْنَا : لاَ ، هُمْ اقَاقَ فَقَالَ : اَصَلَّى النّاسُ ؟ قُلْنَا : لاَ ، هُمْ مَنْ فَيَا يَارُسُولَ اللهِ ا قَالَ : ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِحْضَبِ ، قَالَتْ : فَفَعَلْنَا فَاعْتَسَلَ ، ثُمُ عَلَيْهِ ، ثُمُ اقَاقَ فَقَالَ : اَ صَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا : لاَ ، وهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ عَلَيْهِ ، ثُمُ اقَاقَ فَقَالَ : اَ صَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا : لاَ ، وهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ عَلَيْهِ ، ثُمُ اقَاقَ فَقَالَ : اَ صَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا : لاَ ، وهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ

مضر بواتو آپ نے جھے پانی اور بیری (کے بول) سے مسل کرنے کا تھم دیا۔اسکوابوداود نے روایت کیا ہے اوراس پرسکوت (بحی)
یہ ہے (اور)منذری نے کہا ہے کہا اسکور ندی اور نسائی نے (بھی) روایت کیا ہے اور رز ندی نے کہا ہے کہ بیمدیث حسن ہے،ہم اسکو
میں میں میں سند سے پہچا نے ہیں۔اور ایسائی عون المعبود ہی ہے اور اسکوائن حبان اور این خزیر نے (بھی) روایت کیا ہے اور ائن
سن نے اسک تھے کی ہے اور بیمب نیل الاوطار ہی ندکور ہے۔

فائدہ: احناف کے ہاں سام طسل استماب بیمول ہے کیونکہ کفرکوئی الی چیز نبیں جو مسل کوواجب کرے اور اگر کا فرن پاک منت قرش کام مجمی وافل ہونا جائز نہ ہوتا و حالانکہ خود بھی تمام اسلام سے بل مجمد میں رہے۔

### بابمتحب موناب موش كالمسلك اجس وقت كموش ميس آجائ

يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ " . الحديث رواه إسام الدنيا أبو عبد الله البخاري رضى الله عنه الخالق الباري (٩٥:١).

# باب وجوب التسترعن الأعين في الغسل وجواز التجرد في الخلوة واستحباب الإستتار فيها

١٩١ - عَن : ابن عَبَّاس عَبِّ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَبَّتُهُ : " إِنَّ الله يَنْهَا كُمْ عَنِ التَّعَرِىٰ فَاسْتَحَيُوا مِنْ مَلاَئِكَةِ اللهِ اللهِ اللهِ يَفَارِقُونَكُمْ إِلَّا عِنْدَ ثَلَاثِ حَالَاتٍ : الْغَائِطِ وَالْجَنَابَةِ وَالْغَسُلِ ، فَإِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ بِالْعَرَاءِ فَلْيَسْتَثِرُ بِثَوْبِهِ أَوْ جِذْمَةِ حَائِطٍ أَوْ بِبَعِيْرِهِ " . رواه البزار وقال : لا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ، وجعفر بن سليمان لين ، فلت : جعفر بن سليمان من رجال الصحيح ، وكذلك بقية رحاله (مجمع الزوائد).

١٩٢ - عَنْ : أَبِىٰ هُرَيْرَةَ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلِيْتُهُ قَالَ : بَيْنَمَا أَيُّوْبُ الْحَدُ يَغْتَسِلُ عُرْبَاناً

پڑھ لی؟ ' ہم نے عرض کیا' ' نبیس ،وو آپ کا انتظار کررہے ہیں یارسول اللہ!'' آپ ﷺ نے فر مایا میرے لئے لکن میں پانی رکو تھر آپ بیٹے مجے اور شسل کیا۔ اسکوامام الدنیا ابوعبداللہ بخاری نے روایت کیا ہے۔

باب عسل کی حالت میں (لوگوں کی) نظروں سے پوشیدہ ہونے کا وجوب اور خلوۃ میں (عسل کرتے وقت) برینہ ا مونے کا جواز اور پردہ میں ہونے کا استحباب

191- حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظاہینے فر بایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہر بندہونے سے منع فر باتے ہیں (اور یہ ہموکہ خلوۃ میں ہر بندر ہے میں مضا لکہ بیں کو کہ کرانا کا تبین تو وہاں بھی ہمراہ ہیں ) پس اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں سے دیا کرو جو تم سے مرف تین حالت میں ) اور جنابت ( کی حالت میں ) اور جنسل ( کی حالت میں ) اور جنیا ل کی حالت میں ) اور جنابال نے کرو کہ میدان میں بلا پروہ کئے نہا لینے میں تجھے مضا لکہ نبیل کے وقت میں حدود ہوں ج تے ہیں تا اور بیٹیال نے کرو کہ میدان میں بلا پروہ کئے نہا لینے میں تجھے مضا لکہ نبیل کے وقت میں حدود ہوں ج تے ہیں تا کہ کہ وہاں کو طالکہ نبیل ہوتے کیان اور لوگوں کی آ مدور فت تو ہوتی ہے ) سو جب تم میں سے کوئی صحرا میں نہائے تو جا ہے کہ اپنے اور ایکے کرنے کی آ ڈ میں ہوجائے یا وہوا رہے کوئرے کا پروہ کرے یا اپنے اونٹ کی آ ڈ میں ہوجائے اور ایک روایت کیا ہوا کہ میں ہے۔ سیاراوی میں ہوجائے یا دوایت کیا تو اور کے کوئرے کا اور ایک میں ہوجائے اور ایک میں اور ایک میں ہوجائے اور کوئر اور کی میں ہوجائے اور ایک میں ہوجائے کیا ہو میں ہوجائے اور ایک میں ہوجائے اور ایک میں ہوجائے اور ایک میں ہوجائے کیا ہو جو ایک ہوئر کی ہوئر کی ہوئر کی ہوئر کیا ہوئی ہوئر کی ہوئر کوئر کی ہوئر کی ہوئر

فاكدية اس مديث بإب كابها احزوا بت بوالعن لوكول مع ميب كرسل كرنا

خَرْ عَلَيْهِ رِجُلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبِ ، فَجَعَلَ يَحْيَىٰ فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُهُ : يَا أَيُوبُ ا أَلَمْ أَكُنْ غَنْ يَنْ عَلَيْهِ مِنْ أَدُوبُ ا أَلَمْ أَكُنْ غَنْ يَوْبُهِ، فَنَادَاهُ رَبُهُ : رَوَاهُ البخاري . غَنَيْتُكَ عَمَّا تَرْي ؟ قَالَ : يَلَى يَارَبِ ! وَلَكِنْ لَا غِنْي بِي عَنْ بَرَكَتِكَ ". رَوَاهُ البخاري .

۱۹۲ عَن بَهُزِ بُنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِي اللهِ ا عَوْرَاتُنَا مَا يَتُي مِنْهَا وَمَانَذَرُ ؟ قَالَ : " إِحْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَّا عَنْ رَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، قَالَ : فَنْ مَنْهَا وَمَانَذَرُ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضٍ ؟ قَالَ : إِن اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا آخَدُ مِثْ يَعْضٍ ؟ قَالَ : فِاللهُ آخَقُ أَنْ لَا يَرَاهَا آخَدُ مِنْ بَعْضٍ ؟ قَالَ : فَاللهُ آخَقُ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِرْ يَنْهَا ، قَالَ قُلْتُ : يَا نَبِي اللهِ إِذَا كَانَ آحَدُنَا خَالِياً ؟ قَالَ : فَاللهُ آخَقُ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنْ اللهِ إِذَا كَانَ آحَدُنَا خَالِياً ؟ قَالَ : فَاللهُ آخَقُ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنْ اللهِ إِذَا كَانَ آحَدُنَا خَالِياً ؟ قَالَ : فَاللهُ آحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنْ اللهِ إِذَا كَانَ آحَدُنَا خَالِياً ؟ قَالَ : فَاللهُ آحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنْ النَّهُ اللهُ المُنْ عَلَى اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۱۹۲- دعزت ابو ہریرہ سے دوایت ہے دو نی کھی ہے دوایت کرتے ہیں کہ ہے فر مایا درمیان اسکے کہ (حضرت) ایوب صوت میں) برہنے سل کررہے تھے کہ ان پرسونے کی ٹری کی ایک جماعت گری تو وہ دونوں ہاتھوں ہے (اسکو) اپنے کپڑے میں مصوت میں ان کوان کے پروردگار نے پکارا کہ اے ابوب! کیا میں نے تم کواس چیز سے بے نیاز نبیس کردیا ہے جسکوتم و کھے رہ ہو و جع کرتے ہو ) انہوں نے عرض کیا کول نبیس اے میرے پروردگار! لیکن جھے آپی برکت سے بے نیازی حاصل نبیس ہے۔ سے بغاری نے دوایت کیا ہے۔

فا كدو: مطلب يہ ك مال كى ترص كى وجہ سے يقول نيس كرتا ہوں بلك آپ كى بركت عاصل كرنے كيئے جكى ہروت وجہ كوكتانى مال ومتاح ال جائے۔ اس حدیث سے طوت میں برہنے سل كرنا جائز ثابت ہوااور یہ باب كا دومراجز و ہے۔

197 - بہرین حكیم اپنے باپ سے اور وہ بہر كے دادا (اپنے باپ ) سے روایت كرتے ہيں كدانبوں نے بہا میں نے موض کي اسے خوا كے بى ( اللہ فا ) ہمارے ہوشيدہ اعضا ( این جومتر میں وافل ہیں بیسنے وہ ہیں ) حكو ہم د يكھتے ہيں اور ( ایسنے ) وہ ہیں جن كو محمود دیتے ہيں ( ایسنے ) ہو ہیں جن كو محمود دیتے ہيں ( ایسنی نہیں و يکھتے تو اس باب میں كيا تھم ہے؟ ) "آپ نے فرما يا كدا ہے ستر كو محفوظ ركھو ( ایسنی ہوشیدہ ركھو ) سواا بی ہے نہا اپنی لوغٹی كے رافئی ہيں فرما يا كرا ہے ہیں ہوشیدہ ركھو ) سواا بی ہے نہا اپنی لوغٹی كے رابين ان دونوں كے سامنے ستر كھولنامنے ہيں ہے ) سمالی جومدیث كے دادى ہيں فرما ہے ہيں کہ میں نے موض کے اپنی ( ہینے ) ہوں تو اس جاس سے کوئی تھا ہو دو داختیا ہا کے کھل جائے تو وہ معاف ہے ) رادى كتے ہیں نے موض كیا "اے خرما يا تو اند نہا ہو ( تو اسکے لئے ستر کا كيا تھم ہے؟ ) "آپ ہے فرما يا تو اند نہا وہ دو دادا کے کھل جائے تو وہ معاف ہے ) رادى كتے ہے بہ نہا ہو ان کہ ہور دادی كی ہور کی کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہور نوایت كيا اور حن كہا ہے۔ ہیں ( مؤلف ) كہتا ہوں كہا ہور کوئی نے دورات كيا اور حن كہا ہے۔ ہیں (مؤلف ) كہتا ہوں كہا ہور کوئی ہور دادات كيا اور حن كہا ہے۔ ہیں (مؤلف ) كہتا ہوں كے بہ نبست لوگوں كے اس امر كا كواس سے حيا كی جائے۔ اسکوتر ندى نے دوایت كيا اور حن كہا ہے۔ ہیں (مؤلف ) كہتا ہوں ك

١٩٤ – عَنُ: أَبِي هُرَيُرَةَ حَلَّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَبِيًا سِيَّيُراً لاَ يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتَحْلَى مِنْهُ ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ يَنِي اِسْرَائِيْلَ ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَثِرُ هِذَا التَّسَتُرَ اللهِ مَنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ ، إِمَّا بَرَصِّ وَإِمَّا أَدَرَةٌ وَ إِمَّا آفَةٌ . وَإِنَّ اللهُ عَزُ وَجَلَ يَسْتَثِرُ هِذَا التَّسَتُرُ اللهُ عِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ ، إِمَّا بَرَصِّ وَإِمَّا أَدَرَةٌ وَ إِمَّا آفَةٌ . وَإِنَّ اللهُ عَزُ وَجَلَ ارَادَ أَنْ يُبَرِّاهُ مِمًا قَالُوا بِمُوسَى ، فَخَلا يَوما وَحُدَهُ ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ، وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا بِثُوبِهِ ، فَاخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ فَلَمَّا فَرَغَ آقَبَلَ اللهِ ثِيَابِهِ لِيَاخُذَهَا ، وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا بِثُوبِهِ ، فَاخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ فَلَمُ أَوْمُ عَلَى اللهُ عَرُا حَتَى انْتَهٰى إلى مَلَا بَنُ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ ، الحَجْرَ ، فَجَعَلَ يَقُولَ : ثَوْبِى حَجَرُ! قَوْبِى حَجَرُ! حَتَى انْتَهٰى إلى مَلَا بَنُ اللهُ وَابُرَائِيلَ ، الحَديث أخرجه الإمام البخارى . فَرَاوْهُ عُرْيَاناً آخَسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ وَابُرَاهُ مِمَّا يَقُولُونَ " . الحديث أخرجه الإمام البخارى .

باب أن الاحتلام بغير إنزال لا يوجب الغسل ١٩٥ - عَنُ : عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتُ : " سُئِلَ النَّيِيُ عَلَيْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ

اسکوئزیزی نے امام احمد اور حاکم اور بیکی اور ابویعلی کی طرف منسوب کیا ہے گھر کہا کہ (ہمارے) ہی نے نے کہا ہے کہ (بد) حدیث مجھے ہے۔

فائدہ: چونکہ اس حدیث میں سر ذھکنے اور حق تعالیٰ سے حیا کرنے کی خلوت میں بھی رفبت ولائی گئی ہے جس میں خسل کا ذہائہ بھی واقعل ہے ہیں اس حدیث سے خلوت میں خسل کرتے وقت سر ذھکنا استحب ٹابت ہوگیا جو ہاب کا اخیر جزو ہے نیز اس حدیث سے بیا اور لوغری کے سامنے بلا حاجت سر نہ کھولنا افضل ہے کوئکہ جب خلوت میں سر ڈھکنا اولی ہے تو جبکہ حدیث مول کوان سے سر چھیانا واجب نہ ہولیا والی افضل ہوگا۔

۱۹۲۰- دعرت الا ہری ا سے مردی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کے جن المام بارے شرکین پردہ دار تھا کے جسم استور) کا کھ حصہ بھی کھل جاتا تو اکو حیا آئی تھی، اس پر نی اسرائیل کے بعض لوگوں نے تکلیف پنچائی اور کہا موں اتا پردہ جو کرتے ہیں تو ان کے جسم میں کوئی عیب معلوم ہوتا ہے یا تو ہرص ہے یا فتن ہے ، جن تعالی شانہ نے موی کو اس طعن ہے بری کرنا چا چا چنا نچہ دہ انسان شانہ نے موی کو اس طعن ہے بری کرنا چا چا چنا نچہ دہ انسان میں جنے کا ارادہ کیا تو وہ پھر آپ کے کہر وں سیت بھا گی جاموی نے اپنا عصا ( ہاتھ میں ) لیا اور پھر کی حال میں لگے اور بھر اور ہے کہر وں سیت بھا گی جو کے جانا اور پھر کی حال میں الکے اور پھر اور سے بھر اور سے بھر اور سے بھر ایس کی اس کے بھر میں جا کر پھر تھم ہوا کہ جس کے بھر اور سے نے موی کو نگاد کھر ای تو سے موٹ کو نگاد کھر ای تو سے موٹ کو نگاد کھر ای تو معلوم ہو گیا کہ گھر تا اور خواہدورت ہیں۔ اسکواہام بھاری نے دوایت کیا ہے۔

فاكدو: اس معلوم بواكظوت بن نكانها ناجاز م كوكد حضور الكان اس قصدكو بيان فر ماكراسرا الكانبي فر مايا، الهذاوه احاديث جن من سل كرتے وقت سركاكها كيا ہے انعلیت پرمحول بين اور باب كے بقيدا جزار دلالت كے لئے وواحاد بث

الْبَلَلَ ، وَلاَ يَذْكُرُ إِحْتِلاَما ، قَالَ : يَغُتَسِلُ ، وَعَنِ الرَّجُلِ يُرَى أَنْ قَدْ إِحْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَل ، قَالَ : لاَ غُسُلَ عَلَيْهِ . فَقَالَتُ أَمُّ سُلَيْمٍ : المَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسُلٌ ؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " . رواه أبو داود وسكت عنه (١٥٥١) وفيه العمرى وقد احتلف فيه كما عرفت في باب غسل الإسلام ، لكن قد علمت أيضا أن أبا يعلى حسن حديثه والاختلاف غير مضر ، لا سيما إذا سكت عنه إمام من أثمة من الفن .

۱۹۶ - عَنُ: خَوْلَةَ بِنُتِ حَكَيْمٍ رضى الله عنها أَنْهَا سَنَلَتِ النَّبِي عَلَيْهُ عَنِ المَرْأَةِ تَرْى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ، فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسُلٌ حَتَّى تُنْزِلَ ، كُمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسُلٌ حَتَّى تُنْزِلَ ، كُمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسُلٌ حَتَّى تُنْزِلَ ، كُمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ عُسُلٌ حَتَّى يُنْزِلَ ".رواه ابن أبي شيبة وهو صحيح (كنز العمال ١٣٦٥).

باب تاخير الغممل للجنب وما يفعل إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يعاود

١٩٧ - عَنْ: عَلِيّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ: " لَا تَذخُلُ

كافى بين جواحيا ألسنن عن ذكوريس-

## باباس بیان می که بغیرانزال کاحتلام عسل واجبنیس کرتا

۱۹۵-دعرت ما نشر سے روایت ہے کہ دوفر ماتی ہیں کہ نی کا ہے اس فض کے بارے میں سوال کیا جوزی دیکھے اور اس کواحکام (بین خواب میں جماع کرنا) یادنہ ہو (تو) آپ نے فر مایا ''وہ سل کرے''اوراس فخض کے بارے میں (بھی آپ سے سوال کیا گیا) جو گمان کرتا ہے کہ اسکواحکام ہوا ہے اور وہ تری نہیں یا تا ہے آپ نے فر مایا ''اس پر سل نہیں ہے'' پس ام سلیم نے موض کیا ہورت (بھی) اسکو (بھی تری کو) دیکھتی ہے (تو) کیا اس پر (بھی) مسل (واجب) ہے؟ آپ نے فر مایا '' باس تورتی تو مردوں کے مشل می جین'۔ اسکوابوداود نے رواے کیا ہے اوراس سے سکوت کیا ہے۔

فائدہ: احادیث گزشہ سے معلوم ہو چکا ہے کھسل واجب ہونے کے لئے منی کا شہوت کے ساتھ لکلنا شرط ہے لہذا اس باب کی صدیثوں میں بھی بیرتیدلگائی جائے گی اگر چہ یہاں فرکورٹیس ہے۔

197- معزت خولہ بعث عمیم ہوخواب میں وایت ہے کہ انہوں نے نی اللے ہے سوال کیااس مورت کے بارے میں جوخواب میں وہ جخ ( یعنی جماع) و کھے جسے مردد کھتا ہے آت ہے نے فر مایا کہ اس پوسل (واجب) نیس ہوتا یہاں تک کہ انزال ہو جائے جسے کہ مرد پر

الْمَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيْهِ صُورَةٌ وَلاَ كُلُبٌ وَلاَ جُنُبٌ " . رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه (الترغيب ٢٨:١) .

١٩٨ - عَنِ: ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: " ثَلاَثَةٌ لاَ تَقُرُبُهُمُ المَلاَئِكَةُ: اَلْجُنْبُ وَالسَّكْرَانُ وَالمُسَكّرَانُ وَالْمُتَضَمِّعُ بِالْحَلُوقِ " رواه البزار بإسناد صحيح ، كما في الترغيب .

١٩٩ - عَنْ عَمَّارِ بُنِ ياسِرٍ فَ مَرْفُوعاً : ثَلاَثَةٌ لا تَقْرُبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ بِخَيْرٍ : جِيْفَةُ الكَافِرِ وَ الْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُونِ وَالْجُنْبُ ، إلَّا أَنْ يُبُدُو لَهُ أَنْ يُّا كُلَ أَوْ يَنَامَ فَيَتَوَضَّا

حسل (واجب) نبیں (ہوتا) یہاں تک کدانزال ہوجائے (یعنی انزال ہونے سے سل واجب ہوتا ہے مرف خواب دیکھنا بغیر انزال عسل واجب نبیں کرتا)اسکوابن الی شیبہ نے روایت کیا ہے اور پینچ ہے ( کنزالعمال)۔

باب مروہ ہونا تا خیر سل کا جنبی کیلئے اور اس امر کا جے جنبی عمل میں لائے جبکہ وہ سونے یا کھانے یا پینے یا دو بارہ جماع کرنے کا قصد کرے

۱۹۷ – حضرت علی بن افی طالب نی کالگا ہے روایت کرتے ہیں کہ آ پنے فرمایا طاکد اس مکان میں وافل نہیں ہوتے جس میں (ذی روح) کی تصویر ہواور نہ (اس مکان میں جس میں) کتا ہواور نہ (اس کھر میں جس میں) جنبی ہو۔اسکوابوداود،نسائی اور ابن مبان نے اپن مجے میں روایت کیا ہے (ترغیب)۔

فاكدہ ال صدیث باب كا پہلا جزوال طرح ابت ہوتا ہے كہ جب جنابت الى چز ہے جسكى وجہ سے بركات وخولى ملاكد سے حرمان ہوتا ہے تو حسل كومؤ فر كرنا كروہ اور خدموم ہوگا۔ اور امام خطابی نے كہا ہے كہ يہاں وہ فرشتے مراد جيں جو بركت اور مست كير نازل ہوتے ہيں نہ وہ فرشتے جو تفاظت كرتے ہيں (اور اعمال كھتے ہيں ) كونكدوہ جنى اور غير جنى سے جد انہيں ہوتے اھ۔ احتر كہتا ہے كہ جنى سے تو وہ بھى جدا ہو جاتے ہيں جي اكر دوباب پہلے مديث عن گذر چكا ہے لبذا جنى كے متعلق خطابى كا يةول سے نہيں ہے ہاں تھويراور كلب كے باب ميں درست ہے۔

۱۹۸- معنرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ تمن مخص ہیں جن کے پاس ملا نکرنہیں جاتے جنبی اور ست اور جوخلوق میں آلود و ہو۔اسکو ہزارنے میچ سندے روایت کیا ہے جیسا کہ ترغیب میں ہے۔

فاكدو: خلوق (بلتح خام) ايك تهم كى خوشبو بجوز عفران وغيرو سے بنائى جاتى ہا درمردوں كواس كا استعال منع ہے كيونكه اس ميں مورتوں كے ساتھ تھيہ ہے جيسا كه عزيزى ميں ہے۔

199- معزت ماربن ياس عمر فوعاروايت بكرتمن مخص إلى جن علائك فير (وبركت) كماته قريب بيس بوت

وُضُونَهُ لِلصَّلاَةِ " . رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن (العزيزي ١٨٣:٢) .

٢٠٠ عَنْ: عَائِشَةَ رضى الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ إِذَا آرادَ أَنْ يُسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ إِذَا آرادَ أَنْ يُنْجَدُ عَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّا وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ". رواه الجماعة (المنتقى ٢٠٨:١، مع النيل).

- ٢٠١ - عَنُ : عَائِشُهُ رضى الله عنها :" أَنَّهُ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَّنَامَ تَوَضًا أَوْ تَيَمُّمَ ".رواه البيهقى بإسناد حسي (فتح البارى ، ٢٣٧:١).

٢٠٢- عَنْ: عَائِشَةُ رضى الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ إِذَا وَاقَعَ بِعُضَ اَهْلِهِ فَكُسَلُ أَنْ يَقُومُ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ فَتَيَمُّمَ ". رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس ، كذا في مجمع الزوائد قلت : وكان كثير التدليس

کافرمیت کے بدن سے اور خلوق آلودہ سے اور جنی سے مر (جبکہ) وہ کھانے (یا چنے )یا سونے کا قصد کر ہے ہی وضو کر ہے۔ ک کے وضو کے (لوچ نکہ بیروضوا یک نوع کی طہارت ہے اسلے طا نکداس سے اس حالت می نفرت نظریں گے اور کھانے اور سونے کی قید صرف اہتمام کیلئے ہے کو نکہ بغیر تصداکل ونوم بھی تا فیر سل کے وقت وضوکر لیمنا مسنون ہے اس لئے کے مقصود جنابت کا کم کرنا ہے اور اسکی جمیع اوقات میں حاجت ہے خواہ اکل ونوم میں مشخول ہویا خالی جیغارہے )۔ اسکو طبر انی نے کہیر میں بسند سن روایت کیا ہے جیسا کے دیری میں ہے۔

' فاكدو: اس مديث سے إب كے تمام اجزاه ثابت بيں بجز اخر جزو كے۔

۱۰۱- حفزت عائشہ دواہت ہے کہ جناب رسول اللہ اللہ جنا بت سے ہوتے اور سونے کا قصد فر ماتے (تو) وضو کر کہتے یا تیم فر مالیتے ۔اسکوبیمتی نے سند حسن رواہت کیا ہے جیسا کہ لاتے الباری میں ہے۔

فاکدہ بھٹل جنابت میں اگر تاخیر ہوجائے تو وضوکر لے کداس سے جنابت میں کی ہوجاتی ہے اور جو وضونہ کریے تو تیخم بی کر لے کہ یہ بھی ایک نوع کی طہارت ہے لیکن وضوافضل ہے۔

۱۰۲- حفرت عائش سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ الله جب بعض ازواج مطبرات سے ہم بستر ہوتے اور المحضے میں سستی معلوم ہوتی ( تو وضواور هسل نفر ماتے بلکہ ) اپنا اتھ کود ہوار پر مارتے اور تینم فر مالیتے۔ اسکو طبرانی نے اوسط میں

النبئ عَلَيْهُ قَدْرَايْتُكُمْ تَفْعَلُونَهُ ، غَيْرَ انْكُمْ لا تَغْسِلُونَ فِي الْعِيْدَيْنِ ". رواه ابن مندة وابر عساكر وقال : الصحيح في هذا الحديث " عن عياض " وقوله " زياد" غير محفوظ كذا في كنزالعمال (٣٢٨:٤) ولم أقف على سنده مفصلا .

۱۸۲ - عَنْ: أَبِى هُرَيْرَةَ فَ مَا النَّجُمُعَةِ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النُّحْرِ وَيَوْمِ عَرَفَة ". رواه الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيت (العزيزي ٧:٣).

۱۸۳ – عَنْ نَافِع أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ عَلَى كَانَ يَغُتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبُلَ أَنْ يَغُدُو إلَى الْمُصَلِّى . رواه الإمام مالك في الموطأ ، وهذا إسناد صحيح جليل . قال البخارى : أصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عمر كذا في تهذيب التهذيب (٤١٣:١).

١٨٤ - أخبرنا: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أخبرني يزيد بن أبي عبي الأسلمي أخبرني يزيد بن أبي عبيدٍ مَوْلَى سَلْمَةَ بُنِ الاَكْوَعِ آنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيْدِ . رواه الإمام الشافعي في

### بابعیدین کے شل کے بیان میں

۱۸۱- عیاض اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے ( حاضرین سے ) فرمایا کہ بروہ کام جسکو میں نے نبی بھی کوکرتے و یکھا ہے میں تم کو ( بھی ) کرتے و یکھا ہوں سوااسکے کہتم عیدین میں سل نہیں کرتے ( یعنی بیابیا کام ہے جسکو اللہ واللہ کا اللہ اللہ کا کہتے ہوئی کرتے تھے اور تم نہیں کرتے ہوئیں عیدین میں حسل کرنا مسنون ٹابت ہوگیا )۔ اسکوابن مندہ اور ابن عساکرنے روایت کیا ہے جیسا کہ کنزالعمال میں ہے۔

۱۸۲- حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاروایت ہے کہ ان ایام میں مسل واجب (بعنی مؤکد) ہے جمعہ کے دن اور فطر (بعنی مید الفطر) کے دن اور قربانی کے دن (بعنی میدالانٹی میں) اور عرفہ کے دن ۔ اسکودیلی نے مند الفردوس میں روایت کیا ہے اور اسکی سند ضعیف ہے (عزیزی)۔

فائدہ: عرفہ کا دن نویں ذی الحجو کہتے ہیں ،اوراس دن عسل کرنا صرف ان لوگوں کیلئے مسنون ہے جو جج کریں اور مقام عرفات میں حاضر ہوں اوراس کا مفصل بیان کتاب الج میں آئے گا۔

۱۸۳ - نافع سے (جوآ زاد کردہ غلام ہیں معترت ابن عمر کے ) روایت ہے کہ معترت عبداللہ بن عمر (عید) نظر کے دن مبح کے دقت عیدگاہ جانے سے پہلے شل فر مایا کرتے تھے۔اسکوا مام مالک نے مؤطا میں سجے سندے روایت کیا ہے۔

الحديث رواه مسلم .

٢٠٦ عَنُ: عَائِشَةَ رضى الله عنها: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ جُنُباً وَأَرَادَ أَنُ "
 يُا كُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّا وُضُوتَةً لِلصَّلَاةِ ". رواه مسلم (١٤٤١) وبهذا اللفظ عزاه الحافظ إلى مسلم في التلخيص الحبير.

٢٠٧ عَنْ : عَائِشَة رضى الله عنها : "أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُو جُنُبُ ، غَسَلَ جُنُبُ تَوَضَّا وُضُوثَة لِلصَّلَاةِ قَبُلَ أَنْ يُنَامَ ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطُعَمَ وَهُوَ جُنُبُ ، غَسَلَ كَفْيُهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمُّ طَعِمَ ". رواه الدار قطنى وقال : " صحيح ".

٢٠٨ - عَنُ أَبِى رَافِع هَ : " أَنَّهُ عَلَيْهُ طَافَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَ عِنْدَ هَذِهِ وَ عَنْدَ هَذِهِ وَ قَالَ : " هَذَا أَزْكَىٰ وَ عِنْدَ هَذِهِ وَ قَالَ : " هَذَا أَزْكَىٰ وَ عِنْدَ هَذِهِ وَ قَالَ : " هَذَا أَزْكَىٰ وَ عِنْدَ هَذِهِ وَ قَالَ : " هَذَا أَزْكَىٰ وَ عَنْدَ هَذِهِ وَ أَظْيَبُ وَأَطْهَرُ ". رواه أبو داود والنسائي (فتع الباري ٢٢٢١) وهو صحيح وَأَظْيَبُ وَأَطْهَرُ ". رواه أبو داود والنسائي (فتع الباري ٢٢٢١) وهو صحيح

كركيومات تحاور كمى وضوكرك ( بلاسل ك ) سورج تحداسكوسلم في روايت كياب-

۲۰۱- معزت عائش سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ جنبی ہوتے اور کھانے یاسونے کا ارادہ کرتے تو وضوفر مالیتے نماز کا ساوضو۔ اسکوسلم نے روایت کیا جیسا کہ بخیص حمیر میں ہے۔

کہ اے دھزت عائش سے دوایت ہے کہ نی کا جنابت کی حالت میں جب سونے کا اراد وفر ماتے تو سونے سے پہلے شل تاز کے وضو کے وضوفر مالیتے اور جب کھانے کا اراد و کرتے جنابت کی حالت میں تو دونوں ہاتھ وحو لیتے اور کلی فر ماتے پھر کھانا کھاتے۔اسکودارتطنی نے روایت کیا ہے اور مجلح کہا ہے۔

فاكدو: ال مديث بسون اور كهان كى حالت عن فرق معلوم ہوااوراس بہلی مديث جوسلم كى روايت بندكور بوئى اس عمل كهان اورسون كا ايك تحكم فر مايا كيا ہے ہى دونوں مديثوں عن تطبق اس طرح كى جائے كى كرجنى جب بات كها تا جا ہوئى زيادہ بہتر بہہے كدونسوكر ليے اورا كرونسون كرے تو كلى كر لياور ہاتھ دھو لياور بياونى درجہ ہے۔

۲۰۸- حضرت ابورافع ہے روایت ہے کہ رسول اللہ الخط نے ایک دن اپی (تمام) ازواج ہے ہمبستری فرمائی اس حال میں کہ آپ اس (بیوی) کے پاس مسل کرتے تھے اور اس (بیوی) کے پاس مسل کرتے تھے ہیں جس نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ سر جموع مسل کو ایک مسل کرویے ؟ (بینی بربیوی ہے جماع کے بعد آپ مسل کرتے ہیں اور اس میں مشقت زیادہ ہے۔ راجوی میں فرماتے اور مرف ایک مسل کر کا بہت کو انہیں کر لیے ؟) آپ نے فرمایا" یہ (بیوی ہرجگہ جدا جدا مسل کریا)

أو حسن على قاعدته.

٢٠٩ - عَنْ: أَنْسِ فَهُ أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْكُ كَانَ يَطُوُفُ عَلَى نِسَائِهِ وَيَغْتَسِلُ غُسُلاً وَاحِداً ".رواه مسلم (١٤٤١).

٢١٠ عَنْ: أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِذَا أَتِي اَحَدُكُمُ الْمَلَهُ ، ثُمُّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتُوضًا ". رواه مسلم (١٤٤١) وفي التلخيص الحبير: "ورواه أحمد في سننده وابن خزيمة وابن حبان (في صحيحيهما) والحاكم (في سستدركه) وزادوا: فإنه أنشط للعود . وفي رواية لابن خزيمة (في صحيحه) والبيهقي (في سننه): فليتوضأ وضوئه للصلاة "اه.

٢١١- عَنْ: عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: "كَانَ النَّبِي عَلَيْهُ يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ وَلَا يَتُوضُاً". رواه الطحاوى (فتح البارى ٣٢٣:١).

زیادہ پاکیزہ ہادر بہت محمدہ ہادرزیادہ لطیف ہے'۔اسکوابوداوداورنسائی نے روایت کیا ہے جیسا کہ فتح الباری میں ہاوراسکی سند حسن ہے یامیح ہماحب فتح الباری کے قاعدے پر۔

۱۰۹- معزت انس سے روایت ہے کہ نی کھا اپن ازواج سے جماع فرمائے تھے ایک مسل کے ساتھ۔ اسکو سلم نے روایت کیا ہے۔ اسکو سلم نے روایت کیا ہے۔

فاكدو: يعنى سب سے جماع كركے ايك عسل فر ماليتے تھے كديہ بى جائز ہا اور جرايك بيوى كے جماع سے جداعسل كرنا اولى ہے جبيا كر جيلى مديث ميں كذرا۔

۱۱۰- دعزت ابوسعید خدری ہے دوایت ہے کہ جناب رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی کہ جبتم میں ہے کوئی اپنی ہوی کے پاس آ ئے (بعنی جماع کرے) چردو بارہ (جماع) کا قصد کر ہے تو وضو کر لے۔ اسکوسلم نے روایت کیا ہے اور تخیص حیر میں ہے کہ اسکو امام احمد نے اور ابن خزیر اور ابن حیا ہے "اسلئے کہ یہ (وضو) عود کیلئے زیادہ امام احمد نے اور ابن خزیر اور ابن خزیر اور ابن خزیر کی ایک روایت میں اور بیمی کی نشاط پیدا کرنے والا ہے (بعنی دو ہارہ جماع کیلئے طبیعت کو زیادہ نشاط پیدا ہوتا ہے ) اور ابن خزیر کی ایک روایت میں اور بیمی کی روایت میں اور بیمی کی روایت میں اور بیمی کی دوایت میں دوایت کی دوایت میں دوایت میں دوایت کی دوایت میں دوایت میں دوایت کی دوایت کی

اا۲- مفرت عائش ہے روایت ہے کہ نبی ﷺ جماع فرماتے تے ہر عود کرتے تھے اور وضوئیں کرتے تھے۔ اسکوطحاوی نے روایت کیا ہے (فتح الباری)۔ ٢١٢ - عَنْ: عَائِشَة رضى الله عنها: أنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ ، وَلاَ يَمَسُّ مَاءٌ " . رواه أصحاب السنن كذا في التلخيص : قال الحافظ بعد نقل كلام المحدثين في هذا الحديث : "صححه البيهقي وقال : إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه ، وقال الدار قطني في العلل : يشبه أن يكون الخبران صحيحين قاله بعض أهل العلم "قلت : ولفظه عند ابن ماجة بسند صحيح عنها : " أن رسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِنْ كَانَتُ لَهُ إِلَى آهُلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا ، ثُمُّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً " اه كذا في العمدة للعيني (١٤:٢).

٣١٦ - محمد: قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد عَنْ عَائِشَة رضى الله عنها أمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتُ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُصِيْبُ بِن يزيد عَنْ عَائِشَة رضى الله عنها أمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتُ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُصِيْبُ مَاءً ، فَإِنِ اسْتَيْقَظُ مِنْ آخرِ اللَّيْلِ عَادَ وَاغْتَسَلُ". أهلِه مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ عَادَ وَاغْتَسَلُ". أخرجه محمد في الآثار (ص٨) وكذا في الموطأ (ص٧١) إلا أن فيه: "ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُ

فاکدہ:اس مدیث ہے دوبارہ جماع کرنا بغیروضو کے معلوم ہوا اور اس سے پہلی مدیث ہے وضو کے ساتھ ہی مدیث سابق استجاب پرمحمول ہوگی اور بیرمدیث جواز پرتا کہ باہم احادیث میں تعارض ندر ہے۔

۱۹۲- دخرت عائشت مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ جا بنا بت کی حالت میں سور ہاکرتے تھے اور پانی کو نہ جھوتے تھے۔ اسکو اسکو بستی اور دار قطنی نے سی کہا ہے ( جمنی الحیر ) اور اسکو ابن ماجہ نے بعث کیا ہے ( جمنی الحیر ) اور اسکو ابن ماجہ نے بعث کی اور دار قطنی نے سی کہا ہے ( جمنی الحیر ) اور اسکو ابن ماجہ نے بعر ای حالت پر سور ہے اور روایت کیا ہے کہ اگر دسول اللہ بھی کو اپنی کا طرف حاجت ہوتی تو آپ بھی حاجت کو پور اکر لیتے پھر ای حالت پر سور ہے اور پانی کو نہ جھوتے تھے ( بینی )۔

فاکدہ: اس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ بعض دفعہ جنابت کی حالت میں بغیر وضو کئے بھی سور ہے تھے اور بہ جائز ہے اگر چہ وضوا ور تیم کر کے سونا افضل ہے اور آپ ﷺ غیر افضل کام صرف بیان جواز کیلئے کرتے تھے۔

مَاءً "وقال: وبه ناخذ ، لا باس إذا أصاب الرجل أهله أن ينام قبل أن يغتسل أو يتوضا ، وهو قول أبي حنيفة " . أه قلت: رجاله كلهم ثقات واستدلال المجتهد بحديث تصحيح له كما تقرر في الأصول .

٢١٤ - عَنْ: شَدُّادِ بُنِ أَوْمِ الصَّحَابِي وَ قَالَ: " إِذَا أَجُنَبَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّبُلِ ثُمُّ أَرَادَ أَنْ يُنَامَ فَلْيَتَوَضَّا ، فَإِنَّهُ نِصُفُ غُسُلِ الْجَنَابَةِ " . رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات ، كذا في العمدة للعيني (١٦٦:٢) والفتح للحافظ (٣٣٧:١).

٣١٥- حدثنا: ابن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع غن ابن عُمَرَ فَ قَالَ: " إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ وَارَادَ أَنْ يُأْكُلُ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ غَسَلَ كَفَّيهِ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَةً وَذِرَاعَيْهِ وَغَسَلَ فَرُجَةً وَلَمْ يَغْسِلْ قَدَمَيْهِ ". أخرجه ومَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهةً وَذِرَاعَيْهِ وَغَسَلَ فَرُجَةً وَلَمْ يَغْسِلْ قَدَمَيْهِ ". أخرجه الطحاوى ورجاله رجال الصحيح إلا ابن خزيمة وهو ثقة سشهور كما مر ، ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر من فعله عن عائشة قالت: رُبُّمَا اغْتَسَلَ النَّيِي عَلَيْهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَي الموطأ عن ابن عمر من فعله عن عائشة قالت: رُبُّمَا اغْتَسَلَ النَّي عَلَيْهُ مِنَ الْجَنَابَةِ أَلَى وَلَمْ أَغْتَسِلٌ ". أخرجه الترمذي وقال:

ہم ای کے قائل ہیں کہ جب مرد ہوی کے پاس جائے تو مسل یاوضوے پہلے سور ہے ہیں چھ مضا نَقد نیس میں کہتا ہوں کداسکے راوی سب ثقد ہیں اور مجہد کا کس مدیث سے استدلال کرنا اسکی تھے ہے۔

۲۱۳- شدادین اوس سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا جب کوئی فخص رات کوجنی ہوجائے اور پھرسونا جا ہے و اضوکرلیا کرے کیونکہ وضوآ و حافسل ہے۔اسکواین الی شیب نے الی سندے روایت کیا ہے جسکے راوی ثقہ جیں ( بینی )۔

فاكدہ: الى سے وضوكر كے سونے كى افغليت ثابت ہوكى اور يہى معلوم ہواكة سل جنابت سے پہلے سوئے كيلئے وضو كرنے كى مكمت يہ ہے كداس سے حدث على تخفيف ہوجاتى ہا اور يہى معلوم ہواكہ بغير شسل كے سونا جائز ہے۔

718- مبداند بن عرف مروی مروی بر کفر مایا جب آوی جنی ہوجائے اور کھانا یا بینا یا سونا جا ہے دونوں ہاتھ دھوئے اور
کلی کرے اور ناک میں پانی دے اور مند ہاتھ اور شرم گاہ کو دھوئے اور بیروں کو نددھوئے۔ اسکو طحاوی نے روایت کیا ہے اور اسکے راوی صحیح کے راوی ہیں بجز ابن خزیمہ کے اور وہ شہور تقد ہیں اور اسکو مالک نے بھی مؤطا میں ابن عمر سے فعلا روایت کیا ہے کہ وہ جنابت کی مالت میں کھانے ہینے یاسونے کیلئے ایسا کیا کرتے تھے۔

معزت عائش اسمروی ہو و فر ماتی میں کہ بعض وفعدر سول اللہ اللہ جنابت کا قسل فرماتے بھرة كر جمعے كرى حاصل

عدا حديث ليس بإسناده بأس.

## أحكام المياه

باب نجاسة الماء القليل بوقوع نجس فيه قليلاكان أوكثيرا ٢١٦- عَنْ: أَبِي هُرَيْرَةَ فَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ :" لاَ يَبُولَنُ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ المُاتِمِ الَّذِي لاَ يَجُرِي ثُمُّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ ". رواه البخاري .

۔ تے تو میں آپ کواپنے سے لیٹا لیجی تھی مالانکہ میں نے (ابھی تک ) عسل ندکیا ہوتا۔ اسکور غدی نے روایت کیا ہے اور کہا اس مدیث کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔

فاكده: (۱) ظاہر بكر مبداللہ بن عمر في جن اعطاء كادھونا بيان فرمايا بيدوضوشر كي نيس باس معلوم ہواكہ جنابت - كو يغير وضواور بغير شل كے سونا جائز ہے۔

فائدہ:(۲) اس میں رسول اللہ اللہ کا کھرف ہے ام الو منین کے تاخیر سل پرتقریے ہمعلوم ہوا کر جنی کو بغیر سل کے سونا میں تاخیر کرنا جائز اور صدیث سے متباور یہ ہے کہ دھرت عائشاس وقت وضو بھی نہ کرتی تھیں کی تک سردی کے موسم میں وضو نے والے ہے کری حاصل نہیں ہوتی جیسا کہ تجربہ ہے۔

# پانی کے احکام باب ماقلیل کانجس چیز کے واقع ہونے سے نجس ہوتا خواہ وہ تعوزی ہویا بہت

۲۱۷- مفرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ اللہ اللہ علی نے کوئی ہر گز تفہرے ہوئے پانی میں بیت ب نے کہ جناب رسول اللہ اللہ علی کے اسکو بخاری نے روایت کیا ہے۔ بیت ب نے کرے جو جاری نبیس ہوتا ہے چرای میں مسل کرنے لکے۔اسکو بخاری نے روایت کیا ہے۔

فائدو: برالرائق میں ہے کہ یہ بات معلوم ہے (اور ظاہر ہے) کہ تھوڑا پیٹا ب زیادہ پانی میں اسکے رنگ اور مزے اور بوکو

سے تر اور نی افٹائے (باوجودا سکے )اس سے مع فر مایا اور نیز رسول اللہ فٹکاکا یفر مانا بھی اس پر والات کرتا ہے کہ جب تم میں سے

سے نی تیند سے جا گے تو تمن بارا پنے ہاتھوں کو دھو لے ایکے برتن میں ڈالنے سے پہلے کو نکہ اسکو معلوم نہیں ہے کہ دات کو اس کا ہاتھ

سے رہ ہے ہو آپ نے ہاتھ دھونے کا تھم دیا ہوجہ احتیاط کے اس نجاست سے جواس کو استخباء کی جگ ہوا ور ظاہر ہے کہ دو

سے پنی کو متغیر نہیں کرتی اور اگر یہ امر نہ ہوکہ وہ نجاست پانی کو فاسد کرنے والی ہے جب دھیمت پائی جائے تو (اس) احتیاطی تھم کے

سے بی کی متعیر نہیں کرتی اور اگر یہ امر نہ ہوکہ وہ نجاست پانی کو فاسد کرنے والی ہے جب دھیمت پائی جائے تو (اس) احتیاطی تھم کے

سے بی کی شہو سے (کیونکہ شبہ سے نہنے کا تو وہ بی تھم کیا جاتا ہے جہاں یقین کے وقت بچنا ضروری ہو ) ہی صاصل ہے کہ جہاں

٢١٧ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً فَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ اَحْدِكُمْ فَلَيْرِقَهُ ثُمُّ لَيَغُسِلُهُ سَبُعَ مَرَّاتٍ " رواه مسلم والنسائي والدار قطني ، وقال : إسناده حسن رواته كلهم ثقات وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه : فليهرقه . كذا في التلخيص .

٣١٨ – عَنِ: ابْنِ سِيْرِيْنَ أَنَّ زَنْجِيًّا وَقَعَ فِيْ زَمْزَمَ ، يَعْنِي فَمَاتَ ، فَاَمَرَ بِهِ ابْنُ عَبَّامٍ ، فَأَخْرِجَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُنْزَحَ . قَالَ : فَغَلَبْتُهُمْ عَيْنٌ جَائَتُهُمْ مِنَ الرُّ كُنِ فَامَرَ بِهَا فَدُسَّتُ ، فَأَخْرِجَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحُوهَا إِنْفَجَرَتُ عَلَيْهِمْ . رواه الدار قطني ، بِالْقَبَاطِيِّ وَالْمَطَارِفِ حَتَّى نَزَحُوهَا ، فَلَمَّا نَزَحُوهَا إِنْفَجَرَتُ عَلَيْهِمْ . رواه الدار قطني ، وإسناده صحيح . آثار السنن (ص - ٨).

پانی می نجاست کا گمان عالب ہواس کا استعال جائز نہ ہوگا ان دائل فد کورہ سے اور (اس تھم میں) کچے فرق نہیں ہے ، پانی دوقلہ ہونے (کی حالت) میں یا (اس سے) زیادہ یا کم اور سنفیر یا فیر شنفیر ہونے کی صورت میں اور یکی فد ہب امام صاحب کا ہے اور اس کی کوئی حد مقرر کرنے کے لئے نعمی کی حاجت ہے اور اس باب میں نعمی وارونیس ہوئی احداد دہ ودردہ کی حد انتظام عوام کیلئے ہے اور قلتین کی چونکہ مقدار شعین نہیں ہوگی جیسا کے فقیما و حنفیہ نے کہا ہے اسلئے حدیث قلتین سے حذبیس مقرر کی جا سے اس طرح کے قلتین کو ما ، کثیر اور اس سے کم کو ما وقیل کہا جات سے اسلئے جات میں جو اس حدیث میں فدکور ہے تھی ہوئے بانی کا ہے اس سے اس کھے باب میں جو حدیث میں فدکور ہے تھی ہرے ہوئے بانی کا ہے اس سے اس کھے باب میں جو حدیث میں آری ہیں وہ جاری بانی پرمحول ہیں تا کہ باہم حدیث میں فدکور ہے تھی در ہے۔

۲۱۷ - حفزت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کانے نے مایا ہے کہ جب کتا کس کے برتن میں منے ڈالّدے تو وہ اسکو مراد ہے پھرسات دفعہ دھوئے۔اسکوسلم،نسائی اور وارتطانی نے روایت کیا ہے اوراسکی سندسن ہے۔

فاكدو: ظاہر ك كد كتے كے مرف مند ذالنے سے پانى وغيره من تغير نيل آتا اور باي بمدحضور الله في برتن كے دحو نے اور چيز كرانے كا تكم فرمايا ہے معلوم ہوا كرتموز اپانى : پاكى كے طنے سے معانا پاك ہوجاتا ہے كوتغير ندآيا ہو ہى يہ مديث مالكيد پر جحت ہے۔

۲۱۸-ابن سرین سے دوایت ہے کہ ایک مبٹی چاہ زحرم میں گر گیا تھا اورم گیا تو ابن عباس نے اسکے نکا لئے کا تھم کیا چنانچ نکالا گیا اور کنویں کا سارا پانی نکالنے کا تھم دیا راوی کہتے ہیں کہ پھرایک چشر اورکوں پر غالب آ کیا جو چراسود کی طرف ہے آ رہا تھا ابن عباس نے چاہ دوں اور قالینوں سے چشمہ کے بند کرنے کا تھم دیا یہاں تک کہ سارا پانی نکال دیا گیا ، جب پانی نکل چکا تو چشمہ دفعہ بھوٹ پڑا۔اسکودار تعلیٰ نے روایت کیا ہے اور اسکی سندیج ہے (آٹارالسن)۔ ٢١٩ عَنْ: عَطَاءُ أَنْ حَبُشِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ ، فَأَمَرَ إِبْنُ الزُّبَيْرِ ، فَنُزِحَ مَائُهَا فَجَعَلَ الْمَاءُ لاَ يَنْقَطِعُ ، فَنَظَرَ ، فَإِذَا عَيْنٌ تَجْرِئ مِنْ قِبَلِ الْحَجْرِ الاَسُودِ ، فَقَالَ إِبْنُ الزُّبَيْرِ : خَسُبُكُمْ . رواه الطحاوى وإسناده صحيح وابن ابى شيبة ، ورجاله رجال الصحيحين ، وصححه ابن الهمام فى فتح القدير (آثار السنن مع تعليقه ، ص ٨).

باب طهارة الماء الكثير إلا عند تغير لونه أو ريحه أو طعمه

٣٢٠ حدثنا : محمد بن الحجاج قال : حدثنا على بن معبد قال : حدثنا

فاكده: ظاہر بك حياه زمرم كا پائى قلتىن سے بہت زياده تھااه رصرف ايك آدى كرجانے اور مرجانے ساس مى تغير نا سكا تھا كر ہايں ہم ابن عباس نے اسكے سار سے پائى كے نكالنے كا تھم ديا اور ير محض استجابًا نہ تھا بكد وجو با تھم تھا كيونكر محض استجابي تھم ہو اتقا بك اس قد رتكلف نه كيا جا تا جوحد يث مي فدكور ہے اور بيدوا قعد بہت سے محابہ كے ساسنے ہوا تو كو يا اجما كى مسئلہ ہوكيا كرنے سے نا پاك ہوجا تا ہے كواس ميں كتابى پائى ہو۔

۱۹۹-عطاه مدوات ہے کہ ایک جبی زمزم جس کر کیا اور مرکیا تو عبداللہ بن زبیر نے تھم دیا تو اسکا پانی نکالا کیا کر پانی ختم نی نہ بوتا تھا بجر دیکھا کیا کہ جبرا اسود کی طرف سے ایک چشمہ آر ہا ہے۔ اس پر ابن زبیر نے فرمایا کہ بس تہمیں (اتنائی) کافی ہے۔ سکو محاوی نے سند میچ سے دوایت کیا اور ابن الی شیبہ نے بھی۔ اور اسکے داوی میں اور ابن ہمام نے فتح القدیر میں اسکی تھے۔ ن ہے۔
تن ہے۔

فا کدہ: اس سے بھی وہی ہات تابت ہوئی جو کہ صدیث سابق ہے تابت ہوئی تھی اور عبدالند بن زبیر کا چشمہ کود کھ کریے فرباتا

۔ بس کا فی ہے اسکی دلیل ہے کہ تا پائی کرنے ہے اس پائی کا نکالنا واجب ہوتا ہے جواس وقت سوجود ہو پھر نیا پائی آنے گئے آوا سکا

عنا واجب نہیں ، پس ابن عباس کا چادروں ہے چشر کو بند کرنا احتیا طاقعا باتی سوجودہ پائی کا نکالنا دونوں کے زود کی واجب تھا اور

ٹو نعیہ نے جو چاہ بعنا عد کے واقعہ ہے استدلال کیا ہے کہ اس میں تا پائی ڈائی جائی تھی اور حضور بھڑاس ہے وضوکرتے اور اسکو پاک

فر استے تے اسکا جواب یہ ہے کہ یا تو اسکا پائی جاری تھا جیسا کہ طاوی نے واقعہ کی ہے اور واقعہ کی کا قول سر میں جمت ہا

و تواں بہت بن ااور وسیح تھا (جودہ دردہ کی مقدار میں تھا یا اس سے بھی زیادہ) جیسا کہ امام شافین کے قول سے معلوم ہوتا ہے اور ایک

مدیث میں اسکو تالاب ہے تبعیر کیا گیا ہے یا مطلب یہ ہے کہ کی زبانہ میں حضور بھڑائی تشریف آوری سے پہلے اس میں گندگی ڈائی میں شہ بوا تو حضور بھڑائی نے فرایا کہ پائی

عيسى بن يونس عَنِ الأَحُوصِ بُنِ حَكِيْمٍ عَنُ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

باب آب کیرکاطاہر ہونا محراسکے رنگ یا ہویا مزہ کے (نجاست کے اثر سے) بدل جانے کے وقت ۱۳۰۰ ماٹیر کا طاہر ہونا محراسکے رنگ یا ہویا مزہ کے (نجاست کے اثر سے) بدل جانے کے وقت ۱۳۰۰ داشد بن سعد (تابی ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ پھڑٹا نے فر مایا کہ پانی کوکوئی چیز تا پاک نہیں کرتی محر جو (نجس چیز ) اسکے رنگ یا مزہ یا ہو پر غالب ہوجائے۔اسکو طحادی نے روایت کیا ہے اور ابوحاتم نے اسکومرسلامی کہا ہے۔

۱۳۱- حضرت ابوا مامہ نبی کی است کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا پانی کوکوئی چیز بخس نبیں کرتی محروہ ( نجس چیز ) کہ اسکی بوکو یا مزہ کو بدل دے۔ اسکو طبرانی نے اوسط اور کبیر میں روایت کیا ہے اور ابن ماجہ کی روایت میں یوں ہے ''محر جو چیز غالب آ جائے اسکی بواور مزہ اور رنگ پر ( مجمع الروائد )۔ آجائے اسکی بواور مزہ اور رنگ پر ( مجمع الروائد )۔

فاكده: چونكداس سے پہلے باب من آب تليل وغير جارى كا وقوع نجاست سے نا پاك ہوجانا كذر چكا ہے اسلے وہ اس مديث من سے متنیٰ ہوكيا اوراس مديث كا تكم مرف آب جارى وكثير كے ساتھ خاص رہے كا

Telegram: t.me/pasbanehaq1

الآخُر دَاءُ ".رواه البخاري.

على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عَنْ سَلْمَانَ عَلَى ، قَالَ لَهُ النَّيِ عَلَيْهُ : " يَا سَلْمَانُ ! كُلُّ طَعَامٍ وُ شَرَابٍ وَقَعَتُ فِيهِ دَابُةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتُ فِيهِ ، فَهُوَ حَلالٌ آكلُهُ سَلْمَانُ ! كُلُ طَعَامٍ وُ شَرَابٍ وَقَعَتُ فِيهِ دَابُةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتُ فِيهِ ، فَهُوَ حَلالٌ آكلُهُ وَوضُونُهُ ". رواه الدار قطنى في سننه ، وقال : "لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي ، وهو ضعيف ورواه ابن عدى في الكامل وأعله بسعيد هذا ، وقال : هو شيخ مجهول ، وحديثه غير محفوظ . اه قلت : قال المحقق في الفتح : وأما سعيد بن أبي سيعد هذا فذكره الخطيب ، وقال : واسم أبيه عبد الجبار ، وكان ثقة ، فانتفت الجهالة ، والحديث مع هذا لاينزل عن الحسن اه قلت : وأما بقية فهو ابن الوليد ثقة من رجال مسلم . إلا أنه مدلس ، وقد صرح بالتحديث . والباقون كلهم ثقات ، وإن كان في بعضهم كلام لا يضر، فالحديث حسن .

باب أن الماء المستعمل طاهر غير طهور ٢٢٤ - عَنْ : مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : " جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ

باب اس بیان میں کہ پانی میں اسی چیز مرجانے سے جسمیں بہتا خون ندہو پانی نجس نیس ہوتا

177 - معزت ابو ہر ہے ہ سے کہ جناب رسول اللہ اللہ اللہ خانے کہ جب تم میں سے کس کے برتن میں کمی

ارجائے تو اے بوری کوفوط دیدے بھراسکونکال ڈالے کو کھ اسکے ایک ہاز و میں شغاہ ہے اور دوسرے میں مرض ہے (اور وہ مرض والے باز دکو پہلے ڈالتی ہے )۔اسکو بخاری نے روایت کیا ہے

فاکدہ: اورای طرح مِتے حیوانات بہتا خون نہ ہونے میں کمی کے مشابہ ہیں وہ سب اس تھم میں کمی کے مثل ہیں۔ اور مدیث اپنے اطلاق سے دونوں صورتوں کو شامل ہے خواہ کمی گر کر مرجائے یا نہ مرے۔

 يَعُوْدُنِيُ وَأَنَا مَرِيْضٌ لاَ أَعْقِلُ ، فَتَوَضَّا وَصَبُ عَلَىٰ مِنْ وَضُوْيُهٖ فَعَقَلْتُ "....الْحَدِيْت . أخرجه البخاري .

مُ ٢٢٦ - عَنُ: ابِي هُزِيَرَةَ عَلَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : " لاَ يَغُتَسِلُ آحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُو جُنُبُ ، فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً . رواه مسلم وأبو داود ، وسكت عنه ، وكذا الحافظ في الفتح (٢٩٩١) "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من الجنابة " . اه .

### باب آب مستعل طاہر ہے مطبرہیں

۱۲۳۳ - محد بن المحكد رے روایت ہو كہتے ہیں كدهل نے جابر ہے سنا كرفر ماتے تھے كرسول اللہ الله الله يميرى عيادت كيلئے تشريف لائے اور يس بيار تھا، جوكو ہوش نہ تھا، سوآ ہے وضوكيا اور جھ پراہنے وضوكا بانی ڈال ديا پس يس ہوش يس آ كيا۔ اسكو بخارى نے روایت كيا ہے۔

۳۲۵-جعدے دوایت ہے کہ میں نے سائب بن بزید سے سنا کدوہ کہتے تھے کہ جھے کو میری فالدنی کا کے باس لے کئیں اور مرض کیا کہ بارسول اللہ امیرا (بد) ہما نجا بیار ہے ہیں آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا کی میروضوفر مایا اور میں نے آپ کے دضوکا پانی بیا۔ اسکوا مام بغاری نے دوایت کیا ہے۔

فائدہ: حضور ﷺ نے برکت کیلئے آب مستعمل جابر پر ڈالا اور برکت ہی کیلئے سائب کے پینے کو جائز رکھا ہی اس سے معلوم ہوا کدویا ک ہے کو جائز رکھا ہی اس سے معلوم ہوا کدویا ک ہے کو نکستایا ک میں برکت نہیں ہو کئی۔

۳۲۹- دهرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ جناب رسول اللہ کا نے قربایا کہتم میں سے کو گی فضی تھم ہے ہوئے پانی میں مسل نے کرے جناب کی مالت میں۔ پس داوی نے ده رست ابو ہریرہ سے کہا "دس طرح (طسل) کرے اے ابو ہریرہ!" انہوں نے جواب دیا کہ ( ہاتھ د فیرہ سے ) لے لے۔ اسکوسلم نے دوایت کیا ہے اور ابوداود نے بھی دوایت کیا ہے اور اسکامضمون یہ ہے کہ تم میں سے کو گی فضی تم ہرے ہوئے یاتی میں پیشاب نے کرے اور نداس می مسل جنابت کرے۔

فاكده: حافظ ابن جرّ في البارى من فرمايا بكرة بكافسل منع فرماناس لئے بكر بانى مستعمل ند بوجائے بس

٣٦٧ - أخبرنا: محمد بن فضيل عن أبي سنان ضرار، عن محارب عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنَ ٢٢٧ - أخبرنا: محمد بن فضيل عن أبي سنان ضرار، عن معارب عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنَ " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (عمدة القاري ٢٣:٢). قلت: سند صحيح رجاله رجال الصحيحين، إلا أبا سنان، فإنه من رجال مسلم.

٢٢٨ – عَنْ: عَبُدِ اللهِ هَ أَنُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

دومرے کے لئے قابل اتھا ع ندر ہے اور یہ بنی تو ی دلیل ہے آ ب مستمل کے مطہر نہ ہونے پراہ ، یہ بات بطور دلیل کے واضح ہے کہ معلم نہ ہونے براہ ، یہ بات بطور دلیل کے واضح ہے کہ معلم نہ ہوں اور نہ بھی سنز وحضر میں آ ب مستمل ہے وضو کیا ہے حالانکہ سنز و فیر و میں اس حاجہ ہی تھی ہا وجود کھیا نجہ ور کھنا اس طرح ممکن تھا کہ کی برتن میں وضو کرتے اور اسکو مخفوظ رکھ لیتے اس ہے معلوم ہوا کہ طاہر ہے ورنہ کی وارد بدن کو محابی سے بھاتے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مطبر نہیں ورنہ بھی تو اس سے وضو کرتے ۔ معلوم ہوا کہ طاہر ہے ورنہ کی وارد بدن کو محابی سے بہاتے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مطبر نہیں ورنہ بھی تو اس سے وضو کرتے ۔ معلوم ہوا کہ طرح این میں بانی سے چلو بحرے تو ہاتی پانی تا پاک ہو تھی جا بات کی حالت میں پانی سے چلو بحرے تو ہاتی پانی تا پاک ہو تھی ہیں ہی اور کی سے میں دوائی ہیں بجز ابو سان سے ورد کی میں معلوم ہیں ۔ اسکوائن الی شیب نے مصنف میں دوائے کیا ہے (عمدة القاری) میں کہتا ہوں '' اسکاراوی میں سے داوی ہیں بجز ابو سان سے مسلم کے داوی ہیں۔

۳۲۸ - میداند بن مسعود سے دوایت ہے کے درسول اللہ الله کا کے پاس ایک فض کولا یا حمیا جس فے شراب نی تھی آپ نے فرمایا
"ا ہے لوگوا تمہارے لئے وقت آس کے کے معدودالی سے باز آ جا کہ ہم جوکوئی ان گند کیوں میں سے کسی کا ارتکاب کر ہے تو وواللہ تعالی کے یودہ بیٹی حاصل کرے کو وکھ جو ہمارے سامنے اپنے کو (ان افعال کے ساتھ ) ظاہر کرے کا ہم اس پر کتاب اللہ

٣٢٩ عن: عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِي ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَيْهِ ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْهِ ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْهِ ، فَإِذَا عَسَلَ وَجُهِهُ . " الحديث بطوله ، رواه مالك والنسائى وابن ماجة وألحاكم وقال : صحيح الإسناد ولا علة له (الترغب ١:٠١) قلت : وقد مر الحديث بتمامه في باب إفراد المضمضة عن الاستنشاق .

٣٦٠ - عن : الشّعبِي قَالَ : "كَانَ اصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى يُلْجِلُونَ آيُدِيَهُمُ الْمَاءُ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَى الله

٢٣١ - وروى البخارى تعليقا " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبِ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الطُّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلُهَا ثُمَّ تَوَضَّا . وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَاساً بِمَا يَنْتَضِحُ سِنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ " اه.

( كے علم يعنى مد ) كو جارى كرويں كے الحديث \_اسكورزين نے روايت كيا ہے۔

۲۲۹- مبدالله منابح سے دوایت ہے کہ دسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ جب بندہ وضوکر سے پیرکلی کر ہے تو گناہ اسکے مند سے نکل جاتے ہیں پھر جب مند دھوتا ہے تو گناہ چرہ سے نکل جاتے ہیں پھر جب مند دھوتا ہے تو گناہ چرہ سے نکل جاتے ہیں ہھر جب مند دھوتا ہے تو گناہ چرہ سے نکل جاتے ہیں الحد یث راسکو مالک منسائی ،ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ اکل سندھجے ہے اور اس میں بچر علمت نہیں ( ترغیب )۔

فاكده: بعض حفيد في اس مديث سے پہلى مديث كو طاكر جوعبدالله بن مسعود سے مروى ہے اوستعمل كى نجاست برائ طرح استدلال كيا ہے كدوضو كے بال كے ساتھ كناه فكة بين جيسا كدائ مديث سے معلوم ہوااور كنا ہوں كورسول الله فكة في كندك فرما يا ہے جيسا كدائ مديث على ہے تو وضوكا مستعمل بانى كنده اور نا پاك ہوار محرا بن ہمام نے اس دليل پر كلام كيا ہے اسلئے سب سے پہلى مديث عبدالله بن محروالى استدلال كيلے كانى ہے۔

۳۳۰- معزت معی سے روایت ہے ووفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ کا کے محابہ جنابت کی حالت میں اپنے ہاتھ بغیر جوئے پانی میں ڈال ویا کرتے تھے۔اسکوابن الی شیبہ نے روایت کیا ہے (فتح الباری) اور بیرحافظ کے قاعدے پرحسن ہے یا مجمح۔

۱۳۳۱ - اور بخاری نے تعلیقاروایت کیا ہے کہ براہ بن عازب اور عبداللہ بن عمر نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور اسکو (پہلے) دھویالہیں تھا مجروضو کیا اور ابن عمراور ابن عباس نے قسل جنابت کے چینٹوں میں مجرح حزبیں سمجا (یعنی خواہ کپڑوں پر چھیٹھیں پڑیں یا پانی میں۔ ۱۳۲ عن : حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم (وهو النخعى) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ فِي الرَّجُلِ يَغُتَسِلُ مِنَ الْجَنَائِةِ ، فَيَنْتَضِعُ فِي إِنَائِهِ مِنْ عَسْلِهِ . أَخْرَجُه ابن ابي شيبة في المصنف (وعمدة القارى ٢: ٢٣) قلت : هذا سند على شرط مسلم ولكن إبراهيم لم يسمع من ابن عباس ، وقد مر غير مرة ، مراسيله صحاح .

٣٦٢ عن: أبى مريم أياس بن جعفر عَنْ فُلان رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: " أَنَّ النَّرِيُ اللَّهِ عَنْ فُلان رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: " أَنَّ النَّرِيُ اللَّهِ كَانَ لَهُ مِنْدِيْلٌ أَوْ خِرُقَةٌ يَمْسَعُ بِهَا وَجُهَهُ إِذَا تَوَضُّا ". رواه النسائى في الكنى بسند صحيح . (عمدة القارى) قلت: وجهالة الصحابي لا تضر عند الجمهور .

الله عنه الله عنه كانت لِلنّبِي الله خِرْقَةُ يَتَنَسُّفُ بِهَا بَعُدَ اللَّهُ عِنها بَعُدَ اللَّهُ عِنها بَعُد الرّفَوْءِ (رواه الترمذي ) وضعفه ، وصححه الحاكم (عمدة القاري ٨:٢)

فاکدہ:اس سے معلوم ہوا کہ مامستعمل پاک ہے در ندمحابد دھونے سے پہلے ہاتھوں کو پانی میں ندڈ التے نیز مسل کی چمینوں ہے بھی احراز کرتے۔

۲۳۲- حفرت ابن مہائ سے مردی ہے کہ جوفنی جتابت کا قسل کرے پھر برتن میں قسل کا پانی نیکے تو اس کا پکورج نہیں۔اسکوابن الی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے (عمرة القاری) میں کہتا ہوں کہ بیسند مسلم کی شرط پر سمج ہے لیکن ابراہیم نحق نے ابن مہاس سے نہیں سنا محر پچوج جیس کیونکہ ابراہیم کے مراسل مجے ہیں۔

فاکھو:اس ہے بھی اوستعمل کا پاک ہونا ثابت ہوا اورای کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ و معلم نہیں کے کہ الاہا کر ہے۔ کہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اوستعمل اپنی مہلی کیفیت پہیں رہاجھی تواس کہنے کی ضرورت ہوئی کہ اس جھے جری نہیں واکرووا پی کہ کے میں ماکرووا پی کہا کیفیت پر رہتا تو نقط چینٹوں سے بی حرج کی تھی کیوں کرتے صاف یوں بی نفر ماتے کے مسل کے سارے پانی میں بی کوئی حرج میں سارای معلم ہے۔

۳۳۳-ایاس بن جعفرایک محانی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللے کے پاس ایک رومال یا کیڑا تھا جس سے وضو کر کے اپنا مند ہو نچھا کرتے تھے۔اسکونسائی نے کتاب الکنی میں سندیج سے روایت کیا ہے۔ (عمرة القاری) میں کہتا ہوں کے محالی ک جہالت معزمیں۔

٢٢٣- معرت ما تشرع مروى ب كدرول الله الله كا كي كيرا (اس كام كيلي محصوص) تماجس سه وضو كريد

قلت: لم يصرح الحاكم في المستدرك بتصحيحه ، وإنما أشار إلى ثقة رواته ، وأقره عليه الذهبي في تلخيصه (١٥٤:١) وله شاهد صحيح قد مر آنفا.

باب طهارة كل إهاب إذا دبغ إلا ما استثنى

و ٢٣٠ - عَنْ: عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ فَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: إِذَا دُبغَ الإَهَابُ فَقَدُ طَهُرَ ". رواه مسلم (١٩٥١).

#### باب ما يطهر بالدباغ يطهر بالذكاة

٣٣٦ - عَنُ : عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : " ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ".رواه النسائي (١٩٠:٢).

اعطا و کو تنک کرتے تھے۔اسکوتر فدی نے روایت کیا ہے اور ضعف کہا ہے اور حاکم نے اسکھی کی ہے (عمدة القاری) میں کہتا ہوں کہ احلام کے اسکوتر فدی ہے۔ حاکم نے متدرک میں مراحة تو اسکی تحقیم میں الی تقریری ہے۔ حاکم نے متدرک میں مراحة تو اسکی تحقیم میں الی تقریری ہے۔

فائدہ: اس سے مامستعمل کا طاہر ہونا معلوم ہوا ، ورنداس کیڑے کا ناپاک ہونالازم آئے گا۔ سواول توپاک کیڑے کو بلا مرورت ناپاک کرنا خود می خلاف شرع ہو دوسر ہے یہ ہیں منقول نہیں کہ حضور بھٹانے اس کیڑے کے پاک کرنے کا امر کیا ہو باب دیا بھت سے ہر چمڑے کا پاک ہوجانا بجزاس چڑے کے جس کا استثنا کیا حمیا ہے

و افت د عدیاجاتا ہے تو اللہ ہوجاتا ہے۔ اسکوسلم نے روایت کیا۔

فاكده: اورجو چزااس علم مستلی بوه فلدگى كتب عى تنعيلا ندكور به مثلا انسان كا چزااورفزر يكا چزار تلف سے بحى
پاك نبيل ہوتا ، د با غت سے قبل چز سے كواباب كتے بيل اس لئے جس حدیث عمل اباب سے نقع حاصل ندكر نے كا علم ہاس سے
حننیہ پراعتراض كرنا فلا ہے۔

باب جس کا چرزاد باغت سے پاک ہوجاتا ہے ذکے کرنے ہے بھی پاک ہوجاتا ہے ۲۳۶- معزت عائشہ سے روایت ہے کے رسول اللہ اللہ اللہ ایک مردار کا ذرج کرنا اس کود باغت دیتا ہے۔ اسکونسائی نے روایت کیا ہے۔

فاكده: يعن جس طرح جالور ذرى كرنے سے پاك ہوجاتا ہے و باغت كااثر فير ند بوح مس يى ہے ہى د باغت دينااس

٢٣٧ - وفي العزيزي بإسناد صحيح عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حَرثٍ عَلَى مَرُفُوعاً: " ذَكَاةُ
 كُلِّ مَسُكِ دِبَاغُةً ". رواه الحاكم وهو حديث صحيح (العزيزي ٢٧٣:٢).

٢٣٨ عن: سلمة بن المحبق أنَّ نَبِى اللهِ عَلَيْهُ عَنُووَةٍ تَبُوكِ دَعَا بِمَاءِ بِّنْ عِنْدِ اللهِ عَلَيْ فَي غَرُوةٍ تَبُوكِ دَعَا بِمَاءِ بِنْ عِنْدِ الْمَرَأَةِ قَالَتُ: مَا عِنْدِى اللَّهِ فَي قِرْبَةٍ لِى مَيْتَةٍ ، قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دَبَغُتِهَا ؟ قَالَتَ بَلَى ا قَن : فَإِنْ الْمَرَأَةِ قَالَتُ : مَا عِنْدِى اللّه فِي قِرْبَةٍ لِى مَيْتَةٍ ، قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دَبَغُتِهَا ؟ قَالَتُ بَلَى ا قَن : فَإِنْ وَإِسناده وَبَاعُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

باب طهارة جلد العيتة إذا دبغت وشعرها و صوفها وقرنها وعظمها وعصبها ٢٣٩ - عَنِ: ابْنِ عَبَّاسٍ فَهُ قَالَ: " إِنَّمَا حَرُّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهُ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحُمَهَا وَامَّا الْجِلْدُ وَالشَّعُرُ وَالصُّوفُ فَلا بَأْسَ بِهِ " . رواه الدار قطنى وقال : " عبد الجبار (الراوى) ضعيف " وقال في نصب الراية : " ذكره ابن حبان في الثقات بهذا الحديث " قلت : وقد عرف أن الاختلاف لا يضر .

٢٤٠ عَنِ : ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ : " مَاتَتُ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ رُمُعَةً ، فَقَالَتُ :

اڑ میں بھنولدذئ کرنے کے ہے،اس سے معلوم ہوا کہ طہارت میں اصل ذیح کرنا ہے اور د با فت اس کے قائم مقام ہے ہیں ذیح کا مطہر جلد ہونا ٹابت ہوگیا۔

۲۳۷-مہدانلہ بن حرث سے مرفو عاروایت ہے کہ ہر چڑنے کا ذرج کرنا (لینی پاک کرنا) اس کو و با خت دیتا ہے۔اسکو ما کم نے روایت کیا ہے اور سیمج مدیث ہے ( عزیزی)۔

۳۳۸-سله بن جی سے روایت ہے کہ بی کا نے غزوہ توک میں ایک مورت کے پاس سے پانی طلب فر مایاس نے وض ؟

یا میر سے پاس تو (پانی) مرف مردار کے چڑے کی مشک میں ہے، آپ نے فر مایا کیا تو نے اس (چڑ ہے) کود با غت نہیں دی تی ؟

سے کہا" کو لیس "آپ نے فر مایا اس کا (دہا غت دے لیما اسکا) ذی کرنا ہے (یعنی فیر نہ ہوج میں دبا غت نہ ہوت کا مردی ہے)۔

اس کو نسائی نے دوایت کیا ہے اور تھی حمیر میں اسکومیح کہا ہے۔

باب اس بیان میں کدد باغت سے مردار کا چڑااوراسکے بال اور اون اور سینگ اور بڈی اور چھے پاک ہوجاتے ہیں اب اس بیان میں کدد باغت سے مردار کا چڑااوراسکے بال اور اون اور سینگ اور بڈی اور باتی ہوجاتے ہیں ۱۳۳۹ - معزرت ابن مہاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللظ اللہ اس مردار کا صرف کوشت ( کھانا ) حرام فر مایا ہے اور باتی کا اور بال اور اون سوان (کے استعال) کا بچوجرج نہیں ہے۔ اسکودار قطنی نے روایت کیا ہے۔

يَا رَسُولَ اللهِ ا مَاتَتُ فَلاَنَة ، تَعْنَى الشَّاة ، فَقَالَ : " فَلُولَا اَخَدْتُم مَسْكَمَا ؟ فَالُوا ا نَاخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتُ ؟ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله تَعَالَى : ﴿ قُلْ لا اَجِدْ فِيمَا اللهُ تَعَالَى : ﴿ قُلْ لا اَجِدْ فِيمَا اللهُ تَعَالَى : ﴿ قُلْ لا اَجِدْ فِيمَا اللهُ تَعَالَى مَحُرُما عَلَى طَاعِم يُطْعَمُهُ اللهُ اَنْ يُكُونَ مَيْتَةٌ اَوْ دَما مَسْفُوحاً اَوْلَحُمْ جِنْزِيْرٍ ﴾ وَانْتُم لا تَطْعَمُونَهُ إِنْ تَدْبَغُوهُ تَنْتَفِعُوا بِهِ فَارْسَلَتُ النّهَا فَسَلَحَتُ مَسْكَمَا ، فَدَبَغُتُهُ وَانَّهُ لَا تَطْعَمُونَهُ إِنْ تَدَبَعُوهُ تَنْتَفِعُوا بِهِ فَارْسَلَتُ النّهَا فَسَلَحَتُ مَسْكَمَا ، فَدَبَغُتُهُ وَانَّهُ وَانَّهُ وَانَهُ وَانَهُ اللهُ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا لَاللهُ وَاللّهُ وَلِلللهُ وَاللّهُ وَلِلللهُ وَاللّهُ وَا

٢٤١ - عَنْ : ثَوْبَان فَ مَرْفُوعاً : " إِشْتَرِ لِفَاطِمَةً قِلاَدَةً مِنْ عَصَبِ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجِ" . رواه أبو داود وسكت عنه ، وتكلم فيه المنذري بتجهيل بعض الرواة ، كما في

۱۳۰۰ - دعرت ابن مباس سے روایت ہے کہ ایک بحری دعرت ام المؤسین مود و بنست زمدی مرکی تو انہوں نے عرض کیا'' یا رسول اللہ افلانی یعن بحری مرکی' تو آپ نے فرمایا'' تو نے اس کا چڑا کی ن نہ لیا؟'' حاضرین نے عرض کیا بم مردار بحری کا چڑا الے لیں؟ تو دعرت مودہ ہے رسول اللہ افلانے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تو مرف ( کھانے کہ باب میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے قو مرف ( کھانے کہ باب میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے تو مرف ( کھانے کہ جو کم میری طرف وی کیا گیا ہے میں اس میں کوئی چڑ کھانے والے پر جو کہ اسکو کھاتے تو نہیں تے اگر اسکو نہیں یا تا ہوں کر یہ کہ مردار ہو یا بہتا خون ہو یا خزیر کا گوشت ہو کی اور ( اے حاضرین! ) تم اسکو کھاتے تو نہیں تے اگر اسکو د باخت دے لیے تو اس سے ( اور طرح کا ) نقع حاصل کرتے ۔ لیں دعشرت مودہ نے اس بحری کی طرف (جہاں وہ پری تھی آ دی ) جیجا اور اسکو کھال نکال کی اور اسکو د باخت دی چراکی ایک مشک بنائی حتی کہ دوہ ان کے پاس ( پرائی ہو کر ) بہت ہی گئی۔ اسکو امام احد نے میج اساد سے روایت کیا ہے۔ ( نیل الاوطار ) ۔

آئار: حاد (ابن ابی سلیمان تا بھی استادا مام اعظم ) نے کہا ہے کہ مردار کے پرکا کھوری نیس ادرز بری ( تا بھی جلیل استاد
امام ما لکب ) نے کہا مردار کی بڑیوں کے باب بھی جسے ہاتھی وغیرہ کی بڑیاں ہیں، بھی نے علاء ملک کواس ( کے شانہ ) سے تکلمی کرتے
ہوئے اور اس ( کی بیال ) سے تیل لگاتے ہوئے پایا ہے کہ وہ اس بھی کھومضا نقہ نہ کھتے تھے اور ( محمہ ) ابن میرین ( تا بھی ) اور
ابراہیم ( نخص تا بھی ) نے فرمایا کہ ہاتھی دائے کہ ارسول اللہ میں کھومضا کے درسول اللہ میں کا اس میں کھی منایا کہ دھنرت ( سیدۃ النساء ) فاطمہ کیلئے ایک بار

عون المعبود (١٤١:٤) قلت: قد علمت أن الاختلاف غير مضر.

باب جواز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر

۲٤۲ عن: أمِّ هَانِيُ رضى الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ إِغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَهُ مِنْ
 إنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيْهَا أَثَرُ الْعَجِيْنِ ، رواه ابن خزيمة (في صحيحه) والنسائي (التلخيص ۱:٥).

### باب جواز الطهارة بالماء المسخن

٣٤٢ - عَنِ: ابْنِ عَبَّاسَ ﴿ قَالَ: " لاَ بَأْسَ أَنْ يَغُتَسِلَ بِالْحَمِيْمِ ، وَيَتَوَضَّا مِنْهُ ". رواه عبد الرزاق بسند صحيح . (التلخيص الحبير ).

٢٤٤ عَنْ : سَلْمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ أَنَّهُ كَانَ يُسْتِخِنُ الْمَاءَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ رواه

پنوں (کا بناہوا) اوردوکھن ہاتھی وانت کے (بنے ہوئے) ٹریددو۔اسکوابوداود نے روایت کیا ہے اوراس پرسکوت بھی کیا ہے۔ فاکد ہے:اس صدیث سے مردار کے پٹوں اور ہاتھی دانت کی طہارت ٹابت ہوئی اس طرح کداگریہ چیزیں پاک نہوتمی تو نکاز پورسیدہ کیلئے آپ کوارانے فرماتے اور یہ بہت فاہر ہے۔

باب وضو ومسل كاجائز موناايے پانى سےجس مس كوئى پاك چيزل جائے

۔
۔ ۱۳۲ - معزت ام ہانی ہے دواہت ہے کہ رسول اللہ اللہ اور معزت میمونہ نے ایک برتن ہے ایک بڑے ہیالہ کے اربعہ ہے۔
۔ ریدے پانی لے لے کروضو کیا حالا تکہ بیا لے میں گند ھے ہوئے آئے کا اثر تھا۔ اسکوابن فزیر اور نسائی نے رواہت کیا ہے جیسا سیخیص میر میں ہے۔
۔ یمنی میں ہے۔

فاكدو: باقى طاہر چزي (اشنان، صابون وغيره) بھى اى تھم ميں ہيں ليكن وضواور طسل ايسے پانى سے اس وقت تك جائز بے كدا كى رفت اوراس كانام يانى باتى رہ جيسا كدور مخار ميں ہے۔

باب مرم پانی سے طہارة (لعن عسل ووضو) كا جائز ہونا

۲۳۳- حفرت ابن عبال مے روایت ہے کے گرم پانی سے مسل کرنے میں پچھ جنیں اور اس مے وضو ( بھی ) کر لے۔ سَوعبد الرزاق نے مندمجے روایت کیا ہے ( سمنیص حمیر )۔

٣٣٣- حضرت سلم بن الاكوع سے روایت ہے كدوہ يانى كرم كرتے تھے تا كداس سے وضوكري \_ اسكوابن الى شيباور

ابن أبي شيبة وأبو عبيد ، وأسناده صحيح (التلخيص الحبير ١:٧) .

٢٤٥ عن : معمر عن أيوب عن نَافِع أَنُّ اثْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّا بِالْحَمِيْمِ.رواه
 عبدالرزاق ( التلخيص الحبير ٧:١) قلت : وإسناده على شرط الجماعة .٠

٢٤٦ عن : أَسُلَم مَوُلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يُسْخَنُ لَهُ مَاءً فِى قُمُقُمَةٍ
 وَيَغُتَسِلُ بِهِ . رواه الدار قطنى وقال : إسناده صحيح .

باب نزح جميع ماء البئر إذا مات فيها آدمي ومثله من الحيوان

٣٤٧ - حدثنا: صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال: ثنا منصور عَنْ عَطَاءٍ أَنْ حَبُشِيًّا وَقَعَ فِيْ زَمْزَمَ فَمَاتَ ، فَاَمَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَنُزِحَ مَاثُهَا ، فَاَمَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَنُوْحَ مَاثُهَا ، فَجَعَلَ الْمَاءُ لَا يَنْقَطِعُ ، فَنَظَرَ فَإِذَا عَيْنٌ تَجْرِى مِنْ قِبَلِ الْحَجْرِ الاسْوَدِ ، فَقَالَ إِبْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَعَلَ الْمَاءُ لَا يَنْقَطِعُ ، فَنَظَرَ فَإِذَا عَيْنٌ تَجْرِى مِنْ قِبَلِ الْحَجْرِ الاسْوَدِ ، فَقَالَ إِبْنُ الزُّبَيْرِ: خَمْسُبُكُمْ . رواه الطحاوى (١٠:١) وإسناده صحيح باعتراف الشيخ (ابن دقيق العيد) به في الإمام (فتح القدير ١٠:١).

ابوعبید نے روایت کیا ہاوراکی سندی ہے ( تلخیص جمر )۔

۱۳۵-معمرابوب سے روایت کرتے ہیں وہ نافع سے راوی ہیں کدابن عمر محرم پانی سے وضو کیا کرتے تھے۔ اسکو عبدالرزاق نے روایت کیا ہے جیسا کہ تخیص حمیر میں ہے، میں کہتا ہوں کہ بیسند صحاح ستہ کی شرط پر ہے۔

۱۳۲۱-اسلم آزادشدہ غلام معزت عرف روایت ہے کہ معزت عرفیلے فقد ( فقد کے معنی کوزے کے بیں جیسا کہ غیاث میں ہے گئی سے کہ معزت عرفیلے فقد ( فقد کے معنی کوزے کے بیں جیسا کہ غیاث میں ہے گئی ہے ۔ میں ہے لیکن یہ کوزہ بہت بڑا ہوگا ورنداس میں شسل کی مقدار پانی نہ ساتا ) میں پانی محرم کیا جاتا تھا اور وہ اس سے شسل فریاتے تھے۔ اسکودار قطنی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اسکی سندمجے ہے۔

#### الأسآر

#### باب إجزاء الغسل ثلاثا من سؤر الكلب

٣٤٨ عَنُ : أَبِى هُرَيُرَة فَ قَالَ : " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاهْرِقَهُ ثُمُّ إِغْسِلُهُ ثَلاَتَ مَرُّاتٍ " . هذا موقوت . ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء ، قاله الدار قطني. (٢٤:١) وفي نصب الراية (٦٨:١) : " قال الشيخ تقى الدين في الإمام : وهذا سند صحيح ".اه.

٣٤٩ عن: الحسين بن على الكرابيسي ثنا إسحاق الأزرق ثنا عبد الملك عن عطاء عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْكَلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ عَطَاء عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً عَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى في الكامل ، وقال : لم يرفعه غير فليهُ وَلَي قُلُونَ مَرَّاتٍ " . أخرجه ابن عدى في الكامل ، وقال : لم يرفعه غير الكرابيسي ، والكرابيسي لم أجد له حديثا منكرا غير هذا ، وإنما حمل عليه أحمد من جهة اللفظ بالقرآن ، فأما في الحديث فلم أربه باسا " (زيلعي ٢٨٠١) قلت : " لا بأس به "ونحوه من ألفاظ التعديل ، كما قال في الرفع والتكميل عن الذهبي وغير ه (ص ١١) . ونكارة حديث غير الضعيف يطلق على مطلق التفرد ، كما قال في الرفع أيضا (ص ١٢) عن ابن عدى : " والرفع زيادة ، فتقبل من الثقة " فالحديث إذن غير مقدوح رفعه . قلت : والباقون كلهم ثقات من رجال مسلم.

# ہیںخوردہ (لیعنی جوشمے) کے احکام باب کتے کے جوشمے کا تمن بارد حوڈ النا کافی ہے

۱۳۸- معزت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب کتا برتن میں سے پانی لی لے تو اس برتن کے پانی کو کراد سے پھراسکو تمن ہارہ ہوئے۔ اسکودار تعنی نے روایت کیا ہے اور نصب الرایہ میں کہا ہے کہ فی الدین نے (کتاب) امام میں کہا ہے کہ فی الدین نے (کتاب) امام میں کہا ہے کہ بین مصح ہے۔

۱۳۹- حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ حب کتائم میں سے کسی کے برتن میں مندؤ ال د سے و اسکوگراد ساور برتن کو تمن دفعہ دمو لے اسکوا بن عدی نے کامل میں روایت کیا ہے۔ ۲۵۰ عن: عطاء عن أبى هُرَيْرَة فله أنّه كان إذا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي الإنّاءِ أَهْرَفَهُ
 وغسله ثلاث مَرَّاتٍ . رواه الدار قطني وإسناده صحيح (آثار السنن ص١١) . قلت : وروى الدار قطني والطحاوى ذلك عن أبى هريرة أيضا قولا ، وإسناده صحيح كما سرعن آثار السنن أيضا .

٢٥١ - عَنِ: النِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ لِى عَطَاءً: " يُغْسَلَ الإِنَّاءُ الَّذِي وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْهِ
 و قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ سَبُعاً وَخَمْساً وَثَلَاتَ مَرُّاتٍ . رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح (آثار السنن ص ١٣).

٢٥٢ عن: عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَلَى قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ، ثُمَّ قَالَ: مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

۰۵۰-عطا وابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کیا برتن میں مندڈال دیتا تو ابو ہریرہ برت کواوندها کر کے اسکوتین مرتبدو مولیتے۔اسکو دارتطنی نے روایت کیا ہے اور اسکی سندمجے ہے۔ (آٹار اسنن) میں کہتا ہوں کہ دارتطنی اور طحاوی نے اسکوابو ہریرہ ف سے قول مجی روایت کیا ہے اور اسکی سند مجم سے جبیبا کہ ٹار اسنن میں ہے۔

فاكدو: ان احاديث سے حنفيكا فد بب بخو بي ثابت ہو كيا كدكتے كے مندؤ النے سے برتن كا سات يا آند وفد دھونا واجب ال نيس الك تمن بار دھوليما كافى ہے بال سات وفعد دھونا اور ايك بار من ل وينامستحب ہے ہى ہم نے اس مديث كو بھى نيس مچموڑ اجس من سات وفعد دھونے كا امر ہے الك و و بمار ہے ذو كيك استحباب برمحول ہے۔

ا 10- ابن جریج سے مروی ہے کہ عطاء (بن الی رباح) نے جھے سے فر مایا کہ جس برتن جس کتا منہ ڈال دے اسکودھویا میں ا جائے اور فر مایا کہ سب درست ہے سات و فعہ بھی اور پانچ دفعہ بھی اور تمن دفعہ بھی ۔ انسکوعبدالرزاق نے اپنی مصنف جس روایت کیا ہے اور اسکی سندھیے ہے۔ (آٹارالسنن)۔

فائدہ: عطاءٌ ، جلیل القدر تا بھی ہیں ، انہوں نے بھی سات وفعہ دھونے کو واجب نبیں سمجھا ، پس اس مسئلہ ہیں امام معاحب متغروبیں ہیں۔

آثار السنى ص:١١).

#### باب كراهة سؤر الهر تنزيها

٣٥٣ – عن : غَائِشَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ : " إِنَّهَا لَيْسَتُ بِنَجَسٍ ، هِى كَبَغْضِ أَهُلِ النِّيْتِ ، يَعْنِى الْهِرَّةَ " رواه ابن خزيمة في صحيحه (التلخيس عبير ١٠٩).

٢٠٤٠ عَنْ: أَبِى هُرَيْرَةَ طَفَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: يُغْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ سَنِعَ مَرُّاتٍ أُوْلاَهُنَّ أَوْ أَخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيْهِ الْهِرُّةُ غُسِلَ مَرَّةً. رواه الترمذي ٢٤:١). وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ين عن مند الدين اسكوسات دفعده واورة شوي دفعداسكوش علوراسكوسلم في روايت كياب.

### باب مل کے جو شھے کا مروہ تنزیمی ہوتا

۱۵۴- معزت ابو ہریرہ ہے دوایت ہوہ نی اللہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا" برتن سات باردمویا جائے، معدریا بچیلی بار (راوی کوشک ہے اول بارفرمایا یا بچیلی بار) منی سے جبکہ کتااس میں پانی ہی جائے (بیسات باردمونا بطریق استجاب ٣٠٥٠ عن كبشة ابنة كعب بن مالك ، و كانت عند ابن أبى قتادة ، ان آبا قَتَادَةُ دَخَلَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ : فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءٌ قَالَتْ فَجَاتَتْ هِرُّةٌ تَشُرَبُ ، فَاصْغَى لَهَا الإَنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَ آنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اَ تَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ آخِي ؟ فَقُلْتُ : لَا نَعْمُ ا فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللهِ مَعَلَيْكُمْ أَوِ نَعْمُ ا فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللهِ مَعَلَيْكُمْ أَو الطُّوافَاتِ " . رواه الترمذي وقال : حسن صحيح (١٤:١).

٢٥٦ عن: أنس بُنِ مَالِكِ مَهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى أَرْضِ بِالْمَدِيْنَةِ يُقَالُ لَهَا بَطْحَان ، فَقَالَ: يَا أَنَسُ ! أَسْكُبُ لِن وَضُوءٌ ، فَسَكَبُتُ لَهُ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقُفَةً كَاجَنَهُ أَقْبَلَ إِلَى الإِنَاءِ ، وَقَدْ أَتَى هِرٌّ فَوَلَغَ فِي الإِنَاءِ ، فَوَقَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقُفَةً وَقُفَةً حَاجَتَهُ أَقُرُل إِلَي الإِنَاءِ ، وَقَدْ أَتَى هِرٌّ فَوَلَغَ فِي الإِنَاءِ ، فَوَقَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقُفَةً وَقُفَةً حَاجَتَهُ أَقُرُل إِلَي الْإِنَاءِ ، وَقَدْ أَتَى هِرٌّ فَوَلَغَ فِي الإِنَاءِ ، فَوَقَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقُفَةً وَقُفَةً مَنْ الْهِرُ مِنْ عَنْ اللهِ مُعَلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

كے ہے )اور جب كاس مل لى پانى بى لے تواكد بارومو يا جائے '۔اسكور خدى نے روايت كيا ہا اورسن مي كما ہے۔

100- حضرت کوف بنت کعب بن مالک سے روایت ہا اور بیابی آور کے بیٹے کے نکاح میں تھیں کہ ابوقادہ (ان کے ضر) ان کے پاس آئے وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کیلئے وضوکا پانی اغم یل کررکھا تو ایک بلی آکر (اسے) پینے گلی انہوں نے برتن کو اسکی طرف (اور) جمکا و بایہاں تک کو اسٹے (اچھی طرح) پی لیا۔ کوف کہتی ہیں'' انہوں نے جھے کو دکھا کہ میں انکی طرف (تعبیق سے ) و کھ طرف (اور) جمکا و بایہاں تک کو اسٹے (اچھی طرح) پی لیا۔ کوف کہتی ہیں '' انہوں نے جھے کو دکھا کہ میں انکی طرف (تعبیق نے کہ اسٹی کی مراوے کیونکہ وہ بھی جھی نہیں کہنے گئے اے میر کی ہی تھی (بیکلہ عرب کے کا درے میں بطریق شفقت استعمال ہوتا ہوا ور بہاں بی مراوے کیونکہ وہ بھی نہیں ہے کہا'' ہاں!'' (کونکہ تم ای پانی ہے دفور کو جو بھی کا پس خور ، ء ہے ) انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بھی نے فر مایا ہے کہ وہ (لیون میل ہے ) وہ تہارے پاس بھڑ سے آ نہ ورفت کرنے والوں میں ہے ہے (اوراس وجہ سے اس سے بچناوشوار ہے اس لئے اسکونجس نہیں قرارویا کہ دشواری نہو )۔ اسکوتر نہی نے روایت کیا ہے اور دست می کہا ہے۔

۲۵۱- دخرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول الله الله کا ایک زمین میں جسکوبطیان کہتے ہیں تشریف لے گئا و زمر مایا" اے انس امیرے لئے وضوکا پانی ایڈیل دو" میں نے ایڈیل دیا پھر جب رسول الله الله کا عظامیت (پیٹاب یا پاخانہ کی) پوری کر چکے تو (اس پانی کے) برتن کی طرف متوجہ ہوئے اس حال میں کہ ایک بلی آئی اور اس نے (اس) برتن میں پانی بینا مرح کیا ہیں اسکی وجہ سے رسول الله الله اندائی نے تو تف کیا یہاں تک کہ اس نے (انجی طرح) پانی پی لیا پھر آپ نے (ای پانی سے ) وضو

عمر بن الحفص المكي ، وثقه ابن حبان ، قال الذهبي : لا ندري من هو؟ كذا في مجمع الزوائد (٨٧:١).

قلت: العلم مقدم على الجهل ، على أن الاختلاف غير مضر كما عرف مرارا . ٢٥٧ - حدثنا: ابن أبي داود قال: ثنا الربيع بن يحيى الأشناني قال: ثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع عَنِ ابنِ عُمَرَ عَلَى أَنَهُ قَالَ: " لاَ تَوَضَّاوُا مِنُ سُوُرِ الْحِمَارِ وَلاَ الْكَلْبِ وَلاَ السِّنُورِ ". رواه الطحاوى ( ١٢:١) قلت: رجاله ثقات والربيع مختلف فيه ، من رجال الصحيح و الاختلاف لا يضر .

## باب أن سؤر الآدمي طاهر مطلقا

٣٥٨ عن: أبى عبيدة عَنْ عَبْدِ اللهِ هَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى " مَرْ عَلَى الله عَلَى الل

ف میاسو، رسول الله الله الله الله على كے متعلق عرض كیا حمیاتو آپ نے فر مایا "اے انس! لمی محر بلو درندوں میں ہے ہے كى چيز كونجس نبیس ترتی "راسكوطبرانی نے صغیر میں روایت كیا ہے۔ (مجمع الزوائد)۔

المحادث ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کد معے اور کتے اور کمی کے جو تھے ہے وضونہ کرو۔ اسکوطحاوی نے روایت کیا ہے اور اسکے رجال ثفتہ ہیں۔

فاكده: اخيراثر اورابو بريرة كى صديث لمى كيس خورده كنجس بون پردلالت كرتى بين اور باتى حديثين اكى طبارت پر .
و ربقدرامكان ان احاد يث بن تعليق ضرورى ب كه وه تعارض سے مقدم ب بس حنفيدا سكے قائل بوئ كداس كا جونما مكر و و تزير ب ب رواس كا دونول كى رعايت بوگى اس طرح كدامل بى تو اسكا بس خورده نجس ب محركثرت سے آمدورفت كى و جد سے نجاست عفو سوئى محرك راہت دى ۔

مونی محركر اہت رى ۔

## باباس بیان میں کہ ہرآ دمی کا پس خوردہ پاک ہے

۳۵۸- دعفرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الله بھی نے نے مایا کہ شیطان میرے پاس بوکر گذراتو میں نے سو پکڑلیا اوراسکا گلا و بایا جتی کہ میں اسکی زبان کی سروی اپنے ہاتھ میں پاتا ہوں اسنے کہا'' آپ نے جھے کو تکلیف وی! آپ نے جھے کو سے بھی کہ اسکوا مام احمہ نے روایت کیا ہے ( مجمع الزوائد ) \_\_\_\_\_

قلت: في تهذيب التهذيب (٧٦:٥) " وقال الدار قطني: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف ابن مالك ونظرائه " قلت: وقد صحح الدار قطني في سننه له أثارا عن أبيه.

۱۹۹۳ قال البخارئ: " وَتَوَضَّا عُمَرُ مَقِ بِالْحَمِيْمِ وَ مِنْ بَيْتِ نَصْرَائِيَّةٍ " . فتح البارى (۲۰۹۱) " وهذا الأثر . وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عبينة عن زيد بن أسلم عن أبيه به ، ولفظ الشافعي : توضأ من ماء في جرة نصرانية - ولم يسمعه ابن عبينة من زيد بن أسلم ، فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عنه قال : حدثونا عن زيد بن أسلم فذكره مطولا ، ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة ، فقال : عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به ، وأولاد زيد هم عبدالله وأسامة وعبد الرحمن ، وأوثقهم وأكبرهم عبدالله ، وأظنه هوالذي سمع ابن عبينة منه ذلك ، وبهذا جزم به البخاري ".

٢٦٠ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَينِ عَلَى النّبِي عَلَيْهُ وَأَصْحَابَهُ تَوَضّأُوا مِنْ مَزَادَةِ إِمْرَاةٍ مُسَدّرًاةٍ مَنْ مَزَادَةِ إِمْرَاةٍ مُسُوكَةٍ . متفق عليه في حديث طويل . (بلوغ المرام ص٦).

فا کھے: اس مدیث سے کافر کالعاب وہن پاک ہونا ثابت ہوا، کو نکہ شیطان کافر ہے اور زبان ہل رطوبت ہوتی ہے ہیں جب آ ب نے اسکی زبان کوس کیا اور پھر دھویا نہیں تو معلوم ہوا کہ وہ رطوبت پاکستی اور جو شے میں بھی بہی رطوبت یعنی لعاب دہن علی جا تا ہے لہذا کافر کا جو شاتو بطریق اور پر سے کافر کا ہی خوردہ پاک ہواتو سلمان کا جو شاتو بطریق اولی پاک ہوگا۔
علی جا تا ہے لیڈ اکافر کا جو شما پاک ہونا ثابت ہوگیا اور جب کافر کا ہی خوردہ پاک ہواتو سلمان کا جو شاتو بطریق اولی پاک ہوگا۔
مال جا تا ہے لیڈ اکافر کا جو شما پاک ہونا تا ہوئی اور نظر اندی کے گھرے (پانی لیکر) وضو کیا۔ اور فتح الباری میں ہے کہ اس اثر کوا مام شافعی نے ان لفظوں سے روایت کیا ہے کہ معزے می شرنے میں نے بانی لے کروضو کیا۔

فاكدو: اس الرسيمعلوم بواكدائل كتاب طاہر بين كيونكد مفرت عرش فائد كي برتن كے پانى سے وضوكيا أكروه طاہر نہ بوت تو ان كي برتن كے پانى سے وضوكيا أكروه طاہر نہ بوت تو ان كے پانى سے وضوك كونك جو شح عمل ہوتے تو ان كے پانى سے وضوك كونك جو شح عمل مرف لعاب وہن ا اسے جو طاہر كوشت سے بيدا ہوتا ہے جيسا كہ جرابي ميں ہے۔

۲۹۰- حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ نی الله اور آپ کے اصحاب نے مشرکہ عورت کی مشک سے (پائی الکیر)وضوکیا۔ اسکو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ (بلوغ المرام)۔

٢٦١ - عن أبِي هُرَيْرَةُ عَلَى اللهُ النَّبِي عَلَيْهُ خَيْلًا فَجَانَتَ بِرَجُلِ فَرِبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنُ سَوَارِي المستجدِ. متفق عليه (بلوغ المرام ص ٤١).

٣٦٦٠ عَنْ : خُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

#### باب سؤر الحمار و السباع

٣٦٦ عَنْ: أَبِي قَتَادَةً ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: " إِنَّهَا لَيْسَتَ بِنَجَسِ إِنَّمَا هِيَ مِن مِنَ الطُّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطُّوَّافَاتِ " . رواه الترمذي وقال : "حسن صحيح" وقد مر

فائدہ: اسکاوی مغہوم ہے جوحد بث سابق میں گذرا بصرف اتنافرق ہے کدوہاں اہل کتاب کا پائی تھا اور یہاں مشرکہ کا۔ ۱۳۱۱ - معزت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ نی میں شیخ نے کچھ سواروں کو بھیجا ووایک (کافر) آ دی کو لائے اور سجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ اسکو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے (بلوخ الرام)۔

فاكده: اس كافركا طاهر بوتا ثابت بواور ندمجد كستون ساس كابالدهناكس طرح جائز بوتا اور طاهر مخص كالعاب بن ياك بوتا اوير كذر يكاب -

۲۹۲- مفرت مذیخہ بن میان سے روائت ہے کہ رسول اللہ بھٹان سے ان کے جنی ہونے کی حالت میں لمے توبہ سے علیحدہ ہو گئے اور (وہاں سے جاکر) نہا لئے مجر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جنی تھا (اور نجس تھا اس لئے چلا کیا تھا ۔ کہ ایک حالت میں آب کے پاس نہ میموں) آپ نے فر مایا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اسکو بخاری کے سواباتی اسحاب سماح خرسہ نے روائت کیا ہے (نیل)۔

فائده: اس مدیث سے مسلمان جنی کا طاہر ہونا تا بت ہوا اور طاہر کا جونوا پاک ہونا او پر گذر چکا ہے اور جنی کے بنی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اسکی نجاست حقیق نہیں ، کیونکہ جنی شریعت میں حکمانجس ہے ، نجاست حکمیہ کی نمی توضیح نہیں ہوسکتی پس مدیث فاست هیتیہ کی نمی رجمول کی جائیگی۔

### باب کد ھے اور در ندوں کے جو شھے کے بیان میں

٢٦٣- حضرت ابولاً دو بروايت ب كدرسول الله والله عن المرايا كدوه ( يعن لمي ) نجسنيس ب ( كيونك ) ووتبار ب

في الباب السابق.

٢٦٤ عَنْ: جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَهُ قَالَ: نَهَى النّبِي ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنُ لُحُومِ الْحُمْرِ
 وَرَخُصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. أخرجه البخارى.

٣٦٥ - وَلَهُ مِنُ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ هَ : نَهَى النَّبِيُ عَلَى عَنْ لُحُوْمِ الحُمُرِ الأَهْلِيَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

٣٦٦- أخبرنا: مالك أخبرنا يحيى بن محمد عن محمد بن إبراهيم بن الحارت التيمى عَنْ يَحْنَى بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ حَاطِب بُنِ آبِى بَلْتَعَة أَنَّ عُمَرَبُنَ الْحَطَابِ خَرَجَ فِى التيمى عَنْ يَحْنَى بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ حَاطِب بُنِ آبِى بَلْتَعَة أَنَّ عُمَرَبُنَ الْحَطَابِ خَرَجَ فِى التيمى عَنْ يَحْدُو بُنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضاً فَقَالَ عَمرُو بُنُ الْعَاصِ : رَكُبٍ فِيْهِمْ عَمرُو بُنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضاً فَقَالَ عَمرُو بُنُ الْعَاصِ :

پاس بکشرت آمدورفت کرنے والوں میں سے ہے یا (یفر مایا کہ) بکشرت آمدورفت کرنے والیوں میں سے ہے۔اسکوتر فدی نے روایت کیا ہےاورحسن میچ کہا ہےاور ہاب سابق میں میں میدیث گذر چک ہے۔

فاكدو: كثرت سے آ مدورفت ركھنے كا علت اس پرولالت كرتى ہے كدامل اس مى نجاست ہاوروہ مرف ضرورت كى ورت كى ورت كى علت اس برولالت كرتى ہے كدامل اس مى نجاست ہاور وہ مرف ضرورت كى اللہ اللہ كا كار ہے نہ كے وجہ سے مؤكر دى كى ہے اللہ اللہ كا كى اللہ اللہ كا كى مرورت ہواور ضرورت مرف بلى كے اللہ اللہ اللہ وہ اللہ ورتدول مى سوو بال ( يعنى بلى مى ) عنونا بت ہے۔

۲۹۳- معزت جار بن عبدالله سے روایت ہے کہ نی الله نے نیبر کے دن گدھوں کا گوشت ( کھلینے ) سے منع فر مایا اور کھوڑ وں کے گوشت ( کھانے ) کی رفصت دی۔اسکو بخاری نے روایت کیا ہے۔

۲۷۵-اور بناری میں بروایت ابن عمریہ ہے کہ نبی الکانا نے خیبر کے دن کیے ہوئے گدھوں کے گوشت سے نع فر مایا (اس دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ تمارومشی میعنی کورفر حلال ہے)۔

فاکدو: چونکد کد ھے کو بلی کے ماتھ مشابہت ہو گوں سے اختلاط رکتے میں اور کتے کے ماتھ مشابہت ہے کھڑ ت اختلاط فدر کتے میں اور کتے کے ماتھ مشابہت ہے کھڑ ت اختلاط فدر کتے میں ہیں مقلوکیت کا تھم کردیا گیا جس کا ہم کیا گیا اور خطہارت کا بلکہ بین بین مقلوکیت کا تھم کردیا گیا جس کا ہم آل ہے ہے کہ پانی میں طہارت ہے اور نجاست ہی خوردہ کی تقریر فدکور کی بنا پر مقلوک ہے اور یقین قواس کے جو شحے سے ناپاک ندہوگا کو تکہ اصلی پانی میں طہر ہونے شک سے ذاکل نہیں ہوتا مگر وضواس سے معلم خردہ و موجوز اس کے مطہر ہونے میں شہرے اور شبکی حالت میں وضوع نہیں ہوسکا۔

٢٦٦- يكي بن عبدالحمن بن حاطب بن الى بلتعد سے روایت ہے كه حضرت عمر بن الخطاب چندسواروں كے ساتھ جن مى

ب صَاحِبَ الْحَوْضِ ! هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ : يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ ! لاَ تُحْبِرُنَا ، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا . أخرجه محمد في الموطأ وسنده صحيح ، إلا أن فيه انقطاعا ، فإن يحيى لم يدرك عمر ، والانقطاع لا يضرنا .

٣٦٧ - أخُبَرُنَا: أَبُو حَنِيْفَة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: لاَ خَيْرَ فِي سُؤْرِ الْبَغَلِ والْجِمَارِ ، وَيَتَوَضَّا مِنْ سُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبِرْذَوْنِ وَالْجِمَارِ ، وَيَتَوَضَّا مِنْ سُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبِرْذَوْنِ وَالْجِمَارِ ، وَيَتَوَضَّا مِنْ سُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبِرْذَوْنِ وَالْجِمَادِ وَلَا يَتُوضًا مِنْ سُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبِرْذَوْنِ وَالْبِرْذَوْنِ وَالْبِرْذَوْنِ وَالْبِيْدِ . أخرجه محمد في الآثار (ص ٣) وسنده صحيح ، قال : " وهو قول ي حنيفة وبه ناخذ .

٣٦٨ - عن : نافع عن ابن عمر ﴿ كَانَ يَكُرَهُ سُؤُرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِ أَنْ يَكُونُ سُؤُرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِ أَنْ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِمُ . أخرجه عبد الرزاق في سصنفه (كنز العمال ١٤٢٠٥) .

هرت عمره بن العاص چھی تنے سنر کو نکلے یہاں تک کدا یک حوض پراتر ہے تو عمره بن العاص نے فرمایا' اے حوض والے!' کیا تیرے توس پر در ندے بھی آتے ہیں؟ تو معرت عمر نے فرمایا' اے حوض والے! ہم کو خبر ندکر تاکیونکہ ہم در ندوں پراتر تے ہیں ، وہ ہمارے بیت برتر تے ہیں ۔ وہ ہمارے بیت برتر تے ہیں ۔ وہ ہمارے بیت برتر تے ہیں ۔ اسکوا مام محد نے مؤطا میں روایت کیا ہے اور اسکی سندھے ہے مراس میں انقطاع ہے جو ہمارے لئے معزمیں ۔

فائدہ : حضرت عمرہ بن العاص کا درخدوں کے دوش پر اتر نے سے سوال کرنا ہلاتا ہے کہ درخدوں کے مند النے سے پائی انہ ہو جو باتا ہے ورندان کا سوال ہے فائدہ ہو گا اور حضرت عمر کا بیٹر مانا کہ ہم کو خبر نہ کرنا اس کا مطلب بینیں کہ درخدوں کا پس خوردہ ۔ ۔ ۔ بہ ورنداس کو خبر کرنا معنری نہ ہوتا وہ تو خبر کے بعد بھی پاک بی رہتا ۔ بہ ورنداس کو خبر کرنا معنری نہ ہوتا وہ تو خبر کے بعد بھی پاک بی رہتا مدود بین ہے درنداس کو خبر ہے بعد بھی پاک بی رہتا مدود بین ہے اور تغیش کرنا ہمارے ذروا جب نہیں۔

۲۶۷-ابوطنیفہ مادے وہ ایراہیم فنی سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فر مایا کہ فچراور کدھے کے پس خوردہ میں بھلائی سے اورکوئی فیے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فر مایا کہ فچراور کدھے کے پس خوردہ سے وضو سے وضو سے اورکوئی فچراور کدھے کے پس خوردہ سے وضو سے وضو سے دوسو سے اسکوامام محد نے آٹار میں روایت کیا ہے اوراسکی سندسجے ہے۔

<u>فاکدہ: اس سے باب کا جزواول ثابت ہو گیا کے گدھے اور خچر کے پس خوردہ سے وضوکرنا کروہ ہے کیونکہ ابرا ہیم تختی بھی جو</u> جیم جی سے القدر ہیں گدھے اور خچر کے پس خوردہ سے وضوکرنے کوئع کرتے ہیں۔

۲۱۸-نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ و گھ معیاور کتے اور بلی کے پس خوروہ سے وضوکرنے کو کمروہ بجھتے تھے۔اسکو سبہ سرزاق نے الجی مصنف میں روایت کیا ہے ( کنزالعمال)۔ قلت: لم أقف على سنده مفصلا ، وإنما ذكرته إعتضادا .

٢٦٩ – عن: أَبِىٰ ثَعْلَبُهَ ﴿ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمْرِ الْآهَلِيَّةِ . رواه البخارى (٢: ٨٣٠) .

٢٧٠ عن: أنس بُنِ مَالِكِ فَلْهُ أَنُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ جَاءً ، فَقَالَ: أكلت المحمرُ فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادى فِي النَّاسِ إنَّ اللهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَاذِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْجُمْرِ الاَهْلِيَةِ ، فَإِنْهَا لَتَهُورُ بِاللَّحْمِ ، أخرجه البخارى أيضا .
 فَإِنَّهَا رِجْسٌ . فَأَكْفِنْتِ الْقُدُورُ وَإِنْهَا لَتَهُورُ بِاللَّحْمِ ، أخرجه البخارى أيضا .

٢٧١ – عن: سَلْمَة بُنِ الآكُوعِ عَلَى قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَذَكَرَ حَدِيثاً طَوِيْلاً ، وَفِيْهِ : فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فَيْتَحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيْرَاناً كَدِيْرَةً فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيْرَاناً كَدِيْرَةً فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيْرَاناً كَدِيرَةً فَقَالَ النَّبِي عَلَى أَيِ شَيْءٍ تُوقِدُونَ ؟ " قَالُوا : عَلَى لَحْمٍ قَالَ : عَلَى أَي لَحْمٍ ؟ كَدِيرُونَةً فَقَالَ النَّبِي عَلَى أَي لَحْمٍ ؟ قَالُوا : لَحْمُ الْحُمْرِ الإنسِيْةِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : أَهْرِيْقُوهَا وَاكْسِرُوهَا ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللّهِ الْوَلَا اللّهِ الْوَلَا اللّهِ الْوَلَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ ا

فائدہ:اس معمود باب مراح تابت ہے کہ کد معاور درندے کا ہی خورد و کروہ ہاس سے وضونہ کیا جائے لیکن یہ کراہت بلی کے پس خورد و میں تنزیمی ہے جس کی دلیل دوسری روایات میں جواو پر ندکور میں۔

۰۲۵- حفرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ کھٹے کے پاس ایک آنے والا آیا اور کہا کہ کو معے کھالئے محے تو حضور کے ایک منادی کو تلم میا جس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ اور رسول تم کو پالتو گھرس کے کھانے سے منع فر ماتے ہیں کیونکہ وو ایک منادی کو تعلق میں ایک ہیں۔ پس ما بھر یاں بلیٹ دی گئیں ، جن میں ( کھرس کا) کوشت اہل رہا تھا۔ اسکو بخاری نے روایت کیا ہے۔

٢٧٢ – عن : مُعَادٍ مَعْهُ قَالَ : كُنْتُ رِدُفَ النَّبِيِّ عَلَى جَمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ . النَّبِي عَلَى جَمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ . الحديث رواه البخاري .

٣٧٣ – عن : أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى خَلَى خِمَارٍ عَلَى اِكَافِ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ ، وَارْدَفَ أَسَامَةَ وَرَاثَهُ . رواه البخارى .

٣٧٤ عن: الْبَرَاءِ فَ فِي قِصَّةِ خُنَيْنِ: " وَالنَّبِي عَلَيْ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ آخِذَ بِلِجَامِهَا ، والنَّبِي عَلَيْ يَقُولُ: " أَنَا النَّبِي لَا كَذِب - أَنَا ابْنُ عَبُدِ الْمُطُلِب". رواه البخارى .

٥٧٥ - عَنُ: أَنْسٍ مَهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ مُخَتُومٍ بِحَبُلٍ مِنُ لِي مِن المَورِدِهِ عبد بن حميد ، وفي سنده مقال ، كذا في فتح الباري (٦).

بخاری نے روایت کیا ہے۔

فاكدو: ان تيوں مديوں سے كدھے كے كوشت كى حرمت اور نجاست مراحة ابت ہاور نجر بھى اسكے علم مى ب كونكدوه كدھے بى سے پيدا ہوتا ہے۔اور لعاب خون سے پيدا ہوتا ہے تو ان احاد مث سے كدھے اور نجر كے لعاب كى نجاست پر ولائت ہوتی ہے ہى جاس جا ہے كدان دونوں كا ہى خورده تا باك ہو۔

الم اسکو بخاری سے دوایت ہے دوائی ہیں کہ میں ایک گھ معے پر جس کا نام عفیر تھارسول اللہ ہا ہے ہی ہے ہوار تھا۔اسکو بخاری نے روایت کیا ہے۔

ما المحاد معرت برا و سے حین کے تصدیمی مروی ہے کہ رسول اللہ بھٹا ایک سفید نچری پرسوار تھے اور ابوسفیان ابن صارت اسکی تکام تھا ہے ہوئے تھے اور حضور بھٹا ہوں فر مار ہے تھے ' جس نی ہوں! یہ جسوٹی بات نہیں ، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں''۔ اسکو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

720- حضرت الن سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علی تحدید کے دن ایک گدھے پرسوار تے جس کی مہار کمجور کی جہال ک تھی۔اسکومبد بن حمید نے روایت کیا ہے اورا کی سند میں بھو کلام ہے (متح الباری اور بم نے اسکومفن تا مَدِ کے درجہ میں ذکر کیا ہے)۔

#### باب الدليل على جواز الوضوء بنبيذ التمر

۲۷۱ – عن: أبى سعيد مولى بنى هائم عن حماد بن سلمة عن على بن زيد (ابن جدعان) عن أبى رافع عن ابن مستعود هذه أنَّ النبي عَلَيْهُ قَالَ لَهُ لَيُلَةَ الْجِنِّ: أَمَعَكَ مَاءٌ ؟ قَالَ: لَا اقالَ أَمَعَكَ نَبِيدٌ ؟ قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: نَعَمُ ! فَتَوَضَّا بِهِ .أخرجه أحمد والدار قطنى (زيلعى) قلت: أبو سعيد من رجال البخارى ثقة وثقه أحمد وابن معين والطبرانى والبغوى والدار قطنى وابن شاهين كذا في التهذيب (٢٠٩:٦) وحماد بن سلمة من رجال الجماعة ثقة .

فاکدہ: ان احادیث سے رسول اللہ اللہ کا کہ سے اور فجر پرسوار ہونا البت ہاور یہ بھی کہ ایک سحائی فجرکی لگام کرنے ہوئے تھے اور حضور اللہ کا کہ سے اور فجر پرسوار ہونا مشہور ہاور نص میں اسکوموقع اختان میں ذکر کیا گیا ہے اور اسکے جواز پر اجماع ہے اور خلا ہر ہے کہ سواری کی حالت میں کہ سے اور فجر کے پینٹ اور لھا ب سے سواد کے کپڑوں اور بدن کا بچنا دشوار ہے خصوصا الام میکڑنے کی صورت میں تو لھا ب سے احر از نہایت مشکل ہے اور کسی صدیث میں جم یالباس کو اسکے پینٹ یالھا ب پاک کرنے کا سحم وار دئیں ہوا ،اس سے کہ سے اور فجر کے لھا ب اور پینٹ کی طہارت ٹابت ہوتی ہواں ہاں سے کہ سے اور جس پائی میں بینٹ اس لئے ان کے پس خوردہ سے وضوع ہونے میں لگ ہوگیا گولتو کی اس پر ہے کہ انکا لھا ب اور پینٹ پاک ہے اور جس پائی میں بینٹ وال دیں وضوع کی ہونے میں لگ ہوگیا گولتو کی اس پر ہے کہ انکا لھا ب اور پینٹ پاک ہے اور جس فوردہ کے ان المام ہونا مشکوک ہے۔ پس اس سے وضونے کرنا چاہئے اور جس کو بجر کہ سے اور خجر کے پس خوردہ کے اور پائی نہ سے وضوع میں کہ سے دورجس کے بعد تیم بھی کر ہے۔

باباس امری دلیل میں کے نبیذ تمرے ( یعنی جس پانی میں چھوہارے و ژکرڈ الے محے ہوں کہ پانی میٹھا ہوجائے ، اس سے )وضوکر ناجا تزہے

۳ - ۱۳ - ابورافع ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ الله الله الجن میں ان سے فرمایا کہ تمہارے ہاں بانی سے اس بانی سے اس سے اسکوا حمد اور دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ (زیلعی )۔

الما - معزت مبدالله بن مهاس مدوايت بكرسول الله الله في في ابن مسعود ساليات الجن من فر ما يا كرتمبار س ياس

لإ بُنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ: مَهَكَ مَاءً ؟ قَالَ: لاَ اللهِ نَبِيْدٌ فِي سَطِيْحَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ وَتَوَضَّا . أخرجه ابن ماجة (٣٢:١) تَمَرَةٌ طَيِّبةٌ وَمَاءً طَهُورٌ ، صُبُ عَلَى قَالَ : فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا . أخرجه ابن ماجة (٣٢:١) ورجاله كلهم ثقات إلا لهيعة ، فقد اختلف فيه وبه أعله الدار قطني (٢٨:١) في سننه ، ولكن ذكرنا غير مرة أنه حسن الحديث ، قد احتج به غير واحد وحسن له الهيد في الكن ذكرنا غير مرة أنه حسن له الترمذي " أه وقال البخاري في التاريخ الصغير له المجمع (١:٥) وقال : "قد حسن له الترمذي " أه وقال البخاري في التاريخ الصغير له (٢٠:١) : " عن يحيى بن سعيد أنه كان لا يرى به بأسا " فالحديث حسن .

٣٧٨ عن : معاوية بن سلام عن أجيه زيد عن جده أبى سلام عن ابن غيلان الثقفى أنَّهُ سَبِعَ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ " دَعَانِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ بِوَضُوءٍ فَجِئَتُهُ الثّقفى أنَّهُ سَبِعَ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ " دَعَانِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الله الحديث عندى حسن.

٣٧٩ - ثنا: محمد بن عيسى بن حبان ثنا الحسن بن قتيبة نا يونس بن أبى إسحان عن عبيد وأبى الأحوص عن ابن مسعود فله قال: "مَرْبِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: "مَرْبِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: خَذْ مَعَكَ إِداوَةً مِنْ مَاءٍ ، ثُمُّ انْطَلَقَ وَأَنَا مَعَهُ ، فَذَكَرَ حَدِيْثَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ ، فلَمَّا أَفْرَغْتُ عَلَيْهِ خُذْ مَعَكَ إِداوَةً مِنْ مَاءٍ ، ثُمُّ انْطَلَقَ وَأَنَا مَعَهُ ، فَذَكَرَ حَدِيْثَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ ، فلَمَّا أَفْرَغْتُ عَلَيْهِ

۱۵۸-این فیلان تقفی سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن مستود سے سناوہ فر ماتے تھے کہ جھے سے رسول اللہ الحقید نے بیت الجن میں وضوکا پانی مانکا تو میں ایک برتن لے کر حاضر ہوا تو ناگاہ اس میں نبیز تھی حضور الحقظ نے اس سے وضوکر لیا۔اسکو وارقطنی نے ایست کیا ہے اور بیرمد یہ شعب ہے۔

۹ کا - عبید و اور ابو الاحوص ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ الله عمرے پاس سے گذر سے اور فر مایا اپنے ستھ پانی کا برتن لے لو پھر آپ مطے اور میں آپ کے ساتھ ہولیا پھرلیلة الجن کا قصہ میان کیا (اور کہا) جب میں نے برتن سے آپ پر مِنَ الإدَاوَةِ ، فَإِذَا هُو نَبِيدٌ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَخُطَأْتُ بِالنَّبِيْدِ ، فَقَالَ : تَمَرَةً خُلُوةً وَمَاءً عَذَبٌ ". أخرجه الدارقطنى (٢٩:١) وقال " تفرد به الحسن بن قتيبة عن يونس عن أبى اسحق ، والحسن بن قتيبة ومحمد ابن عيسى ضعيفان " أه قلت : أما الحسن فقال فيه ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به كما في اللسان (٢٤٦:٢) وأما محمد بن عيسى ، وهو المدائني فوثقه البرقاني ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وقال اللالكائي مرة : صالح ليس يدفع عن السماع أه كذا في اللسان (٢٣٣٠) فإن لم يكن الحديث حسنا فلا أقل من أن يستشهد به .

۲۸۰ حدثنا: أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى (ابن منصور) نا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن على ﴿ قَالَ : كَانَ لاَ يَرْى بَأْساً بِالْوُضُوءِ مِنَ النّبِيْذِ . أخرجه الدار قطني (۲۹:۱) ورجاله كلهم ثقات ، إلا أنه قال :

پانی ذالاتو نا گاورو نبیزتنی میں نے عرض کیایارسول التد! میں غلطی سے نبیذ لے آیا۔ آپ نے فرمایا ( کچھ رج نبیس) جموار و بھی میٹھا ہے اور پانی بھی شیریں ہے۔اسکودار قطنی نے روایت کیا ہے ادر۔

فاکھو: ان سب احادیث سے نینے کے ساتھ حضور ہیں کا دخور کا ثابت ہاں سے امام صاحب کے پہلے قول کی تائید ظاہر ہے گواب فق کا اس پزیس کے کہ امام صاحب نے اس سے رجوع فر مالیا ہا اور اب ان کزد کیے بھی نینے سے وضود رستے ہیں بکہ اگر پانی نہ طے قو نبیز کے ہوتے ہوئے ہی تیم کا تھم ہے لین ہم کو یہ دکھا تا ہے کہ امام صاحب کا پہلا قول بھی ہے دلیل نہ تھا اور امام صاحب کا پہلا قول بھی ہے دلیل نہ تھا اور امام صاحب کا پہلا قول بھی ہے کہ کی وجہ یہ ہے کہ اس بات میں تردہ پدا ہو گیا کہ نبیذ سے وضو کا واقعہ مور قال کہ وجہ یہ ہے کہ اس بات میں تردہ پدا ہو گیا کہ نبیذ سے وضو کا واقعہ مور تک بعد مدینہ کا بہت ہے کہ اور لیلت الجن کا کی دفعہ ہو تا اور اس واقعہ کا مدینہ میں ہو اور کی اثر میں بھی اسکی تصریح نہیں ۔ اس طرح نبیذ کی کیفیت شرکی ہو تا اس سے بدا زم نبیل آتا کہ وضو کہ نا واقعہ مدینہ کا بی ہو ، اور کی اثر میں بھی اسکی تصریح نبین ۔ اس طرح نبیذ کی کیفیت ہیں تردو واقع ہو گیا کہ پانی غالب تھا یا کہ مضاس یا دونوں مساوی تھے ، اور یہ بات بھی مطوم ہے کہ نبیذ سے وضو کرنا خلاف تیاس ہے اور یہاں مورد تک محصور ہوتی ہے اور یہاں مورد تی متردہ فیہ ہوا واضح نبیس ) لبذا اس سے کتاب التہ کا نئے جائز نہیں اور فیا ف قیاس چیز اپنے مورد تک محصور ہوتی ہو اور یہاں مورد تی متردہ فیہ ہوا واضح نبیس ) لبذا اس سے کتاب التہ کا نئے جائز ہیں اور فیل نے وضو کرنا درست نبیں ۔

۰۸۰ - حارث معزت علی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبیز سے وضو کرنے میں پھے حرج نہ بھتے ستے۔ اسکو دارتطن نے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبیز سے وضو کرنے میں چھے حرج کے ستھے۔ اسکو دارتطن ہے۔ روایت کیا ہے ادراسکے سب راوی ثقتہ ہیں اور بیصد ہے جسن ہے۔

"حجاج بن أرطاة لا يحتج بحديثه " اه قلت: روى له مسلم فى صحيحه ، مقرونا وقال أحمد: كان من الحفاظ ، وقال شعبة: اكتبوا عنه وعن ابن إسحاق ، فإنهما حافظار (الترغيب ص- ٥٢٩) وصرح فى تدريب الراوى بأنه حسن الحديث (ص٢٠) والحارث وثقه ابن معين ، وذكره ابن شاهين فى الثقات ، ونقل توثيقه عن أحمد بن صالح البصرى كما فى التهذيب (١٤٢٠٣) فالحديث حسن ، لا سيما وقد تابعه مزيدة بن جابر عن على عند الدارقطنى أيضا ، ومزيدة وثقه ابن حبان وقال أحمد: معروف كذا فى "التهذيب " (١٠١٠٠).

١٨١ - ثنا محمد بن مخلد العطار نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبى نا الوليد ابن مسلم نا الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة ﴿ قال : اَلنّبِينَدُ وَضُوءٌ إِذَا لَمْ يَجِد غَيْرَهُ . قَالَ الأوزاعي : إِنْ كَانَ مُسْكِراً فَلا يَتَوَضّا بِهِ اه . أخرجه الدارقطني (٢٨:١) ورجاله كلهم ثقات من رجال مسلم ، إلا شيخ الدارقطني وعبدالله ، وكلاهما ثقتان .

٣٨٠ - ثنا أبو بكر الشافعى نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا مروان بن معاوية نا أبو خلدة قَالَ: قُلْتُ لَابِي الْعَالِيَةِ: رَجُلَّ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءً ، عِنْدَهُ نَبِيْدٌ ، اَ يَغْتَسِلُ مِعاوِية نا أبو خلدة قَالَ: لَا افَدَكُرُتُ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ ، فَقَالَ: اَ نُبِذَتُكُمْ هَذِهِ الْخَبِيْنَةُ ؟ إِنَّمَا كَانَ نَبِ فَيْ جُنَابَةٍ ؟ قَالَ: لَا افْتَح " فَقَالَ: اَ نُبِدَتُكُمْ هَذِهِ الْخَبِيْنَةُ ؟ إِنَّمَا كَانَ فَلِكَ رَبِيْبٌ وَمَاءً . أخرجه الدارقطني ورجاله كلهم ثقات ، وقال الحافظ في " الفتح " ذلك رَبِيْبٌ وَمَاءً . أخرجه الدارقطني ورجاله كلهم ثقات ، وقال الحافظ في " الفتح " وروي أبو عبيد عن الحسن أنه قال : لا بأس به (أي بالوضوء بالنبيذ )

۱۸۱- یکی بن الی کثیر عکرمدے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا کہ نبیغ وضوکر نے کے قابل ہے جبکدا سکے سوااور پھے نہ ہے اور اسکے جبکہ اسکے سوااور کھے نہ ہے اور اسکے پہلے اور اسکے بہرا سے اور اسکے سے اور اسکے سے روایت کیا ہے اور اسکے سب راوی ثقتہ ہیں۔

۳۸۶-ابوظدہ کتے ہیں کہ بس نے ابوالعالیہ ہے ہما کہا کہ ایک فخص کے پاس پانی نہیں اور نبیذ ہے تو کیا اس سے خسل جا بہت کرے؟ فرمایا نہیں جس نے اکولیلۃ الجن کا واقعہ یا دولا یا تو کہا '' تمباری نبیذی تو ضبیث ہیں اور و بال تو صرف کشمش اور پانی تف ہیں۔ اور حافظ نے فتح الباری جس کہا ہے کہ ابوعبید نے حسن بھری ہے مارایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا اس جس (یعنی نبیذ ہے وضو کرنے جس) کچھ حرج نبیں۔ اور اسکی سند روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا اس جس (یعنی نبیذ ہے وضو کرنے جس) کچھ حرج نبیں۔ اور اسکی سند

وهو حسن أو صحيح على قاعدته . `

#### ابواب التيمم

باب أن التيمم يجوز بسائر أجزاء الأرض ولا يشترط له التراب المنبت ٣٨٣ – عَنْ: جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُو لُ اللهِ عَلَيْكُ فِى حَدِيْتِ طَويْل : "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوْراً " الحديث . رواه البخاري .

٢٨٤ - عَنْ: أَنَسِ ﴿ مَرُفُوعاً: " جُعِلَتْ لِيْ كُلُّ أَرْضِ طَيّبَةٍ مَسْجِداً وَطَهُوراً ". رواه ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح (فتح الباري ٣٧١:١).

#### باب كيفية التيمم

٥٨٥ - عَنْ : جَابِرِ مَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : اَلتَّيَمُمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرُبَةٌ لِلذِّرَاعَين إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.رواه الحاكم وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال الدارقطني:

مافظ کے قاعدہ پرحسن ہے یاسمجے۔

فاكده: ان سب آثار معلوم بواكدامام ابومنيغدائي يبلي تول من جهانبيس تع بلك بعض محابداه را جله تابعين كا قول بعي ان كے موافق تعامراب امام معاحب في جمبوركي موافقت كركے يملے تول سے رجوع فرماليا ہے۔

سيتم كے ابواب

باب يمم كاتمام اجزا وزهن سے جائز مونا اور اسكے لئے قابل زراعت كاشرط نه مونا

٣٨٣- حضرت جابر بن عبدالله عن مروايت ب كه جناب رسول الله الله في فرمايا كدمير عد كت تمام زين معجداور مطهر بنا دى كى ب، الحديث - اسكو بخارى في روايت كياب-

٣٨٠- حعزت انس مرفو عاروايت بكرمر الئ جرياك زهن معجدا ورمطم كردى مى بداسكوابن المنذ راورابن · الجارود نے باسناد مجمح روایت کیا ہے ( فتح الباری )۔

فاكدو:ان احاديث مسلفظ ارض بولا كياب جواية تمام اجرا مكوشال بــ

باستيم كاطريقه

١٨٥- معزت جابراني الله اروايت كرتے ميں كرآب فرمايا كرتيم (دومرب ب) ايك مرب چروكيك اورايك

رجاله كلهم ثقات انتهى ، وقال ابن الجوزى فى التحقيق : وعثمان بن محمد متكلم فيه وتعقبه صاحب التنقيح تابعا للشيخ تقى الدين فى الإمام ، وقال ما معناه : إن هذا الكلام لا يقبل منه ، لأنه لم يبين من تكلم فيه ، وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبى عاصم وغيرهما ذكره ابن أبى حاتم فى "كتابه " ، ولم يذكر فيه جرحا ، (زيلعى ٢٩:١).

٢٨٦ - عَنُ : إِبْنِ عُمَرَ هُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى " التَّيَمُمُ ضَرُبانِ ضَرُبَةٌ لِلُوَجِهِ وَضَرُبَةٌ لِلْيَدِيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ". رواه الدارقطني وصحح الأثمة وقفه (بلوغ المرام ص ٢٠).

باب جواز التيمم بمالا غبار عليه إذا كان من جنس الأرض

٣٨٧ عن عمار الله عن عمار الله عن عديث طويل فَقَالَ النّبِي اللّه الله النّبِي الله الله الله الله الله الله الأرض ، ثُمُ تَنْفُخ ، ثُمُ تَمْسَعَ بِهِمَا وَجُهَكَ ، الحديث ، رواه مسلم (٦١:١).

ضرب دونوں ہاتھوں کیلئے دونوں کہیں سکے۔اسکوھا کم نے روایت کیا ہے اور سے الا سناد کہا ہے اور دارتطنی نے اس کے تمام راویوں کو المشخصی الا سناد کہا ہے اور دارتطنی اے اس کے تمام راویوں کو ا ثقہ کہا ہے (زیلعی )۔

۱۹۱۹- معزت ابن عمر سے دوایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ واللہ فی نفر مایا تیم دو ضرب ہے ایک ضرب چیرہ کیلئے اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کیلئے دونوں کہنے ں تک۔ اس کو دار تعلیٰ نے روایت کیا اور صدیث کے آئمہ نے اسکے موقوف ہونے کی تھی ک ہے جیسا کہ بلوغ المرام میں ہے۔

فاكدو: يعنى ائد مديث نے كہا ہے كہ يہ آول خود معزت ابن عركا ہے تھے كى ہے اور يہ حضور الله كافر مودونيں ہے كين اعدر عنوال ہى جت بين خصوصا جبكہ مديث سابق مرفوع ہے ہى اسكی تائيد ہوتی ہو، باتی جن روايتوں میں ایک مغرب كاذكر ہے آو وہال مراو ضرب كا طريقة سكھانا ہے نہ كو اسكی تائين معنود ہے جس ہے تیم حاصل ہوتا ہے۔ باب تیم كا جائز ہونا اس جنس ز بين پرجس پر كہ غبار نہ ہواور ہاتھ جھاڑتا جس ہے تی جھڑ جائے اور تیم كرنا جب تك كہ عذر باتی رہاتی رہاتی رہا تی جھاڑتا جس ہے تی جھڑ جائے اور تیم كرنا جب تك كہ عذر باتی رہاتی رہاتی رہا كر چہدت دراز ہوجائے

۱۸۷- معزت محار ہے ایک طویل حدیث میں روایت ہے ہی فرمایا نبی اللے نے کہم کو صرف بیکا فی تھا کہ اپنے دونوں نعوز مین پر مارکر پھو تک مارتے (جس مے منی اڑ جاتی ) پھران کو اپنے چہرے پڑل لیتے۔اسکو سلم نے روایت کیا ہے۔ ١٨٨ – عَنُ ابى هُرَيْرَةَ مَعْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ :" الصَّعِيْدُ وَضُوءُ الْمُوبِ الْمُسَلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَنُمْرَ سِنِيُنَ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتُّقِ اللهُ وَلْيُعِسَّهُ بَشَرَتَهُ ".رواه المُسَلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَنُمْرَ سِنِيُنَ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهُ وَلْيُعِسَّهُ بَشَرَتَهُ ".رواه البزار وصححه ابن القطان ، ولكن صوب الدارقطني إرساله (بلوغ العرام ٢٠:١) .قلت قد عرفت أن الإختلاف غير مضر ، فالحديث مرفوع صحيح .

٣٨٩ عَنُ أَبِى ذَرِّ هِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: " إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّبِّبَ طَهُورُ اللهِ عَلَى قَالَ: " إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّبِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءُ عَشُرَ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءُ فَلْيُمِسُهُ بَصَرَتُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ " لَمُسُلِم، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءُ عَشُرَ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءُ فَلْيُمِسُهُ بَصَرَتُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ " لَمُ سُلِمِ اللهِ عَلَى المَرام " (ص ٢١): "صححه ". رواه الترمذي والحاكم".

٣٩٠ عَنْ أَبِى ذُرِّ عَلَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : " اَلصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضَوْءُ الْمُسْلِمِ " (وفي رواية لأبي داود والترمذي : طَهُورُ الْمُسْلِمِ ) وَلَوُ اللّي عَشْرِ سِنِيْنَ ، مَا لَمْ الْمُسْلِمِ " (المَاءَ " الحديث . أخرجه أبو داود (وابن حبان في " صحيحه " والحاكم

فاكدو: پوكك مارنے سے باب كے جزو الى پراور ہاتھ جماڑنے سے غبار كے شرط نہونے پرولالت طاہر ہے اور جنس زمين كى قيد قرآن مجيد كے كلے" معيدا" سے اور مديث العلم كى الارض مجدا" سے جو قريب بى گذرى ہے تابت ہوتى ہے۔

۲۸۸- معزت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ جناب رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ایک امٹی مؤمن کا وضو ہے اللہ چہ وہ و ت برس تک پانی نہ پائے چر جب پانی مل جائے تو خدا ہے ڈرے اور اپنی جلد پر اسے پہنچائے۔ اسکو برار نے روایت کیا ہے اور ائن القطان نے اسکھیج کی ہے اور وارفطنی نے اسکے مرسل ہونے کو درست کہا ہے (بلوغ الرام) کیکن اپنے موقع پر ثابت ہو چکا ہے کہ یہ اختلاف معزنیس ہی صدیث مندمیج ہے نے کے مرسل میجے۔

- P9- معزت ابوذر سيروايت بكرسول الله الله الله الله الله الكرمني مسلمان كوضوكا آله ب (اورايك روايت

مى المستدرك وصححه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح ، كذا فى " نصب الراية" للزيلعى (٧٧:١) ، وصححه الدارقطنى أيضا (فتح البارى ٢٧٨:١) ، ولفظ عبد الرزاق وسعيد بن منصور: " إنَّ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ كَانِ مَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ "كذا فى "كنز العمال " (١٣٤٠).

۲۹۱ – عن: ابن عباس على أنه (قال) يُصَلِّى بِتَيَهُم وَاحِدٍ مَا شَاءَ . ذكره ابن حزم تجوهر النقى ٢٠١٥) ، ورواه ابن المنذر عنه (فتح البارى ٣٧٨:١) ، وكلام الحافظ يدل عنى صحته ، وأخرجه البخارى تعليقا" أمَّ إِيْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَبِّمٌ "، ووصله ابن أبي شيبة بنيه وغير هما ، وإسناده صحيح ، كذا في الفتع .

٢٩٢ عَنْ : عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ قَالَ : إِحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ

تر بے کے مسلمان کو پاک کرنے والی ہے ) اگر چدی سال تک (جیم کرتارہے) جب تک پانی نہ پائے۔ اسکوابوداود نے سنن ش مدتن حبان نے اپنی می میں اور حاکم نے متدرک میں روایت کیا ہے اور اسکونی کہا ہے اور ترخدی نے بھی روایت کیا ہے اور سن سیح بہ ہے (زیلعی ) اور دار تعلی نے بھی میچ کہا ہے (فتح الباری) اور عبد الرزاق اور سعید بن منصور کے الفاظ یہ بیں کہ پاک مٹی کائی ہے جنت ویائی نہ پائے (کنز العمال)۔

فاكدو: ال مديث سي تيم كاطبارت كالمدبونا البت بواكونكدال من تضور فلف في كووضوسكم اورطبورسلم فرمايا ب مي ب كاس قول سي كد جب تك پانى نه بات بدنابت بواكر بيم وقت كاندراوروقت كه بعد برمالت مى نماز كيلي كانى ب يعتَديد افتاعام ب.

۱۹۹-ابن عهائ سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ ایک تیم سے جتنی جا ہے نمازیں پڑھ لے۔اسکوابن حزم نے ذکر یہ ہے جر برنتی ) اور ابن منذر نے بھی اسکوابن عهاس سے روایت کیا ہے (فتح الباری) اور حافظ کا کلام اسکی صحت پر دلالت کرتا ہے ور بخاری نے تعلیقا روایت کیا ہے کہ ابن عبائ نے تیم کی حالت میں امامت کی۔اسکوابن الی شیر اور بیمتی نے موصول کیا ہے۔۔ سکی سندمجے ہے۔

فائدہ: اسکی دلالت باب کے جملداجزاء پر ظاہر ہے کہ ایک تیم سے جتنی جا ہے نمازی پڑھ سکتا ہے اور یہ کہ تیم والا وضو معید کی امامت بھی کرسکتا ہے اورای سے جیم کا طہارت کا طہونا بھی معلوم ہوگیا۔

۲۹۲- معزت تمرو بن العاص سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جمعے غزوہ وات سلاسل میں سردی کی رات میں احتلام

ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَتَيَمَّمْتُ وَ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصَّبْحَ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْكُ ، فَاخْبَرُتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الإغْتِسَالِ وَقُلَّتُ: إِنَّى سَمِعْتُ الله يَقُولُ: ﴿ وَلاَ تَقْتَلُوا أَنْفُسكُمْ فَا خُبَرُتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الإغْتِسَالِ وَقُلْتُ : إِنِّى سَمِعْتُ الله يَقُولُ: ﴿ وَلاَ تَقْتَلُوا أَنْفُسكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيْما ﴾ ، فَضَجِكَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَلَهُ يَقُلُ شَيْئًا . أخرجه أبو داود والحاكم وإسناده قوى (فتح البارى ١٥٥١) مختصرا ، وصححه الحاكم على شرطهما وأقره عليه الذهبي (١٧٧١).

باب التيمم مع القدرة على الماء لصلاة الجنازة ونحوها مما ليس له بدل إذا خاف فوتها لو اشتغل بالوضوء

٣٩٣ - حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس ﴿ قَالَ : إِذَا خِفْتَ أَنْ تَغُوْتَكَ الْجَنَازَةُ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِوُضُوءٍ ، فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ.رواه

ہوگیاتو میں نے تیم کیااوراپ ساتھیوں کومی نماز پڑھادی انہوں نے رسول الله الظاما الذکرہ کیاتو میں نے شل نہ کرنے ک وجہ اورا پناعذر بیان کردیااور میں نے کہا کہ میں نے فق تعالی کا بیارشاد ساہے۔ ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما۔ (ترجمہ:اوراپ آ کچون نکرو بے شک اللہ تعالی تم پربہت مہر بان ہیں) (اسلے میں نے اپ آ پ کو ہلاکت ہے بچایا) تورسول اللہ اللہ بنے سے اور کھونیوں فر مایا۔اسکوابوداوداودوا کم نے روایت کیا ہے اور اسکی سندتوی ہے (فتح الباری) اور حاکم نے شرطینی پراسکی میں ہے اور دہی نے تا تیو کی۔

فاکدہ: اس سے باب کے جزوا خیر پردالات ظاہر ہاور جزواول پہلی دالات ہے کیونکہ اگر تیم طہارت کا طہنہ وتا تو وضوکر نے والوں کی امامت تیم کرنے والے وجائز نہ ہوتی اور اس باب کی حدیث اول وسوم و چہارم ہے بیک کے اس آول کا جواب بھی ہوگیا کہ اس باب میں کوئی حدیث بھی تیم کہ اس بھی کوئی مدیث میں ہے کیونکہ ہم نے محدثین ہی کے اقوال سے ان احادیث کی صحت ظاہر کروی ہے ، نیز بیلی میں این عمر میں کوئی حدیث ہوتی ہے کہ خوا ووضو ٹو نے یا نہ ٹو نے تو اسکا جواب یہ کہ خور و بالاسمی مرفوع احادیث کی روشن میں بیاستجاب پرمحول ہے۔

باب با وجود پانی پرقدرت ہونے کے جناز وکی نماز کیلئے اور اسکی مثل ان اعمال کیلئے جنکا کوئی بدل نہیں ایسے وقت می تیم کرنا کہ اگر وضو میں مشغول ہوتو ان مے فوت ہونے کا اندیشہ ہے

۲۹۳- حضرت ابن عبائ سے روایت ہانہوں نے فرمایا کہ جبتم کواندیشہوکتم کو جنازے کی نماز نہ طے گی اور تم وضو سے نہ ہوتو تیم کرلو اور نماز پڑھ لو۔ اسکو ابن الی شیبہ نے روایت کیا ہے (زیلمی ) اور اسکے رجال میم مسلم کے رجال ہیں

ابن أبي شيبة (زيلعي ٨١:١) ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة وهو محتج به .

٢٩٤ – عَنُ : نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ عَلَى أَنَهُ أَتِيَ بِجَنَازَةٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ فَتَيَمُّمَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْمًا . رواه البيهقي في المعرفة ، كذا في الجوهر النقي .

> باب من تيمم في أول الوقت و صلى ثم وجد الماء في الوقت فلا يعيد الصلاة

٣٩٥ – عَنُ: عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنُ أَبِى سَعِيْدِنِ الخُدْرِى ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِى سَغِيْداً طَيّباً فَصَلَيًا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى سَغَرٍ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءً فَتَيَمُّمَا صَعِيْداً طَيّباً فَصَلَيًا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقُرِ ، فَعَمَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَذَكَرَا وَقُل لِلَّذِى لَمُ يُعِد : أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجُزَ أَتُكَ صَلَاتُكَ ، وقَالَ لِلَّذِى تَوَضَّا وَأَعَادَ : وَنَك لَهُ فَقَالَ لِلَّذِى ثَوَضًا وَأَعَادَ : لَنَ الْأَجُرُ مَرَّتَيْنِ . رواه أبو داود وقال : وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن

بجمغيره كاوروه بمي جحت بير\_

۲۹۴-نافع معرت عبدالله بن عمر ہے روایت کرتے ہیں کدان کے سامنے ایک جناز والایا کیااور وو وضوے نہ تھے ہیں ۔ نہوں نے تیم کرلیا پھراس پرنماز پڑھ لی ساسکو بہتی نے (کتاب) معرفة میں روایت کیا ہے (جو ہرلتی)۔

فاكده: ان دونو ل اثرول معلوم ہواك نماز جناز ونوت ہونے كاخوف ہووضو على مشغول ہونے سے تو تيم كرك نماز بند اور دوسر سائر على كوية كرنيس بكراس وقت نماز كوفت ہوجانے كا انديشر تفاكر چونكہ يہ قيد بہلے اثر على منقول باس كر يہاں ہوگى تاكدة خارمت عارض نہ ہول اور بقيدا عمال (مثلاً نماز عيد) نماز جناز و پر قياس كے جا كى كے بوجہ جہت جامعہ كر اور وہ بناز وكا بدل نيس اى طرح ان كا بحى بدل نيس ب

بباس مخص کے بیان میں کہ جس نے اول وقت میں تیم کیا اور نماز پڑھ لی پھر (ای نماز کے) وقت میں پانی پالیا تو وہ نماز کونہ لوٹائے

۳۹۵- حضرت ابوسعید ضدری ہے روایت ہے کہ دوفض ایک سفر میں سکے اور نماز کا وقت آ کیا اور دونوں کے پاس پانی نہیں قو و دونوں نے پاک منی ہے تیم کرلیا اور نماز پڑھی ہروت کے اندردونوں کو پانی مل کیا لیکن ایک نے قو وضوا و رنماز کا اعادہ کرلیا اور نماز کا اعادہ کرلیا اور نماز کا اعادہ نہیں کیا ہمردونوں رسول اللہ اللیکی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہے اسکا ذکر کیا آپ نے اس فضل ہے جس نے اعادہ نہیں کیا تھا یہ فرمایا کرتم نے سنت کی موافقت کی اور تمہاری نماز تم کوکانی ہوگئی اور جس نے وضوکر کے اعادہ کرلیا تھا اس سے یہ اعادہ نہیں کیا تھا یہ فرمایا کرتم نے سنت کی موافقت کی اور تمہاری نماز تم کوکانی ہوگئی اور جس نے وضوکر کے اعادہ کرلیا تھا اس سے یہ

أبى ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبى علقه ، قال أبو داود: ذكر أبى سعيد فى هذا الحديث ليس بمحفوظ ، هو مرسل اه . وفى التلخيص الحبير: قلت: لكن هذه الرواية رواها ابن السكن فى صحيحه من طريق أبى الوليد الطيالسى عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبى ناجية جميعا عن بكر موصولا . قال أبو داود: ورواه ابن لهيعة عن بكر فزاد بين عطاء وأبى سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله ، انتهى وابن لهيعة ضعيف فلايلتفت لزيادته ولا يعمل بها . رواية القة عمرو بن الحارث ومعه عميرة بن أبى ناجية ، وقد وثقه النسائى ويحى وابن بكير وابن حبان وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن أبى مريم اه.

باب التيمم مع القدرة على الماء لرد جواب السلام ولكل ما لا تشترط له الطهارة

٢٩٦ عَنْ : أَبِى الْجُهَيْمِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الصِّمَّةِ الْانْصَارِى ﴿ قَالَ : " أَقُبَلَ النَّبِى ﴿ الْمَارِي الْحَارِثِ بَنِ الصِّمَةِ الْانْصَارِى ﴿ قَالَ : " أَقُبَلَ النَّبِى ﴿ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَى الللْهِ عَلَيْهِ الللْهِ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ

باب اسلام کے جواب کیلئے اور ہراکی عبادت کیلئے جسکے لئے طہارت شرطنیں ہے باوجود پانی پرقدرت ہونے کے تیم کا (جائز)ہونا

٢٩٦- معزت ابوالجميم سے روايت ہے كه ني الله يرجل (يدايك مقام كانام ہے) كى طرف سے تشريف لارب تے

عَلَى الْجِدَارِ ، فَمَسَحَ بِوَجْهِ وَبِيَدَيْهِ ثُمُّ رَدُّ عَلَيْهِ السُّلامَ ". رواه البخارى .

باب جواز التيمم في اول الوقت لراجي الماء في آخره التيم أنه أقبَلَ هُوَ وَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ ، حَتَى إذَا كَانَا بِالْمِرْبَدِ نَزَلَ عَبُدُ اللهِ فَتَيَمُم صَعِيْداً طَيِّباً ، فَمَسَحَ بِوَجُهِم وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرُفَقَيْنِ ، ثُمُّ صَلَى . أخرجه مالك في العوطا .

باب كفاية تيمم واحد لفرائض متعددة و عدم نقضه بخروج الوقت ٢٩٨ - عَنُ : أَبِي ذَرِّ فَ قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : "الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَ إِنْ لَمَ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ " . رواه النسائى و ابن حبان بسند حسن (العزيزى شرح الجامع تصغير ٢٠٠٢).

۔ پہ اللے ہے ایک محض ملااور آ مکوسلام کیا آپ نے جواب لیس و بایمال تک کدد ہوار کی طرف متوجہ ہوئے اور منداور دونوں ہاتھوں کا سے (یعن جیم ) کیا مجرا سکے سلام کا جواب و یا۔اسکو بھاری نے روایت کیا ہے۔

فاكدو: باتى طاعات جن كيلي طهارت شرط بين هي ملام كے جواب پر قياس كى جائيں كى بوجہ جہت جامعہ كے اور وہ رجت جامعہ ) عدم اشتراط طهارت ہے۔

باب تیم کاج از ہوتا اول وقت میں جس کوآخر وقت (مستحب) تک پانی طنے کی امید ہو ۱۹۹-۱م مالک سے روایت ہے وہ نافع ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ (لین نافع) اور حضرت مہداللہ بن عرجرف سے (کید مقام ہے) آر ہے تھے یہاں تک کہ جب مربد عمل (ایک مقام ہے) پنچ تو حضرت مبداللہ از ساور پاک می سے تیم کیا اور کہنے رہوں کا می کیا گھر لمال پڑھ لی (عل مالک)۔

فا كدو: اور بلارى على يهجى ہے كہ جب مديد (منوره) كنچ تو آفآب بلند تھا اور اعادہ نبيل كيا۔ اس سے دعوىٰ جواز كا تابت ہو كيا۔

باب ایک حیم کاکی فرضوں کیلئے کائی ہونا اور وقت نکل جانے سے اسکانے ٹوٹنا ۲۹۸ - معرت ابوذر سے روایت ہے کہ نی گانے فرمایا کہ پاک می مسلمان کا وضو ہے اگر چہ دس برس تک اسکو پانی نہ ہے۔ اسکونسائی اور ابن حبان نے سند حسن سے روایت کیا ہے (عزیزی شرح جامع صغیر)۔ ٢٩٩ – عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ فَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَالَكُ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ وَلَيْمِ اللهِ اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَالْ

#### باب الرخصة في الجماع لعادم الماء

٣٠٠ عَنُ :حَكِيْمٍ بُنِ مُعَادِيَةً عَنْ عَبِهِ قَالَ : " قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّى أَغِيْبُ الشَّهُرَ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِى أَهُلِى ، فَأْصِيْبُ مِنْهُمْ ؟ قَالَ نَعَمْ ! قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّى أَغِيْبُ أَشُهُراً ، قَالَ : وَإِنْ غِبْتَ ثَلَافَ سِنِيْنَ " . رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن كذا في مجمع الزوائد .

## باب التيمم لخوف البرد وللجرح

٣٠١ - عَنْ : عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَلَى الْحَتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزُوةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، فَأَشْفَقُتُ أَنُ أَعْتَسِلَ فَأَهْلِكَ ، فَتَيَمُمُتُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصَّبُحَ السَّلَاسِلِ ، فَأَشْفَقُتُ أَنُ أَعْتَسِلَ فَأَهْلِكَ ، فَتَيَمُمُتُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصَّبُحَ

فا كيو: النروايات سے واضح طور پرمعلوم ہوا كرتيم بحى وضوكى طرح مطهر ہے ، اى طرح مورة ما كده مى الله تعالى نے وضوء طسل اور تيم كے ذكر كے بعد فرمايا كه " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر كم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون "يعنى انہوں نے معرض احسان مى تينوں كو برايركر ذكر كيا كتابير مى تينوں برابركا ورجد كھتے ہيں۔

#### باب پانی نہ پانے والے کے لئے جماع کرنے کی اجازت ہوتا

۳۰۰- کیم بن معاویدا پنے چھا ہے رواہت کرتے ہیں کانہوں نے فرمایا" میں نے وض کیایارسول اللہ ایم ایک ایک ایک میند پانی سے عائب رہتا ہوں اور میرے ساتھ میری ہویاں ہوتی ہیں ہیں میں ان سے مجامعت کرتا ہوں (اس میں کھے حرج تو تہیں)" آپ نے فرمایا ہاں (یعن تہارا یہ طل جائز اور درست ہے) میں نے عرض کیا" میں کی مینے (پانی سے) عائب رہتا ہوں "آپ نے فرمایا" اگر چہم تمن برس عائب رہو" (جب بھی اس مطل کی اجازت ہے کو تکہ بجائے پانی سے مسل کرنے کے مئی سے تیم کر کے طہارت ماصل ہو کئی ہے اسکو طبرانی نے کہیر میں رواہت کیا ہے اور اسکی سندسن ہے (جمع الزوائد)۔

فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: " يَا عَمْرُو ا صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟ فَأَخْبَرُتُهُ بِالَّذِئ مَنْعَنِى مِنَ الإغْتِسَالِ وَقُلْتُ : إِنَّى سَمِعْتُ الله يَقُولُ: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله بَالَّذِئ مَنْعَنِى مِنَ الإغْتِسَالِ وَقُلْتُ : إِنَّى سَمِعْتُ الله يَقُولُ : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً ﴾ فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً ". رواه أبو داود والحاكم ، وإسناده قوى (فتع البارى ، ٢٥٨:١) .

٣٠٢ عن: ابن عبَّاس على قولِه عزَّ وَجَلَ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرُضَى أَوْ عَلَى سَفْرٍ ﴾ النع قال: إذَا كَانَتُ بِالرَّجُلِ النجِرَاحَةُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْقُرُوحُ فَيَجُنُبُ فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ الْحَتَسَلَ ، تَيَمَّمَ ، رواه الدار قطني موقوفا ، ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم ربوغ المرام ص ٢١).

باب أن فاقد الطهورين لا تصح صلاته فيجب عليه القضاء ٣٠٣ - عَن ابْنِ عُمَرَ مَنْ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : " لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةُ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ

## باب تیم کرنا (شدت ) سردی کے خوف سے اور زخم کی وجہ سے

۱۳۰۱- دھزت عمرو بن العاص دوایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جھے غزوہ ذات السلاس میں سردی کی شب میں احتلام
سو آیااور میں شسل کر کے ہلاک ہوجانے ہے ڈرا ( لیمن جھے اندیشہوا کراگر میں نے شسل کیا تو سردی کی شدت کی دجہ ہے سرجاؤں گا
) ہی میں نے تیم کرلیا پھرا ہے ہمراہیوں کو میم کی نماز پڑھادی۔ پس انہوں نے پر (قصد ) نی ہی اللہ اسے ذکر کردیا ، آپ نے فرمایا "
ہے مرد ( کیا ) تم نے اپنے اصحاب کو جتابت کی حالت میں نماز پڑھائی ؟" میں نے آپھواس امر کی اطلاع کردی جو جھے شسل کرنے
سے مانع ہوا تھا۔ اور میں نے عرض کیا کہ میں اللہ کو فرماتے شتا ہوں (قرآن میں ) (آیت کا ترجمہ ): اورا پے نفوں کو آل نہ کرو ، اللہ
تہدرے ساتھ رہم ہے ، تو (اس گذارش پر) رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اسے انہوں اور اوراوداوداود ما کم نے روایت کیا ہے اوراسکی سند
تو کے ہو گئے الباری )۔

فاکدہ: اس مدیث کی دلالت ہاب کے جزواول پر ظاہر ہے اور آپ کا ہستا تقریر ہے مسئلہ کی بینی آپ ﷺ نے مطرت عمر و بن العاص کے اس قول وقعل کو برقر ارر کھا۔

۳۰۶- معزت ابن عبال نے اللہ عزوجل کے (اس) قول " وان کنتم مدضی او علی سفو " کی تغییر می فرمای کہ جب آ دمی کو اللہ کے داست ( لیعن جہاد ) میں فرم بول جا ہے ) اور ( یاکسی اور طرح اسکے ) فرم ہوجا کی جراسکو جنابت ہواور فسل کرنے سے مرجانے کا خوف ہو ( تو ) تیم کرلے۔ اسکو دارقطنی نے موقو قااور ہزار نے مرفوعا روایت کیا ہے اور مرفوع کی مسلس کرنے سے مرجانے کا خوف ہو ( تو ) تیم کرلے۔ اسکو دارقطنی نے موقو قااور ہزار نے مرفوعا روایت کیا ہے اور مرفوع کی اسکا دار مرفوع کی اسکا کہ دولیت کیا ہے اور مرفوع کی اسکا کا خوف ہو ( تو ) تیم کرلے۔ اسکا دار قطنی نے موقو قااور ہزار نے مرفوعا روایت کیا ہے اور مرفوع کی اسکا کی موقو تا اور مرفوع کی موقو تا دولیت کیا ہے اور مرفوع کی موقو تا دولیت کیا ہے اور مرفوع کی موقو تا دولیت کیا ہے دولیت کیا ہو تا کی موقو تا دولیت کیا ہے دولیت کیا ہے دولیت کیا ہو تا کی دولیت کیا ہو تا کی دولیت کی کی دولیت کیا ہو تا کی دولیت کی دولیت کیا ہے دولیت کی دولیت کی دولیت کی دولیت کیا ہو تا کی دولیت کی

صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ " . رواه الجماعة إلا البخاري كذا في نيل الأوطار (١٩٨:١).

٣٠٤ - عَنُ: عِمْرَان بن حصين على قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: " لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةُ مِلْهُ وَ اللهُ صَلاَةُ مَا اللهُ صَلاَةُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا الكبير ورجاله رجال الصحيح ، كذا في مجمع الزوائد .

بلب جواز التيمم في الحضر أذا كان الماء بعيدا عنه على ميل أو ميلين ٢٠٥ عن: نافع عن ابن عمر هه قال: " رَأَيْتُ النّبِي عَلَيْهُ بِمَوْضِع يُقَالُ لَهُ مِرْبَدُ النّبِي عَلَيْ يَكُمُ بِمَوْضِع يُقَالُ لَهُ مِرْبَدُ النّعَمِ ، وَهُو يَرِي بُيُوتَ الْمَدِيْنَةِ " أخرجه الحاكم في المستدرك (١٨٠:١) وقال :هذا حديث صحيح تفرد به عمرو بن محمد بن أبي رزين وهو صدوق ولم يخرجاه

این خزیرادرما کم نے کی برابلوغ الرام)

فائدہ: اکل دلالت ہاب کے دوسر ہے جزور خلا ہر ہے کہ زخم کے خوف ہے تیم کرنا درست ہے۔ باب اس بیان میں کہ جس کو (عسلِ ووضو کیلئے) پانی اور پاک مٹی (تیم کیلئے) دونوں نہیں تو اسکی نمازی نہیں ہوتی پس قضا واجب ہوتی ہے

۳۰۳- معرت این مرسے روایت ہو نی اللے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا" اللہ تعالی نماز بغیر طہارت ( کے ) اور صدقہ خیانت کے ہوئے نئیمت ( یعنی جہاد میں لوث ) کے مال سے قبول نہیں فرما تا۔ اسکو بجز بخاری کے ہاتی تمام اصحاب محاح خسد نے روایت کیا ہے ( نیل الاوطار )۔

۳۰۳-اور می مغمون معترت عمران بن صین ہے مرفوعا طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اورا سے راوی مجمع بخاری کے راوی ہیں۔ (مجمع الروائد)۔

فاكدو: نماز كةول ندكرف سے مراد عدم محت بين اخرطبارت كة (پانى يامنى سے) نماز جائز بيس بوتى ، پس قضالا زم بوكى ـ

باب اس بیان میں کہ بحالت اقامت بھی تیم جائز ہے جبکہ پانی ایک میل یا دوس دور ہو ۱۳۰۵ - نافع ائن ممڑے روایت کرتے ہین وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کا کرآپ نے موضع مر بدائعم میں تیم کیا حالا تکرآپ نے موضع مر بدائعم میں تیم کیا حالا تکرآپ کہ بدحد یہ مسمح ہاور اسکو وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصارى وغيره عن نافع قال: تَيَمُّمَ إِبُنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيْلِ أَوْ مِيْلَيْنِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَة ". قلت: وأقره عليه الذهبي في تلخيصه .

#### باب جواز التيمم من صخرة لا غبار عليها

٣٠٦ عن: أبى الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى فله أنَّه سَلَمَ عَلَى النَّبِيّ النَّبِيّ وَمُهُ فَلَمُ يَرُدُ عَلَيْهِ حَتَى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَعَ بِوَجُهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدُّ عَلَيْهِ السَّلامَ. رواه البخارى (٤٨:١).

٣٠٧ - عن : عائشة رضى الله عنها قالت : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ

مجیٰ بن سعیدو فیرہ نے نافع سے موتوفاروا بت کیا ہے کہ ابن عمر نے مدید سے ایک کیل یادومیل کے فاصلہ پر تیم کیا پھر عمر پڑھی پھر مدید ہے۔ ایک کیل یادومیل کے فاصلہ پر تیم کیا پھر عمر پڑھی پھر مدید ہیں آئے اور آفاب بلند تھا اور نماز کا اعادہ نہیں کیا (متدرک) میں کہتا ہوں کہ ذہبی نے تخیص متدرک میں ما آم کی تقریر کی تھے گئے ہے۔ تقریر کی تھے گئے ہے۔

فائدو: مربدالهم كوحافظ ابن تجرف بزم كساتهدينا كيميل پريتايا بـاى طرح زير في ميساكينى ف نقل كيا ب اوربعض في دوميل كها ب بي تطبق بيه وه ايك ميل به كهذياده اوروه ميل مه موكا بهال حضور في اورا بن عمر في ميال عنور في اورا بن عمر في ميال عنور كارون عمر في ميال حضور كارون عمر في ميال عنور كارون عمر في ميال معلم بونا و معلوم بين مرا بن عمر كارون و معلوم بين مرا بن عمر كارون و معلوم بين مرا بن عمر كارون و معلوم بين معلوم بين معلوم بين معلوم بين معلوم بين ميان المين المربيل المين المربيل المين و معلوم بين معلوم بين مين المربيل المن مين المربيل المين المين

باباس میان میں کہ جس پھر پرغبارنہ ہواس سے تیم درست ہے

۳۰۹-ابوالجمع بن الحارث بن صمدانعاری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ الحکی کوسلام کیا تو آپ نے جواب ندویا یہاں تک کدایک دیوار پرمتوجہ ہوئے اوراپنے ہاتھوں اور چرومبارک پرسے کیا چرسلام کا جواب دیا۔اسکو بخاری نے روایت کیا ہے۔

فاکدو: ینی نے کہا ہے کہ اس سے پھر پر اخیر فہار کے تیم کا جواز ثابت ہوتا ہے کو نکد میند کی دیواری کا لے پھروں سے
فی ہو کمی جن پر فبارلیں جما کرتا۔ اور وہ جوا کی روایت جم آیا ہے کہ حضور نے مصاب دیوار کو کمر جا پھر تیم کیا تو اول تو یہ زیادت
ضعف ہے اور اس جمل اخطاع بھی ہے۔ اور اگر حسن بھی مان کی جائے تو مصاب پھر جم سور اٹے تو نہیں ہوسکا جواندر سے من نکل
قادر اس مصورت عمل تو جو پھر کی ہوگی ہوگی وہ بھی چھڑ جائے گی۔ پس فا ہر احضور نے پھر کو صاف کرنے کیلئے عصاب راز اقعاد وراس
صورت عمل ہمارا مدالی اور بھی ثابت ہے۔

#### باب استحباب تأخير التيمم لراجي الماء في الوقت

٣٠٨ نا: شريك عن أبى إسحاق عن الحارث عن على ولله قال: " إذَا أَجُنَبَ الرَّجُلُ فِي السَّفْرِ تَلَوُّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى " . أخرجه الدارقطني وسنده حسن .

٣٠٩ عن: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أنَّ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ الْعُمْرَ فِي رَكِبِ فِيْهِمُ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ وَإِنَّ عُمَرَ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَاحْتَلَمَ وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ فَلَمْ يَجِدُ مَعَ الرُّكْبِ مَاءً ، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ ، الحديث أخرجه مالك يُصْبِحَ فَلَمْ يَجِدُ مَعَ الرُّكْبِ مَاءً ، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ ، الحديث أخرجه مالك

۲۰۰۵ - حفرت عائش ہے مروی ہے وہ فرماتی جی کہرسول اللہ ہونے جب اپ اہل جی ہے کی ہے مشغول ( ماجت ) ہوتے ہرا شخف (اور حسل ووضو کرنے ) جی سستی معلوم ہوتی تو ویوار پراپنے ہاتھ مارکر تیم کرلیا کرتے۔ اسکوطبرانی نے اوسط جی روایت کیا ہے اور اس جی بقیہ بن الولید مدس ہے (مجمع الزوائد ) جی کہتا ہوں کہ اول تو تہ لیس ہم کومفز ہیں دوسر ہے جس روایت کی تا کہ بیم تی کہوتی ہے ہوتی ہے جسکی سندسن ہے جسیا کہ فتح الباری جس ہے۔

فاكدہ: اگر چدمنور بھٹا كے كمر يكى این ہے ہوئے تھے يالكر يوں پرلپائى كى ہوئى تھى ليكن ديوار عمو ماغبارے خالى ہوتی ہے اس لئے اس مدیث ہے می بغیر خبار كے جواز تینم ثابت ہوا۔

باب اس بیان میں کہ جس کونماز کے وقت کے اندر پانی ملنے کی امید ہودہ تیم کو استحبا بائو فر کر ہے۔ ۱۳۰۸ - حارث معفرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا'' جب کوئی مخفس سفر میں جنبی ہوجائے تو آفر وقت تک انتظار کرے۔ اگر پانی نہ ملے تو تیم کر کے نماز پڑھ لے۔ اسکودارتطلی نے روایت کیا ہے اور اسکی سندسن ہے۔

۱۰۰۹ - یکی بن مبدالرحمٰن بن ماطب اپنیاب سے روایت کرتے ہیں کے حفرت عرف نے پندسواروں کے ساتھ عمروکیا جن میں حفرت عرف نے بندسواروں کے ساتھ عمروکیا جن میں حفرت عمر نے اخبر شب میں نزول کیا تو ان کواحتلام ہو کیا اس وقت میں ہونے بونے میں کوقتی اور قافلہ میں حضرت عمرکو (عنسل کیلئے ) پانی نہ ملاتو وہ سوار ہو گئے یہاں تک کہ پانی پر پہنچے۔ اسکو مالک اور ابن وہب اور میں کوقتی اور قافلہ میں حضرت عمرکو (عنسل کیلئے ) پانی نہ ملاتو وہ سوار ہو گئے یہاں تک کہ پانی پر پہنچے۔ اسکو مالک اور ابن وہب اور

وابن وهب وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والطحاوى ، ورواه ابن وهب فى مسنده أيضا من طريق سليمان بن يسار قال: " حَدَّتَنَا مَنْ كَانَ مَعْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّالِ فِى سَفْرٍ فَاصَابَتُهُ جَنَابَهٌ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاهٌ ، فَقَالَ: أَ تَرَوْنَا لَوْ رَفَعُنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَاغْتَسَلَ عُمَرُ ". "حديث قَالُوا نَعَمُا قَالَ فَرَفَعُوا دَوَابُهُمْ فَجَانُوا الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَاغْتَسَلَ عُمَرُ ". "حديث في كنز العمال ، وسنده الأول صحيح ، وفي السند الثاني رجل سبهم ، ولعد عبد الرحمن بن حاطب كما يدل عليه السند الأول ، وله رؤية وعدوه من كبار ثقات التابعين كذا في التقريب (ص١٦٥) على أن الانقطاع لا يضر عندنا .

# أبواب المسح على الخفين

باب جواز المست على الخفين واشتراط الطهارة له وخلعهما من الجنابة باب جواز المست على الخفين واشتراط الطهارة له وخلعهما من الجنابة و ٣١٠ عن: صفوان بن عسال هذه قال: "كَانَ النّبِي عَلَيْكُ يَا مُرُنَا إِذَا كُنَا سَفْراً أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنُ مِنْ غَايْطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ". أخرجه لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَة أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَايْطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ". أخرجه

سعید بن منصوراور طحاوی نے روایت کیا ہے اور ابن وہب نے اپی مند میں سلیمان بن بیار کے واسطے ہے بھی ان الفاظ ہے روایت
کیا ہے کہ 'جم میں ہے ایک مخفس نے بیان کیا ہے جو معزت عرا کے ساتھ سنر میں تھا کہ معزت عرجنی ہو گئے اور آپ کے پاس پانی نہ تھا
تو آپ نے (اپ ساتھیوں ہے ) فرمایا کہ اگر جم چلیں تو کیا سورج طلوع ہونے ہے تیل پانی پالیں مے؟ ساتھیوں نے کہا ، بال ، راوی
کہتے ہیں کہ چروہ چلے اور سورج نکلنے ہے لیل پانی پہنچ محے اور معزت عرف خسل فرمایا''۔

فاکدہ: یہ تاخیر کرنامتحب ہے کونکہ کی نے بھی اس کو داجب نہیں کہا۔ خصین مرسے کرنے کے ابواب

باب خفین پرسے جائز ہونا اور اس کیلے طہارت شرط ہونا اور جنابت میں ان کے اتار نے کا ضروری ہونا

الا - حضرت مفوان بن عسال ہے روایت ہے کہ نی افکار نے ہم کو تم ویا کہ ہم اپنے چڑے کے موزوں کو تمن دن رات کے بول ویراز ونوم کی وجہ ہے نہا تاری ( الکدان پرسے کرلیا کریں ) جبلہ ہم مسافر ہوں کین جنابت کی وجہ ہے (اتاریس )۔اسکو نما کی اور ترخدی نے روایت کیا ہے اور پانفا ترخدی کے ہیں۔اور این فزیر نے (روایت کیا ہے ) اور ان دونوں نے اسکو تھے ( بھی ) کی ہے ( بلوغ الرام )۔

النسائي والترمذي ، واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه كذا في بلوغ المرام (ص١١).

٣١١ – عن أبى بكرة عنه عن النبى عَلَيْهُ أَنَّهُ رَخْصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنُ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْما وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَسِسَ خُفَيْهِ أَنْ يَمُسَحَ عَلَيْهِمًا . أخرجه الدار قطنى والحاكم وصححه (بلوغ المرام ص ١١).

٣١٢ - عن انس منه مرفوعا: "إذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ وَلَهِسَ خُفَيْهِ فَلْيَمُسَخ عَلَيْهِمَا ، وَلَي فِيهِمَا ، وَلا يَخُلَعُهُمَا إِنْ شَاءَ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ . أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه (بلوغ المرام ص١١).

٣١٣ عن: أبى أيوب ﴿ أَنَّهُ كَانَ نَزَعَ خُفَيْهِ ، فَنَظُرُوا النَّهِ ، فَقَالَ: " أَمَا النَّنِي قَدْ رَائِتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَا ، وَ لَكِنْ خُبِّبَ النَّي الْوُضُوءُ " . رواه أحمد رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَعُ عَلَيْهِمَا ، وَ لَكِنْ خُبِّبَ النَّي الْوُضُوءُ " . رواه أحمد

فائدہ: اس سے باب کا اول جرویعن موزوں پرمسے کا جائز ہوتا ، اور آخر جرویعن جتابت کی وجہ سے موزوں کا اتار نا ضروری ب، تابت ہوا۔

اا الم - معرت الویکر فی سے روایت ہے کہ وہ نی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نفین پرسے کرنے کی مسافر کو تمن دن رات اور هیم کوایک دن رات کی رفصت وی جیراس نے ان کووضو کر کے پہنا ہو۔اسکودار تعلی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح کہا ہے (بلو فی المرام)۔

<u>فاکدہ: اسے جزواول والی لینی طبارت کا شرط ہوتا تا بت ہوا نیز اس مدیث سے یہ ب</u>ی معلوم ہوا کہ سے رخصت ہے اور پیر ہوتا مز بہت ہے ہیں اگر موز سے اتارکر یا داں دھو لے قرزیادہ تو اب لے گا۔

۱۳۱۲- حضرت الس مرفو فاروایت ہے کہ جبتم میں سے کوئی وضوکر کے موزے پہنے تو وہ ان پرس کرلیا کرے (مدت معید کل ) اور ان ( علی ) میں نماز پڑھ لیا کرے اور اگر جا ہے تو (مدت مقررہ کک ) ان کو ندا تاریح کر جنابت سے (اتارنا ضروری ہے )۔ اسکودارتعلی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے سے ( بھی ) کہا ہے۔ (بلوغ المرام )۔

فاكدو: ال عاب كتام اجرا البت إلى-

۳۱۳- حضرت ابوابوب سے روایت ہے کہ انہوں نے (وضو کے وقت) نظین کوا تار دیا۔ حاضرین ان کود کھنے گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ بے فکک میں ان کود کھنے گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ بے فکک میں نے رسول اللہ فلکونطین پرسے کرتے دیکھا ہے (اس لئے) اسکو جائز بجتا ہوں لیکن (پرمجی) وضو (بورا) کرنا (جس میں یا کال دھوئے جائمی) جو کوزیادہ مجوب ہے (معلوم ہوا کہ عزیمت میں یا کال دھونا ہے اورسے نظمین عزیمت

والطبرانى فى الكبير ، وزاد عن أبى أيوب أنَّه كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسْعِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَغْسِلُ رِجُلَيهِ ، فَقِيْلُ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : " بِعُسَ مَالِئُ إِنْ كَانَ لَكُمْ مَهْنَاهُ وَعَلَى مَأْمُهُ " . ورجاله موثقون . كذا في مجمع الزوائد .

## باب أن المسح موقت

٣١٤ - عن : عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيه أنَّ رَسُولَ اللهِ خَلَّةُ وَقُتَ فِي الْمَسْعِ عَلَى النَّهِ عَلَى الْكُنْ اللهُ ال

## باب طريقة المسح على الخفين

٣١٥ - عن : على الله قال : " لَوْ كَانَ اللِّينُ بِالرَّأِي لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى

نیں بلکہ رضت ہے)۔ اسکوا محداور طبرانی نے کہر میں روایت کیا ہا ورطبرانی نے ابوا ہوب سے اتنازیادہ کیا ہے کہ وہ اور وں کوتو کم خضن بتاتے تے اور خود پاکس وجو یا کس حقوق ان سے اس باب میں کہا گیا (کہ کیا آپ سے خطین کو اجھانہیں بجھتے جوخود نہیں کرتے ) انہوں نے (جواب میں ) فرمایا کہ یہ تو میرے لئے بری حالت ہوگی کہ (میرافتوئی) تمہارے لئے تو آسانی ہوا ور جھے پراسکا گناہ ہو (بینی اگر اسکو براسکو میں اسکو جائز وستحس بھتا کہ میں اسکو جائز وستحس بھتا ہوتا۔ تو واقع میں میں اسکو جائز وستحس بھتا ہوں کے خود من میں اسکو جائز وستحس بھتا ہوں کے خود من میں اسکو جائز وستحس بھتا ہوں کے خود من میں اسکو جائز وائد کے اور میں میں اور داوی اس مند کے قوتی کے ہوئے ہیں۔ ( جمع الزوائد )۔

فائدہ: اس مدیث سے موزوں پرمسے کرنار خصت تابت ہوا ،اور موزوں پرمسے کی ایوادیث سر (۷۰) محابہ سے مروی بی پینی موزوں پرمسے کی مدیث متواتر ہے۔

#### باب اس میان می کرسے ایک معین میعاد تک ہے

۱۳۱۳- معزت عبدالرحمٰن بن انی بحرای باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کانے نے موزوں پرسے کرنے میں وقت مقرر فر مایا ہے، تین دن رات تو مسافر کیلئے اور مقیم کیلئے ایک دن رات ۔ اسکواین مہان نے اپنی مجے میں روایت کیا ہے ( زیلعی )۔

فائده: اس صدیث معلوم ہوا کرموزوں پرسے کرنے کی مت مقرر ہاورو مسافر کیلئے تمن ون رات اور مقیم کیلئے ایک ان رات ہور میں کا رہن کی مت مقرد ہاور و مسافر کیلئے تمن ون رات اور مقیم کیلئے ایک ان رات ہو رات ہور میں ہے کہ حضور مالی اندا کنت میں رات ہوں ہوں ہے ہور مالی اندا کن میں میں ہے کہ حضور مالی اندا کی استدال کیا ہے کہ مسافر میں مسفد فامسے ما بدا لک سے سنوکی حالت میں جنے دن آو جا ہے کہ کرتار و (اس سے امام مالک نے استدال کیا ہے کہ مسافر

بِالْمَسْعِ مِنْ أَعُلاَهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَمْسَعُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَيْهِ " . أخرجه أبو داود بإسناد حسن كذا في بلوغ المرام (ص١١) ، وفي التلخيص (٩:١) وإسناده صحيح . قلت : ورجاله رجال الجماعة إلا عبد خير ، وهو من رجال الأربع ثقة مخضرم .

٣١٦ حدثنا: زيد بن الحباب عن خالد بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر ظه " أنّ النّبِي عليه أمر بالمسمع على ظهر الخُفْينِ إذا لَبِسَهُمَا وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ " . رواه ابن أبي شيبة في مسنده (نصب الرابة ١٠٥١). قلت : رجاله رجال مسلم الا خالدا ، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " وقال : يخطئ ، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث والرواية ، كما في " تهذيب التهذيب " (٨١:٣) ، وهذا جرح خفيف ، كما يتحصل بما ذكرناه في باب صفة غسل رسول الله عليه فالإسناد محتج به ، على أن أبا حاتم قال : يكتب حديثه ، كما في " الميزان " وهو عبارة عن القبول ، كما فيه أيضا (١٩٥١) .

٣١٧ - حدثنا: الحنفي عن أبي عامر الخزاز ثنا الحسن عن المغيرة بن شعبة ﴿

کیلے کوئی مدت مقررنیں ) تو اس کا جواب ہے ہے کہ بہال حضور کھاکا یہ بتا نامتعود ہے کہ مع علی الحقین کا علم مؤبد ہے منسوخ نہیں ہوگا۔

#### باب چڑے کے موزوں پرمسے کا طریقہ

۳۱۵- دعزت علی سے دوایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اگردین (ظاہری) رائے پر ہوتا تو موزے کے نیچ کا حصراس کے اوپر کے جھے سے کا زیادہ مستحق ہوتا اور پس نے رسول اللہ اللہ کا کا اوپر کے جھے ) خطین پر سمح کرتے ویکھا ہے۔ اسکوابو داور نے باسادسن روایت کیا ہے اور ایسانی بلوغ الرام میں ہے۔ اور تخیص میں ہے کہ اسکی استاد سمح ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسکے رادی محاح سے کہا میں اور ثقہ ہیں۔ محاح سے کہا ور دو علاوہ سمجھین کے باتی صحاح کے رادیوں میں سے ہیں اور ثقہ ہیں۔

۳۱۶- حفزت عرفی دوایت ہے کہ نی اللہ نے موزوں کی پشت پرسے کرنے کا تھم فرمایا جبکدان موزوں کواس حال میں پہنا ہوکہ دونوں پاک ہوں (یعنی وضوکر چکا ہو)۔اسکوابن الی شیبہ نے اپنی مند میں روایت کیا ہے (نصب الراب ) اوراسکے رجال میں بجز خالد کے اوروہ قابل احتجاج ہیں ہی سند جمت ہے۔

قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَى خُفْهِ الْاَيْسَرِ، ثُمَّ مَسَعَ عَلَى خُفْيهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمَنَى عَلَى خُفْهِ الْاَيْسَرِ، ثُمَّ مَسَعَ أَعْلاَهُمَا مَسْحَةً وَاجِدَةً، عَلَى خُفْهِ الاَيْسَرِ، ثُمَّ مَسَعَ أَعْلاَهُمَا مَسْحَةً وَاجِدَةً، عَلَى الْخُفْيُنِ ". رواه ابن أبى شيبة فى "مصنفه " رختى أَنْظُرَ إِلَى أَصَابِع رَسُولِ اللهِ عَلَى الْخُفْيُنِ ". رواه ابن أبى شيبة فى "مصنفه " (نصب الراية ١٩٠١)، قلت: رجاله رجال الجماعة، والحنفى إما أن يكون عبد الكبير ابن عبد المجيد، أو أخاه عبيد الله ،وكل منهما ثقة من رجال الجماعة، وقال فى "التلخيص الحبير " (٩٠١) بعد نقل هذا الحديث: ورواه البيهقى من طريق الحسن عن المغيرة بنحوه، وهو منقطع، قلت: يعنى بين الحسن البصرى وبين المغيرة وهو غير مضر عندنا والبصرى إمام قدوة.

باب المسح على الجرموقين

٣١٨ – عن: بلال في أن النبي المنتخ على المُوقين وَالْجَمَارِ (أَي الْعِمَامَة) رواه ابن خزيمة في "صحيحه " (زيلعي ٢١١) وعنه أيضا: قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْجَمَارِ . رواه أحمد والضياء في "المختارة " (نيل ١٧٥١) قلت : إسناد المختارة صحيح على قاعدة "كنز العمال" (٢:١).

٣١٩ عن: أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن أنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرُّحُمْنِ بْنَ عَوْبٍ

۱۳۱۵ - حفرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ علی نے رسول اللہ کھی کہ آپ نے پیٹاب کیا گرتشریف لائے یہاں تک کہ دختوکیا اور اپنے خطین پرسم کیا اور اپنا وایاں ہاتھ اپنے وائیں موز سے پر رکھا اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے ہائیں موز سے پر رکھا، پر رونوں موز وں کی او پر کی سطح پر ایک بارسم فر مایا یہاں تک کہ علی دونوں موز وں پر رسول اللہ بھی کی انگیوں کو دیکھی تھا۔اسکوابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف علی روایت کیا ہے (نصب الراب ) علی کہتا ہوں کہ اس کے دجال محال سے کہ جال ہی محرسند علی انقطاع ہے وروہ دخنیے کے زد کے معزبیں۔

باب سے کرنے کا جرموقین پر (بینی ان جرمی پائٹلوں پر جو چڑے کے موزہ کے او پر پہنے جاتے ہیں) ۱۳۱۸ - معزت بلال مردوایت ہے کہ نی ﷺ نے جرموقین اور عمامہ پرسے کیا ہے۔ اسکو ابن فزیر نے اپی سیح میں ۔ وایت کیا ہے۔ اسکو ابن فزیر نے اپلی سیح میں ۔ وایت کیا ہے۔ اسکو ابن فریر نے اپلی سیح میں ۔ يَسْأَلُ بِلاَلاَ عَنْ وُضُوءِ النَّيِ عَلَيْكُ فَقَالَ: كَانَ يَخُرُجُ يَقُضِى حَاجَتَهُ فَآتِيْهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّا وَيَمُسَخُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوْقَيْهِ . رواه أبو داود في "سننه " وسكت عنه (٩:١٥) ورواه الحاكم في "المستدرك" وصححه ، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (زيلعي ٩٦:١).

#### باب المسح على الجوربين

٣٢٠ عن عبد الله بن مسعود عله آنة كان يَمْسَعُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ .
 رواه الطبراني في " الكبير " : ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ١٥:١).

٣٢١ - عن المغيرة بن شعبة ﴿ قال : " تَوَضَّا النَّيِ مَا وَمَسَعَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " . رواه الترمذي وقال : " حسن صحيح " (١٥:١).

٣٢٢ أخبرنا الثوري عن منصور عن خالد بن سعد قال : كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ

۱۹۹-ابوعبدالله ابوعبدالله ابوعبدالرحمان بروایت کرتے ہیں کدوہ دھزت عبدالرحمان بن موف کی خدمت میں حاضر تھے اس حال میں کدوہ دھزت بلال نے نبی ملظ کے وضو کے متعلق ( کچھ ) دریافت کررہے تھے۔ پس دھزت بلال نے فر مایا کہ آپ تھنائے حاجت کیلئے باہر تشریف لے جاتے تھے مومیں آپ کی خدمت میں پائی حاضر کرتا تھا ، آپ وضوفر ماتے اور محاسداور جرموقین پرمس فر ماتے ۔ اسکوابوداود نے روایت کیا ہے اوراس پرسکوت کیا ہے اور زیاحی میں ہے کہ اسکوحا کم نے متدرک میں روایت کیا ہے اور قرم فر ماتے ۔ اسکوابوداود نے روایت کیا ہے اور اس پرسکوت کیا ہے اور زیاحی میں ہے کہ اسکوحا کم نے متدرک میں روایت کیا ہے اور جس کی بحث اصل کاب کے حاشیہ میں سر کے معے بیان میں فہور کی ہے۔ اگر کسی کوشوق ہوتو کسی سے ترجمہ کرالیا جائے )۔

فائدہ: جرموتین پرسے احاد ہے معلی انگھن کے ساتھ وا ید ہیں جو کہ مدشہرت کو پینی ہوئی ہیں ، البذا جرموقین پرسے ااب ہو کیا جبکہ عامداوراوڑ منی پرسے کی مدیث ولیل قطعی کے معارض ہاور مامداوروو پٹرکی مدیث مدشہرت کو ہیں پینی ،اس لئے عامداور دو پٹہ کاسے تابت نہیں ہوگا۔

#### باب جرابوں برسے کرنے کے بیان میں

۳۲۰- معزت مبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ وہ جرابوں اور جوتوں پرمسے کیا کرتے تھے۔اسکوطبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اورا سکے رجال او ثق کئے مجھے میں (مجمع الزوائد)۔

۳۲۱ - معزت مغیرہ سے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہ نی اللہ نے وضوکیا اور جرابوں اور جوتوں پرمنے کیا۔ اسکور ندی نے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے۔ لَانْصَارِي يَمُسَعُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ لَهُ مِنْ شَعْرٍ وَنَعْلَيْهِ . أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " وسنده صحيح (عون المعبود ٦٢:١).

## باب المسح على العصابة والجبائر

٣٢٣ عن: أبى أمامة فله عن النبى الله أنه لمّا رَمَاهُ ابّنُ قعنة يَوْمَ أَخَدٍ رَأَيْتُ لَمَّا رَمَاهُ ابْنُ قعنة يَوْمَ أَخَدٍ رَأَيْتُ لَمَّ عَلَيْهَا بِالْوُضُوءِ . رواه الطبراني في لمبيئ عَلَيْهَا بِالْوُضُوءِ . رواه الطبراني في تكبير"، وفيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف (مجمع الزوائد، ١٠٨١). قلت : هو محتلف فيه ، وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو عبد الله الطهراني ثنا حفص بن عمر العدني

۳۲۲- خالد بن سعد ہے روایت ہے کہ حضرت ابومسعود انصاری اونی جرابوں اور جوتوں پرمسے کیا کرتے تھے۔اسکوعبد نہ تی نے اپنی مصفف میں روایت کیا ہے اور اسکی سندمیج ہے (عون المعبود)۔

فاکدو: امام صاحب کے جرابوں پرمے کرنے می دوقول ہیں۔قول مشہوریہ ہے کدان پرمے جائز نیس بغیر معلی یا تھے ہونے کے ۔ قواس قول پر صدیت میں ''جورب'' کو چری جراب پرمحول کریں گے۔ اور ایک قول جس کی طرف'' بدایہ میں امام صاحب کا رجوع فر ما نافل کیا ہے یہ ہے کہ جب وہ خوب و بیز ہوں کہ خف کی طرح اس سے قطع ساخت ممکن ہوتو نہر کہ جائز ہے۔ ہی صدیت کوالی جراب پرمحول کریں گے۔ جیسا کہ حضرت سعید بن السیب اور حسن بھری جو جلیل القدر جمین میں ہے جیں پروایت ابن ائی شیرجکی سند کے راوی صحاح ست کے راوی جیس ، اس طرف کے جیس کہ جرابوں پرمے جسینی میں مطلق ''جورب'' آیا ہے اور فل کی حکایت عمل موم ہوتا نیس ہی احتمال ہونے ہوگا اسلے ہرجورب پرمے کا جواز صدیت سے ہرگز کا بت نیس ہوسکا کی امام صاحب کو یہ ہوئی سے اور جوتوں پرمے کرنے کے یہ معن جی کہ قواز صدیت سے ہرگز کا بت نیس ہوسکا کی امام صاحب کو یہ ہوئی ہو اور خود جوتوں پرمے کرنے کے یہ معن جی کہ قصد اتو جراب پر ہاتھ بھیرا گیا اور مبنا جوت کرتا کہ کے جو در سے اس کہ میں کہ قصد اتو جراب پر ہاتھ بھیرا گیا اور مبنا جوت کرتا کہ کے جوت کو رہ تھا۔

## باب زخم پر باندهی تی اور پیش پرست کرنا

۳۲۳- معرت ابوامات بوام بن فرق القادوا عند كرتے بي كر بب ابن آمد في احد كون آب ك بر ابن آمد في احد كون آب ك بر من راتو على في الوعلى الله بن المراك بروضوكا كم بالدا سكولم الى في بير على روا بت بن من الوعلى المراك بروضوكا كم بالدا بالمولم الى في بير على روا بت بال لئه كه به باوراك سند على من عمر الحدنى (راوى) باوروه ضعيف ب ( جمع الرواك ) على كمتا بول كده والمنف في بال لئه كه بن عمر الحدنى في اوروه الله تصويلا من ما بن عمر الحدنى في الوموالله الله المول الله المول كوه المولى في اوروه الله تصويلا من ما بن عمر الحدنى في الومول الله الله الله المولى المو

وكان ثقة ، كما في " تهذيب التهذيب" (٤١:١) ، وقد عرفت غيرمرة أن الاختلاف غيرمضر.

٣٢٤ على ظه قال: إنكسر إخلى زَنْدَى ، فَسَالُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، فَسَالُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، فَاسَالُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، فَاسَرَنِى أَنْ أَمْسَعَ عَلَى الْجَبَائِرِ. رواه عبد الرزاق وابن السنى وأبو نعيم معاً فى الطب، وسنده حسن ، كذا فى "كنز العمال" (١٥١:٥).

٣٢٥ - قال المنذرى: وَضَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْمَسْحُ عَلَى الْعِصَابِةِ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ . وَضَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْمَسْحُ عَلَى الْعِصَابِةِ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ . وَسَاقَ بِسَنَدِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرُ تَوَضَّا وَكُفَّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَابَةِ وَغَسَلَ سِوٰى ذَٰلِكَ . (فتح القدير ، ١٣٩١).

# الحيض والنفاس والاستحاضة باب أقل الحيض وأكثره

٣٢٦ عن عثمان بن أبى العاص فيه: انه قال: " الْحَائِضُ إِذَا جَاوَزَتُ عَشَرَةَ أَيَّامِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسُتَحَاضَةِ ، تَغُتَسِلُ وَتُصَلَّىُ " . رواه الدارقطني ، قال البيهقي بعد نقله هذا الأثر: لا بأس بإسناده (الجوهر النقي ٨٦:١).

كة تهذيب العهذيب من إور بار بامعلوم كريكي بوكداختلاف معزبين بس سندقا على احتجاج اورمقبول بـ

۱۳۳۳- حضرت علیؓ ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ممٹا تو شمی نے رسول اللہ ﷺ ہے (اسے متعلق) پوچھا آپ نے تھم دیا کہ هم کی پرمسم کروں۔اسکوعبدالرزاق نے (مصنف میں) اورابن السنی اورابولیم نے کتاب الطب میں روایت کیا ہے ادراسکی سندسن ہے ( کنز العمال)۔

۳۲۵ - حافظ صدیت ذکی الدین عبدالعظیم منذری نے کہا ہے کہ معنرت ابن عمر سے موتوفا پی پرسے کرنا بسند سیح کا بت ب اور (پھر) اسکوا پی سند سے بیان کیا کہ ابن عمر نے وضوکیا اس حال میں کہ آ پ کے ہاتھ پر پی بندھی تھی تو آ پ نے ہاتھ پر اور پی پر سے کیا اور اسکے سوا (اور جگہ) کودھولیا (فتح القدیر)۔

فاكدو: يدموقوف مرفوع كي تم من بي كونكه أبدال إلى رائ ف كام بيل كرت ، نيز هاته يري ك علاده مسح كرنامرف السمقام برقعاجهال بانى بهنج كانديشر تعاد

۳۲۷ أخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان: "بَلَغَنِي عَنُ أَنَسٍ قَالَ: أَدُنَى الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. رواه الدارمي في سننه، قلت :رجاله رجال مسلم، وسفيان هو الثوري، وهو من كبار أنباع التابعين وقد أخرجوا له في الصحيح، كما في التقريب (ص ٤٧) وقال في طبقات المدلسين (ص ٢): الثانية من احتمل الأثمة تدليسه وأخرجوا من الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري الغ "قلت: فهذا الأثر منقطع والانقطاع غير مضر عندنا لا سيما إذا صدر عن الإمام كالثوري، والموقوفات في مثل هذا مما لا يدرك بالرأى كالمرفوعات كما عرف في موضعه.

٣٢٨ عن : سفيان عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن انس فله قال : اَدُنَى الْحَيْضُ ثَلَاثُ إلى عَشَر ، فَمَا ادُنَى الْحَيْضِ ثَلَاثُ وَ اَقْصَاهُ عَشَرَةٌ ، قَالَ وَكِيَعٌ (في روايته ) : الْحَيْضُ ثَلَاثُ إلى عَشَر ، فَمَا زَادَ فَهِى مُسَتَحَاضَةٌ . أخرجه الدارقطني ورجاله ثقات غير جلد بن أيوب فضعفه الناس وروى عنه الأثمة : سفيان الثوري والحمادان وجرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي ، وقال

## حیض اور نفاس اور استحاضہ کے احکام باب ادنیٰ مدت حیض کی (تمن دن) اور اکثر مدت (دس دن)

۳۲۹- حضرت عثان بن الى العاص فر ماتے ہیں كہ حاكھ جب دس دن (رات) سے تجاوز كرے تو وہ بمز له متحاف كے بعد اللہ متحاف كے بيد عشان بر حاكر بيد اللہ وارتمان بر حاكر بيد السكود ارتطن نے روایت كيا ہے اور بيلى نے اسكون كرنے كے بعد كہا ہے كہا س اثر كى اساد ميں كي منظر ونہيں ہے۔ (جو برلتى )۔ كي منظر ونہيں ہے۔ (جو برلتى )۔

فائدہ: اس اڑے حیض کی اکثر مت وی دن معلوم ہوئی اور بیتول کو صحابی کا ہے کین ہوجہ اسکے کہ بیامور مدرک بالرائے بسی جی مرفوع ہوگا اور جارے نے دیاتو صحابی کا تول مدرک بالرائے بھی جمت ہے جبکہ کوئی مرفوع مدیث اس کے معارض نہ ہو۔ بسی جس محمامر فوع ہو ہے اس کے معارض نہ ہو۔ ۱۳۷۷ – معرت سفیان فر ماتے جی کہ جمہ کو معزت انس سے پہنچا ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ اور فی مدت جیف کی تین ون رہات کے دانہوں نے فر مایا کہ اور اسکے درجال محم مسلم کے درجال ہیں۔

فاكرو:اس مديث سے يض كاونى دت معلوم بولى \_

۳۳۸-معاویہ بن قرق معرت انس ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اونی مدت میض کی تمن دن ہا اور انجائی مت دس دس دن ہا وروکتے نے (اپنی روایت میں) کہا کہ مین دن ہے دس دن میں جوزیادہ ہودہ استحاف ہے۔اسکودار تطنی

أبو عاصم: "لم يكن بذاك" ولكن أصحابنا أسهلوا فيه ، وقال إبراهيم الحربى: غيره أثبت منه ، وقال أبو حاتم: شيخ أعرابي ضعيف الحديث ، يكتب حديثه ولا يحتج به (ملخصا من اللسان ١٣٣٠، قلت: وللحديث شواهد بطرق متعددة ذكرها المحقق في الفتح (١٤٣١) ثم قال: " فهذه عدة أحاديث متعددة الطرق ، وذلك يرفع الضعيف إلى الحسن أه " قلت: وقد رواه سفيان عن أنس أيضا بلاغا ، كما مر عن الدارسي ، وهذا يدل على صحة الأثر عنده عن أنس ، وإلا لم يجزم بنسبته إليه .

٣٢٩ عن: أبى أمامة على النبى النبى الله قال: " أَقُلُ الْحَيْضِ ثَلَاثُ وَأَكْثُرُهُ وَاكْثُرُهُ وَاكْثُرُهُ وَالْكُونَى عن العلاء بن كثير عَشَرٌ". رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير لا يدرى من هو؟ (مجمع الزوائد ١١٦:١).

٣٣٠ حدثنا أبو حامد محمد بن هارون نا محمد بن أحمد بن أنس الشامى ثنا حماد بن المنهال البصرى عن محمد بن راشد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله عنه الله المحمد المحمد بن راشد عن مكمول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله عنه الله المحمد بن أبّام وَاكْثَرُهُ عَشَرَةُ آيًام ". رواه الدارقطنى (١٨١:١) وقال: " ابن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضيعف ".

نے روایت کیا ہے اور اسکے سب راوی تعدیم بجز جلدین ابع ب کے جسکولوگوں نے ضعیف کہا ہے اور ائر نے اس سے روایت کی ہے اور دوسرے شواہد متعددہ کی منا پر بیصد یث ورجد سن کو پنجی ہوئی ہے۔

فاكده: ال مديث علوم موكيا كداد في حيض تمن دن ماورا كروس دن ـ

۳۲۹- معرت ابوامات می فی اورائت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کداونی مدت حیض کی تمن دن اوراکٹر مدت اسکو طبرانی نے کبیر اور اوسلا میں روایت کیا ہے اور اس می عبد الملک کوئی (راوی) ہے جسکا حال معلوم نہیں ہوسکا (مجمع الزوائد)۔

۳۳۰- معرت واعله بن الاستع بروایت بے کفر مایارسول الله الله ان مدت مین کی تمن دن اورا کشر مدت اسکی دی در اسکوراوی حماد بن منهال کوجیول اور محمد بن انس کوضعیف کها ہے ( میں کہتا ہوں کہ در دن راسکودار ملی نے روایت کیا ہے اورا سکے راوی حماد بن منهال کوجیول اور محمد بن انس کوضعیف کہا ہے ( میں کہتا ہوں کہ بید دنوں مرفوع حدیثیں آ ٹار فدکوروکی تا کید کیلئے تھے می ہیں ان سے احتجاج مطلوب نبیل ہے ہی راوی کاضعف اور جہلة معزمیں )۔

## باب أقل النفاس وأكثره

٣٦١- عن: سلام بن سلام عن حميد عن أنس فله قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ:

"وَقُتُ النِّفَاسِ اَرْبَعُونَ إِلَّا أَنْ تَرَى الطُهْرَ قَبُلَ ذَلِكَ". أخرجه الدارقطني (١:١٨) وقال:
نم يروه عن حميد غير سلام، وهو سلام الطويل وهو ضيعت الحديث". قلت: قال
ابن الجارود حدثنا إستحاق بن إبراهيم ثنا ابن عيسى ثنا سلام الطويل، وكان ثقة اه من
الشهذيب (٢٨٢:٤) فالرجل مختلف فيه، ولما رواه طرق متعددة من أقوال الصحابة،
ولا ينزل حديثه هذا عن الحسن.

٣٣٢ حدثنا: ابن مخلد حدثنا الحسانى ثنا وكيع ثنا أبو بكر الهذلى عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أنَّه كَانَ يَقُولُ لِنِسَائِه: " إذًا نَفِسَتْ إمْرَأَةً مِنْكُنَّ فَلاَ يَعْرَبُنِى أَرْبَعِيْنَ يَوْماً ، إلا أنَّ تَرَى الطُّهْرَ قَبُلَ ذَلِكَ ". أخرجه الدارقطنى (١٨١١) وقال: " وكذلك رواه أشعت بن سوار ويونس بن عبيد وهشام ، واختلف عن هشام

# فاكده: جولوك حيض كا كثرمت پندره دن كتي بين جارے علم من النے پاس ندمد بث سن باور ندى ضعيف باب اس بيان ميں كدفعاس كى اونى مدت اور اكثر مدت كيا ہے

۳۳۱ - حمید معزت الن سے روایت کرتے ہیں کے رسول اللہ اللہ اندامی کے مناس کی میعاد جالیس دن ہے مگریہ کہ وہ اس سے پہلے پاک دیکھ لے۔ اسکودار تعلیٰ نے روایت کیا ہے اور اسکے ایک راوی سلام طویل کوضعیف کہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تہذیب میں بن جارود کے واسطہ سے اسحال بن میسی کا قول نقل کیا ہے کہ سلام طویل تقدیم ہی صدید حسن ہے۔

فاكدو: حضور فافكا بدارشاد كدم وواس سے پہلے پاكى وكيد كاس پر دلالت كرتا ہے كداقل نفاس كى كوئى مدنيس كونكد بدلفظ عام ہے جوايك دن اور ايك ساحت كوبكى شامل ہے اور بدارشاد كدنفاس كى ميعاد جاليس دن ہے اس پر دلالت كرتا ہے كدا سكے بعد نفاس نبیس ۔

۳۳۲-دس بھری عان بن الی العاص سے رواعت کرتے ہیں کرووا ہی بیرویوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جبتم میں سے کو نفاس ہوتو جالیس ون تک میر سے پاس ندآ ئے گرید کرووا س سے پہلے پاک و کھے لے۔ اسکوبھی وارتعلیٰ نے رواعت کیا ہواور اسکوبھی وارتعلیٰ نے رواعت کیا ہواور اسکوبھی وارتعلیٰ نے رواعت کیا ہے اور اسکوبھی ناتھ ہیں بجر ابو بکر فرلی کے کہ اس میں کلام ہے گرابو جاتم نے کہا ہے کہ وہ لین الحد عث ہیں اکی حد عث کسی جائے۔ اور

وسبارك ابن فضالة ، رووه عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص سوقوفا وكذلك روى عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم من قولهم ". قلت: رجاله كلهم ثقات إلا أبا بكر الهذلى فتكلموا فيه ، وقال أبو حاتم: لين الحديث يكتب حديثه ، وقال البخارى وزكريا الساجى: ليس بالحافظ عندهم . انتهى ملخصا من التهذيب . ومع ذلك فقد تابعه غيره من الثقات كما عرفت ، فالحديث حسن ورواه الدارقطنى أيضا عن الأشعث عن الحسن عن عثمان وفيه: "ولا تجاوزن الأربعين "وسنده صحيح .

٣٣٣ ثنا: بقية بن الوليد أخبرنى الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عله عن النبى عله قال: " إذا مَضَى لِلتُفَسّاءِ سَبُعٌ ثُمُ الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عله عن النبى عله قال: " إذا مَضَى لِلتُفَسّاءِ سَبُعٌ ثُمُ رَاتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلُ وَلْتُصَلِّ ". أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: " قد استشهد مسلم ببقية بن الوليد ، وأما الأسود بن ثعلبة فإنه شامى معروف والحديث غريب في الباب". قلت: سكت الحاكم عن رجاله ، وكذا الذهبي فكلهم ثقات والحديث صحيح مع غرابته.

اسے سبداوی تقدیں برابو بر فرل کے کہاس میں کلام ہے گرابو جاتم نے کہا ہے کہ وہ لین الحدیث ہیں اکل حدیث تکمی جائے۔ اور
اسکے سب داوی تقدیمی بن سوار اور ہوئی بن عبیداور ہشام اور مہارک بن فضالہ نے کی ہے بیسب بھی دسن بھری ہے عثمان بن الج العاص
ہے اسکوروایت کرتے ہیں۔ (وارتعلی ) ہی حدیث دسن ہے اورافعد کی روایت میں بیزیادتی بھی ہے کہ چالیس دن سے تجاوز نہ کرے اورائی سندھے ہے۔
کرے اورائی سندھے ہے۔

فاكده: اسكى دلالت بحى مقعود باب يرظا برب

۳۳۳- حضرت معاذبن جبل رسول القد الله على المروايت كرتے جن كه حضور الله في الدب نفاس والى عورت كوسات دن كذرجا كم المحرود با كى و كم الي جب نفاس والى عورت كوسات دن كذرجا كم المحرود با كى و كم الحق حال مع المرك و المحرود بالكراويول كى المرك كي المرك المرك

فاکدہ: اس مدیث میں سات ون کی قیدا تفاقی ہے اصل مدار پاکی و کھنے پر ہے جیما کدو مرک روایات کے اطلاق سے معلوم ہو وکا ہے۔ اور جب نفاس والی کوسات ون میں یاس سے پہلے پاکی و کھ لینے سے نماز پڑھنے کا تھم ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کداس کا شوہر بھی اس وقت اس کے پاس آ بسکا ہے کو تکہ نماز کیلئے طہارت کی شرط وطی سے زیاد وضروری ہے۔ اس یہ اصاویت

٣٣٤- عن : عرفجة السلمى عن على ﴿ قَالَ : لاَ يَجِلُّ لِلنَّفَسَاءِ إِذَا رَأَتِ الطُّهُرَ إِذَّا أَنْ تُصَلِّى " . أخرجه الدارقطني ورجاله ثقات وسنده مما لا بأس به .

٣٢٥ - أخبرنا: محمد بن يوسف قال: قال سفيان: "الطُّهُرُ خَمْسَ عَشَرَةً" خرجه الدارسي (٨٢:١) ورجاله ثقات، وَبِهِ قَالَ عَطَاءً، وَلَمْ يَقُلُ أَحَدُ مِنْ فُقَهَاءِ السُّلَفِ خرجه الدارسي (٨٢:١) ورجاله ثقات، وَبِهِ قَالَ عَطَاءً، وَلَمْ يَقُلُ أَحَدُ مِنْ فُقَهَاءِ السُّلَفِ عَنْرَ مِنْهُ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِيمَا دُوْنَهُ، فَكَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ طُهُراً صَحِيْحاً بِالإجْمَاعِ، قاله حافظ أبو بكر الجصاص في الأحكام.

باب أن ما تراه المرأة من الألوان سوى البياض الخالص فهو حيض المرات عن علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت : كَانَ النِّمَاءُ يَبُعَثُنَ إلى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيُهَا الْكُرُسُعُ فِيْهِ الصُّفُرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيُضِ يَسْاَلُنَهَا

، ماحمد پر جحت میں کدوہ جا لیس دن سے پہلے دطی کوجا ترنبیں کہتے کومورت یا کی و کھے لے۔

۳۳۳-عرفی معفرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ نفاس والی جب پاک و کھے لئے اس کے سوااس کے کچھ جارہ نہیں کے نماز پڑھے۔اسکودار قطنی نے روایت کیا ہےاوراسکی سند' لا ہاس بے ' ہےاوراسکے راوی ثقة ہیں۔

فاكده:اس يجىمعلوم بواكرنفاس كى اونى مت محدود بيس بلكه پاكى و يمضے پر مدار ب\_

۳۳۵- محد بن بوسف کہتے ہیں کرسفیان توری نے فرمایا کر طہر پندرہ دن ہے۔ اسکوداری نے روایت کیا ہے اورا سکے رادی فتہ ہیں اور علیہ اورا سکے رادی فتہ ہیں اور عطاء کا بھی بھی تول ہے اور فقہا وسلف کا اس پر اتفاق ہے کہ اقل طہر پندرہ دن سے زیادہ نہیں کو اس سے کم میں اختلاف ہے۔ پس پندرہ دن کا اقل طہر ہونا تو اجماعی ہو کیا۔ (احکام القرآن للجسام)۔

فاكدو(۱): ابن منذر في ابوثور سي تقل كيا ب كه بهار علم عن اس مسئله عن كا اختلاف نبيل واورم بذب عن ب كه معن استخداد المناف معلوم بين اورم المي في كها ب كراوك كاس براجها عب كراقل طهر پندره ون ب (عمدة القارى) و

فاكدو(۲):ان ائدكاس پراجماع نقل كرناكانى دليل باورنووى في جواحدوا ساق بن رابويه كول ساس اجماع شركام كان دليل باورنووى في جواحدوا ساق بن رابويه كول ساس اجماع شركام كيا باسكاجواب يه به كه يهال تابعين كا اجماع مراوب پس احمدوا سحاق اجماع سابق سه مجوع بين اوريبي سان لوكول كركام كيا بهام موكن جنهول في اس مكلما به كول دليل بين ركاد كيا بين برى دليل بد

باب بجز سفیدی خالص کے عورت کو جورتک مجمی و کھلائی دے دہ سب حیض ہے ۔ ۱۳۳۹ - معزت علقما ہی والدہ سے جو کہ ام المؤمنین معزت عائشہ کی آزاد کردہ ہیں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا

عَنِ الصَّلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: " لاَ تَعْجَلُنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ " تُرِيْدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَة. رواه مالك وعبد الرزاق بإسناد صحيح ، والبخارى تعليقا (آثار السنن ٢٩:١).

## باب أن الحامل لا تحيض وما تراه من الدم فهو استحاضة

٣٣٧ عن: أبى سعيدن الخدرى ﴿ النبى الله عَلَمُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسِ: " لَا تَوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَجِيْضَ حَيُضَةً ". رواه أحمد وأبو داود والحاكم وإسناده حسن ، كذا في " التلخيص الحبير " (٦٣:١).

٣٣٨ حدثنا: يحيى بن إسحاق قال: أنا ابن لهيعة وقتيبة بن سعيد قال: ثنا ابر لهيعة عن الحارث بن يزيد عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الله قال: قال

کرورتم حفرت عائش کے پاس ڈبرس میں میٹن کی گدی رکھی ہوتی اور اسمیں میٹن کا زردخون ہوتا تھا نماز کی تحقیق کیلئے ہمیجا کرتمہ (کربید کھے کہ بیش کے میڈیٹ کیلئے ہمیجا کرتمہ (کربید کھے کہ بیش کے میڈیٹ کی کے میٹر کا تیس کے خود کو طاہر بھتے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ سفید چون ( ؟ سار تک ) ندد کھی و مراداس (سفیدر تک ) ہے بیش ہے پاک ہوتا لیتی تھیں ۔اسکوایام یا لک اور مبدالرزاق نے سند سے اور بخاری نے تعلیقا روایت کیا ہے۔ (آٹارالسنن)۔

## باب اس بیان می که مالم کوچین بیس آ تا اور جوخون اس کونظر آئے وہ استحاضہ ہے

۳۳۷- معزت ابوسعید خدری سے رواہت ہے کہ نی کھٹا نے سبایا اوطاس کے ہارے میں (بینی ان کنیروں کے بارے میں جوفز و واوطاس میں قید ہوکر آئی تھیں ) فرمایا کہ کوئی حالمہ وطی نہ کی جائے یہاں تک کہ وضع ممل نہ ہوجائے (تا کہ دوسرے کہ تھی ۔ پاؤنی نہ دیا جائے ) اور نہ کوئی ہے مل والی (جماع کی جائے ) یہاں تک کہ اس کوا یک چین نہ آجائے۔ اسکوا مام احمد وابوداود اور م م نے روایت کیا ہے اور اسکی سند حسن ہے ایسا ہی تھی میں ہے۔

فاكمة: چونكدرسول الله الله الله المنظائے حيض آنے كومل ندہونے كى علامت تغير ايا ہے ہی حمل وحيض جمع نبيں ہو سكتے ۔البت أب حيض آنے يہ محكى دوجہ سے مل كاشبہ بولو وطى جائز بين (كرشايديد چيض ندہوا ستحاضه ہو)۔

رسول الله عَلَيْهُ : " لَا يَجِلُ لِاَحَدِ -وقال قتيبة : لِرَجُلٍ - أَنْ يَسْقِىَ مَائَةٌ وَلَدَ غَيْرِهِ وَلَا يَقَعُ عَلَى أَمَةٍ حَتَّى تَجِيُضَ أَوْيَبِيْنَ حَمْلُهَا " . رواه الإمام أحمد في مسنده ، ورجاله رجال مسلم غير الصحابي .

٣٣٩ عن : على على على قال : " إنَّ الله رَفَعَ الْحَيْضَ عَنِ الْحُبْلَى وَجَعَلَ اللهُ مَ مَمَا تَغِيْضُ الأرْحَامُ ".

٣٤٠ وعن ابن عباس في قال: " إن الله رَفَعَ الدُمَ عَنِ الْحُبُلَى وَجَعَلَهُ رِزْقاً لِلُولَدِ". رواهما ابن شاهين ، وقد أجمعوا على أن طلاق الحاسل ليس ببدعة في زسن الدم وغيره فلو كانت تحيض لكان طلاقها فيه بدعة (الجوهر النقي ١٣٢:٢) ، ولم أطلع على سند ابن شاهين ، وإنما نقلتهما تأييدا ، فإن الظاهر من جلالة صاحب " الجوهر النقى "أن الأثرين لا ينزلان من درجة الضعف .

٣٤١ تا : خالد بن الحارث وعبدة سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة رضى الله عنها" في التحامِلِ تَرَى الدُمَ لا يَمْنَعُهَا ذٰلِكَ مِنَ الصَّلاَةِ". رواه الإمام أبو بكر ابن أبى شيبة في "مصنفه" (٣٥٨:١) ، قلت : رجاله رجال الجماعة .

۳۳۹- معزت ملی ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے فیض کو حاطمہ سے افعالیا ہے اور ( میض کے ) خون ک وہ چیز کردیا ہے جس کو ( حالمہ عورتوں کے )رم کم کردیتے ہیں۔ (پس میض آنابند ہوجا تا ہے اور بچہ کی غذابن جاتا ہے )۔

۱۳۳۰-اورابن عباس مروی ہے کہ اللہ نے حالمہ سے (حیض کے)خون کو اٹھالیا ہے اوراس کو بچر کی غذا بنادیا ہے۔ان دونوں اثروں کو ایمن شاہین نے روایت کیا ہے (جو ہرنتی ) اور جھے ان کی مفصل سند پروتوف نہیں ہوائیکن صاحب جو ہرنتی کی جلالت اسکی مفتقی ہے کہ بیدورجہ ضعف سے کم نہیں ہیں ہیں تا کید کیلئے قتل کئے دیتا ہوں۔

ا ١٦٠١ - معزت عائش اس مالمد كے باب مى جس كوخون نظرة ئے روايت بكرووخون (بوجد استحاضر بونے كے)

# باب حكم الوطئ والصلاة إذا انقطع دم الحائض والنفساء لأكثر المدة أو في خلالها

٣٤٢ عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وابن مسعود النهما قالا في الحائض " إذَا اتُقَطَع دَمُهَا فَهِي حَائِضٌ مَا لَمُ تَغُتَسِلُ " . أخرجه ابن الضياء في مسند أبي حنيفة والداقطني (كنز العمال ١٠٥٥). قلت : رواه أبو حنيفة عن حماد عنه ، أخرجه الحافظ ابن خسرو بسنده إلى أبي حنيفة ، وأخرجه الحسن بن زياد في " مسنده " ، فرواه عن أبي حنيفة ، وأخرجه الحسن بن زياد في " مسنده " ، فرواه عن أبي حنيفة ، كذا في " جامع المسانيد " (٢٦٢:١) ، فالسند صحيح ، ومراسيل إبراهيم مقبولة عندهم .

٣٤٣ حدثنا هشيم أنبأنا ليث عن عطاء وطاوس أنهما قالا: " إذا طَهُرَتِ الْمَرُأَةُ مِنَ اللَّمِ وَأَدْرَكَ الرُّجُلُ الشَّبَقَ ، فَلَيَامُرُهَا أَنْ تَتَوَضًا ، ثُمَّ يُصِيْبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ ". أخرجه سيعد بن منصور (كنز العمال ١٥٢:٥) . قلت إسند حسن ، وليث استشهد به مسلم في "صحيحه " ، كما مر في الكتاب .

٣٤٤ - أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : " إذًا طَهُرَتِ الْمَرُأَةُ فِي وَقُتِ

اسکونماز سے مانع نہیں ہے۔اسکوا مام ابو کھرائن الی شیبہ نے روایت کیا ہے اور اسکے راوی معاح ستہ کے راوی ہیں۔

ہا بہ نماز اور دھی کے حکم کے بیان میں جب کہ حاکمت یا نفسا وکا خون اکثر مدت پر یا اسکے درمیان میں بند ہو

۱۳۳۲ – ابراہیم نخی معفرت عمر اور ابن مسعود ہے روایت کرتے ہیں کہ دونوں نے حاکمت کے متعلق فر مایا کہ جب اسکا خون

بند ہوجائے تو طسل نہ کرنے تک وہ حاکمت می ہے۔اسکوابن ضیاء نے مندائی حنیف میں روایت کیا ہے اور دارقطنی نے۔ (کنز العمال)

میں کہتا ہوں اسکوا مام ابو حنیف نے حاد سے اور ابراہیم سے روایت کیا ہے جیسا کہ جامع مسانید میں ہے ہی سندھی ہے اور ابراہیم کے مراسیل مغبول ہیں۔

۳۳۳-عطااورطاکس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب مورت خون سے پاک ہوجائے اور مردکوشہوت زیادہ ہو تو اسکو وضوکر نے کا امر کرے پھراگر چاہے تو اس سے حاجت پوری کرے۔ اسکوسعید بن منصور نے روایت کیا ہے ( کنز العمال) میں کہتا ہوں کہ سندسن ہے۔

١١٦٠ ابراہم فخی ے روایت ہے کہ جب فورت لماز کے وقت میں پاک ہوجائے پھر اس نے عسل

صَلاَةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلُ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ مَشْغُولَةً فِي الْغُسُلِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءً " (كتاب الآثار لمحمد ١٧:١)، قلت سند صحيح .

#### باب ان المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة

٣٤٠ عن عائشة هذه قالت : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنِ الْمُسْتَخَاضَةِ ، قَالَ : "تَدَعُ الصَّلاَةَ النَّامَهَا ثُمُّ تَغَتَسِلُ غُسُلاً وَاحِداً ، ثُمَّ تَتَوَضًا عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " . رواه ابن حبان في "صحيحه " (كنز العمال ٩٨٠٥) ، وأسناده صحيح على قاعدة" كنز العمال "المذكورة في خطبته .

(پررا) نبیں کیا یہاں تک کہ وقت نکل کیا بعد اسکے کہ ووٹسل میں مشغول تھی تو اس پر قضا واجب نبیں ( کتاب الآ اور )۔ یس مبتا ہوں یہ مندمجے ہے۔

فائدہ: اس باب علی محابہ وتا ایس سے آٹا رفتند وارد میں اسلے دخیہ نے ان کو محقف صورتوں پر کھول کر کے سب کو بی آرا ہے۔ پہل اہرا ہیم نحل کی روایت والی وسوم تو اس صورت پر کھول ہے جب کے فون دس دن سے کم اور عادت کے موافق بند ہوا ہو سے صورت عمی وقت سل ہی چین عمی وافل ہوگا۔ اگر فون بند ہونے کے بعد اتناوت نہ لیے جس میں شسل کر سے تو اس پر اس وقت کن فراز واجب نہ ہوگا اور فو ہر کواس ہے وقی کرنا تمل طسل کے جائز نہیں خواہ حقیقة میسل کرے یا عمل طاہر ہوجائے کہ ایک نماز کا وقت کو ارب نہ ہو گا اور فو ہر کواس ہے وقی کرنا تمل طسل کے جائز نہیں خواہ حقیقة میسل کرے یا عمل طاہر ہوجائے کہ ایک نماز کا وقت کو ان بیا ہے اور نماز اس کے ذمہ وین ہوجائے کہ اب وہ شرعا طاہر ہے کو نسل نہ کرے۔ اور عطاو طاک کی کا اثر اس صورت پر کو اس ہو گئی اور نہیں بوجائے دور اور شسل نہ کر ایس کے ساتھ می کورت پاک ہوگئی اور نواز ہو گئی جائز ہو اور بہتر ہے کہ تحقیف صدت کیلئے اسے وضو (اور شسل فرج) کا عظم دے پھر والی کر سے۔ اور اگر خون عادت نہ ہوا ہو وا خواہ ہوگئا کہ کرا ہو یا نہ کی ہوئی ہو ۔ یہاں تک کہ ایام عادت شروا ہو و خواہ تی دن میں یا س سے کم میں ) اس وقت ولی جائز سے خواہ سے بارے میں اختلاف ہے۔ اور سکری اور پیا جی کرتے تو الی کی حاجت نہیں ہاں جب کی تقریب فات شرواں کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور سکری امن کی کی خواہ سے کرتے تو الی کی خواہ سے کہ میں اس میں مستان ہے۔ جب کی تقریب فات میں مفتل نہ کو رہے۔

#### باب اس بیان میں کے متحاضہ ہرنماز کے وقت وضوکرے

۱۳۵ - معزت عائش ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ کا ہے استحاضہ کے بارے میں ہو جہا گیا تو آپ نے فر مایا وہ ہے ایا م پنایام (حیض) میں نماز کو چھوڑ و سے پھرا کے حسل کر لے پھر ہر نماز کے وقت وضو (کرکے نماز پڑھ لیا) کرے۔اسکو ابن حبال نے فیصل کے قاعدہ پر جواس کے فطب میں نہ کورہے۔ نے سمج میں روایت کیا ہے۔ (کنز العمال) اور اسکی سندھیج ہے کنز العمال کے قاعدہ پر جواس کے فطب میں نہ کورہے۔ ٣٤٦ عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا: " قُوْلِيُ لَهَا: فَلُنَدَعِ الصَّلاَةَ فِي كُلِّ صَلاَةٍ شَهْرِ أَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمُّ لِتَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ غُسُلاً وَاحِداً ثُمَّ الطُّهُورُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَلَتَنْظِف وَلْتَحْتَشِ فَإِنَّمَا هُوَ دَاءٌ عَرَضَ ، أَوْ رَكُّضَةً بِنَ الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقُ انْقَطَعَ ". رواه أبو عبد الله الحاكم في "مستدركه " (كنز العمال ٩٩٠٥) ، وإسناده صحيح على قاعدة "كنز العمال "المذكورة في الخطبة .

٣٤٧ - حدثنا على بن محمد وأبو بكر ابن أبي شيبة قالا: ثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عَائِشَة رضى الله عنها قَالْتُ : جَانَتُ فَاطِمَهُ بِنُتُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي المُرَأَةُ السَّخَاصُ فَلاَ أَطُهُرُ ، أَفَادَعُ الصَّلاَةُ؟ قَالَ : " لا ا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرُقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، إِجْتَنِي الصَّلاَةَ آيًا مَ

فاكرو: "عند" تفرف زمان باورمراديب كه برنمازكير وقت كيلي وضوكرلياكر باورينيس فرماياكه برنمازكيد وضوكياكر بالسب ابت بوكيا كرستاف و برنمازكيلي طهارت ضروري بيس وقت كاندرجتني واب نمازي بزه لااور ابن ماجه بيس الله عن الدرجتني واب نمازي بزه لاات ابن ماجه بيس جمل حديث بين وفقها في ستحاف برقياس ابن ماجه بيس جمل حديث بين وفقها في ستحاف برقياس كيا بهدي الماكم بي كماكم بي

۳۳۷- حضرت عائشہ بروایت ہے کے حضور ﷺ نیان سے فرمایا کداس (مستحاضہ) سے کہدو کدا ہے جائے کہ ہر ماہ اپنے جیش کے ایام میں نماز چھوڑ و سے چرروز ایک شمل کر سے چر ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کر سے اور پاک ہوجائے اور تو ہیک استعال کر سے کیو تکہ بیا ہی ہو جی آئی یا شیطان کی فمو کر ہے (وہ چاہتا ہے کہ تو ایک گئن میں جیٹی رہے)، یا کوئی رگ ہے جو کمٹ کی ۔اسکوابوعبداللہ حاکم نے اپنی منتدرک میں روایت کیا ہے ( کنز العمال ) اور اس کی سندی ہے کنز العمال کے قاعد و پر جواسکے فطبے میں ندکور ہے۔

فائدو: اسکافائدہ بھی وی ہے جواس ہے پہلی صدیث میں گذرا۔ اور یہاں روزانہ طسل کرنا ندکور ہے اور پہلی صدیث میں گذرا۔ اور یہاں روزانہ طسل کرنا ندکور ہے اور پہلی صدیث میں صرف ایک طسل۔ پی تعلیق کیلئے روزانہ طسل کواستجاب پراور صرف ایک طسل کووجوب پرمحول کیا جائے گا تا کہ احادیث میں تعارض ندر ہے۔

مَحِينِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى وَتَوَضَّيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدُّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ ". رواه ابن ماجة (٤٦:١) ، وفي " تهذيب التهذيب " (١٧٩:٢) " أهل الحديث اتفقوا على ذلك ، يعنى على عدم سماعه (حبيب) منه (عروة) ". قلت رجال السند رجال الجماعة غير على ، وفي "نصب الراية " (١٠٥:١): " وقال صاحب " التنقيع " رواه الإسماعيلي ، ورجاله رجال الصحيح " اه.

## باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها

٣٤٨ عن عائشة رضى الله عنها أن أم حبيبة بنت جعش شَكَتُ إلى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

٣٤٩ عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي عَلَيْهُ قالت : إنَّ امْرَأَةُ كَانَتُ تُمْرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَاسْتَفْتَتُ لَهَا أَمْ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

یہ صرف (ایک) رگ (کاخون) ہے مین نہیں ہے (ہی) تم اپنے مین کے دنوں میں نمازے ملیحہ ورہو پھر خسل کرلواور ہر نماز کے جقت وضوکر (کے نماز پڑھ) لیا کرواگر چہ خون چٹائی پر شکے۔اسکوابن ماجہ نے روایت کیا ہے اورا کے پہلے شخ کے سواسند کے با آل رجال محاح ستہ کے دجال ہیں لیکن اس میں انقطاع ہے اور نصب الرابہ میں کہا ہے کہ صاحب تنقیع کہتے ہیں کہ اسکوا سامیل نے (بھی) روایت کیا ہے۔اورا سکے دجال مجے بخاری کے دجال ہیں اھے۔ میں کہتا ہوں کہ انقطاع حنفیہ کے ذو یک قابل جرح نہیں ہے۔

### باب متخاضه کابناء کرنا (اور حیض کے ایام قرار دینا) اپن عادت پر

۱۳۳۸- معزت عائش دوایت ہے کہ ام جیبہ بنت جمش نے (استحاضہ کے)خون کی رسول اللہ اسے شکایت کی تو استحاضہ کے استحدر (زبانہ) مقمرہ کہ کواس میں بین مجوس رکھتا تھا چر شمل کرلو۔ اوروہ برنماز کے وقت (استحباباً) مسل کیا کرتی تھیں۔
سکومسلم نے روایت کیا ہے اور بخاری کی روایت میں ہے کہ برنماز کے وقت وضو کرواور یہ روایت ووسری سند سے ابو داود وغیرہ کی ربھی) ہے۔ (بلوغ المرام)۔

۳۳۹-سلیمان بن بیارے روایت ہو و معرت ام سلم نی اکی بوی ہے روایت کرتے ہیں کدایک مورت کو استحاف ۔ تاقد رسول اللہ اللہ اللہ علی کے ذیائے میں تو معرت ام سلمہ نے ان کیلئے رسول اللہ اللہ ہے نتوی ہو جھا۔ آپ نے فر مایا کداسکو جا ہے کہ فَقَالَ : " لِتَنْظُرُ عِدَّةَ اللَّيَالِيُ وَالاَيَّامِ الَّيْ كَانَتُ تَحِيْضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبُلَ اَنْ يُصِيَهُمَا الَّذِي اَصَابَهَا فَلْتَتُرُكِ الصَّلاَة قَدَرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ ، فَإِذَا خَلْفَتُ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلُ ثُمَّ لِتَصَرِّ الصَّلاَة قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ ، فَإِذَا خَلْفَتُ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلُ ثُمَّ لِتَسْتَثُهْرُ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ ". رواه أبو داود وسكت عنه (۱۱:۱) وفي "التلخيص الحبير " (۲:۱) قال النووى : إسناده على شرطهما ، وقال البيهقى : هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها ، وفي رواية لابي داود عن سليمان أن رجلا أخبره عن أم سلمة ، وللدارقطني عن سليمان أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فامرت أم سلمة ، وقال المنذرى : لم يسمعه سليمان ، وقد رواه موسى بن عقبة عن فامرت أم سلمة ، وقال المنذرى : لم يسمعه سليمان ، وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن مرجانة عنها " . قلت : هذه الروايات ممكنة التطبيق فلا يعل العديث ، ففي " الجوهر النقي " (۱۰:۱) : ذكر صاحب " الكمال " : أن سليمان سمع مذا الحديث منها ومن رجل عنها اه وقس على هذا رواية مرجانة ، (ودلالة الحديثين على الباب ظاهرة).

#### باب جواز وطئ المستحاضة

٣٥٠ عن عكرمة قال : كَانَتُ أُمُّ خَبِيبَةَ تُسْتَحَاصُ فَكَانَ زَوُجُهَا يَغُشَاهَا . رواه أبو داود (١٢٢١) وقال : " قال يحيى بن معين : معلى ثقة وكان أحمد بن حنبل لا يروى

اتے دن رات کا انظار کرے جتے دن رات کہ اسکوم بین (مل ہے) جیش آتا تھا پہلے اس چیز کے اسکو پینچنے ہے جواسکو پینی (یعن استحاضہ ) چراس مقدار مہینہ کی نماز چیوڑ دے چر جب ان (ایام) کو گذارد ہے تو طسل کرے چرنگوٹ باندھ لے چرنماز پڑھا کرے اسکوابوداود نے راویت کر کے اسپرسکوت کیا ہے اور تلخیص میر میں ہے کہ (امام) نووی نے اسکو بیمین کی شرط پر کہا ہے۔

فائدہ: ان دونوں مدیوں کی دلالت باب پرظاہر ہے کہ ستحاضہ کو جتنے دن کہ استحاضہ سے پہلے دین آتا تھا استحاضہ کے ذمانہ میں استحاضہ کے بہلے دین آتا تھا استحاضہ کے دمانہ میں اس قدرایا میں نماز ترک کردینا ضرور کے ۔ اوراسقدرز مانہ کو بیش تارکیا جائے گا اور باقی کو استحاضہ در آیا ہو بکہ چند بارین آیا ہو پھر استحاضہ آنے لگا ہو۔

#### باب متحاف ہے جماع کرنے کاجواز

۲۵۰ - عمرمد سے روایت ہے کہ ام جیب اواستا ضد آتا تھا اور ان کے خاوند ان سے (صرف ایام استحاضد میں) جماع کیا

عنه لأنه كان ينظر في الرأى " وفي " فتح البارى " (٣٦٢:١) : وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها " . قلت : صنيع أبي داود يدل على السماع ، والنظر في الرأى ليس بجرح عند التحقيق .

۱۳۰۱ عن عكرمة عن حمنة بنت جعش أنّهَا كَانَتُ مُسُتَخَاضَةٌ وَكَانَ رَوْجُهَا يُجَامِعُهَا ، رواه أبو داود وسكت عنه (۱۲۲۱) ، وفي "النيل" (۲۷۱:۱): "أخرجه أيضا البيهةي ، قال النووى : وإسناده حسن "وفي "عون المعبود " (۱۲۲:۱): "قال صاحب "المنتقى " : وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف ، كذا في "صحيح مسلم "وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله ، انتهى ، ومقصود صاحب المنتقى أن عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله من الصحابة قد فعلا ذلك في زمن الوحى ولم ينزل في امتناعه ، فيستدل به على الجواز " .

٣٥٢ - عن عكرمة عن ابن عباس الله قال : " المُسْتَخَاضَةُ لاَ بَاْسَ أَن يَّاتِيَهَا زَوْجُهَا". رواه عبد الرزاق وغيره كذا في فتح الباري (٣٦٣:١).

باب أن الحائض لا تصوم ولا تصلى وتقضى الصوم دون الصلاة ٣٥٣ - عن : معاذة قالت : " سَالَتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ نَقْضِي الصَّوْمَ

کرتے تھے۔اسکوابوداود نےروایت کیا ہاوراس پرسکوت کیا ہے۔اور فتح الباری میں کہا ہے کہ بیصد یر شیخ ہے اگر عکر مہ نے اسکوام حبیبہ سے سنا ہوا ہ میں کہتا ہوں کہ ابوداود کا سکوت ساع پردلالت کرتا ہے ہی صدیث سمجے ہے۔

ا ۲۵۱ - عکر سرحمنہ بنت بجش ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ متحاضرتھیں اور ان کے خاوندان سے جماع کرتے تھے۔ اسکو ابر داود نے روایت کیا ہواراس پرسکوت کیا ہے۔ اور نیل الاوطار میں ہے کہ اس کو پہلی نے بھی روایت کیا (اور) نووی نے اسکی اساد کو حسن کہا ہے اور - اور عوان المعبود میں ہے کہ صاحب مثلی نے فر مایا ہے کہ ام جبیہ خمید الرحمٰن بن عوف آئے تکاح میں تھیں ایران صحح مسلم میں ہا اور حمد طلحہ بن عبید اللہ کے تکاح میں تھیں۔ اور متعمود صاحب مثلی کا یہ ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ نے جو صحابہ میں ہے ہیں اسکووی کے زمانہ میں کیا اور اسکی ممانعت میں وکی ناز ل نہیں ہوگی ہیں اس سے (اس قبل کے) جواز یراستدلال کیا جائے گا۔

۳۵۳ - عکرمد معرت ابن عبال سے دواہت کرتے ہیں کہ ستحاضہ کے پاس اسکے شو ہر کے آنے ( یعن اس سے

وَلَا تَقْضِى الصَّلَاةَ ؟ قَالَتْ : كَانَ يُصِيُبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَانُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ . رواه الجماعة (نيل الأوطار ٢٦٩١١) .

٣٥٤ عن أبى سعيد الخدرى على قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى " أَ لَيْسَ إِذَا خَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصُلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟. متفق عليه فى حديث طويل: (بلوغ المرام ٢٣٠١). باب ما يباح من الحائض لزوجها

٣٥٥ عن حزام بن حكيم عن عمه آنّهُ سَالَ رَسُولَ الله عليه عن عمه الله سَالَ رَسُولَ الله عليه عن عمه الله سَالَ مَسُولَ الله عليه عن عمه هو عبد الله المراقئ وهِي حَائِضٌ ؟ قال : " لَكَ مَا فَوْقَ الإزَارِ ". رواه أبو داود . قلت : عمه هو عبد الله الن سعد كذا في " المنتقى " وفي " النيل " (٢٦٦:١) " فيه صدوقان وبقيته ثقات "

محبت كرنے)كا كچوارنيس\_اسكوعبدالرزاق وغيره نے روايت كياہے (فتح البارى)\_

باب ما تعد ندروزه ر محاور ندنماز يرص اورروز عى قضا كرے ندكه نمازى

۳۵۳-معلاه کمبی میں کے حضرت عائشت سوال کیااور کہا کہ حاکھہ کا کیا حال ہے کہ وہ روز و کی تضا کرتی ہے اور نماز کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضائی کہ نماز کی قضائی کا تو تھم کیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کرنے کا تھم نہیں کیا جاتا تھا۔اسکواصحاب محاح ستہ نے روایت کیا ہے۔ (نمل)۔

<u>فاکدہ</u>:ان دونوں مدیثوں کی دلالت باب پر ظاہر ہے ،اگر چہ روز و کی قضا صرف مہلی مدیث میں ندکور ہے دوسری میں ہیں ہے۔

## باب اس فعل کے بیان میں جو حا تھد کے ساتھ اسکے شو ہرکومباح ہے۔

و مي "فتح القدير " (١٤٧:١): شارحه أبو زرعة العراقي صرح بأنه بنبغي أن يكون سحيحا".

٣٠٦ عن عاصم بن عمر أنَّ عُمَرَ ﴿ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَا يَجِلُ عَلَىٰ مَا يَجِلُ عَلَىٰ مَا يَجِلُ عَلَىٰ مَا يَجِلُ عَلَىٰ اللهِ عَلَى ورجاله رجال عَرْجُلِ مِن امْرَأَتِهِ ، وَهِي حَائِضُ ؟ قَالَ : " مَا فَوْقَ الإِزَارِ " رواه أبو يعلى ورجاله رجال صحيح (مجمع الزوائد ١٦:١).

٣٥٧ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاتَزِرُ فَاتَزِرُ فَاتَزِرُ فَا نَشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ ". متفق عليه (بلوغ المرام ٢٣:١).

#### باب أكثر النفاس

٣٥٨ عن جابر ﴿ قَال : وَقُتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِلنَّفَسَاءِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً . رواه

سمج ہونے کے قابل ہے ( یعن اکل سند کے دجال مجمع مدیث کے دجال ہیں اس لئے اسکومچ کہنا جا ہے )۔

۲۵۶ - عاصم بن عمر سے روایت ہے کے معفرت عمر نے فرمایا کہ علی نے رسول اللہ علی ہے ہم کا کہ مردکوا تی بیوی سے کیا حرب ہاسکے حاکھتہ ہونے کی حالت علی؟ آپ نے فرمایاتہ بند سے اوپر کا بدن۔ اسکوابو یعلٰی نے روایت کیا ہے اور اسکے رجال سیح یذنی کے رجال میں (مجمع الزواکد)۔

٣٥٤- حضرت عائش مدوايت ب كدرسول الشد الله مجي تقم ويت تقدو من يه بندم منبوط كركم با غده لتى تقى (يعنى بعض من بند كوفوب المجي طرح كم لتى تقى ) اورآب مير بدن سا بنا بدن طائف تقاس حال من كدين حاكف من يمتنق عليه (بلوخ الرام).

فاکدو:ان احادیث معلوم ہوا کہ تہ بند (اور پا جامہ) سے او پر حاکھہ سے مردکو استحاع جائز ہے بینی ناف اور زانو کے

میں تہتے جائز میں اور باتی بدن سے جائز ہے، باتی مسلم کی صدیث استعواکل کی الا النکاح " ( بینی ہم بستری کے علاوہ برکام کر کے

و الاور الاوراود کی مدیث کہ حضور اللہ جب حاکھہ ہوی ہے کو کرنے کا ارادہ کرتے تو اکی شرم کاہ پر کیڑا ڈال لیتے ، بینی ان صدیثوں

ہے جائے کے علاوہ ہر فعل کا جواز معلوم ہوتا ہے ہتو اسکا جواب سے کہ کہا صدیث میں نکاح سے مراد جماع اور وہ چیزیں ہیں جو جماع کے دیں ، اور دو مری صدیث میں شرم کاہ پر کیڑ اڈالنے ہے مراد موضع ازار پر کیڑ اڈالنا ہے۔

مردا تھ کردیں ، اور دو مری صدیث میں شرم کاہ پر کیڑ اڈالنے ہے مراد موضع ازار پر کیڑ اڈالنا ہے۔

بابنفاس کی اکثر مت کے بیان میں

٢٥٨- معرت جاير عروايت بكرسول الله الله في فاس والي ورت ك (نفاس) ك (انتهاكي) مت عاليس ون

الطبراني في " الأوسط " ، وفيه أشعث بن سوار وثقه ابن معين واختلف في الاحتجاج به (مجمع الزوائد ١١٦:١).

٣٠٥٠ عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: كَانَتِ النَّفَسَاءُ تَقَعُدُ فِي عَهْدِ النَّبِي ٢٥٩ عَدُ نِفَاسِهَا أَرْبَعِيْنَ يَوُماً. رواه الخمسة إلا النسائى واللفظ لأبى داود ، وفي لفظ له يَعُدُ نِفَاسِهَا النَّبِي عَلَيْهُ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ ، وصححه الحاكم (بلوغ المرام ص٢٢)، وسكت أبو داود عن الطريقين ، وقال في " فتح القدير " (١٢١:١) بعد نقل اللفظ الأول . قال النووى :حديث حسن .

باب أن الحائض والنفساء والجنب لايقرأون شيئا من القرآن ٣٦٠ عن ابن عمر فله عن النبي الله الله عنها المُعَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئاً مِنَ

(رات)مقررفر مائی۔اسکوطرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اوراس میں اضعیف بن سوار (راوی) ہیں جن کو ( امام الجرح والتعدیل ) ابن معین نے تقدیمیا ہے اوران ( اضعیف ) کے جمت ہونے میں اختلاف ہے ( مجمع الزوائد ) اورمعلوم ہو چکا ہے کہ اختلاف معزئیس۔

۳۵۹- حفرت اسلم " سروایت بانبول نے فرمایا کدنفاس والی مورت اپنے نفاس (شروع ہونے) کے بعد نی بھی کے زمانہ یں جائے الیس دن جیٹے تھی۔ اسکو پانچوں نے روایت کیا ہے بجز نسائی کے اور بیالفاظ ابوداود کے جیں اور انکی ایک (صدیث کے )الفاظ جی ہے کہ اس کو نی بھی نفاس ( کے زمانہ ) کی نمازیں قضا کرنے کا تھم نہیں ویتے تھے۔ اور اسکی حاکم نے تھے کی ہے ( بلوغ الرام ) اور ابوداود نے ان دونوں طریق سے سکوت کیا ہے اور فتح القدیم جی اول (طریق کے ) لفظ می کرے کہا ہے کہ نوون کے المرام ) اور ابوداود نے ان دونوں طریق سے سکوت کیا ہے اور فتح القدیم جی اول (طریق کے ) لفظ می کے کہا ہے کہ نوون کے فرمایا ( یہ ) صدیث سے۔

باب اس بیان میں کہ بیض والی اور نفاس والی اورجسکو جنابت ہوقر آن مجید بالکل نہ پڑھیں۔ ۱۳۱۰- ابن عمر سے روایت ہے وہ نی کھی سے روایت کرتے ہیں کہ جائض اورجسکو جنابت ہوقر آن مجید بالکل نہ پڑھیں۔

أَغْرَآن". أخرجه الترمذي (١٩:١).

٣٦١ - عن على على على قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُقُرِثُنَا الْقُرُآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَم بكن جُنُها . رواه الترمذي (٢١:١) ، قال: حسن صحيح وفي " بلوغ المرام " (١٨:١) وصححه ابن حبان .

٣٦٢ عن على هذه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ تَوَضَّا ثُمُّ قَرَا شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ ، قَلَ: "هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنْبٍ ، فَامَّا الْجُنْبُ فَلاَ ، وَلاَ آيةً ". رواه أبو يعلى ورجاله موتقون (مجمع الزوائد ١١٤١).

٣٦٣ - عن عبد الله بن رواحة ﴿ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهٰى أَنْ يَقُرَا أَحَدُنَا الْقُرُآنَ وَهُوَ جُنُبٌ ". رواه الدارقطني وقال: إسناده صالح (٤٤:١).

باب أنه لا يمس القرآن إلا طاهر

٣٦٤ - عن حكيم بن حزام الله عَلَى: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: " لا

سوته ذي في روايت كياب-

فاكدو: اورنفاس والى كوفيض والى يرقياس كيا كياب-

۱۳۱۱ - حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ میں مرات میں قرآن پڑھاتے تھے جب تک کے جنی نہوتے۔ سبز ندی نے روایت کیا ہے اور حسن مجھے کہا ہے۔ بلوغ المرام میں ہے کہ ابن حبان نے (بھی) اسکی تھے کی ہے۔

٣٦٢- حفرت على بروايت بوه فرمات مين كه من في رسول الله القافود يكما كرة في وضوكيا بحر بجوقرة ن برحا مر) آ في فرمايا كداى طرح (جائز) ب(قرآن برحنا) المعض كيك جوجنى شهوا درجسكو جنابت بوتو اسكو (جائز) نبيل اور نه ب آيت اسكوابويعلى في روايت كيا ب اوراسكر جال توثيق كرده بي (مجمع الزوائد) ـ

فاكدو: اس معلوم ہواكد جنابت والے واكم است معلوم ہواكد جنابت والے واكم است محلي لا هنامنوع ہے ہى ايك آست كم إلا هنا وائع العين اور تع العين اور العد آست كا يك كلا سے اكثر الل علم بحل فرماتے ہيں كہ جنى اور حاكم است آست كا يك كلا سے الموالی اللہ علی ع

تَمَسُّ الْقُرُآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ " . رواه الحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحبح الإسناد هو لم يخرجاه ، ورواه الطبراني والدارقطني ، ثم البيهقي في " سننهما " (زيلعي ١٠٤١).

٣٦٥ - ٣٦٠ عن عبد الله بن عمر منه أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ : " لاَ يَمَسَّ الْقُرُآنَ اللهِ عَلَى قَالَ : " لاَ يَمَسَّ الْقُرُآنَ اللهِ عَلَى " رواه الطبراني في " الكبير " و " الصغير " : ورجاله سوتقون (مجمع الزوائد ١١٤٠١) ، وفي " العزيزي " : إسناده صحيح (٤٤٧:٣).

٣٦٦ عن الزهرى قال: قَرَاتُ صَحِيْفَةً عِنْدَ آبِى بَكْرِ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بَنِ حَزْمِ فَكُو أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَتَبَهَا لِعَمْرِو بُنِ حزم حِيْنَ أَشْرَهُ عَلَى نَجْرَانَ - وساق الحديث ، وفيه - وَالْحَبُّ الاَصْغَرُ الْعُمْرَةُ وَلاَ يَمَسُّ الْقُرُآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ ". روى مسندا ولا يصح ، قاله أبو وفيه - وَالْحَبُّ الاَصْغَرُ الْعُمْرَةُ وَلاَ يَمَسُّ الْقُرُآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ ". روى مسندا ولا يصح ، قاله أبو داود في " مراسيله " (ص١٦مصرى ) ، وفي " التعليق المغنى " (٤١١٥) : " قال الحافظ ابن كثير : وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهرى وغيره ، ومثل هذا ينبغى الأخذبه "

### باباس بيان من كرر آن مجيد كوغير طامر باته دلكائ

۳۹۳- منزت محیم بن حزام سے دوایت ہے کہ جب جھ کورسول اللہ فلف نے یمن کی طرف بھیجاتو فر مایا کر آن کو ہاتھ نہ انگانا محراس حال میں کہتم طاہر ہو (اور بیعام ہے حدث اکبراور اصغردونوں کو پس قرآن نہ چھونے کیلئے جنابت اور ہے وضوبونے سے پاک ہونا ضروری ہوا) اسکو حاکم نے متدرک میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اسک سمجھے ہے اور اسکو طبر انی اور دارتھی کی جبیتی نے (بھی ) این سن میں روایت کیا ہے (دیلی )۔

۳۱۵ - دعرت مبداللہ بن عرف سے دوایت ہے کہ دسول اللہ اللہ اللہ کا کے قرآن مجد کومرف طاہری ہاتھ لگائے۔ اسب طبرانی نے کیراورصغیر میں دوایت کیا ہے اوراسکے دجال کی ویش کی ہے (مجمع الزوائد) اورعزیزی میں ہے کہ اسکی سومیج ہے۔
۳۲۷ - زہری ہے دوایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو بکر بن محد بن عرو بن حزم کے پاس ایک محیفہ پڑھا انہوں نے (مجمع ہے) ذکر کیا کہ اسکو جناب دسول اللہ ماللہ اللہ اللہ علی کھا تھا (لیمن کی سے کھوایا تھا) جبکہ ان کو نجران پر ھاکم بنایا تھ اور (مجمع ہے) ور انہوں اور (مجمع ہے)۔ اسکو ابوداود اور (مجمع ہے) مدین میں تھا کہ عروقی کے اسکو ابوداود کی مراسل میں دوایت کیا ہے اور کہا ہے کہ مند طریق پر (مجمع ) مروی ہے کین عابت نہیں (مرسل مند عابت ہے کم مند عابت ایک مراسل میں دوایت کیا ہے اور کہا ہے کہ مند عابت میں دوایت کیا ہے اور کہا ہے کہ مند طریق پر (مجمع کے مند عابت نہیں (مرسل مند عابت ہے کم مند عابت کے مند عابت کیں عابت نہیں (مرسل مند عابت ہے کہ مند عابت کے مند عابت کیا ہے کہ مند عابت کے مند عابت کی مند عابت کیا ہے کہ مند عابت کے مند عابت کے مند عابت کے مند عابت کے مند عابت کی مند عابت کے مند عابت کے مند عابت کی مند عابت کی مند عابت کو مند عابت کی مند عابت کے مند عابت کے مند عابت کے مند عابت کی عابت کی مند عابت کی مند عابت کی مند عابت کی عابت کی مند عابت کی مند عابت کی عابت کی مند عابت کی عابت کے مند عابت کی عا

ه قلت: أبو بكر تابعي أرسل عن جده ، كما في " تهذيب التهذيب " (٣٨:١٢). الأنجاس

باب طهارة النخف والنعل بدلكهما الأرض حين تجف النجاسة إذا كانت عليهما النجاسة التي لها جرم

٣٦٧ عن: أبى هريرة فضاعن النبى علقة قال: "إذًا وَطِئَ آحَدُكُمُ الأذَى بِخُفَيْهِ مَهُوْرُهُمَا التُرَابُ ". رواه أبو داود ورواه ابن حبان فى صحيحه فى النوع السادس يستنين من القسم الثالث والحاكم فى المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه انتهى قال النووى فى الخلاصة: رواه أبو داود بإسناد صحيح كدا فى الزيلعى .

٣٦٨ عن: (أبي سيعد) الخدرى ظه قال: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلَّى بِأَضْعَابِهِ وَ خَلَمْ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَآى الْقَوْمُ ذَلِكَ الْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ لَهُ خَلَمْ فَعَلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَآى الْقَوْمُ ذَلِكَ الْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ لَهُ خَلَيْكَ مَلَاتَهُ قَالَ : مَا حَمَلَكُمُ عَلَى الْقَائِكُمُ نِعَالَكُمُ ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاكَ الْقَيْتَ نَعْلَيْكَ لَهُ عَلَيْكَ مَا خَمَلَكُمُ عَلَى الْقَائِكُمُ نِعَالَكُمُ ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاكَ الْقَيْتَ نَعْلَيْكَ

نسی) تعلق منی میں ہے کہ حافق ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ اس رواعت کولیما جاہے (بعنی بیمرسل جمت ہے)۔ نجا سات کے ابواب

ببان میں کہم دارنجاست اگر چڑے کے موزے اور جوتے کولک جائے اور ختک ہونے کے بعدز مین سے فل دی جائے اور ختک ہونے کے بعدز مین سے فل دی جائے تو وہ موز واور جوتا پاک ہوجاتے ہیں

۳۷۷- معزت ابو ہری ہے ہواہت ہوہ نی الگا ہے رواہت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کو لک ہوست کا ہے جزے موں موزوں سے چلو اکو پاک کرنے والی ٹی ہے۔ اسکوابوداود نے رواہت کیا ہے اورابن مبان نے محملے میں اور حاکم نے متدرک میں رواہت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صدی ہے ہے مسلم کی شرط پر۔ اور شخین (یعن بخاری وسلم) نے سکورواہت کیا اور کی اسکوابوداود نے با سناوسی رواہت کیا ہے (زیلمی)۔

۳۱۸ - معرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ اس حالت میں کہ رسول اللہ اللہ اس اس کونماز پر حارب سے بغیر آپ نے دونوں جوتے اتار دیے اور یا کی طرف رکھ دیئے۔ سوجب جماعت نے یددیکھا تو انہوں نے ( بھی ) اپنی جوتیاں

فَالْقَيْنَا نِعَالَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السُّلَامُ اتّانِيُ فَاخْبَرَنِيُ أَنَّ فِيهِمَا قَذَراً - اَوْ قَالَ اَذْى - وَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرُ فَإِنْ رَآى فِي نَعْلَيْهِ قَذَراً أَوْ أَذْى - اَوْ قَالَ أَذْى - وَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرُ فَإِنْ رَآى فِي نَعْلَيْهِ قَذَراً أَوْ أَذُى الْفَعْمُ وَلَيْصَلِّ فِيهِمَا . رواه أبو داود وسكت عنه ، وفي بلوغ المرام : (٣٥:١) : وصححه أبن خزيمة ، أه ورواه أبن حبان في صحيحه في النوع الثامن والسبعين س القسم الأول إلا أنه لم يقل فيه "وليصل فيهما" (زيلعي).

## باب أن المني نجس

٣٦٩ عن: عائشة رضى الله عنها أنَّهَا قَالَتُ فِي الْمَنِيِّ إِذَا أَصَابَ النُّوبَ: "إِدَّ رَائِيَةً فَاغْسِلُهُ وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَانْضِحُهُ ". رواه الطحاوي وإسناده صحيح (آثار السنن ١٤:١).

اتاردیں۔ جبرسول اللہ وظافماز بوری کر بچے تو فر مایا کہ م کون ساامر باعث ہواا بے جوتے اتار نے پر؟ محابہ نے عرض کیا کہ بہت نے آبکو دیکھا کہ آبے اپنے جوتے اتاردیے ۔ رسول اللہ وظاف نے فر مایا کہ میرے پار جبر نکل آبے اور بھے خبر دی کہ ان دونوں بھی کوئی نجاست ہے (اسلے بھی نے ان کوا تاردیا تھا) اور فر مایا کہ جب تم بیل سے کوئی سجہ بھی آب نے تو و کھ لیا کر سے اسکوابوداود نے روایت بھی آ نے تو و کھ لیا کر سے اسکوابوداود نے روایت کیا ہے اور بلو فر لرام بھی ہے کہ اسکوابن فرید نے کہ اسے اور اسکوابن حبان نے اپن می میں روایت کیا ہے اور بلو فر لرام بھی ہے کہ اسکوابن فرید نے کہ اسکوابن حبان نے اپن میں میں دوایت کیا ہے اور اسکوابن حبان نے اپن میں ہوایت کیا گھراکی روایت میں میں میں ہے کہ اسکوابن فرید کیا کہ اسے اور اسکوابن حبان نے اپن میں ہے کہ اسکوابن فرید کیا گھراکی روایت میں میں میں میں ہے کہ اور ان میں نماز پڑھ لیا کرے ' (زیامی )۔

### باب منی کے بس ہونے کے بیان میں

٣٦٩- معرت ما نشر اروایت ہے کوانہوں نے منی کے ہارے میں جبکدوہ کپڑے واکٹ جائے (یہ) فرمایا کہ جبوہ اس اس اس اس اس اس کی اس اس اس کی است کی ہے۔ اسکو اس کو در استیاما) خلیف طور پر دھو لے۔ اسکو طحاوی نے روایت کیا ہے اور اسکو کی ہے۔ (آ ٹارائسنن)۔ اسکو کی ہے۔ (آ ٹارائسنن)۔

٣٧٠ عن عبد الله بن عمر ظه أنه قال : ذَكَرَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

٣٧١ عن: معاوية بن أبى سفيان ﴿ أَنَّهُ سَالَ الْخُتَهُ أَمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَالَ الْخُتَهُ أَمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْهُ مَالَ الْخُتَهُ الْمُ عَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْهُ عَلَىٰ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلِّى فِي الثُّوبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيْهِ ؟ فَقَالَتُ : نَعَمُ ، إِذَا لَمْ يَرَفِيهِ عَلَىٰ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَعَمُ الْذَالَ فَي النَّوبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيْهِ ؟ فَقَالَتُ : نَعَمُ ، إِذَا لَمْ يَرَفِيهِ أَذًى . رواه أبو داود و آخرون وإسناده صحيح . (آثار السنن) .

٣٧٢ عن عائشة رضى الله عنها قالت: تَتَخِذُ الْمَرُأَةُ الْجَرُقَةَ فَاِذَا فَرَغَ رُوجُهَا فَارَتُهُ فَمَسَحَ عَنُهُ اللهُ عَنْهَا وَصَلَّيَا فِي ثَوْبَيْهِمَا الْحَرجِه ابن خزيمة في صحيحه (التلخيص الحبير).

اے۔ حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بمن ام المؤمنین معفرت ام جبیہ سے ہو چھا کیارسول اللہ عظالان کے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بمن ام المؤمنین معفرت ام جبیہ سے ہو جھا کیارسول اللہ عظالان کی میں کندگی ندو کھتے۔اسکوابوداودوغیرہ کیڑوں میں کماز پڑھا کرتے تھے جن کووہ ہمن کرمشغول جماع ہوتے تھے؟ فرمایا ہاں جباران میں کندگی ندو کھتے۔اسکوابوداودوغیرہ نے روایت کیا ہے اوراس کی سندھی ہے (آٹارالسنن)۔

۳۲۲- معزت عائش ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ فورت ایک چینٹرااپ پاس رکھے پھر جب شوہر جماع ہے ورغ ہوجائے تو وہ کپڑااس کو دیدے جس سے وہ اپنی گندگی ہونچے دے اور عورت اپنی ( گندگی) ہونچھ لے پھر دونوں اپنے ای لباس ٣٧٦ عن: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنّه إغتمرَ مَعَ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ فِي وَيُهِمْ عَمْرُو بَنُ الْعَاصِ ، وَأَنَّ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَرِيْباً مِنْ بَعْضِ الْمَدِيْقِ فَرِيْباً مِنْ بَعْضِ الْمَدِيْقِ فَرِيْباً مِنْ بَعْضِ الْمَدِيْقِ فَرِيْباً مِنْ بَعْضِ الْمَدِيْقِ فَلَمْ يَجِدُ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً ، حَتَّى إِذَا جَاءَ مَاءً فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَآى مِنْ ذَلِكَ الإحْتِلامِ حَتَّى السَّفَرَ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بَنْ الْعَاصِ: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ فَدَعُ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ ، فَقَالَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ: وَا عَجَباً لَكَ يَا عَمْرُو بَنْ الْعَاصِ! وَمَعْنَا ثِيَابٌ فَدَعُ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ ، فَقَالَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ: وَا عَجَباً لَكَ يَا عَمْرُو بَنْ الْعَاصِ! لَكِنْتُ تَعِدُ ثِيَاباً أَوَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَاباً ؟ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتُ سُنَةً ، بَلَ آغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتُ سُنَةً ، بَلَ آغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتُ سُنَةً ، بَلَ آغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتُ سُنَةً ، بَلَ آغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَاللهِ وَاسِناده صحيح (آثار السنن ص ١٤).

من نماز برولیس ۔اسکوابن فزیرنے ایل مج میں روایت کیا ہے ( سمنی حمر )۔

فاكدو: حضرت عاكثر ومعرت ام جبية في كو اذى سيتجير كيا ب اورزبان شرع مى لفظ اذى سيتاياك ادر كالله المائية كالمرادليا جاتا بالكالياك المواع بالمائية المرادليا جاتا بالمرادليا بالمرادلي بالمرادليا بالمرادليا بالمرادليا بالمرادليا بالمراد

۳۲۳- یکی بن عبدالرحن بن حاطب استی باپ سے دوایت کرتے ہیں دوفر یاتے ہیں کدانہوں نے دھڑت جمر بن نظاب کے ساتھ ایک افلاک ہمرائی ہی جمرہ کی جن میں دھڑت جمرہ بن العاص جمی تھے۔ دھڑت جمڑ نے ایک جگدا فیرشب کو پڑا ہ کیا جس کے سرتے ہو ایک تفایلر جم کے دفت دھڑت جمڑوا دستام ہو گیا اور قافلہ ہی پانی نہ ملاتو دو صوار ہوئے بہاں تک کہ پانی پہنے کے پھر دھڑت محرف اس احتلام کا نشان جہاں جہاں دیکھا اسکو دھونے گئے تی کردوشی ہوگی تو دھڑت جمرو بن العام بن فر مایا مج ہو چی ہوا ۔ مارے پاس کی روشی ہوگی تو دھڑت جمرو بن العام بن فر مایا مجمود ہیں آ ب این کی وں کور ہے دیجے ، پھرو صلتے رہیں گے۔ تو دھڑت جمڑنے فر مایا اے مرو بن العاص! بھے تم پڑھی آ تا ہے اگر تم بہت کیڑے ہیں؟ بخد ااگر میں ایسا کروں گا تو بک طریقہ پڑ جائے ہیں؟ بخد ااگر میں ایسا کروں گا تو بک طریقہ پڑ جائے گا۔ بلکہ جونشان بھے نظر آ نے گا اس کو جس دھولوں گا اور جو (پوری طرح) نظر نہ آ نے گا اس پر پانی چھڑک دوں ؟ طریقہ پڑ جائے گا۔ بلکہ جونشان بھے نظر آ نے گا اس کو جس دھولوں گا اور جو (پوری طرح) نظر نہ آ نے گا اس پر پانی چھڑک دوں ؟

فا كدو: اس منى كا نا پاك ہونا صراحة ابت ہوا اور بيكتر منى بغير وهوئ پاك نيس ہوئت اور وجہ ولالت كى بيہ بر حضرت عمر فنے كبر ول كو دھونے كى وجہ سے نماز على اتن ويركى كر محابہ في اس نا فير يا الكاركيا اگر من تموك و فير أى طرح پاك ہوتى و بينا فيرا الكور نماؤ من الله ين "على واطل ہوتى و بينے كوئى تموك و فير و كو دھونے على مشغول ہوكر نماز على ديركر و بي الكر ما سے كى ف بينا فيرا الله ين "على واطل ہوتى و بينے كوئى تموك و فير و كو دھونے على مشغول ہوكر نماز على ديركر و بي الكر ما سے كى ف بين منظرت عمر سے بين نما كر منى كوكر من المرائى ہوئے كر نماز بن ھا و الكر كہا تو بيكها كر الله ين كر ول كور ہند على دھلے و بين منظم ہوا كہ يمن ترقى فنك نقى كونك فنك فنك يونك و فنك فنك فنك يونك و فنك فنك تولى يونكور جيدا كر الله ياك بين ہو على اور الله يونكور جيدا كر الله على معلوم ہوا كہ يونك فنك فنكى يونكونك منظم موال و بين منظم ہوا كہ و جانا محابہ يرفئل فنا في خصوصا و حرب عمل مربيا كر الله عملوم ہوا ك

٣٧٤ عن: أبي هريرة ﴿ قَالَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيِّبُ النُّوْبَ: " إِنْ رَائِنَهُ فَاغْسِلُهُ وَإِلَّا فَاغْسِلُ النَّوْبَ كُلُّهُ " . رواه الطحاوى وإسناده صحيح (آثار السنن ).

٣٧٥ عن : عبد الملك بن عمير قال : سُئِلُ جَابِرُ بُنُ سَمُرَة وَانَا عِنْدَهُ ، عَنِ الرُّجُلِ يُصَلِّى فِي النُّوبِ الَّذِي يُجَابِعُ فِيهِ اَهُلَهُ ، قَالَ : صَلِّ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْناً فَتَا يُصِلِّى فِيهِ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْناً فَتَعْسِلُهُ وَلاَ تَنْضِحُهُ فَإِنَّ النَّضَعَ لاَ يَزِيْدُهُ إِلَّا شَرَّا. رواه الطحاوى وإسناده حسن (آثار السنن).

٣٧٦ عن: عبد الكريم بن رشيد قال: سُئِلَ أنَسُ بُنُ مَالِكِ عَنْ قَطِيْفَةٍ أَصَابَتُهَا جَنَابَةٌ لاَ يَدْرِئُ أَيْنَ مَوْضِعُهَا ، قَالَ: إغْسِلُهَا . رواه الطحاوى وإسناده صحيح (آثارالسنن).

٣٧٧- قال : وكيع عن أفلح بن حميد عن أبيه قال : " عَرَّسْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالأَبْوَاءِ

۳۷۳- معزت ابو ہرم ہے ہے ہوں ہے کہ انہوں نے اس منی کے متعلق جو کپڑے میں لگ جائے فر مایا کہ اگرتم اسکود کھے لوتو وحولو ور نہ مارے کپڑے کو دھوؤ۔ اسکو طحاوی نے روایت کیا ہے اور اسکی سندیج ہے (آٹار السنن)۔

فاکدہ: اسکی دلالت بھی مقسود پر ظاہر ہے کی تکہ صحالی نے منی کے نظرندا نے پرسارے کپڑے کودھونے کا امر کیا اور پاک چزے لگ جانے سے ایساامر نہیں کیا جاسک امعلوم ہوا کہ نی تا پاک ہے۔

۳۷۵ – عبدالملک بن عمیر سے روایت ہے کہ جا بربن سمرہ سے میر سے سائے یہ مسئلہ ہو چھا گیا کہ کیا آ دمی ان کپڑوں می نماز پڑھ لے جن عمرا بی بوی سے جماع کرتا ہے؟ فر مایا ہاں پڑھ لو کمریہ کہ اس میں بچھ لگا ہواد کھی لو اس کو دھو ڈالواور پانی نہ چیڑ کنا کیونکہ چیڑ کئے سے تو اور فر ابی بی بڑھے گی۔اسکو بھی امام کھاوی نے روایت کیا اوراسکی سندسن ہے (آ جارالسنن)۔

فاكده: الى ي مى كانا پاك بونا ثابت بوتا به كونك محالى في استك دهو في كاامركيا بادر چيز كن كوكان تهيس مجما بكذر ما ياك چيز كنه وكان تهيس مجما بكذر ما ياك چيز كنه ساقوا ورو الى زار و موكى \_

۳27- مبدالگریم بن رشید سے مروی ہے کہ معفرت انس بن مالک ہے اس روئی والے کمبل کی بابت سوال کیا گیا جس می منی لگ جائے اور موقع معلوم نہ ہو (کرکہاں گل ہے) فرمایا ہورے کو دھوڈ الو۔ اسکو بھی طحاوی نے روایت کیا ہے اوراس کی سندسج ہے۔ (آٹارائسنن)۔

العدام اللي بن حيدا بين إلى سدوايت كرت بين كهم في معترت ابن عمر كم ساته موضع ابواه على اخرشب كويزا أ

ثُمُّ سِرُنَا حِيْنَ صَلَّيْنَا الْفَجُرَ حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، فَقُلُتُ لِا بْنِ عُمَرَ : إِنَّى صَلَّيْتُ فِى إِزَارِى وَفِيْهِ إِحْتِلاَمٌ وَلَمْ أَغْسِلُهُ ، فَوَقَفَ عَلَى ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ : إِنْزِلُ فَاطُرَحْ إِزَارَكَ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَفِيْهِ إِحْتِلاَمٌ وَلَمْ أَغْسِلُهُ ، فَوَقَفَ عَلَى ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ : إِنْزِلُ فَاطُرَحْ إِزَارَكَ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَفِيهِ إِحْتِلامٌ وَلَمْ أَغْسِلُهُ ، فَوَقَفَ عَلَى ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ : إِنْزِلُ فَاطُرَحْ إِزَارَكَ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ثُمُّ صَلِّ الْفَجْرَ ، فَفَعَلَتُ " . كذا في المدونة لمالك (١٥:١) قلت : رجاله رجال الصحيح .

٣٧٨ عمرو بن العاص هذه في قِصَّةِ احْتِلَامِهِ فِي غَرُوةٍ ذَاتِ السَّلَاسِلِ
وَتَيَمُّمِهِ عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ لِآجُلِ خَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ شِلَّةِ الْبَرُدِ: " فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ ،
فَتَوَضَّا وُضُوتُهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ " . الحديث أخرجه الحاكم في
المستدرك(١٧٧:١) وصححه على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي عليه ، وقال :
"على شرطهما".

٣٧٩ عن عائشة رضى الله عنها قالَتُ : " كُنْتُ أَفُرُكُ الْمَنِي مِنْ نَوْبِ

کیا پھرمیج کی نماز پڑھ کرچل پڑے یہاں تک کدون پڑھ کیا تو میں نے ابن عمرے عرض کیا کہ میں نے اپنے پانجامہ میں نماز پڑھ لی حالانکہ اس میں احتلام کا اثر نگا ہوا تھا ( لیمن منی ) اور میں نے اسکورجو یا نہیں ۔ تو ابن عمر میرے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا اتر واور اپنا پانجامہ نکال ڈالواور دور کھتیں ( سنت جمر کی ) پڑھ لواور اقامت کہر جمر کی (فرض نماز ) پڑھ لو۔ ( مدونہ مالک ) میں کہتا ہوں اس سند کے رادی میں۔

فا مدو: اس بی من کانا پاک ہونا معلوم ہوا ،اگر پاک ہوتی تو عبداللہ بن عراس پانجامہ کے نکالنے کا امر نہ کرتے ، رہا یہ کہ اس وقت تک تو منی فشک ہوگی ہوگی ہرا بن عرف پانجا ہے کے رکڑنے کا امر کوں نہ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ رکڑنے می اور منی کے نشانا ت و کھنے میں درکتی اور قافلہ سے دوررہ جاتے اس لئے پانجامہ کا نکال دیتا تی ہل سمجا۔

۳۵۸ - دخرت عمر و بن العاص سے غزد و ذات السلاس كے قصد على جبك ان كوا حقام ہو كيا اور خسل جنابت كى جكدانہوں في سے خرد و ذات السلاس كے قصد على جبكدان كوا حقام ہو كيا اور خسل جنابت كى جكدانہوں نے اپنے جند و لى كور هو يا اور وضو كر كے في كي كيونكر نہانے عند ولى كور هو يا اور وضو كر كے نماز پر حادى۔ اسكوما كم نے متدرك على روايت كيا ہے اور بخارى وسلم كى شرط پر سمج كہا ہے۔ اور ذہبى نے تائيدى ہے۔

فاكدہ: اس سے بھی منی كا ناپاك ہونا ثابت ہوا ، اگر پاك ہوتی تو الى سخت سردى بي جس بيس نهانے سے جان كا خطرہ تعا اوراى لئے انہوں نے مسل كى جكہ تيم كيا تعاميدوں كے دھونے كا اہتمام ندكرتے۔

ا ٢٥٩- معرت عائش عدوايت بووفر ماتى بين كه من رسول الله الله على كرز عد من كوركر وياكرتى تعى جبكه فتك

رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ إِذَا كَانَ يَابِساً وَأَغُسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطُها . رواه الدارقطني والطحاوي وأبو عوانة في صحيحه وإسناده صحيح (آثار السنن).

• ٣٨٠ عن: خالد بن أبى عزة قال: سَالَ رَجُلٌ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ : إِنْ كَانَ رَطَباً فَاغْسِلُهُ وَإِنْ كَانَ يَابِساً فَاخْكُكُهُ ، وَإِنْ خَفِى الْحُتَلَمْتُ عَلَى طِنْفُسَةٍ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ رَطَباً فَاغْسِلُهُ وَإِنْ كَانَ يَابِساً فَاخْكُكُهُ ، وَإِنْ خَفِى عَن جعفر عَلَيْكَ فَارُشُشُهُ ، انتهى ، رواه ابن أبى شببة فى مصنفه ثنا حسين بن على عن جعفر بن برقان عنه ، (زيلعى ١١٠٠١) وسكت عنه الحافظ فى الدراية ، ورجاله ثقات الا خالد هذا افلم أقف له على ترجمته ، ولكنه ثقة على قاعدة ابن حبان ، وأبوه أبو عزة حالد هذا افلم أقف له على ترجمته ، ولكنه ثقة على قاعدة ابن حبان ، وأبوه أبو عزة صحابى اسمه يسار بن عبد ، أو ابن عمر ، وله حديث واحد أخرجه الترمذى ، كذا فى التقريب (ص ٢٤١).

## باب طهارة الأرض بالجفاف

٣٨١ - عن: ابن عمر الله قال: كُنْتُ أَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ

ہوتی اورد حویا کرتی تھی جب تر ہوتی ۔اسکودار تطنی اور طحاوی اور ابوعوانہ نے اپنے میں روایت کیا ہے اور اسکی سندیج ہے ( آٹار السنن ) فاکدہ: اس مدیث میں تنتیم پردلالت ہے، یعن ترمنی کیلئے دھونا ضروری ہے اور خنگ کیلئے رکڑ وینا کافی ہے۔

۱۳۸۰ خالد بن ابی عزه کتے ہیں کہ ایک فض نے حضرت عمرے یوجہا کہ جھے قالین پراحتلام ہوگیا ہے تو (حضرت عمر نے ) فرمایا اگر منی تر ہوتو وجو ڈالواور ختک ہوتو کھرج دواورا کر (کہیں) شبہ ہوتو (وہاں) پانی چیزک دو (تاکہ بعد میں وہم نہ ہو)۔

مکوائن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا (زیلعی) اور حافظ ابن جمر نے درایہ میں اس پرسکوت کیا ہے اور اسکے راوی سب ثقتہ ہیں خالد بن ابی عزو کا ترجمہ محد کوئیس طااوران کے باب ابوعز وصحائی ہیں ہیں بین نے فالد محالی زادہ اور تا بھی ہیں اور ابن حبان کے قاعدہ پرجو بہلے کذر چکا ہے دو ثقتہ ہیں۔

فائدہ: اس سے بھی معلوم ہوا کہ زمنی بغیر دھوئے پاک نہیں ہوئتی کے فکہ دھنرت عرف نقیم کے ساتھ تھم فر مایا ہے کہ اگر ز بوتو دھوڈ الواور ختک ہوتو کھری دواس سے صاف معلوم ہوا کہ زمنی کا کھر چنا کائی نہیں اور خالفین نے اس سئلہ میں جو پھو کلام کیا ہا سکا جواب ہم نے اس مجد حاشیہ میں دیدیا ہے کہ کی عالم سے بھولیا جائے۔

ہاتی مدیث میں کی تھوک اور مند سے جوتشیدی کی ہے تو یہ تشید طہارت میں نہیں (کرجس طرح تھوک پاک ہاری مرح منی بھی پاک ہے) مکد طریق تظمیر میں تشید ہے۔ وَكُنْتُ فَتَى شَاباً عَزَباً ، وَكَانَتِ الْكِلاَبُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئاً مِنُ ذَٰلِكَ . روه أبو داود في سننه وسكت عنه (٦٠:١).

٣٨٦ عن: نافع قال: سُئِلَ ابنُ عمر فله عَنِ الْجِيْطَانِ تَكُونُ فِيْهَا الْعَذِرَةُ وَاَبُوالُ النَّاسِ وَرَوْتُ الدُّوَاتِ، فَقَالَ: إِذَا سَالَتُ عَلَيْهِ الاَمْطَارُ وَجَفَّفَتُهُ الرِّيَاحُ فَلاَ بَاْسَ فِي الصَّلاَةِ فِيهِ يَذْكُرُ ذَٰلِكَ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ . رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمرو بن عثمان الكلابي الرقي ، ضعفه أبو حاتم والأزدى ، ووثقه أبو حاتم وابن حبان وقال ابن عدى : له أحاديث صالحة وبقية رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني كذا في مجمع الزوائد (١١٨:١) وشيخ الطبراني ثقة على قاعدة صاحب مجمع الزوائد ، ونذكره في الحاشية .

٣٨٣ - ثنا: عبد الله بن نمير عن إسماعيل الأزرق عن ابن الحنفية قال: إذا جفّت الآزش فَقَد زَكَت . رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه (١:١٤) ورجاله رجال الجماعة

### بابزمن كاياك بوجانا فتك بوجانے سے

۱۹۸۱ - معرت ابن عمر سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کا کے ذمانہ میں رات کو مجد میں رہتا تھا اور میں نوعمر جوان جمر دتھا اور (مجمع مجمعی کے معجد میں پیٹا ہے کہ جائے تھے اور آتے جاتے تھے سواکی وجہ سے لوگ (معجد کو) وجوتے نہ تھے۔اسکوابو واو و نے روایت کیا ہے اور اس سے سکوت کیا ہے۔

فائده: مطلب يب كر خكك موجان عضود ياك موجات في

۳۸۲- نظ مے دوایت ہے کہ دھرت این عمر میں ان ہافوں (کن میں) کے ہارہ میں سوال کیا گیا جن میں آ دمیوں کا پافان اورلوگوں کا پیٹا ب اور جانوروں کی لید (پڑی) ہوتی ہے تو آ پن فر مایا کہ جب اس (زمین) پر بارش (کا پانی) بہہ جائے اور اسکو ہوا کمیں فکل کردیں تو وہاں نماز پڑھنے میں کھوڑ رئیں۔وہ اسکونی کا سے ذکر فر ماتے تھے۔اسکو طبر انی نے اوسلا میں دوا بت کیا ہے (مجمع الرواکد)۔

فاكدو: بارش كا پانى بهد جائے كى تيداستماب كيلئے ہے تا كەنجاست خنيف ہوجائے ورند صرف اس جكد كا خلك ہونا كائى ہے جيساكر پہلى مديث سے معلوم ہوااوراس تقرير پردولوں مديوں ميں تعارض ندر با۔

وهو مما لا يدرك بالقياس فله حكم الرفع ، فهو مرسل تابعى وهو حجة عندنا ، وفى اللؤلؤ المرصوع: وقد روى عن عائشة موقوفا وقال القارى فى موضوعاته الكبير ذكره ابن ابى شيبة مرفوعا عن أبى جعفر الباقر ، قلت: ونعم السند الظاهر من الإمام الباهر المسمى بسلسلة الذهب ، وهى كافية لصحة المذهب ، مع أن المجتهد إذا استدل بحديث فلا يتصور أن لا يكون صحيحا أو حسنا عنده ، ثم لا يضره دخول ضعف أو وضع فى سنده وقد تقدم رفعه ، وقد روى عن عائشة موقوفا ، ومن المعلوم أن موقوف الضحابة حجة عندنا ، وكذا الحديث المنقطع إذا صح سنده (من بذل المجهود شرح أبى داود ٢٢١:١).

٣٨٤ - حدثنا: إبراهيم بن مهدى عن الحارث بن عمير عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذَا جَفُتِ الاَرْضُ فَقَدْ زَكَتْ ، رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه (١:١٤) ورجاله رجال الصحيح .

## باب الدليل على نجاسة الخمر

٣٨٥ حدثنا: نصر بن عاصم نا محمد بن شُعَيْبِ قال: أنا عبد الله بن الغلاءِ الله عبد الله بن الغلاءِ بنزبُرِ عن أبى عبيد الله مسلم بن مِشْكَم عن أبى ثَعُلَبَهُ الخُشْنِيِّ آنَهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ

۳۸۳- معرت ابوقلابہ (تابیق) فرماتے ہیں کہ جب زعن ختک ہوجائے تووہ پاک ہوجاتی ہے۔اسکوابو بحر بن الی شیبہ نے الی مصنف میں روایت کیا ہے۔اورا سکے رجال مجے بخاری کے رجال ہیں۔

فائدہ: جن احادیث علی پانی والے یا نجاست والی جگہ کھود نے کا ذکر ہے واسکا جواب یہ ہے کہ زھن کی تعلیم کے مختلف طریقے ہیں ، اگر جلدی ہوتو خشک ہونے کا انظار کیا جائے ، ایک طریقے ہیں ، اگر جلدی نہ ہوتو خشک ہونے کا انظار کیا جائے ، ایک طریقہ ذکر کرنے یا استعال کرنے ہے دوسرے طریقے کی نئی نہیں ہوتی ، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ پانی والنے یا زمین کھود نے میں طہارت کا مصاصل ہوتی ہے۔

باب اس مسئلہ کی دلیل کے میان میں کی فرنجس ہے

۲۸۵- ابو تطبه حتی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علی سے دریافت کیا کہ ہم لوگ اہل کتاب کے

قَالَ : إِنَّا نُجَاوِرُ آهُلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِى قُدُورِهِمُ الْجِنْزِيْرَ وَيَشُرَبُونَ فِى آيَيَتِهِمُ الْجَنْزِيْرَ وَيَشُرَبُونَ فِى آيَيَتِهِمُ الْجَمْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّةُ : إِنْ وَجَدَّتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيْهَا وَاشْرَبُوا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. رواه أبو داود وسكت عنه(١٨٠:٢)وهو حسن الإسناد.

٣٨٦ عن: أبى هريرة ظه أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: إنَّ اللهُ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرُّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهُ. رواه أبو داود وغيره (الترغيب للمنذرى ص٤٢٣) وهو حسن على قاعدته المذكورة في مقدمة الترغيب.

مسایہ میں اوروہ اپنی ہائد ہوں میں سور پکاتے میں اور برتنوں میں شراب پنتے میں ( تو ہم ان کے برتنوں کو استعال کر نتکتے میں یانہیں؟ ) رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اگران کے سوااور برتن ل سکے تو ای میں کھا ڈبیواورا کر ان کے سوانہ ملے تو ان کو پانی ہے دھولو پھر کھا ڈبیو۔ اسکوا بوداود نے روایت کیا ہے اور اس سے سکوت کیا ہے اور اسکی سندسن ہے۔

فا كدوناس عشراب كانا پاك مونا مراحة ثابت ہوا كونك محالى نے الل كتاب كے برتوں ميں كھانے پينے ہوراور شراب دونوں كى وجہ ہے تر ددكيا۔ اور حضور اللظانے اس پرانكار نيس فرمايا بلك عام طور پر دونوں برتوں كو دھونے كا امر فرمايا اور تا پاك ہونے ہے معنی جس كداس كا دھونا ضرورى ہو۔ اور شراب كے تا پاك ہونے پر تمام امت كا اجماع ہے مگر داود ظاہرى سے اللے فلاف ايک قول اجماع سابق كے فلاف ہونے كى وجہ دو دلاف ايک قول اجماع سابق كے فلاف ہونے كى وجہ دو دلاف ايک قول اجماع سابق كے فلاف ہونے كى وجہ سے دو ہوادرا جماع لاحق ميں انكا خلاف قادم نيس اور اس زمانہ ميں بحض لوگ طہارة خرك مدى جيں اور كہتے جي كداكي قال سے پر كوئى دليل شركى قائم نيس ۔ عمل مجتا ہوں اول قوا جماع خودد كيل كافى ہا درا جماع كو دونيل كافى ہا درا جماع كودد كيل كافى ہا درا جماع كودد كيل كافى ہا درا جماع كودد كيل كافى ہا درا جي آو ابوداودكى يوسد ہے نجاست خر پر صراحة دال ہے۔

۳۸۶-ابو ہری ہے۔دوایت ہے کہ دسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے شراب کوترام کیا ہے اور اسکی قیت کو بھی ،اور مردار کوترام کیا ہے اور اسکی قیت کو بھی ،اور سورکوترام کیا ہے اور اسکی قیت کو بھی۔اسکو ابوداود وغیرہ نے روایت کیا ہے (ترخیب) اور یہ مدیث ترغیب کے قاعدہ پرحسن ہے۔

فاكدو: اكرشراب پاك ہوتی تو اكل بح جائز ہوتی كونكرين طاہر كى بح اجماعا جائز ہوتی حداسكانا پاك ہونا فائد وسر سامیان كى حرمت بھے جائز ہوتی كوئك مين طاہر كى بح اجماعا جائز ہوتا (جيے كوي كے پائی فاہد موادوسر سامیان كى حرمت بھے كا سب ياكرامت ہے يا مال ندہونا (جيے بح حروفيرو) يا مباح عام ہونا (جيے كوي كے پائی اور كوئرى ہوئى كھاس كى بھے) يا نا پاك ہونا۔ اور خرے كرامت اور اباحت عامد تو يقينا منكى ہاور عدم ماليت بحى منكى ہے كوئك قرآن

٣٨٧ عن : المغيرة بن شعبة فله قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْحَمْرَ اللهِ عَلَى الْحَمْرَ الْحَمْرَ فَلَيْ اللهِ عَلَى الْحَمْرِ الْمُوْمُولُ الْمُعْرِقِيْرِ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْمُعْرِورِ وَصَابِهِ الْمُ الْحَمْرِ الْمُعْرِورِ وَصَابِهِ الْمُعْرِ الْمُعْرِورِ الْحَمْرِ الْمُعْرِورِ الْمُعْرِورِ الْحَمْرِ الْمُعْرِورُ الْمُعْرِقِيْرِ وَصَابِهِ الْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِورِ الْحَمْرِ الْمُعْرِورِ الْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِيْرِ الْحَمْرِ الْمُعْرِورِ الْحَمْرِ الْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِقِيْرُ الْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِقِيْرُ الْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِقِيْرِ اللْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِيْرِ اللْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِقِيْرُولِ الْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْرِقِيْرِ الْمُعْر

٣٨٨ عن : عثمان بن عفان على قال : إجُتَنِبُوا الْخَمُرَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ سَمَاهَا أَمُ الْخَبائِثِ . أخرجه ابن أبى عاصم من حديث السائب بن يزيد ، كذا في المقاصد الحسنة للسخاوى ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن عثمان بلفظ : سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ تَعَلَيْهُ وَالْحَبُرُ أُمَّ الْخَبَائِثِ ، كما في الترغيب للمنذرى (ص ٤٥).

٣٨٩ - عن: نافع قيل لابُنِ عُمَرَ: إِنَّ النِّسَاءَ يَتَمَشَّطُنَ بِالْخَمْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اَلْقَى النَّهُ فِي رُوُّوْسِيهِنُّ الْحَاصَةَ. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كذا في كنز العمال (١٠٨:٣)

ش خودموجود ہے ۔ قل فیھما اثم کبیر و منافع للناس - جس سے شراب کا مال ہونا ستفاد ہوتا ہے ہی اب اکی حرمت نظ کا سب بجزنجاست کے اور کیا ہے۔

۳۸۷-مغیرہ بن شعبہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جوفض شراب فروعت کرے اس کو چاہیے کہ سور کا '' وشت بھی کاٹ کرفر و خت کیا کرے۔اسکوابوداود نے روایت کیا ہےاورا کی سندحسن ہے۔

فاکدہ: اس ہے بھی مدیث ندکور بالا کی طرح نجاست خرقابت ہو کی اور تقریراو پر گذر چکی محراس میں اتن ہات اور زیادہ بے کہ حضور میں نے شراب کی بھے کوسور کی بھے سے تعبید دی ہے جس ہے نجاست خر پرزیادہ دلالت ہوری ہے۔

۳۸۸- معزت عثان ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شراب سے بچو کیونکہ رسول اللہ اللظ فی اسکوام النجائث فرمایا ہے۔ اسکوابن حبان نے اپنی میں روایت کیا۔

<u>فاکدہ</u>: لسان شرع میں خہائٹ کا اطلاق عمو ما تا پاک چیزوں پر ہوتا ہے خصوصا جبکہ اجتناب کا امر بھی ہو ہیں یہ صدیث بھی نجاستہ خرکو ہتلاری ہے۔

۱۳۸۹-نافع بروایت ہے کہ ابن عرفے کہا گیا کہ عور تمی شراب سے تکلمی کرتی ہیں ( یعن تکلمی کرتے وقت ہالوں کو شراب سے تکلمی کرتے ہیں ( یعن تکلمی کرتے وقت ہالوں کو شراب نے تکامی کرتے ہیں کے تکسمی کرتے والی بیاری شراب لگاتی ہیں کی تکسروں میں بال کرانے والی بیاری بیدا کردے ۔ اسکو عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے ( کنز العمال ) اور مجھے اسکی صحت اور حسن کا حال معلوم بیدا کردے ۔ اسکو عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے ( کنز العمال ) اور مجھے اسکی صحت اور حسن کا حال معلوم

ولم أقف على حاله صحة وحسنا ، وأنما ذكرته اعتضادا .

٣٩٠ - عن طارق بن سُويْدِ الجُعَفِي فَ سَالَ النَّبِي عَلَى عَن الْخَمْرِ فَنَهَاهُ وَكَرِهَ أَنُ يَطنَعَهَا لِلدُواءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلكِنَّهُ دَاءٌ . أخرجه مسلم (١٦٣:٢).

٣٩١ عن: سليمان بن موسى قال: لَمَّا إِفْتَتَعَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ الشَّامَ نَزَلَ آمَد فَاعَدْ لَهُ مَنْ بِهَا مِنَ الْاعَاجِمِ الْحَمَّامَ وَ دَلُوكاً عَجِنَ بِالْحَمْرِ ، وَكَانَ لِعُمَرَ عُيُونَ مِنْ جُيُوشِهِ فَاعَدُ لَهُ مَنْ بِهَا مِنَ الْاَعْجَمِ الْحَمَّامَ وَ دَلُوكاً عَجِنَ بِالْحَمْرِ ، وَكَانَ لِعُمَرَ عُيُونَ مِنْ جُيُوشِهِ يَكُتُبُونَ إِلَيْهِ بِالْأَخْبَارِ ، فَكَتَبُوا إِلَيْهِ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمْرُ : " إِنَّ الله حَرَّمُ الْخَمْرَ عَلَى بُطُونِكُمْ وَاشْعَارِكُمْ وَابْشَارِكُمْ ".أخرجه سعيد بن منصور في سننه كذا في كنز العمال (٥٠٤٧ ) وأخرجه الحاكم في تاريخه عن أبي عثمان والربيع أو أبي حارثة بلفظ : "فَكَتَبَ إِلَيْهِ : بَلَغَيْنُ أَنْكَ تَدَلَّكَتَ بِخَمْرٍ فَإِنَّ اللهُ قَلْ حَرَّمَ ظَاهِرَ الْخَمْرِ وَبَاطِنَهَا ، وَقَدْ حَرَّمَ مُسَلَّ الْخَمْرِ كَمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا ، فَلاَ تَمَسُّوهَا أَجْسَامَكُمُ فَإِنَّهَا نَجِسٌ " . أه كذا في الكنز أيضا ، ولم أقف على سنده تفصيلا ولكن له طرقا متعددة تفيد قوة .

نبیں ہوااوراسکومن تائیدا نقل کیا میاہے۔

۳۹۰ طارق بن سوید بھی ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ بھٹا ہے شراب (بنانے) کے متعلق دریافت کیا آپ الکومنع فرمایا راوی نے ہوں کہا کہ آپ نے اس کے بنانے سے کراہت فلا برفرمائی طارق نے کہا میں تو اسکومرف دوا کیلئے بنانا چاہتا ہوں آپ نے دودوانیس بلکہ خود بیاری ہے۔ اسکومسلم نے روایت کیا ہے۔

فائدہ: ان دونوں صدی سے شراب کے ساتھ دواکرنے کی مطلق ممانعت تابت ہوئی ، خارجا بھی اور داخلا بھی۔ اگرود پاک ہوتی تو خارجا تداوی کی اجازت دیدی جاتی کیوکہ مین طاہر سے خارجا دواکرنا اجماعاً جائز ہے پھراس ممانعت کی دجہ بجز نجاست جمرے اور کیا ہے؟۔

۳۹۱-سلیمان بن موی سے دوایت ہے کہ جب فالد بن ولید فظ کے ترایاتو موضع آ دیں آیا میاوہ الل جم نے آپ کیلئے جمام تیار کیا اورایک معابن بتایا جوشراب سے خمیر کیا تھا۔ اور دھنرت عمر کے جاسوں فشکر جس تھے جوا کو خبریں لکھتے تھے انہوں نے یہ اقعہ بھی لکھ کر بھیجا تو دھنرت عمر نے فالد "کولکھا کہ انڈ تعالی نے شراب کو تمہار سے بیٹ اور بال اور کھال سب پرحرام کیا ہوں نے یہ انوعیان اور دیجے یا ابو حارث سے بایں الفاظ روایت کیا ہے اور حاکم نے اپنی تاریخ عمل ابوعیان اور دیجے یا ابوحارث سے بایں الفاظ روایت کیا ہے کہ جھے خبر پنجی ہے کہ تم نے شراب کو بطور صابی کے جرن پر ملا ہے تو (س لوک ) حق تعالی نے فلا برخمراور باطمن خردونوں کوحرام کیا کیا ہے کہ جھے خبر پنجی ہے کہ تم نے شراب کو بطور صابی کے جرن پر ملا ہے تو (س لوک ) حق تعالی نے فلا برخمراور باطمن خردونوں کوحرام کیا

# باب أن قدر الدرهم من النجاسة عفو

٣٩٢ عن: عائشة رضى الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ . رواه أبو داود والنسائى وأحمد ولعارفطنى ، وقال: إسناد صحيح حسن (نيل الأوطار ٨٨:١).

باب تطهير النجاسة بمائع غير الماء وأن إزالة العين كافية في طهارة المرئي منها

٣٩٣ - عن: عائشة رضى الله عنها قالت: مَاكَانَ لِإحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدْ تَحِيُضُ

ے مراسے کے کوئی حرام کیا جیسا کہ چیاحرام کیا ہے ہی تم شراب ایے جسم کونے طوک کے تکدوہ ٹاپاک ہے ( کنز العمال)۔

فائدہ: ایک دلالت شراب کے ناپاک ہونے پرظاہر ہے اور گوہمیں اس کی سند تنسیلاً نہیں لی محراس کے طرق متعدد ہیں اسے قوۃ ماصل ہوتی ہے اور اس واقعہ کو حافظ ابن اشحر نے کالی میں دھٹرت خالد کے اسباب عزل میں ذکر کیا ہے جس معلوم وزے کے بیدواقعہ مشہور تھا کو تکہ امراءِ جبوش کے اسبابِ عزل ہوشیدہ نہیں رہاکرتے۔ نیز ابن اشحر نے اپن تاریخ میں مجے واقعات بیان سے کا التزام کیا ہے جیا کہ یہا چہ کالی میں فہ کور ہے۔ معلوم ہوا کہ بیقسہ ابن اشحر کے ذو یک مجے ہے۔

### باب اس میان می کرنجاست غلیظ بعدر درجم معاف ہے

فِيْهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتُ بِرِيْقِهَا ، فَقَصَعْتُهُ بِظُفُرِهَا .أخرجه البخارى ولفت عبد الرزاق عنها :كَانَتْ إِحُدَانَا تَغْسِلُ دَمَ الْحَيْضَةِ بِرِيْقِهَا تَقْرِضُهُ بِظُفُرِهَا (كدر العمال ١٢٨٠٥).

# باب النجاسة إذا لم يذهب أثرها

٣٩٤ - عن عائشة رضى الله عنها أنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَاثِضِ يُصِيْبُ ثَوْبَهَا الدُّهُ . وَالْحَاثِضِ يُصِيْبُ ثَوْبَهَا الدُّهُ . قَالَتُ عَنِ الْحَديث أَخرجه أبو داود وسكت عنه .

٣٩٥ عن : أبي هريرة ظه أنَّ خَوْلَةَ بِنُتَ يَسَارِ أَتَتِ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، فَقَالَتْ : بِ رَسُولَ اللهِ 1 لَيْسَ لِي اللهِ وَأَنَا أَجِيْضُ فِيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا طَهَرُتِ فَاغْسِنِي

باب اس بیان میں کہ پانی کے سواہر بہنے والی چیز سے تا پاکی کا زائل کرنا درست ہے اور یہ کہ نجاست مرئے میں از الد عین نجاست کا فی ہے

۳۹۳- معزت عائش ہے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے میں ہرایک کے پاس ایک بی کپڑ اہوتا تھا ای کوز مانے فیلی میں ہرایک کے پاس ایک بی کپڑ اہوتا تھا ای کوز مانے فیلی میں پہنٹی تھی تو جب اسکو کچھ (خون) لگ جاتا تو اپنے نافن سے اسکورگڑتی اور تعوک سے ل وہی ۔ (بخاری) اور عبد الرزاق کے الذ و میں کہ ہمارے میں سے ہرایک اپنے فیض کے خون کو تھوک ہے دھوتی اور نافن سے کھرجے وہی۔ (کنز العمال)۔

فائدو: حفرت مائشٹ تھوک سے خون کو ملنے کو سال قرار ویا ہاس سے معلوم ہوا کر تھوک بھی تا پاک زائل کرنے کو کا نی ک ہاور یہ معلوم ہوا کہ تا پاکی زائل کرنے کیلئے از الدیمین کا فی ہے چند بار دھوتا واجب نبیں۔

باباس بیان میں کہ اپاک کا دھہ کرے سے دورنہ ہو سکے تو مضا تقہیں

مؤضع الذم ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ، قَالَت : يَارَسُولَ اللهِ الذَ لَمْ يَخُرُجُ أَثَرُهُ ؟ قَالَ يَكْفِيُكِ الْمَاءُ ، ولا يَضُرُكِ أَثَرُهُ . رواه أحمد ، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف (مجمع الزوائد ١١٧:١) قلت : مع حسن الحديث وثقه أحمد وغيره ، كما مر غير مرة ، والحديث أخرجه أبو داود جسا في رواية ابن الأعرابي وسكت عنه ، وسكوته دليل رضاه به وصلاحيته للاحتجاج . باب أن انتشار النجاسة عفو

٣٩٦ عن الحسن البصرى (أنه) قال: وَمَنْ يَمْلِكُ إِنْتِشَارَ الْمَاءِ ؟ إِنَّا لَنَرْجُو مِنْ رَحْدِ اللهِ مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ هَذَا . رواه ابن أبي شيبة (كذا في فتح البارى ٢٣٠:١) قلت: عد أثر صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ في الفتح.

٣٩٧ - وعلق البخاري عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما أنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا - أبمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ. (٣٢٠:١).

باب وجوب غسل الثوب من بول الغلام الرضيع ٣٩٨ - عن : أم سلمة رضى الله عنها قالت : بالَ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ عَلَى بَطْنِ

مر وجود یا کرو عرض کیا یارسول الله! اگراس کا نشان دور ندمو؟ فرمایا که تحقی پانی (ے دھولیما) کافی ہے اوراس کا نشان معزئیں۔
سر حمد نے روایت کیا ہے اوراس میں ایک راوی ابن لہید ہیں جوضعف ہیں ( مجمع الزوائد )۔ میں کہتا ہوں بلک وہ حسن الحدیث ہیں
حمد وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے اوراس صدیث کو ابوداود نے بھی ابن الاعرابی کے نسخہ میں روایت کیا ہے اوراس پرسکوت کیا ہے ، بہر
مر مدیث حسن ہے۔

# باب اس بیان میس که تا یا کی کی معمینفیس معاف ہیں

۳۹۱- حسن بعری ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ پانی کی چینٹوں پر کس کا تبند ہے؟ ہم کو اللہ تعالی کی رحت ہے اس ہے بھی زیادہ وسعت کی امید ہے۔ اسکوابن الی شیب نے روایت کیا ( فقح الباری ) اور بیحافظ کے قاعدہ پرحسن ہے یا سمجے

۳۹۷-اور بخاری نے عبداللہ بن عمراور عبداللہ بن عباس سے تعلیقاً روایت کیا ہے کہ انہوں نے عسل جنابت کی چھینٹوں تر ہورج نبیں سمجما۔

فاكده على الله كالمحد عادة باكنبي موتى تواس مكه بانى كرف سے جو تعمینی ازی كی بظاہر تا باك مول كى كرسن بعرى الله من الله من الله من على الله من الله من على الله من الله من على الله من الله م

رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَتَرَكَهُ حَتَّى قَضَى بَوْلَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ . رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن (فتح الباري ٢٨١:١).

٣٩٩ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : أَتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِصَبِي يَرْضَعُ فَبَالَ فِي حِجُرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَهَّهُ عَلَيْهِ . رواه مسلم (١٣٩١).

٠٠٠ – عن: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (أنه) قال: أَخُبَرَ تُنِي (أم قيس بنت محصن ) أنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثُوبِهِ وَلَمُ يَغُسِلُهُ غَسُلاً . أخرجه مسلم (١٣٩١).

١٠١ - عن :عاثشة رضى الله عنها قالت : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُؤْتَى بِالصِّبْيَان فَأْتِيَ بِصَبِيّ مَرَّةً فَبَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ:صَبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا . رواه الطحاوي وإسناده صحيح (أثار السنن ١٧:١).

باب اس بیان مس کہ جو کیڑ اووو چیتے بچے کے پیٹاب مس بس کس ہوگیا ہے اس کا دھوتا واجب ہے ٣٩٨- معرت ام سلم عدوايت م كدامام حسن ياامام حسين في رسول الفر الله كا كي بيد يرجيتاب كردياتو آب في ا کوچیوزے رکھا (ای مالت پر) یہاں تک کدوہ پوری طرح چیشاب کر بچے، پھر پانی متکوایا اوراسکواس پر ( یعنی پید پر) بها دیا۔ اسكوطرانى في اوسط عن باساوسن روايت كياب (مح البارى)\_

٣٩٩- حعرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ ایک ووجہ پیا بچدلایا میا اور اس نے آپ کی کود میں پیٹاب کردیاتو آپ نے پانی منگوایااوراسکو (اس کودکی جگه پر)بهادیا( یعن دمولیا)۔اسکوسلم نے روایت کیا ہے۔

٠٠٠- عبيدالله بن عبدالله بن عتب بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہيں کہ مجھے ام قيل (محابيه ) نے خبر دی کدان کے ا کے بچے نے رسول اللہ اللہ اللہ کوو میں پیٹاب کردیاتو حضور اللہ نے پانی منگوایا اور اسکو کپڑے پر ڈالا اور مبالغہ کیسا تھ نہیں وجویا۔ اسکو مسلم نےروایت کیا ہے۔

فاكدو: حنيه كالجى كى فرورت بسي كوائر كے كے بيثاب كا وحوناوا جب بي مرمبالقدر نے كى ضرورت بيس جيسا كوائرى کے پیٹاب می مبالغہ کی ضرورت ہے کو تکہ اڑ کے کے پیٹاب می بدبو بھی کم ہوتی ہے اور زیادہ پھیلا بھی نہیں بخلاف اڑ کی کے پیٹاب کے کواس میں بر ہو بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھیل بھی ہے۔ اوج - حضرت عائشہ مردی ہے کے دسول اللہ اللہ کا کے پاس بجوں کولایا جاتا تھا ایک وفعہ ایک بچے کولایا گیا اس نے آپ

عن: أم الفضل رضى الله عنها مرفوعا: إنَّمَا يُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلاَمِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ. أخرجه الطحاوى وإسناده حسن (آثار السنن ١٨:١).

## باب أن بول ما يؤكل لحمه ليس بطاهر

١٠٣ عن: أبى هريرة ظه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : ' أَكُثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ أَمُولُ اللهِ عَلَى " رواه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولا أعرف له علة ولم بحرجاه (زيلعى ١٦٧١) ورواه الدارقطني (٤٧:١) وقال: صحيح .

بيثاب كردياتوفرمايا كداس بريانى بهاؤ،خوب بهانا۔اسكولماوى فيردايت كيا بهاوراكل سنديج برآ ثارالسنن)۔

فائدہ: اس سے صاف معلوم ہوا کہاڑ کے کے پیٹاب پر پانی بہانا اور اسکادھونا واجب ہے کو تکہ حضور ﷺ نے اسکاا مرفر مایا ہے۔ پس جولوگ اسکو یاک کہتے ہیں یادھونے کو واجب نہیں کہتے بیصدیث ان پر جمت ہے۔

۰ ۲۰۱۲ - ام الفعنل سے مرفوعاً رواعت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کداڑے کے چیٹاب پر پانی بہا دیا جائے اوراڑک کے بیٹاب پر پانی بہا دیا جائے اوراڑک کے بیٹ بو (اچمی طرح) دھولیا جائے۔اسکو بھی طوادی نے رواعت کیا ہے اورائک سندھیے ہے (آٹار اسنن)۔

باب اس بیان می کهجن جانورول کا گوشت طال ہےان کا پیشاب یا کنبیں

فاكده:اس مديث مسمطلق چيشاب واروموا بالبداان جالورون كے پيشاب كومام موكا جوملال ميں۔

١٠٤ - عن: أبى أمامة على عن النبى عَلَيْتُ قال: " إِنَّقُوْا الْبَوْلَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ فِى الْعَبُدُ فِى الْكبير ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد ٢٠٥١).
 ١٠٥ - عن: أبى هريرة على مرفوعا: " إِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ ، فَإِنَّ عَامةً عَذَابِ الْقَبْرِ مِنهُ". صححه ابن خزيمة وغيره ، كذا في فتع البارى (٢٨٩:٢).

الْقَبْرِ جَاءَ إِلَى امْرَأَيْهِ فَسَالَهُمْ عَنْ اَعْمَالِهِ ، فَقَالَتُ : كَانَ يَرْعَى الْغَنْمَ وَلاَ يَنْنَزُهُ مِنْ بَوْله الْقَبْرِ جَاءَ إِلَى امْرَأَيْهِ فَسَالَهُمْ عَنْ أَعْمَالِهِ ، فَقَالَتُ : كَانَ يَرْعَى الْغَنْمَ وَلاَ يَنْنَزُهُ مِنْ بَوْله فَحِينَئِذٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : إِسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ ، فَإِنْ عَامةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ . كذا في نور الأنوار ، وعزاه في حاشيته إلى الحاكم وقال في العرف الشذى : سنده ضعيف ولكنه يكفى تأييدا للعموم ، وإبقائه على حاله . وأخرجه البيهقى والحكيم الترمذى من طريق ابن إسحاق حدثنى أمَيَّهُ بَنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَعْلَ بَعْضَ أَهلِ سَعْدِ مَا بَلَعَكُمْ مِنْ قَوْلِ رَسُول اللهِ عَلَيْهُ سُئِلَ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : كَانَ يُتَصِّرُ فِي اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ قَوْلِ رَسُول اللهِ عَلَيْهُ مُنْ مَعْدِ مَا بَلَعَكُمْ مِنْ قَوْلِ رَسُول اللهِ عَلَيْهُ مُنْ مَعْدِ مَا بَلَعَكُمْ مِنْ قَوْلِ رَسُول اللهِ عَلَيْهُ مُنْ مَعْدُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ مَعْدُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ مَعْدُ مُنْ مَعْدُ مُنْ مَعْدُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مَعْدُ مُنْ مَعْدُ قَالَ : لَوْ نَجُا أَحَدُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مَعْدُ مُنْ مَعْدُ قَالَ : لَوْ نَجَا أَحَدُ مِنْ عَنْ مَنْ مَعْدُ اللهُ عَنْ مَعْدُ مُنْ مَعْدُ قُلَ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ مَنْ مَعْدُ مُنْ مَعْدُ قَالَ : لَوْ نَجَا أَحَدُ مِنْ عَنْ سَعِيد المقبرى قال : لَمَّا وَفَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ مَعْدُ مُنْ مَعَاذٍ قَالَ : لَوْ نَجَا أَحَدُ مِنْ مَعْدِ المَقْرَى قال : لَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَبْدُ اللهُ ا

۵۰۷- معزت ابو ہریرہ ہے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور کھٹانے فرمایا کہ پیٹاب سے دوررہو کیونکہ ذیادہ تر عذاب تبرای ک وجہ سے ہوگا۔اسکوابن فزیمہ و فیرونے مجے کہاہے۔ ( فتح الباری)۔

۲۰۰۱ - اورمروی ہے کہ دسول اللہ فی جب ایک بزرگ محالی کے فن سے فارغ ہوئ تو وہ ضغط حجر میں جتا ہوئ۔ حضور فی کا کی بیوی کے پاس تشریف لائے اور ان کے اعمال کی بابت وریافت کیا (اکی اہلیہ نے) کہاوہ بکریاں چراتے تھے اور ان کے میشاب سے احتیاط نے کرتے تھے۔ اس وقت حضور فی نے فر مایا کہ پیشاب سے بچ کے تکدا کو عذاب قبرای سے ہوتا ہے۔ اسکو ما کے دوایت کیا ہے کہ امید بن عمد اللہ نے سعد کے فائد ان والوں سے ہو چھا کہ اس نے دوایت کیا ہے کہ امید بن عمد اللہ نے سعد کے فائد ان والوں سے ہو چھا کہ اس مسلمین حضور فی کیا کہ ان بات ہو چھا کہ اس بابت ہو چھا کہ ان فرون ہے کہا کہ جس بتایا کیا کہ حضور فی کے اس بابت ہو چھا کہ ان قراب

صَغَطَةِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعُدٌ ، وَلَقَد ضُمُّ ضَمُّهُ إِخْتَلَفَتْ فِيْهَا أَضْلاَعُهُ مِنْ أَثْرِ الْبَوْلِ ، كذا في شرح الصدور للسيوطي، قلت : وسند ابن سعد مرسل حسن ، ولكن ليس فيه ذكر عنم ونحوه ،ولكن لا يظن بسعد أنه كان لا يستنزه من بول نفسه لكونه نجسا بالاتفاق. ابواب الاستنجاء باب أن الروثة نجسة

٧٠٠ – عن : عهد الله عنه يقول : أتَّى النُّنيُّ عَلَيُّ الْغَائِطُ ، فَامَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ خجارِ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسُتُ النَّالِثَ فَلَمُ أَجِدْ ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُ بِهَا فَأَخَذَ حَجَرَيْنِ وَٱلْقَى الرُّونَةَ ، وَقَالَ: هذَا رِكُسٌ ، رواه البخاري (٦٧:١).

کے۔وہ پیٹاب سے پاک حاصل کرنے میں کوتائ کرتے تھے اور ابن سعد نے سعید مقبری سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ المرج سد بن معاذ کے ون سے فارغ ہوئے تو فر مایا کہ اگر کوئی ضغط قبرے بچا تو سعد نج جاتے اور وہ ( قبر میں ) ایساد ہائے گئے ہیں س سے پہلیاں اوحراد حربوکئیں ہیں ہوجہ پیٹاب کے اثر کے (شرح العدور للسیوطی ) اور بیمرسل حسن ہے کواس میں بحری . في وك بيثاب كاذكرنيس محر معزت سعد بن معاذ پريد كمان نيس بوسكا كدوواين بيثاب سے احتياط نـكرتے تھے كيونكه ووتو بنينا اورا تغا قانا ياك ہے۔

فاكدو: مديث اول وووم يش مطلقة بيثاب سے بيخ كا امر بجوطال وحرام سب جانوروں كے بيثاب كوعام باس ے برچیز کے پیٹا ب کا یا ک ہونامعلوم ہوتا ہے خصوصاً جبداس کے ساتھ وہ روایت بھی ملائی جائے جونو رالانو ار می ذکری مئ ہوتا ۔ سے طال جانوروں کے پیٹاب کا پاک ہونا مجی صراحة ثابت ہوتا ہے اور کو اسکی سندضعیف ہے کیکن ابن سعد کا مرسل حسن اس کا - یہ ہاوران احادیث سے معلوم ہوا کے تعور کی تا پاک سے بھی احتیاط کرنا جاہئے ، نیز حضور الفکاکا عربین کواونوں کے پیٹاب کے ینے کی اجازت وینا اس بات پرولالت نیس کرتا کہ پیٹاب طال اور پاک ہے، بلکے زیادہ اس میں یہ ہے کے حضور مان نے نے سے مرض کی وجہ سے اسکی اجازت دی تھی ،اور ضرورت کے وقت کسی چیز کے تناول کی اجازت اسکو حلال وطاہر نہیں کرو تی ، نیز مر رت کی احاد یث والاحت کی احاد یث میں اور نجاست کی احاد بث مرم میں اور تعارض کے وقت مرم کوا باحت پرتر ہے وی جاتی ہے۔

استنجا كام- بابليد كيبس مون كريان من

ے ٢٠٠ - معرت مبداللہ بن مسعود قرماتے میں کہ نی اللہ تعارف ماجت کیلئے تشریف لے سے اور جھے تھم دیا کہ میں آ پ کے ۔ تمن ذھلے لے آؤں۔ سومجھکو دوا صلے ملے اور تیسرے کومیں نے تلاش کیا مکر نہ ملاتو میں نے ایک (عدد) لید لے لی اور آپ کے يت ان (سب) كولية ياءة ب في دونول بقرتو لے لئے اورليد بھينك دى اور فرمايا كدينجس بـاسكو بخارى نے روايت كيا بــ باب كون الاستنجاء سنة بالماء إذا طهر موضع الاستنجاء بالأحجار ولم يتجاوز النجاسة عن محلها

١٠٨ عن : أنس بن مالك فله يقول : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَلْخُلُ الْخُلاَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

١٠٩ عن :أبي هريرة هذه قال : كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ إِذَا أَتَى الْخَلاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرِ
 أَوْ رَكُوةٍ فَاسْتَنْجِي ، ثُمُّ مَسَعَ يَدَهُ عَلَى الآرْضِ ، ثُمُّ آتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ ، فَتَوَضَّا رواه أبو داود وسكت عنه .

١١٠ عن: على الله قال: إنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَبْعَرُونَ بَعْرًا وأَنْتُمْ تَثْلِطُورَ
 تُلطأ ، فَأَتْبِعُوا الْحِجَارَةَ الْمَاءَ . أخرجه ابن أبي شيبة والبيبهقي بإسناد حسن كذا في الدراية (ص٠٥٠).

باب پانی سے استخاسنت ہوتا جبکہ استخاکی جگہ ( وُصیلوں سے ) پاک ہوجائے اور نجاست اپنی جگہ سے متجاوز نہ ہو باب پانی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ بیت الخلا میں تشریف لے جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا چھاگل اور ایک آئی بانی سے استخافر ماتے ۔ اسکو بخاری نے مجاگل اور ایک آئی پانی سے استخافر ماتے ۔ اسکو بخاری نے روایت کیا ہے۔

۹۰۰- د طرت ابو ہر یو قرماتے ہیں کہ نی کا جب بیت الحلائشریف نے جاتے تو عمی ایک پھر کے برتن بیل یا ایک بھر کے برت بیل یا آئے کو (جس سے استجا کیا تھا) زمن پر ملے پھر بیل بھکیزہ عمی آپ کے پاس پانی لے آٹا ہی آپ استجا فرماتے پھر اس) ہاتھ کو (جس سے استجا کیا تھا) زمن پر ملے پھر بھر آپ کے پاس دو سرایرتن (پانی) کا لے آٹا ہی آپ وضوفر ماتے ۔ اسکوابوداود نے روایت کیا ہے اور اس سے سکوت کیا ہے۔

۱۳۰۰ - معرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ (اے تابعین کے گروہ) تم سے پہلے جو معرات تھے (بین سی اور سول اللہ کی اور میں ان میں نے بان (ضرور) لیا یا فائر کے ہو پس تم ڈھیلوں کے بعد پانی (ضرور) لیا یا فائر کرتے ہو پس تم ڈھیلوں کے بعد پانی (ضرور) لیا یا کرو۔ اسکوابن انی شیباور بیل نے بانادس رایت کیا ہے ( تیجی ترخ ج ہوایہ )۔

قائدہ: ان مدیوں سے آپ کا پانی سے استجا کرنا اور یہ کداس زماندمبار کدیس پا فاند غایت ورجہ کا ختک ہوتا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجاست الی جگہ سے نہ بوسی تھی اور چر بھی دھیلوں کے بعد پانی لیا جاتا تھا یہ سب اطوار معلوم ہوئے جس سے

ا ١٦٠ عن : عيسى بن يزداد عن أبيه قال رسول الله على : " إذَا بَالَ المَدْكُمُ فَلْيَنْتَثِرُ ذَكْرَهُ ثَلَاثاً قال زمعة : مَرُّةً ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجُزِئُ . (قلت : رواه ابن ماجة خلا قوله "فَإِنَّ ذَلِكَ يُجُرِّئُ عَنْهُ ")روا ه أحمد وفيه عيسى بن يزداد تكلم فيه أنه مجهول ، وذكره ابن حبان في الثقات (مجمع الزوائد ١٠٤١) قلت : أخرجه العزيزي (١٠٦:١) بلفظ ابن ماجة عن يزداد وعزاه إلى الإمام أحمد ومراسيل أبي داود (وهو رواية عيسى هذا عن أبيه عندهما) وقال : "قال الشيخ : حديث صحيح " . فمن وثقه وصحح حديثه يقدم على من جهله .

11٣ - عن يسار بن نمير مولى عمر قال : كَانَ عُمَرُ ﴿ إِذَا بَالَ قَالَ : نَاوِلْنِي شَيْعًا

ابت ہوا کہ ادھرادھر نجاست نہ تکنے کی صورت میں بھی پانی سے استخامسنون ہے باتی جبکہ نجاست اپی جکہ سے گذر جائے تو پانی سے استخاکر ناوا جب ہوگا جیسا کہ دعفرت کلی کا قول کہ ''تم پتلا پا فانہ کرتے ہو۔۔۔۔'' النے سے وجو بی تھم معلوم ہوتا ہے۔

االا میسی بن یز دادا پنیاب سے دواعت کرتے ہیں کدرسول الله فظف نے رایا کہ جب کوئی پیشاب کر سے واسی عضوکو تمن ہار جنگلہ فیہ تمن ہار جنگلہ ویا کہ جب کا کہ داد منظلہ فیہ تمن ہار جنگلہ ویا کہ جب اس کواجمہ نے دوایت کیا ہے اوراس میں ہیں بن یز داد منظلم فیہ ہے بعض نے اس کو جبول کہا ہے اورا بن حبان نے تقد کہا ہے (جمع الزوائد)۔ جس کہتا ہوں عزیزی نے بیسی کی روایت کو بھی کہا ہے ہیں وہ فقہ ہول جبول ہیں ہوا کرتا۔ ہی سندسن ہے۔

فاکدہ: اس سےمعلوم: واکر تمن ہار جھنگنائی کافی ہے ہی معلوم ہوا کرا میلوں کالیما واجب بیس بشرطیکہ اس کے بعد قطرہ آنے کا شید نہ ہو۔

۱۹۲۳- معزت عرف دوایت ہے کہ انہوں نے بیٹاب کیا پھرا ہے مفتوکوئی ہے رکز دیا پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانی کے دور ایک معزل کے دور ایک میں دول میں دوایت کیا ہے ۔ اور اس میں روح بن البخاح ضعیف ہے در مالی کہ ہم کوائی طرح تعلیم دی گئی ہے ۔ اسکو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے ۔ اور اس میں روح بن البخاح ضعیف ہے (مجمع الزائد)۔ میں کہتا ہوں وہ محلف فیہ ہے ، دیم نے اسکو ثقہ کہا ہے (تہذیب ویمزان) ہی مدید میں سے۔

أَسْتَنْجِى بِهِ ، فَأُنَاوِلُهُ الْعُودَ أوِ الْحَجَرَ ، أوْ يَأْتِى حَائِطاً يَتَمَسَّعُ أَوْ يَمَسُّهُ الأرضَ وَلَمْ يَكُنُ يَغْسِلُه ، رواه الترفقي كذا في كنز العمال (١٢٧:٥) ونقله في رسائل الأركان ، وقال : قال البيهقي : هذا أصح ما في الباب كذا نقل الشيخ عبد الحق اه (احياء السنن ١٥٨:١).

115 عن: ابن عباس في قال: لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهُلِ قُبَا ﴿فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْن ﴾ فَسَالَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، فَقَالُوا: إِنَّا نُتَبعُ الْحِبُونَ أَنْ يُتَطَهِّرُون أَنْ يُعِبُّ الْمُطَّهِرِيْن ﴾ فَسَالَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، فَقَالُوا: إِنَّا نُتَبعُ الْحِبَارَةُ الْمَاء ، رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى ، ضعفه البخارى والنسائى وغيرهما (مجمع الزوائد ٢:١٥) وقال الحافظ في التلخيص: " قال النووى: المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء ، وليس فيها أنهم كانوا

۳۱۳-بیار بن نمیرمونی عمر بن الخطاب نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر جب پیٹاب کرتے تو فر ماتے مجھے کوئی چیز دوجس سے استنجا کروں تو میں آ چوککڑی یا کوئی پھر دیدیتا یا وہ کسی دیوار کے قریب ہو کر صفو کواس سے خٹک کر لیتے یا زمین سے ل دیتے اور وہوتے نہ تھے (کنز العمال)۔ بیعتی نے کہا ہے کہ اس ہاب میں بیرصد بے سب سے زیادہ صحیح ہے (احیا والسنن)۔

يجمعون بين الماء والأحجار ، وتبعه ابن الرفعة وكذا قال المحب الطبرى ، ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة ، قلت : فيه دليل على أن ضعفها يسير وإلا لم يصح الإيراد بها وله شاهد قد مر ، وشاهد سيأتى .

باب ترك استصحاب مافيه اسم معظم إذا دخل الخلاء

١٥٥ عن: أنس ظه قال: كان النبي عليه إذا دَخَلَ الْخَلاء نَزَعَ خَاتَمه . رواه الأربعة وصححه الترمذي ، كذا في النيل ( ٢٢٠١) و في العزيزي (٢٠٥٢) عزاه إلى صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم أيضا ، ثم قال: قال الشيخ: حديث صحيح اه وفي رواية للبخاري: "كان نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاتَة أَسْطُرٍ " مُحَمَّدٌ " سَطُرٌ و " رَسُولٌ " سَطُرٌ و " الله " سَطُرٌ على المشكاة .

باب النهى عن استقبال القبلة واستدبارها في البول والتغوط ١٦٥ - عن: أبي أيوب النبي عليه النبي عليه قال: إذَا أتَيْتُم الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقُبُلُوا الْقِبْلَةَ

یں کہتا ہوں کداس سے معلوم ہوا کداس میں زیادہ ضعف نہیں ورندالزام دینا سے نہوتا دوسرے اس کیلے کی شواہم بھی ہیں۔

فا کدو: اس سے مطلقا فر صیلے اور پانی کے جمع کرنے کی فضیلت تابت ہوئی جو پا دانداور پیٹاب دونوں کو عام ہے پُن پیٹاب کے بعد بھی فر صیالیما اور پانی سے دھونا افضل ہوا تر جولوگ پیٹاب کے بعد فر صیالے لینے کو برعت کہتے ہیں ان کا قول روہو کیا۔ باب اس بیان میں کہ جب بیت الخول میں جائے تو اپنے ساتھ وہ چیز ند لے جائے جس میں کوئی تعظیم کے قابل نام ہو باب اس بیان میں کہ جب بیت الخول میں جائے تو اپنے ساتھ وہ چیز ند لے جائے جس میں کوئی تعظیم کے قابل نام ہو ۱۳۵۹ - معزت انس سے دواعت ہے کہ نی مطلا جب بیت الخوا میں تشریف لے جائے تو اپنی انگشتری کو انار دیتے ۔ اسکو اسحاب سنن اربعہ نے رواعت کیا ہے اور تر خدی نے تھی کی ہے ( نیل ) اور عزیزی میں اسکومیح ابن دران اور متدرک ما کی طرف ( بھی ) منسوب کیا ہے گھر کہا ہے کہ ادر سے بیٹے نے کہا کہ صدیف میج ہا ہے۔ اور بیغاری کی ایک روایت میں ہے کہ ( آ پی ) انگوشی کا نقش تین سطر پر تھیں'' تھی'' ایک سطر اور'' رسول'' ایک سطراور'' الغذ' ایک سطر بھیسا کرسکانو قریم ہے۔

فاكدو: اور باتى تمام اسا ماوركلمات معظمه كالبي معم ب-

باب پیشاب اور پاخاندی حالت میں قبلدی طرف مند یا پشت کرنے کی ممانعت کابیان ۱۹۱۹ - معزت ابواج ب صدوایت ہے کہ نی کا نے فرمایا کہ جبتم پاخانہ کیلئے جا کا تو زقبلہ کی طرف مند کرو اور ندائل

وَلَاتَسْتَدْبِرُوْهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ ، وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا ، قَالَ أَبُوْ أَيُّوْبَ : فَقَدِمُنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيُضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبُلَةِ ، فَنَنْحَرِثُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ الله . رواه سسلم (۱۳۰:۱).

القِبُلَتَيْنِ بِهُولِ أَوْ غَائِطٍ . رواه أبو داود (٧:١) وسكت عنه .

باب النهى عن الاستنجاء باليمين والروث والعظام الستنجاء باليمين والروث والعظام الله قال : قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ : إِنَّا نَرْى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ

طرف پشت کرد پیثاب (کی حالت) می اورنه یا خاند (کی حالت) می او کین مشرق کی طرف دخ کرلو یا مغرب کی طرف رہے کہ اول پاست کرد پیٹا الل مدیند کے قبلہ کی ست پر ہے کہ وہ اگر مشرق یا مغرب کی طرف دخ کریں الل مدیند اوران مقامات کے دہ والوں کا ہے جن کا قبلہ الل مدیند کے قبلہ کی ست پر ہے کہ وہ اگر مشرق یا مغرب کی طرف دخ کریں ہوتا ہے اور دخت الحالا وقبلہ دو بنے میں مجرف الحقاد و بنا کہ اللہ وقبلہ و جائے و موج بائے ہوئے یا ہے سوم قبلہ (کی جانب) سے مخرف ہوکر بیٹھ جاتے اور اللہ سے استعفار کرتے (کہ اگر پھر کر بیٹھ میں مجرف ہو جائے و اللہ تقالی مغوفر اویں) اسکو سلم نے دوایت کیا ہے۔

کام - معترت معقل بن الی معقل اسدی ہے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ہم کومنع کیا وونوں تبلوں ( لیعنی کعبہ و بیت المقدی) کی طرف مندکرنے سے بیٹاب ( کی حالت ) میں یا پا خاند ( کی حالت ) میں ۔اسکوابو واوو نے روایت کا ہے اور اس پرسکوت کیا ہے۔

فا کرو (۱): بیت المقدی کی طرف مزکر نے کی ممانعت خاص الل مدیند کیلئے ہے اس وجہ سے کروہ جب بیت المقدی کی طرف مزکر ہے کہ وہ جب بیت المقدی کی طرف مزکر ہے گئے ہے اس وجہ کے دوہ جب المقدی کی طرف مزکر ہے سے قو کھیے کی طرف مزکر ہے ہے تا کہ میت المقدی کی طرف مزکر نے سے رخوب محلو۔

فائدو(۲):ایک مدید ی به کرد منور ای ایک مرتبد کعبد کی طرف پشت کر کے تغناه طاجت کی اتواسا جواب یہ کہ بیصورت کی عذر پرمحول ہوگی یا حضور ای جائدے مخرف ہوکر بیٹے ہو تکے اور داوی (ابن عرف) مجمع طریقے پرد کی نہ کیس ہوں کے اور ابن عمر کا قبلد نے ہوکر بیٹا ب کرنا ایکے اجتہاد پرمحول ہے کہ انہوں نے بیت الخلاء کی دیواروں کوسر و پرقیاس کیا ہے بعن جس طرح سترہ کی موجودگی عمل نمازی کے سامنے سے گذرنا جائز ہے ،ای طرح دیواروں کے ہوتے ہوئے استقبال قبلہ می نفاه صاحت میں جائز ہے۔

الْجِرَائَةَ قَالَ: آجَلُ النَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسُتَنْجِىَ آحَدُنَا بِيَمِيْنِهِ أَوْ نَسُتَقْبِلَ الْقِبُلَةَ وَنَهَانَا عَنِ الرُّوْتِ الْجِرَاثَةَ قَالَ: آجَلُ الْقِبُلَةَ وَنَهَانَا عَنِ الرُّوْتِ وَالْجِطَامِ وَقَالَ: لاَ يَسُتَنْجِى آحَدُكُمْ بِدُوْنِ ثَلَاثَةِ آحْجَارٍ. رواه الدارقطني (١:٥٥) وقال: صحيح ، وروى مسلم نحوه (١٣٠١) .

١٩ عن: عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي عليه قال: إذا بَالَ اَحَدُكُمْ
 فَلاَ يَاخُذُنُ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلاَ يَسْتَنْج بِيَمِيْنِهِ ، وَلاَ يَتَنَفُسُ فِي الإِنَاءِ . رواه البخاري .

باب استحباب الإيتار في الاستنجاء وعدم كراهة الزوج فيه

٤٢٠ عن أبي هريرة عن النبي الله من السُتُجْمَرَ فَلْيُوتِرُ ، مَن فَعَلَ فَقَد الحسن ، وَمَن لا فَلا حَرَّج ، مختصر ، رواه أبو داود (١٣:١) وسكت عنه ، و رواه أبضا

بابددائی ہاتھ سے اور لیداور ہڑیوں سے استنجاکرنے کی ممانعت کے بیان میں ۱۹۸۰ - معزت سلمان فاری ہے دوایت ہے کہ (ان سے ) مشرکوں نے (بطریق استہزاک) کہا کہ جم تمہارے صاحب (بعنی رسول اللہ ﷺ) کود کھتے ہیں کدوہ تم کو تعلیم دیے ہیں تی کدوہ تم کو پا خاند کرنے کا طریقہ (بھی ) سکھاتے ہیں انہوں نے کہا ہاں بیک آپ ہم کوئن فرماتے ہیں اس سے کہ ہم میں سے کوئی اپ وائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا ہم قبلہ روہوں (بول و پراز کرتے بیک آپ ہم کوئن فرماتے ہیں لیداور ہڑیوں سے (استنجا کرنے سے اور فرمایا کہ کوئی تم میں سے تمن سے کم ڈھیلوں سے استنجانہ کرے۔ اسکودار قطنی نے روایت کیا ہے اور تی کہا ہے اور میلی اس کے شی صدیف روایت کیا ہے اور تی کہا ہے اور مسلم نے (بھی) اس کے شی صدیف روایت کی ہے۔

فاكدو: يهجوفر مايا كدتمن سے كم وصيلوں سے استنجان كرے سوتمن كا عدد مستحب ہے ندكدواجب كونك باب آ كنده مى بعدد طاق وصلے ليما بہتر فر مايا كيا ہے ہى يہال بھى استجاب عى مراد ہوگا تا كدا حاد عث متعارض ند ہوں۔

۱۹۹-عبدالله بن الی قادة این باپ می روایت کرتے میں اوروہ نی اللے میں روایت کرتے میں کرآ ہے فر مایا جب تم میں سے کوئی چیٹا ب کرے تو اپنا فاص بدن واکی ہاتھ سے نہ پاڑے اور نہ داکی ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ پانی میں سانس لے۔ اسکو بخاری نے روایت کیا ہے۔

باب استنجاهی طاق عدد کی رعایت کامتحب ہونا اور جفت عدد کا کروہ نہونا

الم استنجاهی طاق عدد کی رعایت کامتحب ہونا اور جفت عدد کا کر وہ نہونا کے استخار ہے وہ طاق عدد ہے کر ہے استخار ہے استخار ہے استخار ہے وہ طاق عدد ہے کر ہے اور جوالیا نہ کر ہے استخار ہے استخال کر ہے استخابی استخا

ابن ماجه ، وأخرجه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه و ابن حبان في صحيحه (زيلعي ١٤:١).

#### باب ما يقول المتخلى عند دخوله وخروجه

١٦١ – عن أنس عليه مرفوعا: " إذَا دَخَلُتُمُ الْغَائِطُ فَقُوْلُوا : بِسُمِ اللهِ ، أَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبُثِ وَالْخَبُثِ وَالْخَبُثِ وَالْخَبُثِ وَالْخَبُثِ وَالْخَبُثِ وَالْمَالِ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

المنير: ورواه الدارمي وصححه ابن خزيمة وابن حبان ، كذا في نيل الأوطار (٧١:١). المنير: ورواه الدارسي وصححه الحاكم وأبو حاتم ، قال في البدر

٣٦٣ – عن: على ﴿ مُرفوعا: سِتُرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُهُم الْخَلاَءَ أَنْ يَقُولَ : بِسُمِ اللهِ ١ . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة

ہاوراس پرسکوت کیا ہے اوراسکوابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اورامام احمد نے اپنی مسند میں ،اور بیمی نے اپنی سنن میں اور ابن حمان نے اپنی سنن میں اور ابن حمان نے اپنی سنن میں اور ابن میں میں روایت کیا ہے۔ (زیلعی)۔

باب اس بیان میں کہ بیت الخلامی جانے والا جاتے وقت اور نکلتے وقت کیا پڑھے

۱۳۱۱ - انس سے مرفو عاروایت ہے کہ جبتم بیت الخلاش داظل ہوتو (اندرجانے سے پہلے یہ) پڑھ لیا کرو'' بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث' ۔ اسکوعمری نے عمل ہوم ولیلۃ میں روایت کیا ہے اور تھے کی ہے ایسانی ہے کنز العمال میں اور اسکو فتح الباری میں ذکر کرکے کہا ہے کہ اسکی سند مسلم کی شرط پر ہے۔

۳۲۲- معزت عائش ہے روایت ہے کہ نی کی جب بیت الخلا ہے نظلے تو ''غفرا تک' پڑھتے۔ اسکو بجزنسائی کے پانچوں نے روایت کیا ہے اور ابن خزیر اور ابن خریر ابن خریر اور ابن خریر ابن خریر اور ابن خریر ابن خریر ابن خریر ابن خریر ابن خریر ابن خریر ابن ابن خریر ابن ابن خریر ابن ابن خریر ابن خریر ابن خریر ابن خریر ابن ابن خریر ابن

بإسناد صحيح (العزيزي ٢١٢:٢).

١٢٤ - عن أنس عله قال: كَانَ النّبِي عَلَيْهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ: أَلْحَمْدُ لِلّهِ اللهِ عَنَ أَدُهَبَ عَنِي اللهُ عَنَ أَنِي دَر مرفوعا الّذِي الدّن الله عن أبى ذر مرفوعا كما ذكره في الجامع الصغير ورمز لصحته.

الله وِتْرُ يُحِبُ الْوِتْرَ ، أَمَا تَرَى السَّمْواتِ سَبُعاً وَالاَرْضِيْنَ سَبُعاً وَالطُّوافَ سَبُعاً وَذَكرَ الله وِتْرُ يُحِبُ الْوِلْدِ الطَّراني في الأوسط ، وزاد " الجمار " ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۱:۵۰).

جبران (بن آدم) میں سے کوئی بیت الخلامی واقل ہو۔اسکوا مام حمداور ترفدی اورائن ماجہ نے باسنادیجی روایت کیا ہے (عزیزی)۔

<u>فاکدو</u>: یعنی جوفض "بم اللہ" کہ کر بیت الخلاء میں واقل ہوگا تو جن اسکے ستر کوند و کھے سکیں ہے ،ورند دیکھیں مے لہذا اسم اللہ" ضرور پڑھنا جا ہے تاکداس ہے حیائی کا ارتکاب نہ ہوکہ جنوں کو اپناستر دکھائے۔واضح ہوکہ "بم اللہ" کے ساتھ وہ و عامجی ملا کنی جائے جو پہلی صدیث میں گذری ہے۔

۳۲۳ - معرت انس سے روایت ہے کہ نی اللہ جب بیت الخلاسے نکلتے تو فرماتے'' الحمد نقد الذی اؤ مب منی الاؤی و عافی ن سامواین ماجہ نے روایت کیا اور اسکونسائی نے معزت ابو ذر سے مرفوعاً روایت کیا ہے جیسا کہ اسکو ماعوم مغیر میں ذکر کیا ہے۔

باباس بیان میں کہ تمن وصلے لینایان میں طاق کی رعامت کرنا واجب نبیں بلک متحب ہے

۳۲۵- معزت ابو ہریرہ ہے مردی ہے وہ رسول اللہ اللے ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی ذھیلے لے تو طاق کی رعایت کرتے ہیں کیاتم نہیں دیکھتے کہ آسان سات ہیں طاق کی رعایت کرے کیونکہ اللہ تعانی محل طاق ہیں (جھت نہیں ) اور وہ طاق کو پند کرتے ہیں کیاتم نہیں دیکھتے کہ آسان سات ہیں ورزین سات ہیں اور طواف (کے چکر ) سات ہیں ۔ اور بہت ی چیز وں کو بیان فرمایا ۔ اسکو ہزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور جبرانی نے 'ری جمار' بھی زیادہ کیا ہے (کہ وہ بھی سات ہیں ) اور اس کے داوی میں (جمع الزوائد)۔

وَرُوا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا اكْتَحَلَ إِكْتَحَلَ وِتُراً وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اِسْتَجْمَرَ وِتُراً . رواه الطبراني في الكبير ، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف (مجمع الزوائد ٥٠:١) . قلت : هو حسن الحديث كما مر غير مرة ، فالحديث حسن .

٣٢٧ عن : طارق بن عبد الله قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَالْ اللهِ مَكُولُ اللهِ مَكُولُ اللهِ مَكُولُ اللهِ مَكُولُ اللهِ مَكَالَتُمُ وَالْمَانُولُ اللهِ مَكْ اللهِ مَكْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

١٤٦٨ عن: أبى أيوب الأنصارى فله قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : إِذَا تَغَوَّطَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

تو ہر کام میں واجب ہونا چاہئے حالا تکداس کا قائل کو کی نہیں اور اس معلوم ہوا کرتمن کی رعایت بھی واجب نہیں کے تکرحضور الله نے مثال میں سات کا عدد میان فرمایا ہے اور سات کی رعایت کو کس نے واجب نہیں کیا۔

۳۲۹ - مقبد بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ جس بر مدلکاتے تو طاق کی رعایت کرتے اور جب و صلے لیتے تو اس میں بھی جات کی رعایت کرتے اور جب و صلے لیتے تو اس میں بھی طاق کی رعایت کرتے ۔ اسکو طبر اتی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اس میں ابن لہید ضعیف ہیں ( مجمع الزوائد )۔ میں کہتا ہوں کہ بار باگذر چکا ہے کہ ووسن الحدیث ہیں۔

فاكده: ظاہر برمد على طاق كى رعابت كرنا واجب تبين تو ايسے عى استنجا كے ذهيلوں ميں بھى كونكد محاني نے دونوں كو يكسال بيان كيا ہے۔

فاكده: وضوص اك محاز ابالاتفاق واجب بين و ايسى و معلول من طاق كى رعايت كرنا بحى \_ كونكه محالى نے دونوں كوميند كمرست تعبير كيا ہے - ان احاد يث سے بعض علاء نے طاق كى رعايت كے وجوب براستدلال كيا تعااسلئے ہم نے تاديا كه ان سے يدى حاصل نبيل ہوسكا بكدان سے و حنيد كى تائين تلق ہے ۔

۳۲۸ - معرت ابوابوب انصاری ہے مروی ہے کے رسول اللہ اللہ علی نے فرمایا کہ جب کوئی پاخانہ کر بھے تو تمن وصیلوں ہے بو تھے کول کہ بیا ہے کافی ہیں۔ اس کو طبر انی نے کبیر واوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی ہو تق ہیں محر ابوشعیب میں میں نے . مجمع الزوائد ۸۶:۱). قلت : ومثله يحتج به عندنا وعند الكل ، كما ذكرناه في المقدمة .

۱۹۰۱ عن: سهل بن سعد عله أنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّكُ سُئِلَ عَنِ الإسْتِطَابَةِ ، فَقَالَ: أَوَ لَا يَجِدُ أَحَدُكُمُ ثَلَاثَةً أَحَجَارٍ ؟ حَجَرَانِ لِلصَّفْحَتَيْنِ وَ حَجَرٌ لِلْمَسْرَبَةِ ، رواه الطبرانى فى لكبير وفيه عتيق بن يعقوب الزبيرى قال أبو زرعة: إنه حفظ الموطأ فى حياة مالك مجمع الزوائد ١٦٠١٨) قلت: و وثقه الدارقطنى وذكره ابن حبان فى الثقات ، كذا فى حيان الميزان (١٣٠٤) فالحديث حسن ، وحسنه الدارقطنى فى سننه (٢١:١).

٤٣٠ عن: الأسود آنَّة سَمِعَ عَهُدَ اللهِ يَقُولُ أَتَى النَّبِي عَلَيْهُ الْغَائِطُ فَامَرَنِيُ أَنْ آتِيَةً يَكُولُ أَتَى النَّبِي عَلَيْهُ الْغَائِطُ فَامَرَنِيُ أَنْ آتِيَةً بِهَا ، عَرَبُو وَ فَعَرَبُنِ وَالْتَمَسُتُ النَّالِثَ فَلَمْ أَجِدُهُ ، فَاخَذْتُ رَوْثَةً فَاتَنْتُهُ بِهَا ، هَذَا رِكُسٌ . رواه البخارى ( ٢٧:١).

ولی جرح یا توشن سی می رجمع الروائد) می کهتا مول کدایساراوی سب کزد یک جست بـ

فاكدہ: اس مدیث سے صاف معلوم ہواكہ تمن ڈھيلوں كا تھم اس لئے ہے كدوہ اكثر كانى ہوجاتے ہيں اگر بھى اس سے كم حى كانى ہوجا كمي اقران يركفاعت كرناممنوع بيس كو تكسدار كفايت يردكما كيا ہے۔

۱۳۹۹- معزت ہل بن سعد ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ استنجا کی بابت سوال کیا کیا فرمایا کیاتم تمن چر ( بھی )
سس پاتے دو پھر (معمد کے ) دولوں جانبوں کے لئے اور ایک پھر بھے کے اسکو طبر الی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اس میں ایک
دور ہمتی بن یعتوب زبیری ہے ابوزر مدنے کہا کہ اس نے امام مالک کی زعر کی میں مؤ طاکو منظ کرلیا تھا ( مجمع ) میں کہتا ہوں کہ اسکو
سرقطنی نے اور ابن مبان نے تقد کہا ہے لیں صدیمے حسن ہے اور دار قطنی نے بھی الی سن میں اسکونسن کہا ہے۔

فائدہ: اس معلوم ہوا کہ تمن پھرتو حضور کا نے مرف دیر کیلئے تائے ہیں اب پیٹاب کاہ کیلئے چوتھا پھر جا ہے درنہ ستمل کا استعال لازم آ بیگا اور اس میں کو یٹ کا بھی اندیشہ ہاور نظافت کے بھی خلاف ہے۔ یا پیٹا ب کو بغیر پھر سے خنگ کے محمد دیا جائے گاس میں اور بھی کو یث ہے بہر حال تمن پھر لینے کا تھم وجوب رجمول نہیں بلکہ کفایت ہمول ہے جس کو تمن سے کم کانی موجو کی میں وہ کی میں درہے۔

۳۳۰ - اسود سے دواہت ہے کہ انہوں نے مبداللہ بن مسعود سے سنا کدرسول اللہ اللہ اللہ انتائے ماجت کیلئے تشریف لے مح ور مجے تھم فر مایا کہ تمن پھر لا دُھی نے دو پھر تو پالے اور تیسر سے کو تلاش کیا کمرند ملاتو میں نے اسکی مجدلیدا نمانی ۔ حضور اللے نے دو پھر باب وجوب الغسل بالماء إذا جاوز الغائط مخرجه وعدم إجزاء الحجارة فيه اب وجوب الغسل بالماء إذا جاوز الغائط مخرجه وعدم إجزاء الحجارة فيه ١٣٦ حدثنا: الثورى عن عبد الملك بن عمير عن على بن أبي طالب فيه قاز إنَّ مَن كَانَ قَبُلَكُمُ كَانُوا يَبُعَرُونَ بَعْراً وَ أَنْتُمْ تَثْلِطُونَ ثَلَطاً ، فَاتَبِعُوا الْحِجَارَةَ الْمَاءَ . أخرج عبد الرزاق في مصنفه (الزيلعي ١١٤١) وقال: أثر جيد ، قلت: رجاله رجال الجماعة إذ أن عبد الملك مدلس ولم يصرح بالسماع ، وقد رآى عليا كما في التهذيب (١١١٦) والتدليس والإرسال في القرون الثلاثة لا يضرنا .

تولے لئے اورلید کو پھیک ویا اور فرمایا بیا یاک ہے۔اسکوامام بخاری نے روایت کیا ہے۔

فائدہ اللہ با معلوم ہوا کہ استجامی تمن پھر لیما یا طاق کی رعامت کرنا واجب نہیں کے کہ حضور کا نے مجداللہ بن سعو

ے دو پھر لے کرلید کو پھینک دیا اور تیمرا پھر نہیں ما نگا اگر تمن کا لیما واجب ہوتا تو تیمرا پھر ضرور دمنگا تے اور بینیں کہ سکتے کہ تیمرا پھر

حضور کی نے اپنے پاس سے اٹھالیا ہوگا کے تکہ صدیت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ آپ تشریف رکھتے تے وہاں پھر نے

تھ ور نہ عبداللہ بن سعود سے کو ل فرماتے کہ تیمن پھر لاؤ۔ پس معلوم ہوا کہ دو پھر پر کھامت کرنا بھی جائز ہے۔ اور حافظ ابن تجرف کے

الباری شمی اس دلیل پر سامتر المن کیا ہے کہ مسندا محداور وار کھلنے بھی اس صدیت کے اندر سیزیا دہ بھی وارد ہے کہ حضور کھنے نے لیے

کو پھینک کر فرمایا کہ ایک پھر اور لاؤاس کا جواب سے ہے کہ وہ دواہت سی جسیں ، کو کھی الباری میں حافظ نے اس کی تقویت پر زور دیا ہم استعمار ماکی نے بھی اس زیادت کو فیر کھی کہا ہے ، دو ہر سے اگریزیا دے تسلیم بھی کی جائے ہی کی جائے ہی ہوار ابوائحن انت التحصار ماکی نے بھی اس زیادت کو فیر کھی کہا ہے ، دو ہر سے اگریزیا دے تسلیم بھی کی جائے ہی ہو بھر بھی ہماری دلیل تام ہے کو تکہ حضور کھی تھروں سے دونوں جگہام کہا م لیا ، پا خانے کہلے بھی اور پیشاب کیلئے بھی تو ہر جگر تین سے کہ کا استعمال ہوا۔

نے تھی پھروں سے دونوں جگہام کیا ، پا خانے کہلئے بھی اور پیشاب کیلئے بھی تو ہر جگر تین سے کہ کا استعمال ہوا۔

باب اس بیان میں کہ جب پا فانہ موقع ہے تجاوز کرجائے تو اب ڈھیلے ہے استنجا کانی نہیں بلکہ دھونا واجب ہے

اس م حضرت ملی ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہتم ہے پہلے لوگ تو میکنی کی طرح پا فانہ کرتے تھے اور تم لوگ

مور کی طرح (پتلا پا فانہ) کرتے ہوتو تم ڈھیلے کے بعد پانی بھی لیا کرو۔ اسکو عبد الرزاق نے معنف میں روایت کیا ہے اور زیلی نے اسکوار جید کہا ہے۔

زیلمی نے اسکوار جید کہا ہے۔

فائدہ: اس معلوم ہوا کہ پھر یاڈ صلے سے استخاکر نااس وقت کافی ہے جبکہ پا فاند بستہ ہو کہ بخر جے سے تجاوز ندکرتا ہوا ور جب پتلا ہواس وقت پانی لیما ضروری ہے کیونکہ اس وقت نجاست بخرج کوگی بھی رہے گی اور اس سے تجاوز بھی کر جا کیگی ہی حند کا خرجب ہے کہ جب یا فاندموقع سے تجاوز کر جائے تو اس وقت پانی سے دھونا وا جب ہے۔

#### باب آداب الاستنجاء

١٣٦ - عن: أبي هريرة هُ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى " مَن لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ يَسْتَدْبِرُهَا فِي الْغَائِطِ كُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةٌ وَمُحِي عَنْهُ سَيِّنَةٌ ". رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا شيخ الطبراني وشيخ شيخه وهما ثقتان (مجمع الزوائد ١٠٦٨). عن: عمر هُ قال: مَا بُلُتُ قَائِماً مُنْذُ أَسُلَمْتُ ، رواه البزار ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ٨٣:١).

٤٣٤ - عن : عائشة رضى الله عنها قالت : مَنْ حَلَّثَكُمْ أَنُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بَالَ

### باب استنجاكة داب من

۳۳۷- معزت ابو ہریرہ ہے کہ درسول اللہ کافٹے نے فرمایا جوشی یا خانہ میں قبلہ کی طرف منداور پشت نہ کرے اس کیے ایک نیک کئی جائی اور اس کے نامدا ممال ہے ایک کناہ منادیا جائے گا۔اسکو طبر انی نے اوسلا میں روایت کیا ہے اور اسکے راوی مجمع کے راوی ہیں بجر طبر انی کے استاذ اور استاذ الاستاذ کے اور وہ دولوں مجمی گفتہ ہیں (مجمع الزوائد)۔

۳۲۳- معرت عراص مردی ہے دوفر ماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس دقت سے کھڑے ہو کر میں نے میں اسکور اسکے دوائد کا اسکور اور کے اورائے داوی گفتہ ہیں۔ (مجمع الزوائد)۔

٣٣٧- حضرت عائش ہے مروى ہے وہ فرماتی ہیں كہ جو مخص تم ہے يہ بيان كرے كه رسول اللہ الله الله على نے كمزے ہوكر

قَائِماً فَلاَ تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلاَّ جَالِساً . رواه الخمسة إلا أبا داود ، وقال الترمذي : هو أحسن شيء في الباب وأصع (نيل الأوطار ٥٠١١).

٤٣٥ عن رجل من بنى مدلج عن أبيه قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشه عند النبى على فقال : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى كَذَا وَ كَذَا ، فَقَالَ رَجُلَّ كَالُمُسُتَهُزِئِ : البَع لَمُكُم كَيُت تَخْرَوُونَ ؟ قَالَ : بَلَى ! وَ الَّذِئ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَد اَمَرَنَا اَنْ نَتَوَكَّا عَلَى الْيُعلَّمُ كَيْتَ تَخْرَوُونَ ؟ قَالَ : بَلَى ! وَ الَّذِئ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَد اَمَرَنَا اَنْ نَتُوكًا عَلَى الْيُعلَىٰ مَا وَ الله الله الكبير وفيه رجل لم يسم (مجمع اليُسُرى وَأَنْ نَنْصُبَ الْيُمنى ، رواه الطبرانى فى الكبير وفيه رجل لم يسم (مجمع الزوائد ١٤٠١) . قلت : ويكتفى بمثله فى فضائل الأعمال ، مع أن المستور فى القرون الثلاثة مقبول عندنا.

27٦ عن: أبى هريرة ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْغَائِطِ

( مجمی) پیٹاب کیا تو اس کی تقدیق نہ کرو۔ حضور ﷺ بمیٹ بیٹو کر پیٹاب کرتے تھے۔ اسکو بجو ابو داود کے جملہ اصحاب محاح نے روایت کیا ہےاور ترفدی نے کہا یہ مدیث اس ہاب میں احسن اور اسمے ہے۔

فاكدو: ان دولول مدیوں سے كمڑے ہوكر پیٹاب كرنے كى كرامتعلوم ہوتی ہے اور بكى حند كا فربب ہے اور كرابت سے مرادكرابت تنزيكی ہے اور حضرت مذیفہ كی صدیث علی جوآتا ہے كرآب نے كمڑے ہوكر پیٹاب كياتو وہ عذر پرمحول ہے كہ حضور اللہ تا ہے كہ اور حضرت مذیفہ كی مدیث علی جوآتا ہے كرآب نے كمڑے ہوكر پیٹاب كياتو وہ عذر پرمحول ہے د حضور اللہ تا تھی جسكی وجہ سے بیٹ نہ سكے بابيان جواز پرمحول ہے ۔

فا كده: الدينقها و في تفنا و حاجت كالمريقة بين لكما بجواس مديث عن بي توان كا قول بامل نبس. ٢٣٦ - معرت ابو بريرة سه مروى ب كارسول الله الله الله في في ما يا ب كدووض (ساتع ل كر) بإخانه كيك نه جاكي فَيَجْلِسَانِ يَتَحَدُّثَانِ كَاشِفَيْنِ عَوْرَاتِهِمَا ، فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ .رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون . (مجمع الزوائد ٨٤:١).

واه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه عبد الله بن عصمة النصيبى ، قال ابن عدى ، له مناكير (مجمع الزوائد ١٤٤١) ، قلت : وبقية كلام ابن عدى فيه : ولم أر للمتقدمين مناكير (مجمع الزوائد ١٤٤١) ، قلت : وبقية كلام ابن عدى فيه : ولم أر للمتقدمين فيه كلاما وذكر له العقيلى حديثا أنكره فى ذكر يأجوج ، وثقه غيره كذا فى الميزان (٣٦:٢) فهو مختلف فيه ، وحديث مثله حسن ، وفى العزيزى (٣٩٣:٣) : قال العلقمى : بجانبه علامة الحسن أه وفيه أيضا : " وتمامه عند الطبرانى ، وقال : لِمَ يَضُحُكُ أَحَدُ كُمْ مِمًا يَفُعَلُ ؟ " . قلت وأخرجه البخارى فى كتاب التفسير من الجامع بلفظ : ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضِحُكِهِمْ مِنَ الضَّرُطَةِ ، وَقَالَ " لِمَ يَضُحُكُ أَحَدُ كُمْ مِمًا يَفْعَلُ ؟ " . قلت وأخرجه البخارى فى كتاب التفسير من الجامع بلفظ : ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضِحُكِهِمْ مِنَ الضَّرُطَةِ ، وَقَالَ " لِمَ يَضُحُكُ أَحَدُ كُمْ مِمًا يَفْعَلُ ؟ " الله وهو صحيح سندا ومتنا .

عن : عبد الله بن الحارث بن جزء ها قال : نَـهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنُ اللهِ عَلَيْهُ أَنُ اللهِ عَلَيْهُ أَنُ يَسُتُنْجِى اَحَدُ بِعَظُمِ أَوْ رَوْتَهِ أَوْ حُمَمَةٍ . رواه الطبراني في الكبير والبزار وهذا لفظه

میرودنوں سر کھولے ہوئے بیٹے کر ہاتھ کریں کیونک اللہ تعالی اس پر فصد فرماتے ہیں۔اسکو طبر انی نے اوسلا میں روایت کیا ہے اور اس کے داوی توثیق کے مجھے ہیں (مجھے الزوائد)۔

فائدو: اس سے قضاہ حاجت کے وقت ہات چیت کرنے کی ممانعت تابت ہوگی ہمارے نقہاء نے بھی اسکوکروہ فر مایا ہے۔

اس سے معرت جابڑ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ کے فر پا ہے۔ اسکو طبر الی نے اوسط عمی روایت کیا ہے اوراس عمی عبد اللہ بن صصر لعیبی ایک داوی ہے جسکی بعض روایات منا کیر ہیں (مجمع) عمی کہتا ہوں وہ محلف فیہ ہے بعض نے اس کو شد کہا ہے اوراس عمی عبد اللہ بن صدیدہ من ہے۔

مقد کہا ہے اوراین مدی نے کہا کہ عمل نے حقد عمن سے اس کے متعلق کوئی جرح نیس دیمی (عمران) ہی صدیدہ من ہے۔

فاكدو: مارے فقہانے بحی اس پر جنے ہے مع فر مایا ہے بیمد مث ان کی جت ہے۔

۳۳۸- مہداندین مارث بن جر مراقی ) دروایت ہے کدرسول اللہ انسان اس منع فرمایا ہے کہ کوئی بڑی یالید یا کوئل میں اور بزار نے (ای مند میں )روایت کیا ہے اور یہ لفظ بزارے میں

وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف (مجمع الزوائد ٨٤:١) .قلت : قد مر غير مرة أنه حسن الحديث ، وثقه أحمد وغيره .

عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عله: أنَّ رَجُلاً مَرُّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَهُوَ عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عله: أنَّ رَجُلاً مَرُّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَهُوَ يَبُولُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : إذَا رَأَيْتَنِي عَلَى سِثُلِ هذِهِ الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلَّمُ عَلَى يُبُولُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْ مَنْ مَعْدَه وَان كَان فى ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلَتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدُ عَلَيْكَ . رواه ابن مباجة (٢٠:١) ورجاله ثقات وإن كان فى بعضهم كلام ، فالحديث حسن .

عن: أبى موسى ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَ

اوراس می ابن لهیدایک راوی بی جوضعف بی ( مجمع ) می کہنا ہوں کہ بار ہا گذر چکا ہے کدو حسن الحدیث بیں۔

فا کدو:اس ہے کوکلہ کے ساتھ استنجا کرنے کی کراہت بھی تابت ہو کی ہمارے نقبا و نے بھی اس سے استنجا کو کردہ کہا ہے جن کی دلیل بیرصدیث ہے۔

۳۳۹ - جار بن عبداللہ عمروی ہے کدا کے فض رمول اللہ اللہ کا کے ہاں ہے گذرااور آپ پیٹاب کررہے تھے۔
اس نے صنور کا کوسلام کیا تو رسول اللہ کا نے فر مایا کہ جب تو جھے کوالی حالت میں دیکھے تو جھے سلام نہ کیا کر کونکدا کرتو ایس کرے گاتو میں تھے کو جواب نہ دے سکوں گا۔اس کوابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقتہ ہیں کو بعض میں قدرے کلام ہے، پس حدیث ہے۔

فائدہ: اس معلوم ہوا کہ جو تھی قضاہ حاجت میں مصنول ہواس کوسلام کرنا کروہ ہے اور اگر کو کیا ہے سلام کر سے تو مصنول حاجت کو جواب دینا کروہ ہے کو نکہ سلام ذکر ہے اور ذکر نکھے ہونے کی حالت میں کروہ ہے، ہمار سے فقہا مکا بھی بھی تول ہے اور انہوں نے اس کے ساتھ یا خانہ کی حالت اور جماع و فیروکی حالت کو بھی تھی کیا ہے۔

الدموی (اشعری ) مروایت ہو وفر ماتے ہیں کدرسول اللہ اللہ المین کی طرف متوجہ ہو ایک دیوار کی جانب میں گرویشا ب کیا اور (بعد میں ) قر مایا کہ جب کوئی ہیٹا ب کرے تو پیٹا ب کیلئے (پہلے ) جکہ طاش کرے۔ اسکوا مام احمد وابو داود نے دواوت کیا ہے ( نیل ) اور شوکائی نے قر مایا ہے کہ اس میں ایک راوی جمول ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابو داود نے

" إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَد لِبَوْلِهِ مَكَاناً لَيّناً " وقال قال الشيخ : حديث حسن . اه .

١٤١ عن: قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يُبَالَ فِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يُبَالَ فِى رَبُ قَالَ: يَقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.
 ر ، قَالُوا لِقَتَادَةَ : مَا يُكُرّهُ مِنَ الْبَوْلِ فِى الْجُحْرِ ؟ قَالَ : يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.
 خمد وأبو داود والنسائى ، وصححه ابن خزيمة وابن السكن (٨٢:١).

عن: أبى هريرة فله أنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: " اِنَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ ، قَالُوا: مَا عَلَا اللَّاعِنَيْنِ ، قَالُوا: مَا عَلَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: اللهِ كَا يَتَحَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّامِ أَوْ فِي ظِلِهِمْ . رواه أحمد وأبو ومسلم .

٤٤٣ - وعن معاذ بن جبل مرفوعا : إِنَّقُوا المَلاَعِنَ الثَّلاثُ . وزاد البزار : فِي رِدِ رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وابن السبكن ، وفي رواية لابن حبان : بَيِمُ ، وفي رواية لابن الجارود : أوُ مَجَالِسِمِهُ .

اوت کیا ہے تو یہ مدیث مسائع ہے اور مزیزی نے اسکوان الفاظ سے میان کیا ہے کہ جب کوئی بیٹا ب کرے تو اپنے بیٹا ب کیلے قاش کرے اور کہا کہ مختل نے فرمایا کہ یہ مدیث میں ہے اھ۔

فاكدو:اس سے پیشاب كرنے كاادب معلوم مواكدرم جكر مى كياجائ تاك چمينمى ندازى ـ

۱۹۳۹ - آناده مهدالله بن سرجس (محالی ) سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی نی بل) میں چیناب است منع فرمایا ہے لوگوں نے آنادہ سے کہا کہ سوراخ میں چیناب کرنا کیوں محروہ ہے؟ آنادہ نے کہالوگ کہتے ہیں کدوہ جنات ہے کی جگہ ہے۔ اسکوا حمدوا بوداود داور نسائی نے روایت کیا ہے اور این فزیروا بن اسکن نے اس کو مح کہا ہے۔

فائدہ: ہمارے نقباء نے بھی اس کو کروہ کہا ہے ہے صدیث ان کے اس قول کی دلیل ہے، نیز اس میں سے کیڑے کوڑوں مکا ندیشر بھی ہے جو پیٹا ہے کرنے والے کو تکلیف وے سکتے ہیں۔

۱۳۳۲ - معزت ابو ہر ہو ہے سے مردی ہے کہ دسول اللہ کانے فر مایا کدد وکا موں سے بچے جولعت کا سبب ہیں ، سحابے عرض ول اللہ! وہ دو باتھی جولعنت کا سبب ہیں کیا ہیں؟ فر مایا کوئی فنص لوگوں کے راستے میں یا ان کے سابی (کی جگہ) میں قضاء سرے (کولوگ اسے کوسیں مے)۔اسکواحمہ وابو داود اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور بر الرام عاد بن جل معاد بن جل معاد بن جل معاد بن جرفو ما روایت بر کرتی العنت کی باتوں سے بھر ( دوتو وی جواوی فرکور ہوئی ) اور بد بانی کے معات پر یا خاند کرنا۔ اسکوابو داود و ابن ماجد نے روایت کیا ہے اور حاکم وابن السکن نے اس کو مج کہا ہے اور

النَّخَلاءُ ، أَوْ يُبَالَ فِيُهَا ، وفي إسناده ابن لهيعة (نيل ١٣:١) . قلت :وهو حسر التحديث كما قدمناه .

و 11 - عن عبد الله بن مغفل على عن النبى الله قال: " لا يَبُوُلَنُ أَحُدُكُهُ فِي مُسْتَحَبِّهِ ثُمُّ يَتَوَضَّا فِيهِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ مِنْهُ ". رواه الخمسة ، لكن قوله " ثَهْ يَتُوضًا فِيهِ " لأحمد وأبى داود فقط ، وأخرجه الضياء في المختارة بنحوه (نيل ١٤٠١ قلت : وأحاديث الضياء في المختارة كلها صحاح ، كما صرح به السيوطي في خطبة كنز العمال .

عن: جابر الله عن النبي: آنَّهُ نَهٰى أنَّ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة (نيل الأوطار ١٤١١).

این حبان کی ایک روایت علی بیزیادتی مجی ہے کہ او گول کے فنا علی ( یعنی محرول کے سامنے قضا و حاجت کرنا ) اور این جارون ز روایت علی ہے یاان کی مجالس علی ( قضا و حاجت کرنا )۔

فاكدو: ان سبمواقع على بيثاب، پا فاندكرنے سے بھار مے نقباء نے بھی منع فر مایا ہے اور سایہ سے اور وہ سایہ برے بر كے بنچ لوگ افحے بیفتے یا تفہر تے بول بمطلقا سایہ مرادیس كونكدرسول اللہ اللہ علامت ہے كہ آپ نے مجودوں كے يك تعناع حاجت فر مائى محروولو كے اللہ علام مائى محروولو كے اللہ علام مائى محروولو كے اللہ على اللہ على

۱۳۵ - مدافقہ بن مفلل رسول اللہ اللہ علی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ کوئی اینے حسل کی جگہ بیٹا ب نہ ۔ کہ گھرو ہیں وضو کرنے گئے کیو تھا کھروسے ای سے (پیدا) ہوتے ہیں۔ اس کواحمداوراصحاب سنن اربطہ نے روایت کیا ہے اور س ضیا ہ نے بھی مخارہ میں روایت کیا ہے (نیل) میں کہتا ہوں کہ سیولی نے مقدمہ کنز میں مخارہ کی تمام ا مادیث کے مجمع ہونے کہ تھے۔ کی ہے۔

فا كدو: الدينقباء في بحل خاند على اوروضوى جكد على بيثاب كرف كوكرو افر اليهد

٤٤٧ - وعنه مرفوعا: نَـنهٰى أَنُ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي . رواه الطبراني في الأوسط
 ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ٢:١٨).

الله عن: ابن شهاب أنَّ أَبَا بَكُرِ الصِّدِيْقَ قَالَ يَوُماً وَهُوَ يَخُطُبُ: " اِسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ فَوَاللهِ مَا خَوُمُ اللهِ فَوَاللهِ مَا خَرَجْتُ لِحَاجَةٍ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ خَوَاللهِ مَا خَرَجْتُ لِحَاجَةٍ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ خَوَاللهِ مَا خَرَجْتُ رَاسى حَيَاءٌ مِنْ رُبِّي اللهُ عَلَاهِ وهو منقطع (كنز العمال ١٢٤٠٥).

قلت: والانقطاع في القرون الثلاثة لا يضر عندنا وله شاهد من حديث عَائِشَة. قَالَ أَبُوْبَكُر :إِنَّى لاَقْنَعُ رَأْسِي إِذَا دَخَلْتُ الْكَنِيْتَ . أَخْرجه عبد الرزاق كما في الكنز ، وله شاهد آخر سيأتي مرفوعا .

اس کواحمدوابن ملجد نے روایت کیا ہے، نیل)

عود معرت جار ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ ہوئے پانی میں ( بھی ) پیٹاب کرنے سے منع فر مایا ہے۔ اسکو طبر انی نے اوسلامی روایت کیا ہے اور اسکے راوی ثقة ہیں ( مجمع )۔

فاكدو: حادث فتها وفي اسكومي كروه فرما يا بم كراس كنده ناله متعلى بس مين نا پاك پانى على جمع كيا جا تا باس مي ميثاب كرنا كروه نيس ـ

جى كہنا ہوں كرا مطاح قرون الاشرى ہم كومعزىيں دومرے اس كے لئے مصنف عبد الرزاق مى معزت عائشر كااثر شاہرے كرمعزت ابو كرنے قرما باكر على جب بيت الخلاء عن جاتا ہوں تو اپنا سرؤ ھانپ ليتا ہوں (كتر العمال) اور اس كيلئے ايك شاہر مرفوع بحى ہے جومنقريب آئے كا۔

فاكدو:اس كوبعى مار عفتهانة واب طاء على مان كياب.

١٥٠ عن: بلال بن حارث المزنى مرفوعا: كَانَ إِذَا أَرَادَ الحَاجَةَ أَبْعَدَ . أخرجه أحمد والنمائى وابن ماجة ، وإسناده حسن ، كذا في العزيزي (١١٤:٣).

١٥١ - عن: حبيب بن صالح الطائى مرسلا: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اِذَا دَخَلَ الْمِرُفَقَ لَبِسَ حِذَاتُهُ ، وَغَطَّى رَأْسَهُ . أخرجه ابن سعد ، قال النسيخ: حديث حسن لغيره كذا في العزيزي (١٢٥:٣).

٢٥٢ - عن: حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها مرفوعا: كَانَ عَلَيْكُ يَجُعَلُ يَمِينَهُ

فاكده: اس اوب كى رعايت كرنا جائب بالخصوص جنكل وفيره مي تو كمزے كمزے كپڑوں كوم في نافعانا جائے كرب پردگى كا احمال ہے۔

۳۵۰- معزت بلال بن الحارث حرنی ہے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ بھاجب (قضاء) حاجت کا تصد کرتے تو دار اللہ جا کہ رسول اللہ ہے۔ اسکوامام احمد ونسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد حسن ہے (عزیزی)۔

فاكده: لين لوكول كقريب تفناه حاجت ندكرتے تے بلكة دميوں سے دور جايا كرتے تھے تاكدكى كانظرند پڑے اور قفاء حاجت كى كانظرند پڑے اور قفاء حاجت كى آ وازكوكى ندسنے ،جنگل عمل تو اس اوب كى رعاجت ضرورى ہے تى ،كھرول عمل بحل جائلا ،كى كوشد عمل دور منايا جائے جو بینے المحفى جگہ ہے بلكل الگ اور منفصل ہوتا كدكھروالوں كو تفناه حاجت كى آ وازاور بد بود غيره ند پنجے۔

ا ۲۵۱ - صبیب بن صالح طائی سے مرسلاً روایت ہے کدرسول اللہ اللہ جی بیت الخلا و میں دافل ہوتے تو جوتا ہمن کر جاتے اور سرکوڈ ھانپ لیتے ۔اسکوابن سعد نے روایت کیا ہے اور بیسن تغیر ہے (عزیزی)۔

فاكده: بيت الخلاء على نظر جانا جيهاكرة ج كل كنوجوانون كالحريق بخلاف اوب باس ساحر ازكرنا جائب اور انكرنا جائب اور نظر بين الخلاء عن المراد المراد المراد المراد المرد ال

لِاَكُلِهِ وَشُرِّبِهِ وَوُضُوئِهِ وَثِيَابِهِ وَأَخُذِهِ وَعَطَائِهِ ، وشِمَالَةً لِمَا سِوٰى ذَٰلِكَ . أخرجه أحمد السناد صحيح (العزيزي ١٥٤:٣) . قلت وابن حبان والحاكم أيضا.

۱۵۳ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كَانَتُ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَنها قالت: كَانَتُ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى . رواه أحمد و أبو داود والطهواني من حديث إبراهيم عن عائشة وهو منقطع ، ورواه أبو داود في رواية أخرى موصولا أه (التلخيص الحبير ٤١:١).

۳۵۲- دعزت هفد ام الوسین سے مرفی عاروایت ہے کدرسول اللہ الظائی دائیں ہاتھ کو کھانے پینے اور وضوکرنے اور کپڑوں (کے پہننے ) اور لینے وسیخ کیلئے (مقدم) کرتے تھے اور ہائیں ہاتھ کواس کے ماسوا کیلئے ۔اسکوامام احمد نے سندسجے سے روایت کیا ہے۔ روایت کیا ہے (عزیزی) اور حاکم وابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔

فائدہ: اس معلوم ہوا کہ بیت الحلاء ہی جاتے ہوئے ہائیں پر کومقدم کیا جائے اور نکلتے ہوئے دائیں پر کو ہمارے خمیاء نے بھی اس کوآ داب خلاء ہیں میان کیا ہے۔

 الله تعالى كا جس نے جھے اس ( كھانے كى ) لات چكھائى اور اكى توت مير سے اندر ياتى ركى اور اس كافر اب كنده حصہ جھے سے الگ كرديا)۔ اسكوابن كى نے روایت كيا ہے اور بيصد بيئے سن العير ہے (عزيزى)۔

فاکدو:بیت الحلاء میں جانے سے پہلے خداکانام ضرور لےلیا جائے تاکشیاطین جوعو اُو ہاں رہے ہیں انسان کا سرز در کیمیں اور اسکوایڈ اندویں اور وہاں سے لکل کرائ فعت کا شکر کرنا چاہئے کہ اللہ تعالی نے فضلہ کا سدہ کوجسم سے الگ فرمادیا جس کا اندر منصب (بند) ہوجانا بخت مصیبت اور بلاکا سب ہے۔ نیز انسان کو تعنا و حاجت کرتے ہوئے اپنی ذات اور خواری کو پیش فظرر کھنا چاہئے کہ جوفض دن میں دومر تبد کھا تا اور کہتا ہے اس کو کمبر اور بردائی کب زیبا ہے ہی ساری برائی حق تعالی کیا ہے جو تنام عبول سے پاک ہے۔

# كتاب الصلوة

#### باب المواقيت

وه ١ - عن أبى هريرة وعبد الله بن عمر فله حدثا عن رسول الله عليه آنه قال : " إذَا الشّعَةُ الله عليه آنه قال : " إذَا الشّعَدُ فَابُرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " . أخرجه الجماعة من حديث أبى هريرة ، كذا قال الزيلعي واللفظ للبخاري .

١٥٦ عن أبى ذر عله قال: " أَذَّنَ مُؤَذِّهُ النَّبِي عَلَّهُ بِالظُّهْرِ فَقَالَ: آبُرِهُ! أَبُرِهُ! أَوْ النَّبِي عَلَّهُ بِالطُّهْرِ فَقَالَ: آبُرِهُ! أَبُرِهُ! أَوْ النَّبَظِرُ! إِنْتَظِرُ! إِنْتَظِرُ! وَقَالَ: شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَدُ بِالْحَرِّ فَآبُرِهُوا عَنِ الصَّلَاة فَالَ : فَالَ الْمُعَلِي الصَّلَاة فَالَ الزيلعي قَالَ الْمُعَارِي ومسلم : كذا قال الزيلعي واللفظ للبخاري .

١٥٧ - عن أبى سعيد (الخدرى ) ﴿ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ: " أَبُرِدُوا بِالظُّهُرِ فَا يُلِعُلُهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَي

# كتاب الصلاة

#### باب نمازوں کے اوقات

۳۵۵- حضرت ابو ہریرہ اور مبداللہ بن عمر حضور اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ اللہ نے فرمایا کہ جب کری شدید بوجائے تو (ظہرک) نماز خندے وقت میں پڑھو، اس لئے کے گری کی شدت جنم کی آگ کے بھڑ کنے ہوتی ہے۔ (بخاری باب ایراد بالنام فی شدہ الحر)۔

۳۵۱ - ۲۵۱ - حضرت ابوذر هرات بین که حضور ها کے مؤ ذن نے ظہر کی افران دیے کا ارادہ کیا ہو آپ ها نے ان کے اس کے جب کری بونے دو! "مینڈا ہونے دو!" ، یا فر مایا" تخیر جا وَ! " کے تکہ کری کی شدت جہنم کی آگ کے کار سے ہاں لئے جب کری شدید ، وجائے ہو تم نماز شنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ ابوذر هر ماتے بیں (پرظمر کی افران اس وقت کمی گئی) جب ہم نے ٹیلوں کے سے دکھے لئے۔ (بخاری باب سابق)۔

٥٥٧- حعرت ابوسعيد خدري فرمات بين كرحضور الله في فرمايا" عمر كي نماز شند عن وتت على برحو ، اس لئ

٣٥٨ – عن أبى ذر هُ قال : كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ فِي سَفَرٍ ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ لَهُ : أَبْرِدُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ لَهُ : أَبْرِدُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ لَهُ : أَبْرِدُ ، حَتَى نَقَالَ لَهُ : أَبْرِدُ ، حَتَى سَاوَى الظُّلُّ التَّلُولَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : إِنَّ شِلَاةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ ". رواه البخارى .

١٥٩ - عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنّه أخْبَرَهُ أَنّهُ سَبِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: "إِنّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمْمِ كُمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، "إِنّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبْلُكُمْ مِنَ الْأَمْمِ كُمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ اللّى غُرُوا ، فَأَعُطُوا قِيْرَاطاً أُوتِي الطّن التُورَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتّى إِذَا انْتَصَفَ النّهَارُ عَجَزُوا ، فَأَعُطُوا قِيْرَاطاً قِيرَاطاً ، ثُمَّ أُوتِي آهُلُ الاِنْجِيْلِ الاِنْجِيْلَ فَعَمِلُوا إلى صَلاَةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا إلى صَلاَةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا

کے کری کی شدت جنم کی آگ کے اثرے ہے۔ ( بخاری باب سابق )۔

اس سے فرمایا" شندا ہونے دو"، پھراس نے اذان ویتا جائی ہے آئے اس سے فرمایا" شندا ہونے دو"، پھراس نے اذان دیتا جائی ہو آپ بھی نے اس سے فرمایا" شندا ہونے دو"، پھراس نے اذان دیتا جائی ہو آپ بھی نے اس سے فرمایا" شندا ہونے دو"، پھراس نے اذان دیتا جائی ہو آپ بھی نے اس سے فرمایا" شندا ہونے دو"، پہال تک کرمایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا پھر حضور بھی نے فرمایا ہے شک کری کی شدت جہنم کی بھاپ کے اثرے ہے۔ ( بخاری ہاب الاذان للمسافراذاکا نواجماعة )۔

فا کدو: یہ آمام ایراو الیعن شف دوت میں پڑھنے) کا حادیث اسبات کی تائید کرتی ہیں کہ ظہر کا دقت ایک شل کے بدا پر بعد بھی باتی دہتا ہے، کو تکہ عرب میں گری کی شدت ایک شل کے باتی رہتا ہے۔ نیز حضرت ابو ذرگا یہ فرمانا کہ اسیٹیلوں کے برا پر ہوگیا اس بات پنص ہے کہ ظہر کا دفت ایک شل کے بعد بھی باتی رہتا ہے۔ کو تکہ یہ مشاہدہ کی چیز ہے کہ بجھے ہوئے اور تھیلے ہوئے جسموں کا سایہ دہ سالہ میں سے ذائد ہوگا۔ نیز آخری مدیث سے یہ معلوم جسموں کا سایہ دائد ایک شل سے ذائد ہوگا۔ نیز آخری مدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسافروں کی جب ایک جماعت ہوتو وہ بھی اذان واقامت کہ کرنماز پڑھیں۔ اور حضور دیکھا یہ فرمانا کہ گری کی شدت جنم کی آگر سے ہا سکا مطلب یہ ہے کہ جب جنم دھونکائی جاتی ہا اور اس کی آگر سے میں۔ اور حضور میں شدت بیدا ہوتی ہے وال کے اثر ات دیا کہ وکہنچ ہیں۔

۳۵۹- حفرت مبدالله بن مرقر ماتے ہیں کدانہوں نے حضور بھی کے ہوئے ساکتم سے پہلے کی امتوں کے مقابلے میں ہم ہم ہم ہم مثال کے طور پر صرف آئی ہے جتنا مصر سے سوری غروب ہونے تک کا وقت ہوتا ہے۔" تو رات' والوں کو' تو رات' و رات' والوں کو' تو رات' و ر

قِيْرَاطاً قِيْرَاطاً ، ثُمُّ أُوْتِيْنَا الْقُرُآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطِيْنَا قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ ، وَأَعْطِيْنَا قِيْرَاطاً قِيْرَاطاً وَيُوَاطاً وَيُواطاً وَيُواطاً وَيُواطاً وَيُواطاً وَيَوْدُ وَيَا اللهُ عَرْ وَجَلَّ ، هَلُ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالُوا : لاَ اللهُ وَقُولُ وَيَا اللهُ عَنْ وَيَا اللهُ عَرْ وَجَلَّ ، وواه البخارى ورواه محمد في "الموطا" بسند صحيح عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله ، إلا أنه زاد : " ألا فَأَنْتُمُ الَّذِيْنَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغُرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطيْنِ قِيْرَاطيْنِ ، قَالَ : فَغَضِبَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا : نَحُنُ أَكُثُرُ عَمَلاً وَأَقَلُ عَطَاءً إلخ" . وهو كذلك في رواية أخرى للبخارى ، كما نقله في " آثار السنن " (٤٣:١) .

٤٦٠ عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي عَلَيْكُ أَنَّهُ سَالَ آبَاهُرَيْرَةَ عَنْ
 وَقُتِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ آنَا أُخْبِرُكَ : " صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ ، وَالْعَصْرَ

فاكدو: بير مديث مراحت كم ساته الله بات بردلالت كرتى بكر ظهر كا وقت مركو وقت بزياده بجريقيناس بت كانتنتى بكر ظهر كا وقت دوش تك باتى ربتا به اكر ظهر كا وقت ايكشل تك ما نيس تو ظهراور معر كا وقت برابر موجاتا به نيزاس مديث سام محد في ياستدلال فرما يا به كرمعر كى نماز دير سه بإحماافنل ب- اوريه مديث نماز معرك تا فير بردلالت كرتى ب موطا مام محد باب النفير) -

٢٠٥٠ - معزت امسلم كے غلام عبد الله بن رافع نے معزت ابو بريرة سے نماز كے اوقات كے بارے من بوجها تو

إذَا كَانَ ظِلُكَ مِثْلَيْكَ ، وَالْمَغُرِبُ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَمَا بَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَ صَلِّ الصَّبْحَ بِغَبَشِ ، يَعْنِي بِغَلَسٍ " . رواه مالك في " الموطا " وإسناده صحيح " آثار السنن " (٢:١).

معزت الوجرية ف فرمايا من تحجه منا تا بول ، هم كى نماز اس وقت يزه جب تيراساية تير ، براير بوجائ ، اورعمراس وقت يزه جب تيراساية تير ، براير بوجائ ، اورعمراس وقت يزه جب تيراساية تحد من وكنا بوجائ ، اورمغرب ال وقت يزه جب سورج وب جائ اورمشاه اس وقت يزه جب ايك تهائى رات بوجائ ، اورمع كى نماز اند عير عن يزهد (مؤطا امام الك، كتاب وقوت المعلاة) اوراكل سندمج ب-

فائدو:ال مدیث ہے محی مطوبوا کہ تمہر کا وقت ایک شل کے بعد تک ہاتی رہتا ہے کہ دعزت ابو ہر یہ ایک شل سایہ مونے کا کہ مسلو ہوا کہ تھر کا وقت ایک شل سایہ ہونے کا تھر ہوئے کے بعد تمال پڑھنے کا تھر ہوئے کا تھر ہوئے کے بعد تمال پڑھنے کے بعد تمال کے بعد تمال پڑھنے کے بعد تمال کے بعد

## نوث : مع كالماز كالمنل وتت كالمحين المطياب مينا والمكري -

۱۳۹۱ - حضرت الا بری فرماتے بی کے حضور کے نے فرمایا کہ برنماز کیلئے اول اور آخر وقت ہے، ظہری نماز کا اول وقت دو ہے کہ جب اس کا زوال آفاب سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا آخری وقت وہ ہب جب عمر کا وقت شروع ہو، اور معر کا اول وقت وہ ہے کہ جب اس کا وقت ہو جائے ، اور آخری وقت وہ ہے جب سورج زر دبوجائے ، اور مطرب کا اول وقت سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت وہ ہے کہ جب افق غائب ہوجائے ، اور مشاہ کی لماز کا اول وقت وہ ہے کہ جب افق غائب ہوجائے اور اس کا آخری وقت وہ ہے کہ جب افق غائب ہوجائے اور اس کا آخری وقت سورج کے طلوع تے ہوا در اس کا آخری وقت سورج کے طلوع تے ہونے ہوتا ہو اور اس کا آخری وقت سورج کے طلوع سے ہونے تا مراس کا آخری وقت سورج کے طلوع سے ہونے تا مراس کا آخری وقت سورج کے طلوع ہونے ہا وہ نے ہنا وہ ہونے ہا وہ سے بیا وہ سے بیا وہ سے بیا وہ سے بیا ہو ہونے ہا ہونے ہا وہ سے بیا وہ سے بیا وہ سے بیا وہ سے بیا وہ بیا وہ سے بیا وہ بیا وہ سے بیا وہ بیا وہ

حينَ تَطُلُعُ الشَّمُسُ " .وفي الباب عن عبدالله بن عمرو . رواه الترمذي ( ٢٢:١) ورجاله رِجاله عن عبدالله بن عمرو . رواه الترمذي ( ٢٢:١) ورجاله رِجال الجماعة إلا هنادا ، فإن البخاري لم يخرج له في " صحيحه " .

تن شِهَابِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بَنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَانَ قَاعِداً عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَأَخْرَ الْعَصْرَ شَيْئاً فَقَالَ لَهُ عَرْوَهُ بَنُ الزُّبَيْرِ : أَمَا إِنَّ حِبْرِيلَ قَدْ اَخْبَرَ مُحَمَّداً عَلَيْ الْمِنْبَرِ ، فَاخْرَ الْعَصْرَ شَيْئاً فَقَالَ لَهُ عُمْرُ : إِعْلَمُ مَا عُرْوَهُ بَنُ الزُّبَيْرِ : أَمَا إِنَّ حِبْرِيلَ قَدْ اَخْبَرَ مُحَمَّداً عَلَيْ الصَّلَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ : إِعْلَمُ مَا عُوْهُ بَنُ اللَّهُ عُرُوهُ : سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ : سَمِتُ اَبَا مَسْعُودٍ والاَنصَارِيَ عَوْلُ ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَعْمَلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَعْمَلُ اللهِ عَلَيْ يَعْمَلُ اللهُ عَبْرِيلُ فَاخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَصَلَيْتُ مَعْهُ وَقُلُ : " نَزَلَ جِبْرِيلُ فَاخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَصَلَيْتُ مَعْهُ وَقُلُ : " نَزَلَ جِبْرِيلُ فَاخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَصَلَيْتُ مَعْهُ وَقُلُ : " نَزَلَ جِبْرِيلُ فَاخْبَرَنِي بِوَقْتِ الْصَلَاةِ ، فَصَلَيْتُ مَعْهُ يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، فَرَايَتُ وَسُولَ عَمْ مَلَيْتُ مَعْهُ وَمُ الشَّهُ فَيْ الشَّهُ الصَّابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، فَرَايَتُهُ يُصَلِّى عَلَى الظَّهُرَ حِبْنَ تَرُولُ الشَّمْسُ ، وَرُبُهَا الصَّفَرَةُ ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ عَمْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَلْخُلَهَا الصَّفُرَةُ ، فَيَنْصَرِفُ الرُّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ عَضْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَلْخُلَهَا الصَّفَرَةُ ، فَيَنْصَرِفُ الرُّجُلِ مِنَ الصَّلَاةِ

فا کدو: اس صدیت علی آپ الظالا یفر مانا کد عشا و کا ابتدائی وقت افق کے فائب ہونے پر ہاس بات پر الالت کرتا کے کشق سے مراد سفیدی ہے۔ نیز جب شفق کی تغییر علی روایات مختلف جی تو شک کی بنا پر مغرب کا وقت فتم نہ ہوگا ، اس طرح یوش کہ علی مغرب کے وقت کو باتی مانے علی اصلا ہوں کے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان بالا تفاق وقت مہمل نہیں ، اور اوق مغرب کے وقت کے فتم ہونے پر علی عشاء کی نماز کا وقت وافل ہوتا ہے تو عشاء کی نماز تا فیرے پڑھے جی بی احتیاط ہے ۔ مان مثالی نے بحرک حاضیہ علی فرمایا ہے کہ احتیار علی فروشن سے مراد سفیدی ہے اور بھی معزب ابو بحراء معادل ، عائش ، اور می معراد رہے کا مسلک ہے۔

۳۹۲ - این شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر پر ہیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے مصر کی نماز ہیں قد رے

تہ نیر کردی تو حضرت عروہ بین زیر نے فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم نیس کہ حضرت جر کمل نے حضور ہو ہے کہ نماز کردیا تھا

محرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ سوج مجھ کر بولو (یا فرمایا کہ جو بھی آپ فرمارے ہیں جمی اے جانا ہوں) حضرت عردہ فرماتے ہیں کہ ایس معود انسان کے حض نے ابوسسود انسان کے حضور کے ابولی نہرین الم میں نے جرکی بازل ہوئے اور انہوں نے جھے نماز کے اوقات سے باخر کیا، میں نے کے جھے نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی (ابوداود علی پانچ مرجہ سالفاظ آئے ہیں) اس طرح آپ نے اپنی انگیوں پر نماز وں کوشار کیا

بہ سعود ہرماتے ہیں) کہ پھر جس نے حضور کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ خص نے حضور کے دھلے می نماز پڑھی، اور کری کی شدت کو ت

فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبُلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَيُصَلِّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعِشَاءَ حِيْنَ يَسُودُ الْأَفُقِ ، وَرُبَّمَا أَخْرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ ، وَصَلَّى الشَّبَ الْمُنْ بِغَلَسِ ، ثُمَّ صَلَّى مَرُّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ، ثُمَّ كَانَت صلاَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغُبيْسِ حَتَّى مَاتَ ، وَلَمْ يَعُدَ إلى أَنْ يُسْفِرُ " . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره . كذا في "فتح البارى" (٥:٢).

وَفْت اللهِ عَلَيْهُ عَنْ وَفْت اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَنْ وَفْت اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَنْ وَفْت الصَّلاَةِ ، فَلَمَّا دَلَكَتِ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ فَا مَن وَاللهِ عَلَيْهُ فَا مَن وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا مَن وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَلَا مُعْمَالُولُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَا مُعَامِلُولُ الللهُ عَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

تا فیرے نماز پڑھی،اورعمر کی نماز اس حال میں پڑھی کہ سورج بلنداور سفید تھازردی بالکل نہتی،اورآ دی نمازے فارغ ہوکر سورخ بلنداور سفید تھازردی بالکل نہتی،اورآ دی نمازے نا تھا (جو تقریباً چے سل کے فاصلے پر ہے) (پھر میں نے دیکھاکہ) آپ ہے سورج فراب ہوتے میں مفرب کی نماز پڑھے اور جب آسان کے کناروں پر سیابی چھا جاتی تب آپ کھی عشاء کی نماز پڑھے،اور بھی آپ ہے لوگوں کے جمع ہونے کی خاطرعشاء میں تا فیرکرتے تھے،اور فیرکی نماز ایک مرتبدا ندھرے میں اور ایک مرتبدروشن میں پڑھی، اسکے بعد آپ کھی ہونے کی خاطرعشاء میں پڑھے رہے ہمال تک کرآپ کی وفات یا می اور پھر بھی آپ کھیا نے روشن میں (منح کی نماز) میں پڑھی۔ (ابوداود، باب فی الموالیت) اس مدید کو ابن فزیر و فیرو نے می کہا ہے (افخ الباری جام ۔ ۵)۔

فائدہ: اس مدیث ہے بھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ شفق ہے مراد سفیدی ہے کونکہ آسان کا کنارہ دن کی سفید نی فروب ہونے کے بعد بی سیاہ ہوتا ہے۔ اور مدیث میں ابو مسود ڈکے کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عشاء کا اول وقت بیال ہر ہے جیں تو لامحالہ مغرب کا وقت بھی سفیدی کے غروب ہونے تک باتی رہے گا کیونکہ بالا تفاق مغرب اور عشاء کے درمیان مممل وقت نہیں ہے۔ باتی معرف ابو مسعود کا پیفر مانا کہ آپ میں جربی کی نماز روشن میں نہیں پڑھی ، اس کا تفصیل جواب اسلامل باب میں ملاحظ فرمائیں۔

۳۹۳ - جابر بن عبدالله هر ماتے بین کدایک فخص نے حضور کی ہے نمازوں کے اوقات کے بارے بی ہو چھا (حضرت جابر ہے) جہا اوقات کے بارے بی ہو چھا (حضرت جابر ہی ایک فضل نے جھے کی اورا بھی ہے جھے کی اورا بھی کے تماز پڑھائی ، پھر جب ہوارے خیال کے مطابق آ دمی کا سابیاس ہے لمباہو کمیا تو حضرت بال نے عصر کی اوان دی ، پھر حضور کے اوران دی ، پھر حضور کے دنیال کے مطابق آ دمی کا سابیاس ہے لمباہو کمیا تو حضرت بال نے عصر کی اوان دی ، پھر حضور کے دنیال کے مطابق آ دمی کا سابیاس ہے لمباہو کمیا تو حضرت بال نے عصر کی اوان دی ، پھر حضور کے دنیال کے مطابق آ دمی کا سابیاس ہے لمباہو کمیا تو حضرت بال نے عصر کی اوران دی ، پھر حضور کے دنیال کے مطابق آ دمی کا سابیاس ہے لمباہو کمیا تو حضرت بال نے عصر کی اوران دی ، پھر حضور کے دنیال کے مطابق آ دمی کا سابیاس کے لمباہو کمیا تو حضرت بال نے عصر کی اوران دمی کا سابیاس کے لمباہ کو کمیا تو حضرت بال نے عصر کی اوران دی کا سابیاس کے لمباہ کا کہ کا سابیاس کے لمباہ کمیا تو حضرت بال نے عصر کی اوران دی کا سابیاس کے لمباہ کو کمیا تھی کے لمباہ کمیا تو حضرت بال کے سابیاس کے لمباہ کا کہ کمیا تھی کی کی کا سابیاس کے لمباہ کمیا تو کمیا کے لمباہ کمیا تو کا کھی کے لمباہ کا کھی کے لمباہ کی کا کھی کے لمباہ کی کھی کے لمباہ کا کھی کے لمباہ کی کھی کے لیا کے لمباہ کی کھی کے لمباہ کو کھی کی کھی کے لمباہ کی کھی کے لائی کی کھی کی کے لمباہ کی کھی کے لیکن کے لائے کھی کے لائی کی کھی کھی کے لیکن کے لیکھی ک

وَصَلَّىٰ ، ثُمُّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ، فَامَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَامَ الصَّلاةَ وَصَلَّى ، ثُمُّ أَذَّنَ لِلْعَشَاءِ حِيْنَ ذَهَبَ بَيَاسُ النَّهَارِ وَهُوَ الشَّفْقُ ، ثُمَّ آمَرَهُ فَأَقَامَ الصَّلاةَ فَصَلَّى ، ثُمُّ أَذُن لِلاَّ الْغَدَ لِلظَّهْرِ حِيْنَ دَلَكَتِ الشَّمْسُ ، ثُمُّ أَذُن لِلْقَاجِرِ فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ وَصَلَّى ، ثُمُّ أَذُن لِلْعَصْرِ فَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ مَا رَظِلُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، فَآمَرَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَأَقَامَ وَصَلَّى ، ثُمُّ أَذُن لِلْعَصْرِ فَي اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ وَلَوْلُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ فَاقَامَ وَصَلَّى ، ثُمُّ أَذُن لِلْعَصْرِ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَاخْرَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَتَى كَادَ يَغِيْبُ بَيَاصُ لَا فَا أَذُن لِلْمَغُوبِ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَاخْرَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَتَى كَادَ يَغِيْبُ بَيَاصُ الشَّهُ وَمَعْ فَالَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَتَى كَادَ يَغِيْبُ بَيَاصُ لَيْمُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا الصَّلَاةَ وَصَلَى ، ثُمُّ أَذَن لِلْمَعْرِبِ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ فَيْمَا يُرى ، ثُمُّ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَاقَامَ الصَّلاةِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ فَاقَامَ السَّلَاقِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ثُمُّ أَذُّنَ لِلْفَجْرِ فَاخْرَهَا حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطُلُعَ فَامَرَهُ فَاقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى ، نُهَ قَالَ : اَلْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هَذَيْنِ " . رواه الطبراني في " الأوسط " وإسناده حسن . (مجمع الزوائد) .

عن عبد الله بن عمرو فله أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ : " وَقُتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَت الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَضْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصَدَ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصَدَ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إلى نِصْبِ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إلى نِصْبِ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إلى نِصْبِ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطُلُع الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمُسِكُ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرُنَى الشَّيْطَان ". رواه مسلم .

١٦٥ - عن: نافع بن جبير على قال: كَتُبُ عُمَرُ إلى أبي مُؤسلى: " و صَلِّ الْعِند،

(مینی مشاه کی نماز) کوآ دهی رات تک یا آ دهی رات کر بین کم خور نے کا تھم دیتا''، پھر دعنرت بال نے فجر کی اذان دی ' . آپ اللہ نے فجر کی نماز کومؤ خرکیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہوگیا، پھر آپ اللہ کے تھم پر دعنرت بال نے اقامت کمی اور آپ اللہ نے نماز پڑھائی پھر آپ اللہ نے فرمایا ان دونوں وتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ (مجمع الزوا کہ وطرائی فی الاوسل) اور اکس سندسن ہے۔

فا کھو: اس مدیث میں بھی اس بات کی مراحت ہے کہ شن سے مراددن کی سفیدی ہے اور یہ حضرت بھیڑئی کا تول ہے۔

۳۲۳ - عبداللہ بن عمر ق سے مردی ہے کہ حضور ہے نے فر مایا ظہر کا وقت سورج کے ڈھلنے سے شروخ ہوتا ہے اور آ دی ہ سایدا کی لمبائی کے برابر ہوجائے ،اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ صرکا وقت ند آ نے ،اورعمر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ صورج زردنہ ہو،اور مغرب کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ صورج زردنہ ہو،اورمغرب کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک شفق خائب نہ ہو،اورعشاء کا وقت درمیانی رات ک بست کے کہ مورج کی کم از کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک شفق خائب نہ ہو،اورعشاء کا وقت درمیانی رات کے نصف تک رہتا ہے،اورج کی کم از کا وقت می صادت کے طلوع سے لیکر آ نقاب کے نطاخ تک ہے پھر جب آ نقاب لکل آ نے تو نماز سے رک جا دَاس کے کہ وہ شیطان کے دولوں میں نکا ہے۔ (مسلم، باب اوقات صلاق آئمس )۔

فائدو: اس مدیث معلوم ہوا کہ فجر اورظم کے درمیان مہل وقت ہان کے علاوہ اور نماز ول کے درمیان مہل وقت ہان کے علاوہ اور نماز ول کے درمیان مہل وقت ہے ان کے علاوہ اور نماز ول کے درمیان مہل وقت ہے میں ہی عشاء کی نماز پڑھنا جائز ہے جیا کہ اگل مدیث سے داختے ہے۔

٣١٥- نافع بن جبير تفرمات جي كدعر ف ابوموي اشعرى كولكما كدرات كجس صع من جابوعشاء كى نماز برم

أَيُّ اللَّيْلِ شِنْتَ وَلاَ تَغُفُّلُهَا " . رواه " الطحاوى " ورجاله ثقات ، (آثار السنن ٤٤١).

٩٦٦ - عن : عبيد بن جريج أنه قال لأبي هريرة ظله : " مَا إِفْرَاطُ الْعِشَاءِ ؟ قَالَ عُنُوعُ الْفَجُرِ " . رواه الطحاوي وإسناده صحيح ( آثار السنن ٤٤:١) .

النبى مَالِيَّةَ ذَاتَ لَيُلَةٍ حَتَى ذَهَبَ قَالَت : " أَعْتَمَ النَّبِي مَالِيَّةَ ذَاتَ لَيُلَةٍ حَتَى ذَهَبَ عَامُهُ النَّبِي مَالِّةً ذَاتَ لَيُلَةٍ حَتَى ذَهَبَ عَامُهُ لَا المَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَوَقُتُهَا " رواه مسلم .

٢٦٨ عن: أبى أيوب عن عبد الله - أظنه ابن عمرو - قال شعبة: كَانَ أَحْيَاناً يَرْفَعُهُ وَأَحْيَاناً لاَ يَرْفَعُهُ - قَالَ: " وَقُتُ الْعَصْرِ مَالَمُ يَحْضُرِ الْمَغْرِبُ فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ . رواه تطبراني في " الكبير " ورجاله رجاله الصحيح (مجمع الزوائد).

٣٦٩ عن: سمرة بن جندب فله قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : لاَ يَغُرَّنُكُهُ بنَ سَخُورِكُمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

وراس سے خفلت نہ کرو۔ (طحاوی پاب مواقبت الصلوٰ ق مصنف ابن الی شیبہ ) اسکے تمام راوی ثقنہ ہیں (آ ٹارائسنن)۔ مراس سے خفلت نہ کرو۔ (طحاوی پاب مواقبت الصلوٰ ق مصنف ابن الی شیبہ ) اسکے تمام راوی ثقنہ ہیں (آ ٹارائسنن)۔

٣٩٧ - عبيد بن جريج في ابو جريرة سے يو جهان عشاء من افراط (لينى مد سے زيادتى) كيا ہے؟ " آپ في فر مايا مج مدد ق كاطلوع بونا۔ (طحاوى) اس كى سندمج ہے (آٹاراسنن)۔

۱۳۹۷ - معزت عائش فرماتی بین کدایک رات معنور الله دیرے آئے بہا تک کدرات کا اکثر معد کزر چکا تھا اور حی کد اسلم معروالی میں کہ ایک رات معنور الله دیرے آئے بہا تک کدرات کا اکثر معد کزر چکا تھا اور تماز پر حالی اور آپ الله اور تماز کا وقت ہے۔ (مسلم میں اعتا اوق خیر م)۔ بدوقت العثا اور تا خیر م)۔

فاكدو:ان احاديث معلوم مواكرمشاء كاوتت آدهي رات كے بعد بعي بالى رہا ہے۔

۳۱۸ - میدانند بن مروفر ماتے میں کد شعبہ نے فر مایا کد معرکا وقت اس وقت تک باتی رہتا ہے جیک مغرب کا وقت نہ علم سعبداس مدید کو بھی مرفوع کہتے میں اور بھی موقوف ۔ (طبرانی فی الکبیر ) اور اس کے راوی می کے داوی ہیں۔

فا کدو: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ فروب میں تک معرکا وقت ہاتی رہتا ہے لیکن زردی آ جانے کے بعد وقت کروو موج تاہے۔

۲۹ سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ حضور کانے فرمایا بلال کی اذان حمیس سحری کھانے سے ندرو کے رکھے اور نداس

#### باب الأوقات المستحبة وفضيلة الإسفار بالفجر

١٧٠ عن: عبد الله بن مسعود فله قال: "مَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ صَلَّى صَلاَةُ لَعْنِهِ مِيْقَاتِهَا إِلَّا صَلاَتَيْنِ ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَ الْعِشَاءِ (بِجَمُع ) وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيْقَاتِهِ مِيْقَاتِهَا إِلَّا صَلاَتَيْنِ ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَ الْعِشَاءِ (بِجَمُع ) وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيْقَاتِهِ رَوَاهُ البخارى ولمسلم: قَبْلَ وَقُتِهَا بِغُلَسِ.

النفرُو عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ الترمذي (٢٣:١) وقال حديث رافع بن خديج حديث بالفَجْرِ فَانَهُ اعْظُمُ لِلْآجُرِ ". رواه الترمذي (٢٣:١) وقال حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح ، ولفظ ابن حبان في "صحيحه ": " أَسْفِرُوا بِصَلاَةِ الصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْصِه لِلْآجُرِ "كذا قال الزيلعي قال : وفي لفظ له : " فَكُلَمَا أَصْبَحْتُمُ بِالصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْضَهُ لِلْجُورِ كُمْ ".

طرح افق عمداد نجی ہونے والی سفیدی حمہیں رو کے ، یہا تک کدو واس طرح مجیل جائے (حماد نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشار وکیہ کہ اس طرح مجیل جائے )۔ (مسلم باب بیان ان الدخول ہالصوم تحصل بطلوع الفجر )۔

فا كدو: اس مديث معلوم مواكر فرك نماز كاونت من صادق من روع موتاب منافر كالمان كالميان اور فجر كواسفار من يزهن كافسيلت باب مستحب اوقات كابيان اور فجر كواسفار من يزهن كافسيلت

• ٢٥٠ - عبدالله بن مسعود قرماتے بيں كدو لمازوں كے علاوہ من فضور الكاكوكو لى نماز وقت كے خلاف برنہ ہے نہيں و كما و آپ في الله اور مشاوكى نماز ايك ساتھ برخيس و اور فيركى نماز اين (عام معمول كے) وقت سے نب برخى - (بنارى باب متى يصلى الفرجم من الحجى اور مسلم كى روايت من ہے كدا بن (معمول كے) وقت سے پہلے ين اند جر سے ميں برخى - (بنارى باب منى يصلى الفرجم من الحجى اور مسلم كى روايت من ہے كدا بن (معمول كے) وقت سے پہلے ين اند جر سے ميں برخى - (مسلم باب مسلوق المحم يوم الحر بالمرد لالة ) ۔

اے اور افع بن فدی فراتے ہیں کہ میں نے حضور کو یفر ماتے ہوئے سنا کہ فحر کی نماز روشی میں بڑھو،اس لئے کہ اس میں زیادہ اور اس کے کہ اس میں زیادہ اور اس کے کہ اس میں زیادہ اور اس کے کہ اس میں نہادہ اور کی امام تر ندی فر ماتے ہیں کہ بیصد یہ حسن میں جاور تی ابن حبان میں ہے کہ صندوں سے کے حضور الکا فر مایا کہ میں کی نماز روشی میں بڑھو کے نکہ اس میں زیادہ اور زیلی نے یہ مضمون کی صحاب سے کی سندوں سے کے حضور الکا تر میں کے معلم کی مندوں سے کہ سندوں سے کہ سندوں سے کے سندوں سے کے سندوں سے کے سندوں سے کی سندوں سے کے معلم کی مندوں سے کے سندوں سے کی سندوں سے کے سندوں سے کی سندوں سے کی سندوں سے کی سندوں سے کے سندوں سے کی سندوں سے کے سندوں سے کی سندوں سے کے سندوں سے کی سندوں سندوں سے کی سندوں سندو

عن جده الزوائد " عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ أَعْظُمُ لِآجُرِكُمْ أَوُ لِلْآ جُرِ " رواه البزار ورجاله ثقات .

عن: محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لِلْاَجْرِ". رواه النسائي وسكت عنه ، وصحح سنده تحافظ الزيلعي (١٣٤١).

٤٧٤ - عن: بيان قالَ: قُلْتُ لأنس عَلَى: حَدِّثَنِي بِوَقَتِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الصَّلاَةِ وَلَى وَلَى النَّمْسِ، وَيُصَلَّى الْعَصْرَ بَيْنَ صَلاَتِكُمُ الأولى ولَ : "كَانَ يُصَلَّى الظَّهُرَ عِنْدَ دُلُوكِ الشَّمْسِ، وَيُصَلَّى الْعَصْرَ بَيْنَ صَلاَتِكُمُ الأولى والْعَصْرِ، وَكَانَ يُصَلَّى الْعَشَاءَ عِنْدَ عُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلَّى الْعِشَاءَ عِنْدَ عُرُوبِ والْعَصْرِ، وَيُصَلَّى الْعِشَاءَ عِنْدَ عُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّى الْعَيْسَاءَ عِنْدَ عُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّى الْعِشَاءَ عِنْدَ عُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّى الْعَيْسَاءَ عِنْدَ عُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّى الْعَشَاءَ عِنْدَ عُرُوبِ السَّمْسِ، وَيُصَلِّى الْعَنْدَاةَ عِنْدَ طُلُوبِ الشَّهُ عَلَى الْعَلْمَ الْعَنْدَ وَقُتْ اللَّهُ الْعَيْسَمِى فَى "مجمع الزوائد". وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِي اللَّهُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْدَ الْوَائِد ".

و بت كيا ب، جوكسنن اربعد (ترفدى، ابوداود، نسائى اوراين ماجه) على فدكور بـ

۲۷۳ - قادہ فرماتے ہیں کے حضور کھانے فرمایا ''فجر کی نماز روشی میں پڑھو، اس لئے کداس میں تمہارے لئے زیادہ اجر غوب ہے۔ (براروجمع الزوائد، باب وقت ملاقالع )اورائے تمام راوی ثقیریں۔

ساس انسارتوم کے کل محابہ ہے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جمر کی نمازتم جتنی روشی میں پڑھو کے اتنا می زیادہ بہرا کا ۔ (نسائی ، ہاب الاسفار) مافقازیلس نے اسک سند کوسی کہا ہے۔

فائدہ:اسفارے مرادروشی میں پڑھتا ہے،ان احادیث ہمعلوم ہوا کدروشی میں نماز پڑھتا زیادہ تو اب رکھتا ہے۔ حرسیولی نے احادیث اسفار کومتو اتر ات میں ٹارکیا ہے۔

سے مطلع معرت میان فرماتے ہیں کہ میں نے دھنرت الس سے مرض کیا کہ جھے دھنوں کے کنازوں کے اوقات سے مطلع تجے ہو آپ نے فرمایا کہ قلم کی نمازوں کے اوقات کے دقت پڑھتے تھے، اور صمر کی نماز تباری ظمر اور تباری صمر کی نمازوں کے اوقات کے درمیان پڑھتے تھے، اور مشاہ کی نماز شغر بو بونے پر پڑھتے تھے، درمیان پڑھتے تھے، اور مشاہ کی نماز شغر بو بائی تھی، بھر فرمایا کرا کے درمیان میں مسل کی نمازم مادل کے طلوع ہونے کے بعد اس وقت پڑھتے تھے جبکر آسمیس کشادہ ہو جاتی تھیں، بھر فرمایا کرا کے درمیان میں مدن کے دور کے دور کے دور کے درمیان میں مدن کے دور کے دور کے درمیان میں مدن کے دور کے

معت المعتمر سمعت المعتمر سمعت أنسا يقول: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلَّى الصُّبُحَ جِينَ يَفْتَحُ الْبَصَرُ" رواه الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطى فى كتاب "غريب الحديث "، وقال: يقال: فَسَحَ الْبَصَر وَانْفَسَحَ: إذَا رَأَى الشَّيْءَ مِنْ بُعُدٍ ، يَعْنِي بِهِ: إِسُفَارَ الصُّبِح إِنْتَهَى ، (زيلعى ١٠٥١) قلت: هذا إسناد صحيح .

تعديلاً. قلت: وهرير ذكره ابن حيان في الثقات وقال: "يروى عن أبيه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه أبي عدى والطيالسى واسحاق وابن أبي سيبة ، والطبراني ، وإسناده حسن (" آثار البسن "٤٧١) وفي "مجمع الزوائد (٣١٦:١) ": "قلت: لرافع حديث في الإسفار غير هذا ، رواه الطبراني في "الكبير" ولرافع عند الطبراني في الكبير أيضاً: سمعت رسول الله عليه يقول: نَوِرُو بالشبيع بقدر منا يَبُصُرُ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبُلِهِم " وهما من رواية هرير بن عبد الرحمن بن راف ابن خديج عن أبيه ، وقد ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يذكر في أحد منهما جرحاً و تعديلاً. قلت: وهرير ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "يروى عن أبيه " اه.

٢٧٧ - عن إبراهيم النخعى قال: " مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ عَلَى شَيْءٍ ـ

27- ایسعید بیان فرماتے ہیں کہ بھی نے دھرت انس کو یفرماتے ہوے سنا کہ دخنور اللہ میں کے نمازاس وقت پڑھتے کہ جب آ تکھیں کشادہ ہوجاتی تھیں۔ (فریب الحدیث لائی ہو قاسم السرسطی )۔ سرسطی فرماتے ہیں کہ " فسم البحد و انفسم " کامطلب یہ ہے کہ جب کی دوشن کی وجہ ہے آ کھدور کی چرکود کھے لے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کر حضور کھی اسفار شرفی ماز پڑھا کرتے تھے ہمنف فرماتے ہیں کہ یہ مندی ہے۔

۲۷۶-رافع بن فدت سے مروی ہے کہ حضور کی نے دھزت بال سے فرمایا کرمنے کی نماز اتن روشنی میں پڑھو کہ اور اسے تیروں کے کرنے کی جگہوں کوروشنی کی وجہ ہے و کھے سیس ۔ (ابن الی حاتم ،ابن عدی ،طیالی ،اسحاق ،ابن الی شیہ اور طبر الی ب اسے روایت کیا ہے ) اور اسکی سند حسن ہے۔ اور کیر الطمر انی میں بے الفاظ میں جیں کہ دافع فرماتے جیں کہ میں ہے حضور میں کو بے فرماتے جیں کہ میں میں پڑھو کہ لوگ اپنے تیروں کے کرنے کی جگہوں کود کھے تیں۔

اَجْتَمَعُوْا عَلَى التَّنُويُرِ".رواه الطحاوى (١٠٩:١) وقال الزيلعى (١٠٥:١)"بسند صحيح". ٤٧٨ – عن : عبد الرحمن بن يزيد قال : "كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ يُسْفِرُ بِعَسَلاَةٍ اللهُ بُنُ مَسْعُودٍ يُسْفِرُ بِعَسَلاَةٍ اللهُجُرِ " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله موثقون (مجمع الزوائد).

۱۹۹ - عن : على بن ربيعة قال : سَمِعْتُ عَلِياً يَقُولُ لِمُؤَذِّبِهِ : " أَسْفِرُ السنادُ صحيح (آثار السنن ٤٨:١).

٠٤٨٠ عن: جبير بن نفير قال: صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الصُّبُحَ بِغَلَس، فَقَالَ أَبُو الدرداء: أَسْفِرُوا بِهٰذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ أَفْقَهُ لَكُمْ ، إِنْمَا تُرِيَدُونَ أَنْ تَخُلُوا بِحَوَائِحِكُمْ . رواه الطحاوى وإسناده حسن (آثار السنن).

١٤٨١ عن : مجاهد قال : كُنْتُ أَقُودُ مَوْلاَى قَيْسَ بْنَ السَّائِبِ ، فَيَقُولُ : أَوْدُ مَوْلاَى قَيْسَ بْنَ السَّائِبِ ، فَيَقُولُ : أَلَّهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْلَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ اللّهِ عَلَيْكُولَ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ الللللللللهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّ

عدیم-ایراہیم فخق فرماتے ہیں کے حضور اللے کے محابہ نے بعنا اسلار پر (بعنی روشی میں جرکی نماز پڑھنے پر ) انفاق کیا ہے اتاکسی اور چیز پرانقاق نیس کیا۔ (طحاوی باب وقت الغجر) اور اسکی سندھے ہے (زیلمی )۔

۱۹۷۸ - عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود پہنچ کی نماز اسفار (روشیٰ) بھی پڑھاتے تھے۔ ( کبیر الطمر انی وجمع الزواکد، پاب وقت مسلوٰ قاضع )اسکے تمام راوی ثقتہ ہیں (مجمع الزواکد )۔

۹ کام علی بن ربید قر ماتے ہیں کہ جمل نے معفرت علی کوا پنے مؤ ذن سے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ میم کی نماز روشنی میں پڑھ، روشنی میں پڑھ۔ (مصنف عبد الرزاق ہاب وقت الصح ومصنف ابن الی شیبہ وطحاوی ، ہاب وقت الغجرِ) اور اسکی سند میح ہے (آٹارالسنن)۔

۰ ۱۹۸۰ جبیر بن نظیر قرماتے جی کے حضرت معاویہ نے جمیں مبح کی نماز اندھیرے میں پڑھائی تو حضرت ابوالدرواڈ نے فرمایا کہ یہ نماز اسلام میں پڑھا کرو کیونکہ اسلام میں پڑھتا تمہارے لئے زیادہ تفقہ کا سبب ہے، آپ لوگ جا ہے جیں کہ جلدی ہے فار ف بوکرا پنے کا موں میں لگ جا کیں۔ (طحاوی ہاب وقت الفجر)اورا کی سندسن ہے (آٹارالسنن)۔

ا ۱۹۸ - مجابر قرماتے ہیں کہ عمد اپنے آ قاقیس بن سائب کولیکر جار ہاتھا (قیس ٹا مطاقے) توقیس فرمانے گلے کہ کیا سور ن عمل کیا ؟ پس جب میں نے کہا" ہال اور انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی اور فرمایا کے حضور ملتھا ایسے ی کرتے تھے ، اور حضور ملتھ

يَفْعَلُ ، وَكَانَ النّبِيُ عَلَيْكُ يُصَلّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ وَكَانَ النّبِيُ عَلَيْكُ يُصَلّى الْفَجْرَ حَتّى يَتَغَمَّى النّبُورُ السَّمَاء " وَالصَّائِمُ يَتَعَمَّرَى أَنْ يُفْطِرُ ، وَكَانَ النّبِي عَلَيْكُ يُصَلّى الْفَجْرَ حَتّى يَتَغَمَّى النّبُورُ السّمَاء " وواه الطبراني في " الكبير " هكذا . وفي " الأوسط " وزاد : " وَيُؤَخِّرُ الْعِشَاء " وفيه مسلم الملائي ، روى عنه شعبة وسفيان ، وضعفه بقية الناس أحمد وابن معين وجماعة اه ." مجمع الزوائد " .

٢٨٢ عن: ابن عباس في قال: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَوْجِ النِّي عَلَيْهُ مَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْبِهِ النِّي عَلَيْهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْبِهِ النِّي عَلَيْكُ عَنْ يَمِيْبِهِ النِّي عَلَيْكُ عَنْ يَمِيْبِهِ النَّي عَنْ يَمِيْبِهِ فَكُمْ مَا مَ خَتْى سَمِعْتُ عَطِيْطَهُ أَوْ خَطِيْطَهُ . ثُمَّ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، ثُمُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، ثُمُّ مَامَ حَتَّى سَمِعْتُ عَطِيْطَهُ أَوْ خَطِيْطَهُ . ثُمَّ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، ثُمُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، ثُمُّ مَامَ حَتَّى سَمِعْتُ عَطِيْطَهُ أَوْ خَطِيْطَهُ . ثُمْ خَرْجَ إلى الصَّلَاةِ " . أخرجه " البخارى " .

مَالِمُ مَالِمُ مِنْ عَالَمُهُ وَوجِ النبي عَلِيْكُ قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ يُضِلِّي فَذَكَرَتَ

عمر کی نماز پڑھتے تے جبکہ سوری سفید ہوتا تھا (بینی اس میں زردی نہیں ہوتی تھی) اور آپ الله مغرب کی نماز اس وقت پڑھے تھے جبکہ دوزہ دارروزہ کھولنے میں شک کرر ہا ہوتا تھا (کہ وقت ہوا یا نہیں ) اور آپ الله فیرکی لماز اس وقت پڑھتے کہ جب روشی آ سان کوڈھانپ لیجی تھی (بینی اسفار میں پڑھتے تھے)۔ (طبرانی فی الکبیر)۔ اورطبرانی کی اوسط میں ہے کہ آپ الله عشاء کی نماز تا فیرے پڑھتے تھے، ایک سند میں ایک روائی مسلم طائی ہے جس ہے شعبہ اور سفیان روایت کرتے ہیں، اس بے صدیث جب گڑنے کے قابل ہے۔

فاكده:اس مديث معلوم بوتاب كرحفور الكاعام طور يرجرك نماز اسفار من يزعة تهد

۳۸۲- حفرت ابن مهاس فرات بین کری نے اپی فالدام المؤمنین میموند بنت مارٹ کے گری رات کر اری طویل مدیث کے بعد فراح بین کر جب آپ الله ان کیلئے کوڑے ہوئے ، یمی بھی آپ الله کے باکیں جانب لماز کیلئے کوڑا ہو گیا آپ الله کے باکی جانب لمزدیا ، جر آپ الله کے باکی رکعت نماز پڑھی ، جر آپ الله نے دور کعت نماز پڑھی ، جر آپ الله نے دور کعت نماز پڑھی ، جر آپ الله نے دور کعت نماز پڑھی ، جر آپ الله کی دور کعت نماز پڑھی ، جر آپ الله کی دور کھی نے آپ الله کی دور کی میں اسلو آپائیل میں بیاں میں کے دور کھی ہے کہ کری دو منتیں پڑھیں کے دکھی میں باب صلو آپائیل میں بیدھ دی ہے کہ رات کو آپ کا کری منتیں پڑھیں کے دکھی نیز موج کر آپ الله میں باب صلو آپائیل میں بیدھ دی ہے کہ رات کو آپ کری نیز موج بانا نماز نجر کی نماز ونزگی کے میں باب میں باب میں باب میں باب میں کو کھی میں باب میا باب میں باب می نماز ونزگی کے دور کھی کھی باب میں باب می

صَلاَتَهُ بِاللَّيُلِ قَالَتُ: فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنُ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَائَهُ الْمُؤَذِّنُ عَلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَائَهُ الْمُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ اللَّافَامَةِ ". أَعُم اضْطَجْعَ عَلَى شِقْهِ الآيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ اللَّاقَامَةِ ". أخرجه "مسلم".

على بن أبى طالب فله قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى المُسْتِدِلِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى المستدرك (٢٠٣١) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٠٣١) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقره عليه الذهبي في "تلخيصه " فقال : على شرطهما .

100 عن جابر بن عبد الله على أن رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ لِبِلَالِ: " إِدَا أَذْنَتَ فَنَرَسُلُ فِي اللهِ عَلَيْهُ قَالَ لِبِلَالٍ: " إِدَا أَذْنَتَ فَنَرَسُلُ فِي اَذَانِكَ ، وَإِذَا أَقَمُتَ فَاحُدُرُ ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدَرُ مَا يَفُرُعُ الْآكُلُ مِنْ أَذَانِكَ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخُلُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ " أَحرِحه الحاكم الْكِلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرُبِهِ وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخُلُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ " أَحرِحه الحاكم

۳۸۳-ام المؤمنين معزت عائش فرماتى بين كرمنور الكفانماز برصة تنے محرمعزت عائش في آپ كى رات كى نرزة تخرك وفرمايا ، محرفر مايا كه جب مؤون فرك اوان وے محتا اور آپ الك كيك مجمع طاہر بوجاتى اور مؤون آپ خور كى اوان وے محتا اور آپ الك كيك مجمع طاہر بوجاتى اور مؤون آپ خور كى اوان وے محتا اور آپ الك كه مؤون آپ كى باس اقامت كيك حاضر آپ الك كه مؤون آپ كى باس اقامت كيك حاضر بوتا۔ (مسلم ، باب مسلوٰ الليل وحدور كھات النبى )۔

فاکدو: اس مدیث ہے جی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی لماز اسفار میں پڑھتے کیونکہ و ذن مینے کے ظاہر ہوجائے کے بعد آپ اللہ کو استفار میں پڑھتے کیونکہ و ذن دوبارہ آپ اللہ کے باس آتا ، استفادہ و بالا می کرتا تب آپ اللہ میں پڑھ کر پھر سوجائے پھر می کی لماز کیلئے مؤذن دوبارہ آپ اللہ کے باس آتا ، استفادہ و بانا واضح ہے۔

۳۸۴- معزت بل فراتے ہیں کے حضور کا معید میں تشریف فرماہوتے اور نماز کیلئے تجبیر کی جاتی اور آپ بھی او کوں کو کم و کھتے تو بیٹے جاتے اور جب انہیں ایک جماعت کی شکل میں و کھتے تو نماز پڑ طاتے۔ (متدرک حاکم) امام حاکم فرماتے ہی کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پرمجے ہے اور دہی نے بھی میں کہا ہے۔

۳۸۵ - جابر بن مبداللہ ہے مروی ہے کے حضور کا نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جب تواذان دے توالی اذان میں ہر ہر جمد الگ کہدہ اور جب تو اقامت کے تو دو دو جملوں کو طاکر کہد ، اور الی اذان اور تجبیر کے درمیان اتنا وقلدر کا کہ کمانا کمانے والا

فى المستدرك ( ٢٠٤:١) وقال: هذا حديث ليس فى إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد والباقون شيوخ البصرة . وقال الذهبى فى تلخيصه: قال الدارقطنى: " عمرو بن فائد متروك ".

قلت : فالحديث ضعيف ولكن له شواهد من أحاديث الباب ، وحسنه العزيزى فى شرح " الجامع الصغير " برواية سلمان وأبى هريرة وغيرهما .

١٤٩٠ عن: أبى بن كعب عله قال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَّهُ صَلَاةً الصَّبْعِ فَذَكَر المحديث بطوله - وفيه - وقال: " صَلَاتُكَ مَعَ الرَّجُلِ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِكَ وَحُدَكَ ، وَصَلاَتُكَ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَثَرَتُ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى اللهِ عَزُ وَصَلاَتُكَ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَثَرَتُ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى اللهِ عَزُ وَصَلاَتُكَ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَثَرَتُ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى اللهِ عَزُ وَصَلاَتُكَ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَثَرَتُ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى اللهِ عَزُ وَصَلاَتُكَ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَثَرَتُ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى اللهِ عَزُ وَصَلاَتُكَ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَثُرَتُ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى اللهِ عَزُ وَصَلاَتُكَ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَثُرَتُ فَهُو الحَبُ إِلَى اللهِ عَزُ المعد ما سرد له أَسَانِيد كثيرة : وقد حكم أثمة الحديث يحيى بن معين وعلى بن المدينى ومحمد بن أسانيد كثيرة : وقد حكم أثمة الحديث بالصحة ، وأقره عليه الذهبى فى " تلخيصه ".

کھانے ہے،اور پینے والا پینے ہے،اور تعنا و حاجت کیلئے جانے والا حاجت ہے فارغ ہوجائے۔(متدرک حاکم وتر ندی، باب الترسل فی الا ذان) بیرحدیث عمروبن فاکد کی بنا پراگر چضعیف ہے لیکن اس کیلئے دوسرے صحح شواج بیں جو باب بی فدکور بیں، پس بیرحدیث سن ہے۔

۳۸۶ - معزت البابن کعب فرماتے ہیں کہ معنور مانظ نے میح کی لماز پڑھانے کے بعد فرمایا تیری ایک آدی کے ساتھ نماز تیری ایک آدی کے ساتھ نماز تیری ایک آدی کے ساتھ نماز سے بہتر ہے اور جماعت جتنی زیادہ تیری ایک آدی کے ساتھ نماز سے بہتر ہے اور جماعت جتنی زیادہ ہوگی آئی بی اللہ کو کو بہتر کے استدرک حاکم ) یکی بن معین بملی بن مدین اور جمد بن کی دھلی نے اسے میح کہا ہے۔

فاكدو: آخرى احادیث می كثرت جماعت كی فغیلت بیان كی كئی ہے اور كثرت جماعت تا خیر سے پڑھنے میں بی مكن ہے نہ كہ جلدى پڑھنے میں البنداان احادیث ہے ہی اسفار میں پڑھنے كا اشارہ ملا ہے۔ ان تمام احادیث ہے معلوم ہواكہ في كمن ہے نہ كہ جلدى پڑھنے میں البندا ان احادیث ہے معلوم ہواكہ في كم كماز روشنى میں پڑھنا انعمل ہے۔ ہاتى ووا حادیث جن میں اس ہائ كا ذكر ہے كہ حضور التحظاء تدمیر سے میں میں کی نماز پڑھنے ہے اسكی چداتو جيہيں ہیں: ۔

(۱): اسکی ایک تو جیدتویہ کر بیک آپ الکامل عام طور پرائد جرے می نماز پڑھنے کا قمالیکن موام کی مہولت کیلئے آپ الکا نے میں نماز پڑھنے کی ترفیب دی ہے ، تو آپ اللہ کے ارشاد کی وجہ سے امت کیلئے اسفار میں بی نماز

## تأخير الظهر في الصيف وتعجيلها في الشتاء

١٤٨٧ - عن: أنس بن مالك على قال: "كان رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بالصُّلاَةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرُدُ عَجُّلَ ". رواه النسائي ، ورجاله قاة من رجال الصحيح.

تَعْدَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَا

برمنافنل ب\_ (اوجزالسالك،١:٨)\_

(۲): دومرے آپ کے زمانے عمد اندھیرے عمد نماز پڑھنے کی دجہ یہ بی ہو کئی ہے کہ آپ کا کے زمانے عمد مور تعمد ہو تھی۔ مور تعمد جماشر کت کرتی تھی تو ان کے پردہ کی رعامت کی دجہ ہے آپ کھٹا ندھیرے عمد نماز پڑھتے تھے۔

(٣): تيسري توجيديه وكتى إكاند مرامج كر عم موتا قاندكم محن على

؛ (۳): چوتی تو جیدید ہے کہ فطی احادیث اند جرے میں یا روشی میں پڑھنے کے ہارے میں متعارض ہیں ، البت قولی احادیث میں جواسفار کے ہارے میں ہیں کوئی تعارض نہیں۔ لہذا اسفار پڑل کرنا الفنل ہے۔

باب كرميول من ظهركى نمازتا خيرساورسرديول مس جلدى يرحمنا

۱۹۸۷ - حفرت انس فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں حضور ﷺ ظهر کی نماز مُصندے وقت میں پڑھتے تھے اور جب سردیاں بوتمی تو ظهر کی نماز جلدی پڑھتے۔ (نسائی، ہاب جبل النظمر نی البرد) اسکے راوی ثقہ ہیں اور سمجے کے راوی ہیں۔

۱۹۸۸- معرت ابوسعید خدری فرماتے میں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کے ظہری نماز شعند ہو وقت میں پڑھو کیونکہ کری کی شدت جنم کی آگ کے اثرے ہے۔ (بخاری ، ہاب الا ہراد بالکلمر فی شدة الحر)۔

 بشر بن ثابت : حدثنا أبو خلدة : صَلَّى بِنَا أَمِيُرٌ الْجُمُعَةَ ثُمُّ قَالَ لِآنَسِ : كَيْفَ كَانَ النَّبِيُ مُلِلِهِ يُصَلِّى الظُهْرَ ؟ . رواه " البخارى " .

#### تأخير العصر

19٠ عن: أم سلمة رضى الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَشَدٌ تَعُجِيْلاً لِلْقُصِرِ مِنْهُ . رواه أحمد والترمذى ، وإسناده صحيح للظّهرِ مِنْكُمْ ، وَأَنْتُمْ أَشَدُ تَعُجِيُلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ . رواه أحمد والترمذى ، وإسناده صحيح ( آثار السنن ٤٤١) وفي الجوهر النقى (١١٢١): "رجاله على شرط الصحيح " . و آثار السنن ٤٤١ عن : على بن شيبان فله قال : " قَدِمْنَا عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ

نمازتی، اور یونس بن بکیر کہتے ہیں کہ ہمیں ابو ظلہ و نے خردی انہوں نے صرف نماز کالفظ بولا جمعہ کا ذکر نہیں کیا، اور بشیر بن تا بت کہتے میں کہ ابو ظلہ و نے ہم سے حدیث بیان کی کہ امیر نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی پھر الس سے بوچھا کہ حضور ہے تھا کہ م پڑھتے تھے؟۔ (بخاری باب اذ ااھیمہ الحریوم الجمعہ )۔

فاكدو: ال مديث معلوم ہوتا ہے كه دعفرت الن في ظهر كى نماز كا وقت بتايا ہے ، ان احاديث معلوم ہوا كه ظهر كى نماز كرميوں من تايا ہے ، ان احاديث معلوم ہوا كه ظهر كى نماز كرميوں من تاخير سے اور سرديوں من جلدى پڑھنى جا ہے ، باتى وواحاد يث جن عن ظهر كی تجيل اور اوّل وقت من پڑھنے كا تھم ماتا ہے اسكى مختلف تو جيہيں ہيں: -

(۱): ایک تو جیرتو یہ ہے کہ قبل کی احادیث موسم سرما پر اور تاخیر کی احادیث موسم کرما پرمحمول ہیں ،اس تو جیہ کا واضح قرینہ معرت انس کی مہلی صدیث ہے۔

(۲): دوسری توجیہ جوامام احمد بن مغبل سے منقول ہے دوفر ماتے ہیں کر بھیل کی احادیث ابتدا وزمانہ پرمحول ہیں اور تاخیر کی احادیث ابتدا وزمانہ پرمحول ہیں اور تاخیر کی احادیث آخری مل ظہر کی نماز دیرہے پڑھنے کا تعا( فتح الباری،۱۳:۱۳)۔

### باب عمر کی نماز درے پڑھنا (متحب ہے)

۱۹۹۰-ام الومنین ام سلم قر ماتی میں کرحضور ﷺ ظهر کی نمازتم سے پہلے پڑھتے تنے اور تم عصر کی نماز آ بھا ہے پہلے پڑھتے ہو۔ (ترفدی، باب ماجاء فی تاخیر العصر ) اسکی سندسجے ہے اور جو ہرنتی میں ہے کدا سکے راوی میجے کے راوی ہیں۔

فاكدہ: یقیناً محابہ وتا بعین وقت ہوجانے كے بعد می نماز عمر پڑھتے ہو تھے تو پھر معزت امسلم كابی فرمانا كہتم جلدی كرتے ہواس سے معلوم ہوا كہ مضور الظاوقت ہوجانے كے بعد عمر كی نماز بی تا خير فرماتے تھے۔

ا٩٧- معزت على بن شيبان فرمات بي كريم مدين من حضور اللكى خدمت من حاضر بوئ ،آب الله نماز عصر تاخير ي

يُؤَجِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ النُّمْمُسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً ". رواه أبو داود وسكت عنه .

١٩٢ عن: ابن عمر على عن النبي على قال: " رَحِمَ اللهُ امْرَءُ صَلَّى قَبْلَ الْعَضر
 أرْبَعاً ". رواه الترمذي (١:٨٥) ، وقال حسن غريب ،

جهز الأعظم ، وَالْكُوفَةُ يَوْمَئِذِ الْحُصَاصُ فَجَائَهُ الْمُؤَذُّنُ فَقَالَ: الصَّلاَةُ يَا أَمِئْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمَشْجِدِ الاَعْظَمِ ، وَالْكُوفَةُ يَوْمَئِذِ الْخُصَاصُ فَجَائَهُ الْمُؤَذُّنُ فَقَالَ: الصَّلاَةُ يَا أَمِئْرَ الْمُؤُمِنِيْنَ الْمُصَرِ - فَقَالَ: الصَّلاَةُ يَا أَمِئْرَ الْمُؤُمِنِيْنَ الْمُعَرِ - فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا الْمَكُلُبُ يُعَلَّمُنا بِلْمَعْرِ - فَقَالَ: الْمَكُلُنِ الْمُكُلُنُ يُعَلَّمُنا بِلَمُعْمَلُ لِمُعْمَلُ لَمُ انْصَرَفْنَا فَرَجَعُنَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كُنَّا فِيهِ جُلُوساً بِالسَّنَّةِ ، فَقَامَ عَلِي فَصَلِّى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَرَجَعُنَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كُنَّا فِيهِ جُلُوساً فَجَثُونَا لِلرُّكُبِ فَتَرَوُّرَ الشَّمْسُ لِلْمَغِيْبِ نَتَرَائَاها ". أخرجه الحاكم في " المستدرك " فَجَثُونَا لِلرُّكُبِ فَتَرَوُّرَ الشَّمْسُ لِلْمَغِيْبِ نَتَرَاثَاها ". أخرجه الحاكم في " المستدرك " فَجَثُونَا لِلرُّكُبِ فَتَرَوُّرَ الشَّمْسُ لِلْمَغِيْبِ نَتَرَاثَاها ". أخرجه الحاكم في " المستدرك " المُعلى فَتَوْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَالِ الذهبي فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى الْمَعْرَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى " تلخيصه ": صحيح ولم يخرجاه بعد احتجاجهما برواته ، وقال الذهبي في " تلخيصه ": صحيح .

رِجة تے جب تک سورج معاف سفیدر ہتا۔ (ابوداوو، باب دفت العصروابن ماجه)۔

فائدو:اس مدیث سے معلوم ہوا کہ حضور الظامورج کے رنگ کے تبدیل ہونے سے قبل تک عصر کی نماز کومؤ خرفر ماتے اور آب الظاکا بی معمول تھا واور بھی امام ابوضیفہ کا مسلک ہے۔

؛ ۱۹۹۳ - معزت ابن عرف روایت ہے کہ حضور الکانے فر مایا انقداس مخص پردم کرے جومعر کی نماز سے لل جار رکعت نماز م الل پڑھے۔ (ترندی باب ماجا وفی الاربع قبل العصر) امام ترندی فرماتے ہیں کہ بیرصد یث حسن فریب ہے۔

فائدہ: ماحب ہدای قرماتے ہیں کے معرک تاخیر مستحب ہونے کا ایک سب یہی ہے کہ معرکے بعد نوافل کروہ ہیں اہذا معربے لل کثرت سے نوافل پڑھنے کیلئے وقت زیادہ ہونا جا ہے۔ (۲۲:۱)۔

۳۹۳- دهرت زیاد بن عبد الرحل فخق فرماتے ہیں کہ ہم دهرت علی کے ساتھ (کوندکی) سب سے بری سمجہ ہیں ہینے بوئ شخے اورکوفدان دنوں میں دارالخلاف تھا ،اس دوران مؤ ذن آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوااورکہا کدا سے المؤسنین عصر کی نماز کا بقت ہوگیا ہے ، آپ نے فرمایا 'بیٹے جا'' پس دو بیٹے گیا ، پھراس نے دوبارہ آکر بھی بات کمی تو دھزت علی نے فرمایا یہ کتا ہمیں سنت کی تعدد معزت علی ہے در حالا تکہ ہم تو اس سے سنت کوزیادہ جانے ہیں ) اسکے بعد دھزت علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہمیں عصر کی نماز بن حالی ، پھر ہم اس جگہ کی طرف لوٹ می جہاں ہم پہلے بیٹے ہوئے تھا در ہم کھنوں کے بل بیٹے اور سورج اس وقت نائب ہونے کے تیے در مستدرک حاکم ) بیصر بیٹے ہوئے تھے۔ (مستدرک حاکم ) بیصر بیٹے ہے۔

1918 عن الثورى عن منصور عن إبراهيم قال: "كَانَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ أَشَدُ تَعْجِيُلاً لِلظُّهْرِ وَأَشَدُ تَأْخِيْراً لِلْعَصْرِ مِنْكُمُ ". رواه عبد الرزاق في " مصنفه " ( الجوهر النقى ١١٤١) ، قلت : ورجاله ثقات أثبات .

99- عن: أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: " أَدُرَكُتُ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يُؤَجِّرُونَ الْعَصْرَ اللّي آخِرِ الْوَقْتِ " . قال محمد: وَبِهِ نَاخُذُ مَالَمُ تَتَغَيْرِ الشَّمْسُ وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيْفَةَ . أخرجه محمد في " الآثار " (جامع مسانيد الإمام ٢٩٩١) .

۱۹۶ عن: الثورى عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد: " أنَّ ابُنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ " رواه عبد الرزاق في " مصنفه " (الجوهر النقى ۱۱٤:۱). قلت: ورجاله ثقات .

فائدہ: حضرت علی نے عصر کی نماز آئی دیر ہے پڑھی کہ نہاہت تھوڑے ہی وقت کے بعد سورج زرد پڑ کیا اور اگر دیر ہے پڑھی کہ نہاہت تھوڑے ہی وقت کے بعد سورج زرد پڑ کیا اور اگر دیر ہے پڑھنا سنت نہوتا تو حضرت علی مؤ ذن ہے ایسے خت پڑھنا سنت ہوتا تو حضرت علی مؤ ذن ہے ایسے خت کلمات نفر ماتے۔

۳۹۳- حضرت ابراہیم فخفی فرماتے ہیں کہتم ہے پہلے لوگ (لین صحابہ ) ظہر کی نمازتم ہے پہلے پڑھتے اور عصر کی نمازتم ہے دیرے پڑھتے تھے۔ (مصنف عبدالرزاق) میں کہتا ہوں کداسکے راوی ٹقداور ثبت ہیں۔

فاكده: محابرام كاعمرى نمازكودى سے پڑھنے كامعول بنانا بھى اس بات پر دلالت كرتا ہے كـتا خيرى مخاراور پنديده ہے۔

۹۵ موٹ بایا۔امام محترت ابراہیم فنی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود کے ساتھیوں کوآخری وقت تک عصری نماز کومؤخر کرتے ہوئے پایا۔امام محترقر ماتے ہیں کہ بی ہمارا مسلک ہے بشر طیکہ سورج کارنگ ند بد لے اور بی امام ابو صنیفہ کا قول ہے۔ ( کتاب الآ ان جامع المسانید للا مام )۔

۳۹۱- معزت عبدالرمن بن بزید سے مروی ہے کہ ابن مسعود عمر کی نماز تاخیر سے بڑھتے تھے۔ (مصنف عبدالرزاق، ا اب دقت العصر دمصنف ابن الی شیب، باب من کان او خرالعصر دیری تاخیر ہا) اسکے داوی ثقة ہیں۔

فاكده: معزت ابن مسعود جليل القدر محاجي سے بي اور ني كريم في كي كاتھ سنت مي زياده مشاجي تو انكاعمر كى فاز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض مجمح احاد يث مي نماز عصر كى نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض مجمح احاد يث مي نماز عصر كى نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض مجمح احاد يث مي نماز عصر كى نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض مجمح احاد يث مي نماز عصر كى نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض مجمح احاد يث مي نماز عصر كى نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض مجمع احاد يث مي نماز عصر كى نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض مجمع احاد يث ميں نماز عصر كى نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض مجمع احاد يث ميں نماز عصر كى نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض مجمع احاد يث ميں نماز عصر كى نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض مجمع احاد يث ميں نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض مجمع احاد يث ميں نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض مجمع احاد يث ميں نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض مجمع احاد يث ميں نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض مجمع احاد يث ميں نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض مجمع احاد يث ميں نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض ميں نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض ميں نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض ميں نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض ميں نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض ميں نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض ميں نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض ميں نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض ميں نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض ميں نماز ديرے پر هنائى سنت ہے، البتہ بعض ميں نماز ديرے پر هنائى ہے، البتہ بعض ميں نماز ديرے پر ميں ہے، البتہ بعض ميں ہے، البتہ ہ

#### تعجيل المغرب

١٩٧ - عن: سلمة رضى الله عنها قال: "كُنّا نُصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ " رواه البخارى .

### كراهة التأخير في المغرب وبيان حده

١٩٨ عن: أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنّه قال: " لَمْ يَجُتَمِعُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى التَّنُويْرِ فِى الْفَجْرِ وَالتَّعْجِيْلِ فِى الْمَغْرِبِ " . كَذَا فَى " جامع مسانيد الإمام الأعظم " (٢٩٥:١) أخرجه الحسن بن زياد فى " حامع مسانيد الامام الأعظم " (٢٩٥:١) أخرجه الحسن بن زياد فى " مسنده " (وسيأتى توثيقه فى الكتاب) .

عن: أبى أيوب على قال: قال رسول الله على " صَلُّوا الْمَغْرِبَ لِفِطْرِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ " صَلُّوا الْمَغْرِبَ لِفِطْرِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

ورول وقت میں پڑھنے کاؤکر آیا ہے، ندکورہ بالاروایات کی روشی میں تعیل والی احادیث بیان جواز اور بعض اوقات پرمحمول ہیں۔ باب مغرب کی نماز جلد پڑھنا (مستحب ہے)

۱۹۹۷ - معرت سلم فرماتے ہیں کہ ہم نماز مغرب حضور کھے کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈوب جاتا تھا۔ پیاری ال وقت المغرب)۔

# بابمغرب كى نماز تاخيرے يرا مناكرده إدراكى صدكابيان

۳۹۸- معفرت ایرا بیم نخفی فرماتے ہیں کے حضور النظارے محابہ نے جتنا فجر کی نماز روشی میں پڑھنے اور مغرب کی نماز جلدی یہ صنے پرا تغالق کیا اتنا اتفاق کسی اور چیز پڑئیں کیا۔ (جامع مسانیدالا مام)۔

999- معزت ابوابع بغرماتے ہیں کے معنور ﷺ فرمایا کے روز ودار کے روز وافطار کرنے کے وقت مغرب کی نماز پڑھو ۔ ستروں کے ظاہر ہونے سے پہلے پڑھو۔ (منداحمہ)،اور طبرانی نے بیالفاظ بیان کئے ہیں کے مورج کے غروب ہوتے می مغرب

مَعَ سُقُوطِ الشَّمْسِ "" مجمع الزوائد "ورجال الطبراني موثقون .

وه - من : مرثد بن عبد الله قال : قدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُوْبَ هَ عَازِياً وَعُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ يَوْمَ فِلْ اللهِ عَلَى مِصْرَ ، فَأَخْرَ الْمَغْرِبَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ : مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةً ؟ فَقَالَ : شُعِلْنَا ، قَالَ : مَلَى مِصْرَ ، فَأَخْرَ الْمَغْرِبَ لِللهِ عَلَى الْفِطْرَةِ - شُعِلْنَا ، قَالَ : عَلَى الْفِطْرَةِ - مَالَمُ يُؤَخِّرُوا الْمَغُرِبَ إلى أَنْ تَشْتَبِكَ النَّجُومُ " . رواه أبو داود (٢٦:١) وسكت عنه ، مَالَمُ يُؤَخِّرُوا الْمَغُرِبَ إلى أَنْ تَشْتَبِكَ النَّجُومُ " . رواه أبو داود (٢٦:١) وسكت عنه ، وأخرجه العاكم في المستدرك (٢٩١١) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وأقره عليه الذهبي وقال : على شرط مسلم . قال الحاكم : وله شاهد صحيح الإسناد ، قلت : ليس محمد بن إسحاق في هذا الشاهد .

٥٠١ عن الصنابعي قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: لاَ تَزَالُ أُمَّتِي فِي مِسْكَةٍ سِلْ وَمُنِهَا مَالَمُ يَنْتَظِرُوا المُعُرِبَ إِضْتِبَاكَ النَّجُومِ مُضَاهَاةً الْيَهُودِ ، وَ مَا لَمْ يُؤَجِّرُوا الْفَجْرِ مُضَاهَاةً الْيَهُودِ ، وَ مَا لَمْ يُؤَجِّرُوا الْفَجْرِ مُضَاهَاةً النَّهُ وَالله ثقات (مجمع الزوائد ١٣:١).
 مُضَاهَاةُ النَّصْرَائِيَّةِ ". رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ١٣:١).

كى نماز برمو \_طبرانى كراويوں كى توشقى كى فى برجم الروائد، باب وقت المغرب )\_

۵۰۰- حفزت مرعد بن عبداللہ اور ایت ہے کہ جب حفرت ابوا ہے انصاری ہمارے پاس جہاد کی تیاری کی فرض ت انہوں نے روایت ہے کہ جب حفرت ابوا ہے ہی نماز دیرے شروع کی تو ابوا ہو ہے ہی نہوں نے روایا کہ انہوں نے دوایا کہ دوا

۱۰۵- معزت منا بحی فرماتے ہے کے حضور کھی نے فرمایا کے میری امت اس وقت تک دین جمی مضبوط رہے گی جب تک. یبود کی طرح ستاروں کے چیکئے تک مغرب کی نماز میں تا خیر نیس کر ہے گی اور عیسائیوں کی طرح کجر کی نماز میں تا خیر نیس کرے ڑ (طبر انی فی الکبیر وجمع الزوائد )اسکے راوی ثقتہ ہیں۔

فاکدو: ان تمام احادیث ہے معلوم ہوا کہ دعفور ہی گائی عادت مبارکہ نماز مغرب جلدی پڑھنے کی تعی البت جس مدیث شر نماز مغرب کشفق کے قریب پڑھنے کا ذکر ہے وہ بیان جواز پرمحول ہے کی تکہ سائل کو آخری وقت سے مطلع کرنا ضروری تھا۔

## استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل

٠٠٠ عن: أبي سعيد على قال: "صَلَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ صَلاَةً الْعَتَمَةِ ، فَلَمْ يَخُرُجُ حَتَّى مضى نَحُو مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ: خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ ، فَاخَذُنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَاخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرُنْم الصَّلاة ، وَلَوْ لاَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْ وَاخَدُوا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرُنْم الصَّلاة ، وَلَوْ لاَ ضَعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُعُمُ السَّقِيْمِ لاَخُرْتُ هذِهِ الصَّلاة وَالِي شَطْرِ اللَّيْلِ ". رواه أبو داود النام و داود والنسائي وابن ماجة واسكت عنه وفي التلخيص (١-١٦٥) رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة وإسناده صحيح.

٥٠٣ عن: أبي هريرة فله قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: " لَوْ لَا أَنْ أَشُقُ عَلَى أُمَّتِى أَمَّتِى لَا مُرْتُهُمْ أَنُ يُوَجِّرُوا الْعِشَاءَ اللّٰي ثُلُثِ اللّٰيُلِ أَوْ نِصْفِهِ " رواه الترمذي (٣٣:١) ، وقال: حسن صحيح.

٥٠٤ عن: زيد بن خالد الجهني على مرفوعا بسند صحيح: " لَوْ لاَ أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتِى لَا أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمِّتِى لَا أَنْ أَشْقَ الْعِشَاءَ إلى ثُلُبِ اللَّيْلِ " عَنْ أُمِّتِى أُمِّتِى لَا خُرْتُ الْعِشَاءَ إلى ثُلُبِ اللَّيْلِ "

## باب عشاء ک نماز کوتمانی رات تک و خرکر نامتحب ہے

٥٠٢- حفزت ابوسعید فدری قرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اللہ کے ساتھ مشاء کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا لیکن آپ این ایس ایک کے متر سے اللہ کے کہ متر کیا آتا ہیں رات گذرگی (اس کے بعد آپ اللہ تشریف لائے )اور فرمایا" اپنی بھی ہیں ہے۔ بھر آنجا بھی نے فرمایا" لوگ نماز سے فارغ ہو گئے اورسو کئے ، محر تم (اجروثو اب کے بینہ میں ہے۔ بسبت کے تم نماز کا انتظار کرتے رہے ،اور بھے کزور کی کزور کی اور بیار کی بیار کی اندال نہ ہوتا تو میں اس میں رہے جب بی تم نماز کا انتظار کرتے رہے ،اور بھے کزور کی کزور کی اور بیار کی بیار کی اندال نہ ہوتا تو میں اس میں دیا تھی کرور کی کرور کی اس میں ہے۔ میں کی سندھ ہے۔

۵۰۳-معزت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کے صفور ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پرمشقت محسوس نے کرتا تو انکو تھم ویتا کہ وہ تینک رات تک یانصف رات تک عشاء کی نماز تا خیر سے پڑھیں۔ (تر ندی وباب ماجاء فی وقت العشاء الآخرة وابن ماجہ ومسندا حمد ) امام تندی فرماتے ہیں کہ یہ صدیمت حسن سمجے ہے۔

٥٠٥- معزت زيد بن خالد جمنی سے محمح سند كے ساتھ مروى ہے كەحضور الله نے فرمایا كداكر مجمع اپني امت بركرال

رواه الترمذي والضياء المقدسي . كذا في العزيزي (٢٠٩:٣).

٥٠٥ عن: أبى هريرة على سرفوعا: " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أَمَّتِى لَفَرَضَتُ عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَاخُرْتُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ إلى نِصْفِ اللَّيْلِ " رواه الحاكم والبيهقى بإسناد صحيح . (العزيزى ٢٠٩:٣).

٥٠٠ حدثنا ابن أبى داود قال: ثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى عن عروة على أن عائشة على قالت: "أغتم رَسُولُ اللهِ عَلَى لَيْهُ بِالْعَتَمَةِ ، حَتَى عن الزهرى عن عروة على أن عائشة على قالت: "أغتم رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدُ بِنَ نَادَاهُ عُمَرُ عَلَى فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدُ بِنَ الْفَالُ اللهِ عَلَى فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدُ بِنَ الْفَالُ اللهِ عَلَى فَقَالَ: وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيْمَا أَهُلِ الْارْضِ غَيْرُكُمْ ، وَلاَ تُصَلَّى يَوْمَفِذٍ إلله بِالْمَدِيْنَةِ . قالت : وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيْبَ غَسَقُ اللَّيْلِ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ " أه . رواه الطحاوى ( ٩٣:١ ) ، ورجاله ثقات .

مخدر نے کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کیلئے مسواک کرنے کا تھم دیتا اور تہائی رات تک عشا می نماز کومؤ خرکیا کرتا۔ (ترندی وضیا ، المقدی ، کذافی العزیزی)۔

۵۰۵- معرت ابو ہر بر افر ماتے ہیں کے حضور اللے نے فر مایا کے اگر میں اپنی است پر مشفت محسوس نہ کرتا تو ان پر ہروضو کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا اور عشا می نماز آ دمی رات تک و خرکرتا۔ (حاکم دیبیتی ) اسک سندیج ہے۔

فاكده: جس طرح اس مديث سے مسواك كرناست باى طرح عشاء كى نماز يس تا خير بحى سلت بونى بائے۔

۳۰۵- معزت عائش می کدایک دات منور الفائے مشاء کی نماز می تاخیر کی بہاں تک کدم نے آپ الفاکو آواز دی اور کہالوگ اور ہوگئے نے مشاء کی نماز میں تاخیر کی بہاں تک کدم نے آپ الفاکو آواز دی اور کہالوگ اور بچسو مے ہر منور الفائش بف اور فرمایا تہارے سواالل زمین میں ہے کوئی منواز کا انظار نیس کرد با اور آج مرف مدید منورہ میں بی برنماز پڑھی جارہی ہے۔ معرت عائش هر ماتی ہیں کدلوگ عشاء کی نماز شنق (سفیدی) کے خروب ہونے ہے کہ ترجا کی درات تک پڑھا کرتے تھے۔ (طحاوی ، باب مواقیت الصافی آ) استے داوی تقدیمیں۔

فا کدو: ان احادیث معلوم ہوا کہ تہائی رات تک اور بعض روایات کے مطابق آ دھی رات تک عشاہ کی نماز کو مؤ خرکر:
متحب ہالبت تہائی رات تک مؤخر کرنا افعنل ہے کو تکہ آ دھی رات تک تا خیر کی صورت بھی قلت جماعت کا امکان ہے، نیز نمائی
متحب ہالبت تہائی رات تک مؤخر کرنا افعنل ہے کو تکہ آ دھی رات تک تا خیر کی صورت بھی قلت جماعت کا امکان ہے، نیز نمائی
(۱۲۱) بھی جا یہ بن سمر قاکی صدیث (۱ کان رسول اللہ بھی فرالعشاہ لا خرق العشاء لا خرق مناز کوتا خیر ہے پڑھے
تھے )اس بات پردلالت کرتی ہے کہ حضور بھی کی عادت مبارکہ تا خیر کی بی تھی ، لیکن یادر کھے کہ اس باب کی مہلی صدیث جو ابوسعیہ
ضدری ہے مردی ہے، سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں اور بیاروں اور معذور مقتد ہوں کی رعایت کرنا ضروری ہے، نیز تہجد کے فرت

## استحباب الوترفي أخر الليل لمن يثق بالانتباه

٥٠٧ عن: جابر على قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: " مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللّهُ عَلَيْهُ: " مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللّهُ إِللّهُ عَلَيْوْتِرُ آخِرَ اللّهُلِ ، فَإِنْ صَلاَةَ آخِرِ اللّهُلِ اللّهُلِ فَلْيُؤْتِرُ آخِرَ اللّهُلِ ، فَإِنْ صَلاَةً آخِرِ اللّهُلِ مَنْهُؤُدَةً ، وَذَٰلِكَ أَفْضَلُ " رواه " مسلم ".

٥٠٨ - عن : أبى هريرة ﴿ قال : " أَوْصَانِى خَلِيْلِى بِثَلاثٍ : بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بَنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكُعَنَى الضَّحَى ، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبُلَ أَنْ أَنَامَ " . متفق عليه ، كذا في المشكاة (٩٠:١) .

بونے کے خوف ہے بھی کی قدر جلدی پڑھی جا کتی ہے، ہاتی وہ صدیف جس میں حضور اللہ ہے ہچھا کیا کہ کون سائل افضل ہے تو آپ اللہ نے فر مایا" اول وقت میں نماز پڑھتا" تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام تر ندی اور امام وارتطنی نے اس صدیف کوضیف اور حضر ب کہا ہے، اور دوسری صدیث جس میں آپ اللہ نے اول وقت میں نماز پڑھنے کو خدا کی رضا وکا سبب کہا ہے تو اس کا جواب یہ کہ س کی سند کے ایک راوی بیعقوب بن الولید محدث ابن حبان کے نزد یک صدیثیں گھڑنے والا، امام احمد بن ضبل کے نزد یک کذاب، ابو وور کے نزد یک نا قابل احم واور نسائل کے نزد یک متر وک الحد یث ہے۔ (نصب الراید، انسان اولی حسر مراد ہے۔ یہ کہ کہ کور وہالاستخب اوقات والی کے احاد یث کی روشن میں وقت میں راور وقت ستخب کا اول حصر مراد ہے۔

باب جس فض كوآ خررات من المضا كايتين مواس كيكة خررات من وريد منامتحب ب

20- معزت جار فرماتے ہیں کہ حضور اللے نے فر مایا کہ جس کوآخر شب میں ندا شخصے کا خوف ہوتو اسے اول شب میں بی بر پڑھ لینے چاہئیں اور جس فض کوآخر شب میں اضحے کی آرز وہوتو وہ آخر شب میں ور پڑھے اس لئے کہ آخر شب کی نماز الی ہے کہ سر بڑھ نے چاہئیں اور جس آخر شب میں ور پڑھنا) الحفل ہے۔ (مسلم، باب مسلاۃ المیل وعدد رکھات النبی اللے)۔

۵۰۸- حضرت ابو ہرم قفر ماتے ہیں کہ جھے میر بدوست (حضور کے) نے تمن ہاتوں کی وصیت فر مائی ، ایک ہر مہینے تمن مدر کھے کی ، دوسر بھی است کی دوسر بھی است کی دوسر بھی است کی دوسر بھی است کی دوسر بھی کی اور تیسر باس بات کی کہ ش سونے سے لل وتر پڑھ لیا کروں۔ ( بخاری بہر بسلو الله کی فی الحضر وسلم ، باب استحاب مسلو الله کی )۔

فاكده: ان دونوں مد بحول كا خلاصه يہ بے كراكر كھيلى رات الحضے كا يقين بوتو وتر آخررات بن پڑھے، ورندمشاء كى نماز كے بعدى وتر پڑھ لے تاكم كيس آخررات كى انتظار ميں ضائع بى ضعوجا كيں۔ استحباب تعجيل صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب في يوم الغيم استحباب عن : بريدة الأسلمي في قال : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَّهُ فِي غَزُوَةٍ فَقَالَ : " كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَّهُ فِي غَزُوَةٍ فَقَالَ : " بَكُرُوْا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ " . رواه أحمد وابن ماجة (نيل الأوطار ٢٩٢:١) ، ورواه ابن حبان في " صحيحه " (العزيزي ٢٩٢:١) .

٥١٠ عن: عبد العزيز بن رفيع قال: بَلَغَنَا أَنُ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: " عَجِلُوا صَلاَةَ الْعَصْرِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ " رواه سعيد بن منصور في " سننه " وأسناده قوى مع إرساله كذا قال الحافظ " في الفتح " . قلت : وفي لفظ : " عَجِلُوا صَلاَةَ النَّهَارِ فِي يَوْمِ غَيْمِ وَاجْرُوا الْمَغُرِبَ " رواه أبو داود عنه في " مراسيله " . قال العزيزي : إسناده قوى مع إرساله (٢٩٤:٢) . وحسنه في " الجامع الصغير " بالرمز (٢٠:٠) .

١١٥ عن : عمر ها قال : " إذا كان يَوْمُ عَيْمٍ فَاجْرُوْا الظُّهْرَ وَعَجِّلُوا الْعَصْرَ "
 كذا في " فتح البارى " (٢:٢٥).

باب باول کے دن عصر کی نماز جلدی اور مغرب کی نماز تاخیرے پڑھنامتخب ہے

۱۰۹- معزت بریده اسلی فرماتے ہیں کہم ایک غزوہ میں مضور ﷺ کے ساتھ تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بادل کے دن (مصرکی) نماز جلدی پڑھواس لئے کہ جس کی مصر کی نماز فوت ہو گئی تو اسکے (اس وقت کے )ا عمال ضائع ہو ﷺ نے (احمد وابن ماجہ وسمح ابن حبان )۔

فا کھے: علامہ بین فرماتے ہیں کہ اعمال کے دہا ہونے کا یہ مغیوم تعلقا نہیں ہے کہ اسکے سابقہ تمام اعمال ضائع ہو گئے بلکہ اس ہے مرادیہ ہے کہ اسکے اس دن کے اعمال ضائع ہو گئے خصوصاً اس وقت عمل جبکہ اعمال الله تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ (مزیزی ۱۳۳۲)، جبکہ ابن بزیزہ فرماتے ہیں کہ یمسر السخط ایکا کہا گیا ہے، اسکا ظاہری مغموم مرادیس، کونکہ اعمال تو صرف شرک سے عی ضائع ہوتے ہیں۔ (عمرة القاری، باب افم من ترک العصر)۔

۱۰۰- دعرت عبدالعزیز بن رفع فرماتے ہیں کہ میں یہ بات پہنی ہے کہ حضور کی نایا باول کے دن عمر کی نماز جلد ی پڑھو۔ (سعید بن منصور نے اسے مرسلا قوی سند کے ساتھ روایت کیا ہے ) اور مراسیل ابوداود میں بھی قوی سند کے ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ بادل کے دن (بین عصر) کی نماز جلدی پڑھا کرواور معرب کی نماز دیرہ پڑھا کرو۔

اا۵- حعزت عرفر ماتے ہیں کہ مادل کےون ظمری فماز تا خیرے بر ماکرواورمسری فماز جلدی بر ماکرو۔ (فتح الباری)۔

#### باب الأوقات المكروهة

١٥٠٠ عن: عقبة بن عامر الجهنى فله يقول: " ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّى فِيْهِنَ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرُتَفِعَ ، وَحِيْنَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ لِلْفُرُوبِ حَتَّى وَحِيْنَ يَقُومُ قَائِمُ الطَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ ، وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْفُرُوبِ حَتَّى نَغُرُبَ اه " . رواه مسلم (٢٧٦:١).

١٣٥٠ عن: أبى سعيد الخدرى على يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: " لا اللهُ عَلَيْكُ يَقُولُ: " لا ضَلاَةً بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ " . في الشَّمْسُ ولا صَلاَةً بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ " . رواه البخارى وفي العزيزي (٤٣٨:٣) : أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجة عن

## فاكده: احاديث معلوم ہواكہ بادل كے دن عمر كى نماز جلدى اور مغرب كى نماز تا خير سے پڑھنى جا بنے۔ باب مروہ اوقات كابيان

عاد- معزت عقبہ بن عامر مجنی فرماتے ہیں کہ معنور کھڑے میں آئن و قول میں نماز پڑھنے اور فردوں پر جنازہ پڑھنے سے من فرماتے ہیں کہ معنور کھڑے میں کہ معنور کھڑے میں کہ معنور کے مناز پڑھنے اور منز کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہوجائے ، دوسرے نمیک دو پہر کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہوجائے ، دوسرے نمیک دو پہر کے وقت یہاں تک کہ سور ن فرمانے کے حق کے مناز کا مسلم ، باب الاوقات التی نمی من المسلون فیبا)۔

اد معرت ابوسعید ضدری فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اللہ کا ویے سنا کرمج کی نماز کے بعد سورج کے بلند سے کے بلند سے کے کوئی نماز نہ پڑھنی جا ہے اور معرکی نماز کے بعد غروب میں کے کوئی نماز نہ پڑھنی جا ہے اور معرکی نماز کے بعد غروب میں کے کوئی نماز نہ پڑھنی جا ہے ۔ ( بخاری باب لا تحری العساؤة قبل

ابی سعید مرفوعا ، وأحمد وأبو داود وابن ماجة عن عمر مرفوعا ، قال المناوی وهذامتواتراه.

الله عن : حفصة رضى الله عنها قالت : "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا طَلَعَ الْفَخِرُ
 لا يُصَلَّى إلَّا رَكْعَتَيْنِ " رواه مسلم .

٥١٥ عن : ابن عمرو هه أن رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : " لا صَلاَة بَعُد الْفَجْرِ إِلّا سَجُدَتَيْنِ " أخرجه الخمسة إلا النسائى . وفى رواية عبد الرزاق : " لا صَلاَة بَعُد طُلُقُ الْفَجْرِ إِلّا رَكَعَتَى الْفَجْرِ " ومثله للدارقطنى عن عمرو بن العاص . (بلوغ العرام ٢٧٢) قلت : لفظ أبى داود " لا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجُدَتَيْنِ " وسكت عنه ، وتكلم فيه آخرون ، ذكره في نصب الراية في آخر الأوقات المكروهة ، و في التلخيص قبيل باب الأذان . وفي نيل الأوطار (٣٨٠٦) : " طرق حديث الباب يقوى بعضها بعضا ، فتنتهض للاحتجاج بها على الكراهة " أه . ذكره بعد عزوه إلى الإمام أحمد وأبى داود وفي سند الدارقطنى الإفريقي ، قاله في التلخيص . قلت : قد تكلم فيه كثيرا . وفي تهذيب التهذيب في ترجمته : " قال الترمذي : ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه يحيى القطان وغيره ، ورأيت محمد بن إسماعيل – البخارى – يقوى أمره ويقول : هو يعنى أنعم الإفريقي ) وسند عبد الرزاق لم أقف عليه . ولفظ الدارقطني في " سننه " بن أنعم الإفريقي ) وسند عبد الرزاق لم أقف عليه . ولفظ الدارقطني في " سننه "

فروب الفتس)اورمزيزى مى بےكەبىرەد يەئىسلى، نساكى، ابن ماجداورابوداود مى بىلى ب

۱۵۳- معنرت هدهر مال بین کرمنع صادق کے طلوع ہونے کے بعد حضور ﷺ (فرض نماز کے علاوہ) مرف دورکعت المازیز منظم ، باب استجاب رکعت الفر)۔

<sup>010-</sup> حعرت ابن مرق ہے کر حضور کے ایک کمنے مادق کے طلوع ہونے کے بعد (فرض لماز کے علاوہ)
دورکھتوں سے زیادہ لماز جائز کیں۔ (بلاری مسلم ، ترفری وابوداود) اورمسنف مہدالرزاق میں ہے کر حضور کے ان ما یا کرمنے صادق
کے طلوع ہونے کے بعد (فرض لماز کے علاوہ) صرف فجر کی دوشتیں ہی پڑھنی جائیس اور ابوداود میں بیافظ ہیں کے طلوع فجر کے بعد

: لَا صَلاَةً بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكَعَنَيْنِ " اه .

١٥٥ - عن : عمرو بن عبسة ﴿ أَنُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ قَالَ لَهُ : " صَلِّ الصَّبَع ، ثُمُّ أَقُصِرُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ وَلَا تَصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ وَرُنَى الصَّلُقِ حَتَّى تُصَلِّى الْعَصْرَ ، ثُمُّ اقْصِرُ عَنِ وَرُنَى الصَّلُقِ حَتَّى تَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمُّ اقْصِرُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَعُرُبُ الشَّيْطَانِ وَحِينَفِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّادُ " الصَّلَاقِ وَحِينَفِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّادُ " الصَّلَاةِ حَتَّى تَغُرُبُ الشَّيْطَانِ وَحِينَفِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّادُ " الصَّلَاةِ حَتَّى تَغُرُبُ السَّيْطَانِ وَحِينَفِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّادُ " الصَّلَاةِ حَتَّى تَغُرُبُ السَّيْطَانِ وَحِينَفِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّادُ " الصَّلَاةِ حَتَّى تَغُرُبُ السَّيْطَانِ وَحِينَفِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّادُ " الصَّلَاقِ مَا السَّيْطَانِ وَحِينَفِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّادُ " الصَّلَاقِ وَحِينَفِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّادُ " الصَّلَاقِ مَتَى تَغُرُبُ السَّيْطَانِ وَحِينَفِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّادُ " الصَّلَاقِ وَحِينَفِذٍ لِهَا الْكُفَّادُ " الصَّلَاقِ مَالِي السَّيْطَانِ وَحِينَفِذٍ لِيسَامُ لَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

(فرض نماز کے علاوہ) صرف دور کعت نمازی پڑھو۔ابوداود نے اس پرسکوت فرمایا ہے ( ابندامیم یاحسن ہے۔

۱۹۵- حعزت بن ہے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا کرمج کی نماز اور عمر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو، ہاں اگر سورج مان ہو (تو پڑھ سکتے ہو)۔ (ابوداود ، نسائی و لنح الباری ، باب لاتح کی الصلوٰ ہیل غروب الفنس ) اسکی سند حسن ہے۔

فاكده: حضرت على كيدهديث دوسري مح احاديث كي منار فوائت رمحول بــ

عاده- معرت مروبن عبد سے مروی ہے کہ صنور ملاقات ان سے فرمایا کرمنے کی نماز پڑھ ہمرآ نآب کے نکے تک نماز نہ رو ایک کی بروں ہے درمیان طلوع پڑھ ( بلک ) ہر جب وہ طلوع ہوجائے تو بھی اسکے بلند ہونے تک نماز نہ بڑھ اس لئے کہ وہ شیطان کے دوسینٹوں کے درمیان طلوع التا ہے اوراس وقت کفارا سے بحدہ کرتے ہیں ہم معرکی نماز پڑھتارہ ، ہم معرکی نماز کے بعد تو غروب میں تک نماز نہ ما سلنے کہ یہ شیطان کے دوسینٹوں کے درمیان فروب ہوتا ہے اوراس وقت اسے کفار بحدہ کرتے ہیں۔ (مسلم مختمرا باب الاوقات التی نمی من العملؤة المیمیا)۔

فاکدہ:ان احادیث سے معلوم ہوا کہ صمرادر فحر کی نماز کے بعد کی ہم کی (فرض الل ، فائدادر منذورہ) نماز پر صنامنو ک ہے، کین دعرے فل کی ایک مدیث (مدیث نبر:۱۹) میں ہے کہ عمر کی نماز کے بعد سوری کے صاف رہے تک نماز پر صنا جائز ہ اتو علاء نے ان دولوں مدی وں میں تلیق دی ہے کہ مع کی احادیث نوافل و منذورہ نمازوں پر محول ہے جبکہ دعرے علی کی جوازوال مدیث فوائت پر محمول ہے۔ ای طرح آپ میں کا عمر کی نماز کے بعد دورکعت نماز پر عنا آپ کی خصوصیت پر محمول ہے تاکہ احادیث کا آپس میں تعارض نہ ہواور اس پر دیل الجواود میں دعرے ماکٹر سے مدیث مروی ہے کہ دعنور میں عمر کی نماز کے بعد نماز پڑھتے تھاوردومروں کواس سے روکتے تھے اور حضور میں فورسوم وصال رکھتے تھے اوردومروں کوروکتے تھے۔ سے ملی نے جامع مغیر (۱۰۰:۲) میں اور عزیزی نے (۱۰:۲) میں اس مدید کوسی کہا ہے۔ عمر اور فحرکی نماز کے بعد طواف کی دورکعت نماز پڑھنا ہمی کروہ ہے، ممانعت کی دلیل وہ متواتر امادید ہیں جوتمیں (۳۰) سحابہ کرام ہے مروی ہیں ، جن کامشترک مغبوم ہے: "لاَ صلوةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَظُرُبَ الشَّنْسُنْ "الْخَ. (سحاح ست وغیرہ)، ان ہیں ہے بعض کا تفصیل اور بعض کا اجمالی بیان پہلے گزر چکا ہے نیز ان اوقات میں ممانعت نماز کی مطلق متواتر اماد ہدے کے علاوہ درج ذیل خصوصی اماد ہدئ مجمی جست ہیں۔

(١) : عَنُ مُعَاذِ بُنِ عَفْرًا ، ظَهُ إِنَّهُ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الصَّبُحِ وَلَمْ يُصَلِّ فَسُيْلُ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ : نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الصَّلوٰةِ بَعْدَ صَلوٰةِ الصَّبُحِ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى تَعُرُبَ الشَّمْسُ . (منداكل بن رابويه مندام احم ٢١٩ : ٢١٩ ، يكل الناده من المارام ١٣٩ ، ٢١٩ ، يكل الناده من المارام ١٣٩ ، ٢٢٩ ) .

ترجمہ: معرت معاذ بن مفراہ نے عمر یا نمازی کے بعد طواف کیا اور طواف دوگا نہیں پڑھا، آپ ہے اس کی وجہ ہو جھی گئی تو آپ نے فر مایا کہ دسول اللہ ﷺ نے می نماز کے بعد طلوع شمس تک اور عمر کی نماز کے بعد فروب شمس تک نماز پڑھنے ہے ممانعت فرمائی ہے۔ مافقہ ابن ججر نے '' الاصاب'' (۳۲۸:۳) پر اسکی بعض سندوں کی صحت کا اعتراف کیا ہے۔ (حاشیہ نصب الرایہ فرمائی ہے۔ (حاشیہ نصب الرایہ کا یکر آپ کی کی اس براعتراض نہیں کیا۔

(٢): وَعَنْ عُمَرَبُنِ الْحَطَّابِ فَهُ أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ صَلَوْةِ الصَّبْحِ فَرَكِبَ حَتَى صَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ بِذِي طُوى . (بخارى ان ٢١٠، باب القواف بعد السح والعمر معلِقاء وَ طاام ما لك وسن يهل ٢١٣:١٣).

ترجمہ: حضرت عربین انطاب نے نماز مجے کے بعد طواف کیا، ہی سوار ہوئے جی کردی طلای (ایک مقام کانام ہے) میں پہنے کر دوگان طواف ادا کیا۔ حضرت عربی بے دوایت ترخی صفی نبر ۲ واجلداول پر بلاسندزیادہ واضح مردی ہے اس میں ہے افسلی بعد ما طلعت العنس"، حضرت عربی نے طلوع عمل کے بعد طواف کا دوگاندادا کیا۔ افضل یہ ہے کہ طواف کے بعد متصل دوگاند طواف ادا کیا جائے اور مجد حرام میں مقام ابراہیم کے قریب ادا کیا جائے بلا عذر اس کی ادا نیل میں تاخیر کرنایا مجد حرام سے بابرادا کرنا فلاف سنت اور کروہ ہے۔ حضرت عربی افسلیت کی ان قیام وجوہ کونظر انداز کرتے ہوئے مجد حرام سے دور مقام ذی طوی میں تاخیر سے ادا کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عربی جھتی میں نماز میں کے بعد دوگانہ طواف ادا کرنا درست نہیں تھا، پھر آ پ کا یکس سی با سے مقام ایکن کی صحافی میں پراعتر اش نہیں کیا۔ (عمدة القاری شرح بخاری ۲۰۱۰)۔

(٣): وَعَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنْهَا قَالَتُ إِذَا أَرَدُتَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَصَلُوْةِ الْفَحْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَطُعْتُ وَأَجِّرِ الصَّلُوٰةَ حَتَى تَغِيْبَ الشَّمْسُ أَوْ حَتَّى نَظُلُعَ فَصَلِّ لِكُلِّ الشَّمْنُ وَكُعْتَيْنِ . (معنف ابن اله ثير).

تر جمہ: معنرت عائشہ کا ارشاد ہے کہ جب تو نماز فجر یا نمازعمر کے بعد بیت اللہ کے طواف کا ارادہ کرے تو طواف کر اہ نمازکو وو خرکر، یہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے یا طلوع ہوجائے پھر ہرسات چکروں کے لئے ایک دوگانداداکر۔

حافظ ابن حجر شافع نتح البارى شرح بخارى ملحه-٣٩٢ - جلد ٣٠ پر فرماتے ہيں:'' وَهذَا إِسْدَادَ خـــنَ " اور بيسند حسن ہے۔

## تنبيه: معزت جبربن مطعم كامرفوع مديث ب:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَبْدِ مَنَاتٍ لاَ تَمْنَعُوا اَحَداً طَاتَ هذَا الْبَيْتَ وَصَلَى ابَّهُ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ . (ابوداود بنرائی برزری ابن ابد مکلوه ص-۹۵ ومحدالززر).

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ فرمایا اے بنی عبد مناف جو من ات یادن کے کی حصہ میں بیت اللہ کا طواف کرنا جا ہے اور نماز پڑھنا جا ہے ہتم اس کومت روکو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کروہ اوقات میں نماز کی ممانعت کی حدیثیں متواتر ہیں، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور یہ فہر اصد ہے ، محدیثیں متواتر ہیں ارباب انظام کو خطاب ہے کہ تم کسی معدیثین کرام کے ہال متواتر کے مقابلہ میں فہر واحد مرجوح ہوتی ہے، دوسرے اس میں ارباب انظام کو خطاب ہے کہ تم کسی مسلمان کو طواف و نماز ہے ندوکا کرو، آپ کا مقصد بیر قاک کہ تنظیمین عام مسلمانوں پر اللہ کے گھر میں پابندیاں ندلگا کی ، ان کو پریٹان ندکریں، یہا کہ انتظامی مدیث کارخ انظامی کی طرف ہے، نمازیوں کی طرف نہیں ہے۔ نماز پر صنے والوں کو آپ ندگریں، یہا کہ اوقات خسد می نماز مع ہے۔ (مرقات شرح مکلو قور ۱۰۵ مع الوضاح)۔

#### معرت ابوذرگی مرفوع مدیث ب:

يَقُولُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَعْدَ الصُّبُحِ حَتَّى تَطُلُعَ النَّسُمُسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى نَطُلُعَ النَّسُمُسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى نَطُلُعَ النَّسُمُسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى نَظُلُعَ النَّسُمُسُ وَلاَ بِمَكَّةَ ، إلاَ بِمَكَّة ، إلا بِمَكَّة ، إلا بِمَكَّة ، إلا بِمَكَّة ، إلا بِمَكَة ، إلا بِمَكْدَ ، (مندام دواد تعنى النَّسُمُسُ اللهُ بِمَكَّة ، إلا بِمَكَّة ، إلا بِمَكْدَ ، إلا بِمَكْدَ ، إلا بِمَدَّدُهُ اللهُ بِمَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

 ۱۸۰ عن: أبى شعيب عن طاوس قال: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغُرِبِ فَقَالَ: " مَا رَآئِتُ أَحَداً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى يُصَلِّيهِمَا ، وَرَخْصَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصْرِ ". رواه أبو داود وقال: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب ، الرُّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصْرِ ". وسكت عنه أبو داود ثم المنذرى في مختصره ، فهو يعنى وهم شعبة في اسمه أه . وسكت عنه أبو داود ثم المنذرى في مختصره ، فهو صحيح عندهما . وقال النووى في "الخلاصة ": إسناده حسن أه . (زيلعي ٢٨٧١) . صحيح عندهما . وقال النووى في " الخلاصة ": إسناده حسن أه . (زيلعي ٢٨٧٠) .

جواب: علامدابن دقق العيدالثاني خالى كاب إلا ما عمد اور مقق ابن المبام في فق القدير مؤنبر ٣٣٢ جلداول پر اس مدين كوچا ديد ب معلول اورضعف كعاب حس كانعيل نعب الرايد مؤنبر ٣٥٠ ، جلداول پر درج ب جس كا خلاصريب ب كاخلاصريب هو مَعْلُولٌ بِأَرْبَعَةِ أَمُورٍ إِنْقِطَاعُ مَا بَيْنَ مُجَاهِدٍ وَ أَبِى ذَرٍ وَضُعْفُ إِنْ الْمُؤَسِّل وَضُعْفُ إِنْ الْمُؤَسِّل وَضُعْفُ عِنْ الْمُؤَسِّل وَضُعْفُ مُعَامِدٍ وَ أَبِى ذَرٍ وَضُعْفُ إِنْ الْمُؤَسِّل وَضُعْفُ مُعَامِدٍ وَ أَبِى ذَرٍ وَضُعْفُ إِنْ الْمُؤَسِّل وَضُعْفُ مُعَدَدٍ وَإِضْعُولُ الْمُؤْمِدُ اللهُ وَسُل المُعَامِدِ وَ أَبِى ذَرٍ وَضُعْفُ إِنْ الْمُؤَسِّل وَضُعْفُ مُعَامِدٍ وَ أَبِى ذَرٍ وَضُعْفُ إِنْ الْمُؤَسِّل وَضُعْفُ مُعَامِدٍ وَ أَبِى ذَرٍ وَضُعْفُ اللهُ وَسُل وَضُعْفُ مُعَامِدٍ وَ أَبِى ذَرٍ وَضُعْفُ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ مَا وَاللهُ مَا وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَامِدِ وَ أَبِي الْمُؤْمِدُ وَالْمُعْفِلُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: یہ صدیث چاروجہ سے معلول ہے اور ضعف ہے(۱): سند متعل نہیں ، جاہز اور ابو ذر سے درمیان کوئی راوی محذوف ہے
(۲): اس کا راوی ابن الموطن ضعیف ہے، (۳): اس کا دوسراراوی تحمید بھی ضعیف ہے، (۳): اس کی سند جس اضطراب واختلاف ہے۔ انجی
اور اس کے راوی ابن الموطل کے متعلق امام احمد بن ضبل فرماتے ہیں: ''اُ تحادیث اِبْنِ الْمُؤَمَّلِ مَنَا کِیْرُ''
ابن الموطل کی حدیثیں متحراور ضعیف ہیں۔

نقاد محدث يكي بن معين قرمات ين الله و ضبيف التحديث "وه معيف الحديث بالديث بالدراس كدوس داوى ميد كمتعلق المريح في بن محين قرمات بيل السند كمتعلق لكحة بيل "و منجاهد ميد كمتعلق الم يبيل السند كمتعلق لكحة بيل "و منجاهد لميد كمتعلق الم يبيل السند كمتعلق لكحة بيل "و منجاهد لم يُدر ف أبًا ذَرْ " ، مجام في ايوزرة وي المنادروايت منقطع بر انسب الراية ما المازى ممانعت كى متواتر احاد بث كمتواتر احاد بث كمتابل من معين اور بحروح دوايت ساستدلال كن معين سوالله الم

۵۱۸- حضرت طاک تفر ماتے ہیں کے حضرت ابن عمر ہے مغرب کی لماز سے قبل دورکھت للل نماز پڑھنے کے بارے ہیں ہے جہا کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے حضور منظا کے زمانے میں کسی کو بیددورکھتیں پڑھتے ہوئے ہیں دیکھا اور مصرکی نماز کے بعددورکھت للل کی رخصت دی۔ (ابوداوو، باب الصلوٰ آلبل المعرب) اسکی سندھن ہے۔

فاكده: يعن محابرام معرب كى لماز ي لل لمازليس يزعة تصاور معرك بعد كوافل المسلوة بعد العصر كرمتواتر العاد عث كالمتواتر العداد من معرب كالمتوات كالمتوات العاد عث كى مناير منسوخ بين مبيداك يهله بيان بوچكا ب-

أبي الحجاج ثنا عيسى بن سنان عن رجاء بن حيوة عن جابر فله قال: " سَٱلْنَا نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَلَمَةً وَالَّتُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

٥٢٠ محمد قال أخبرنا أبو حنيفة حدثنا حماد بن أبى سليمان أنّه سَالَ إِبْرَاهِيُمَ النَّهِ عَنِ الصَّلَةِ قَبُلَ الْمَغُرِبِ ، قَالَ فَنَهَاهُ عَنْهَا وَقَالَ : " إِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَ أَبَا نَكُرٍ النَّهِ عَنْهَا وَقَالَ : " إِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَ أَبَا نَكُرٍ النَّهِ عَنْهَا وَقَالَ : " إِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَ أَبَا نَكُرٍ وَعُمْرَ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَهَا " . رواه محمد في "كتاب الآثار " (يلعي " (٢٨٧:١) قلت : ورجاله نقات مع إرساله .

۱۹۵- حطرت جابر قرماتے میں کہم نے حضور کا کا از واج مطہرات سے دریافت کیا کہ کیاتم نے حضور کی و مطرب کی ان سے اللہ کا دورکھت للل پڑھتے دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کئیں، لیکن ام سلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور کی نے میرے پاس یہ دو رکھتیں پڑھنا ہمول میں میں نے آپ کی سے جہا کہ یک نماز ہے؟ آپ کی نے فرمایا کہ میں صحرے میں دورکھتیں پڑھنا ہمول میا تھا جو میں اب پڑھ در باہوں۔ (طبرانی وزیلمی ) اسکی مندسن ہے۔

فاكده: واضح بهوا كه حضور المضاخرب كى نماز كل دوركعت نبيس يز ها كرتے تھے۔

۵۲۰- معزت حماد فرماتے میں کہ میں نے ایراہیم فنی ہے مغرب کی نماز سے قبل دورکعت نظل کے بارے میں ہو جہا تو انہوں نے جمعے تو اس میں ہو جہا تو انہوں نے جمعے اس سے روکا۔ اور فرمایا کہ تحقیق حضور ﷺ، معزت ابو بحر اور معزت مر یال نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ( برتاب الآ اور امام محمد ) اسکے راوی ثقتہ ہیں۔

ا۵۲- معزت بریدہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہراؤان واقامت کے درمیان نقل نماز پڑھی جائے سوائے معزب کے۔ (مند ہزار) اسکی سندحسن ہے۔ مغرب کے۔ (مند ہزار) اسکی سندحسن ہے۔

# باب كراهة الصلاة والكلام إذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة لا سيما إذا شرع فيها

المُسْجِد وَالإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلاَ صَلاَةً وَلاَ كَلاَمَ حَتَّى يَغُرُعُ الإِمَامُ ". رواه الطبراني في الْمَسْجِد وَالإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلاَ صَلاَةً وَلاَ كَلاَمَ حَتَّى يَغُرُعُ الإِمَامُ ". رواه الطبراني في الكبير ، وفيه أيوب بن نهيك ، وهو متروك ضعفه جماعة ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطئ (مجمع الزوائد ١:٥١١) قلت : والإختلاف لا يضر ، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى ، وله شواهد .

٥٢٣ عن : عطاء الخراساني قال : كان نبيشة الهذلي يحدث عن

باب جب امام جعد کے دن خطبہ کیلئے منبر پر جڑھ آئے تو پھر نماز پڑھنایا کلام کرنا کروہ ہے خصوصا جبکہ امام خطبہ شروع کردے

۵۲۲- دهزت ابن عمر فرماتے میں کہ علی نے حضور ہیں گئے ہوئے سنا کہتم میں سے کوئی فخص سمجہ عمی اس وقت واخل ہو جب کدامام (خطبہ سے ) فارغ نہ ہوجائے۔ اس کوطبر انی واخل ہو جب کدامام (خطبہ سے ) فارغ نہ ہوجائے۔ اس کوطبر انی نے کبیر عمی روایت کیا ہے (مجمع الزوائد )، اسکی سندسن ہے اور اسکے مجمع شوا یہ مجمع ہو ایس کے سندسن ہے اور اسکے مجمع شوا یہ مجمع ہو ایس کے سندسن ہے اور اسکے مجمع شوا یہ مجمع ہو ایس کے سندسن ہے اور اسکے مجمع شوا یہ مجمع ہو ایس کے سند سن ہے اور اسکے مجمع شوا یہ مجمع ہو ایس کے سندسن ہے اور اسکے میں میں۔

رسول الله عَلَيْكَة: " أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمُّ اَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِى أَخَداً فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ الإِمَامَ قَلْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعُ وَأَنْصَتَ خَتَى يَقْضِى الإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلاَمَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ يَكُونَ حَتَّى يَقْضِى الإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلاَمَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ يَكُونَ كَفَارَةً لِلجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيمَا " . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد وهو ثقة (مجمع الزوائد ٢١٠١) .

وَ عَن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

۵۲۳-د منزت عطا و تراسانی فر اتے ہیں کد معزت ہیں ہوگا میار شاؤقل فر اتے تھے کہ جب سلمان جو کے دن سل کر کے مجد آئے ،اس طرح ہے کہ کی کوایڈ اندو ہے، ہرا گرد کھے کہ انام ابھی خطبہ کیلئے نہیں نکا اتو جتنی چا ہے نماز پڑ حتار ہے، اورا گرد کھے کہ انام خطبہ اور نماز ہے فارغ ہوجائے تو اگراس جو ہے کہ اورا گرد کھے کہ انام خطبہ اور نماز ہے فارغ ہوجائے تو اگراس جو ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف نہ ہوئے تو (یمل) دوسرے جو کیلئے گفارہ ہوجائیگا۔ (منداحمہ، ۵:۵ کو جمع الزوا کہ باب حقوق الجمعہ) اسکے داوی میمے کے دادی ہیں اور شیخ احمہ بھی ثقتہ ہیں۔

ا فاكدو:امام كے تكلنے مراديہ بكام منبر يرج د جائے (طحاوى ص-٢٠٠)\_

۵۲۳- دعزت سلمان فرماتے ہیں کہ حضور ہی نے نے فرمایا کہ جو تھی جدے دن سل کرے اور جس مد تک ہو سے صفائی کرے چر تیل لگائے یا خوشبو استعال کرے (اگر کوئی خوشبو ہوتو) چر جمعہ کیلئے جائے اور دوآ دمیوں کے درمیان نہ جنے چر جتنی نماز اس کیلئے مقدر ہو پڑھے پھر جب امام خطبہ کیلئے نکلے تو خاموش ہوجائے تو ایسے فنص کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف بوجائی مقدر ہو پڑھے پھر جب امام خطبہ کیلئے نکلے تو خاموش ہوجائے تو ایسے فنص کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف بوجائی مقدر ہو پڑھے بھر جب امام خطبہ کیلئے نظر تو خاموش ہوجائے تو ایسے فنص کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف بوجائی مقدر ہو پڑھے بین اثنین یوم الجمعة )۔

فاكده این ووقف بینے بی اور درمیان می كی تیرے فض كيلے بینے كافخائش بین كوئى فخص درمیان من اب الے جكہ بنانے كى كوشش كرنے كي تو يہ يوى برتمان مي اور درميان من اب كے جكہ بنانے كى كوشش كرنے كي تو يہ يوى برتمان موكى ، يہ بات اسلام میں قطعاً پند يدونبيں كيونك اس سے دوآ دميوں كو تكليف بہو۔ پہنچی ہاور عبادت اس طرح كرنى جا ہے كہ كى دوسرے كو تكليف نہ ہو۔

٥٢٥- معرت عبدالله بن مسعود قرمات بي كه جب المام (خطبه كيك )منبر برتشريف في آئواي ماته بيني بوك

لِصَاحِبِكَ أَنْصِتُ ". رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ، ورجاله ثقات ، كما فى عمدة القارى ورواه الطبرانى فى الكبير منه ، ولفظه قال: "كفى لَغُوا أَنْ تَقُولَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتُ ، إذَا خَرَجَ الإمّامُ فِى النّجُمُعَةِ ". ورجاله رجال الصحيح ، كذا فى مجمع الزوائد (٢١٦:١).

٣٦٥ حدثنا ابن نمير (هو عبد الله) عن حجاج - بن أرطاة - عن عطاء عن ابن
 عباس وابن عمر ﴿ أَنهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الصَّلاَةَ وَالْكَلاَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ "
 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٣٤٦:١) ورجاله ثقات .

٣٥٥ عن: أبى هريرة على سرفوعا: "خُرُوجُ الإمّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَقُطَعُ الصَّلاَةَ ،
 وَكَلاّمُهُ يَقُطَعُ الكَلاّمُ ". رواه البيهةي في سننه ، قال الشيخ: حديث حسن ( العزيزي ٢٢٧٠ و ٢٢٨) وحسنه في الجامع الصغير ( ٣:٢) أيضا بالرمز .

فخص سے یہ کہنا کہ خاموش ہوجا و ، تو یہ محل افور کت ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ) اور اسکے داوی ثقة بیں مطبر انی نے کیر میں یا الفاظ ذکر کئے بیں کہ یہ کرکت بھی لغو ہے کہ امام کے جمعہ کے لئے تشریف لے آنے پڑو اپنے ساتھ بیٹے ہوئے فنص سے یہ کے کہ خاموش ہوجا ، اسکے داوی مجے کے داوی بیں۔

فا مدو: امر بالعروف كرنا (بشرط قدرت) واجب باوراس بن (يعنى خاموش بوجا كيني بن ) وقت بمى تموزا كين بين بخل استماع بهى كم ب، جب كرتخية المسجد وفير ونوافل بين اور وقت بهى زياد وصرف بوتا بيعن فاموش بوجا "كني سي بوطر خل استماع بهى كم ب، جب امر بالعروف كى باوجود سنت ونوافل برتر بون كرا جازت نبين تو نوافل برخ من كا جازت نبين تو نوافل برخ من كا جازت كوكر بوكل استماع به تواس مديث كى عبارت العمل سامر بالمعروف كى ممانعت معلوم بوتى باور ملاة تا فلدكى ممانعت معلوم بوتى باور ملاة تا فلدكى ممانعت اشارة العمل سي معلوم بورى ب

۵۲۷- معزت عطا افر ماتے ہیں کہ معزت ابن عبال اور معزت ابن عراجمد کے دن امام کے تشریف لے آنے کے بعد نماز اور بات چیت کو کردہ سجمتے تنے۔ (مصنف ابن الی شیبہ) اسکے تمام راوی ثقہ ہیں۔

۵۲۷- معزت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کے حضور بھٹانے فرمایا کہ جمعہ کے دن امام کا منبر پرتشریف لے آتا نماز کوفتم کردیتا ہے اوراس کا بات شروع کردیتا مختلوکوفتم کردیتا ہے۔ (سنن بیمتی ) بیمدیث حسن ہے۔

فاكده: يعنى منبر برامام كے بیضے سے ى لوگوں كيلئے نماز پر صنامنوع ہوجاتا ہے اى طرح دوسرى تم كى عوامى تفتكو بمى

٥٩٥ عن: ابن شهاب عن ثعلبة بن أبى مالك القرظى أنّه أخبَرَهُ أنّهُمُ كَانُوا فِى زَمَنِ عُمَرُ بُنِ الْخَطَابِ عَلَى يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخُرُجَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَابِ ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ بُنِ الْخَطَابِ ، فَإِذَا شَكَتَ الْمُؤَذَّنُونَ عُمَرُ وَجَلَسَنَا نَتَحَدُّثُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذَّنُونَ عُمَرُ وَجَلَسَنَا نَتَحَدُّثُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذَّنُونَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْتِرِ وَأَذُنَ الْمُؤذَّنُونَ قال ثعلبة : جَلَسْنَا نَتَحَدُّثُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤذَّنُونَ وَقَامَ عُمَرُ يَخُطُبُ اَنْصَتَنَا فَلَمْ يَتَكَلّمُ مِنّا أَحَد . قال ابن شهاب : فَخُرُوجُ الإمامِ يَقُطعُ الْكَلامَ . رواه الإمام مالك في " الموطأ " (ص٢٦) قلت : ورجاله الصّلاة و كَلامُهُ يَقُطعُ الْكَلامَ . رواه الإمام مالك في " الموطأ " (ص٢٦) قلت : وقال رجال الصحيح ، وثعلبة مختلف في صحبته ، قال صاحب التهذيب : له رؤية ، وقال العجلي : تابعي ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن أبي حاتم في العراسيل : هو التابعين . كذا في تهذيب التهذيب .

٩٦٥ عن: أبى هريرة ﴿ أن رسول الله ﷺ قال: " إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتُ ، وَالإمَامُ يَخُطُبُ فَقَد لَغَوْتَ " رواه إمام الدنيا أبو عبد الله البخارى ( ١٢٧٠ و ١٢٨) وقال الطحاوى ولقد تواترت الروايات عن رسول الله ﷺ بِأَنَّ مَنْ قَالَ عَصَاحِبِهِ: أَنْصِتُ وَالإمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَد لَغَا أه . (معانى الآثار ١٩٥١).

منوع ہوجاتی ہے،البت ہے وقعید جائز رہتی ہے کین جب امام خطبہ شروع کرد ہے و گار تین وقعید بھی ناجائز ہوجاتی ہے۔

۵۲۸ - دھرت ابن شہاب معرت نظلہ بن مالک ہے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے (نظلہ نے) انہیں فہر دی کد دھزت مرائے میں لوگ جعد کے دن نماز پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کد معزت مراشر یف لے آتے ، لی جب معرت عراق منہ منہ پر شریب کے اس کے کہ دھزت مراش منہ ہے جات کرلیا کرتے تھے گھر جب مؤ ذن خاموش ہوجا تا اور عراف کے اور مؤ ذن اذان کہتا تو (نظلہ کہتے ہیں کہ) ہم بیٹے بیٹے بیٹے بات کرلیا کرتے تھے گھر جب مؤ ذن خاموش ہوجا تا اور عراف کا مرائے کو ہم خاموش ہوجات اور ہم میں ہے کوئی آدمی کلام نے کرتا ، این شہاب فرماتے ہیں کہ امام کا نماز کے نظل نماز کواور امام کا کلام کرتا گفتگو کو فتم کر دیتا ہے۔ (مؤطا امام مالک ، باب ماجا وئی الانصات ہوم الجمعة والا مام شخطب ) ، اس کے داوی مجے کے داوی ہیں۔

فاکدو: بین افران کےدوران آخرت کی ہاتھ کرنایا ذکرواؤ کار میں مشغول رہنا جائز ہے لیکن دنیاوی کفتگوکرنا جائز ہیں۔

879 - حضرت ابو ہر بر افر ماتے ہیں کے حضور الکانے فر مایا کہ جب امام خطبدد سے رہا ہواور تم اپ ساتھ بیٹے ہوئے آدی سے یہ کو کہ خاصوتی ہوجا تو یہ کی لغواور بریار ہات ہے۔ ( بخاری ہاب الانصات ہوم الجمعة والا مام مخطب )۔

امام محاوی فرماتے ہیں کے حضور کھا ہے اس ہات کی روایات مدتو اتر کو پیٹی ہو کی ہیں کہ جوض اپ ساتھ بیٹے ہوئے موئے فص

٥٣٠ عن: ابن عباس ظه قال: قال رسول الله على: " مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمْعَة وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ فَهُوَ كَمَثُلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَاراً ، وَالَّذِى يَقُولُ لَهُ: اَنْصِتُ ، لَيْسَتُ لَهُ جُمُعَة ". رواه أحمد بإسناد لا بأس به (بلوغ العرام ٨٢:١).

٥٣١ حدثنا: بحرين نصر قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: سَبعُتُ مُعَاوِيَة بَن صَالِح يُحَدِّثُ عَنْ آبِي الزَّاهِرِيةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَن بُسْرِ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً إلى جَنبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ " إَجْلِسَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ " إَجْلِسَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ " إَجْلِسَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ " إِجْلِسَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ " إِجْلِسَ فَقَدَ آذَيُتَ وَآنَيُتَ " . قال أبو الزاهرية : وكُنّا نَتَحَدّثُ حَتّى يَخُرُجُ الإِمَامُ . أخرجه الطحاوى (٢٠٤١) والنسائى (٢٠٧١) واللفظ للطحاوى اه . قلت : ورجاله كلهم نقات . وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٨٨١) وقال : صحيح على شرط مسلم ، وأقره عليه الذهبي وزاد: " وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

٥٣٢ - حدثنا: روح بن الفرج قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال: أنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي المصعب عن عقبة بن عامر قال: " اَلصَّلاَةُ وَالإِمَامُ

ے یہ بات کے کہ فاموش رہو مالا تکامام جمعہ کے دن خطبہ دے ماہوتواس نے بیاراورلغو بات کی۔ (طحاوی)۔

۵۳۰- معزت ابن عبال ہے مروی ہے کہ حضور اللظ نے فرمایا کرامام کے خطبدد ینے کی حالت میں جوآ وی تفتگو کو ۔ ووایے ہے جیے کدھے نے کتابیں افعار کی ہوں ،اور جو مخص اس بات کرنے والے آ دی ہے کے کہ فاموش ہو جا تو ا ۔ کا بھی جمد حبیں ہے۔ (منداحمہ، ۱: ۲۳۰)۔

فاكده: يعى فرض جدية ادابوجائيًا ليكن جدكا خاص أواب اس ند الحكار

ا ۱۵۰ - معزت عبدالله بن برخر مات بین کری صفور دون کی گرزید ایک طرف بینا بواتها کرای مخف لوگول گرد نیر میماندا آیاتو آیا

عَلَى الْمِنْبَرِ مَعْصِيَةٌ ". أخرجه الطحاوى (٢١٧:١) وفيه ابن لهيعة ، وثقه أحمد وابن وهب قاله العينى وحسن له الترمذي واحتج به غير واحد ، قاله الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٦:١).

٣٦٥ عن ابن عمر على: " أَنْ عُمَرَ بُنَ الْخَطَابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِى الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الأَوْلِيْنَ مِنْ أَصْخَابِ النّبِي عَلَيْ فَنَادَاهُ عُمَرُ: آيَةُ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ قَالَ: إِنّى شُغِلُتُ فَلَمُ أَنْقَلِبُ إلى أَهْلِىٰ حَتَى سَمِعْتُ التَّاذِيْنَ ، فَلَمْ أَزِدُ سَاعَةٍ هَذِه ؟ قَالَ: إِنّى شُغِلُتُ فَلَمْ أَنْقَلِبُ إلى أَهْلِىٰ حَتَى سَمِعْتُ التَّاذِيْنَ ، فَلَمْ أَزِدُ عَلَىٰ أَرُدُ عَلَىٰ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَأْمُرُ عَلَىٰ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَأْمُرُ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَأْمُرُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٥٣٤ - حدثنا ابن أبى داود قال: ثنا إسماعيل بن الخليل قال: ثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة قال: رَأَيْتُ عبداللهِ بنَ صفوانَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

عترت عقب من عامر قرماتے میں کدامام کے منبر پر ہونے کی حالت میں نماز پڑھتا گناہ ہے۔ ( طحادی، باب العساؤة عدفطہة الجمعة )۔ اس میں ایک رادی ابن لہیعد کی احمد اور این وصب نے توثیق کی ہے اور ترفدی نے اسکی تعمین کی ہے۔

فائدہ: اس ہے معلوم ہوا کہ خطبہ کے دوران نماز پڑھنا گناہ ہے ، ورنہ یہ کیے ممکن ہے کہ صحابی ایک جائز کام کو منہ وقرار دیدیں۔

فاكده: معرت عرف على ندكر في يكيرفر مائى لين دوركعت نماز يز صنى كالمم بين دياور في معرت عان كي يز صنى المرة تا باور معالم موجى عن بواتوي بات معلوم بوئى كرتمية المسجد كامرتبدس سي بحى كم به بداتحية المسجد كى دب سي مرابه فاموى ونين مجود الجاسكة.

۵۳۳- مشام بن عروه فرماتے کدیم نے عبداللہ بن مفوان کود یکھا کدوہ جعد کے دن مجد حرام ی اس وقت تشریف

وَعَبُدُ اللهِ بنُ الرَبيرِ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَنَعُلاَنِ وَهُوَ مُتَعَمِّمٌ بِعِمَامَةٍ ، فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ ثُمَّ قَالَ : " السُلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ ثُمُّ جَلَس وَلَمْ يَرُكُعُ " أَخْرِجِهِ الطحاوى (٢١٧:١) وقال العينى : " بإسناد صحيح " (٣١٦:٣) .

٥٣٥ حدثنا: ابن سرزوق قال ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن توبة العنبرى ، قال: قال الشعبى: أَرَأَيُتَ الْحَسَنَ حِيْنَ يَجِيءُ وَقَلْ خَرَجَ الإَمَامُ فَيُصَلِّى ، عَمَّنَ اخَذَ هذَا ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ شُرَيْحاً إِذَا جَاءَ خَرَجَ الإمَامُ لَمْ يُصَلِّ " أخرجه الطحاوى (٢١٦:١) ورجاله كلهم ثقات. قال العينى: إسناد صعيح (٢١٦:٣).

٥٣٦ - حدثنا: ابن أبي داود قال: حدثنا أبوصالح قال: حدثني الليث قال ثنى عقيل عن ابن شهاب في الرجل يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ قال:

لائے جب کہ عبداللہ بن زبیر هنبر پر خطبہ دے رہے تھے اور ان کے جسم پر ایک تہبند چا در اور جوتے تھے اور انہوں نے پکڑی باندهی ہوئی تمی انہوں نے آ کر جمرا سودکو ہوسہ وا پھر کہا'' اے امیر المؤسنین! السلام علیم'' پھر بیٹے گئے اور سنتیں نبیس پڑھیں۔ (طحاوی باب العسلاٰ قاعند خطبة الجمعة ) اسکی سندمجے ہے۔

فاكدو: محابكى موجودكى مى منتى نديز هنااوركى كاان پرددندكر نااس بات كى دليل ك دلطبه كدوران منتى نديز هنا عن سلت بي دردندكر نااس بات كى دليل بك دردان منتى نديز هنا عن سلت بي كوند محابد كى شان اس سے بلندو بالا به كدوه سلت چور نے پرانكار ندكر بي حالا نكدوه و كي بي كر حضو معالي في سلك برانكار كيا تھا۔ سلك برانكار كيا تھا۔

۵۳۵- معزت توبری فرماتے ہیں کہ امام معن نے فرمایا کہ کیاتم نے دسن ہمری کو ویکھا ہے کہ جب وہ بعد کیلئے آئے ہیں توبا وجود کی امام خطبہ کیلئے آپ کا ہوتا ہے جربھی وہ نماز پڑھتے ہیں؟ بیطریقہ انہوں نے کس سے لیا ہے جس نے تو قاضی شرت کو دیکھ ہے کہ جب وہ جعد کیلئے تشریف لاتے اور امام خطبے کیلئے آپ کا ہوتا تو چروہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ (طحاوی، باب سابق)۔ اسکے تمام رادی تقد ہیں، علامہ بین فرماتے ہیں کہ یہ سندھ ہے۔

فاكدو: امام معنی (جو پانچ سوے زیادہ محابر كى زیارت سے شرف ہیں ) نے حسن بھرى پرشد يدا نكارفر مايا اورفر مايا كرب انہوں نے كس سے ليا ہے اور قامنى شريح جو معنرت عمر كے زمانے ہي چيف جسٹس تھے وہ تو خطبہ كے دوران نمازنبيں پڑھتے تھے لنہ ، فعنى كا الكاركر نااس بات كى دليل ہے كرمحابوتا ہمين خطبہ كے دوران نمازنبيں پڑھتے تھے۔

٥٣٦- ابن شہاب فرماتے میں کہ جو محص معجد على امام کے خطبہ دینے کی حالت على داخل ہوتو اے جا ہے کہ دو بین

"يَجُلِسُ وَلاَ يُسَبِّحُ أَىٰ لاَ يُصَلِّىٰ " . أخرجه الطحاوى (٢١٧:١) : وقال العيني : " إسناد صحيح " (٣:٦٦٣).

٥٣٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن سفيان عن ليث عن مجاهد " أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يُصَلِّى وَالإمَامُ يَخُطُبُ " . أخرجه الطحاوى ، وقال العينى : بإسناد صحيح .

٥٣٨ حدثنا أحمد بن الحسن قال: ثنا على بن العاصم عن خالد الحذاء " أنَّ أَبَا قلابة جَاءَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالإمَامُ يَخُطُبُ فَجَلَسَ وَلَمْ يُصَلِّ " . اخرجه الطحاوى ، وقال العينى: إسناد صحيح .

٥٣٩ عن: أنس عنه قال: "كَانَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ، فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فَيُكَلِّمُهُ فَيُعَلِّمُ النَّيِ عَلَيْهُ حَتَّى يَقْضِى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَقَدُّمُ إلى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّى "لَرُجُلُ فَيُكَلِّمُهُ فَيَقُدُمُ النَّي مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّى "أخرجه النسائى وسكت عنه ، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذى وتكلما فيه ، رجاله كلهم ثقات، ولكن وهم فيه جرير بن حازم اه.

- اخبرنا ابن أبى فديك - هو محمد بن إسماعيل - عن ابن أبى ذئب
 - هو محمد بن عبد الرحمن - عن ابن شهاب قال : حدثنى ثعلبة بن أبى مالك : " أَنُ قُعُودَ

م ع اور تمازن برح د ( طحاوی ، ابسابق ) داکل سندی مے۔

۵۳۷-مجابدام کے خطبہ دینے کی حالت میں ٹراز پڑھنے کونا پند بھتے تھے۔(طوادی ہاب سابق)۔اسکی سندھجے ہے۔ ۵۳۸-معفرت خالد الحفراء فرماتے ہیں کہ ابوقلابہ جمعہ کے دن مسجہ میں تشریف لائے جبکہ امام خطبہ دے رہے تھے تو آپ جند مجے اور ٹماز نہیں پڑھی۔(طوادی مہاب سابق)۔اسکی سندھجے ہے۔

۱۳۹- حضرت الس فرماتے ہیں کرحضور المظاہر سے اتر تے تو جوفن سامنے آتا تو اس کے ساتھ کھڑے ہوکر ہاتیں کے ۔ عضرت الس فرماتے ہیں کرحضور الملائن ہوری کردیے کے بعد آئے ہوئے اور نماز پڑھاتے۔ (نسائی ، ہاب الکلام والقیام بعد النزول من سم )۔ اسکے تمام راوی ثقد ہیں۔

الإمام يَقْطَعُ السَّبُحَةَ وَأَنَّ كَلَامَهُ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَدُّتُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْمَرِ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمُ اَحَدُ حَتَّى يَقُضِى الْخُطْبَتَيْنِ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْمَرِ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ ثَكَلَّمُوا " اه . رواه الشافعي في " مسنده " كِلَيْهِمَا فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ وَنَزَلَ عُمَرُ تَكَلَّمُوا " اه . رواه الشافعي في " مسنده " (ص-٣٥) ، ورجاله رجال الصحيح وأخرجه الطحاوي أيضا وصحح إسناده العيني في "العمدة" (٣١٦:٣) .

عن عبد الله عن عبد عن يعبى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله عن ثعلبة ابن أبى مالك القرظى قال: " أَدُرَكُتُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانَ الإَمَامُ إِذَا خَرَجَ تَرَكُنَا الصَّلاَةُ وَإِذَا تَكَلَّمَ تَرَكُنَا الكَلاَمُ " . أخرجه ابن أبى شيبة فى " مصنفه " كذا قال العينى فى العمدة (٣١٦:٣) . قلت: ورجاله رجال الصحيح .

لماز کوئم کردیتا ہا اورامام کا کلام لوگوں کے کلام کوئم کردیتا ہے۔ (اور نظید نے یہی فرمایا کہ) لوگ جمعہ کے دن باتی کرتے رہے تھے جب کہ معرت عرف ملب ویے کیام کوئم کردیتا ہے جب کہ معرت عرف طب ویے کیلئے کوئے ہوجاتا اور معزت عرف طب ویے کیلئے کوئے ہوجاتا اور معزت عرف طب ویے کیلئے کوئے ہوجاتا تھے جب کہ معظر اور معزت عرف برے لیے کوئے ہوجاتا تھر دولوں خطبوں کے کمل ہوجائے تھے کوئی محض ہات نہ کرتا ہی جب الگامت کی جاتی اور معزت عرف برے لیے اتر تے تو لوگ ہات نہ کرتا ہی جب الگامت کی جاتی اور اسکی سندھی ہے۔ لوگ ہاتی کرتے۔ (مندا مام شافق) اسکے تمام داوی مجے کے داوی ہیں اور طواوی نے بھی اسکی تو تک کی ہاور اسکی سندھی ہے۔

فائدہ: اس مدیث علی محل اخروی کلام مراد ہے جو خطب اور لماز کے درمیانی وقفے علی جائز ہے۔
اس ۵ - حضرت تعلیب بن ابی مالکٹ فرماتے ہیں کہ علی نے حضرت عمر اور حضرت عمی ان کا زمانہ پایا (اس دور علی جعد کے دن خطبہ کیلے لگل آتا تو ہم نماز چھوڑ دیتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ) اسکے راوی صحح کے داوی جی ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ) اسکے راوی صحح کے داوی جی ۔

فاكده: ان تمام احاديث وآ عار معلوم بواكرام كمنبر پر بيند جانے كے بعد لماز پر حنا جائر بيس باتى سليك خطفانى

\* كى وہ صديث جس ميں ہے كے حضور والفاخط بارشاد فرمار ہے تھاس دوران سليك مجد ميں داخل ہوئ آ ہے والفائل نے اس سے فرما برا دوركعت لماز پر مان ندكوره بالا كى احاد يث كى روشنى عمر سليك والى صديث كى مختلف توجيبيرى كى في بين :

(۱): بروالدسليك كماته فاص مكى اوركيلي جائزتس \_

(۲): ابھی حضور کھانے خطبہ شروع نہیں فرمایا تھا اس کی تائید مسلم کی اس روایت سے ہوتی ہے جو حضرت جابڑے مروز ہے حد معضرت جابر قرماتے ہیں کہ ملیک اس وقت تشریف لائے جب حضور کھٹا منبر پر ہیٹھے ہوئے تھے۔ باب عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا

٤٢ - عن: عبد الله ظه قال: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ يُصَلَّى الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعِ
 وَعَرَفَاتٍ ". رواه النسائي (٤٤:٢) وإسناده صحيح ( آثار السنن ٢:٢٧).

الله عن عائشة رضى الله عنها قالت : "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَهُ فِي السُّفَرِ اللهِ عَلَهُ فِي السُّفَرِ يُوَخِّرُ النَّهُ عَنها قالت : "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَهُ فِي السُّفَرِ يُؤَخِّرُ النَّهُ عَنْهِ وَيُقَدِّمُ الْعِشَاءَ " . رواه الطحاوى وأحمد والحاكم وإسناده حسن . كذا في آثار السنن (٧٣:٢).

عن : نافع وعبد الله بن واقد أنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اَلصَّلاَةَ ، قال :

(٣): دار معنی کی ایک صدیث میں جو معزت انس سے مروی ہے یہ الفاظ میں کے مضور می خطب سے رک مجے اور سلیک کے فار ملیک کے فارخ مونے کے اور سلیک کے فارخ مونے کے آپ مالی نے مطب ارشاد نہیں فر مایا۔

(۳): سب سے بہتر تو جید ہے کہ بیاس وقت کا واقعہ ہے کہ جب خطبہ کے دوران دیگرافعال کرنا جائز تھائین بعدیں اس سے روک دیا گیا واس کی تائیدنیائی کی اس روایت سے ہوئی ہے جو معرت ابو سعید خدری سے مروی ہے معرت ابو سعید تر بات کے ملک کوئماز پڑھنے کا فرمانے کے بعد معنور اللہ نے لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دی تو لوگوں نے اپنے ذائد کی را سات کا رکز منور اللہ تائی کے سامنے ڈالنے تروئ کروئے۔ (نسائی باب حث علی الصدقة بوم الجمعة فی خطبته) تو جس طرح بالا جمائ خطبہ کے دوران دوسری احادیث کی بنا پر کروہ ہوتا جا ہے۔ خطبتہ کے دوران کوران کی بنا پر کروہ ہوتا جا ہے۔

۵۳۶- معترت عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کھلانماز کو اس کے وقت پر پڑھتے تھے محر حردلفہ اور عرفات میں۔ (نسائی ، باب الجمع بین الللم والعصر بعرفة )اکل سندمج ہے (آٹارالسنن)۔

۱۹۳۵- معزت ما نشر الی بی کرمنور کالسفر می ظهر کودیے بیا سے اور عمر کوجلدی پڑھتے اور مغرب کودیے سے پڑھتے اور مشا ورمشا مکوجلدی پڑھتے تنے۔ (طحاوی احمد ماکم) اسکی سندحسن ہے (آٹار اسنن)۔

فاكدو: يعن ظهر كى لمازظهر كے بالكل آخرى وقت ميں ہے ہے اور مصر كى نماز مصر كے اول وقت ميں جس معلوم ہوتا ب كريہ جع حقیق نيس تحى يعنی ظهر كے وقت ميں ظهر و مصر نيس ہے ہے يا مصر كے وقت ميں ظهر و مصر نيس ہے ہے ۔ بلك يہ جمع صورى تحى نماز اپنے وقت ميں بي ہے ہے۔

مم ٥- معزت نافع اور مبدالله بن واقد عمروى بكرابن عمر كم ون فن في كما كرنماز كاوتت بوكم إسبانبول في ما يا

سِرُ ا سِرُا حَتَّى إِذَا كَانَ قَبُلَ عُيُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَان الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِثَاءَ ثُمُّ قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ آمُرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِى صَنَعْتُ فَصَلَّى الْعِثَاءَ ثُمُّ قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ آمُرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِى صَنَعْتُ فَصَلَّى الْعِثَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةً ثَلاب "رواه أبو داود والدارقطني ، وإسناده صحيح (آثار السنن ٢:٢٢).

٥٤٥ عن : كثير بن قارَوَنُدَا قال : سَالُنَا سَالُمْ بنَ عبد اللهِ عن صَلاَةِ في سَفَرِه ؟ فَذَكَرَ أَنُ صَفيةَ بنتَ آيِي السُفَرِ وَسَالُنَاهُ هَلْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِه فِي سَفَرِه ؟ فَذَكَرَ أَنُ صَفيةَ بنتَ آيِي عبيد كَانَتُ تَحْتَهُ ، فَكَتَبَتُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي زَرَّاعَةٍ لَهُ : أَنِّي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ اللّهُ نَيَا وَأَوْلِ عبيد كَانَتُ صَلاَةُ الظُهْرِ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ ، فَرَكِبَ فَاسْرَعَ السَّيْرَ إِلَيْهَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلاَةُ يَا أَبَا عبدِ الرَّحُمٰنِ ! فَلَمْ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلاَتُيْنِ نَوْلَ فَقَالَ : أَيْهُ ، وَالسَّيْرَ إِلَيْهَا إِنْهُ جَتِّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلاَتُيْنِ نَوْلَ فَقَالَ : أَيْهُ ، وَالسَّمْسُ قَالَ لَهُ الْمُؤَدِّنُ : الصَّلاَةُ ؛ فَقَالَ : كَفِعُلِكَ فِي صَلاَةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ، ثُمْ سَارَ حَتَّى إِذَا انشَتَبَكَتِ النَّهُومُ اللّهُ لَهُ الْمُؤَدِّنُ : الصَّلاَةُ ؛ فَقَالَ : كَفِعُلِكَ فِي صَلاَةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ، ثُمْ سَارَ حَتَّى إِذَا انشَتَبَكَتِ النَّعَرَةِ وَالْعَوْمُ نَزِلَ ثُمْ الْمَورَونَ فَالَ لَهُ الْمُؤَدِّنُ : الصَّلَاةُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ الْمُورُ وَالْعَصْرِ ، ثُمْ سَارَ حَتَّى إِذَا انشَتَبَكَتِ النَّهُ وَالْنَفَ الْمُورُ وَالْعَصْرِ ، ثُمْ سَارَ حَتَّى إِذَا انْسُتَبَكَتِ النَّهُ وَالْمَالِكُ فَي مَالَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْحُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّذَةُ السَلْمُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللّ

(کوئی بات نیس) چلوچلو پرخروب شنق سے پہلے از سے اور مغرب کی نماز پڑھی پھرا تظارکیا یہاں تک کشنق نائب ہوگی تو مشاء کہ الماز پڑھی پھرفر مایا کدرسول اللہ المحکو جب (سنریس) جلدی ہوتی تو آپ الظائی طرح ممل فرماتے جس طرح میں معلم کیا ہے ہے۔ اس وان اور دات میں تین وان کا سنر سطے کیا۔ (ابوداود باب الجمع مین المسلا تمن ، دار تعلیٰ ا:۳۹۳)۔ اسک سندھی ہے (آٹارائسن)۔ فاکدو: اس مدیث ہے ہی جمع صوری معلوم ہوتی ہے۔

۵۳۵- حضرت کیربن قارو ندا فر ماتے بین کہ بن عبداللہ ان کے والدائن عمری نماز کے متعلق ہو جھا کہ یہ وہ سرکے دوران نماز وں کوجع کرتے تھے؟ تو انہوں نے فر ما یا جب مغید بنت الی عبد میرے والدی معکو دھیں تو ایک مرتب انہوں سے میرے والد کولکھا کہ میرا و نیا بیس آخری دن اور آخرت کا پہلا دن ہے ( یعنی قریب الرگ ہوں ) میرے والداس وقت اپنے کھی شرحے چنا نچے سوار ہوئے اور تیزی ہے دوانہ ہو گئے ، جب عمر کا وقت ہوا تو مؤلان نے کہا ''اے ابوعبدالرحن نماز کا وقت ہوگیا ہے ۔ انہوں نے اس کی کوئی پرواہ کس کی بہاں تک کہ ظیم اور مصرے درم انی وقت آنے پراترے اور فرمایا ''اقامت کہواور جب میں سلام کھیرلوں تو دو ہارہ اقامت کہنا' ، چنا نچے دولوں نمازی پر میس اور سوار ہوکر فروب آفیاب تک چلے رہ مؤون نے کہا '' نماز پر ہا ہے۔ انہ مارح ظیم اور مصر میں کیا تھا اس کی کوئی ہوا ورمور میں کیا تھا ہ اور محر میں کے انہوں ہوگئے واترے اورمؤ ذن کو تھم دیا کہ تربیر کا

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ " إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الأَمْرُ الَّذِى يَخَافُ فَوْتَهُ فَلْيُصَلَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ " . رواه النسائي وإسناده صحيح (آثار السنن ٧٣:٢).

٣٠٠ عن: عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب عن أبيه عن جده:
" أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا سَافَرَ سَارَ بَعُدَ مَا تَغُرُبُ الشَّمْسُ حَتَّى تَكَادَ أَنْ تُظْلِمَ ثُمُّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّى الْمَعْسُ حَتَّى تَكَادَ أَنْ تُظْلِمَ ثُمُّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّى الْمِشَاءَ ثُمُّ يَرُتَجِلُ وَيَقُولُ: هَكَذَا كَانَ الْمَغْرِبَ ثُمُّ يَدُعُو بِعَشَائِهِ فَيَتَعَشَّى ، ثُمُّ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ثُمُّ يَرُتَجِلُ وَيَقُولُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ مَعَلَى الْعِشَاءَ ثُمُ يَرُتَجِلُ وَيَقُولُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ مَعْلَى الْعِشَاء ثُمُ الله عَلَى الْعِشَاء ثُمُ الله مَعْلَى الله عَلَى الْعِشَاء ثُمُ الله عَلَى الْعِشَاء ثُمُ الله عَلَى الْعِشَاء ثُمُ الله عَلَى الله عَلَمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

سَفَرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اور جب مس سلام پھیروں تو دو ہارہ تھیر کہنا ،اس کے بعد انہوں نے دولوں تمازیں پڑھیں اور ہماری طرف متوجہ ہو کررسول انڈ کھنے کا بدار شاوسنایا کدا کرکسی کوکو کی ایسا کام در پیش ہوجس کے جمڑ جانے کا اندیشہ ہوتو اس طرح نماز پڑھا کرے۔ (نسائی ، باب الوقت الذی مجمع نے المسافر بین النظمر والعمر) اسکی سندھے ہے (آٹارالسنن)۔

۳۹۵- معزت مربی ملی ہے مردی ہے کہ معزت ملی جب سز کرتے تو غروب شمس کے بعد روانہ ہوتے بھراند میرے کے قریب موری ہے کہ معزت ملی جب سز کرتے تو غروب شمس کے بعد روانہ ہوتے بھراند میرے کر گھاتے ،اس کے بعد مشاہ کی نماز پڑھتے اور روانہ ہوجاتے اور فرماتے کر جنور کھاتے ،اس کے بعد مشاہ کی نماز پڑھتے اور روانہ ہوجاتے اور فرماتے کے حضور کھنے کی ایسان کرتے تھے۔ (ابوداود)۔اسکی سندمج ہے (آٹار السنن)۔

کا د معرت نافع فر ماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں معرت ابن مرکے ساتھ لکا دوا پی زیمن کی طرف جارے ہے اسے میں ایک فنص آیا اور کہا کہ مغید بعث الی مبید مخت بار ہیں آپ مل کران سے ان کی زیر کی میں ملا قات کر لیجے ، یہ ن کروہ تیزی سے میں ایک فنص آیا اور کہا کہ مغید بعث الی مبید مخت بار ہیں آپ مل کران سے ان کی زیر کی میں ملا قات کر لیجے ، یہ ن کروہ ہونے کے مل پڑے ، ان کے ساتھ ایک قرائی می تھے جوان کے ساتھ ساتھ میں میں کہا دوہ لماز کا بہت خیال رکھتے ہیں ، ہمر جب وہ کھو آ ہت ہوئے وہ میں نے مرض کیا کہ لماز پڑھ کی اللہ آپ پرم کرے ، انہوں نے میری طرف و یکھا اور جلتے رہے ، یہاں تک شفق خائب ہونے کے قریب

رواه النسائي وأبو داود والطحاوي و الدارقطني ، وإسناده صحيح ( آثار السنن ٧٤:٧) .

١٤٥ عن: أبى عثمان قال: " وَفَدْتُ أَنَا وَسعدُ بنُ مالكِ وَنَحْنُ نُبَادِرُ لِلْحَجِّ فَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الطَّهْرِ وَ الْعَصْرِ ، نُقَدِمُ بِنُ هذِهِ وَنُوَجِّرُ مِنْ هذِهِ ، وَنَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَلَيْ خَمْعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ثُقَدِمُ بِنْ هذِهِ حَتْى قَدِمُنَا مَكَّةَ " . رواه الطحاوى وإسناده صحيح ( آثار السنن ٧٤:٢) .

الظُهْرَ إلى آخِرِ وَقُتِهَا وَصَلاَهَا ، وَصَلَّى الْعَصْرَ فِى أَوْلِ وَقْتِهَا وَيُصَلَّى الْمَغْرِبَ فِى آخِرِ الظُهْرَ إلى آخِرِ وَقُتِهَا وَصَلاَهَا ، وَصَلَّى الْعَصْرَ فِى أَوْلِ وَقْتِهَا وَيُصَلَّى الْمَغْرِبَ فِى آخِرِ وَقْتِهَا وَيُصَلَّى الْمَغْرِبَ فِى آخِرِ وَقْتِهَا وَيُصَلَّى الْمَغْرِبَ فِى آخِرِ وَقْتِهَا وَيُصَلَّى الْعِشَاءَ فِى أَوْلِ وَقْتِهَا ، وَيَقُولُ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهُ يَجْمَعُ بَئِنَ الصَّلاَتَئِنِ فِى السَّفَرِ " . رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس ( مجمع الصَّلاَتَئِنِ فِى السَّفَرِ " . رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس ( مجمع الروائد ١٠٠٦) . وفي الترغيب (٢٠٠٢٠) : وبالجملة فهو ممن اختلف فيه وهو حسن الحديث " اه .

ہوجانے پرد کے، پہلے مغرب کی نماز پڑھائی، ہرعثا می نمازشنق کے غائب ہوجانے پر پڑھائی، ہر ہماری طرف متوجہ وے اور فر مایا کے حضور کھڑڑ کو اگر کہیں جلدی جانا ہوتا تو اس طرح کیا کرتے تھے۔ (نسائی ، پاب الوقت الذی بجمع فیدالسافر بین المغر ب والعثاء وابوداود، طحاوی، دارتھی )،اس کی سندھجے ہے۔

فاکدہ: آخری تمن احادیث سے دامنے طور پرمعلوم ہوا کہ دعفرت ابن عمر اور دعفرت علی جمع صوری فر مایا کرتے تھے اور اس کی نسبت حضور اللے کی طرف فر ماتے تو یقینا حضور اللے بھی جمع صوری فر ماتے تھے۔

۵۳۸ - معزت ابوطان فرماتے ہیں کہ میں اور معزت سعد بن مالک کم معظمہ کوروانہ ہوئے ،ہم جج کیلئے جلدی جار ہے سے البذا ظہراور معرکی نماز اس طرح جمع کر کے پڑھ لیا کرتے تھے کہ ظہر کی نماز کومؤ خرکرتے اور معرکومقدم کرتے اور مغرب اور عشاء کو بھی اس طرح جمع کرتے کہ مغرب میں تا خیراور عشاء میں جیل کرتے ، یہاں تک کہ ہم کم معظمہ پہنچ کئے ۔ (طحاوی ، باب الجمع بین المصلاح بین کیف حو) اسکی سندھجے ہے۔

اسم-حضرت انس کے ہارے میں مروی ہے کہ جب وہ دونماز وں کوسٹر میں جمع کرنے کا ارادہ فرماتے تو ظہر کواس کے آخر وقت میں پڑھتے اور مسئا و کواس کے آخر وقت میں پڑھتے اور مسئا و کواس کے اقل وقت میں پڑھتے اور مسئا و کواس کے اقل وقت میں پڑھتے اور مسئا و کواس کے اقل وقت میں پڑھتے اور فرماتے " مسئور میں دونماز وں کواس طرح جمع فرمایا کرتے تھے"۔ (بزار و جمع الزوائد)۔ اس میں ایک راوی

٥٥٠ عن: عثمان بن عبد الله بن موهب قال: "سُئِلَ أبو هريرةَ مَا التَّفْرِيْطُ فِى الصَّلاَةِ ؟ قَالَ: أَنْ تُؤَخِّرَ حَتَّى يَجِىءَ وَقُتُ الأُخْرَى ". رواه الطحاوى وإسناده صحيح (آثار السنن ٢:٥٠).

١٥٥٠ عن: أبى قتادة خام أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفُرِيطُ إِنَّهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفُرِيطُ إِنَّمَا التَّفُرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَجِىءَ وَقُتُ الصَّلَاةِ الاُخْرَى ". رواه مسلم و آخرون (آثار السنن ٢٥٠٢).

٥٥٢ عن : طاوس عن ابن عباس عله قال : " لا يَفُوتُ صَلاَةً حَتَى يَجِيءَ وَقَتُ اللَّخرى " . رواه الطحاوى وإسناده صحيح (آثار السنن ٢٥٠٢) .

ابن اسحال مخلف فيه بين لنذار حسن الحديث هر الترفيب) -

٥٥٠- معزت ابو بريرة بسوال بواكر فما تغريط (قسور) كاكيامطلب ؟ آب فرمايا كرنماز اس قدرا خير على معلم عندوسرى نمازكاونت آجائے۔ (طحاوى ماب الجمع بين العسلو تمن كيف مو) ـ اسكى سنديج بـ

ا ٥٥- معزت ابوالادہ ہے مروی ہے کدرول التعظیف نے فرمایا کہ خبروار نیند میں کوئی تفریط نہیں ہے ، تغریط اس مخف کی طرف سے ہے جونماز ندیڑ سعے تی کدو سری قماز کا وقت آجائے۔ (مسلم ہاب قضا والصلوٰ ۃ الغامرۃ )۔

۵۵۲- معزت مبدالله بن مهار طفر ماتے میں کی لمازاس وقت قطاموتی ہے جب دوسری نماز کا وقت آ جائے (طحاوی) اسکی سند مجھے ہے (آثار السنن)۔

فاكده: فرض لمازكوا بي معين ومقرروت بري حنافرض ب اور بلاعظر شرق مقرره وقت سے تقديم وتا فيركر تا كبيره كناه ب الله تعالى كارشاد ب: ﴿إِنَّ الصَّلُواةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَوْقُوْتاً ﴾ (سورة نساه ١٠٣١) ـ ترجمه: بي تك لما ذالل ايمان برفرض ب بس كا وقت مقرر ب ـ

ارشادالی ہے: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ﴾ (البتره ٢٣٨:٢٠) ۔ ترجمہ: امازوں کی تفاظت کرہ۔ مضرائن کیرشائی اس ایت کرید کے حت لیسے ہیں "یَاسُوالله تَعَالَى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِی الْفَائِمَةُ اللّٰهِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِی الْفَائِمَةُ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

حضرت عبدالله بن مسعودٌ مضرت مسروق تا بين اور مضرت آنا ده تا بين اس آيت كي تغيير مي فرمات بين الوقات نمازك بابندى بجى عافقت صلوة مي داخل بـ ـ ( تغييرا بن كثير - ٢٣٩:٣ ) كي منمون تغييرا بن كثير - ٣٢١:٣ يرجى بـ ـ ارشادر حمانى ب خور الذير يَن هُم عَلَىٰ صَلاَتِهِم يُحَافِظُونَ . ﴾ ، (المعارب). ترجمه: اوروولوگ الى نمازكى عافقت كرت بين ـ

مغرابن كيراس مت كتحت لكت بين " (يُحَا فِظُونَ ) عَلَىٰ مَوَاقِيْتِهَا وَ أَرْكَانِهَا وَ وَاجِبَاتِهَا وَ مُسَنتَعَبًا تِهَا اللهُ اللهُ

ارثادر إنى ع: ﴿ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ دَائِمُونُ . ﴾ (العارج).

مفرابن كيرّاس آيت كافير من كلي بين "معناه يُخافظُون عَلَىٰ أَوْقَاتِهَا وَوَاجِبَاتِهَا قَالَهُ إِنْنُ مَسْعُود وَمَسْرُوقٌ وَإِنْرَاهِيْمُ النَّخْعِيُّ "اس ارشادر بانى كامن ومطلب ب" الماذك اوقات وواجبات كى باندى كرنا ، معرد ابن معود إمروق اورابرا بيم في نه به المنظرة المناه معرد إلى الماديم في نه به المنظرة الماديم في نه به المنظرة الماديم في المنظرة المن

 ا کان کے بعدسب سے زیادہ تاکیدنماز کی فرمائی گئے ہے، بیمیوں آیات میں اقامت مسلوٰ قاموردہ ام مسلوٰ قامتعدد عوانوں سے اس کی طرف توجہ دلائی گئے ہے۔

تمام مغرین کرائے کے ہاں بیسب عنوان اور ان کے معانی ومغاہیم مقتفی ہیں کے نماز کے فرائف وارکان کے ساتھ ساتھ اوقات نماز کی پابندی کرنا بھی فرض وفازم ہاوران سے تقدیم وتا خیر کرنا نماز کوضائع کرنا ہے، نماز سے ففلت کرنا ہے، جونالائل اور قائل خمت لوگوں کا شیعہ ہے۔

#### نماز کے مقرر واوقات متواتر احادیث سے ٹابت ہیں

بی وقت فرض نمازوں کے معروف اوقات متواتر میں احادیث سے ثابت ہیں۔ محاح ستاور دیگر کتب احادیث میں اوقات نماز پر مستقل ایواب قائم ہیں وال ہیں۔ تاکید وتبرک نماز کے معروف ومقرراوقات پر صراحت کے ساتھ وال ہیں۔ تاکید وتبرک کے لئے درین ذیل احادیث کا بھی مطالع فرمائیں:

حعرت عبدالله بن مسعود عمر فوع مد عث مروى ب:

قَالَ سَالَتُ النّبِي عَلَيْهُ أَى الاَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ قَالَ اَلصَّلوٰةُ لِوَقْتِهَا (بخارى – قال سَالُتُ قَالَ الصَّلوٰةُ لِوَقْتِهَا (بخارى – ١٠٠٧ بناب فضل الصلوة لوقتها و مسلم – ٢٠١٠ و مشكونة ص – ٥٨).

ترجمہ: معرت مبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں کہ عمل نے نی اکرم تھاسے دریافت کیا کہ اللہ تعالی شانہ کے ہال سب سے زیادہ محبوب مل کون ساہے؟ آپ تھانے فرمایا" وقت پرنماز پڑھتا"۔

# اوقات نمازي مل تعليم اورامامت جرئيل عليه السلام

محدث جمال الدین زیلمی فرماتے میں کہ حضرت جرائیل کی امامت والی صدیث درج ذیل صحابہ کرام کی جماعت ہے مروی ہے: ا-حضرت عبد اللہ بین عباس ۴-حضرت جابر ۴۰۰-حضرت ابومسعود ۴۰۰-حضرت ابو ہریرہ ۵۰-حضرت عمر و بین حزم ۴۰-حضرت ابوسعید خدری ، کے-حضرت انس ، ۸-حضرت عبد اللہ بین عمرہ۔ پرعلامدزیلی نے حسب معمول ان مرفوع احادی کو چوسخات پرتفصیل سے ذکرکیا ہے۔
امامت جرائیل کی مدیث مخترطور پر بخاری ، ان ۲۵۷ ، باب ذکر الملائد وسلم ، ان ۲۲۱ ، باب اوقات المعلوات الحس شل بھی خدکور ہے ۔ نیز بخاری ، ان ۲۵ پر بھی ہے مدیث مجملاً مروی ہے۔ امامت جرئیل کی ان آٹھ مدیثوں ہے بھی اوقات نماز کی اہمیت اس خدکور ہے ۔ نیز بخاری ، ان کے کہ اس مسئلہ کیلئے قولی تعلیم کا اہتمام کیا گیا اور دو بھی مسلسل دوروز تک ۔
اچھی طرح داختی ہوجاتی ہے کہ اس مسئلہ کیلئے قولی تعلیم کی ایکھی تعلیم کا اہتمام کیا گیا اور دو بھی مسلسل دوروز تک ۔
معرت نم یدہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے دسول اکرم پھی ہے اوقات نماز کے بارے بھی دریافت کیا، آپ پھی نے فر مایا" دوروز یہاں شم کر ہمارے ساتھ نماز پڑھو"، پھر آپ پھی نے نے فر مایا:" وَقُدتُ صَلونِ تَکُمْ بَئِنَ مَا رَأَیْدُمْ " ۔ (مسلم - ۱۳۳۱، باب اوقات الصاف الحس مفتوق ہیں۔ ۵۹ ) تر جمہ تمہاری نماز وں کا وقت ان اوقات کے درمیان ہے جوتم نے دیکھے۔
اوقات الصاف الحس مفتوق ہیں۔ ۵۹ ) تر جمہ تمہاری نماز اور اس کے اوقات کی ملی تعلیم دی جاتی تھی ، تاہم سائل کے جواب میں گوروز اند نماز با جماعت کی صورت میں بھی نماز اور اس کے اوقات کی ملی تعلیم دی جاتی تھی ، تاہم سائل کے جواب میں کوروز اند نماز با جماعت کی صورت میں بھی نماز اور اس کے اوقات کی ملی تعلیم دی جاتی تھی ، تاہم سائل کے جواب میں

#### تاخيرنماز كاسبب بنخ يرسخت دعا

اوقات نماز کی ابتدا ، وانتها و بتانے کیلئے خصوصی عملی تعلیم کا اہتمام فر مایا حمیا۔

معنرت بلی کرم الله و جهه سے روایت ہے کے غزوہ احزاب میں ایک روز شدت جنگ کی وجہ ہے آنخفرت علی کی نماز عصر فوت ہوگئی ، آپ علی نے غروب مس کے بعداس کی قضار جس اور کفار کے خلاف ان الفاظ میں بخت دعافر ما کی:

"شَغَلُونَا عَنِ الصَّلوةِ الْوُسُطىٰ صَلوةِ الْعَصْرِ مَلاَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً".

(بخارى - ٢٠٠١ و ٢٠٠١ و ٥٩٠٠ باب غزوة الخندق ، مسلم - ٢٢٧٠، مشكوة ص-٣٣).

ترجمه: ان مشرك لوگول نے بمی ملوّة وسلی یعی عمر ہے مشغول رکھا (روکا) الله تعالی ان کے گھروں اور قبروں کو آگے ہے بجروے۔

تنبید: اندازہ کیجے کہ رحمۃ للعالمین بھٹے طائف کے بیلی سنر میں اوباش کفار کی خشت باری ہے لہولہان ہوجاتے ہیں ،
ملا تکر علیہم السلام ربانی وجی ہے ان کفار کو چیں کرر کھو ہے کی چیش کش کرتے ہیں ، اس کے جواب میں آپ بھٹے صرف ہوا ہے کی دعا فرماتے ہیں (معروف احادیث کا مضمون ) اور یہال کفار کی مواحمت کی وجہ ہے نماز تضاہونے پر آپ بھٹے کو اس قد ریخت قبلی صدم پنچا ہے کہ ان کفار کے خلاف بخت ترین دعافر ماتے ہیں۔ دھیان کیجے کہ وقت پر نماز پڑھنے کا آپ کے یہال کیا مقام تھا اور اس کا کتنا اجتمام تھا۔

#### نمازخوف کی احادیث سے اوقات نماز کی اہمیت

قرآن عزيز كرسورونما و (۱۰۲-۱۰) عن نماز خوف كى كيفيت اوراس كراسول و البيان ك ملى بين برائ ساده كرار بين برن سواخ بوتا بك كتب مديث عن إب ملوة الخوف كورجون مرفوع مح احاديث فدكور بين بن سواخ بوتا بك ميدان جهادي الدين و بن بن سواخ بوتا بكن او تخفيف كالمجائل مهادر نماز على بحل اجازت به بكن و و تكون و

ترجمہ: دعزت عبداللہ بن مسور قرباتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم القطاع ہوقت نماز پڑھتے ہیں دیکھا (لین آپ اللہ ہیں۔
وقت پر نماز پڑھتے تھے ) مگر (جمہ الوداع میں ) مغرب و مشاء کو دولفہ میں اکٹے پڑھا (لیعنی عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء اکھی پڑھیں )۔

<u>فاکدہ</u>: تجاج کرام کیلئے عرفات میں ظہر و معرکی جمع حقیق اور مزدلفہ میں مغرب و مشاء کی جمع حقیق متو اتر ا ماد ہے ہے تا بت ہا اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے ، ال میں اماد ہے ہوا کہ آئخفرت میں اور میں دنماز وں کو اکٹھا کر کے بیس پڑھا۔
کی صورت میں دونماز وں کو اکٹھا کر کے بیس پڑھا۔

و معرت عرق اسلام صوبوں کے دمدوار مکام کو ایک عمثی مراسلہ کے درید متنب فرمایا تھا:"إِنَّ الْجَمْعُ بَئِنَ الْصُلُونَيْنِ فِي وَقُوتٍ وَاجِدٍ كَبِيْرَةً بِنَ الْكَبَائِرِ ". (مؤطاامام محمد ص- ٢٣١، سنن بيه تمى التَّكَبَائِرِ ". (مؤطاامام محمد ص- ٢٣١، سنن بيه تمى ٣: ١٦) برجمه: "دونمازوں کو (بلاعذر) ایک وقت عمی جمع کرکے پڑھتا کیروگناہ ہے"۔

حضرت ابوموکی اشعری کا ارشاد ہے : اَلْجَمْعُ بَیَنَ الصَّلُونَیْنِ مِنْ غَیْرِ عُذْرِ مِن الْکَبَائِرِ . (مصنف ابن ابی شیبه – ۹:۲ و ٤) ترجمہ: '' بلاعذردونمازوں کوایک وقت میں جع کرنا کیرو گنا ہوں میں ہے ہے'۔

> نوث: محدث ابن الى ثيب الم بخارى والم مسلم كاسا تذويس سے بيں۔ جمع بين الصلو تين

بعض مجے احادیث میں سفروغیرہ کی وجہے''جمع بین المسلو تعراق ﴿ دونماز وں کو اکشے اداکرنے ) کا ذکر آیا ہے اور بعض ا کراٹم نے اسے جمع حقیق پرمحمول کیا ہے ان کے مال سفروغیرہ کی وجہ سے تلم وعصر کی نماز وں کوعصر کے وقت میں اکشے پڑھنا اور مغرب وعشاء کی نمازوں کوعشاء کے وقت میں اکٹھے اوا کرنا جع والی اجادیث کا مصداق ہواورورست ہے۔

اُئدا دناف اوربعض دیم محققین کے ہاں جمع والی صدیثیں جمع صوری وجمع عملی پرمحول ہیں ، جس کا مطلب یہ ہے کہ سنر کی وجہ سے ظہر کی نماز اپنے آخری وقت میں اور عصر کی نماز اپنے اول وقت میں اوا کی جائے ، اس صورت میں برنماز اپنے اپنے وقت کے اندر اوا ہوگی ، لیکن صورت میں کے لحاظ ہے دونوں نمازیں اکھی اوا ہوں گی ۔ ای طرح مغرب کی نماز اپنے آخری وقت میں اور عشا ، کی نماز اپنے آخری وقت میں اور عشا ، کی نماز اپنے اول وقت میں پڑھی جائے ، اس کوجمع صوری یا جمع عملی کہا جاتا ہے۔

غزوہ جوک کے طویل سفر میں ہی صورت عمل تھی کے سفر بہت طویل تھا، موسم بخت گرم تھا، طہارت ووضو کے لئے پانی کی قلت تھی ،اسلامی فوج کی تعداد تقریباً تمیں ہزارتھی اسٹے بڑے گئکر کا ان ندکورہ حالات میں بار باراتر نااور سوار ہونا انتہائی مشکل تھا ،اس لئے جمع صوری کی شکل میں تخفیف فرمائی میں بہر حال ہو خرالد کر کھتب تھرکی تحقیق میں جمع میں المسلو تمن والی احاد ہے کاممل میں جمع صوری و مملی ہے تھے تھی ہے۔ موری و مملی ہے تو بھی و رہوہ اور شوا ہد وقر ائن کی بناہ پردائے ہے۔

مہلی وجہ ترجی اوقات نمازی تعین وقعد یہ تطعی فرض ہے جوقر آن مجیدی متعدد آیات، جیدوں متواتر امادیث سے ثابت ہے اور پوری امت کا اس پراجماع ہے' جمع بین العسلو تین' کی مدیشیں اخبار اماد جیں، قرآنی آیات اور متواتر امادیث کے معاد ضہ ومقابلہ میں خبر واحد واجب الگا ویل ہوتی ہے۔ لہذا ان اخبار اماد کو جمع صوری وملی پرمحول کرنا ضروری ہے، تاکہ قطعیات کی کا لات نہ ہو بہتی دیا کی فاطر قطعیات کی تحقیم و تا ویل کرنا قرین انصاف نہیں۔

دوسرى وجدر جي : فركوره بالاستنى اماديث بحى اس بات كى تائيدكرتى بي كرجع عدرادجع صوري بـ

ان تیون صورتوں میں جمع مین العسلو تمن کا ممل آنخضرت اللہ ہے ابت بھی جمع ہوا کا است جائز بھی جمیع ہے، حالانکہ جمع حقیقی ان سب صورتوں میں جمع میں العسلو تمن کا محل جمع حقیقی جائز ہوتی تو ان تمام صورتوں میں جمع کا ممل احادیث ہوتا اور وہ الانکہ جمع حقیقی ان سب صورتوں میں جمع کا مل احادیث ہوتا اور وہ بالا تفاق جائز بھی ہوتا لیکن واقعداس کے خلاف ہاس تفصیل ہے یہ حقیقت الم نشرح" ہوگی کہ احادیث" جمع میں العسلو تمن" کا کل وصدات صرف اور صرف جمع صوری وملی ہے۔

مزید تغمیل کیلئے ملاحظہ ہو: (عمرة القاری شرح بخاری - ۷:۱۳۸ و مابعد و وقع الملیم -۱:۱۲ ومعارف السن ۱:۲۸ واوجز المسالک شرح مؤطالام مالک -۵۸:۲) \_ (ماخوذ ازنماز ملل) \_

# باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء إلا لمن يثق بالانتباه السمر بعدها إلا في مصلحة

٥٥٦ عن: أبى برزة الأسلمى ﴿ الله النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ يَسُنَحِبُ أَنْ لَكُوَجُورَ النَّهِ اللَّهُ النَّوَمَ قَبُلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعُدَهَا ". رواه الجماعة كذا في "النيل "( ٢١٥:١).

٤ - ٥٥ - عن: ابن مسعود هذه قال: "جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ "
 . رواه ابن ماجة وقال: جدب: يعنى زَجَرَنَا عَنْهُ وَ نَهَانَا عَنْهُ ، ورجاله رجال الصحيح
 ( النيل ٢:١٦:١) .

٥٥٥ - عن: عمر بن الخطاب ﴿ قَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَعَ أَبِى بَكُرٍ في الأمرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَنَا مَعَهُمًا ". رواه الترمذي (٢٤:١) وحسنه .

# باب عشاء کی نمازے قبل سونا مروہ ہے مراس فنص کیلے سونا جا تزہے جے جاک جانے کا یقین ہواور عشاء کی نماز کے بعد باتمی کرنا مروہ ہے مرکسی مصلحت میں جائز ہے

۵۵۳- حضرت ابو برزة اسلمی فرماتے میں کہ حضور بھٹے مشاہ کی نماز (جسے لوگ متر، کہتے میں) دیر سے پڑھنے کو مستحب بعد ہا تھی کرنے کو ناپند بھتے تھے۔ (بخاری ہاب ما بحرہ من النوم فبل جانتے تھے اور عشاہ کی نماز سے بعد ہا تھی کرنے کو ناپند بھتے تھے۔ (بخاری ہاب ما بحرہ من النوم فبل معشاہ وسلم ور ندی باب ما جاہ فی کر ایسیۃ النوم فبل العشاء و کن الحدیث معدما وابوداودواین ماجہ باب النبی من النوم فبل مسلوقة العشاء و کن الحدیث جدما)۔

فائدہ:اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز ہے لل سونا اور عشاء کی نماز کے بعد باتمی کرنا کروہ ہے۔ سام ۵۵-معزت ابن مسعود حمر ماتے ہیں کہ حضور کھٹانے ہمیں عشاء کی نماز کے بعد باتمی کرنے ہے جمز کا اور منع فر مایا۔ (اتن ماجہ باب سابق) اسکے راوی سمج کے راوی ہیں۔

۵۵۵- معزت عمر ای ہے کہ حضور الظامثاء کی نماز کے بعد معزت ابو بکڑے ساتھ مسلمانوں کے امور کے متعلق بر تم کیا کرتے تھے اور میں بھی ایکے ساتھ ہوتا تھا۔ (تر فدی، باب ماجاء فی کراہیۃ النوم بل العثاء والسمر بعدها) امام تر فدی نے اس مدیث کوشن کہا ہے۔ ٥٥٦ عن: ابن مسعود ظه مرفوعا: " لاَ سَمَرَ إلاَّ لِمُصَلِّ أَوُ مُسَافِرٍ " رواه الاسه أحمد في مستده بإسناد صحيح ( العزيزي ٤٣٧:٣) .

١٥٥٧ عن : معمر عن أيوب عن نافع : " أنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ رُبَّمَا رَقَدَ عَنِ الْعِفْ . الْجَذَةِ وَيَأْمُرُ أَنْ يُوقِظُوهُ " . رواه عبد الرزاق كذا في " فتح الباري " ، قلت : رجاله رجر الجماعة .

باب حكم الكلام بعد ركعتى الفجر والاضطجاع بعد هما معد ركعتى الفجر والاضطجاع بعد هما معد مهما معد عن عائشة رضى الله عنها: " أنَّ النَّبِيُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا صَلَّى سُنَّةَ الْفَجِ فَإِلَّ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَ عَنْ يُؤَذِّنَ بِالصَّلاَةِ " رواه " البخارى " - فإن كُنْتُ مُسْتَنِقِظَةُ حَدَّيْنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ ، حَتَّى يُؤَذِّنَ بِالصَّلاَةِ " رواه " البخارى " - واللفظ له - ومسلم .

فائدہ: اس مدیث ہوا کہ مشاو کی نماز کے بعدد نی باتیں کرنا جائز ہے، نیز اس مدیث ہے معزت ابو بکرونر آن منقبت بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور والکھان ہے مشور وفر ما یا کرتے تھے۔

907- معزت ابن مسعود ہے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ باتھ کرنا مرف اس کیلئے جائز ہے جونماز (تہجہ یہ معروی ہے) مع کی انتظار میں ہویا مسافر ہو۔ (منداحمہ)اکل سندیج ہے۔

فاكدو: اس مديث معلوم ہواكہ جو محض تبجد كى انظار بس ہويا مسافر ہواس كيلئے باتن كرنا جائز ہے۔ ١٥٥- معزت نافع سے مروى ہے كہ معزت ابن عرف اوقات عشاء كى نماز سے پہلے سوجايا كرتے تھے اور لوكوں كو مَمَّ ديتے كہ وہ انبيں جگاديں۔ (مصنف عبدالرزاق) اس كے راوى جماعت كے راوى ہيں۔ ا

فاكده: اصل شي عشاه كى نماز سے پہلے مونے مي كرابت اس وجد سے كمكن ہے كہ نيندكى وجد سے عشاه كى نمازكا و تت يا جماعت مائع ہو جائے ہائے ہو جائے كا يقين ہوتو پر كر وہ نيس جيسا كراس حديث سے معلوم ہور ، بات ہو جائے كا يقين ہوتو پر كر وہ نيس جيسا كراس حديث سے معلوم ہور ، ہور اس كا مرح عشاه كے بعد ہا تم كرنا كر وہ ب اى طرح عشاه كے بعد ہا تم كرنا كر وہ ب اللہ من كرنا كر ہائے ہوئے كا خطرہ ہاك كے عشاء كے بعد ہا تم كرنا كر وہ ب اللہ من كرنا كر وہ ب اللہ من كرنا كر ہائے ہوئے كے منا كر ہائے ہوئے كا خطرہ ہائے كے منا كر ہوئے كرنا كر ہائے ہوئے كا خطرہ ہائے كے منا كر ہائے ہوئے كا خطرہ ہائے كے منا كر ہائے ہوئے كا خطرہ ہوئے كا خطرہ ہائے كے منا كر ہائے ہوئے كا خطرہ ہوئے كا خطرہ ہوئے كے منا كر ہائے ہوئے كا خطرہ ہوئے كے منا كر ہائے ہوئے كی منا پر جائز ہے۔

باب می کی دوسنتوں کے بعد باتیں کرنے اور سونے کا تھم باتیں کرنے اور سونے کا تھم میں ہوتی تو ہوں ہے۔ معروی ہے کہ حضور کی جب المبر کی سنتیں پڑھ کیا جہ ہے۔ معروی ہے کہ حضور کی جب المبر کی سنتیں پڑھ کیا جب کے حضور کی تو ہوں ہے۔ بات کے کہ مؤون نماز کی اطلاع دینے آتا (تو آپ کی مسجد تشریف لے جاتے )۔

٥٥٩ وعنبها رضى الله عنها قالت: "كَانَ النّبِي عَلَيْكُ إِذَا صَلّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ الشّعِ عَلَيْكُ إِذَا صَلّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ اصْلَمَ عَلَى شِقّهِ الاَيْمَنِ " . رواه البخارى (١٥٥١) – واللفظ له – ومسلم .

٢٦٠ وعنها رضى الله عنها " أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ إِخْدَى غَشْرَةَ رَكْعَة يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقْهِ الآيُمَنِ حَتَى يَاتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ". رواه البخارى (١٥٣١) ومسلم واللفظ له .

٥٦١ - وعنها رضى الله عنها أنها كانت تقول: " إنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لَمُ يَضْطَجعُ لِسُنَّةِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَدَابُ لَيْلَتَهُ فَيَسْتَرِيْحُ ". رواه عبد الرزان وفي إسناده راو لم يسم . كذا في فتح البارى (٢٦:١) .

# ( بخارى ، باب من تحدث بعد الركعتين وسلم )\_

فاكده: اس صدیث معلوم ہواكہ فجر كسنتوں كے بعد باتلى كرنا جائز ہے، ليكن يقيناً حضور والكا ترت كى باتلى بى الله على معلوم ہواكہ فجر كسنتوں كے بعد ونياوى باتلى كرنا كروہ اور خلاف اولى ہے، جيسا كرآ كے آنے والى صدیث نبر ٢٥ كا معلوم ہور ہاہے۔

909- معنرت عائش قرماتی ہیں کہ حضور ﷺ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد دائمیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے۔ ( بخاری ، بب الفجید علی الفق الایمن بعدر کعتی الفجر)۔

م ۵۹۰ - معزت عائشہ مروی ہے کہ حضور القلاات کو گیار ورکھتیں پڑھتے تھے پھران کوایک رکھت کے ساتھ طاق بناتے . پھر جب ان سے فار فی ہوتے تو اپنی وائی کروٹ پرلیٹ جاتے تھے ، یہاں تک کہ و ون آپ اللے کو جگانے کیلئے آ ۲۰ پھر آپ کے دومختری رکھتیں پڑھتے ۔ (بخاری ومسلم)۔

فائدہ: فجر کی دوسنتوں میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ فجر کی دوسنتیں کھر میں مبح مسادت کے فوراً بعد مختصری قراءت کے ساتھ پڑھنی جائیں ، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ ''قل یا انتعاالکا فردن' اور دوسری رکعت میں سورۃ الا خلاص پڑھی جائے۔وڑ کا سئلہ '' کے بیان ہوگا۔انشاءاللہ۔

ا ۵۱۱ - معزت عائش فرماتی تعمیں کہ حضور مظاملت کی حیثیت سے نبیں سوتے تھے، بلکہ آپ مظافرات بحرعبادت کی حیثیت سے نبیں سوتے تھے، بلکہ آپ مظافرات بحرعبادت کی حقت اٹھاتے اس لئے آپ مظافر رام کرتے۔ (مصنف عبدالرزاق) ۔ اسکی سند میں ایک رادی میں جن کا نام بیان نبیس کیا گیا ۔ بیکن بیرصد بہٹ استعماد کے طور پرذکر کی گئے ہے، نیز ابن جربج نے اس مجبول فض کی توثیق کی ہے لہذا یہ جہالت معزنہیں )۔

٣٦٠٦ عن : إبراهيم قال : كَانُوُا ( أَى الصحابة ) يَكُرَهُونَ الْكَلاَمُ بَعُدَ رَكَعَنَى الْفَجْرِ " . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( عمدة القارئ ٦٤٥:٣) وصححه الحافظ في الفتح (٣٧:٣).

٣٦٥ عن إبراهيم قال: قال عبد الله: مَا بَالُ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ يَتَمَعَّكُ كَمَا يَتَمَعُّكُ الدَّابَّةُ وَ الْحِمَارُ ، إِذَا سَلَّمَ فَقَدْ فَصُلَ ". رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، كذا في "عمدة القارى " وذكره الحافظ أيضاً مختصراً في الفتح (٣٥:٣) وسكت عنه فهو صحيح أو حسن على قاعدته ، ومراسيل إبراهيم صحيحة كما مر.

٣٠١٠ عن : سعيد بن المسيب قال : " رَأَى ابنُ عمر رَجُلاً يَضْطَجعُ بَيْلَ الرَّكَعَتَيْنِ فَقَالَ : إِحْصِبُوهُ " رواه ابن أبي شيبة كذا في عمدة القارى وقال الحافظ

فائدہ: اس مدیث ہے معلوم ہوا کے حضور بھاکا نجر کی سنق کے بعد سوناسدہ عبادت نیس تھا، بلک سنب عادت تھا۔ سنت معادت آپ بھٹاکی دوسنت ہے جس کا تواب دفع آخرت میں طے کا ،ادرسنت عادت آپ بھٹاکی دوسنت ہے جس کا نفع دنیای میں اس جاتا ہے مثلا آپ بھٹاکا فجر کی سواری کرنا۔ لبذا نجر کی سنق کے بعد سونا سنت عادت ادر مباح ہے اور کھر میں ہی سونا جا ہے کہ صنور بھٹاکھر میں ہی آ رام کرتے تھے۔ اس لئے نجر کی سنق کے بعد مجد میں سونا اس کو داجب و سنت عبادت بجد کر کرنا بدعت ہے جیسا کہ اگلی احادیث ہے معلوم ہوگا۔

۵۹۲- معزت ابرائیم فی فرماتے میں کرمحابہ جمری دورکعتوں کے بعد ہاتی کرنے کونا پند بھتے تھے۔ (مصنف ابن اب ثیبہ)، حافظ ابن جرزنے اسے مج کہا ہے۔

فائدہ: یعنی دنیاوی باتمی کرنا کروہ اور ظاف اولی ہے البت دیل باتمی کرنا درست ہے جیسا کہ مدیثِ نب ۵۵۸ ہے معلوم ہوا۔

في الفتح (٣٦:٣) : وصع عن ابن عمر آنه كان يَحْصِبُ مَنْ يَفُعَلُهُ فِي الْمَسْجِدِ . اخرجه ابن أبي شيبة اه .

٥٦٥ - أخبرنا: مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر قطه: " أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً رَكَعَ رَكُعَ لَعُتَى الْفَجُرِ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا شَأْنُهُ ؟ فَقَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ يَفُصِلُ بَيْنَ صَلاَتِهِ ، قال ابنُ عُمَرَ: وَاتَى فَصُلِ اَفُضَلُ مِنَ السَّلاَمِ ". قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبى حنيفة . رواه محمد في الموطأ (ص-١٤٢) وإسناده صحيح .

باب كيفية الأذان والإقامة وسننهما و التثويب في الفجر

وَأَمَرَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَبِدُ الله بن زيد وَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَ اللهُ الله

کداسے کنگریاں مارو! (مصنف ابن الی شیبہ) اور حافظ ابن جڑ فتح الباری علی فرماتے ہیں کدیہ ہات درست ہے کہ دعفرت ابن عمر ( فجر کی سنق ل کے بعد )مجد عمی سونے والے کو کنگریاں مارا کرتے تھے، (مصنف ابن الی شیبہ،مصنف عبدالرزاق)۔

> ہاب اذان اورا قامت کی کیفیت، ان کی سنتوں اور فجر میں تھو یب کابیان فائدہ: تھویب سے مراد فجر کی اذان میں اصلوٰ آخیر من النوم کہنا ہے

٣٦٥- دعرت مبدالله بن زير مات بي كرحنور الله في المرسكه بجوان كاداده كيا ( نرسكه يبود نماز كيك جمع بون كيك عبات بيل ) اورنا قوس بجان كاحم ويا ( جي نصادي بجات بيل ) لهن استراشا كيا، پر مبدالله بن زير في خواب ديكها وه فرمان كي بيات بيل استراشا كيا، پر مبدالله بن في اورنا قوس افعايا بواب مي في السالله كي بند !

أَنَّهُ أَكْبَرُ اللهُ آكبُرُ اللهُ آكبُرُ ، أَشْهَدُ أَنَ لاَ إِلهُ إِلاَ اللهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مَحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَى عَلَى الصَّلاةِ ، حَى عَلَى الفَلاح ، اللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ لا إِلهُ إِلاَ اللهُ قال : قال : فَخَرَجَ عبدُ اللهُ اللهُ إِنَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ فَا أَنْ صَاحِبَكُم قَد رَائِي اللهُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْنَادِ بِلاَل قَائِمُ اللهُ ا

راوی فرماتے ہیں کہ پر مبداللہ بن زید حضور اللہ کے پاس آئے اور جو پکی خواب میں دیکھا اسکی آپ کواطلاع کی اور کہا
اے اللہ کے رسول! میں نے ایک آور کھا ہے جس نے دو مبز کپڑے پہنے ہوئے اور نا تو س اٹھائے ہوئے تھا پھر تمام تصد میان کر دیا حضور اللہ نے فرمایا تمہارے ایک ساتھ مجد کی دیا حضور اللہ نے فرمایا تمہارے ایک ساتھ مجد کی مرف جا اور اسے یہ الفاظ مناوے تاکہ بلال او ان دے ، کو تکہ اس کی آواز تھے سے بلند ہے ، پھر مبداللہ قرماتے ہیں 'میں بلال کے ساتھ مجد کی طرف جا اور اسے یہ الفاظ مناوے تاکہ بلال او ان دے ، کو تکہ اس کی آواز تھے سے بلند ہے ، پھر مبداللہ قرماتے ہیں کہ دھنرے ترش نے یہ ساتھ مجد کی طرف کیا ، میں آبیل یہ الفاظ منا تا جا تا تھا اور دہ بلند آواز سے پکارتے جاتے تے' عبداللہ قرماتے ہیں کہ دھنرے ترش نے باب بدا الا ذان آواز تی تو وہ بھی لگے اور کہا'' یا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ للے نہ کی میں بغاری نے اسے می کہا ہے (آٹار اسن)۔ وابوداود یا ب کیف الا قان واحم ، ترفی ، این فریر ) اور کی بالطل للتر نہ کی میں بغاری نے اسے می کہا ہے (آٹار اسن)۔

الله عن : عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد عليه " أن عبد الله بن زيد الأنصاري جَاء إلى النّبي عليه فقال : يَا رَسُولَ الله ! رَايُتُ فِي الْمَنَامِ كَانُ رَجُلاً قَامَ وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ الْحُضَرَانِ ، فَقَامَ عَلَى حَايْطٍ فَاَذَنَ مَثَنَى مَثَنَى مَثَنَى وَأَقَامَ مثنى مَثَنَى مُثَنَى " وَكُيع به . قال التسهى ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف ، وأخرجه البيبهقي في سننه ، عن وكيع به . قال في الإمام : وهذا رجاله رجال الصحيح ، وهو متصل على مذهب الجماعة في عدالة الصحابة ، وأن جهالة أسماء هم لا تضر (زيلعي ١٤٠١) .

٥٦٨ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أخبرنى أصحاب محمد على " أنَّ عَبْدُ الله بنَ زيدِ الأَنْصَارِيّ رَائ فِي الْمَنَامِ الأَذَانَ فَاتَى النَّبِيُ عَلَيْهُ فَالَ : عَلَّمُهُ بِلاَلاً ، فَذُن مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَقَعَدَ قَعْدَةً " . رواه الطحاوى وإسناده صحيح (آثارالسنن ٢:١٥).

٥٦٩ عن: أبى العميس قال: سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد الانصارى يحدث عن ابيه عن جده" أنّه أرى الآذان مَثنى مَثنى وَ الإقَامَة مَثنى مَثنى قال: فَتَقَدّمْتُ فَالَ : عَلّمُهُنّ بِلاَلا ، قال : فَتَقَدّمْتُ فَامَرَنِى فَامَرَنِى الْآئِبُ لِللّا ، قال : فَتَقَدّمْتُ فَامَرَنِى فَامَرَنِى النّبِي عَلَيْهُ فَالَ : عَلّمُهُنّ بِلاّلا ، قال : فَتَقَدّمْتُ فَامَرَنِى فَامَرَنِى

۵۹۵- حضرت مبدالرمن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ ہم سے صحابہ کرام نے یہ صدیدے بیان کی کرعبداللہ بن زید انصاری خضور وہ کی گئی خدمت ہیں ماضر ہوئے اور حوض کیا یا رسول اللہ وہ کی اللہ ہے ایک آدی کو کرے ہوئے ویکھا ہے جس نے دو سخور وہ کی خدمت ہیں ماضر ہوئے اور حوف کی ایا رسول اللہ وہ کی اللہ ہے اور دو دو مرتبدا قامت کے کلمات کہ رہا ہے اور دو دو مرتبدا قامت کے کلمات کہ رہا ہے اور دو دو دو مرتبدا قامت کے کلمات کہ رہا ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ سن بھی ) بیسی فرماتے ہیں کدا سے راوی جی اور ماوی ہیں اور محاق کے نام کا معلوم شہو تا معزمیں۔ میں کہ مصنف ابن ابی شیبہ سن بھی کہ مسلم فرماتے ہیں کہ جھے صحابہ کرام نے پیٹر دی کہ عبداللہ بن زید انصاری نے خواب ہیں محاف کہ ہوئے گئی اور دو دو دفعہ اقد بن زید انصاری نے دو دو دو فعہ اور ان ان اور اقامت کے درمیان تھوڑی در بیشے ۔ میں اور دو دو دفعہ قامت (بعنی اذان اور اقامت کے درمیان تھوڑی در بیشے ۔ میں دو دو دفعہ کے ) اور اذان اور اقامت کے درمیان تھوڑی در بیشے ۔ میں دو دو دفعہ کے ) اور اذان اور اقامت کے درمیان تھوڑی در بیشے ۔

919 - معزت مبدانلہ بن زید انصاری فرماتے ہیں کدانہوں نے اذان کے کلمات دو دومرتبداورا قامت کے کلمات بھی ہے دومرتبہ اور اقامت کے کلمات بھی ہے دومرتبہ سے وحضرت مبداللہ فرماتے ہیں کہ میں مضور اللہ کے پاس آیا اور آ بکوا کی اطلاع دی ، آپ اللہ نے فرمایا یہ کلمات

أَنُ أَقِيْمُ "رواه البيهقي في الخلافيات . وقال الحافظ في الدراية : إسناده صحبح (آثار السنن ٢:١٥) .

٠٧٠ عن الشعبى عن عبد الله بن زيد الأنصارى قال: سَمِعْتُ أَذَانَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَكَانَ أَذَانَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَكَانَ أَذَانَهُ وَإِقَامَتُهُ مَثُنَى مَثُنَى "رواه أبو عوانة فى صحيحه وهو مرسل قوى ، ( آثار السنن ٢:١٥).

بلال كوسكماد ، عبدالله قرمات بين من آكر بو حاليم آپ الفائل في محاقامت كنه كاسم فرمايا. (بيلى فى الخلافيات) وافظ نے درايه مي لكما ہے كواس منتج ہے۔

-۵۷- معزت مبدالله بن زیر قرماتے ہیں کہ بھی نے حضور کھی کا اوان نی تو آپی اُوان اورا قامت جفت جفت تھے۔ ( میچ ابوموانہ )۔ بیمرسل قوی ہے ( اور خیرالقرون میں ارسال ہمارے نزویک معزمیں )۔

فاكده: (۱) ان تمام امادیث سے معلوم ہواكداذان على ترجيع نہيں دھزت عبدالله بن زيدگى مديث اذان على اصل ادر بنياد ہاس ميں جميع نہيں لبندااذان على ترجيع مسنون نہيں ،اى طرح حضرت بلال جوريس المؤذ نين تتے اور حضرت عبدالله بن الم محتوم بيدولوں مجد نبوى كے مؤذن تتے اور انہوں نے آپ الله كى وفات تك آپ الله كے سامنے اذان دى ،ان سے بحى ترجيح معتول نہيں ،اكر ترجيع مسنون ہوتى تو حضور الله انہيں ضرور تحم فرماتے اى طرح معجد قباكے مؤذن سعد قرظ كى اذان بحى ترجيع سے خالى حساب الله حدد در الله على ادان بحى ترجيع سے خالى حساب الاحدور الله كى مديث جس على ترجيع كاذكر ہے تو اسكان تلف جوابات دے كے جى :

یہلا جواب توبہ ہے کہ ابو محدورہ سے روایات مختلف ہیں ، طحاوی علی عبدالعزیز بن رفع سے روایت کی ہے وہ فر اتے ہیں کہ میں عبدالعزیز بن رفع سے روایت کی ہے وہ فر اتے ہیں کہ عمل نے ابو محدورہ کو اور ان کے کلمات دورومرتباورا قامت کے کلمات بھی دورومرتبہ کہتے ہوئے سنا ، البذا ابو محدورہ کی روایات میں میں تعارض ہے ، بیددولوں روایات قابل احتجاج ندر ہیں۔

دوراجواب بیہ کہ اجری علی فروہ تین سے مکہ کرمدواہی ہا تخضرت اللے نظرت الا نے دخرت ابو کا درہ کو ترجع کے ساتھ اذان کی تعلیم دی اوران کو مکہ کرمدکاء ذن مقرر فر مایا ، بیر صدید بخاری کے سواہاتی تمام صحاح فسے مروی ہے تنقین علما و ندکورہ ہا ۔ محل اس کی روشی علی اس کی ہے تھے ہیں کہ دخرت ابو کا درہ لا محل کے دل مقرر کیا گیا تھا ، موصوف کے دل علی اورالی مکہ کے دلوں عمل تو جیدور سالت کا عقیدہ درائ کرنے کیلئے ان کو ترجع کا تھم دیا گیا ، ابتدا بیان کی خصوصیت تمی ، دھنرت ابو کا درہ نے تو حیدور سالت کا حقیدہ درائ ہونے کے بعد ہمی بطور ترک ترجع کے مل کو جاری رکھا ، اگر ترجیع کا مسئلہ عام شری تھم ہوتا تو معنورت بلال اور مدید منورہ کے دیگر مؤ ذن صحاب کرائم کو بھی ضرور اس کا امر کیا جاتا اور وہ حضرات اس پر عمل ہیرا ہوت

الصَّلاَةِ ، حَىُ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ : أَلصَّلاَةً خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " . رواه ابن خزيمة في صحيحه الصَّلاَةِ ، حَىُ عَلَى الْفَلاحِ ، قَالَ : أَلصَّلاَةً خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " . رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني ثم البيهقي في سننيهما ، وقال البيهقي : إسناده صحيح . ( الزيلعي ١٣٨١). ٢٥٥ – عن : ابن عمر مَه : "كَانَ الآذَانُ بَعْدَ حَيُّ عَلَى الْفَلاَحِ : اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِن النَّوْمِ مَرُّتَيْنِ " . رواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن وقال اليعمري : هذا إسناد صحيح انيل ٢٣٨١).

٥٧٣ عن : عائشة رضى الله عنها قالت : " جَاءَ بِلاَلُ إِلَى النَّبِي عَلِيُّكُ بُؤُذِنَّهُ

لكن واقعاس كے ظاف ہے۔ ( فقاللم - 2:0 شرح مج مسلم معارف السنن - ١٨٢:٣ اشرح ترندى ) \_

فاكدو: (۲) اذان من رجيع كامطلب يه بكر شهادت ككلمات يهليدودوم تبددرميان جرب كم جائي بجرانكوزياده بلندآ واز عددودوم تبدكها جائد

بعض محقل طاه نے ذکورہ بالا تھے اقامت والی متوار مدیث سے بیاتی ہے کہ اقامت کا افراد بیان جواز برمحول ہے اور تھے اقامت والی متا ہے اور تھے اقامت والی متا ہے اور تھے اقامت والی احاد بیال کا تا جیات تھے اور تھے اقامت والی احاد بیال کا تا جیات تھے اتا مت بھل کرناس کی افغیلت کی واضح ولیل ہے۔ (افخ الملیم -۱: المشرح مسلم)۔

اے0-معرت انس فرماتے ہیں' ہے ہات سلت ہے کہ مؤل ان میں ' می علی الصلوٰۃ ، می علی الفلاح'' کے تواسکے بعد' الصلوۃ خیرمن النوم' کیم ۔ ( میمی ابن فزیمہ، دار تعلق ۔ ان ۱۳۳۳ و بیلی الم بیلی فرماتے ہیں کہ اسکی سندیم ہے۔

عدد المسلوة فيرمن النوم و ومرتب بوتا تها. حل المان من حمل الفلاح " كے بعد" المسلوة فيرمن النوم " وومرتب بوتا تھا۔ (طبرانی بیمتی نے سندھس کے اسے روایت کیاہے)۔ بِصَلاَةِ الصُّبَحِ فَوَجَدَهُ نَائِماً ، فَقَالَ : " الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " فَأَقِرَّتْ فِي أَذَانِ الصَّبَحِ " . رواه الطبراني في الأوسط ، (مجمع الزوائد ١٤:١) .

۱۵۰۱ عن: أبى الزبير - مؤذن بيت المقدس - قال: جاء نا عمر بن الخطاب فقال: " إذًا إَذُنتَ فَتَرَسُّلُ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاجُذِمْ " . رواه الدارقطني ، وفي التلخيص الحبير (۷٤:۱) : وليس في إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت المقدس وهو تابعي فديم مشهور اه . يعني إن سنده محتج به .

٥٧٥ عن: ابن أبي ليلي عن معاذ بن جبل - في حديث طويل- فَجَاءَ عبدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ أَنْ اللهُ أَكْبَرُ " الحديث ، رواه أبوداود وسكت عنه .

عده حضرت عائش فرماتی میں کہ حضرت بلال حضور الظا کو کسے کی نمازی اطلاع دینے کیلئے آتے اور آپ اللہ کو اور ایس ال یاتے تو کہتے' المصلوۃ خیر من النوم' ، مجران الفاظ کومنے کی اذان میں رکھ دیا گیا۔ (طبرانی فی الاوسلا)۔

فاكده:ان احاديث معلوم مواكم كاذان من العلوة خرمن النوم كاصافداد رهويب ورست ب-

ہاتی بیکبنا کدمو طاامام مالک کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ می کی اذان میں 'العسلوٰۃ خیر من النوم' کا اضافہ دعفرت عمر نے کیا تو یہ بات وہم اور غلط بی پرمنی ہے بلکہ موطامام مالک کی صدیث کا مطلب سے ہے کہ لوگ اذان کے کلمات یعنی العسلوٰۃ خیر من النوم کو غیر اذان میں استعمال کرتے تھے واس پر دھزت عمر نے فرمایا کہ ان کلمات کواذان تک بی محدود رکھو۔

۳۵۵-بیت المقدی کے و ن معرت ابوالز بیرفر ماتے بیں که معرت عرفہ مارے پاس تشریف لائے اور فر مایا جب تو اذان کے تو تفریخ مرکز کہداورا قامت جلدی جلدی کہد۔ (وارتطنی ، باب ذکرالا قامت )۔ اورتخیص حمیر میں ہے کہ ابوالز بیرکی سنداس قابل ہے کہ اس ہے کہ ابوالز بیرکی سنداس قابل ہے کہ اس ہے جت پکڑی جائے۔

فائدہ:اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اذان کے کلمات مغیر کفیر کرکہنا اور ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا کر کے کہنا اور اقامت جلدی جلدی کہنا اور دودو جملے طاکر کہنا مسنون ہے۔

۵۵۵-حفرت معاذبن جبل سے طویل مدیث میں مروی ہے کہ حفرت عبداللہ بن زیدانعماری تشریف لائے اور قبلارخ ہوکراللہ اکبرفر مایا۔ (ابوداود، باب کیف الاذان)۔ ابوداود نے اس پرسکوت فر مایا ہے (لہٰذابیمدیث حسن یا سمج ہے)۔ فاکدو: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اذان میں قبلہ کی طرف مندکرنا ہمی مسنون ہے۔ ٥٧٦ عن : عون بن أبي جعيفة عن أبيه قال : " أَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْهُ بِمَكَّةَ وَهُوَ فِي قُبُةٍ حَمْرًاءَ مِنْ أَدَم ، فَخَرَجَ بِلاَلٌ فَأَذَّنَ فَكُنْتُ أَتَتَبُعُ فَمَهُ هَهُنَا وَهَهُنَا ، قال : ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ بُرُودٌ يَمَانِيَّةٌ قِطْرِيٌ ، وقال موسى : قال : رَأَيْتُ بِلاَلا خَرَجَ إلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ فَأَذُن ، فَلَمَّا بَلَغَ حَى عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيًّ عَلَى الْفَلاَحِ ، لَوَى عُنْقَهُ يَمِيننا وَشِمَالاً وَلَهُ الْاَبُطَحِ فَأَذُن ، فَلَمَّا بَلَغَ حَى عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيْ عَلَى الْفَلاَحِ ، لَوَى عُنْقَهُ يَمِيننا وَشِمَالاً وَلَهُ يَسُتَدِرُ ثُمَّ وَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنزَةَ ". وساق حديثه رواه أبو داود وسكت عنه .

٧٧٥ عن أبى جعيفة قال: " رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنَ وَيَدُورُ وَيُتَبِعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَهُهُنَا وَهُهُنَا وَهُهُنَا وَهُهُنَا وَهُهُنَا وَهُهُنَا وَهُهُنَا وَهُنَا وَهُنَا وَهُنَا فَي أُذُنَيْهِ " . رواه الترمذي وأحمد وأبو عوانة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح (آثار السنن ١: ٥٤).

٥٧٨ - عن: عبد الله بن عمار بن سعد القرظ حدثنى أبى عن جدى: " أنَّ رَسُوٰلَ اللهِ عَلَيْكُ أَمَرَ بِلاَلاً يَضَعُ إصْبَعَيْهِ فِى أَذُنَيْهِ وَقال : إِنَّهُ أَرُفَعُ لِصَوْتِكَ " . مختصر . رواه اللهِ عَلَيْكُ أَمَرَ بِلاَلاً يَضَعُ إصْبَعَيْهِ فِى أَذُنَيْهِ وَقال : إِنَّهُ أَرُفَعُ لِصَوْتِكَ " . مختصر . رواه

۲۵۵-دهزر الو قید قرات بین که می حضور الله کیا که می آیا جب که آپ هی پخرے کے بنا ہوئا کہ میں آلے جب کہ آپ کی جن اللہ کے باس کھ میں آلے بیف فر ماتے ، پھر دھزر باللہ نظے اور اذان وی ، وہ اپنا مندا کی با کی کرر ہے تھے اور میں اکواییا کرتے ہوئے دکھ کے دہ کہ اتحا ، اسکے بعد حضور بھی اہر تشریف لائے ، اس وقت آپ کی ارخ دھار ہیں والا لباس پہنے ہوئے تے جو ملک یمن کے علاقہ قطر کا بنا ہوا تھا اور موکی بن اساعیل اپنی روایت میں فر ماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بلال ابلی کی طرف کے اور اذان وی ، پھر جب المحق کی طرف کے اور اذان وی ، پھر جب المحق کی اصلاق ، جی علی الصلاق ، جی علی الفلاح " پر پہنچ تو انہوں نے اپنی کرون وا کی با کی محمالی کین پور نے ہیں کھوے ، پھر بلال فیر میں کے اور (شر ہ کیلئے ) ایک نیز ہ لے کرآ نے اس کے بعد راوی نے آخر صدیت تک بیان کیا۔ (ابو داود ، باب فی الو ذن سے دیلی اذانہ )۔ ابو داود نے اس پرسکوت فرمایا ہے (لبذار مدیث می کے ایک ایک نیز ہ لے کرآ ہے اس کے بعد راوی نے آخر صدیث تک بیان کیا۔ (ابو داود ، باب فی الو ذن سے دیلی اذانہ )۔ ابو داود نے اس پرسکوت فرمایا ہے (لبذار مدیث می کے ایک ایک نیز ہ لیا کہ ایک نے دیک ہیاں کیا۔ (ابو داود ، باب فی الو ذن سے دیک کیا کہ ان کوسن ہے )۔

فائدہ: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اذان میں ' حی کلی العساؤہ اور جی کلی الفلاح'' کہتے وقت دونوں قدم اور سینے کو اپ مقام پرسید حار کھتے ہوئے سرکو دائیں بائیں محمانا مسنون ہے ، اور اس کا مقصود اعلام ہے اور اگر صرف سرمحمانے سے اعلام کا مقصد ماصل نہ ہوتا ہوتہ پھر پوری طرح محوم کردوشندان سے سرنکال کر'' جی کلی العساوة اور جی کلی الفلاح'' کہنا بھی جائز ہے۔

عدد - معزت ابو بمنی فرماتے ہیں کہ میں نے بلال کواذان دیتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنے منہ کواد حراد حر پھیرتے اور انکی دونوں انگلیاں ایکے دونوں کا بنوں میں تھیں۔ (ترفدی، باب ما جاء فی ادخال الاسیع فی الاذن عندالاذان واحمہ وابو توانہ)۔امام ترفد کی فرماتے ہیں کہ بیصد یث حسن سمجے ہے۔

الحاكم وسكت عنه (زيلعي١٤٥٠) وفي فتح الباري : في سنده ضعف وقد نقل اعتضاداً لما قبله .

٩٧٥ عن: مجاهد قال: "كُنْتُ مَعَ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ فَنَوْبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ قال: أُخُرُجُ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدَعَةً "رواه أبو داود (٢١١١) وسكت عنه وعزاه في كنز العمال (٢١٠١) إلى عبد الرزاق، والضياء المقدسي في المختارة بنحوه. وسند الأخير صحيح على قاعدة كنز العمال المذكورة في خطبته.

#### باب إجابة الأذان والإقامة

۵۵۸- معزت سعدقر نا سے مروی ہے کے حضور الله نے حضرت بلال کو کل دو (اذان میں) الکیوں کواپنے کانوں میں ڈالیس اور آپ لیک نے بیٹر مایا کہ اس سے تیری آ واز زیادہ بلند ہوگی۔ (متدرک حاکم ، کتاب معرفت الصحابہ)۔ امام حاکم نے اس کی سند پرسکوت فرمایا ہے ، اور حافظ کے نزد کی اس میں ضعف ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ دوسری میں احاد یث کی بنا پر بیسن کے در ہے میں ہوگئی ہے۔ در ہے میں ہوگئی ہے۔

فاكدو: ان احاديث معلوم ہواكداذ ان ديتے ہوئكانوں بن الكياں دانا بحى مبتحب ب، اقامت كتے ہو فے كان بن الكياں دانا بحى مبتحب ب، اقامت كتے ہو فى كان بن الكيان درست بين كونكدائل كان بن دانكا متعمد و ازكو بلندكر تا ہے، آ وازكى بلندى اذ ان بن تو متعمود ہا قامت بن كان بن كونكداذ ان بن عائين كودوت دى جاتى ہاورا قامت بن حاضر بن كواطلاح دى جاتى ہے۔

920- معرت ما برقر اتے ہیں کہ میں معرت مبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا آد مؤون نے ظہریا معرکی نماز میں تھو یب کی تو معرت ابن عمر نے فر مایا" یہاں سے چل لکاو! اسلے کہ یہ بدعت ہے"۔ (ابوداود، باب فی المقویب)۔ امام ابوداود نے اس پرسکوت فر مایا ہے اور کنز العمال میں اس مدیث کومبدالرز ات اور ضیا ومقدی کی طرف منسوب کیا ہے اور کنز العمال کے فیلے می ندکور قاعدے ک بنا پر بیرمدیث سے ہے۔

فائدو: بھ یب کا اطلاق فجر کی اذان میں 'انسلوٰۃ خیر من النوم' پر بھی ہوتا ہا دراذان کے بعد نماز کیلئے بھیر پر بھی بھریہ زمان رُسول کھا سے جاری ہے اور سلت ہے ، یہاں بھو یب سے مراد تیسری بھو یب ہے جس کو بعد کے لوگوں نے احتیار کرلیا تعالیمی میں نماز کے دقت لوگوں کونماز کیلئے مطلع کرنا ، معبرت ابن میڑنے اسکو بدعت فربایا ہے۔ ٥٨١ عن : عمر بن الخطاب على قال : قال الله على : إذا قال الله على : ألله الله قال : أَشُهَدُ أَنْ لاَ إِلاَ الله قَال : أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله قال : أَشُهَدُ أَنْ لاَ إِلاَ الله قَال : أَشُهَدُ أَنْ لاَ إِلاَ الله قَال : أَشُهَدُ أَنْ لاَ مَحْمَدًا رَسُولُ الله قَال : أَشُهَدُ أَنْ مُحْمَدًا رَسُولُ الله قَال : أَشُهَدُ أَنْ مُحْمَدًا رَسُولُ الله وَ أَنْ الله وَمَن الصَّلاةِ قَال : لا حَول وَلا قُوّة إلا بالله ، ثُمَّ قال : حَى عَلَى الفَلاحِ قَال : لا حَول وَلا قُوّة إلا بالله ، ثُمَّ قال : حَى عَلَى الفَلاحِ قَال : لا حَول وَلا قُوّة إلا بالله ، ثُمَّ قال : حَى عَلَى الفَلاحِ قَال : لا حَول وَلا قُوّة إلا بالله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله قَال : لا الله إلا الله مِن قَلْبِهِ وَخَلَ الْجَنَّة " . رواه مسلم (١٦٧٠١) .

#### باب اذ ان اورا قامت كاجواب دينا

۰۵۸- معزت ابوسعید خدری ہے مردی ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا کہ جب تم اذ ان سنوتو جس طرح مؤ ذن کہتا ہے ای طرح تم بھی کہو۔ (بخاری، باب مایقول اذ اسم السنادی)۔

فاكدو: اذان كازبان سے جواب دينا جمبور كے زدكي متحب ہاور جس روايت من يدالغاظ بين كدجس نے اذان كا جواب ندويا الكي نماز نبين اس كامنى يد ہے كداذان سفنے كے بعد مجركی طرف جانا ضروى ہے ، يعنی اس سے مرادا جابت قدى ہے ، اجابت لمانی نبين ۔ اجابت لمانی نبين ۔

۱۸۵- دحرت مرحر ما ح بین کرحضور و الله الله کی جب و ن الله اکراندا کبر کی قو سنے والا بھی الله اکبر کے تو سنے والا بھی الله اکبر کے الله الله کی دور جب و ن اشدان محدار الله الله کی اشدان لا الله الله کی و بیر و ن اشدان محدار الله کی الله الله کی اشدان محدار الله کی اشدان محدار الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی الله الله کی الله کی الله کی الله کی الله کا الله الله کی و بنت می داخل ہوگا۔

فا كده: اس مديث معلوم ہوا كداذان كا جواب دينا مستحب ہاور بہت برى فضيلت ہے، اصل مى اذان كى دو حيثيت ميں ايك تويكدوه فماز با جماعت كا اعلان اور بلاوا ہو وسرے يدكدوه المان كى دعوت اور دين تن كا منصور ہے، جہلى حيثيت سے اذان سفنے والے ہرمسلمان پر لازم ہے كہ فمازكى تيارى كرے اور فماز باجماعت مى شريك ہو، ووسرى حيثيت سے ہرمسلمان كو ازان سفنے وقت اس ايمانى دعوت كے ہر جر وكى اور اس آسانى منصوركى ہروفعدكى اپنول اور الجى زبان سے تعد ين كر سے اس طرح بورى اسلامى آبادى ہراذان كے وقت اپ عمد وجناتى كى تجد يدكيا كرے، اس لئے اس جواب پر جنت كى بنارت دى كى بار معارف الحد يدے۔ (معارف الحد يدے۔ اور معارف الحد يدے۔ (معارف الحد يدے۔ (معارف الحد يدے۔ اور معارف الحد يدے۔ اور معارف الحد يدے۔ (معارف الحد يدے۔ اور معارف الحد يدے اور معارف الحدے۔ اور معارف الحدی بدل الحدیث ا

الرَّجَالِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ إِذَا سَمِعْتُنَّ اذَانَ هذَا الْحَبْشِيّ وَ إِقَامَتَهُ فَقُلُن كَمَا يَقُولُ ، وَالنَّسَاءِ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ إِذَا سَمِعْتُنَّ اذَانَ هذَا الْحَبْشِيّ وَ إِقَامَتَهُ فَقُلُن كَمَا يَقُولُ ، فَإِنَّ لَكُنّ بِكُلِّ حَرْفِ الْفَ الْفَ دَرَجَةِ . قال عمرُ : هذَا لِلنّسَاءِ فَمَاذَا لِلرِّجَالِ ؟ قال : ضِعْفَانِ يَا عُمَرُ ! " . رواه الطبراني في الكبير بإسنادين ، في أحدهما عبد الله الجزري عن ميمونة ولم أعرفه ، وعباد بن كثير وفيه ضعف ، وقد وثقه جماعة وبقية رجاله ثقات . والإسناد الآخر فيه جماعة لم أعرفهم مجمع الزوائد وفي الترغيب (٤٧:١) : " وفيه نكارة " .

٥٨٦ عن: ابن عباس منه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: مَنْ سَمِعُ الْمُنَادِي فَلَمْ يَمُنَعُهُ عَنْ إِنَّهَا عَذَرٌ - قَالُوا وَمَا الْعُذُرُ ؟ قال: خَوْفُ أَوْ مَرَضٌ - لَمْ تُقْبَلُ مِنْهُ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّى ". رواه أبو داود (٨٨:١) بإسناد صالح (بدليل سكوته) ورواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح إلا لفظ "قالوا" إلى "قال "كما في كنز العمال (١٤٩:٤).

دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ' حی علی الصلوٰۃ ، جی علی الفلاح'' کے جواب میں' لاحول ولاقوۃ الا باللہ'' کہنا جا ہے اور یہ صدیث مہلی صدیث کیلئے مفسر ہے۔

۵۸۲- دعزت ام المؤمنین دعزت میوند سے مروی ہے کہ دعنور والله مروی کے درمیان کھڑے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا" اے مورتوں کی معنوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا" اے مورتوں کی جماعت جب تم اس مبھی کی اذان اور اقامت سنوتوای طرح کہوجیے یہ کہتا ہے ،اسلے کہ تمہارے لیے جب بردوں کیا ہوگا؟ تو حضور واللہ نے جب بردوں کیلے کیا ہوگا؟ تو حضور واللہ نے فرمایا" اے مردوں کیلے کیا ہوگا؟ تو حضور واللہ فرمایا" اے مراور کا۔

فاكده:اس مديث سے بحى اذان دا قامت كے جواب دينے كى فضيلت معلوم بوتى ہے۔

۵۸۳- معزت ابن عباس فرماتے ہیں کے حضور اللظ نے فرمایا کہ جب کوئی فخص اذان کی آواز سے اور نماز کیلئے نہ جائے مالانکہ اسکوکوئی عذر بھی نہ ہوتو اسکی ہما پڑھی ہوئی نماز قبول نہ ہوگی ،لوگوں نے پوچھاعذر سے کیامراد ہے؟ آپ اللظ نے فرمایا" خوف یا یاری"۔(ابوادود،باب المتشد یدنی ترک الجماعة )۔ابوداود کے سکوت کی بتا پر بیرصد یث صالح للاحتجاج ہے اور حاکم ہم مجمی بیرصد یث مختفر اسنو سمجھ کے ساتھ فدکور ہے۔

فاكده:اس معلوم بواكراذان سفے كے بعداجابت قدى واجب بــ

٥٨٤ حدثنا سليمان بن داود العتكى ثنا محمد بن ثابت حدثنى رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة هذه أو عن بعض أصحاب النبى عليه الله وأدامها بلالا أخذ في الإقامة فلمًا أن قال : قد قامت الصلاة قال النبي عليه : أقامها الله وأدامها وقال في سائر الإقامة كنعو خديث عُمر في الأذان ".رواه أبو داود (٥٠١) بإسناد منقطع كما ترى.

٥٨٥ - عن: معاذبن أنس ظه: " حَسُبُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الشِّقَاقِ وَالْحَيْبَةِ أَنْ يَسْمَعُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الشِّقَاقِ وَالْحَيْبَةِ أَنْ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يُتُوبُ بِالصَّلَاةِ فَلاَ يُجِيْبُهُ ". رواه الطبراني بسند حسن (الجامع الصغير ١٢٧٠١) وأقره عليه العزيزي (٢٠٦:٢).

# باب الدعاء للنبي على بعد الأذان والصلاة عليه

٥٨٦ عن : عبد الله بن عمرو بن العاص هذه أنه سَمِعَ النّبِي عَلَيْهُ يَقُولُ : " إذَا سَمِعَ أَلُهُ مَن صَلّى عَلَى مَنْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَمِعَتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلَّوا عَلَى ، فَإِنّهُ مَن صَلّى عَلَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ثُمَّ سَلُوا الله لِي الوسِيلَة ، فَإِنّهَا مَنْزِلَة فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلّا لِعَبْدِ مِن عِبَادِ اللهِ عَشْراً ثُمَّ سَلُوا الله لِي الوسِيلَة ، فَإِنْهَا مَنْزِلَة فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلّا لِعَبْدِ مِن عِبَادِ اللهِ

۵۸۳- معزت ابوامات یا کوئی اور صحافی فرماتے ہیں کہ معزت بلال نے بحیر کہنی شروع کی جب انہوں نے اقد قامت العملوق کم کہا تو معنور مقطان الله وادام ہا افر مایا، (بینی الله تماز کو بمیشہ قائم ودائم رکھے) اور بحبیر کے ہاتی کلمات میں ای طرح جواب ویا جیسا کہ ابھی معزت عمل کی مدیث میں اذان کے بارے میں گزرا، (معزت عمل کی بیر مدیث یا جی سواکیای نمبر پرموجود ہے)۔ (ابوداوو، باب مایقول اذائم الاقامة )۔ اے ابوداوو نے سند منقطع کے ساتھ دوایت کیا ہے۔

فاکدہ: اس مدیث سے اقامت کا جواب دینے کا طریقہ معلوم ہوااورا قامت کا جواب دینا بھی مسنون ہے۔ ۱۹۵۵ - معنرت معاذبن انس سے مروی ہے کہ ہوئس کی بینتی اور نامرادی کیلئے بھی کا فی ہے کہ وومؤ ذن کی طرف سے نماز آن اطلاع کوسنے اور پھرا سکا جواب ندو ہے۔ (طبرانی نے اسے سندِ حسن کے ساتھ روایت کیا ہے)۔

فاكدو:اس اجابت مرادا جابت قدى بجوواجب بـ

باب اذان کے بعد حضور اللہ کیلئے دعا کرنا اور آب اللہ پردرود بھیجنا

٥٨٦- معزت مبدالله بن مروبن العاص فرماتے میں كمانبول نے حضور الله وساتے ہوئے سنا" جبتم مؤون كى

وَأَرْجُو أَنُ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتُ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ " . رواه مسلم (١٦٦:١).

٥٨٧ عن جابر بن عبد الله على أن رسول الله عَلَى قال : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسُمَعُ البَّدَاءَ اللهُ عَلَى قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسُمَعُ البَّدَاءَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ

# باب الفصل بين الأذان والإقامة

٥٨٨ - عن: عبد الرحس بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله عَلَى قال: دثنا أصحابنا أن رسول الله عَلَى قال: " لَقَد اَعْجَبَنِي اَنْ تَكُونَ صَلاَةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةً فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ

اذان سنوتوتم وی کبوجوم ذن کبتا ہے، پھر جھے پر درود پڑھو، کو تکہ جھنے جوا کی مرتبددرود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پراپی دی رحتیں نازل فرماتے ہیں ،اس کے بعد میر بے لئے اللہ تعالی سے وسیلہ ما تھوکیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جواللہ کے بندوں میں ہے کی بندہ کیلئے میں ہوگا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں می ہوں گا، پس جھنے میر سے لئے وسیلہ طلب کرے گا اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوجا نیکی۔ (مسلم ،استجاب القول حل قول الور ذن لمن سمعہ فم یصلی علی النبی )۔

٥٨٧- معرت جابر بن مبداند سروى ب كرصور الكان فرمايا كرج فض اذان من كريد كم 'اللهم رَبُ هذِهِ الدُّعُوةِ التَّامُةِ وَالْعَنْهُ مَقَاماً مَلْحُمُوداً بِ الدُّعُوةِ التَّامُةِ وَالْعَنْهُ مَقَاماً مَلْحُمُوداً بِ الدُّعُوةِ التَّامُةِ وَالْعَنْهُ مَقَاماً مَلْحُمُوداً بِ الدُّعُوةِ التَّامَةِ وَالْعَنْدانِهِ الدَّعَامِ الدَّعَامُ اللَّهُ ا

#### باب اذان اوراقامت كورميان وقفه كرنا

 مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّى لَمُّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنُ إِهْتِمَامِكَ ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخُضَرَانٍ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ ثُمَّ قَعْدَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نِثْلَهَا ، إلا أَنَّهُ يَقُولُ : قَد قَامَتِ الصَّلاَةُ " الحديث ، رواه أبو داود ، وفي رواية أبي بكر ابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي : ثنا " أصحاب محمد " موضع " أصحابنا " ولهذا صححها ابن حزم وابن دقيق العيد ، (التلخيص الحبير ٢٥٠١).

٥٨٩ عن: أبي بن كعب عليه قال: قال رسول الله عليه " يَا بِلاَلُ ! اِجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَساً يَفُرَعُ الآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهُلٍ ، وَيَقُضِى الْمُتَوَضِّى حَاجَتَهُ فِي الْمَهْلِ " . رواه أحمد كذا في كنز العمال (١٤٩:٤) وعزاه العزيزي (١٤٨١) إلى عبد الله ين أحمد ، وقال: رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الأذان عن سلمان الفارسي وعن أبي هريرة ثم قال: قال الشيخ: حديث حسن اه .

٠٩٠ عن : جابر بن سمرة فله قال : "كَانَ مُؤَذَّهُ النَّبِي عَلَيْهُ يُوَدُّهُ ثُمُّ يَمْهَلُ فَإِذَا رَائَ النّبِي عَلَيْهُ يُودُهُ ثُمُّ يَمْهَلُ فَإِذَا رَائَ النّبِي عَلَيْهُ فَدَ الْعَبِيرِ فِي الْعَستدرك (٢١٣:١) رَائَ النّبِي عَلَيْهُ قَدْ أَقْبَلَ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ " . أخرجه الحاكم في المستدرك (٢١٣:١)

ایک انساری آدی ما ضربوئ اور کہا" اے اللہ کے رسول! یمی جب ہے آپ کا کے پاس سے کیا ہوں جھے ای کا خیال رہا جہا آ آپ کا اہتمام فرمار ہے تھے، یمی نے ایک فیض کو دیکھا جو دو ہز کپڑے پہنے ہوئے تھا اس نے مجد پر کھڑے ہو کرا ذان کی چروہ تموڑی دیر بیٹے کرا ٹھا اوروی کلمات کے (جواذان یمی کے تھے) البتراس نے قد قامت العملوٰ قاکا اضافہ کیا"۔ (ابوداود، باب کیف الاذان) ۔ لیکن این ابی شیبہ، این فزیر اور بیل نے اموا بنا کے بجائے اسحاب میں کھروا یت کیا ہے، ای لئے ابن حرم اور ابن دقیق العدید نے اے معاب میں کھروا یت کیا ہے، ای لئے ابن حرم اور ابن دقیق العدید نے اسماع کے بجائے اسمام کی کھا ہے۔

٥٩٠- معزت جاير بن سمرة فرمات بيل كرحضور هاكام ون اذان ويا تما ، محروقلد كرتا تما ، محر جب حضور الكاكوآت

وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره عليه الذهبي.

## باب من أذن فهو يقيم و أن ذلك يستحب

وم النبي المنبع المنبع المنبع المنبع المنبع المنبع المنبع المراد المنبع المري النبي النبي المنبع المنبع المنبع المنبع النبي ا

ہوئے و کھتاتوا قامت شروع کرتا۔ (متدرک عاکم ،منداحمہ)۔امام عاکم فرماتے ہیں کہ یسلم کی شرط پرمیج ہے اور ذہبی نے بھی اس تائید کی ہے۔

# فا كدو: ان احاديث معلوم بواكداذ ان اورا قامت كورميان مناسب وتقه بونا جائد باب جواذ ان دے ويى اقامت بھى كے يمستحب ب

۱۹۵- حضرت زیاد بن حارث العدائی سے روایت ہے کہ جب می کی اذان کا اول وقت ہواتو حضور بھڑنے نے بھے اذار دین کا تھم دیا، پس میں نے اذان وی، پھر میں نے کہا" اے اللہ کے رسول! کیا میں اقامت کہوں؟" آپ بھٹ شرق میں فرر ی روثی و کھنے گے اور فر بایا" ابھی نیمن"، پھر فوب روثی ہو گی تو آپ بھٹ سواری سے اتر سے اور قضائے حاجت کیلئے تشریف لے ۔ ۔ پھر آپ بھٹ ( تضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد ) واپس میری طرف لوٹے تو آپ بھٹ کے محابہ بھی ہے آ ۔ بھر آپ بھٹ نے ان سے فر بایا کر صدائی بھائی نے اذان دی ۔ ۔ بہت آپ بھٹ نے وضوفر بایا پھر حضرت بلال نے اقامت کہی ہوئی قو حضور بھٹ نے ان سے فر بایا کے صدائی بھائی نے اذان دی ۔ ۔ اور جواذان و سے وی اقامت کے ، زیاد صدائی کہے ہیں" پھر میں نے اقامت کی"۔ (ابوداود باب من اذن فویقیم )۔ ابوداود ۔ ۔ اس پرسکوت فر بایا ہے ہذاہے مدین کے درج میں ہے اسکی سند میں ایک رادی عبدالرطن بن ذیاد ہے جے بعض نے اس پرسکوت فر بایا ہے ہذاہے مدین کے درج میں ہے ، اسکی سند میں ایک رادی عبدالرطن بن ذیاد ہے جے بعض نے اس پرسکوت فر بایا ہے ہذاہے مدین کے درج میں ہے ، اسکی سند میں ایک رادی عبدالرطن بن ذیاد ہے جے بعض نے اس پرسکوت فر بایا ہے ہذاہے مدین کے درج میں ہے ، اسکی سند میں ایک رادی عبدالرطن بن ذیاد ہے جے بعض نے اس پرسکوت فر بایا ہے ہذاہے مدین کے درج میں ہے ، اسکی سند میں ایک سند میں ایک رادی عبدالرطن بن ذیاد ہے جے بعض نے اس پرسکوت فر بایا ہے ہذاہے مدین کے درج میں ہے ، اسکی سند میں ایک سن

وَى الاَذَانِ اَشَيَاءَ لَمْ يَصْنَعُ مِنْهَا شَيْعًا قال : فَأْرِى عبد الله بن زيد هذه قال : آزاد النبي عَلَيْهِ فَاتَى الاَذَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# باب أن لا يؤذن قبل الفجر

٥٩٣ عن :حفصة بنت عمر رضى الله عنها : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا أَذَنَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا أَذَنَ اللهُ عَنها : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ إِذَا أَذَنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْفَجْرِ قَامَ فَصَلَى رَكَعَتَى الْفَجْرِثُمُ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ وَكَانَ لَا يُؤذِّنُ

ضعف کہا ہے کین امام بخاری نے کہا ہے کدوہ مقارب الحدیث ہے اور اکثر الل علم کے نزد یک ای پڑل ہے۔ بی کہتا ہوں کہ پس یہ اختلاف فیرمعزہے۔

٩٦ - حطرت عبدالله بن زیر فراتے ہیں کہ حضور الله نے اذان میں چند چیزوں کا ارادہ کیا ( مثانا کا قوس و فیرہ ) گر آپ الله نے ان میں ہے کی چیز کو افتیار نہ کیا ، راوی کہتے ہیں کہ پھرعبداللہ بن زید کو خواب میں اذان کا طریقہ دکھایا کیا تو وہ ہی کریم الله کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا ، آپ الله نے فرمایا کہ بیاذ ان بلال کو سکھا دو کی انہوں نے بیاذ ان بلال کو سکھا فی اور بلال نے اذان دی پھر حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ چو تکہ میں نے اذان کو (خواب میں ) و یکھا ہے ، اسلے میری یہ خوابش تھی کے اذان میں عن دوں ، اس پر آپ الله نے فرمایا کہتم تھیر کہدلو۔ (ابوداود ، باب الرجل نے ذن و بقیم قاخر ) ، ابوداؤد نے
اس پرسکوت فرمایا ہے اور ابن عبدالبراور حازی نے اس سندکو حسن کہا ہے۔

فائدو: بہلی مدیث سےمعلوم ہوا کہ جواذان کے وی تھیر کے اور یہ متحب ہواد بغیر ضرورت کے متحب کو چیوڑ نا خلاف اوٹی ہے البتہ کمی عذر کی بناء پر یامؤ ذن کی اجازت سے کوئی ووسرا آ دمی تھیر کے تو بھی جائز ہے جیسا کہ دوسری مدیث سے معلوم ہوا۔

باب معادق ہے بل اذان ندی جائے۔ ۵۹۳-معرت طعمہ بنت عرامے مردی ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان کہتا تو حضور ﷺ شمتے اور فجر کی دوسنتیں بڑھتے پھر حَتَّى يُصْبِحُ " . رواه الطحاوي والبيهقي وإسناده جيد (أثار السنن ٧:١٥) .

٩٤٥ عن : عائشة رضى الله عنها قالت : " مَا كَانُوا يُوَذِّنُونَ حَتَّى يَنْفَجِرُ الْفَجُرُ" . أخرجه أبو بكر ابن أبى شيبة فى مصنفه وأبو الشيخ فى كتاب الأذان وإسناده صحييج . (آثار السنن ١-٥٧) وفى الجوهر التي (١٠٢:١) : " قال أبن أبى شيبة فى المصنف : ثنا جرير عن منصور عن أبى إسحاق عن الأسود عن عائشة به ، وهد سند صحيح ".

٥٩٦ عن: نافع عن مؤذن لعمر ﴿ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَذُنَ قَبُلَ الصَّبُحِ فَأَمْرَهُ عُمَرُ اللهُ مَسُرُوحٌ أَذُنَ قَبُلَ الصَّبُحِ فَأَمْرَهُ عُمَرُ اللهُ مَسْرُوحٌ أَذُنَ قَبُلَ الصَّبُحِ فَأَمْرَهُ عُمَرُ أَنُ يَرْجِعَ فَيُنَادِي . رواه أبو داود والدارقطني وإسناده حسن ، (آثار السنن ١:٧٥) . ان يُرْجَعُ فَيُنَادِي مَنْ أَطُولِ بَيْتِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مسجد کی طرف نطلتے اور کھانا بینا حرام کرویے اوراذ ان مسج ہونے کے بعد بی دی جاتی تھی۔ (طحاوی ، ہاب الا ذ ان قبل الوقات و بیلی )۔ اس کی مندعمرہ ہے۔

معنف ابن الله معرت عائش مل مل مل مل مل معابر كرام فرك طلوع مونے كے بعدى اذان دياكرتے تھے۔ (معنف ابن الله ميم م شيبه ) اسكى سندى ہے۔

مور میں اور میں ہور ہوتھ کے کہ میں ہوری ہے کہ ایک رات معرت بلال نے ائد میر سے میں او ان و سے دی تو حضور ہوتھ کے ان کو تھم دیا کہ دو ایس اللہ ہے اور میں ہوتھ کے ان کو تھم دیا کہ دو ایس اللہ ہور ہوتھ کے دو ایس جا کریے آ واز لگا کی کہ بندہ سو کیا تھا ، پس آ پٹ نے والی جا کریے آ واز لگا کی ۔ (وار تطفنی اور یہ منہ مون نے دو وہ ب ب الدو ان بی الدو ان بی دخول الوقت میں ہی ہے ۔ یہ مدید مرسل جیر ہے۔

حَوُلَ الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ بِلاَلٌ يَأْتِيُ بِسَحَرٍ فَيَجُلِسُ عَلَيْهِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجُرِ ، فَإِذَا رَآهُ أَذَّنَ " . إسناده حسن ، رواه أبو داود ( تلخيص تخريج هداية ص- ٦٤) .

٩٨٠ عن: شيبان هُ قال: "تَسَعُرُتُ ثُمُّ اَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَاسْتَنَدَتُ إِلَى حُجُرَةِ النَّيِ عَلَيْ فَرَايُتُهُ يَتَسَعُرُ فَقَالَ: اَهَا يَحَيٰى ؟ قُلْتُ نَعَمُ ، قَالَ: هَلُمُّ إِلَى الْغَدَاءِ ، قُلْتُ : إِنَّى النَّيِ عَلَيْ فَرَايُتُهُ فَرَايُتُهُ وَالنَّهُ وَلَكِنُ مُؤَذِّنُنَا هِذَا فِى بَصَرِهِ سُوءٌ أَوْ قَالَ: شَىءٌ ، وَإِنَّهُ أَرِيْدُ الصِّيَامَ وَلَكِنُ مُؤَذِّنُنَا هِذَا فِى بَصَرِهِ سُوءٌ أَوْ قَالَ: شَىءٌ ، وَإِنَّهُ أَرِيْدُ الصِّيَامَ وَلَكِنُ مُؤَذِّنُنَا هِذَا فِى بَصَرِهِ سُوءٌ أَوْ قَالَ: شَىءٌ ، وَإِنَّهُ أَرِيْدُ الصِّيَامَ وَكَانَ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يُصْبِعُ." . أَذُنَ قَبُلَ طَلُوعِ الْفَجُرِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ الطَّعَامَ وَكَانَ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يُصْبِعُ." . رَواه الطبراني ، وقال الحافظ في الدراية: إسناده صحيح (آثار السنن ١٠٦٥) .

٥٩٩ عن: عبد الله بن مسعود عله عن النبى عَلَيْهُ قال: " لاَ يَمُنَعَنَّ اَحَدَّكُمُ أَوُ اَحَدُّكُمُ أَوُ اَحَدُّكُمُ أَوُ اَحَدُّكُمُ اَوْ اَحَدُّكُمُ اَوْ اَلْكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَدُّنُ أَوْ يُنَادِئُ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ فَائِمَكُمُ وَلِيُنَبِّهُ اَحَدُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

٦٠٠ - وله أيضا عن عبد الله بن عمر فله أن رسول الله عليه قال: " إنَّ بِلاَلاَّ يُنَادِي

كونت تشريف لات اورمنع كانظار من وبال بين جات ، كرجب من مادن كود كمية تواذان دية ـ اكل سندس بـ ( ابوداد و بب الاذان فوق المنارة ) ـ

۵۹۸-دهرت شیبان فرمات بیل کری کواکرمجد آیا اورد خور الله کی جرے کے ساتھ کیداگا کر بیٹے گیا، یل خ آپ الله کو یکھا کر آپ الله کو یکھا کر آپ الله کی از ان بیل نے کہا '' تی از آپ الله کے نور بایا '' اے ابو کی از '' یمی نے کہا '' بی اروز ور کے کا ارادہ ہے 'آپ الله نے فرمایا '' میرا بھی ارادہ ہے ، کیان ہمارے کے نور کا کا کا کو کی بیماری ہے افر مایا اس کی جوالی میں کھے ہو، اس نے میں صادق سے پہلے ہی اذان دیدی ہے '' کھر آپ سے کو خون کی آئی کی میں کو کہ میں اور کی مادق کے بلودی اذان دی جاتی ہی ۔ وافق نے درایہ شرمایا ہی کہ کو کے اور کی اور کی اور کی کا حرام کی اور کی مادق کے بلودی اذان دی جاتی ہی کہ کے ۔

299- معزت مبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کے حضور اللہ نے فرمایا کہ بال کی الدائ تم میں ہے کی کو حری کھانے ہے نہ دک و ہے ، کو تکدو درات میں افدان دیتے ہیں یا (یفر مایا) نداد ہے ہیں تا کہ جولوگ جا مے ہوئے ہیں وہ وائی آ جا کی (اوراگر کو کہ مانا ہونا ہے تو کھائی لیس ) اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ اگر جگا و ہے ( تا کہ وہ بھی سحری کی ضروریات ہے فار فی ہوجا کیں )۔ ( بخاری باب الاؤان قبل الفجر )۔

بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " اه .

#### باب استحباب الأذان والإقامة للمسافر

عن : مالك بن الحويرث ﴿ عن النبي عَلَيْكُ قال : " إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَا وَاقِيْمَا ثُمُّ لِيَوُمُّكُمَا أَكْبَرُ كُمَا " . رواه البخاري .

۱۰۰ - بخاری بی میں ایک روایت حضرت عبدالله بن عمر ہے مروی ب کے حضور بھڑگانے فر مایا کہ بلال (رمضان میں ) رات کے وقت اذان دیتے ہیں اس لئے تم ابن ام مکتوم کی اذان تک کھائی سکتے ہو۔ (بخاری باب الاذان بعدالفجر)۔

فاكده: ان دواحادیث معلوم بواكه بهلی اذ ان فجر کی نماز كیلے نبیں ، بلک حری کا دفت بتانے كیلئے بوتی تھی ،اس لئے فجر کی نماز كیلئے مبعد ان ان دینے بوتی تھی ،اس لئے فجر کی نماز كیلئے مبعد مساوق سے پہلے اذ ان دینے کا جواز اس مدیث سے ثابت نبیں ہوتا ،اسلئے مبع مساوق سے پہلے اذ ان دینے کے قائل لوگ كى دوسرى مدیث کو تلاش كریں۔

۱۰۱- حضرت بلال ہمروی ہے کے حضور بھٹانے ان سے فر مایا کداؤان مت کہا کرو جب تک حمہیں فجر کی روشناس طرح معلوم نہ ہوجائے، پھر آپ بھٹانے مرضا یعنی واکس با کمیں ہاتھ پھیلا کراشارہ کیا۔ (ابوداود باب فی الاؤان قبل دخول الوقت) اور بیمتی کی روایت میں ہے کہ حضور بھٹانے فر مایا'' اے بلال! میں صادق کے ملوع ہونے سے پہلے اؤان ندد سے بیمتی نے امام میں فر مایا ہے کہ اسکے تمام راوی ثقہ ہیں۔

فاكده: ندكوره بالاتمام احادیث معلوم بواكه فجر كی نماز كیلے مبح صادق كے طلوح بونے سے بہلے اذان دینا جائز نبیں اورا كركوئى غلطى سے دید ہے تواس كا عاده كیا جائے ، البتدرمضان شریف مس حرى كا وقت متانے كیلے اذان كا طریقہ اختیار كیا جاسكة ہوگى، فجر كی نماز كیلے نبیں۔ ہے، لیكن بیادان حرى كیلے ہوگى، فجر كی نماز كیلے نبیں۔

باب مسافر کیلئے او ان وا قامت کہنامتحب ہے

١٠٢ - معزت مالك بن الحويرث سے مروى ہے كەحضور ﷺ نے فرمايا كه جب نماز كا وقت بوجائ توتم دونوں

عن: سلمان الفارسى ظه قال: قال رسول الله على: إذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ فَيَ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِد مَاءٌ فَلْيَتَيَمُمْ فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلُفَهُ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لاَ يُرى طَرَفَاهُ " رواه عبد الرزاق عن ابن التيمى عن أبيه عن أبي عنمان النهدى عن سلمان أه . قلت : هذا سند رجاله رجال الجماعة . والأرض التي عنمان النهدي عن سلمان أه . قلت : هذا سند رجاله رجال الجماعة . والأرض القي - بالقاف وتشديد الياء - القفر كذا في الترغيب (١٨:١).

١٠٤ عن: عقبة بن عامر فله قال: قال رسول الله عليه : " يَعُجَبُ رَبُّكَ بِنَ رَاعِي غَنَم فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلَّى فَيَقُولُ الله عَزَ وَجَلَّ: أَنْظُرُوا إلى عَبْدِى هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِينُمُ الصَّلاَةَ يَحَافُ مِنْى قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّة ". رواه أبو عَبْدِى هَذَا يُؤذِّنُ وَيُقِينُمُ الصَّلاَة يَحَافُ مِنْى قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّة ". رواه أبو داود والنسائى . كذا في المشكاة (١١٨:١) وفي التنقيع : ورواه أيضا أحمد ورجال إسناده ثقات اه .

باب كفاية أذان المصر لمن صلى في بيته هو كن من عن الأسود وعلقمة قالا : " أَتَيْنَا عبدَ اللهِ فِي دَارِهِ فَقَالَ : أَ صَلَّى هؤُلاَءِ

(مسے کوئی) اوان دے اورا قامت کے اورتم میں ہے جو ہوا ہووہ نماز پر مائے۔ ( بخاری)۔

۳۰۳- معزت سلمان فاری فرماتے ہیں کہ صفور: نے فرمایا کوئی فحض جنگل بیابان میں ہواور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ وضو سرے اور اگر پانی ند ملے تو تیم کر لے، (پھر جب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوگا) تو اس کے دونوں (محافظ) فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور اگر اس نے اذان بھی کمی اور اقامت بھی تو اس کے پیچے خدائی گئر (فرشتوں) کی اتنی بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے کہ جس کے دونوں کنار نے نظر نہیں آ کتے ۔ (نسائی ،عبد الرزاق ،سعید بن منصور ، ابن ابی شیبہ ، بیمتی فی اسنن) عبد الرزاق کی سند کے راوی عد عت محاح سے کے راوی ہیں۔

۱۰۳- مفرت عقبہ بن عامر قرباتے ہیں کہ حضور مالے نیز کا اللہ تعبار ارب اس جروا ہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی جوئی پر وکراؤان و بتا اور نماز پڑھتا ہے ،اس پر اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میر سے اس بندہ کو دیکھو جو جھے ۔ ڈرتے ہوئے فن و بتا ہے اور نماز پڑھتا ہے ، میں نے اپنے اس بندہ کے گناہ معاف کردئے اور اس کو جنب میں واخل کرونگا۔ (ابوادود باب فن و بتا ہے اور نمائی والمفکل ق)۔ اور تنقیم میں ہے کہ اسے احمد نے بھی روایت کیا ہے اور اسکے راوی سب ثقتہ ہیں۔

فاكدو: ان احاديث معلوم مواكس مرهم بعي اذان واقامت كبي جائے واكر چداكيلائي موواذان واقامت دونوں كو

خُلْفَكُمُ ؟ قُلْنَا لاَ ا ، قَالَ : قُوْمُوا فَصَلُوا وَلَمْ يَأْمُرُ بِأَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ " . رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح ( آثار السنن ٧:١٥) .

٦٠٦ عن: إبراهيم: " أنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَ عَلْقَمَةً وَالاَسُودَ صَلُّوا بِغَيْرِ اَذَانِ وَلاَ اِقَامَةُ وَالسَّودَ فَى رواية أَخْرَى: " أَقَامَةُ الْمِصْرِ ، وقال ابن مسعود فى رواية أخرى: " أَقَامَةُ الْمِصْرِيِّ تَكُفِى " . رواهما الطيراني فى الكبير ، وإبراهيم النخعى لم يسمع من ابن مسعود " مجمع الزوائد " وقد مر غير مرة أن مراسيل النخعى صحاح إلا الحديثين ، وهذا ليس منهما .

٣٠٠ - محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن أبراهيم عن ابن مسعود فله:
" أَنْهُ أَمُّ أَصْحَابَهُ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ أَذَان وَلاَ إِقَامَةٍ وَقَالَ: إِقَامَةُ الإمَامِ تُجُزِئُ " قال محمد وبِهٰذَا
نَاخُذُ إِذَا صَلَّى الرُّجُلُ وَحُدَهُ ، فَإِذَا صَلَّوا فِي جَمَاعَةٍ فَاحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيْمَ فَإِنْ أَفَاهُ
وَتَرَكَ الاَذَانَ فَلاَ بَأْسَ اه ، أخرجه محمد في الآثار (ص ٢٧) ورجاله ثقات مع إرساله .

#### چوڑ نا مروہ ہے مرف اذان چوڑنے شرکوئی کراہت نیں۔

# باب كمريس نماز يزعن والكيائي محلى اذان كافى ب

۱۰۵ - معزت اسود اور معزت علقم فراتے ہیں کہم معزت میداللہ بن مسعود کے پاس ان کے کھر آئے آپ نے فراید کے کہ است کا کھر آئے آپ نے فراید انہوں نے تہارے بیجے نماز پڑھی ہے؟ ہم نے کہانیں! آپ نے فراید انھواور نماز پڑھو آپ نے اذان وا قامت کا تھم نیس دیا۔ (مصنف ابن الی شیبہ) اسکی سندھے ہے۔

۱۰۶- معزت ابراہیم سے مروی ہے کہ ابن مسعود ، علقر اور اسود نے بغیراذ ان اور بغیرا قامت کے نماز پڑھی ، سفیان کہتے جیں کہ محلے کی اقامت بی ان کیلئے کا فی ہے ایک اور دوایت میں معزت ابن مسعود هر ماتے ہیں کہ محلے کی اقامت کا فی ہے۔ (طبر الی فی الکہیر)۔ یہ صدیث مرسل ہے کین ایرا ہیم نمٹی کے مراسل مجت ہیں۔

۱۰۷- معرت ابراہیم ہے مروی ہے کہ معرت ابن مسعود نے اپنے کھر میں بغیراذان اور بغیرا قامت کے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی اور ابن مسعود نے فرمایا کہ امام کی اقامت کا فی ہے۔ امام کو نے فرمایا کہ اپنے کھر میں جہا کماز پڑھنے کے بارے میں ہم ای کو افقیار کرتے ہیں اور اگر جماعت سے کماز پڑھیں تو ہمیں بیزیادہ پہند ہے کہ اذان وا قامت کے لیمن اگر اذان جمور و سے اور صرف اقامت کہ لیت ہمی کوئی حرج نہیں۔ (کتاب قا فار مہاب من صلی فی ہے بغیراذان)۔ اسکے تمام راوی افقہ ہیں ، اگر چہاد اور صرف اقامت کہ لے تب کی کوئی حرج نہیں۔ (کتاب قا فار مہاب من صلی فی ہے بغیراذان)۔ اسکے تمام راوی افقہ ہیں ، اگر چہ

#### باب الاذان والإقامة للفائنة وكفاية الاذان الواحد للفوائت

٦٠٨ عن: عمران بن حصين هم: أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ فِي مَسِيْرِ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَاسْتَيْقَطُوا بِحَرِّ الشَّمْسِ، فَارْتَفَعُوا قَلِيُلا حَتَّى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ اَمَرَ مُوذَنا فَاذَن فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَبُلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرِ ". رواه أبو داود وسكت عنه وعزاه في الفتح إلى أبي داود وابن المنذر وفيه: فَامَرَ بِلاَلا فَاذَن فَصَلَّينَا رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ مَرَهُ فَاقَامَ فَصَلَّى الْفَتح للحافظ ابن أمرَهُ فَاقَامَ فَصَلَّى الْفَتح للحافظ ابن حجر رحمه الله .

مرسل ب ليكن إرسال مخني معزيس \_

فاكدو: ان احاديث معلوم بواكداكركوكي مخص كمري نماز يز حيخواه اكيلي يا جماعت كرماتيد بغيراذ ان واقامت كالمركوك م كان زير هناجائز بيكن اقامت كهدليمازياده بهترب-

باب تضائماز کیلے اذان وا قامت کبنااور کی قضائماز ول کیلے ایک اذان ہمی کائی ہے

100 - حضرت محران بن حصین ہم وی ہے کہ حضور کا ایک سنر عمل تھے سب لوگ موئ قو لماز فجر کیلے ندائھ سکے
اور دحو ہی تی ش سے بیدار ہوئ ،اور پھرلوگ کی دور چلے تھے یہاں تک کہ سور ن بلند ہو گیا اس کے بعد آپ کا نے مؤذن کو

محم دیا اس نے اذان دی اور آپ کی نے فحر کی فرض لماز سے پہلے دور کعت سنت پڑھی ، پھر مؤذن نے الاست کی اور آپ

اور کی لماز پڑھائی۔ (ابر داود، باب فی من مام من صلو قاونسیما) ۔اور ابر داود می کی ایک روایت عمل ہے کہ حضور کھنانے معرت بلال کو محم دیا اور انہوں نے اذان کی ، پھر ہم نے فرک دوشتیں پڑھیس ، پھر حضور کھنانے معرت بلال کو محم دیا اور انہوں نے اذان کی ، پھر ہم نے فرک دوشتیں پڑھیس ، پھر حضور کھنانے معرت بلال کو محم دیا اور مافظ کے قاعد کے مطابق یہ مدیدے حسن یا محمل ہے۔

١٠٩- معرت مبدالله بن مسود عمروى ب كمفروه مندق كون مشركين في حضور الم وارتمازي نه يزعف دي

فَصَلَى الْعِشاءَ " . رواه احمد والنسائي والترمذي وقال : ليس بإسناده بأس إلا أن عبيدة لم يسمع من عبد الله ( نيل ٩:١) .

باب الأذان على مكان مرتفع خارج المسجد قائما والإقامة في المسجد وَلَ باب الأذان على مكان مرتفع خارج المسجد قائم والإقامة في المؤل بَيْتِ حَوْلَ المَسْجِدِ فَكَانَ بِلاَلٌ يَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجُلِسُ عَلَيْهِ يَنْظُرُ إلى الْفَجُرِ فَإِذَا رَآءُ أَذُنَ ". رواه أبو داود وإسناده حسن (دراية ص-٦٤) وفي الزيلعي (١٥:١): وفي "الإمام ": والذي يقال في هذا الخبر أنه حسن.

٦١١- وفي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي الذي مر في هذا (باب الفصل

یہاں تک کردات کا مجود مدنکل کیا ہر حضور ہے نے دعفرت بلال کو تھم دیا اور انہوں نے اذان واقامت کی اور آپ ہوئے نظری نماز پر حائی ، ہر حضرت بلال نے اقامت کی اور آپ ہوئے نے عمری نماز پر حائی ، ہر حضرت بلال نے اقامت کی اور آپ ہوئے نے عمری نماز پر حائی ۔ (نبائی باب الاجتوا الذلک کلہ باذان مفرب کی نماز پر حائی ہر حضرت بلال نے اقامت کی اور آپ ہوئے نے مشاء کی نماز پر حائی ۔ (نبائی باب الاجتوا الذلک کلہ باذان واحد واحد و منہ اور آپ کی دمند احمد)۔ امام ترفدی فرماتے ہیں کدا کی مند صالح اللاحتجاج ہے، لیکن اس میں ارسال ہے (میں کہتا ہوں کدارسال معزمیں)۔

باب اذ ان او فی جگہ پر مجد کے باہر کھڑے ہوکراورا قامت مجد کے اندر کہی جائے

۱۰ - نی نجار کی ایک فورت کہتی جین کہ میرا کھر مجد نبوی کے اردگر دے تمام کھروں جس سے زیادہ او نچاتھا اس لئے
حضرت بلال آ فرشب جس آتے اوراس پر (بین حجت پر) جیئے کرمنے صادق کا انظار کیا کرتے ، پس جب میں صادق دیکھتے تو اذان
کتے ۔ (ابوداود، باب الاذان فوق المنارة) ۔ اسکی سندسن ہے (درایہ، امام)۔

فاكده: اس مديث معلوم بواكدا دان مجدك بابراد في جكه برج وكردى جائد. ١١١ - حضرت مبدار من بن الي ليال كي مديث (نمبر ٥٨٨) جو الب الفصل بين الاذان والاقلمة "من كذرى ب،اس بين الأذان والإقامة ): " فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ ".

٣٠١٦ حدثنا عبد الأعلى (ابن عبد الأعلى) عن الجريرى (سعيد بن أباس) عن عبد الله بن سفيان قال: " بن السُّنَةِ الاذَانُ فِي الْمَنَارَةِ وَالإقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ عبدُ اللهِ عبد الله بن سفيان قال: " بن السُّنَةِ الاذَانُ فِي الْمَنَارَةِ وَالإقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ عبدُ اللهِ يَفْعَلُهُ " . رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه (ص-١٥١) . قلت : رجاله كلهم ثقات وهو مرسل ، وعبد الله بن سفيان إما ثقفي أو مخزومي وكل منهما تابعي ثقة .

#### باب استحباب الوضوء للأذان

71٣ عن: عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: " حَقَّ وَسُنَّةً أَنْ لاَ يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ ، وَلاَ يُؤذِّنَ إِلاَّ وَهُوَ قَائِمٌ ". رواه البيهقي والدارقطني في الإفراد وأبو الشيخ في الأذان ، كذا في التلخيص الحبير (٢:١٧) ، وقال فيه : إسناده حسن إلا أن فيه انقطاعاً اه قلت : لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه ، قاله البخاري وغيره ، كما في تهذيب التهذيب (٢:٥٠١) والإنقطاع غير مضر عندنا .

می ہے کہاس (فرشتے ) نے مجد کی جہت پر کھڑے ہوکراؤان دی۔ (ابودادو، اب کیف الاؤان) (اور بیصدیث ابن حزم کے زر کی ہے زر کے بھی میے ہے)۔

۱۱۲ - حضرت عبدالله بن سفیان فرماتے میں کداذ ان منار پر (او فجی جکد پر) پر حکر کہنا اورا قامت معجد کے اندر کہنا سنت ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ)۔ اس سند کے تمام راوی ثقد میں اور ارسال تا بھی معزمیں ہے۔

فاكدو: اگرمحال سند كالاظ مطلق بوليواس مرادسند نبوى بولى بالندااذ ان او في مكه پرادرا قامت معدك اندر كبنا حضور الكاكى سنت بـ

#### باب اذان كيلي وضوكر نامتحب ب

۱۱۳ - معزت واکل بن مجڑ فرماتے ہیں کہ یہ ہات تق اور سنت ہے کہ مؤ فون ہاوضو ہوکراؤان و ہے اور کھڑ ہے ہوکر بی وزان دے۔ (بیمیقی موارقطنی )اسکی سندنسن ہے۔ ۱۱۶ عن : عبد الله بن هارون الفروى حدثنى أبى عن جدى أبى علقمة عن محمد بن مالك عن غلى بن عبد الله بن عباس حدثنى أبى أن رسول الله عليه قال : " يَا ابنَ عَبَّاسٍ إِنَّ الاَذَانَ مُتَّصِلٌ بِالصَّلاَةِ فَلاَ يُوَدِّقُ أَحَدُكُمُ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ " رواه أبو الشيخ الحافظ ( زيلعى ١٠٢١) وفيه عبد الله بن هارون الفروى وهو ضعيف ( التلخيص ٢٠١٧) وفي التهذيب (١٧٢٠١٢) : وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطئ ويخالف اه . فالرجل ليس ممن أجمع على ضعفه .

#### باب صفات المؤذن

٣١٥ - عن : أبى هريرة عله قال : قال رسول الله عَلَيْهُ: " اَلَامَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُوَتَّمَنَّ اللهِ عَلَيْهُ ! لَقَد تَرَكَتَنَا نَتَنَافَسُ فِي مُؤتَمَنَّ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ

۱۱۳ - حطرت ابن عهاس في بيان فرمايا كرحضور القاف فرمايا" اسابن عهاس! چونكه اذان نماز كرماته مصل بهاندا تم من سه وكي فخص اذان ندد مر ملهارت (وضوم) كرماته الدائيخ الحافظ في روايت كياب (زيلعي) اوراسس ايك راوي عبدالله بن بارون فروى بي فضيف اوربعض في منافله بي المراس لي عبدالله بن بارون حسن الحديث بها راوي عبدالله بي بارون حسن الحديث بها راوي عبدالله بن بارون حسن الحديث بها راوي عبدالله بي بارون حسن الحديث بها راوي منافله بي بارون حسن الحديث بها راوي منافله بين بارون حسن الحديث بها راوي منافله بي بارون حسن الحديث بها راوي منافله بي بارون حسن الحديث بها راوي منافله بي بارون حسن الحديث بها منافله بي بارون حسن الحديث بي بارون حسن الحديث بها منافله بي بارون حسن الحديث بي بارون حسن الحديث بي بارون حسن الحديث بارون حسن الحديث بي بارون حسن الحديث بي بارون حسن الحديث بارون حسن بارون من بارون حسن بارون من بارون من بارون من بارون من من بارون من بار

#### باب و ذن كى صفات كابيان

110 - معزت ابع ہر رو فراتے ہیں کے حضور اللہ نے فرایا کہ امام (لوگوں کی فمازوں کا) ضامن ہوتا ہے اور مؤذن افران کے اور مؤذن کے اور مؤذن کے اور اس کے اوقات کا) ایمن ہوتا ہے۔ اے اللہ ا اماموں کوسید صاچلا اور مؤذنوں کی مففرت فرما۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا یہ رسول اللہ اور مؤذنوں کی مففرت فرما۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا یہ رسول اللہ اور مؤلف نے (بیفر ماکر) ہمیں اس صال پر چھوڑا ہے کہ ہم آپ کے بعد اذان میں رفبت اور مقابلہ کیا کریں گے۔

الاَذَانِ بَعُدَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : " إِنَّهُ يَكُونُ بَعُدِى أَوْ بَعْدَكُمْ فَوْمٌ سَفَلَتُهُمْ مُؤَذَّنُوهُمْ " رواه البزار ورجاله كلهم سوتقون ( سجمع الزوائد ١٤٣:١ ) .

717 عن: ابن مسعود الله قال: "مَا أَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنُو كُمْ عُمْيَانَكُمْ قال: وَاحْسِبُهُ قال: وَلاَ قُرُّاقُ كُمْ ". رواه الطبراني في الكبير ورجاله نقات ( مجب الزوائد ١٤٣:١).

٦١٧ - عن : عكرمة عن ابن عباس على قال : قال رسول الله عليه : " لَيُؤذُّن لَكُمُ

حضور الله النائد مرے بعد (یافر مایاتهارے بعد) ایک قوم آئی کہ جن کے تقیرلوگ ایکے مؤذن ہو تھے۔ (برار منسل ماہوران وتر ندی مختراً)۔ اس کے تمام راوی نفتہ ہیں۔

فاكده: لوگ وقت كے سلسلے على و ذن پراه كادكرتے بيں اس لئے و ذن كود قت كى پاندى كا خيال ركھنا جا ہے ، نيز و ذن و وقتى ہو جولوكوں كى نظروں على عزيز اور باوقار ہواور بالدہت ہو، و ذن كھنيا در ہے كا انسان بيس ہونا جا ہے ، ليكن افسوس كه آ جكل حقير در ہے كے لوگوں كومؤ ذن مناويا جاتا ہے۔

اس مدیث سے بیمی معلوم ہوا کہ امام کی نماز کی محت پر باتی مقدیوں کی نماز کی محت کا دارد مدار ہاس لئے اسکوطہارت اوردیگر ضروری امور کا فیر معمولی خیال رکھنا ضروری ہے ، نیز اس مدیث سے بیمی معلوم ہوا کہ بچہ کی امامت درست نہیں کونکہ امام مقدی کا ضامن ہوتا ہے اور بی ظاہر ہے کہ تھی اپنے سے کم کو صفح من ہوتی ہے نہ کہ اپنے سے مافوق ویز ترکو، اہذا نے کے جیجے بالغ کی الحاز جا ترقیمی۔

۱۱۶ - معزت این مسعود فر ماتے میں کہ مجھے یہ بات پند نیل کر تمہارے مؤ ذن اندھے ہوں (راوی کہتے ہیں کہ) میرے خیال میں یہ محی فر مایا کر تمہارے قاری بھی تمہارے مؤ ذن ندموں۔ (طبرانی فی الکیم )اسکے تمام راوی ثقہ ہیں۔

فا کدو: اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اند سے کومؤ ذن نہ بنایا جائے کو تک وقت کاعلم مشاہرہ پرموقوف ہے اوراند حا مشاہرہ نہیں کرسکا، ہاں اگراند سے مؤ ذن کے ساتھ کوئی فض بھی ہو جواس کو وقت سے معلور پرمطلع کرتار ہے تو پھرکوئی مغما نقہیں، جیسا کہ ابن ام محتوم تا بینا مؤ ذن تنے ۔ سرید تنصیل کیلئے طاحظہ کریں بخاری باب اذان الاعلی اذا کان لدمن سخم ہ - اور وقت الباری ایس محتوم ہوا کر قراء دھزات سے اذان کا کام نہ لیا جائے کو تکر قراء نظرات سے اذان کا کام نہ لیا جائے کو تکر قراء نظرات سے اذان کا کام نہ لیا جائے کو تکر قراء نظام جنا ہوتا ہے جیسا کہ الل صدیث سے معلوم ہوا کہ قراء نظرات سے اذان کا کام نہ لیا جائے کو تکر قراء نظام جنا ہوتا ہے جیسا کہ الل صدیث سے معلوم ہوا کے اس میں بھول ہوگا۔

١١٤- حطرت ابن عهاس فرماتے میں كرحضور الله فرمایا كرتم على سے ووضى اذان دے جوتم ميں سے بهتر (نيك

خِيَارُكُمْ وَلْيَوُمُكُمْ قُرُّاؤُ كُمْ " . رواه أبو داود وسكت عنه وفيه حسين بن عيسى قد تكلم فيه وقد ذكره ابن حبان في الثقات كما في تهذيب التهذيب (٣٦٤:٢) .

٣١٨ - عن: ابن عمر عله: " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ ". رواه البيهقي بسند صحيح ، ( التلخيص الحبير ٧٩:١) .

مالح) ہواورو وض امات کرے جوتم میں سے امچھا قاری ہو۔ (ابوداود، باب من احق بالا ملمة)۔ ابوداود نے اس پرسکوت کیا ہے لبذا یہ مدیث میں مسیح ہے اور اسکے ایک راوی حسین بن عیسیٰ کو ابن حبان نے تقد کہا ہے۔

فاكدو:اس مديث معلوم بواكمؤ ذن نيك اورصالح بونام بي قاس فاجرنهو

۱۱۸ - معزت ابن عمر ہے روایت ہے کہ مورتوں کیلئے اذ ان واقامت کہنا جائز نہیں۔ (بیمل نے میم سند کے ساتھ روایت کیا ہے)۔

۱۱۹ - دعزت عبدالله بن زیدانعاری فرماتے میں کہ میں کے وقت حضور کھی کی خدمت میں حاضر ہوااور آب کھی کواس واقعے کی اطلاع کی جو کھے میں نے (خواب میں) دیکھا تھا، آپ کھی نے فرمایا کہ انشاء الله بیت خواب ہے، پس تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا اور جو کھی تو نے دیکھا اے بتا تا جا اور دیا اور دیا جا اور دیا ہو جا اور دیا ہے۔ (ابوداود)

صحيح ثابت ( عون المعبود ١٨٨١ و ١٨٩) .

#### باب استقبال القبلة عند الأذان والإقامة

این فزیر فرماتے میں کہ بیمد بث کے تابت ہے۔

فائده: اس صدیث معلوم بواکه و ذن کواو کی آواز والا بونا جائے۔ باب اذان واقامت کہتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا

رجال الجماعة غير الصحابى ، ولكنه منقطع ، ففى تهذيب التهذيب (٢٦٠:٦) : "روى عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ولم يسمع منه ". قلت : وقد أخرجه البيهقى عن ابن أبى ليلى ثنا أصحاب محمد : " أنَّ عبدَ الله بن زَيْدٍ جَاءَ " الحديث فزال علة الانقطاع (كذا فى الجوهر النقى ١٠٨١) وكذا رواه ابن أبى شيبة عن ابن أبى ليلي قال : حدثنا أصحاب محمد عليه : " أنَّ عبدَ الله بنَ زيدٍ الأنصارِى جَاءَ إلى رَسُولِ الله على "الحديث (كذا فى آثار السنن ٢:١٥).

#### باب ينبغي أن يكون المؤذن حسن الصوت

٦٢١ - عن: أبى محذورة فه: أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ أَمَرَ بِنَحْوِ عِشْرِيْنَ رَجُلاً فَأَذُنُوا ، فَاعْجَبَهُ صَوْتُ أَبِى مَحْذُورَةَ فَعَلَّمَهُ الأَذَانَ ". أخرجه الدارمي وأبو الشيخ بإسناد متصل ، وأخرجه أيضا ابن حبان من طريق أخرى ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ، كذا في نيل الأوطار (٣٩٩:٢٠).

فی مخلق العباد وغیرہ)۔ اسکے تمام راوی جماعت کے راوی ہیں لیکن بیصد بیٹ منقطع ہے اور انتظاع خیر القرون میں معزمیں ، نیز بیمتی کی سندھی اصحاب محد کا لفظ ہے جس سے انتظاع محتم ہوجاتا ہے اور این الی شیبہ نے بھی بغیر انتظاع کے ذکر کیا ہے۔

فائده:اس مديث معلوم مواكراذان واقامت قبله كي طرف مندكر كوى جائد باب مؤذن كوالي آواز والا موتاح إب

۱۲۱ - حفرت ابو محذورہ ہے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے تقریبا ہیں (۲۰) آ دمیوں کواذان دینے کا تھم دیا اور انہوں نے اذان دی تو حضور ﷺ نے انہیں اذان کی تعلیم دی۔ (مسیح این حبان، داری مسیح این فزیراورابو افزان کی تعلیم دی۔ (مسیح این حبان، داری مسیح این فزیراورابو الشیخ نے سندمتعل کے ساتھ روایت کیا ہے)۔

١٢٢ - معرت الومحذور فرات بي كه جب حضور الكانين سے لكے قوص بحى الل كمه كے دى آ دميوں كے ساتھ آ بىك

فَسَمِعْنَاهُمْ يُؤَذُّنُونَ بِالصَّلَاةِ فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسُتُمْرِئُ بِمِمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: قَدْ سَمِعْتُ فِي هُولًا ءِ تَأْذِيْنَ إِنْسَانِ حَسَنِ الصَّوْتِ ، فَأَرْسَلَ اللّهَ عَلَيْنَا ، فَأَذَنَا رَجُلٌ رَجُلٌ ، وَكُنْتُ آخِرَهُمْ فَقَالَ حِيْنَ أَذُنْتُ : تَعَالَ ، فَأَجُلَسَنِي بَيْنَ يَدَيُهِ فَمَسَعَ عَلَى نَاصِيَتِي وَبَرَّكَ عَلَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ حِيْنَ أَذُنْتُ : تَعَالَ ، فَأَجُلَسَنِي بَيْنَ يَدَيُهِ فَمَسَعَ عَلَى نَاصِيَتِي وَبَرَّكَ عَلَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ حِيْنَ أَذُنْتُ : ثَعَالَ ، فَأَجُلَسَنِي بَيْنَ يَدَيُهِ فَمَسَعَ عَلَى نَاصِيَتِي وَبَرَّكَ عَلَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثَقَالَ . وَالْمَالَى (١٠٤١) ورجاله ثقات . ثُمَّ قَالَ : إِذْهَبُ فَأَذَنُ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، الحديث رواه النسائي (١٠٤١) ورجاله ثقات .

#### باب الكلام في الأذان

٦٢٣ عن: عبدالله بن الحارث قال: "خَطَبَنَا ابنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمِ رَزْعَ فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَى عَلَى الصَّلاَةِ فَامَرَهُ أَنْ يُنَادِى " الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ " فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ الْمُؤَذِّنُ حَى عَلَى الصِّلاَةِ فَامَرَهُ أَنْ يُنَادِى " الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ " فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ الْمُؤَذِّنُ مَنْ عَلَى المَّامِ المحدثين اللي بَعْضٍ فَقَالَ : فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزْمَةً . رواه إسام المحدثين "البخارى " (٨٦:١).

ال شی الله ، پر جب ہم نے آپ اللے کے ساتھوں کواذان کتے ہوئے ساتو ہم ہی اسکے ساتھ فدان کرتے ہوئے اذان کئے کے اس پر حضور اللہ نے فر بایا کہ جس نے ان لوگوں جس ایک انسان کی آ دازئی ہے جو کدا تھی آ داز والا ہے ، پر آپ ﷺ نے ہمیں بلا بھیجا اور ہم نے ایک ایک کر کے (باری باری) اذان دی اور جس نے ان سب جس آخر جس اذان دی ، جب جس نے اذان دی تو حضور اللہ نے آئے ایک کر کے (باری باری) اذان دی اور جس نے سامنے بھیا یا در میری چیٹائی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میر کے اور ان دی تو میں ہیں آخر کی از ان دو۔ (نسائی ، باب الاذان لئے تین مرتبہ برکت کی وعافر مائی ، پھر آپ کھی فر بایا کہ جاد اور بیت اللہ کے پاس اذان دو۔ (نسائی ، باب الاذان فی السر )۔ اسکے تمام راوی ثقہ ہیں۔

فاكده: ان احاديث معلوم ہواكم و ننكوالي آواز والا ہونا جائے ۔ البتہ نيك اور صالح ہونا اولين اور مردى وصف ب

#### باب اذان من بات كرنا

۱۲۳ - معزت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں کہ کچڑ کے دن معزت این عبال نے ہمیں وعظ فرمایا ، پھر جب و ذن الی علی الصلوق" کے الفاظ تک پہنچا تو آپ نے اسے تھم دیا کہ وہ یا اعلان کردے کہ لوگ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لیں ،اس پرلوگ ایک علی الصلوق" کے الفاظ تک پہنچا تو آپ نے اسے تھم دیا کہ وہ میں میں میں میں میں میں میں کے طور پر )دیکھنے گئے تو معزت ابن عباس نے فرمایا کہ اس طرح بھے سے بہتر انسان (حضور میں کیا تھا اور بی بیت ہے۔ ( بخاری ، باب الکلام فی الا ذان )۔

٦٢٤ عن: نافع قال: أذَّن ابن عمرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجُنَانَ ثُمَّ قال: " صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، وَاخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ يَامُرُ مُؤَذِّنا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقَالُ عَلَى اِثْرِه: ألا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أو الْمَطِيرَةِ فِي السَّفُرِ". رواه البخاري .

مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# شروط الصلاة التي تتقدمها

باب ان الفخذ عورة

٦٢٦ عن: محمد بن عبد الله بن جعش ختن النبي على: " أنَّ النَّبِي عَلَيْكُ مَرَّ

۱۳۳ - نافع فرماتے ہیں کہ معنرت ابن عمر نے خیمان مقام پرایک شدید شندی رات میں اذان دی اور اذان کے بعد فہایا کہ آتا ہے گاہوں پر نماز پڑھواور جمیں خبر دی کہ حضور میں اسلام کے دوران شندی رات میں یا شدید بارش والی رات میں مؤذن کو تھم فرماتے تو وواذ ان دیتا اور اذان کے بعد بیالفاظ کیے جاتے کہ لوگ آئی قیام گاہوں پر نماز پڑھ لیں۔ ( بخاری )۔

۱۲۵ - معزت هیم بن نحام فرماتے ہیں کہ ایک شندگی دات میں حضور کا کے مؤ ذن نے منع کیلئے اذان دی تو میں نے بیآ رزوکی کہ کا ثریج نہیں ، پھر جب و ذن نے الصلوٰ ق فیلان النوم' کے بیآ رزوکی کہ کا ٹی بیٹی کہدوے کہ جو مختص مجد میں ندا ئے تو کوئی حرج نہیں ، پھر جب و ذن نے الصلوٰ ق فیلان النوم' کے الفاظ کیے تو اس کے بعد' من قعد فلاحرج' (جومجد ندا ئے تو کوئی حرج نہیں ) کے الفاظ بھی کیے ۔ (مصنف عبد الرزاق و فیرو) الکی سندھیے ہے۔

فا کدہ: حنف کے بزویک اذان کے دوران گفتگو کرنا کروہ ہے کونکہ اذان بھی تشہدی طرح ذکر معظم ہے، ابندا غیر اذان کو اذان میں داخل کرنا کلام مسنون کو تہدیل کرنے کے مترادف ہے۔ اورامت کاعمل بمیشہ اذان کے دوران کلام نہ کرنے کا رہا ہے، چنا نچ دعفرت این عباس کے تھم پرلوگوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دیا تھے لئے نئی بات تھی۔ ہمارادین روایت اور توارث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس لئے جب ہرز مانہ می خصوصا قرون اولی میں لوگ اذان کے دوران گفتگو کو تا پندیدہ بچھتے تھے توارث کے ذریعے ہم تک کہنچا ہے، اس لئے جب ہرز مانہ می خصوصا قرون اولی میں لوگ اذان کے دوران گفتگو کو تاپندیدہ بچھتے تھے تواس میں کی نہیں حد تک کراہت ضرور آ جاتی ہے، لیکن چونکہ دعفرت این عباس اور دعفرت جیم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہا ت (اپنی قیام گاہوں پر نماز پڑھو ) اذان کے دوران کیا حد کے تھے، قبذا اذان کے دوران یو کلمات متعلقہ بالاذان والعسلوٰ آ کہنا ترا سرائی اور نہیں واجب الاعادہ خیر ، البت اذان کے دوران زیادہ و بچاہ کی آئے۔ ان کا اعادہ ضرور کی ہے۔

عَلَى مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِياً كَاشِفاً عَنْ طَرُفِ فَجِذِهِ فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْهُ : خَمِرُ فَجِذَكَ يَا مَعْمَرُ ! فَإِنَّ الْفَجِذَ عَوْرَةً " . رواه الإسام أحمد ، وفي رواية له عند أحمد أيضا قال : " مَرُّ النّبِي عَلَيْهُ - وَآنَا مَعَهُ - عَلَى مَعْمَرٍ ، وَفَجِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ ، فَقَالَ : يَا مَعْمَرُ ! فَطُ فَجِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَجِذَيْنِ عَوْرَةً " . ورواه الطبراني في الكبير إلا أنه قال في الأولى : " فَطُ فَجِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَجِذَيْنِ عَوْرَةً " . ورواه الطبراني في الكبير إلا أنه قال في الأولى : " فَإِنَّ الْفَجِذَ بِنَ الْعَوْرَةِ " . ورجال أحمد ثقات ، كذا في مجمع الزوائد قلت : وذكره البخاري تعليقا .

٣٠٠٠ عن: جرهد الله النبي النبي النبي المنبئ المنبئ على المنبئ عن فَخِذِه فَقَالَ النبئ الله النبئ المنبئ الله وهُوَ كَاشِعَتُ عَنُ فَخِذِه فَقَالَ النبئ الله المواه أبو عط فَخِذَكَ فَإِنْهَا مِنَ الْعَوْرَةِ " . رواه " الترمذى " وقال : حسن اه . ورواه أبو داود وأحمد ومالك في الموطا ، وأخرجه أيضا ابن حبان وصححه ، " نيل " وذكره البخارى تعليقا .

# نمازی ان شرطول کابیان جنکانماز سے پہلے بورا کرناضروری ہے بابران ستر میں داخل ہے

۱۲۲- حضور الماد حفرت محد بن عبدالله بن جمل ہے مردی ہے کہ حضور اللہ مجن مل معرکے پاک سے مردی ہے کہ حضور اللہ معرا اللہ بال ہے مردی ہے کہ حضور اللہ معرا اللہ بال اللہ باللہ با

اورمنداحدی عی ایک روایت میں ہے کہ جمہ بن مہداندفر ماتے ہیں کہ حضور اللہ مرکے پاس سے گذر سے اور میں بھی ۔ پہلے کے ایس سے گذر سے اور میں بھی ۔ پہلے کے اتھے کے ایس سے گذر سے اور میں بھی ستر میں ۔ پہلے کے ایس میں او آپ اللے کے درائیں بھی ستر میں سس جی اور اسے کہ درائیں بھی ستر میں سس جی اور اسے بخاری نے بھی تعلیقاروایت کیا ہے۔

۱۳۷- دمنرت جربہ ہے مروی ہے کہ حضور القاس کے پاس سے گذر سے جب کداس نے اپلی ران کھولی ہوئی تھی تو صدر القائے نے فرمایا ''اپلی ران کو چھپاؤ! اسلئے کہ یہ بھی ستر میں داخل ہے اور شرمگاہ ہے ۔ (ترفی ، ابوداود ، مسندا حمداور مؤطا امام ۔ ۔ )۔امام ترفی نے اسے حسن کہا ہے اور این حبان نے اسے بھی کہا اور بخاری نے بھی اسے تعلیقاً روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ران بھی شرمگاہ ہے لہذا ران کو کسی کے سامنے نگا کرنا یا کسی کا اسکی طرف دیکھنا

٦٢٨ عن ابن عباس ﷺ أن النبي عَلَيْكُ قال: " أَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ " . رواه " الترمذي "
 وقال: حسن غريب اه . قلت: وذكره البخاري تعليقا .

#### باب الركبة عورة

٦٢٩ حدثنا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور زاج نا النصر بن شميل أنا أبو حمزة الصيرفي - وهو سوار بن داود - نا عمرو بن شيعب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله عليه : " مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي سَبْع سِبْيْنَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيها فِي عَنْهِ وَقَرِّقُوا نِيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع . وَإِذَا رَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتُهُ أَوْ أَجِيْرَهُ فَلاَ تَنْظُرِ الامةُ الى مَنْء بِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنْ مَا تَحْتَ السُّرةِ إِلَى الرُّكْبَةِ بِنَ الْعَوْرَةِ . " رواه الدارقطني وسكت عنه ، ورجاله ثقات ، ورواه أحمد في مستنده ولفظه : " فَإِنَّ مَا أَسُفَل بِنْ سُرَّتِه إلى رُكْبَتِه بِنْ عَوْرَتِه " زيلعي .

مناہ ہے۔ ہاتی معنرت انس کا وہ فرمان جو کہ بخاری اور مسندا حمد میں ہے کہ معنور ہیں نے نیبر کے دن اپنی ران سے کپڑے کو ہنایا ، تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ جزئی واقعہ ہے جب کہ فدکورہ بالاا حادیث قاعدہ کلیے اور قانون کی حیثیت رکھتی ہیں۔

دوسراجواب یہ میں دیا عمامے کہ آپ میں نے کیڑا خورٹیس بٹایا تھا بلکہ بازار میں دوڑتے ہوئے اور رش کی وجہے کینہ ا خود بخو دانھ عمیا تھا۔

۱۲۸ - معفرت ابن عباس بروایت ب کدرسول الله الله فی نفر مایا" ران ستر می دافل ب ' ۔ اسکور ندی نے روایت کی بروایت کے بروایت کی بروایت کے بروایت کی بروایت کی بروایت کرتر کرتر کے بروایت کے ب

#### باب ممنام می سرمی داخل ہے

۱۲۹ - معزت عبدالله بن عمره بن العاص فرمات میں کہ حضور بھی نے فرمایا کدائی اولاد کونماز پڑھنے کا تھم کرہ جب و ب سات سال کے ہوجا کی ،اور جب دس سال کے ہوجا کی تو نماز نہ پڑھنے پراکو مارواورا کے بستر بھی الگ کردو،اور جبتم می ہ کوئی فنص الی باندی کا نکاح اپنے غلام یا اپنے اجیز (نوکر) ہے کرد ہے تو پھر باندی اس کی شرمگاہ کوندد کھے،اور بے شک ناف کے نیچ سے لیکر محفظے تک شرمگاہ ہے۔ (دارتھی ) اسکے تمام راوی ثقہ ہیں۔

ادرمنداحد میں بالغاظ میں کہ اس کا ناف کے نیجے الکرا سکےدونوں کھٹوں تک شرمگاہ ہے۔

#### باب صلاة العريان قاعدا

#### باب ستر الحرة والأمة

٦٣١ عن : عبد الله فله عن النبي عليه قال : " اَلْمَرُاهُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ

فاكدو: احناف كزوك محفے بحى شرمگاہ میں داخل ہیں انکی طرف نظر کرنا محناہ ہے اور نماز میں انکو ڈھانپ كے ركھنا ضروى اور فرض ہے۔ جبيما كدوضوء كے مسئلے میں کہنياں ہاز ودھونے میں داخل ہیں۔ اگر چەمراحة احاد بث سے معلوم نہيں ہوتا كہ محفے شرمگاہ میں داخل ہیں ، لیکن احتیاط کا تقاضایہ ہے كہ انگو بحی شرمگاہ ہی سمجھا جائے۔

## باب شطخض كابيت كرنماز يزهنا

۱۳۰- معزت ابن عبال فرماتے ہیں کہ جوفف کشی میں نماز پڑھے یا نظے ہو کر نماز پڑھے وہ بینے کر نماز پڑھے۔ (مصنف عبد الرزاق) ۔اسکے راوی جماعت کے راوی ہیں سوائے ابراھیم بن محمد کے کہ وہ مختلف فیہ ہیں ،امام شافعی وغیرہ نے سے تُقد کہا ہے۔

فاكده: بدايدي بكرن المخص بين كرنماز پر معاور دكوع ، مجده اشار ب سركر به منوطي كم عاب في محاب في اى طرح كيا قار (نصب الرايد - ۱: ۱۵۷ ، فتح القدير - ۱: ۲۳ و ۲۳۷ ) \_

ای طرح اگر نگےلوگ جماعت ہے نماز پڑھیں تو بھی سار ہےلوگ بیٹے کرنماز پڑھیں اور رکوع و بھودا شارے ہے کریں ورامام ایکے درمیان میٹھے۔(زیلعی -۱: ۱۵۷)۔

#### باب آ زادعورت اور باندی کے ستر کابیان

١٣١ - معزت عبدالله المداللة عمروى م كرحضور الله في فرما يا كدعورت كيلي يرده كرنا ضرورى م كونك جب ووثاتي بو

إستنشرَفها الشيطان ". رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب اه.

٦٣٢ عن: عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عليه: " لا تُقبَلُ صَلاه الله عليه الله عليه الله عليه المنه و المنه الله عنها قالت : قال رسول الله عليه المنه و المنه المنه المنه و المنه و

٦٣٢ عن: ابن عباس ﷺ - مرفوعا - في قوله تعالىٰ: ﴿ وَلاَ يُبَدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ الْاَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا ﴾ وَجُهَهَا وَكَفَيْهَا . رواه إسماعيل القاضى - المالكي - بسند جيد ، كه في البحر الرائق (١٩٥٦) وقال صاحب الكمالين (ص-٢٩٥) تحت قول الجلار المحلى رحمه الله: وَهُوَ الْوَجُهُ وَالْكَفَّانِ ، كذا فسره ابن عباس ، ما نصه " أخرجه ابن أبي حاتم والبيهةي وأخرجه إسماعيل القاضى عن ابن عباس مرفوعا بسند جيد "اه .

٦٣٤ عن : عمر الله : " أَنَّهُ ضَرَبَ أَمَّهُ رَآهَا مُتَقَنِّعَةً وَقَالَ : إِكْشِفِي رَأْسَك

شیطان اے بہکانے کیلے موقع طاش کرتا ہے۔ ( ترفدی ، باب فی آ فرکتاب الرضاع )۔ امام ترفدی فرماتے ہیں کہ یہ مد ندہ حسن مجے فریب ہے۔

۱۳۲- معزت عائش من کرمنور کانے نے فرمایا کہ جوان لڑکی کی نماز بغیر جاور اوڑ سے تبول نہیں ہوتی۔ (ترفرز باب لا تھمل مسلوٰ قالراُ قابغیر ضار)۔

اور بلوغ المرام كى روايت عن بيالفاظ جي كدانشدتعالى جوان نزكى كى نماز بغير جاوراورژ هے تيول نبيس فر مات \_ ( بخار مسلم، ابوداود، ابن ماجددمت درك حاكم )\_

۱۳۳- معرت ابن مهای مروی می کرمنور القاف الله تعالی کاسفر مان و لا یُبدین زیننه فی الا سه فرخ رست مروی می کرمنور القافی الله تعالی کار برای (مین می کرجواس موقع زینت می سے عالبا کھلار ہتا ہے (جسے موقت چمپانے می حروا ساتھ دولوں ہاتھ جی ،اسامی ہروقت چمپانے می حروا ساتھ دولوں ہاتھ جی ،اسامی میں ماکس نے جیداور می دولوں ہاتھ دولوں کا ہے ،اور یدوا یہ جیدسند کر ساتھ مرفو ما ابن الی ماتم اور بیکی نے ذکری ہے۔

فاكدہ: ان احادیث ہے معلوم ہواكر آزاد مورت كا تمام جم پردے بي رہنا جائے مراسكا چرو اور اسكے ہاتھ مستر بي داخل نہيں ، اى طرح مئى رقول بي قدم بھی متر بي داخل نہيں ہيں۔ (بدايہ)۔

١١٣٣ - معرت مرس مروى بكرانيول في أيك باعرى كودو بداور هيهو عدو يكما تواس مارا ،اورفر مايا كدائي مرب

وَلاَ تَتَشَبِّهِي بِالْحَرَائِرِ". أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح دراية (ص-٦٨).

٩٣٥ عن: أنس هه: "رأى عمر: أمَة عَلَيْهَا جِلْبَابٌ فَقَالَ: عَتَقُتِ ؟ قَالَتُ : لا ، قَالَ : عَتَقُتِ ؟ قَالَتُ : لا ، قَالَ : ضَعِيْهِ عَنْ رَأْسِكِ ، إِنَّمَا الْجِلْبَابُ عَلَى الْحَرَايْرِ ، فَتَلَكَّنَتُ ، فَقَامَ إِلَيْهَا بِالدُّرَّةِ فَضَرَب وَأَمَ الْقَتُهُ " رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح ، دراية (ص-٦٨) .

٦٣٦ حدثنا على بن شيبة نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبى تميمة الهجيمى سمعت أبا موسى الأشعرى يقول: " لا أَعْرِفَنَ أَحَداً نَظَرَ بِنُ جَارِيَةٍ إِلاَّ إِلَى مَا فَوْقَ سُرُّتِهَا وَاسَفَلَ مِنُ رُكَبَتِهَا لاَ أَعْرِفَنُ أَحَداً فَعَلَهُ إِلاَّ عَاقَبْتُهُ الله ورواه الطحاوى في مشكله (٢٨٨:٢) ورواته كلهم ثقات معروفون غير على بن شيبة ، فلم أجد من ترجمه ، ولكن قد أكثر الطحاوى في الإحتجاج بحديثه ، فهو عنده ممن يحتج به وقد مر توثيقه عن الخطيب في الباب السابق .

کلار کادر آزاد مورتوں کے ساتھ مشابہت افتیار نہ کر۔ (منصف عبدالرزاق) اسکی سندمج ہے۔

۱۳۵ - حضرت الن ہے مردی ہے کہ حضرت عمر نے ایک باندی کودیکھا جس کے سر پر چا درتھی آپ نے اس سے پوچھا
کیا تو آزاد ہوگئ ہے؟ اس نے کہانیں! تو آپ نے فرمایا کدا ہے سر سے اے اٹاردے۔ سر پر چا درتو صرف آزاد کورتوں کیلئے
ہے، اس نے بچھ بہانہ کیا تو آپ درو لے کراسکی طرف الحے اورا سکے سر پر مادا، یہا تک کداس نے چا درکوا تاردیا۔ (مصنف ابن علی شیبہ) اسکی سندھی ہے۔

فاكده: خكوره بالا دولول مديثول معلوم بواكه باندى كامرستر مى داخل بيس ـ

۱۳۶ - حضرت الوتمد البحی خرماتے ہیں کہ بھی نے الوموی اشعری کو یے فرماتے ہوئے سنا کہ بھی ہرگز کی کوئیس جانتا کہ جس نے باندی کود یکھا ہو ہوائے اسکی بانتا کہ جس نے ایسا کہ جس نے باندی کود یکھا ہو ہوائے اسکی بانتا کہ جس نے ایسا کہ اور جس نے اسکومز اندی ہو۔ ( ملحاوی فی مشکل لا عار )۔ اسکے تمام داوی تقدم شہور ہیں اور بھی بن شیبہ کے صالات جمیے ہیں سے ایسا تقدمونا معلوم ہوتا ہے۔

فاکدہ:(۱):اس صدیث سے معلوم ہوا کہناف سے او پراور کھنے سے نیچکا حصہ ہاندی کاستر میں داخل نہیں ،لیکن باندی کا پیٹ اورائک کمرقیاس کی بنا پرستر میں داخل ہیں کیونکہ اس کے شیت کھر کے باہرا جنبیوں کے تن میں و کسی بی ہے جسیا کہ آزاد مورت کی حشیت کھر کے اندرمحادم کے تن میں ہے ، اندا باندی کی کمراورا سکا پیٹ بھی ستر میں داخل ہوگا۔

#### باب ما ورد في ستر عورة الصغير وصلاته تمرينًا له

٦٣٧ عن : محمد بن عياض الزهرى فله مرفوعا : " غَطُوا حُرُمَةَ عَوْرَةِ فَإِنَّ لَحُرْمَةَ عَوْرَةِ فَإِنَّ لَحُرُمَةً عَوْرَةِ النَّكَمَيْرِ وَلَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى كَاشِفِ عَوْرَةٍ " . رواه الحاكم في مستدركه ذكره في الجامع الصغير (٦١:٢) وصححه بالرمز .

مَعْلَقُهُ: " مُرُوّا الصَّبِي بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلْغَ سَنِعَ مَعْلَقُهُ: " مُرُوّا الصَّبِي بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلْغَ سَنِعَ مَعْلَمُ " مُرُوّا الصَّبِي بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلْغَ سَنِعَ مَ سِنِيْنَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا " . رواه أبو داود وسكت عنه . وقال المنذرى : أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح (عون المعبود ١٨٥١) .

- ٦٣٩ عن : عبد الله بن حبيب ﴿ أَنَّ النَّبِي الله وَالله عَرَفَ الْغُلامُ يَمِيْنَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلاَةِ " . رواه الطبراني في الأوسط والصغير ، وقال في الأوسط :

فائده: (۲): اس بات پربھی اجماع ہو چکا ہے کہ نماز جی صرف تکیز کا چھپانا ضروری ہے، اور جوتکیز نہیں اسکاڈ ھانچانی ز جی ضروری نہیں اورا ھادیث سے تابت ہو چکا ہے کہ اسکا سراورا سکے دولوں ہاتھ تکیو جی داخل نہیں ، تہذا اٹکاڈ ھانچا نماز جی ضروری نہیں اورائک تائید مصنف ابن الی شیبہ ہم ہم ہم کی صدیث سے ہوتی ہے:

معرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ہاندی اس حالت میں نماز پڑھے جس حالت میں وہ ہابرتگاتی ہے۔
کتاب الآ عارص ے ۵ میں ہے کہ معرت ایراہیم فئی نے فرمایا کہ ہاندی بغیراوڑ منی کے نماز پڑھے۔
ہاب ہے کی شرمگاہ کے چھیانے اور اسکی نماز کے بیان میں

۱۳۷- معزت محد بن میاذ زبری سے مردی ہے کہ حضور اللہ نے کی شرمگاہ کو ڈھانیو! اس لئے کہ بچے کی شرمگاہ کو ڈھانیو! اس لئے کہ بچے کی شرمگاہ کی حرمت میں فرمات کی طرح ہے ، اور اللہ تعالی شرمگاہ کو کھو لئے والے کی طرف نظر رحمت نبیس فرماتے ۔ (متدرک حاکم)۔ جامع صغیر جس اسکی صحت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

۱۳۸ - معزت سر فرماتے میں کے حضور کی نے فرمایا بچہ جب سات سال کا ہوجائے تواسے نماز کا تھم کرو،اور جب دی سال کا ہوجائے تو نماز نہ پڑھنے پراسے مارو۔ (ابوداود، پاب متی کا مرغلام پالصلوٰ قور ندی، پاب ماجاء تی کا مرامسی پالصلوٰ ق امام ترندی فرماتے ہیں کہ بیصد بھٹ مسمح ہے۔

۱۳۹ - معرت مداند بن حبیب ہے مردی ہے کے حضور کانے قر مایا کہ جب بیچ کودا کمی ہا کمی کی تمیز ہو جائے تو اے نماز کا تکم کرد۔ (طبرانی فی الاوسط ، والسفیر ) صغیر میں ہے کہ استے رادی ثقتہ ہیں۔ مون المعیود میں ہے کہ جب پیسات سال کا ہوتا ہے

لا يروى عن النبى علم الله الإسناد ، وقال في الصغير: لا يروى إلا عن عبد الله بن خبيب ورجاله ثقات ، كذا في مجمع الزوائد وفي التلخيص الحبير (٦٩:١): " وقال ابن صاعد: إسناد حسن غريب " وفي عون المعبود (١٨٦:١): ويحصل هذ التميز للصبي غالبا إذا كان ابن سبع سنين اه.

- ٦٤٠ عن : عائشة رضى الله عنها مرفوعا : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنَ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيُقِظ ، وَعَنِ المُّعْبِي حَتَّى يَكُبُرَ " . رواه الإمام أحمد وأبو داود و النسائي والحاكم ، قال الشيخ : حديث صحيح . كذا في العزيزي ( ٢٩٠١ ) . داود و النسائي والحاكم ، قال الشيخ : حديث صحيح . كذا في العزيزي ( ٢٩٠١ ) . باب اشتراط النية للصلاة

# ٦٤١ عن : عمر الله مرفوعا : " إنَّمَا الاعْمَالُ بِالنَّيَةِ وَ إِنْمَا لِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوى ، قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنيَا يُصِيبُهُما ، أو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجُرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ " . أخرجه أصحاب الصحاح والإمام

مالك في رواية الإمام محمد بن الحسن والإمام أحمد ، كذا في كنز العمال (٧٨:٢).

تومواً اے بہر مامل موجاتی ہے۔

۱۳۰۰ - معرت عائش مروی ہے کہ حضور کی نے فر مایا تمن مخصوں سے کلم افعالیا گیا ہے، ایک سونے والا یہاں تک کہ وہ بیدار ہوجائے ، ووسرا و بوائد یہاں تک کہ وہ بیدار ہوجائے ، ووسرا و بوائد یہاں تک کہ وہ بیدار ہوجائے ، ووسرا و بوائد یہاں تک کہ وہ بات کہ دوہ بالغ ہوجائے ۔ (احمد ، ابو داور ، نسال ، حاکم ) عزیزی میں ہے کہ بیر حد یہ مسلم ہے۔

فاكده: مملی تمن احادیث سے معلوم ہوتا ہے كہ بنے كوشر مكا و دُحالينے اور نماز پر سے كا تھم كيا جائيكا ليكن آخرى مدیث سے معلوم ہوتا ہے كہ بنے كوشر مكا و دُحالينے اور نماز پر سے كا تكم عادت بنانے كيلئے كيا جائيكا و جوب كے طور پر بيل ۔ جاند معلوم ہوا كہ بنے كوشر مكا و دُحالينے اور نماز پر سے كا تكم عادت بنانے كيلئے كيا جائيكا و جوب كے طور پر بيل ۔

#### باب نماز كيك نيت شرطب

۱۳۹ - دعزت عرفی عامردی ہے کہ اعمال کا دارد مدارنیت پر ہادر آدی کونیت کا بی صلامات ہے، چنا نچ جس کی بجرت انداوراس کے دسول کی خاطر ہو آئی بجرت انداوراس کے دسول کیلئے شار ہوگی اورجسکی بجرت حصول دنیا کی خاطر ہویا آئی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہولو آئی بجرت ای میں شارہوگی۔ (محاح ست مؤطا امام مالک ، مندام مروکنز اعمال)۔

٦٤٢ عن: عبد الله بن مسعود عله قال: " تَعَوَّدُوا الْخَيْرَ فَإِنَّمَا الْخَيْرُ بِالْعَادَةِ ، وَ حَافِظُوا عَلَى نِيَّاتِكُمْ فِي الصَّلَاةِ "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١٨١:١).

#### باب اشتراط نية الإقتداء للمأموم

٦٤٣ عن: أبي هريرة فله أن رسول الله عَلَيْهُ قال: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوُتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ". الحديث متفق عليه كذا في النيل (١٨:٣) .

فائدہ: اعمال کا دارد مدار نیتوں پر ہے، اسکا مطلب یہ ہے کدا عمال کے تواب کا مدار نیتوں پر ہے اور یہ بات بھی واضح ہے کہ نماز کی صحت سے متعبود تواب عل ہے اور یہ کی دوسری عبادت کیلئے آلیس، ابذا متعبود حاصل کرنے کیلئے نیت شرط ہے کہ کہ کا دیس متعبود سے خالی ہوتو لغواور بیکار ہوتی ہے، ابذا کماز کی صحت کیلئے نیت شرط ہے، نیز اس بات پراجماع ہے کہ نماز میں نیت شرط ہے۔

۱۳۲ - معزت عبدالله بن معود قرمات میں کہ خیر کے عادی ہوجاؤ ،اس لئے کہ خیر عادت بنانے میں عل ہے اور نماز کے اندرا بی نیتوں کی یابندی کرو۔ (طبرانی فی الکبیر)۔ اسکے رادی میں کے رادی ہیں۔

فاكده: نماذكيك زبان سے نيت كرنا بدعت حسن بے كونك محاب كرام فا برادكا نوں پر بوتے تے كين ان كے ول مجدول ميں ، اس لئے ان كے ول كانوں پر اس لئے نيت ميں ، اس لئے ان كے ول كانوں پر اس لئے نيت كور يد پائة كرنے ذبان سے نيت كا اظهار ورست ہے ، پس نمازكيك زبان سے نيت كرنا احداث للدين ہے جے بدعت حسنہ كوم يد پائة كرنے ذبان سے نيت كا اظهار ورست ہے ، پس نمازكيك زبان سے نيت كرنا احداث للدين ہے جے بدعت حسنہ كہتے ہيں ، جيے اذان كيك 'لاؤر پيكر' كا استعال ، البتہ جو چيز احداث في الدين كے زمرے ميں آتی ہے وہ بدعت سيد ہے۔

نیزمنداحم-۱۹۸:۳ می معفرت انس بن مالک معدمت مروی م کن" قال رسول الله الله ایمان ایمان عبد حتی بستقیم قلبه و لا بستقیم قلبه حتی بستقیم لسانه " یعن کی انبان کا ایمان اس وقت تک پختیس بوسکا جب تک کدل پخت نیموادراس وقت تک دل می پختیس بوسکا جب تک دول پخت ندهوادراس وقت تک دل بی پختیس بوسکا جب تک زبان سیمی ندهور تواس مدیث سے زبان سے نیت کرنے کا جوازمعلوم ہوتا ہے۔

# باب مقتدی کیلئے افتداء کی نیت کرنا شرط ب

۱۳۳۳ - معزت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ حضور کھنے فرمایا کدامام اس لئے بنایا گیا ہے تا کداسکی اقداء کی جائے ہیں اس سے اختلاف ندکرو۔ ( بخاری وسلم )۔

عن: جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على "ألامًامُ ضَامِنٌ ، فَمَا صَنَعَ فَاصَنَعُوا ". رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه موسى بن شيبة من ولد كعب بن مالك ، ضعفه أحمد ووثقه أبو حاتم ، وذكره ابن حبان في الثقات أيضاً (مجمع الزوائد ١٦٨١) قلت : والاختلاف لا يضر فالحديث حسن ، وقد مر عن أبي هريرة مرفوعا : " ألامًامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤذَّنُ مُؤتَّمَنٌ " في صفات المؤذن . رواه البزار ورجاله كلهم موثقون .

#### باب مسائل استقبال القبلة

٦٤٥ عن : عطاء قال : سمعت ابن عباس قال : " لَمَّا دَخَلَ النّبِي عَلَيْكُ الْبَيْتُ الْبَيْتُ الْبَيْتَ الْبَيْتَ اللّهَا فِي نُواحِيْهِ كُلّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِى قُبُلِ الْكَعْبَةِ ، وَاه البخارى .
 وقال : هذه الْقِبُلَةُ " . رواه البخارى .

فا كدو: ال مديث معلوم بواكداقد المنرورى ماوراقد المتندى كالمل ماوراس مل معمود بحى ثواب ماور المراد و مدارنيت يرب في المرادي المرادي المردى من المردى المردى من المردى المرد

۱۳۳۳ - معرت جایرین مبدالله قرماتے ہیں کہ صنور کا نے فرمایا کہ امام (لوگوں کی نمازوں کا) صامن ہوتا ہے، ہی جووہ کر ہے تم بھی کر ہے تم بھی کرو۔ (طبرانی فی الاوسلا)۔اسکے راویوں میں ایک راوی موئی بن شیبہ ہیں جس کی ابوحاتم اور ابن حبان نے توثیق کی ہے ، ہی موئی کے مقلف فیہ ہونے کی بنا پر بیصد یث حسن ہے۔

اور معرت ابو ہر ہوئی ایک مرفوع مدیث میں ہے کہ امام لوگوں کی نمازوں کا ضامن ہے اور مؤون نمازوں کے اوقات کا اعن ہے۔ اعن ہے۔ (بزار)۔ اورائے تمام راوی فقت ہیں۔

# فاكده: اس مديث معلى معلى مواكم تقترى كيلع بيردى كى نيت كرنا شرطب و المعلى المعلى معلى معلى معلى معلى المعلى الم

۱۳۵ - مطاق فراتے ہیں کہ بھی نے معزت این مہال کو بیفراتے ہوئے ساکہ جب حضور کے بیت اللہ کے اندر تشریف کے اندر تشریف کے اندر تشریف کے کہا کہ کی اور کھت نماز تشریف کے کہا کہ کو اور کھت نماز کھر جب اس سے ایرتشریف لائے تو دور کھت نماز کھر کے کہا مے پڑھی اور فرمایا کہ بھی (بیت اللہ ) قبلے ۔ (بخاری)۔

فا كدو:اس مديث سے معلوم ہوا كراكر بيت الله تمازى كى آتھوں كے ماسنے ہواتو مين بيت الله كى طرف رخ كياجائے۔

- البخارى. الله عن : أبى هريرة ﴿ قَالَ النَّبَيْ عَلَيْكُ : " اِسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكُبِّرُ " . رواه البخارى.

٩٤٧ عن : عبد الله بن عمر ظه قال : " بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِى صَلاَةِ الصَّبُحِ إِذْ جَاءَ هُمْ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللَّيْلَةِ اللَّيْلَةِ قُرُآنٌ ، وَقَدْ أَمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتُ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ " . رواه البخارى . فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ " . رواه البخارى .

مَا عَنْ مَعَادُ بِنَ حِبَلَ فَهُ قَالَ : " صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي سَفَرٍ إلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ تَجَلَّتِ الشَّمُسُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ! صَلَّيْنَا إلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَقَالَ : قَدْ رُفِعَتْ صَلَاتُكُمُ بِحَقِّهَا إلى اللهِ عَزْ وَجَلَّ ". صَلَّيْنَا إلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَقَالَ : قَدْ رُفِعَتْ صَلَاتُكُمُ بِحَقِّهَا إلى اللهِ عَزْ وَجَلَّ ".

١٣٦- معزت ابو ہررہ وے مروی ہے كرمنو الله في الله كاطرف مندكراور تجبير كهد ( بخارى) -

فاكده: ال مدعث معلوم بواكدا معقبال قبل فرض ب- استقبال قبله كفرضت كم بار مص احاد عثم متواترين اورقرآن كا عدد المفرق أن المسلم المورقرآن كا عدد المفرق المسلم المورقرة المسلم المورقرة المسلم المورقرة المسلم المورك المسلم المورك المسلم المورك المسلم المورك المسلم المورك المورك

۔ ۱۳۷ - معرت مبداللہ بن عرفر ماتے ہیں کہ لوگ آباہ میں کی نماز پڑھ دے تے کداتے میں ایک فخص آ یااوراس نے کہا کہ آج رات حضور کھنے پرقر آن نازل ہوا ہاورانہیں ( قماز میں ) کعبدی طرف رخ کرنے کا تھم کیا گیا ہے چنانچان لوگوں نے بھی کھبری طرف اپنے رخ کرلئے ، اس وقت وہ شام کی جانب رخ کئے ہوئے تھے ، اس لئے وہ کعبدی جانب ہر مے ۔ ( بخاری باب ماجا ہ فی القہلة ومن لم برالا عادة علی من بیل )۔

فائدہ: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فض نماز پڑھے اور اسے معلوم نہ ہوکہ قبلہ کوهر ہے اور نماز کے دوران معلوم ہوجائے تو وہ قبلہ کی طرف منہ کر لے اور نماز کا لوٹا ٹا ضروری نہیں۔ ای طرح جس نمازی کی آٹھوں کے سامنے کعب نہ ہواس کیلئے جبت کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔

۱۳۸ - حضرت معاذ بن جبل فر اتے ہیں کہ ہم نے ایک سفر میں بادل کے دن حضور بھڑے کے ساتھ قبلہ کے طاوہ کی اور جہت کی طرف مند کر کے نماز پڑھی ، پھر جب آپ بھی نے نماز پڑھ کر سلام پھیر لیا تو سوری ظاہر ،وگیا ، ہم نے عرض کیا " پارسول اللہ! ہم نے قبلہ کے علاوہ کمی اور سمت کی طرف نماز پڑھی ہے'' تو آپ بھی نے فر مایا کر تمہاری نماز اپنے فن کے ساتھ اللہ کی طرف افعالی گئی ہے۔ ( طبرانی فی الاوسط ) ۔اور اس میں ایک راوی ایراہیم کے والد ابو عملة ہیں ، ابن حبان نے

رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه أبو عبلة والد إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات ، واسمه شمر بن يقظان " مجمع الزوائد " .

٣٠٠ عن : نافع : " أَنَّ عَبُدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْجَوْبِ " اللهِ بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْجَوْبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ الله

### ابواب صفة الصلاة

#### باب افتراض التحريمة وسننها

٠٦٥٠ عن : على على على على النبى على قال : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَخْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَخْلِيْلُهَا التَّسُلِيْمُ ". رواه النرمذي وفي التلخيص الحبير : " وصححه الحاكم وابن السكن ".

### انبس فنكهاب.

فاكده: اس مديث معلوم بواكدا كركوكي فض قبله كيمسئله من تحرى كرك نماز برصادر نماز عن فارغ بون ك بعد اسكي غلطي خابر موتو نمازكو نداونات ، اوراس برة بت اف نما تولوائم وجدالله المجي والست كرتى ب

۱۳۹-معرت نافع ہے مروی ہے کے معزت عبداللہ بن عرف کے بارے میں ہو جھا کیا تھا (تو آپ نے فر مایا)
کراگر خوف بہت زیادہ ہوتو پاؤں پر کھڑے ہوکر بیادہ پایا سوار ہوکر نماز پڑھو،خواہ قبلہ کی طرف مند ہویا نہ ہو۔امام مالک فرماتے ہیں
کرنافع نے فر مایا کرمیرے خیال میں معزت این عمر نے یہ بات حضور الکانے سے بیان کی۔ (بخاری)۔

فاكده: الى مديث معلوم بواكه جنك وغيره على شديد خوف كى حالت على جدهر جائب مندكر كفاز برحاور خوف كى حالت على استقبال قبله كي شرط باتى نبيل دې كونكه الله يرقد رت نبيل بوتى ـ

# 

١٥٦ عن : عبد الله ابن مسعود عله قال : " بِفْتَاحُ الصَّلاَةِ اَلتَّكْبِيرُ وَانْقِضَائُهَا التَّسْلِيمُ ". رواه أبو نعيم في كتاب الصلاة ، وقال الحافظ في التلخيص : " إسناده صحيح " (آثار السنن ١٣:١).

الصَّلاَةِ كَبُرَ، وَصَفَ همامٌ: حِيَالَ أَذُنيهِ " الحديث رواه مسلم .

٦٥٣ - عن: مالك بن الحويرث ﴿ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذِي بِهِمَا أَذُنَيْهِ " رواه مسلم كذا في يُحَاذِي بِهِمَا فُرُوعَ أَذُنَيْهِ " رواه مسلم كذا في أثار السنن (١٦٣:١).

تخلیل سلام کہتا ہے۔ (ترندی باب ماجاء ملتاح الصلوٰۃ الطہوروابودود ہاب فرض الوضوء وابن ماجہ )۔ حاکم اور ابن السکن نے اے مجمع کہا ہے۔

فائدہ: پاکی نماز کیلئے شرط ہے، اسکے بغیر نماز نہیں ہوتی اور تجبیر تحریمہ کہنے کے بعدوہ تمام افعال ممنوع ہوجاتے ہیں جونماز کے منافی ہیں، مثلاً کھانا پیاو غیرہ اور سلام پھیرنے کے بعدوہ تمام افعال جائز ہوجاتے ہیں جونماز میں ممنوع تھے۔

ا ۱۵۱ - معزت مبدالله بن مسعود قرماتے ہیں کہ نماز کی تنجی تجبیر تحریر ہے اور سلام اسکا انعثام ہے۔ ( ابولعیم فی کتاب العسلوٰۃ)۔ حافظ ابن جزقر ماتے ہیں کہ اسکی سندیج ہے۔

فائدہ:ان مدی کی می تجبیر تحریر اور سلام کوافتاح صلوٰ قاورانتام صلوٰ قاکا موقوف علیہ کہا کیا ہے اور موقوف علیہ واجب ا ہواکرتا ہے ایکن تجبیر تحریر کی فرضیت ایک اور دلیل قطعی یعنی اجماع ہے بھی ثابت ہے۔

۱۵۴- معزت واکل بن جرفز ماتے ہیں کہ انہوں نے صفور کھا کہ آپ کا نے نماز کی ابتدا وکرتے وقت اپ دولوں ہاتھوں کو بلند کیااور تجبیر کئی۔ ہمام کہتے ہیں کہ اپنے دونوں کا نوں کے برابر (ہاتھوں کو بلند کیا)۔ (مسلم)۔

۱۵۳- معزت مالک بن حویرٹ سے مردی ہے کہ حضور الله جبیر تحریر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کا ورنوں کا اس اللہ بن حویرٹ سے مردی ہے کہ حضور اللہ جبیر تحریر کیے تو اپنے دونوں کا نوں کے فردع کے برابر لے کا نول کے فردع کے برابر لے جاتے۔ (مسلم)۔ جاتے۔ (مسلم)۔

فاكده: بعض روايات على ب كد منور الم الم الم الم وقت النها المول كوكانوں كى لوك برابر لے جاتے تے اور بعض روايات على كا در ہے ، تو ان روايات على كندموں كے برابر لے جانے كا ذكر ہے ، تو ان

٠٦٥٥ عن: سعيد بن سمعان قال: دخل علينا أبو هريرة في مسجد بني زريق فقال: " ثَلَاثُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قال هَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ بِيَدِهِ وَلَمْ يُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَلَمْ يَضُمُّهَا " اه . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره عليه الذهبي .

١٥٦ - عن: وائل بن حجر الله على : قال رسول الله على: " يَا ابْنَ حُجْرِ إِذَا صَلَّيْتَ

می تعلیق کی صورت یہ ہے کہ ہاتھوں کا محد (پیونچا)والاحمد کندھے کے برابرہواور ہاتھ کا انگوٹھ کان کی لو کے اور دوسری انگیوں کے او پروالے کنارے کان کے اور دوسری انگیوں کے او پروالے کنارے کان کے او پری جانب کے جھے کے برابرہوں۔ (نووی شرح مسلم-۱:۱۲۸)۔

۱۵۳- معزت او ہریرہ ہے مردی ہے کہ صفور کے جب نماز کیلے تجبیرتح یمہ کہتے تو اپی الکیوں کوسیدھا رکھتے۔ (متدرک حاکم ، ترفدی باب ماجاونی نشرالا صالع عندالمکی ات)۔ اس حدیث پرترفدی نے کلام کیا ہے لیکن حاکم نے اس پرسکوت کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اسکے لئے شوا مرسیحہ موجود ہیں جو بالکل واضح ہیں لہذا یہ صدیث بھی حسن ہے۔

فاکدہ: یعن تجبیرتم یہ کے وقت رفع یہ ین کرتے ہوئے الکیوں کوشی کی شکل میں بندلیس کرنا چاہتے بلکہ الکیوں کو کملا رکھنا جاہئے ۔

100- معزت معیدین سمعان فرماتے ہیں کہ بوزرین کی مجد میں ہمارے پاس معزت ابو ہر ہے آخریف لائے اور فرمایا کہ تمن چزیں معنور کھی کرتے ہے کہ ایس جھوڑ دیا ہے، جب آپ کھی نماز کیلئے کھڑے ہوتے (یعنی بحبرتح یہ کہتے) تو اس طرح کرتے ابو عامر داوی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا ، نہ تو اپنی الکیوں کو بہت کھولا اور نہی بالکل انہیں آپس میں ملادیا۔ (متدرک حاکم) وورد ہی نے اسے حالسند کہا ہے۔

فائدہ: اس مدیث معلوم ہوا کہ بھیرتر یہ میں رفع یہ بن کرتے وقت ندانگیوں کوآ ہی میں بالکل ملادیا جائے اور ندی اکوآ ہی میں کھلا کیا جائے بکہ بغیر کی تکلف کے انہیں اکل حالت پرچھوڑ دیا جائے۔

١٥٦ - معزت واكل بن جرهر ماتے ميں كەمنور الله فرمايا" اے اين جرا جب تو نماز پر معراوا ب دونوں ہاتموں كو

فَاجْعَلُ يَدَيْكَ جِذَاءَ أَذُنَيْكَ ، وَالْمَرُأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا جِذَاءَ ثَدَيْهُا ". رواه الطبراني في حديث طويل في مناقب وائل من طريق ميمونة بنت حجر عن عمتها أم يحيى بنت عبد الجبار ولم أعرفها ، وبقية رجاله ثقات . " مجمع الزوائد " قلت : يؤيده الإثر المذكور في حاشية هذا الحديث .

١٥٧ عن : عبد الجبار بن وائل عن أبيه : " أنَّهُ أَبْضَرَ النّبِي عَلَيْهُ حِيْنَ قَامَ إلى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكَبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أَذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَر " . رواه أبو داود . قلت : إسناده منقطع لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه كما مر في ( باب استحباب الوضوء للأذان) ولكنه غير مضر عندنا .

١٥٨ - عن: سالم بن عبد الله: أن ابن عمر قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ لِللهِ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ لِللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ لِللهُ لاَوْرَ مَنْكَبَيْهِ ثُمَّ كَبُّرَ ". الحديث رواه مسلم.

١٥٩ - حدثنا أبو محمد بن الصاعد ثنا الحسين بن على بن الأسود ثنا محمد بن الصلت ثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن : أنس فله قال : "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا افْتَتَعَ

ا پے دونوں کا نوں کے برابر لے جا اور حورت اپنے ہاتھوں کو اپلی جماتی کے برابر لے جائے'۔ (طبرانی)۔ ام یکی کے علاوہ ہاتی تمام راوی تقدیس اور ام یکی کے حالات معلوم نیس ہو سکے۔

فاكدہ: اس مدیث سے معلوم ہوا كد فورت مجير تحريم مرفع يدين كرتے وقت اپنے ہاتھوں كوا بل مجمالى كے برابر لے جائے ، كونكر فورت كيلي اس ميں زيادہ بردہ ہے۔

102 - معزت مبدالبجارًا بن بعزت واکل سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہے کہ انہوں نے صفور اللظ کودیک کہ جب آئیں انہوں نے صفور اللظ کودیک کہ جب آئیں انتہاج المعزب کے بال معزبیں۔ (ابوداود، باب تغربی استہاج الصافی استہاج المعزب کے بال معزبیں۔

۱۵۸ - معرت ابن مرفر ماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے بہا تک ک آپ ﷺ کے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر ہوجاتے ، پھرآپ ﷺ بیر کہتے۔ (مسلم)۔

١٥٩- معرت الس فرمات مي كد حضور لله جب نماز شروع كرت تو تجبير كتب ، كراي وونول إتمول كو

الصَّلاَةَ كَثَرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى يُحَاذِى بِإِبْهَامَيْهِ أَذُنَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُكَ وَلا إِلهَ غَيْرُكَ ". رواه الداوقطني وقال: " إسناده كلهم تقات ، كذا في (الزيلعي ١٦٦١).

٦٦١ عن : ابن رفاعة بن رافع : " أَنُّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

افعات، بهافک کرایندواوں اگو امون کالوں کے برابر لے جات، گارید عالا من الله من و بخد ف

فائدو: ال مسلط على روايات مختلف بي كدلماز شروع كرتے وقت بہلے اتحا افعائ جائمي يا تجبير كى جائے؟ افعال طريقہ يہ ہے كہيلے الحوافعائ جائميں كارتجبير كى جائے اور اس كانكس بحى جائز ہے۔

۱۹۰ - معرت ابوحید ساعدی فراتے ہیں کر صنور کی جب نماز کیلئے اشتے تو بالکل سید سے کھڑے ہوتے اور اپنے دونوں باتھوں کو باند کرتے ، گھڑ اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کہ اللہ کا الل

فائدہ: اس مدیث معلوم ہوا کہ حضور اللہ ماز شروع کرتے وقت ہیشہ" الله اکبر" بی کہتے اور بی مسنون ہے البتہ "واذکر اسم ربه فصلی" کی تیم کے تحت" الله اکبر" کے علاوہ کو کی اور تعظیمی لفظ بھی کہنا جائز ہے، لیکن خلاف سنت ہونے کی متا پر محروہ ہے۔

ا۱۲۱ - معزت این رفاعة عمروی ب کدایک آدی مجد عمی داخل بوااور مضور کی تشریف فرمایتے، اس نے نماز پڑمی تو حضور کی نے اسے نماز لوٹا نیکا تھم فرمایا ہواس آدی نے دویا تمن مرتبہ نماز لوٹا کی گھردویا تمن مرتبہ نماز لوٹا نیکا تھم فرمایا ہواس آدی نے دویا تمن مرتبہ نماز لوٹا کی گھردویا تمن مرتبہ نماز لوٹا نیکا تھم فرمایا ہواس آدی نے دویا تمن مرتبہ نماز لوٹا کی تعداس آدی نے

بَعْدَ مَرُّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِنَّهُ لاَ تَتِمُ صَلاَةً لِآخِدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّا فَيَضَعَ الْوَضُوءَ مَوَاضِعَة ثُمُّ يَقُولُ : الله آكبَرُ " . رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح "مجمع الزوائد".

٣٠٠ عن: سعيد بن الحارث قال: " اشتكى أبُو هُرَيْرَةَ أَوْ غَابَ فَصَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيْدِ الْخُدْرِيُ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ افْتَنَعَ الصَّلاَةَ وَحِيْنَ رَكَعَ وَ حِيْنَ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ ، وَحِيْنَ رَفَعَ رَأْسَةً مِنَ السُّجُوْدِ وَحِيْنَ سَجَدَ وَ حِيْنَ قَامَ مِنَ الرُّكُعَتَيْنِ حَتَّى فَضَى صَلاَتَهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمَّا صَلَّى قِيْلَ لَهُ: اخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَى صَلاَتِكَ ، فَخْرَجَ فَقَامَ عِنْد الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ا وَاللهِ مَا أَبَالِي إِخْتَلَفَتُ صَلاَتُكُمُ أَوْ لَمْ تَخْتَلِف ، هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الزوائد ". رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح " مجمع الزوائد ".

٦٦٣ - عن : جابر على قال : " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ الطُّهُرَ وَٱبُو بَكُرٍ خَلُفَهُ فَإِذَا

عرض کیا" یارسول الله ! میں نے کیا کوتا بی کی تھی؟" اس پر حضور الله نے فرمایا کہ کی مخص کی فماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کدو وضوکو سے طریقہ سے ندکر ہے، چھر" اللہ اکبر" نہ کہے۔ (طبر انی فی الکبیر)۔ اسکے تمام راوی تیج کے راوی ہیں۔

۱۹۱۳-سعید بن حارث فرماتے ہیں کہ دھڑت او جریرہ بار تھے یا کہیں گئے ہوئے تھے و ابوسعید خدری نے بمیں نماز پڑھائی اور نماز کوشروس کرتے وقت اور کوس میں جاتے وقت کجیر بلند آ وازے کی اور کوس سافتے وقت اور کوس میں جاتے وقت اور وور کھتوں سے اٹھتے وقت کجیر بلند آ وازے کی یہاں تک کے آ وازے ) کہااور مجدے سے سرافعاتے وقت اور مجدہ کرتے وقت اور وور کھتوں سے اٹھتے وقت کجیر بلند آ وازے کی یہاں تک کی اس کھر یہ نہ از کو پوراکیا، جب آ پٹماز پڑھ چھے و آ پ سے کہا گیا کہ لوگوں نے آ پ کی نماز سے اختلاف کیا ہے، آ پ نظے اور مبرکے پاس کھڑے ہو کر فرمایا" اے لوگو! خدا کی شم جھے کوئی پروانہیں کے تمہاری نماز جھ سے محتف ہے یانہیں (کین ) میں نے حضور افتا کو ای کا راوی ہیں۔

فاكده:اس مديث معلوم بواكه جماعت مي امام كوتمبيري بلندة واز يه كبني جائيس كين عورت اس متنتى ب كونكداس كيلئة وازبلند كرناجا زنبيس -

١٦٢- معزت جابر قرماتے میں كرحضور الله نے ميں ظمرى نماز پر حالى اور معزت ابو بكر آب الله كے يہے تے و بب

كَبُّرَ كَبُّرَ أَبُوْ بَكُرٍ يُسُمِعُنَا " . رواه مسلم والنسائي ( نيل ) .

### باب موضع النظر في الصلاة

"كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ الله عنها زوج النبي عَلَيْهُ آنَهَا قَالَتُ:
"كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ المُصَلَّى يُصَلَّى لَمْ يَعُدُ بَصَرُ اَحَدِهِمْ مَوْضِعَ قَدَمَيُهِ ، فَتُوفِّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ اَحَدُهُمْ بُصَلَّى لَمْ يَعُدُ بَصَرُ اَحَدِهِمْ مَوْضِعَ جَبِينِهِ ، فَتُوفِّى اَبُو بَكُرٍ فَكَانَ عُمْرُ ، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ اَحَدُهُمْ يُصلَّى لَمْ يَعُدُ بَصَرُ اَحَدِهِمُ مَوْضِعَ الْقِبُلَةِ ، ثُمَّ تُوفِّى عمرُ فَكَانَ عُمْنَانُ وَكَانَتِ الْفِتُنَةُ ، فَالْتَفَتَ النَّاسُ يَمِينَا المَحْرَومِي المَحْرَومِي اللهُ بِن ماجة بإسناد حسن ، إلا أن موسى بن عبد الله بن أبى أمية المحزومي وشِمَالاً " رواه ابن ماجة بإسناد حسن ، إلا أن موسى بن عبد الله بن أبى أمية المحزومي لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجة ، ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل ، كذا في الترغيب ، قلت : وفي التقريب (ص-٢١٧) : مجهول اه . فالتحسين لعله باعتبار الشواهد .

حنور المانجير كتے و حعرت ابو كرميں سانے كيلئے تجبير كتے۔ (مسلم نسائی)۔

فاكدو:اس مديث معلوم مواكدام كي تجبير كودور تك بنجان كيلي مكم كمر اكرنا جائز ب، نيز مقد يول كيلي مكمرك كيلي مكمرك اتباع كرنا بعى جائز ب-

### باب نماز می نظرر کھنے کی جگہ

۱۹۲۳- معزت ام المؤمنين ام سلر قرباتى ميں كر حضور الله كن دبائے على جب نمازى نماز على كرا بوتا تو اكل نكاوا سك دونوں پاؤں ہے آگے نہ برح كى نماز برحے كر ابوتا تو اكل نكاوا سك دونوں پاؤں ہے آگے نہ برح كى نماز برحے كر ابوتا تو اكل نكاور حدرت عرضا في بيانى ركھے كى جلہ ہے آگے نہ برح كى دونات تى كہ جب ان كا چيٹانى ركھے كى جلہ ہے آگے نہ برح كى دونات تى كہ جب ان عمل ہے كوكى نماز برحے كر ابوتا تو اكل نكاو قرب كے دار مراف نہ جاتى (ایمن داكم من اور طرف نہ جاتى (ایمن داكم من اور مرف تر عال كى دونات دونات مرافى كى دونات دونات كى منا شروع كرديا۔ (ابن الجہ باب ذكر وفات دوننہ ) ۔ اكل مندسن ہے۔

فاكده: مديث كاسطلب يه ي كدجول جول زمان كزرتا كياتونماز من فشوع وضوع كم موتا كيا واس مديث معلوم موا

٦٦٥ عن: ابن سيرين: "كَانُو - أي الصَّحَابَةُ - يَسْتَجِبُّونَ لِلرَّجُلِ أَنْ لاَ يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مُصَلاَّهُ ". رواه سعيد بن منصور في سننه كذا في المنتقى ورجاله ثقات ، كذا في " فتح الباري ".

- ٦٦٦ عن: أنس ها أن النبي المحققال: "يَا أَنَسُ إِجْعَلُ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسُجُدُ" . رواه البيهةي في سننه الكبير من طريق الحسن عن أنس يرفعه ، قاله الجزري (مشكاة) وفي المرقاة: "قال ابن حجر (المكي): وله طرق تقتضي حسنه " اه . ورواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس مرفوعا: "ضَعُ بَصَرَكَ مَوْضِعَ سُجُوُدِكَ "قال الشيخ: حديث حسن لغيره كذا في العزيزي (٣٧٢:٢).

٦٦٧ - حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصى نا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن مثالة مثالة مثالة عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن الزبير عليه أنه ذكر: " أنَّ النَّبِي عَلِيَّا مُحَدِّدًا وَ النَّبِي عَلِيًّا الله عن عبد الله عبد عبد عبد وزاد عمرو بن دينار قال : كَانَ يُشِيِّرُ بِاصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلا يُحَرِّكُهَا " . قال ابن جريج : وزاد عمرو بن دينار قال :

كالمنل طريقه يب كانمازى كانظرياك كمقام ا كنيل بدمن واعد

۱۹۵ - معرت این سیرین فر ماتے ہیں کہ محابہ کرام اس بات کو پندفر ماتے تھے (کرنماز میں) نمازی کی نظر اس نماز کی محابہ کرام اس بات کو پندفر ماتے تھے (کرنماز میں) نمازی کی نظر اس کی نظر اس کے تمام راوی نقتہ ہیں۔

فاكده: نمازى كے پاك سے ككراكى بيثانى كے دكھے كى جكہ تك نمازى جكہ ہادرنمازى كا چى نظركونمازى جكم محسور ركمنام تحب كا اونى درجہ ہے۔

۱۹۲۹- معزت الل ہے مروی ہے کہ حضور اللہ اے انس! پی نظر کوا ہے ہوے کی جکہ رکھ۔ (سنن کبیر للمبہتی) مرقاۃ میں ہے کہ اس صدیث کے نی طرق ہیں، جس سے میدھ یہ دسن کے درجہ میں ہوگی۔

اورمندفردوس می معرت الس مرفوعامروی ہے کہ حضور کے نے فرمایا (اسالس!) اپی نگاہ کو اپنے بجدے کی جگہ رکھ بیصدیث تعدد طرق کی بنا پر سن ہے۔

۱۹۷۵ - معرت میدالله بن زبیر قرباتے میں کرحضور الله وقت اللی انگل کے ذریعے اشارہ فرباتے اور اے حرکت نہیں دیار کی روایت عمل ان الغاظ کا اضافہ ہے کہ معرت عبد الله بن زبیر نے فربایا کہ انہوں

أخبرنى عامر عن أبيه: " أنَّهُ رَأَى النَّبِي النَّبِي اللَّهِ كَذَلِكَ ، وَيَتَحَامَلُ النَّبِي اللَّهِ بِيَدِهِ النِّيسُرى عَلَى فَخِذِهِ النِّيسُرى ".

٦٦٨ حدثنا محمد بن بشار تا يحيى نا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه بهذا الحديث قال: لا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ ". روه أبو داود وسكت عنه . وقال النووى (٢١٦:١): " والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ".

## باب وضع اليدين تحت السرة وكيفية الوضع

٦٦٩ عن: أبى حازم عن سهل بن سعد ﴿ قال: "كَانَ نَاسٌ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنِي عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسُرِي فِي الصَّلَاةِ ". قال أبو حازم: لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ يَنْمِي ذَلِكَ إلى النَّيِي عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسُرِي فِي الصَّلَاةِ ". قال أبو حازم: لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ يَنْمِي ذَلِكَ إلى النَّيِي عَلَيْهُ رواه البخاري.

نے حضور اللہ ای طرح و ماکرتے ہوئے و یکھا ہے اور حضور اللہ اپنا بایاں ہاتھ اٹی ہائیں ران پرر کھتے۔ (ابو داود ، باب الاشار وفی التصبد)۔

فاكدو: اى مديث سے معلوم ہوا كرتشد هى شهادت بڑھتے وقت الكى افحانا مسنون ہے ليكن اس كو حركت دينا مسنون بيں۔

۱۷۸- معرت مبداللہ بن زیر قرماتے ہیں کہ آپ للک گاہ آپ لیک کے اشارے ہے آگے نہ برحق تمی ۔ (ابوداود باب ابیناً)، بیصدیث تمیم ہے۔

فاكدو:اس مديث معلوم مواكرتهدى حالت من نظرا في كود يرد كمنامسنون ب

نوث:رکوع کی حالت میں یا کال پرنظرر کھنی جاہے اور ہدے کی حالت میں اپنی ناک کی طرف نظر رکھنی جاہے اور سلام مجرتے وقت کندھوں پرنظر رکھنی جاہئے۔(ورمیکار)۔

باب (نماز میں قیام کی حالت میں) دونوں ہاتھ ناف کے یے رکھنے اوراس کی کیفیت کا بیان
۱۹۹۹ - حضرت مل بن سعر ماتے میں کے لوگوں کو تم کیا جاتا تھا کہ دی نماز میں دایاں ہاتھ ہا کی ہاتھ کی کائی پر رکھے۔
ابد حازم فرماتے میں کہ مجھے انہی طرح یاد ہے کہ معرت مہل اسے مضور کا کی طرف مضوب کرتے تھے۔ (یعن یہ تھم

النبسرى على البُعْنى فَانْتَزَعَهَا وَوَضَعَ البُعْنَى عَلَى النَّهِ عَلَى ". رواه أحمد والطبرانى فى البُعْسَرى على البُعْنى فائتَزَعَهَا وَوَضَعَ البُعْنَى عَلَى البُعْسَرَى ". رواه أحمد والطبرانى فى البُعْسَرَى البُعْنى عَلَى البُعْسَرَى ". رواه أحمد والطبرانى فى الأوسيط ورجاله رجال الصحيح "مجمع الزوائد".

النبى مَعْثَى الله عن النبي عباس على قال السمعت النبى مَعْثَ يقول الله النبي مَعْثَمُ الأنْبِياءِ الله الله الله الله الله المؤنّا بِتَعْجِيْلِ فِطُرِنَا وَتَأْخِيْرِ سَحُورِنَا ، وَأَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ " . رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح "مجمع الزوائد".

حديث طويل: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنَى عَلَى عَدِيثَ طُويل: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنَى عَلَى ظَهْرِ كَفَّهِ الْيُسُرِى وَالرُّسْغِ والسَّاعِدِ ": الحديث، رواه أبو داود وسكت عنه ورواه ابن خزيمة وابن حبان (في صحيحيهما) ورواه الطبراني بلفظ: " وَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسُرَى فِي الصَّلَاةِ قَرِيباً مِنَ الرُّسُغ ". كذا في التلخيص.

رسول الله على كاتما)\_( بخارى باب وضع المن على اليسرى في العلوة)\_

۱۷۰- دخرت جابر حرمات جابر حرماتے ہیں کے حضور اللہ ایک آدی کے پاس سے گذر سے جونماز پڑھ رہاتھا، اس نے اپناہایاں ہاتھ داکس ہاتھ پر رکھا۔ (منداحمہ بطبرانی فی الاوسلا)۔ اسکے داکس ہاتھ کو کھیے اور داکس ہاتھ کو کہا کہ کہ کہ کہ اسکے ہاتھ کو کھیے اور داکس ہاتھ کو ہاکس ہاتھ پر رکھا۔ (منداحمہ بطبرانی فی الاوسلا)۔ اسکے تمام راوی سے کے راوی ہیں۔

ا ۲۵ - حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کھی ویٹر ماتے ہوئے سنا کہ ہم انبیا و کی جماعت کو افطاری جلدی کرنے اور سحری دریئی کرنے کا تھم ویا کیا ہے (اور جمیں اس بات کا تھم ویا کہا ہے کہ ) ہم قماز میں اپنے وائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ (طبرانی فی الکبیر)۔ اس کے تمام راوی مجمع کے راوی ہیں۔

فاكده:اس بات يرأ تمدار بعدكا عام بكرفماز من دايال باتحد باكي باتحد يردكما جائ اوريمسنون ب-

۳۷۳- معزت واکل بن جڑے طویل صدیت علی مروی ہے کہ آپ ان ایاں ہاتھ اپنے اکس ہاتھ کی پشت اور گئے (پیوٹے ) اور کلائی پر رکھا۔ (ابوداود، ہاب افتتاح العملوٰة وسی ابن فزیر وسی ابن حبان)۔ ابوداود نے اس پرسکوت فر مایا ہے ابندا میددیث اسکے ہاں حسن یا سی سے ۔ اور طبرانی کی روایت عمل سے الغاظ میں کہ آپ کا نے فہاز عمل بنادایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر بہو نے کے قریب رکھا۔ (جمنیم الحمر)۔

٦٧٣ عن: قبيصه بن هلب عن أبيه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوُمُنَا فَيَاخُذُ شِمَالَةً بِيَمِيْنِهِ ". رواه الترمذي وقال: "حسن ، والعمل على هذا عند أهل العلم سن أصحاب النبي عَلَيْهُ والتابعين ومن بعدهم ، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم ".

171 - نا: يزيد بن هارون قال: أنا الحجاج بن حسان قال: سَمِعْتُ أَبَا وَجُلَزٍ أَوْ سَالَتُهُ قُلُتُ: كَيْتَ يَضَعُ ؟ قال: يَضَعُ بَاطِنَ كَتَ يَمِيْنِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَتَ شِمَالِه وَيَجْعَلُهُمَا أَسُفَلَ عَنِ السُّرَة. رواه ابن أبى شيبة " الجوهر النقى " (١٢٦:١) ، قال العلامة ابن التركمانى: " ومذهب أبى مجلز الوضع أسفل السرة ، حكاه عنه أبو عمر فى التمهيد، وجاء ذلك عنه بسند جيد " اه. ثم ساق هذا الإسناد وعلقه أبو داود ، فقال: " قال أبو مجلز: تحت السرة " اه.

٥٧٥ - حدثنا وكيع عن ربيع عن ابي معشر عن إبراهيم قال: " يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى

۱۷۳ - معرت بلب فرماتے ہیں کے مضور ماتے ہیں کے مضور ماتے اورائے اورائے باکی ہاتھ کواپنے واکی ہاتھ کے ذریعے کرتے ،امام ترفدی فرماتے ہیں کہ بیر مدیث سن ہاور محابا اور تابعین اورائے بعد کے الل علم کے ذکی ای پھل ہے ،اور سب ای کومسنون بھتے ہیں کہ نماز میں وایاں ہاتھ ہاکی ہاتھ پر رکھا جائے ،لین بعض کے زدیک ناف سے او پر رکھنا جا ہے اور بعض کے زدیک ناف سے او پر رکھنا جا ہے اور بعض کے زدیک ناف سے او پر رکھنا جا ہے اور بعض کے زدیک ناف سے ایچے۔

۳۵۲- جاج بن حمال فر ماتے ہیں کہ میں نے ابو کو سے سنا، یاان سے بہ جہتے ہوئے میں نے کہا کرنمازی ہاتھوں کو کیے رکھے تو ابو کہلو نے فر مایا کدا ہے وا کی ہاتھ کی ہتے ہوئے میں نے کہا کہ نمازی ہاتھوں کو ناف سے رکھے تو ابو کہلو نے فر مایا کدا ہے وا کی ہاتھوں کے جا کی ہاتھوں کے جا کی ہتے ہے کہ ناف کے بنچے ہاتھوں کے جا کی ، یہ بنے رکھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ ) علامدا بن ترکمانی فر ماتے ہیں کدا بو کہلو کا بی فرصب ہے کہ ناف کے بنچے ہاتھوں کے جا کی ، یہ بات ابو محر نے تمہید میں محد وسند کے ساتھ فی کے اور ابوداود نے بھی تعلیقاً یہ ہات روایت کی ہے کہ ابوکہلو نے تحت السرة (ایسن ناف کے بنچے ) کے الفاظ فر مائے ہیں۔

شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ تَحُتَ السُّرُةِ ". رواه ابن أبي شيبة وإسناده حسن كذا في آثار السنن ( ٧١:١) مع تعليقه ورواه محمد بن الحسن الإمام في آثاره نحوه (ص-٢٥).

177 حدثنا: محمد بن محبوب ثنا حفص بن غيات عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبى جحيفة أن عليا الله قال: " اَلسُنَّةُ وَضُعُ الْكُتُ عَلَى الْكُتُ عَلَى الْكُتُ وَلَى السَّرَةِ تَحُتَ السُّرَةِ " رواه أبو داود وقال: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفى اه. قلت: ولم ينسبه أحد إلى الكذب، وإنما يضعف من قبل حفظه، فحاله كحال ابن أبى ليلى وابن لهيعة وغيرهما. في تهذيب التهذيب (٦: ١٣٧): قال البزار: ليس حديثه حديث حافظ اه. وقال العجلى: ضعيف جائز الحديث يكتب حديثه اه فالحديث حسن.

٦٧٧ - حدثنا مسدد نا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفى عن سيار أبى الحكم عن أبى واثل عله قال: قال أبو هريرة: " أَخُذُ الاَ كُفّ عَلَى الاَكُفّ فِي الصّلاَةِ تَحُتَ السّرُةِ " رواه أبو داود (٢٧٥:١) ، وفيه عبد الرحمن المذكور.

معن عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال : " رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْهُ وَضَعَ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصِّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ ". أخرجه

٦٤٥- معزت ابرميم فني فرماتے ہيں كدفمازى فماز ميں اپنے واكي ماتھ كواپنے ياكي ماتھ پر ناف كے نيچ ر كھے۔ (مصنف ابن الي شيبہ) اسكى سندھسن ہے۔

727 - معترت ابو جید سے مروی ہے کہ معترت علی نے فر مایا کہ نماز میں تھیلی کو تھیلی پر ناف کے بیچے رکھنا سنت ہے۔ (ابوداود ہاب من لم یذکر الرفع متد الرکوم)۔اس میں ایک راوی عبد الرحن حافظے کی کزوری کی طرف منسوب مجے جاتے ہیں ،الغرض الکا حال ابن لمبیعہ اور ابن الی لیک کا ساہے ہیں بیر حدیث سے۔

فاكده: يدموقوف مرفوع كي عمر من ب كوكد جمبور كنزوك اكرمحالي سنت كالفظ بو لي تواس ب مرادحضور المنها ؟ فرمان يافس موتاب-

عدا - معرت ابو واکل فرماتے میں کہ معرت ابو ہر ہے فرمایا کہ نماز میں ناف کے بیچے کیلی ہمشیلی رکھنا (مسنوت ہے)۔ (ابوداود، پاب وضع الیمنی ملی الیسری فی العسلوة) بیرمدیث بھی حسن ہے۔

ابن أبي شيبة ورجاله ثقات . وقال الشيخ قاسم ابن قطلوبغا الحنفي : إن هذا سند جيد اه " شرح الترمذي " لأبي الطيب" .

## باب ما جاء في سنية الثناء بعد التكبير

٦٧٩ - عن: أنس على عن النبى عَلَيْهُ: " أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَبُرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَنَّى يُحَاذِى النبي عَلَيْهُ: " أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَبُرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَنَى يُحَاذِى الْمُنْكُ وَتَعَالَى جَدُكَ وَلاَ إِلَهُ غَيْرُكَ " أَذُنَيْهِ ، يَقُولُ: سُبُحَانَكَ اللَّهُمُ وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُكَ وَلاَ إِلَهُ غَيْرُكَ " رُواه الطهراني في الأوسط، ورجاله موتقون " مجمع الزوائد ".

- ٦٨٠ عن : عبد الله بن مسعود ﴿ قال : كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ يُعَلَّمُنَا إِذَا اسْتُفْتَحُنَا الصَّلاَةَ أَنُ تَقُولَ : سُبُحَانَكَ اللَّهُمُ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ غَيْرُكَ . وَكَانَ عُمْرُ ابْنُ الْحَطَّابِ يُعَلَّمُنَا وَيَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُهُ " . رواه الطبراني في الأوسط ، وأبو عبيدة لم يسنع من ابن مسعود كذا في مجمع الزوائد .

۱۷۸- دعرت واکل بن جرحر ماتے ہیں کہ عمل نے حضور کا وایاں ہاتھ اپنا وایاں ہاتھ اپنے ہاکھ پرناف کے بنچ رکھے ہوئے و کھا۔ (مصنف ابن الی شیبہ) اور اسکے تمام رادی ثقہ ہیں ، فیخ قاسم بن تعلو بعافر ماتے ہیں کہ یہ سند عمرہ ہا اور اسکے تمام دادی ثقہ ہیں ، فیخ قاسم بن تعلو بعافر ماتے ہیں کہ یہ سند اومتا می ہا ورقوی ہے۔

فا كدو: ان تمام احاديث وآثار معطوم بواكرنماز على باتحدناف كے ينج بائد صنى جائيں، البت بعض روايات على ناف يا سينے پر باتحدر كين كاذكر بے كين محدثين كرام كے بال وہ سب روايات متعلم فيداورضعيف بيل (آثار السنن ص-٨٨٠٨) اور اس يا بينے پر باتحد بائد صنا مسنون بر باتحد بائد صنا مسنون بر باتحد بائد صنا مسنون بر السعاية رح وقاير -١٥٦:٣) اور شيخ طبى مولونى بر مات برسب علامكا اتفاق مي را تفاق اورا جماح لفل كيا ہے۔ (كبيرى ص-٢٠١)۔

## باب بميرتح يمدك بعدثاه يزهناسنت ب

۱۷۹- دھرت الس مردی ہے کہ حضور اللہ جب جمیر تحریر کے تواپ ہاتھوں کو اپنی کانوں کے برابرا تھاتے ہم السب حادث اللهم و بحمد ف " الخ پر منے (اے اللہ بم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور سب تحریف تیرے لئے ہا ور تیرانام برکت والا ہا ور تیری برگی ہند ہا ور تیرے ہو ور اللہ بالد ہا ہے ور تیرے ہو اللہ بالد ہا ور تیرے ہیں کہ حضور ہی ہیں اس بات کی تعلیم و بے تھے کہ جب ہم نماز شروع کری تو اللہ بھرانے اللہ بھر اللہ بھر اللہ ہے اللہ بھر اللہ ہے اللہ بھر اللہ بھ

٦٩٤ – عن: أنس فله: "أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُسِرُ بِبِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رضى الله عنهما ". رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون " مجمع الزوائد".

٩٥ - عن: أنس بن مالك عله قال: " صَلَيْتُ خَلْفَ النّبِي عَلَيْ وَأَبِى بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ اللهُ عنهم فَكَانُوا يَسْتَفُتِحُونَ بِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، لاَ يَذْكُرُونَ بِسُمِ وَعُثْمَانَ رضى اللهُ عنهم فَكَانُوا يَسْتَفُتِحُونَ بِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، لاَ يَذْكُرُونَ بِسُمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِي أَوْلٍ قِرَاتَةٍ وَلاَ فِي آخِرِهَا " رواه مسلم .

بدوں کا کام ہے۔ (طحاوی)۔ اسکی سندسن ہے (آ اراسنن)۔

۱۹۳- دعزت ابن مهائ فرماتے ہیں کے حضور اللہ جب بھم اللہ الله الله واز) پڑھتے تھے قو مشرکین آپ اللہ ہے اُل ہے ۔ خواتی کرتے اور کہتے کہ جمد ممامہ کے خدا کو یاد کرتا ہے ، کو تکہ مسلمہ کذاب نے اپنا نام دمن رجیم رکھا ہوا تھا ، پس جب یہ آ سے

(ولا تجھر بصلاتك) نازل ہو کی قو حضور اللہ بھم اللہ اللہ بلند آ واز سے نہ پڑھنے کا تھم کیا گیا۔ (طبرانی فی الکبیروالاوسلا)۔ اسکے
تمام راوی تقدیم ۔

۱۹۴۳- معزت الن مروى ب كه حضور الورمعزت ابو بكر وعربهم الله الني آسته آواز بر بعة تعرف طبراني في الكبيروالا وسط) دا مسكم آم المع المع المعاني المعلم والمعالم المعاني المعلم والمعاني المعلم والمعاني المعلم والمعاني المعلم والمعاني المعلم والمعاني والمعاني

190-معنرت الس بن ما لك فرمات مي كه على في منتور الله معنرت الوبكر معنواد معنوات كي يجي نماز برحى ، يرب معنوات المحدوثة رب العلمين سے قراءة مي وع فرمات تھے اور بسم الله الرحن الرحيم ند قراءة كثروع مي برجة اور ندآخر مي . (مسلم و بخارى) -

فاكده: بعم طبرانى وطيدابوهيم اور مختمرا بن خزيمه من حطرت الن سے مروى ب كديد حظرات بهم الله الرحم الم الله الرحم الم

قلت: وقد وجدت الحديث في المستدرك ، قد صححه الحاكم على شرطهما ، وأقره عليه الذهبي ، ووجدت في تلخيص المستدرك حديث حارثة قد صححه الذهبي وقال: في حارثة لين اه.

الفضل بن موسى السينانى عن حميد الواسطى ثنا زكريا بن يحيى بن رحمويه حدثنا الفضل بن موسى السينانى عن حميد الطويل عن أنس بن مالك المنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى اللهِ عَلَيْهُ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى اللهِ عَلَيْكَ وَلَا إللهُ غَيْرُكَ ". رواه الطبرانى فى "كتاب الدعاء "له . "زيلعى" وفى التعليق الحسن: "قال الحافظ فى الدراية: وهذه متابعة جيدة لرواية أبى خالد الأحمر " اه . الفيذا الإسناد جيد ورواية أبى خالد الأحمر قد مرت فى (باب افتراض التحريمة وسننها) من رواية الدارقطنى عنه عن حميد عن أنس .

٦٨٤ عن: عمر ظهن أنّه كان إذا كثر لِلصَّلاةِ قال: سُبُحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُكَ وَلاَ إِلهُ غَيْرُكَ ". رواه الدارقطنى وقال: هذا صحيح عن عمر قوله . وفي طريق له عن الأسود قال: كان عمر إذا استفتح الصلاة فذكر الثناء ثم قال يسمعنا ذلك ويعلمنا أه . وفي " التعليق المغنى ": سنده صحيح ورواته كلهم ثقات أه .

(ابوداود)۔ماحب متدرک نے اس مدیث کوشخین کی شرط پرمیح کہا ہے اور کہا ہے کہ حارث بن محمد کی محمح سند کی مدیث اس مدیث کیلئے شاہدادر مؤید ہے۔

۱۸۳ - معزت انس بن مالک فرماتے ہیں کے حضور اللہ بساز شروع کرتے ہے تو "سبحا کم اللم "الخ پڑتے تے۔ (طبرانی فی کتاب الدعاء)۔ حافقا بن مجردرایہ شراراتے ہیں کہ بیصد یث ابوخالداحری صدیث (جو باب افتر اض التحریر وسلما میں مذریکی ہے) کیلئے بہترین اور عمدہ متابع ہے۔

۱۸۳- دعرت عرف مروی ہے کہ جب وہ ان کیلئے بھیرتر یر کہتے تو (اسکے فرر آبعد)" سوا کے العم الخ" پڑھتے تھے۔
(دار طفی ) دار طفی فرماتے ہیں کہ بیعد یہ می ہے۔ اور دار تعلق میں بی اسود سے مروی ہے کہ دعفرت عرب بی از شروع کرتے تو شاء (سوا کے العم) پڑھتے ۔ اسود فرماتے ہیں کہ میں بید دھا (تعلیم کیلئے ) سناتے اور اسکی تعلیم مجمی دیتے تعلیق المغنی میں ہے کہ اس

٣٠٥ عن: أبى وائل قال: "كَانَ عُثْمَانُ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلاَةَ يَقُولُ: سُبُحَانَكَ اللَّهُمُّ إِلَى يُسُمِعُنَا ذَٰلِكَ ". رواه الدار قطنى وفي آثار السنن ( ٧٣:١) إسناده حسن اللهم إلخ يُسُمِعُنَا ذَٰلِكَ ". رواه الدار قطنى وفي آثار السنن ( ١٣:١) إسناده حسن اللهم إلى المجهر بهما

٣٦٦ عن: جبير بن مطعم الله قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَّهُ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ قَال : اللهُ اكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمُدُ لِلهِ كَثِيراً ، ثَلَاثاً ، سُبُحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَاَصِيلاً ثَلَاثاً ، اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْتِهِ وَهَمْزِهِ ، رواه ابن حبان في صحيحه ، كذا في التلخيص الحبير (٧٦:١).

٣٠٨٠ حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا بشر بن عمارة قال: "أوَّلُ مَا نَزَلَ جِبُرَئِيلُ عَلَى قال: "أوَّلُ مَا نَزَلَ جِبُرَئِيلُ عَلَى قال: "أوَّلُ مَا نَزَلَ جِبُرَئِيلُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ع

مدیث کی سندمج ہاورا سے تمام راوی تقدیں۔

۱۸۵-معفرت ابوداکُل فرماتے ہیں کہ معفرت حثال جب تمازشردع کرتے تو ہمیں سناکر اسما کے العم الخ " پزھتے۔ (دارقطنی وآٹار السنن ص-۹۳)۔آٹار السنن میں ہے کہ اسکی سندھسن ہے۔

فائده بعض اوادیث یم بحاورد و کی مروی بین جیس انی وجهت وجهی للذی فطر النع "اور" اللهم باعد بهنی وبین خطابای " کین ظفات داشدین کالل بالضوص او کول تعلیم کیلے معزت عرود حرات کال کامی ابرائم کے سامنے اسے جہرے پڑ مناس بات کی واضح طلامت ہے کہ تخضرت انتخابا کوعمل یا آخری عمل " سجا کی النمی " پڑ ہے کا تحالی اور مارائ اور استحال کوعمل یا آخری عمل " سجا کی النمی " پڑ ہے کا تحالی اور میں بہیا کہ النمان ہیں اور میں بہیا کہ النمان میں برائے کے دور الله میں اور میں بہیا کہ الله میں کی دور الله میں اور الله میں اور میں اور الله میں اور میں بہیا کہ الله میں میں الله وجهت وجی النمی پڑھے ۔ (نمائی ۱۵۸۰)۔

بابتعوذ اورتسميد يرهنااورانبس أستد يرهنامسنون ب

۱۹۸۹- معرت جبیر بن مطعم قرماتے بیں کے حضور اللہ جب ثمان شروع کرتے ہو" الله اکبر کیر أوالحمد لله کیر آسیان الله بر واصلا" تمن مرتب پڑھتے گر"اعوذ بالله من الشبطان الرجیم من نفخه ونفته و همزه " یعنی عبی الله کی پناه مانکا مول شیطان مردود کے تمبر و دوست اور جادو ہے ، کہتے۔ ( می ابن مبان)۔

١٨٧- حضرت ابن مهاس فرماتے بین كرملي وي جو جرائل حضور کے يرلائے (ووریتی) حضرت جرئیل نے فرمایا

: قُلُ : بِسُمِ اللهِ الرُّحَمٰنِ الرُّحِيْمِ ، ثُمُّ قَالَ : إِقُرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . قال : عبد الله : وَهِيَ أَوَّلُ سُوْرَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ بِلِسَانِ جِبْرِيْلَ ، فَامَرَهُ أَنْ يَعُوذَ بِاللهِ دُوْنَ خَلُقِهِ " رواه الإمام العلامة الزاهد ابن جرير الطبرى في تفسيره وهذا إسناد منقطع محتج به وتفصيل رجاله في الحاشية .

٦٨٨ عن الأسود بن يزيد قال : رَأَيْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ افْتَتَعَ الصَّلاَةَ كَبُرَ ، ثُمَّ قَالَ : سُبُحَانَكَ اللَّهُمُّ إلخ . ثُمُّ يَتَعَوَّذُ " . رواه الدارقطني وفي آثار السنن (٧٣:١) : إسناده صحيح ،

٦٨٩ عن على بن أبى طالب عله قال: "كَانَ النّبِي عَلَيْهُ اللهُ الرُّحُمٰنِ اللهِ الرُّحُمٰنِ اللهِ الرُّحُمٰنِ الرُّحِيْمِ فِى صَلاَتِهِ " . رواهِ الدارقطني (١٦٢:١) وفي الزيلعي (١٦٨:١) : " قال الرُّحِيْمِ فِي صَلاَتِهِ " . رواهِ الدارقطني (الدارقطني : إسناد علوى لا بأس به ، وقال شيخنا أبو الحجاج المزى : هذا إسناد لا تقوم الدارقطني : إسناد علوى لا بأس به ، وقال شيخنا أبو الحجاج المزى : هذا إسناد لا تقوم

"اے مرابز سے" اسعید بالسم العلیم من العیفن الرجم" محرجرئل نے فرمایا: پڑھے بہم الفد الرمن الرجم" محر جرئل نے فرمایا
"اقر وہاسم ریک الذی فلق" یعنی پڑھ اپنے رہ کے نام ہے جس نے پیدا کیا۔ معرت عبداللہ من مہاس فرماتے ہیں کہ یہ پہلی سورة ہے جواللہ تعالی نے حضور اللہ من پڑھا کے داسلے ہے اتاری۔اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا کہ آپ اللہ کی پناہ ما تھیں اور اسکی علی تی پناہ نہ تھیں۔ (تفیر طبری)۔ یہ مند منتقلع ہے (حین اعظام خیرالقرون جم معزدیں)۔

۱۸۸ - معزت اسود بن بزید فرماتے میں کہ میں نے معزت مواد دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تجبیر کہی ہر "سجا عک العم الخ" بڑھا، پھر" اموذ بالند" بڑھا۔ (وارتعلی)۔ اسکی سندیج ہے (آٹارائسن)۔

فاكده(۱):ان احادیث معلوم ہوا كه امام اور منفردقراة شروع كرنے سے پہلے " أَعُودُ بِالله ِ مِنَ النَّهُ يَظِنِ الر الرُّ جِبَهُ " پُرْمِيس نِيْزارشادر بانى بحى ہے ﴿ فَاِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُ بِالله ِ مِنَ النَّبُظُنِ الرُّ جِيْمُ ﴾ (انحل) پس جب آب قران مجد پڑھے لکیں اوقیلن مردود سے اللہ کی پناہ ما تھے لیا کریں۔

فاكدو(٢): البترتعود كالنف الفاظ احاديث على مروى بين اسب درست بين الكين بكل مديث عن كان كالفظ الساب بات يردلالت كرتاب كرحضور الله عام معول الموزار ين من كا تفاد

۱۸۹ - معزت علی فرماتے ہیں کہ مضور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الرحمٰ الرحمٰ " برحما کرتے ہے۔ (دار قطنی)۔ ام دار قطنی فرماتے ہیں کہ ان اولاد علی سے مردی ہے) اور اسکی سند میں کوئی علمی ہیں ( ابذا جحت بکڑنے کے ام دار تھی گرماتے ہیں کہ اساد علوی ہے ( یعنی اولاد علی سے مردی ہے ) اور اسکی سند میں کوئی علمی ہیں ( ابذا جحت بکڑنے کے

به حجة ، وسليمان هذا (هو الراوى في السند) لا أعرفه ". قلت: من أثبت السند عرفه ومن علم يقدم على من لم يعلم ، على أن الاختلاف لا يضر.

١٩٠ عن: أنس بن مالك عله قال: "صَلَيْتُ خَلْفَ النّبِي عَلَيْهُ وَخَلْفَ أَبِى بَكْرٍ وَ عُنْمَانَ ، فَكَانُوا لا يَجْهَرُونَ بِبِسُمِ اللهِ الرُّحْمٰنِ الرُّحِيْمِ ". رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيح "منتقى " (٨٩:٢).

197 عن: أبى وائل قال: "كَانَ عَلِيٌّ وَعَبُدُ اللهِ بن مسعودٍ رضى الله عنهما لا يُجْهَرَانِ بِبِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلاَ بِالتَّعْوِيْدِ وَلاَ بِالتَّامِيْنِ". رواه الطبرانى فى الكبير، وفيه أبو سعد البقال وهو ثقة مدلس "مجمع الزوائد"، وقد روى ابن أبى شيبة فى مصنفه: حدثنا هشيم عن سعيد بن المرزبان (أبو سعد البقال) ثنا أبو وائل عن ابن مسعود: "أنه كَانَ يُخْفِي بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالإسْتِعَاذَةَ وَرَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ". كذا في الزيلعي (١٦٨١)، وفيه صرح البقال بالتحديث فزالت تهمة التدليس عنه، ورجال هذا السند رجال الجماعة غير البقال وهو ثقة كما عرفت قريباً.

١٩٢ عن : عكرمة عن ابن عباس في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال :
 " ذَلِكَ فِعُلُ الأَعْرَابِ" . رواه الطحاوى وإسناده حسن . آثار السنن (٧٤:١).

قامل ہے) اور کس کا اس سند ہے اختلاف کرنا اور کسی راوی کے بارے میں الا اعرف کہنا معزبیں۔

فاكدو:اس مديث معلوم مواكرتعود اورفاحد كدرميان بهم الله يوهنامسنون بـ

۱۹۰ - معزت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا ، معرت ابو بکر اور معزت عمال کے بیچھے نماز پڑھی ، یاوگ بسم الله بلند آ وازے نہیں پڑھتے تھے۔ (نسائل نے مجمح کی شرط پرسند کے ساتھ روایت کیا ہے )۔

۱۹۱- حضرت ابو واکل فرماتے میں کے حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود "بهم الله الرحمٰ الرحیم' اور "اعوذ بالله " اور تا عن بلند آ واز سے بیس پڑھتے تھے۔ (طبرانی فی الکبیر)۔ اس روایت میں ابوسعد البقال اپ شیخ کا نام ذکر بیس کرتے لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں بغیر تدلیس کے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود بسم الله الرحیم ، اعوذ بالله اللح اور ربنا لک الحد آ بسته آ واز میں پڑھتے تھے۔ اسکی سند کے تمام راوی جماعت (صحاح ست ) کے راوی ہیں سوائے بھال ندکور کے اور وہ می الله بیں۔

١٩٢- حضرت عكرمة سے مردى ہے كه حضرت ابن مهال نے بهم الله بلندة واز سے يز سے كے بارے على فرمايا كه يہ

٦٩٤ – عن: أنس فله: "أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُسِرُ بِبِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رضى الله عنهما ". رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون " مجمع الزوائد".

٩٥ - عن: أنس بن مالك عله قال: " صَلَيْتُ خَلْفَ النّبِي عَلَيْ وَأَبِى بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ اللهُ عنهم فَكَانُوا يَسْتَفُتِحُونَ بِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، لاَ يَذْكُرُونَ بِسُمِ وَعُثْمَانَ رضى اللهُ عنهم فَكَانُوا يَسْتَفُتِحُونَ بِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، لاَ يَذْكُرُونَ بِسُمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِي أَوْلٍ قِرَاتَةٍ وَلاَ فِي آخِرِهَا " رواه مسلم .

بدوں کا کام ہے۔ (طحاوی)۔ اسکی سندسن ہے (آ اراسنن)۔

۱۹۳- دعزت ابن مهائ فرماتے ہیں کے حضور اللہ جب بھم اللہ الله الله واز) پڑھتے تھے قو مشرکین آپ اللہ ہے اُل ہے ۔ خواتی کرتے اور کہتے کہ جمد ممامہ کے خدا کو یاد کرتا ہے ، کو تکہ مسلمہ کذاب نے اپنا نام دمن رجیم رکھا ہوا تھا ، پس جب یہ آ سے

(ولا تجھر بصلاتك) نازل ہو کی قو حضور اللہ بھم اللہ اللہ بلند آ واز سے نہ پڑھنے کا تھم کیا گیا۔ (طبرانی فی الکبیروالاوسلا)۔ اسکے
تمام راوی تقدیم ۔

۱۹۴۳- معزت الن مروى ب كه حضور الور معزت ابو بكر وعربهم الله الني آسته آواز بر مع تعرف طبراني في الكبيروالا وسط) دا منطق المن تقديل - استعمام راوى ثقدين -

190-معنرت الس بن ما لك فرمات مي كه على في منتور الله معنرت الوبكر معنواد معنوات كي يجي نماز برحى ، يرب معنوات المحدوثة رب العلمين سے قراءة مي وع فرمات تھے اور بسم الله الرحن الرحيم ند قراءة كثروع مي برجة اور ندآخر مي . (مسلم و بخارى) -

فاكده: بعم طبرانى وطيدابوهيم اور مختمرا بن خزيمه من حطرت الن سے مروى ب كديد حظرات بهم الله الرحم الم الله الرحم الم

٦٩٦ - عن: قتادة عن أنس عله: " أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ". روه إمام المحدثين البخاري .

١٩٧ - عن: قتادة يحدث عن أنس على قال: " صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَبِى اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الرَّحِيْمِ ".
 رواه الإمام مسلم (١٧٢:١).

٦٩٨ حدثنا أحمد بن منع قال: ثنا سعيد الجريرى عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال: "سَمِعَنِى آبِى وَأَنَا فِى الصَّلَاةِ أَقُولُ: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ عبد الله بن مغفل قال: "سَمِعَنِى آبِى وَأَنَا فِى الصَّلَاةِ أَقُولُ: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ: أَى بُنَى المُحْدَثُ إِيَّاكَ وَالْحَدَثُ . قال: وَلَمْ أَرَ أَحَدا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: أَى بُنَى النّبِي عَلَيْهُ وَالْحَدَثُ فِى الْإِسُلامِ يَعْنِى مِنْهُ ، قال: وقد صَلّيْتُ مَعَ النّبِي عَلَى وَمَعَ أَبِى كَانَ اَبْغَضَ إِلَيْهِ الْجَدَثُ فِى الْإِسُلامِ يَعْنِى مِنْهُ ، قال: وقد صَلّيْتُ مَع النّبِي عَلَيْتُ وَمُع أَبِى الْجَدَثُ فِى الْإِسُلامِ يَعْنِى مِنْهُ ، قال: وقد صَلّيْتُ مَع النّبِي عَلَيْتَ فَقُلْ: بَكُرٍ وَمَعَ عُمْرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمُ السَمْعُ احَدا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلاَ تَقُلُهَا ، إِذَا أَنْتَ صَلّيْتَ فَقُلْ: الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ " . رواه الترمذي (٢٣:١) ، وقال: حديث عبد الله بن مغفل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْهُ منهم حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْهُ منهم

۱۹۶- معزت انس سے مروی ہے کے حضور کھادر معزت ابو بکر وعم الحمد نظرت الخلمین سے نماز شروع فر ماتے تھے۔ ( بخاری باب مالیتول بعدالکھر )۔

فاكدہ: تعوذ وتسيد كا نماز على بر حناتو او پركى احاد عث سے ثابت ہو چكا ہے اسكا مطلب يہ ہے كة تعوذ وتسيد جر سے نبيل پر صفے تھے بلك بيآ بستہ پر صفے تھے ،البتہ جرى نماز عمل قاتحہ جر سے تھے۔

۱۹۷- معزت الرحم ماتے ہیں کہ میں نے حضور کا معرت ابو بکر وحمان کے بیجے نماز پڑھی ، میں نے ان میں سے کسی کوبسم اللہ او بھی آ واز سے ہوئے میں سنا۔ (مسلم و بھاری)۔

194 - معرت مبداللہ بن معلل کے بینے فرماتے ہیں کرمیر سوالد نے جھے نماز میں ہم اللہ النے زور سے پڑھتے ہوئے ساتو فرمایا" بینے بہتو بدعت ہے اور بدعت سے نی !" ابن عبداللہ کتے ہیں کہ میں نے سحابہم کسی کواسلام میں بدعات پیدا کرنے کا اپنے والد سے زیادہ وشمن میں ویکھا ،اان کے والد نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کی معرف ایو بکر ، عمراور می ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے ، میں نے ان میں سے کسی کو بھی ہم اللہ اللے اور کی آ واز سے پڑھتے ہوئے تیں سنا ، فہذا تو بھی جب نماز پڑھے تو اسے زور سے نہوا کر ، اور قراء ق الحمد للہ سے شروع کیا کر۔ امام تر فرق کتے ہیں کہ یہ مدیدے حسن ہے اور اس پر اکثر علاء جیسا کہ سے نہ بڑھا کر ، اور قراء ق الحمد للہ سے شروع کیا کر۔ امام تر فرق کتے ہیں کہ یہ مدیدے حسن ہے اور اس پر اکثر علاء جیسا کہ

أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين ، وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . قالوا : ويقولها في نفسه أه .

199- أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: "قال عبد الله بن مسعود ولله في الرجل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أنها أغرَابِيَّةٌ وَكَانَ لاَ يَجْهَرُ بِهَا هُوَ وَلاَ أَحَدُ مِنْ الرجل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أنها أغرَابِيَّةٌ وَكَانَ لاَ يَجْهَرُ بِهَا هُوَ وَلاَ أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ ". أخرجه الإمام محمد بن الحسن في "الآثار "اه" جامع المسانيد " (٢٢١:١).

حضرت ابو بكر محضرت على معضرت على وغيره تا بعين كالله به يك مفيان ورى ابن مبارك احمداورا ساق كا قول به كل مفيان ورى ابن مبارك احمداورا ساق كا قول به كريم الله الرحم بغيرة واز كري بعضرور سے نه برحم الله كريم الله ) ـ امام ترفد في فرمات بي كريم الله كريم الله ) ـ امام ترفد في فرمات بي كريم ديث حسن بهاورا كر الل علم محابة وتا بعين ،خصوصاً ظفا وراشدين كا الى بعل به ـ

199- حعرت ابراہیم فی آفر ماتے ہیں کہ حعرت مبداللہ بن مسعود نے ایسے آدی کے بارے میں جو (نماز میں ) ہم اللہ بلندآ واز بات پڑھتا ہے فر مایا کہ بید یہاتی طریقہ ہے۔ حعرت این مسعود خوداور آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی ہم اللہ بلندآ واز

قلت : رجاله ثقات وهو مرسل إبراهيم ومراسيله صحيحة كما مر .

## باب عدم جزئية البسملة للفاتحة

• • ٧٠ عن: ابن عباس الله النبي الله النبي الله النبي عَنف خَاتِمة السُورَة حَتَى تُنزُلَ بِسُمِ اللهِ الرُّحْمٰنِ الرُّحِيْمِ عَرَفَ أَنَّ السُّورَةُ قَلْخَتَمَتُ وَاسْتَقْبَلَتْ أَوِ البُّورَةُ الْخَرى ". رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح "مجمع الزوائد " (١٨٥:١).

ے نیک پڑھتا تھا۔ (کتاب لا عار باب الجربیسم اللہ )۔ اور اسکے تمام راوی ثقہ بیں۔ اور بیابراہیم نخی کی مرسل مدیث ہے اور وہ بالا تفاق جمت اور سمجے ہے۔

فاكدہ: بعض احادیث میں نماز میں جمرے بسم الرحمٰن الرحمٰ پڑھنے كاذكر ہے ، محققین نے اس كے متعدد جواب دے ہیں۔ ۱- ندكور و بالانجے احادیث سے (جمروالی احادیث) منسوخ ہیں۔

٣-سند كاظ ساخفا موالى مديثيس راجح بي-

۳- بعض اوقات لوکول کو بتلانے کیلئے کداس مقام پریاس وقت یہ چز پڑھی جاری ہے۔ اِخفا دوا لے امور علی قدر بے چرکردیا جاتا تھا۔ چنانچ دھرت ابولاً دوگی مرفوع مدیث ہے کہ آنخضرت الظاظم اور معرکی نماز علی بھی بھی ایک آ ست بمیں سانے کیلئے جہرے پڑھتے تھے: وَیُسْدِ هُنَا الْایَةَ اَحْدَاناً ۔ ( بخاری ہاب او ااس الا مام لا یہ بمسلم، باب القراءت فی العلم )۔
حضرت عرف الل العمروکی تعلیم واطلاع کیلئے ہوا کے العم و بھی الی کا جہراب ہے۔ (مسلم-۱:۲۱)، باب جو سن قال الا بجر بالیسملة )۔ ای طرح لکورو بالا می مدیث اور ظفائے راشدین کے مسلم الی کے قریدے تھے۔ کا جہر بھی بھی بھی بھی اور قفائے راشدین کے مسلم الی کے قریدے تھے۔ کا جہر بھی بھی بھی بھی بھی اور قلفائے راشدین کے مسلم الی کے قریدے تھے۔ کا جہر بھی بھی بھی بھی اور قلفائے راشدین کے مسلم الی کے قریدے تھے۔ کا جہر بھی بھی بھی اور قلفائے راشدین کے مسلم الی کے قریدے تھے۔ کا جہر بھی بھی بھی بھی الوگوں

کی تعلیم واطلاع کیلے تھا۔ (النائخ والمنسوخ-۲ طلعلامۃ الحازی،نصب الرایہ-۱:۳۱،معارف السنن شرح ترخدی-۳۲۸:۳)۔ ایخ دور کے بے بدل محدث جمال الدین زیلتی نے چالیس صلحات پر ہم اللہ کے مسئلہ کی نہایت مفصل ، دلل اور محت بحث کی ہے۔ ملاحظہ ونصب الرایہ جا-۳۲۳ الی ۳۲۳۔

### باب بم الله فاتحة كاجرتبين

۰۰ کے حضرت این مہال ہے مروی ہے کہ حضور المظامورة کے فتم ہونے کوئیں جانے تھے یہاں تک کہ ہم اللہ نازل ہوئی پس جب ہم اللہ نازل ہوتی تو جان لیتے کہ سورة فتم ہو چک ہے اور دوسری سورة شروع ہوری ہے۔ ( بلا ار ) ہزار نے اسے دوسندو سے دوایت کیا ہے اورا کی سند کے داوی جی اور بیصد یہ مجمع ہے۔ اور بیمضو ن ابوداود باب س جمر بہا بھی ہی ہے۔ الله عن: أبى هريرة عنه عن النبى الله قال: "إنَّ سُورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِى تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ ". رواه الترمذي (١١٣:٢). وقال: حديث حسن ، وفي التلخيص الحبير (١٨:١): (رواه) أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة ، وأعله البخاري في "التاريخ الكبير "بأن عباسا الجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة ولكن ذكره ابن حبان في الثقات وله شاهد من حديث ثابت عن أنس ، رواه الطبراني في "الكبير" بإسناد صحيح اه.

٧٠٧ عن: أبى سعيد بن المعلى ﴿ قال: كُنْتُ أَصَلَىٰ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَائِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَدَعَائِي رَسُولُ اللهِ : إِنِّى كُنْتُ أَصَلَى فَقَالَ : اَلَمْ يَقُلِ اللهُ عَزَّ رَسُولُ اللهِ : إِنِّى كُنْتُ أَصَلَى فَقَالَ : اَلَمْ يَقُلِ اللهُ عَزَّ وَجَلُ " اِسْتَجِيْبُوا لِلْهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ " ثُمَّ قَالَ : لاَعَلَّمَتُكَ سُورَةً هِى آعُظُمُ السُّورِ فِي الْقُرُآنِ قَبُلُ اَنْ تَحْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمُّ أَخَذَ بِيَدِى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَحْرُجَ قُلْتُ لَهُ: اَلَمْ نَقُلُ

## فاكده:اس مديث عمطوم مواكربم الله كسورة كاجزئيس به بكدومورتول كردميان فسل كيا ب-

ا ع- حضرت الوجرية مروى م كم حضور الله في المرقرة المكت من المسيد الما يك والى الك مورة م جس في الكية وى كل شفاعت كى المسيد المكت الذى بيده الملك م ورت في المروايت كواحد المكت المك

فاكدو: سورة مكك كى بالا تفاق بهم الله كعفير تمية يتى بي الومعلوم بواكر بهم الله سورة كاجر بيس ـ

 لاُعَلَّمَنْكَ سُوْرَةً هِى اَعْظَمُ سُورَةٍ مِنَ الْقُرُآنِ ؟ قَالَ : اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِى السَبُعُ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِي أُوتِيْتُهُ " . رواه البخاري (٦٤٢:٢) .

٧٠٣ عن: أبى هريرة ﴿ فَى حديث طويل: " فَإِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَبَيْنَ عَبُدِى يَصَفَيُنِ يَعُولُ: قال اللهُ تعَالَى: فَسَمْتُ الصَّلاَةَ - أي الْفَاتِحَةَ - بَيْنِى وَبَيْنَ عَبُدِى يَصَفَيُنِ وَلِعَبْدِى مَا سَالَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلْهِ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِى عَبْدِى ، وَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : حَمِدَنِى عَبْدِى ، وَإِذَا قَالَ اللهِ يَوْمِ الدِّيْنِ قِالَ : وَإِذَا قَالَ اللهِ يَوْمِ الدِّيْنِ قِالَ : وَإِذَا قَالَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ قال الله : أَثْنَى عَلَى عَبْدِى ، فَإِذَا قَالَ : وَاللّهِ يَوْمِ الدِّيْنِ قِالَ : مَجْدَنِى عَبْدِى وَقَالَ مَرَّةً : فَوْصَ إِلَى عَبْدِى فَإِذَا قَالَ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ فَالَ : هذَا بَيْنَى وَبَيْنَ عَبُدِى وَلِعَبْدِى مَا سَالَ فَإِذَا قَالَ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ : هذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَالَ فَإِذَا قَالَ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْمُ وَلَا الشَّالِينَ قال : هذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَالَ فَإِذَا قَالَ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْمُ وَلَا الشَّالِينَ قال : هذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَالَ فَإِذَا قَالَ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ مَعْبُدِى وَلِعَبْدِى مَا سَالًا فَإِذَا قَالَ : إِلْكَ الشَّالِينَ قال : هذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَالَ السَّالِينَ قال : هذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَالًا عَلْمَالِي وَمُولَا الشَّالِينَ قال : هذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَالًا اللْمَالِينَ قال : هذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَالًا الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْفُولِ عَلَا السَّالَ الْمَالِي فَالَ : هذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَالًا اللّهُ الْمُنْ الْمُعْفُولِ عَلَا الللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْفُولِ عَلَا عَلَى اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْفُولُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُالِقُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اس پرآپ ﷺ فرمایا(وه)الحدوثدرب الخلمین ہے، بی سی مثانی اور بی وه قرآن علیم ہے جو مجھے دیا کیا۔ (بخاری کتاب النعیر باب ماجاه فی قائمۃ الکتاب)۔

#### فاكدو: ال مديث على مطوم بواكر بم الدورة فالحكاج فيل ـ

٧٠٤ عن: عائشة رضى الله عنها (في حديث الوحي) "ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إِقُرَأُ بِاللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ بِالْقَلَمِ عَلَمْ بِالْقَلَمِ عَلَمْ بِالْقَلَمِ عَلَمْ اللَّكُرَمُ الَّذِي خَلَقَ بِالْقَلَمِ عَلَمْ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ إِقْرَأُ وَرَبُكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَمْ بِالْقَلَمِ عَلَمْ الإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ " الحديث . رواه البخاري ( ٢:١) .

٥٠٠ عن: أبى هريرة على قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلَا النَّهُ عَلَيْهُ إِذَا النَّهُ عَلَيْهِ النَّانِيةِ
 استَفْتَع بِ ٱلْحَمْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلَمْ يُسْكُنَ ". رواه مسلم والطحاوى " عمدة "قارى " (٢٥:٣).

باب قوله تعالى: ﴿ فَاقرَوُوا مَاتَيْسُر مِنَ القرآن ﴾ وبيان فرضية القرائة وقدرها ٢٠٦ عن : أبي هريرة فله : أن رسول الله عَلَيْهُ قال : " لاَ صَلاَةَ إلاَ بِتِرَائَةٍ " .

۳۰۵-وی کی مدیث می دعترت ما نشد ہے مروی ہے کہ حضور کا فرماتے ہیں " پھر جر نیل نے جھے چھوڑ ااور کہا اقراء مربک الذی فلق الخ"۔ ( بلاری پاپ کیف کان بد والومی )۔

فاكدو: ال مديث سے بھی معلوم ہوا كربم الله كى سورة كا جزئيں ہاس لئے كريہ بلى سورة ہاورا سے شروع ميں معتدبيں ہے۔ سمعتدبيں ہے۔

۰۵ ع- حضرت ابو ہر م فاقر ماتے ہیں کے حضور اللہ جب دوسری رکھت سے کھڑے ہوتے تو قراءة الحد نفدے شروع کرتے مسلم جلودی کے مقد ندکرتے (مسلم جلودی)۔

فا كدو: الم الد بعفر طحاوي فرمات مي كريد حديث ال بات بروليل به كربم الفد مورة فاتح كا برنبي ورند: ومرق رُعت مرجى آب منظ بم الله من الله من الما الماديث الما الماديث الرب معلوم مواكر بم الله كي سورة كا برنبي ب (سوائ سورة من ألم الله من من ألم الله بي حق الماديث على آتا به كرحضور المنظ سورة كروع على بم الله برحة تحق ويرحنا تمرك مدميان على فدور بم الله برحة تحق ويرحنا تمرك بحد به المربي الله باكرية رآن بي المورة كي من المورة كي المربي الله برائد من المربية رآن كا برب كي تكرم الله بالمربية رآن من المحاب الربية رآن المحاب المربية رآن المحاب الربية رآن المحاب المربية رآن المحسن من المورة محاب المربية المال وية -

رواه "مسلم" (۱۲۰:۱).

٧٠٧ - عن: أبى هريرة عله عن النبى عَلَيْهُ قال: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمُ يَقُرَا فِيْهَا بِأُمِّ التَّوْرَآن فَهِي خِذَاجٌ ثَلَاثاً غَيْرُ تَمَامٍ "الحديث، رواه مسلم (١٦٩:١).

رواه المحاب عن: أبي سيعد هذه قال: "أبرنا أن تقراً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ ". رواه أبو داود (٢٠:١) وسكت عنه وإسناده صحيح كما في التلخيص الحبير (٢٠:١)، وعزاه الزيلعي (١٩٢:١) إلى "صحيح ابن حبان " بلفظ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَن تَقُراً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسُرَ " أه ، والمعنى واحد . وفي " النيل. " (٢:٢) بعد ذكر لفظ أبي داود قال ابن سيد الناس: إسناده صحيح ورجاله نقات اه .

باب الله تعالى كفر مان "كرتم لوكول سے جتنا قرآن آسانى سے پڑھاجا سكے پڑھاليا كرو" اور قراءة كى فرضيت اور اسكى مقدار كے بيان ميں (فماز ميں)

201- معزت ابو ہربرہ فرماتے ہیں کہ حضو**تات نے** فرمایا کہ قراءت کے بغیر نماز میجے نہیں ہوتی ۔ ( مسلم ، باب وجوب قراءة الفاتحہ )۔

فاكده:اس مديث معلوم بواكمطلق قراوت تماز عرفرض ب\_

ے کے حصرت ابو ہر ہے اسے مروی ہے کہ حضور کی نے فر مایا کہ جس نے نماز پڑھی اوراس میں اس نے گاتھ ند پڑھی تو اسکی ا نماز ناتعی اور فیر کم ل ہوگی ، آپ کے نے بے جملہ تمن مرتبہ فر مایا۔ (مسلم ، پاب سابق وابوداود-۱:۱۹۱۱وابن حبان۲:۲۰)۔

فاكده: ال حديث معلوم بواكد فاتحد كي بغير نماز يزعن مناز ناهمل ربتى ميكين بالكل بالل بالل بير بوتى اوري وري فل عديث الري وري المري ا

۸۰۵- معرت ابسعید فدری فرماتے ہیں کہ میں تھم دیا گیاہے کہ ہم سورة فاتحداور (اسکے علادہ) جودهد قرآن آس آس کی جم سورة فاتحداور (اسکے علادہ) جودهد قرآن آس آس کی جم سورة فاتحداور داور نے اس بر صافحات بر حیں۔ (ابوداود، ہاب من ترک القراءة فی الصلوة)۔ اسکی سند مجم میں میں اسکے ہم معنی روایت موجو ہے کہ مضور کا نے ہمیں تکم فرمایا کہ ہم سورة فاتحداور (اسک سکوت فرمایا ہے، اور سی اسلے ہم معنی روایت موجو ہے کہ حضور کا نے ہمیں تکم فرمایا کہ ہم سورة فاتحداور (اسک طلاوہ) جودهد قرآن کا آسانی سے بڑھا جاسکے بڑھیں (زیاعی) اور ابن سید الناس ابوداود کے الفاظ کے بعد فرماتے ہیں ۔

٧٠٩ وعنه قال : قال رسول الله عَلَيْهُ " لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقُرُأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكَوْتَابِ " . رواه أبو بكر بن خزيمة في " صحيحه " بإسناد صحيح . وكذا رواه أبو حاتم النودي (١٧٠:١) .

٧١٠ حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثنا سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة هه: " أنَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلِّى ثُمُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: " إِرْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ "ثَلَاثاً فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَنْكَ فَسَلِّم عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: " إِرْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ "ثَلَاثاً فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَنْكَ بِنَ الْحَدِيثِ مَا أَحْسِنُ غَيْرَةً فَعَلَّمْنِي وَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرُ ثُمْ اقْرَا مَا تَيَسُّرَ مَعَكَ بِنَ الْعُدِي مَا أَحْسِنُ غَيْرَةً فَعَلَمْنِي وَالْحَديث. رواه البخارى (١٠٩:١).

## اس سندم بهاورا سكاتام راوى ثقديس-

فاكدو: ال مديث من سورة فالحدادرا سكے علاوہ زائد حصاكا ايك على عم بيان ہوا ہے اورزائد حصد بالا تلاق واجب ہے (ركن يس) تو سورة فاتح بمي واجب عي ہوني جائے۔

209- معزت ابوسعید خدری فراتے ہیں کہ حضور اللہ نے فرایا کہ الی فماز کفایت نبیس کرتی جس میں سورة فاتحت پائے۔ ابن فزیمد نے مع سند کے ساتھ اسے الی مج میں راویت کیا ہے)۔

فا مدود این جمن نمازی می سورة قا حدد برجی جائے دو اعلی درج یس کفایت نیس کرتی این کال نیس ہوتی بلک اتھ رہتی ہے کو یا کدا ہے کا حقد اوالیس کیا گیا۔ احدا نے بھی ای ہات کے قائل ہیں کدوا جب کے چھوٹے سے مہادت باتھی رہ جاتی ہے۔

• اے حضرت ابو ہر برق ہے مروی ہے کہ حضور کے محدا کی اوالی ہوئے ، آپے بعد ایک اور خض بھی دافل ہوا ، اس نے نماز پرجی پھرا کر حضور کے وسل ہوا ، اس نے انداز پرجی پھرا کر حضور کے وسل میا ، حضور کے اور دو ہارہ نماز پرجی ، پھرا کر حضور کے وسل میا آپ نے اس مرتب بھی فر مایا "اوائی خاور دو ہارہ نماز پرجو ، کھی کہ آپ کر حضور کے وسل میا آپ نے اس مرتب بھی فر مایا "اوٹ جاؤ اور دو ہارہ نماز پرجو کہ کہ آپ کے دو ہارہ نماز پرجی ، پھرا کر حضور کے اور ان جائے اس طرح تین مرتبہ فر مایا۔ آخر اس خف نے کہا" اس ذات کی حم جس نے کہ کہ گوئی ہو کہ کہ اس مورجی کہ اس کے آپ بھے (نماز ) سما و ہے ہی اس کے ملاوہ کوئی اور انجما طریقہ نیس جان ، اس لئے آپ جھے (نماز ) سما و ہے ہی رنماز کر میا کہ دو بارہ کر اور انجما طریقہ نیس جان ، اس لئے آپ جھے (نماز ) سما و ہے ہی کر ، اسکے بعد رکوئی کہ بیر کہ ، پھرا سائی کہ اتھ جنی قراءت قرآن ہو سے کر ، اسکے بعد رکوئی کہ بیاں تک کہ تو ایس کے کہ انسانوات کہا)۔

الْقِبُلَةِ فَكَبِّرُ ثُمُّ اقْرَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَا "الحديث . رواه أبو داود (١٤١١) الْقِبُلَةِ فَكَبِّرُ ثُمُّ اقْرَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَا "الحديث . رواه أبو داود (١٤١١) وسكت عنه . وفي "النيل " (٣٦:٣) : لا مطعن فيه فإن رجال إسناده ثقات . وذكره في "الفتح " (٢٠٢٠) وسكت عنه فهو حسن أو صحيح على قاعدته . وفي " بلوغ السرام" (٤٤:١) لأبي داود: " ثُمَّ اقْرَا بِأُمِّ الْقُرُآنِ وَبِمَا شَاءَ الله " ولابن حبان في "صحيحه السرام" (٤٤:١) لأبي داود: " ثُمَّ الْوَرُ أَبُمُ الْقُرُآنِ وَبِمَا شَاءَ الله " ولابن حبان في "صحيحه " بما شئت " أه. وللدارقطني (٣٥:٣) في هذه القصة : فقال رسول الله عَلَيْ " إنّمَا لا تَبَمُّ صَلاَةً أَحَدِكُمُ حَتَى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فَيَغْسِلُ وَجُهَهُ وَيَدَيُهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللهُ وَيُثَيْنَ عَلَيْهِ ثُمُّ يَقُرَا أَمَّ الْقُرْآنِ وَمَا الْمُونَ وَمَا مَا وَمُهُمُ وَيَدْيُهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللهُ وَيُثَيِّنَ عَلَيْهِ ثُمُّ يَقُرَا أَمَّ الْقُرْآنِ وَمَا الْمَوْقَ لَهُ وَيَنْهُمْ يَقُرُا أَمَّ الْقُرْآنِ وَمَا أَوْنُ لَهُ وَيُدُينِ عَلَيْهِ وَتَيَسُرَ ثُمُّ يُكَبِّرُ "العديث ، وفي "التعليق المغنى ": رجاله ثقات اه .

فاكده: ال مديث على معلوم بواكه فاتحد كن اور فرض بيس بلكه فاتحد كعلاده الحركو في اورسورة برزه لي تبعي فرض كو اداكر في والاسمجما جائيًا في

فاكده: ال مديث معلوم بواكرسورة فاتحداورال من زاكدمقداركا ايك بى عم ب، بى جب زاكدمقدار بالاتفاق ركن بيل تو فاتح بحى ركن بيل ، بياس من " لا تَنِم " كلفظ من معلوم بور باب كرسورة فاتحد ك بغير نماز ناتس ربت ب، باطل نيس بوتى - ٧١٢ عن: ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله عليه في وجهه من بيرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله عليه قال: " لا صَلاَةً لِمَن لَمُ يَقُرَأ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ". وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق أن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد: "فَصَاعِداً " رواه " مسلم" (١٦٩:١).

٧١٣ حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قالا: حدثنا سفيان عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبى على قال: "لا صَلاَةً لِمَنْ لَمُ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِداً " . رواه " أبو داود " (١٢٦:١) وسكت عنه ورجاله رجال الصحيح .

١١٤ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى انا عيسى عن جعفر بن ميمون البصرى نا أبو عثمان النهدى حدثنى أبو هريرة ف قال : قال لى رسول الله على " أخرُخ فَنَادِ في المَدِينَةِ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إلا بِقُرْآنِ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ " رواه " أبو داود " (١٢٥:١) وسكت عنه ورجاله كلهم ثقات مشهورون إلا جعفر بن ميمون فقد تكلم فيه بعضهم . وقال الحاكم في " المستدرك " : هو من ثقات البصريين ، وذكره ابن حبان وابن شاهين "

الا - این شهاب زبری ہے مروی ہے کہ محدو بن الرقع (جنے منہ می حضور اللے نے کویں کا پانی کیکی کئی ) نے فرما پاکہ کو منہ میں حضور اللے کے اور فرما پاکہ منہ میں حضور اللہ کے منہ میں موتی جو فاتحد نہ جے۔اور فرما پاکہ حضور کی استان کے ماروں ہے کہ حضور کی اللہ اس مند کے ماتھ بیدہ مدیث مروی ہے اور اس میں افساعد ان کے الفاظ کا اضافہ ہے ( بینی اس مخص کی نماز کا النہ بیس ہوتی جو فاتھ اور اس میں اللہ اللہ اللہ کے الفاظ کا اضافہ ہے ( مسلم باب وجوب قرا و قالفاتی )۔

فاكدو: "فعاعداً"كالفاظ ككائى شوام بي ، جي مديث نبر ١٣٠٤ ١٣٠٥ ادر ١٢ اكليداج تكم في تحديد الدمقداركاب وي فاتحد كا موام المعام عدم فرضيت كاب وي فاتحد كا موام المعام المعام عدم فرضيت كاب وي فاتحد كا موام المعام كالمعام كالم

ادراس پرمزید کھوند پڑھے۔(الوداوو، ہاب من ترک القراء فی صلوند)۔اورائے داوی سے کے داوی ہیں۔

الع-معرت الوہر وار ماتے ہیں كرحضو ملك في عرب فرمايا كه بابرلكل كرمدينه عن باطلان كرود كرنمازة آن كے بخري بور الوداود، باب من ترك القراءة في صلون ) ـ اسكے تمام راوئ سوائے بغير ميں موق واكر جدو مورة فاتحداوراس سے محدز بادہ ي مور (ابوداود، باب من ترك القراءة في صلون ) ـ اسكے تمام راوئ سوائے

فى التقات كذا فى " تهذيب التهذيب " (١٠٩:١) وروى عنه يحيى بن سعيد عند الحاكم فى " المستدرك " (٢٣٩:١) قال الحاكم: ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن التقات اه.

٥١٥ - عن : عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال : "كَانَ رَسُولُ الله. عَلَيْهُ يَقُرُا فِى الرَّكُعَتَيْنِ مِنَ الظُهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ ويُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً " رواه البخارى (١٠٥:١) . .

٧١٦ حدثنا سفيان بن وكيع نا محمد بن فضيل عن أبى سفيان طريف السعدى عن أبى سفيان طريف السعدى عن أبى نضرة عن أبى سعيد ها قال : قال رسول الله عليه الشّاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّمْرِيرُ وَتَحْلِيكُهَا التَّمْرِيرُهُ وَلاَ صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقُرُا بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِى فَريْضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ". رواه الترمذي (٣٢:١).

تحسین حدیث أبی سفیان طریف السعدی وفیه أبو سفیان طریف السعدی ضعفه غیر واحد ولکن لم ینسبه أحد إلی

جعفر بن میون کے نقد اور مشہور میں اور جعفر کو بھی حاکم ، این حبال اور ابن شاہین نے نقد کہا (تہذیب المتبذیب) حاکم فراتے ہیں کہ
کی بن سعید نے جعفر سے روایت کیا ہے اور بھی بن سعید صرف تقدداو ہول سے روایت کرتے ہیں۔

فاکدو: اس مذیث سے معلوم ہوا کے نش قرارہ تو نماز عمل فرض ہے البتہ فاتھے کے تعیین فرض ہیں۔

210- معزت ابولاً دوفر ماتے میں کے حضور میں اور معرکی پہلی دور کعتوں میں سورۃ فاتحداور ایک ایک سورۃ پڑھتے تھے ماور کمھی ہمیں ایک آ بت ( بلند آ واز سے پڑھکر ) سنا بھی دیا کرتے تھے (تاکہ معلوم ہوجائے کے قراءۃ ضروری ہے)۔ (بخاری باب القراءۃ فی العصر)۔

112- معرت الاسعيد قرات إلى كرفضور الله في المراكم في طهارت باوراكى تحريم كيم تحرير باوراكى وي بالله وراكى المراكم في طهارت باوراك في المراكم ف

الكذب وقال ابن عدى : روى عنه التقات وإنما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره وأما أسانيده فمستقيمة اه كذا في " تهذيب التهذيب " (١٢:٥) وحسن حديثه الترمذي في كتاب التفسير من " سننه " (١٥٥٠٢) فالحديث حسن لاسيما إذا كان له متابع كما قال " السندي " (حاشية ابن ماجة ١٤٣١١) بما نصه : وفي الزوائد ضعيف وفي إسناده أبو سفيان السعدي قال ابن عبد البر : أجمعوا على ضعفه لكن تابع أبا سفيان قتادة . كما رواه ابن حبان في " صحيحه " اه . قلت : وقول ابن عبد البر : " وأجمعوا على ضعفه " غير مسلم لتحسين الترمذي حديثه ولقول ابن عدى : روى عنه الثقات وأسانيده مستقيمة كما مر .

٧١٧ عن: عبادة بن الصامت شه قال: سمعت رسول الله على يقول: " لا صَلاَةً إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ مَعَهَا ". رواه الطبراني في " الأوسط ". قلت: هو في "الصحيح " خلا قوله " وآيتين معها "، وفيه الحسن بن يحيى الحسني ضعفه النسائي والدارقطني ووثقه دحيم وابن عدى وابن معين في رواية اه. " مجمع الزوائد " (١٨٧:١) قلت: والاختلاف لا يضر فالحديث حسن .

متابع مول (ماشيالسندي على ابن ملجه)\_

کاک- معفرت مهاده بن صامت هر ماتے ہیں کہ میں نے حضور الکویٹر ماتے ہوئے سنا کہ نماز سورۃ فاتحدادرا سکے علاوہ دو آجوں کے بغیر نہیں ہوتی۔ (طبرانی فی الاوسلا)۔اس صدیث کے ایک راوی حسن بن کی الحسنی کوبعض نے ضعیف اور بعض نے ثقہ کہا ہے لہذا ریصد یے حسن ہے۔

فاكده: بداحاديث فازاد ، فصابداً اور ما تيس كيك مين إلى كدورة فاتحد كتنى مقدار زياده پرهى جائے ، نيز معزت ايستى كي مديث مندان اور ماده بن السامت كى مديث من آيسن كالفاظ جي ليكن ان دولوں قولى مديثوں من بحى كوئى مورث مار من السامت كى مديث من آيسن كالفاظ جي ليكن ان دولوں قولى مديثوں من بحى كوئى موارش بيں دواس طرح كدو طويل آيتى ايك جوئى سورة كے برابر ہوكتى جيں۔

ان تمام احادیث سے بیجی معلوم ہوا کہ سورہ فاتح معین طور پر فرض اور رکن ہیں بلکہ واجب ہے اور یکی احتاف کا مسلک ہے۔ احتاف کی مسلک کی وجوہ ترجع کئی ہیں جن میں سے چندیہ ہیں:

(١):قرآن مى ﴿ فاقر مواما تيرمن القرآن ﴾ (الموش ) كآ عد معموم إدرسورة فاتحدوالى مديث فبروا مد إور

#### باب حكم من لم يحسن فرض القرائة

٧١٨ حدثنا عثمان بن أبي شيبة نا وكيع بن الجراح نا سفيان الثورى عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكى عن عبد الله بن أبي أوفى فيه قال: " جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي عَلَى اللهُ فَقَالَ: إِنِّي لاَ اسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْعًا فَعَلَّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ فَقَالَ: وَلَي النَّهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَلاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَاللهُ آكُمَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلاَ بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ وَلَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

خروامدے كاب الله يرزيادتى اورا كے عموم مى تخصيص كرناورست بيس البت ان اخبارا مادے وجوب ابت موكا۔

(۲): احادیث می قاتی کی آئی ازاد کا افاظ می بی ، جی سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتی اور ذاکہ مقدار کا تھم ایک ت

ہے ، اور جب ذاکہ مقدار بالا تفاتی فرض اور رکن بیس تو سورة فاتی بی رکن بیس ہونی جائے ۔ الفرض احتاف کمل صدیت ہمل کرتے

بیں جبکہ فیر مقلدین آ دمی صدیت پر ، اس طرح فلا معن بہتا کر ممل کرتے ہیں کہ قرآن وصدیت کو ایک دوسرے کا معارض
عادیتے ہیں۔ (افتؤ منون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض) ۔

(۳): مدیث ملولا(۱۰) شریمی صنور کے نے فرمایا کہ جوقر آن میں سے تیرے لئے آسان ہو سکے وہ پڑھ اس شریمی سور آقا تھ کورکن متعین تک کیا گیا۔

(۳) ابودادد کی ده مدیث جواد سائے مگذری ہے، اس عمل می آپ کا نے فرمایا کر آن کے اخرنماز دیس ہوتی اگر چہ سورة فاتح می اس میں کور تا ہے۔ سورة فاتح می اور کی تاب ہے۔ سورة فاتح میں طور پر کن تیں ہے۔

## باباس آ دی کاظم جوفرض مقدار قراءت بھی نہ کرسکے

ای دوت ) قرآن سے کھ یادئیں کرسکا اس لئے آپ کھا بھے کوئی ایساد کھنے متاویخ جوقرآن کی قراءت سے کفایت کر جائے تو اوت ) قرآن سے کھ یادئیں کرسکا اس لئے آپ کھی جھے کوئی ایساد کھنے متاویخ جوقرآن کی قراءت سے کفایت کر جائے تو آپ کھانے فرایا کہ یہ کلات لمازش کہ لئے " سبحان الله والحد لله ولا الله الله و الله اکر ولاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم " ، گھراس آ دئی نے عرض کیا کہ یارسول الله یہ اور الله کے ایسال الله میں مرحم فرا، جھے دوزی آپ کھی کہ ہے " الله میں ارحد ہی وارز قنی وعافنی واحد نی " (اے اللہ می پرجم فرا، جھے دوزی مطافر ما ، جھے عافیت دے اور جھے جائے لیے بی ایسال اور جھے جائے لیے بی ایسال اور کھے جائے لیے بی ایسال اور کے عالم اس کے جائے سے اشارہ کر کے عالم سے دو اور کی کھی دو اس کے جائے سے اشارہ کی عالم سے دوروں کھی دوروں کی کھی دوروں کھ

رواه "أبو داود" (۲۰۸:۱) ، وسكت عنه ورجاله رجال الصحيح خلا أبي خالد فهو مختلف فيه و داود والنسائي وصححه ابن مختلف فيه . وفي "بلوغ المرام" (٤٧:١) : رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني و الحاكم اه .

٧١٩ عن: رفاعة بن رافع على مرفوعا في حديث طويل: " فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقُرَا وَإِلَا قَاحُمَدِ الله وَكَبِّرَهُ وَهَلَلْهُ ثُمَّ ارْكَعُ " الحديث . رواه " الترمذي " (٤٠:١) وحسنه .

### بإب ما جاء في سنية التامين والإخفاء بها

(كريم في اتن دولت بالى) (بيد كهر) آب كان في ما كواس في خير سابتها تعديم ليا ـ (ابوداود، باب ما يحرى الاى دالا جمى من التراءة) ـ ابوداود في اس به موت فر ما يا به في الدر من التراءة) ـ ابوداود في الرب برسكوت فر ما يا به في الدر من التراءة كان واوداود نسائى في من المرام عمى به كواس مديث كواحمد ، ابوداود اود نسائى في روايت كيا به اوراين حبان ، دار ملى اور ما كم في اس مديث كواحمد ، ابوداود اود نسائى في روايت كيا به اوراين حبان ، دار ملى ادر ما كم في اس مديث كواحمد ، ابوداود اود نسائى في روايت كيا به اوراين حبان ، دار ملى ادر ما كم في كان مديث كواحمد ، ابوداود اود نسائى في روايت كيا به اوراين حبان ، دار ملى ادر ما كم في كان مديث كواحمد ، ابوداود اود نسائى في مديث كواحمد ، ابوداود اود نسائى من من كوري كوراي كور

۱۹- معرت رفاحه بن رافع سے ایک طویل صدیث عمد مرفو هامروی ہے کہ (حضور کھنے فرمایا) اگر تھے بھوتر آن یاد اس موتو وہ پڑھور ندانشدگی حمد اسکل معمت بیان کراور لا اللہ الا اللہ پڑھ ، مجررکوع کر۔ (ترندی باب ماجاء فی وصف المسلوّة)۔ ترندی نے اس مدیث کی حسین کی ہے۔

باب آ من كهنا اور آ بست ا واز على كهنا سنت ب باب من كهنا اور آ بست واز على من المنالين "كه ولا الفالين" كه ولا

تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". رواه " البخاري " (١٠٨:١) .

٧٢١ عن :أبي موسى الأشعرى ﴿ مَا مَا مَا طُوبِلِ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتُمْ فَاقِيْمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمُّ لِيَوُمُّكُمْ مَا مَالْمَنْ فَقَالَ : إِذَا صَلَّيْتُمْ فَاقِيْمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَوُمُّكُمْ أَمَّ لِيَوْمُّكُمْ أَمَّ لِيَوْمُكُمْ أَمَّ لِيَوْمُكُمْ أَمَّ لِيَوْمُكُمْ فَا فَالَ : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الصَّالِيْنَ ﴾ فَقُولُوا : آمِينَ يُجِبُكُمُ اللهُ ". رواه "مسلم " (١٧٤:١).

٧٢٧ عن : أَحِيَ هريرة هُ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : " لِذَا قَالَ الإمَامُ : غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالَّيْنَ فَقُولُوا آمِيْنَ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَقُولُ : آمِيْنَ وَإِنَّ الإمَامَ يَقُولُ : آمِيْنَ وَافَقَ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ " رواه أحمد والنسائي والدارمي وإسناد صحيح " آثار السنن " (١٩١١) ورواه ابن حبان في صحيحه "زيلعي" (١٩٤٠) .

(مقدید!) تم آ من کبوراس کے کہس کی آ مین ملاکلہ کی آ مین کے موافق ہوجائے اسکے پچھے گناہ معاف کردئے جاتے ہیں ( بغاری، باب جمرالماً موم بالا مین )۔

فا كدوناس مديث سے يدمعلوم ہوا كدمتندى امام كولا الفالين كنے كے بعد آخن كہيں ،اور دوسرى بات يہى معلوم ہوئى كدام الفالين كنے كے بعد آخن كہيں ،اور دوسرى بات يہى معلوم ہوئى كدام آخن آ جن آجن الرامام كيك آخن بلند آواز سے كہنا مسنون ہوتا تو مقتد يوں كى آخن كوامام كولا الفالين كنے كے ماتحد مطلق ندكيا جاتا بكد يوں كها جاتا كد جب امام آخن كے توثم بحى آخن كور

۲۲۷- دعرت ابو ہر پر ففر ماتے ہیں کہ حضور کے نے فر مایا کہ جب امام فیر المنفوب علیم ولا الفنالین کہد ہے تو تم آ مین کہو ، کے تکہ طاکلہ آ مین کہتے ہیں ، امام بھی آ مین کہتا ہے اور جس کی آ مین طاکلہ کی آ مین کے موافق ہوجائے آوا سے گزشتہ گنا و معاف کرد ئے جائے ہیں ۔ ( مند احمد ، نسائی -۱۳۳۲ء باب جمر الا مام با مین ) ۔ اس مندمج ہے اور این حبان نے بھی اپلی مجمع میں اے مواہت کیا ہے۔

٣٢٣ – عن: أبى هريرة عله أن رسول الله عَلَيْهُ قال: " إذَا أَشُنَ الإمَامُ فَامِّنُوا فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنُ الْمَلَائِكَةِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". رواه " البخارى " (١٠٨:١) قال ابن شهاب: " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: آمِئِنَ " أه. وهذا مرسل.

٧٢٤ عن: إبراهيم قال: "خَمُسٌ تُخُفِيْبِنُ الإمَامُ سُبُخانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمُدِكَ وَالتَّعَوُّذَ وَ بِسُمِ اللهِ الرُّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ وَآمِيْنَ وَاللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ". رواه عبد الرزاق في "مصنفه" وإسناده صحيح" آثار السنن" (٩٩:١) وأخرجه الإمام محمد بن الحسن في "الآثار" فرواه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: "أرُبَعٌ يُخَافِتُ بِهِنَّ الإمَامُ وَلَمُ يَذَكُر اللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ". (جامع مسانيد الإمام ٢٢٢١) قلت: ورجاله ثقات.

۲۲۳ - حضرت ابو ہر ہوئی ہے کہ حضور اللے نے فر مایا کہ جب امام آئین کے تو تم بھی آئین کہو، کونکہ جس کی آئین ما ک ملاکلہ کی آئین کے موافق ہوگی تو اس کے گذشتہ کناہ معاف کردئے جائیں گے۔ ( بخاری ، باب جہرالا مام بالنائین )۔ ادرابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ حضور الکے کی آئین کہتے تھے۔

فائدو:" این شهاب کی مرسل مدیث ہے کہ حضور میں المبت کو شاف ہوتا ہے ، نیز ابن شهاب کی مرسل مدیث ہے کہ حضور الله اللہ کی مرسل مدیث ہے کہ حضور الله اللہ کی مرسل مدیث ہوئے حضور الله اللہ کی مرسل مدیث ہوئے کے اللہ اللہ کی مرسل مدیث ہوئے کہا تھا میں ، دومر سای وقت کہنے میں اور تیسر سے آ ہتہ کہنے میں ہوگ ۔

## فاكده:الم اورمقترى كالحم الرمسلين ايب بالذامقترى بحى آمن آست وازے كما-

٧٢٥ عن الحسن: "أنَّ سَمُرَةَ بنَ جندبٍ وعمرانَ بنَ حصينٍ رضى الله عنبما تَذَاكَرَا فَحَدَّتَ سَمرةُ بنُ جندبٍ " أنَّهُ حَفِظُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ سَكَتَتُيْنِ سَكَتَةُ إِذَا كَبْرَ وَسَكُتَةً إِذَا فَحَفِظُ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ وَسَكُتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاتُهِ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالَيْنَ فَحَفِظُ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ وَسَكَتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاتُهِ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالَيْنَ فَحَفِظُ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عَمرانُ بنُ حصينٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَبَي بنِ كَعَبٍ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إلَيْهِمَا – أَوْ فِي رَدِّهِ عَمرانُ بنُ حصينٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَبَي بنِ كَعَبٍ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إلَيْهِمَا – أَوْ فِي رَدِّهِ عَمرانُ بنُ حصينٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَبَى بن كَعَبٍ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ النَّهِمَا – أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا – أَنْ سَمُرَةً قَدْ حَفِظُ " . رواه أبو داود وآخرون وإسناده صالح ( آثار السنن عَلَيْهِمَا – أَنَّ سَمُرَةً قَدْ حَفِظُ " . رواه أبو داود وآخرون وإسناده حجر : رواه أبو داود ، وسنده حسن بل صحيح اه .

٧٢٦ عن الحسن عن سمرة بن جندب: " أنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى بِهِمُ سَكَتَ سَكَتَتُنِ إِذَا افْتَتَعَ الطَّلَاةَ وَإِذَا قَالَ: وَلَا الضَّالَيْنَ سَكَتَ أَيْضاً هُنَيَّةً فَانْكُرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ سَكَتَ أَيْضاً هُنَيَّةً فَانْكُرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ أَنِي اللَّهُ تَكَمَا صَنَعَ سمرةً ". رواه أحمد وَلَكَتَبَ إِلَيْهِمُ أَنِي أَنَّ الأَمْرَ كَمَا صَنَعَ سمرةً ". رواه أحمد والدارقطني وإسناده صحيح (آثار السنن ٩٦:١).

۱۳۷- حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضرت مرة بن جندب جب انہیں نماز پڑھاتے تو دو سکے فرماتے ، ایک جب نماز مرائے و دو سکے فرماتے ، ایک جب نماز مرد و فرماتے ( لیعن تجبیر تحریر کے بعد ) اور دوسرا جب ولا الفنالین کہ کھتے تو بھی ہا ساسکت فرماتے ، لیکن لوگوں نے اس طرت کرنے ہر ہی ہا ساسکت فرماتے ، لیکن لوگوں نے اس طرت کرنے ہر ہی ہا انکار کیا تو سر ہے نے دو کو الی بن کعب نے لوگوں کو تکھا کہ حقیقت وی ہے جسے سر ہے نے کو کوں کو تکھا کہ حقیقت وی ہے جسے سر ہے نے کہ اور دو کو تلا تھا ہے۔ ( منداح دو اور تلائی ) ۔ اس کسند میں ہے۔

فائدہ : پہلاسکتہ تنا و فیرو پڑھنے کیلئے ہوتا اوردوسراسکتہ ہتہ والری آئن کئے کیلئے ہوتا تھا، نیز "سکتہ بینے" ےمعلوم ہوا کہ یہ دوسرا سکتہ بالکل مختر ہوتا جس میں قاتحہ پڑھنا ممکن نہیں ابذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ دوسرا سکتہ اس لیے ہوتا تا کہ ٧٢٧ عن: أبى واثل قال: "كَانَ عَلِى وَعَبُدُ اللهِ لاَ يَجْهَرَانِ بِبِسُمِ اللهِ الرَّحْسُنِ اللهِ الرَّحْسُنِ اللهِ الرَّحْسُ وَلاَ بِالتَّامِيْنِ "رواه الطبراني في " الكبير" وفيه أبو سعد البقال وهو تقة مدلس (مجمع الزوائد ١٨٥٠١).

٧٢٨ - أنا أبو كريب نا أبو بكر بن عياش عن أبى سعيد (هو أبو سعد البقال) عن أبى وائل قال: "لَمْ يَكُنْ عُمَرُ وَعَلَى يَجُهَرَانٍ بِبِسَمِ اللهِ الرُّحْسُ الرُّحِيْمُ وَلاَ بِآمِيْنَ " رواه ابن جرير الطبرى فى " تهذيب الآثار " (الجوهر النقى ١٣٠١) قلت: رجاله رجال الجماعة غير البقال وهو ثقة مدلس كما مر.

٧٢٩ عن: علقمة بن وائل عن أبيه: " أنّه صَلّى مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهَ فَلَمًا بَلَغَ غَيْرِ الله عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ: آمِيْنَ وَاخْفَى بِهَا صَوْتَهُ ". رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي في "مسانيدهم " والدارقطني في "سننه " والحاكم في " المستدرك " وأخرجه في كتاب القرائة ولفظه: " و خفض بها صوته ". وقال: وحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أه . (زيلعي ١٩٤١).

٧٣٠ عن : أبي سكن حجر بن عنبس الثقفي قال : سمعت واثل بن حجر

مقتبی فاتحہ پڑھلیں طلاہ۔

عندے ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود جم اللہ النے ،اوراعوذ باللہ النے اور آ مین بلند آ واز سے دسم کہتے تھے۔(طبرانی فی الکبیر)۔اس میں ایک راوی ابوسعدالبقال ہیں جوثقہ ہیں اور ثقتہ کی تدلیس مقبول ہے۔

178 - معزت ابودائل فرماتے ہیں کے معرت عمرادر معزت علی بھم الله النے اور آھن بلند آواز سے نہیں کہتے تھے۔ (تہذیب آٹا ٹار)۔ اسکے تمام رادی مجمع کے رادی ہیں سوائے ابوسعد البقال کے ادروہ بھی ثقتہ ہیں۔

فاكدو: ان داول مديول معلوم مواكرا جلم عابي من آست واز كت كت من المستا واز كت كت معد

۲۹۵- معرت واکل بن جراسے مروی ہے کہ انہوں نے حضور کی کے ساتھ نماز پڑھی، ہی جب آپ کی فیر المغنوب علیم ولا الفنالین پر پنچاتو آ مین کی اور پست آ واز سے کی۔ (منداحم ، ابوداود طیالی سنن دار کھلنی ،متدرک ماکم ورزندی)۔ ماکم کتاب القراءة عمل اس مدیث کوروایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس مدیث کی مندمجے ہے۔

٢٥٥- حعرت وآل بن جر حرماتے بيل كديس في حضور اللهود يكما كد جب آب الله نمازے فارخ موئ توسلام ك

الحضرمى يقول: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الصَّلاَةِ حَتَى رَأَيْتُ خَذَهُ مِنْ هذَا الجَانِبِ وَمِنُ هذَا الجَانِبِ وَقَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الصَّالِّينَ فَقَالَ: آمِيْنَ يَمُذُ بِهَا صَوْتَهُ مَا أَرَاهُ إِلاَّ يُعَلِّمُنَا " اه . أخرجه الحافظ أبو بشر الدولابي في " كتاب الأسماء والكني " ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا الحسن ابن عطية أنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي سكن إلخ . فيه يحيى بن سلمة قواه الحاكم وضعفه جماعة اه. (آثار السنن ١٠٤) قلت: وذكره ابن حبان في الثقات وفي كتاب الضعفاء (١٢٠٥١١) كذا في التهذيب وبقية رجاله ثقات .

وقت میں نے آپ کی کے رضار مبارک کو دونوں طرف ہرتے ہوئے ویکھا اور جب آپ کی نے فیر المغنوب علیم ولا الفنالین پڑھا تو آپ کی آپ کی نے میں تعلیم دینے پڑھا تو آپ کی نے آپ کی نے میں تعلیم دینے کے اس کے اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں ہوائے کی بن سلمہ کے اور وو بھی مختلف فیہ ہیں ، ماکم اور ابن حبان نے انہیں ثقتہ کہا ہے۔

فاكده: لدكوره بالااحاديث وآثار معلوم مواكرة عن آستدة واز كى جائے نيز درج ذيل قرآنى اصول يجى كى معلوم موتا ہے كى معلوم موتا ہے كا معلوم موتا ہے كرة عن دعا و بوتى ہے جيرا كد حضرت مطاوتا بي قرماتے بيل كد:

آمِينُ دُعَاءُ (آ مِن معاهم) - ( بخاري - ١٠٤١) -

اوردعا كالمول وقاعدوا خفاء ب،ارشادر بانى ب:

﴿ أَذَعُواْ رَبُكُمُ تَضَوُّ عَا وَ خَفْيَةً ﴾ (مورة الافراف ٤-٥٥) (علال ك ماتحداورة بهتدائ رب س

﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ بِدَأَهُ خَفِيّاً ﴾ (مريم١٩-٣) (جب كرهزت ذكريًا في الماب وآمت بكارا)

مشہورمغسرامام رازی شافعی المسلک ہونے کے باوجود آجن آستہ کہنے کے مسئلہ میں حنفیہ کے موافق وہمنوا ہیں ،اوراس موافقت کی دجہ رہے ہے کر آن مجیدے حنفیہ کااستدلال بہت تو ی اور سی ہے۔

امام ابوصنیفہ فرماتے ہے کہ آہتمہ مین کہنا افضل ہے اور امام شافی فرماتے ہیں کراس کا اظہا کرنا افضل ہے، امام ابوصنیفہ نے اپنے قول کی صحت پر بوں استعدال کیا ہے کہ آمین میں دو دجھیں ہیں، پہلی یہ کہدہ وہ دعا ہے اور دومری یہ کہ دہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے، پہل ایک استعدال کے باروں میں ہے۔ کہ آستہ پڑھی جائے، کی تکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آسے رب کو عاجزی سے اور

آ ہت پکارہ واور اگروہ اللہ تعالیٰ کے ناموں بی ہے ہوتب بھی اس کا اخفاء واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 'اور ذکر کرا پنے رب کا اپنے دل میں عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے ' سواگر وجوب ٹابت نہ ہوتو استجاب ہے کیا کم ہوگا؟ اور ہم بھی ای قول کے قائل میں (تغییر کبیر -۱۳۱:۱۳ المجیع معر)۔

مَعْرَتَ ايَهُ وَكُنَا اللهِ عَلَيْكُ وَمَا مَدِيثَ بِمَا فَوْفَعُواْ اَصُوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيْرِ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ لَا اِللهَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِربَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ اِنْكُمْ لَا تَدْعُونَ اَصَمَّ وَلَا غَائِباً اِنْكُمْ لَا تَدْعُونَ اَصَمَّ وَلَا غَائِباً اِنْكُمْ تَدْعُونَ سَمِيْعاً قَرِيْباً وَهُوَ مَعَكُمُ الخ.

معرت معد بن الى وقاص كى مرفوع مديث ہے: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ خَيْرُ الذِّكِرِ الْحَفِي \_ (منداحمد -ا:۲۲ا، وابن حبان والمبعى فى شعب الايمان) \_

البت بعض احادیث علی آمن بالجمر کا ذکر ہے ، محققین نے ندکورہ بالا دلائل اور احادیث وآٹار کے قرینہ سے مختلف توجیہات کھی ہیں:

(۱): بعض اوقات لوگول کی تعلیم کیلئے جمرکیا کیا تا کدان کومعلوم ہو جائے کداس مقام پر آ میں کمی جاتی ہے، درج ذیل احادیث سے اس تو جید کی تائید ہوتی ہے:

حضرت الوهرية كامرفوع مدعث ب:قال أمِين حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يُلِيهِ مِنَ الصَّفِ الأوَّلِ. (الوداود -ا:۱٬۱۳۲، ابن ماجة). ترجمه: آنخفرت الله المعالى ال

ترجمہ: آنخفرت ﷺ نے (جمرے) آمن فر ایا ، میرے خیال میں آپ ہمیں تعلیم دینا جاہے تھے (اس لئے جر کیا)۔ بیصدیث فدکور واقو جید کی واضح دلیل ہے۔

دوسری تو جیہ: یہ ہے کہ جمر کی احادیث میان جواز پر محول میں یا ابتدائی دور پر محول میں۔ آخری دور کاعمل اور راج عمل آشن کا اخفاء ہے جے معرت عمر معفرت علی معفرت این مسعود اور جمہور صحابہ تا بھین نے افتیار کیا ہے۔

### كتاب الصلاة

باب كون التكبير سنة عند كل رفع وخفض ومقارنته بالهوى للركوع وعدد مجموع التكبيرات

٧٣١ عن عبد الله بن مسعوده قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِكَبِرُ فِي كُلِّ خَلْفُهُ وَكُبِرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ " . رواه الترمذي (١:٥١) وقال : حديث حسن صحيح .

٧٣٢ - عن أبي هريرة ﴿ : " أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهُوِى " . رواه الترمذي (٣٥:١) ، وقال : حسن صحيح .

٧٣٣ – وعنه عند الشيخين: "كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ جِيْنَ يَرْكَعُ وَثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: يَرْكَعُ وَثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: يَرْكَعُ وَثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَثُمَّ يَكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ وَثُمَّ يَقُولُ ذَلِكَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَثُمَّ يَكَبِّرُ حِيْنَ يَرُفَعُ وَثُمَّ يَقُولُ ذَلِكَ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَثُمَّ يَكَبِّرُ حِيْنَ يَهُويُ سَاجِداً وَثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرُفَعُ وَثُمُ يَفُعلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلُهَا \* ثُمُّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ مِنَ الثَّنَتُينِ بَعْدَ الْجُلُومِ " اه . في الصَّلاَةِ كُلُها \* ثُمُّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ مِنَ الثَّنَتُينِ بَعْدَ الْجُلُومِ " اه .

#### كتاب العلاة

باب،اس بیان میں کہ و ایمنے اور جھکنے کے وقت تھمبر سنت ہے اور عدد تھمبر ات کے بیان میں

۱۳۲- معرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز علی نیچ کو جاتے ہوئے تھیں کہتے تھے۔ (تر فدی) اور کہا ہے کہ مستح ہے۔

كذا في "بلوغ المرام " (٤٩:١).

٧٣٤ عن عبد الرحمن بن أبزى فله: " أنّه صَلّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ لاَ يُتِمُّ التَّكُبِيْرَ ". رواه أبو داود (٣١٠:١ مع " العون ") ، وسكت عنه ، قال أبو داود : " معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكبر "اه.

٧٣٥ عن عكرمة قال: "صَلَّيْتُ خَلْتَ شَيْخ بِمَكَّةُ ، فَكَثَر ثِنَتَيْنِ وَ عِشْرِيْنَ تَكْبِيرَةُ ، فقلت لابن عباس: إنَّهُ أَحْمَقُ ، فَقَالَ: ثَكِلَتُكَ أَمُّكَ ، سُنَّةُ أَبِى الْقَلْمِ مِ الْمُلْكَ . رواه البخارى (١٠٨١). باب سنية اعتماد اليدين على الركبتين في الركوع والتفريج بين الأصابع باب سنية اعتماد اليدين على الركبتين في الركوع والتفريج بين الأصابع وتجافى اليدين عن الجنبين فيه

٧٣٦ عن: أبي مسعود عقبة بن عمرو ﴿ وَأَنَّهُ رَكَّعَ فَجَافَى يَدَيُّهِ ، وَوَضَّعَ يَدَبِّه

مجر بدے سے اضحے وقت تحبیر کہتے ، مجرای طرح ساری نماز میں کرتے مجرد وسری رکعت میں تشہدے اٹھتے وقت تحبیر کہتے۔

۳۳۷- دهزت مبدالرحن بن ایزی سے دوایت بے کہ انہوں نے رسول اللہ اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ،اور آ ب اللہ (ایک حال میں) تجبیر کو پورانبیں کرتے تھے (بلکہ شروع ایک حالت میں کرتے اور فتم دوسری حالت میں)۔اسکوابوداود نے روایت کیا ب اور اسپر کام نبیں کیا۔ابوداود فرماتے میں کہا۔ کامطلب یہ ہے کہ دکوع سے اٹھے دقت اور بحدے میں جاتے دقت کھیرنبیں کہتے تھے اور اسپر کام نبیں کیا۔ابوداود فرماتے میں کہا۔تھے۔

فاكدو: حضور والله يعينا تحمير كتي تحليكن عبد الرض في نبيل سنااور يدمسئلهموم بلوى من سے به البذا اسميل معزت عبد الرض كا قول جمت بيل بوسكا دام محاوي فرمات بيل كرنماز من اشحة بيشة وقت تحمير كي روايات مدتواتر كو پنجي بوكي بيل اوراس به الرض كا قول جمت بيل بيراوراس به تاجي كرنمين (١٠٠١) ، لبذا معزت عبدالرمن كا قول جمت نبيل ب

200- معزت عرمہ سے روایت ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں ایک بزرگ کے یکھے نماز پڑھی تو انہوں نے مائیس کھیری کہیں میں نے معنوب کی اس کھیں کہیں میں نے معزت ابن عباس سے کہا کہ بیامتی ہے (کہ بائیس کھیری کہتا ہے) تو انہوں نے فرمایا تیری مال تھے روائے (کہ بائیس کھیل کے اسکو بغاری نے روائے کیا ہے۔

فاكدو: يوچاردكعات نمازى كبيرات كى تعدادكابان بـ

عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِن وُرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ : " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْلُ عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

٧٣٧ - وفي حديث رفاعة بن رافع فله عن النبي مَعْلَظُهُ: " وإذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيُكَ عَلَى رُكُمْتَ فَضَعْ رجال رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكُمْتَيُكَ ". رواه أبو داود ، وكلاهما لا مطعن فيه ، فإن جميع رجال إسنادهما تقات (نيل الأوطار ١٣٦:٢).

٧٣٨ عن: عباس بن سهل قال: " إَجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَآبُو أَسَيْدٍ وَسَهْلُ بُنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ مُسُلَمَةً فَذَكَرُوْا صَلاَةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ آبُو حُمَيْدٍ: آنَا آعَلَمُكُمْ بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى ثَمَيْدٍ اللهِ عَلَى مُسَلَمَةً فَذَكَرُوْا صَلاَةً رَسُولِ اللهِ عَلَى يُدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضَ عَلَيْهِمَا ، رَسُولِ اللهِ عَلَى مُنْبَيْهِ ، وَقَالَ اللهِ عَلَى مُنْبَيْهِ ، وَقَالَ اللهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضَ عَلَيْهِمَا ، وَوَقَلَ اللهِ عَلَى مُنْبَيْهِ ، وَوَاهُ الترمذي (٢٥:١) ، وقال : حسن صحيح ، وفي وَوَتَرَ يَدَيْهِ فَنَحُاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَوَاهُ الترمذي (٢٥:١) ، وقال : حسن صحيح ، وفي "النهاية " أي جعلهما كالوتر ، من قولك : و ترت القوس واوترته شبه يد الراكع ، اذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس اذا اوترت ، كذا في "عون المعبود " (٢٦٧:١) .

## باب اس بیان میں کدرکوع میں ممنوں پرسہارا کرنا اور الکیوں کوکشادہ رکھنا اور پہلوؤں سے ہاتھوں کو الگ رکھنا سنت ہے

۱۳۱۵ - دهرت الامسعود عقب بن عمرة ب روایت ب کدانبول نے رکوع کیا تواپے دونوں ہاتھوں کو (پہلوؤل ہے) الگ رکھا اور این پر مکھا اور کھنول کے آگے ان کی رکھا اور کھنول کے آگے ان پر مکھ کر) الکیوں کو کشادہ کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ الحظیٰ کو بینی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اسکوا حمد ، ابوداوداور نسائی نے روایت کیا ہے۔

272-اوررفاعد بن رافع رسول الله فظا ہے ایک مدیث روایت کرتے ہیں ، اسمیں یہ بھی ہے کہ جبتم رکوع کروتو اپنی دونوں ہمنی کو گئے ہیں ۔ اسکواپودادد نے روایت کیا ہے اوران روایتوں میں کوئی جرح نہیں کیونکہ اسکے سب راوی منتہ ہیں ( نیل الاوطار )۔

۲۳۸ – دعرت مهاس بن مهل سے مروی ہے کہ دعفرت ابوحید ساعدی وابواسید وکال بن ساعد وجد بن مسلم (یہ چار ) ایک جگہ جمع ہوئے تو سب نے رسول اللہ اللہ کا کا آذکرہ کیا ، ابوحید نے فر مایا کہ جس تم سب سے زیادہ دعفور اللہ کی نماز کو جاتا ہوں ، رسول اللہ کی نے رکوع کیا تو اپنے ووتوں ہا تھ تھٹنوں پر اس طرح رکھے بیسے ان دونوں کو شمی جس کے لیا اور دونوں ہا تھ جند کمان کی طرح سید سے دیکے اور دونوں میلوؤں سے انکوجد ارکھا۔ اسکور فدی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ بیصد یت مسلم جے ہے۔

٧٣٩ عن: طلحة بن مصرف عن عمر هذا أن رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ لِلاَنْصَارِي: "إذَا رَكَعُتَ فَضَعُ رَاحَتَيُكَ عَلَى رُكُبَتَيْكَ بُثُمُ فَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ثُمُّ الْمُكُثُ حَتَّى يَأْخُذَ لَا تُحُومُ فَرَجُ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ثُمُّ الْمُكُثُ حَتَّى يَأْخُذَ لَا عَضُو مَأْخُذَهُ". رواه ابن حبان في "صحيحه " (التلخيص الحبير ١١:١).

م عمرو بن عطاء قال : سَبِعُتُ آبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيُ فِي عَمْرُو بِن عطاء قال : سَبِعْتُ آبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيُ فِي عَمْمُ أَبُو قَنَادَةً قَالَ اَبُو حُمَيْدِ : أَنَا أَعَلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَنْ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَّمَ يُكَبِّرُ فَيَرُفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُخَاذِى بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ ، ثُمُّ يَوْنَعُ يَدَيْهِ ، ثُمُّ يَعْتَدِلُ فَلاَ يَصُبُ رَاسَهُ وَلاَ يُفْعِعُ ، ثُمُ مَنْكَبَيْهِ ، ثُمُّ يَوْنَعُ يَلَدِيهِ حَتَّى يُخَاذِى بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ مُعْتَدِلاً ، مَنْكَبَيْهِ ، ثُمُّ يَوْفَعُ رَاسَةً فَيَقُولُ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمُّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُخاذِى بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ مُعْتَدِلاً ، ثُمُّ يَعُولُ : اللهُ آكْبَرُ ، ثُمَّ يَهُوى إلَى الأَرْضِ فَيُجَافِى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ". وفِى آخِرِهِ : قَالُوا : مُمَدَّقُتَ ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْرُضِ فَيُجَافِى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ". وفِى آخِرِهِ : قَالُوا : مُصَدَقُتَ ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْرُضِ فَيُجَافِى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ". وفِى آخِرِهِ : قَالُوا : مَصَدَقُتَ ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْرُضِ فَيُجَافِى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ". وفِى آخِرِهِ : قَالُوا : اللهُ آكْبَرُ ، ثُمَّ يَهُوى إلَى الأَرْضِ فَيُجَافِى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ". وفِى آخِرِهِ : قَالُوا : اللهُ آكُرُ ، ثُمَّ يَهُوى إلَى اللهِ عَلَى شَرِط مسلم " ، كما فى " شرح الترمذى " (٢٦٠٤) لأبى الطيب ، وفى " البخارى " (١٠٤١) عنه : "وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكُبَيْنِهِ ثُمْ هَصَرَ ظَهْرَهُ " " البخارى " (١١٤٠١) عنه : "وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكُبَيْنِهِ ثُمْ هَصَرَ ظَهْرَهُ "

۱۳۹ - طلحۃ بن معرف ہے روایت ہے و وابن عمر ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ المظالی ہے انعماری ہے فر مایا کہ جب لورکوع کر سے تو اپنی دولوں محتوں کو رکھ ہی الکیوں کو کشادہ کر پھر ( رکوع میں ) تغمبرار ہو یہاں تک کہ ہر معتو اپنی مولوں محتوں کو کشادہ کر پھر اپنی دولوں محتوں کے ہر معتوں کہ ہر معتوں کے ہر معتوں کے ہر معتوں کے ہر معتوں کے ہدے ہے۔ اسکوابن مبان نے اپنی محتم میں روایت کیا ہے ( الخیص الحیم )۔

ائ أمَالَةً مِنْ غَيْرِ تَقُويُسِ. كذا في " العيني ".

٧٤١ عن مصعب بن سعد قال: "صَلَيْتُ إلى جَنْبِ أبِي فَطَبَّقُتُ بَيْنَ كَفَّى ثَمُّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَى ، فَنَهَانِي أبِي ، وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنْبِينَا عَنْهُ وَأُمِرُنَا أَنْ نَضَعَ آذِدِينَ عَلَى الرُّكِبِ ". رواه الجماعة (آثار السنن ١١٢:١).

باب وجوب الإعتدال والطمانينة في الركوع والسجود وسنية الذكر فيهما ٧٤٦ عن: أنس فله مرفوعا: " إعْتَدِلُوا في الرُّكُوعِ وَالْشُجُودِ ، وَلاَ يَبْسُطُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ إِنْبِسَاطَ الْكُلُبِ ". رواه الدارمي في " سننه "، وأبو عوانة وابن حبان في "صحيحيهما"، كذا في "كنز العمال " (٩٨:٤).

٧٤٣ عن أبي مسعود ﴿ قال: قال رسول الله عَلَيْ : " لاَ صَلاَةَ لِرَجُلِ لا يُقِيُّمُ

كرتے تواب باتعوں كو كھنوں پر مسمكن كرتے ، كرا بى كركو بلا كمان كے جماتے۔

فائدہ: مجموعدا حادیث ہے تمام مسائل باب وضاحہ ابت ہیں ، البت حدیث نبر: بہے ہے رکوع کے وقت رفع یدین کرنا معلوم ہوتا ہے واسکا جواب مختفر أیہ ہے کہ ای حدیث علی مجدہ علی جاتے وقت رفع یدین کا کرنا معلوم ہوتا ہے حالا تکہ فیر مقلدین بحدہ علی جاتے وقت رفع یدین کے بارے عیں ہے وہی جواب اکی طرف سے بحدہ والے رفع یدین کے بارے عیں ہے وہی جواب اکی طرف سے بحدہ والے رفع یدین کے بارے عیں ہے وہی جواب اماری طرف سے دکوع والے دفع یدین کے بارے عیں ہے وہی ہے مرید تعصیل آگے آئے گی انشا واللہ۔

ا اس اس استعب بن سعد سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے پہلو میں ( کھڑے ہوکر ) نماز پڑھی تو میں نے اپنے دولوں ہاتھوں کو طاکر اپنی رانوں کے نظے میں کردیا تو میرے باپ نے جھے اس سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم پہلے ایسا کیا کرتے ہے ، پھرہم کواس سے منع کردیا گیا اور کھنٹوں پر ہاتھور کھنے کا ہم کو تھم کیا گیا۔ اسکو جملے اصحاب محاح نے روایت کیا ہے ( آ ٹارائسنن )۔

فاکھ و: اس سے تعلیق کا منسوخ ہونا صراحہ ٹابت ہے۔

صُلُبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ". رواه الدار قطني (١٣٣:١) ، وعنه عند الترمذي (٣٦:١) بلفظ: " لاَ تُجُزِئُ صَلاَةً لاَ يُقِيمُ الرُّجُلُ فِينهَا يَعَنِيُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَفِي السُّجُودِ ". وقال: "حسن صحيح ". وقال الزيلعي (٢٠٠٠١): " ورواه الدارقطني ، ثم البيهقي ، وقالا: إسناده صحيح "اه.

٧٤٤ – عن: ابن عباس على قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَذَا رَكَعَ اِسْتَوَى ، فَلَوُ صُبُ عَلَى اللهِ عَلَى إِسْتَوَى ، فَلَوُ صُبُ عَلَى ظَهْرِهِ الْمَاءُ لِاسْتَقَرُ ". رواه الطبراني في " الكبير "، وأبو يعلى: ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ١٩٠١ و ١٩١).

ا پی چیرکورکورگا ور مجدہ علی سیدها ندر کے۔ اسکودا تعلی نے روایت کیا ہا اور کہا ہے کہ یہ اساد ٹابت اور سی ہے اور ترخدی کے یہاں
انمی ابوسعود سے ہوں مروی ہے کہ اس آوی کی ٹماز کا ٹی نہیں ہوتی جورکورگا ور مجدہ علی سیدها نہ کر سے گیا ہی کر کواور کہا ہے کہ یہ سن اسلام میں ہے۔ اور زیلتی علی ہے کہ اسکودا قطبی نے اور اسکے بعد بیسی نے روایت کیا ہے اور دونوں نے کہا ہے کہ اسکا اساد میں ہے۔
مہر ہے اور زیلتی علی ہے کہ اسکورا قطبی نے اور اسلام اللہ اللہ جب رکوع کرتے تو ایسے برا برہو جاتے کہ اگر آ کی کر پر پائی دوالہ جاتا تو تفہر جاتا۔ اسکو طبر انی نے کہر علی اور ابو یعل نے ( سند علی ) روایت کیا ہے اور اس کے رجال تو تیش کے مجے بیں ( مجمع الروائد )۔

200 - معزت عبدالله بن معقل سروایت بوه فرات بی کدرسول الله الله ایک کسب سے زیادہ چوردہ بجو اپنی الماز چرائے ،عرض کیا گیا کہ یا رسول الله آدی الماز کیے چراتا ہے آپ کی نے فرمایا کہ ندرکو کا پورا کر ساور ندمجدہ (نیز آپ کی نے نے ایک الله کی کہ ندرکو کا پورا کر ساور ندمجدہ (نیز آپ کی نے نے فرمایا کہ ) سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جوسلام میں بخل کر سے ۔اسکو طبرانی نے اپنے سعا جم علم میں روایت کیا ہے اور اسکے رجال شات بیں (مجمع الروائد)۔

فاكدو: اس مديث عمعلوم مواكدو يجدوس كيدرميان جلساورتو مكواحتدال اوراطمينان سيكرناواجب ب-

٧٤٦ عن: البراء ظه قال: "كَانَ النّبِي عَلَيْهُ إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ وَجُهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبُلَةِ ". رواه أبو العباس السراج في "مسنده" اه ، وفي " الدراية " (ص-٥٠) إسناده صحيح (نصب الراية ١٩٧١).

٧٤٧ - عن: رفاعة بن رافع عله: أنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ

يَوْما - قال رفاعة : ونحن معه - إذَا جَائَهُ رَجُلُ كَالْبَدُويِ فَصَلَّى فَاحَلُ صَلَاتَهُ ، ثُمْ

انْصَرَفَ فَسَلَّم عَلَى النَّيِ عَلَيْه ، فَقَالَ النَّيُ عَلَيْه ، وَعَلَيْك ، فَارْجِعُ فَصَلِّ ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ ، فَارْجِعُ فَصَلِّ ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ ، مَرُّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ، كُلُّ ذَلِك يَاتِي النَّي عَلَي فَيُسَلِّم عَلَى النَّي عَلَيْه ، فَقَالَ النِّي عَلَيْه ، فَقَالَ النَّي عَلَيْه ، فَيَقُولُ النِّي عَلَيْه : وَعَلَيْك ، فَارْجِعُ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَإِنْكَ لَمْ يُصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ يُصَلِّ ، فَإِنْكَ الله إلى الصَّلَاقِ فَتَوَضَّا كُمَا أَمْرَكَ الله بِه ، ثُمْ تَشَهُد فَاقِمْ أَيْضًا ، فَإِنْ كَانَ مَعَك إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاقِ فَتَوَضَّا كُمَا أَمْرَكَ الله بِه ، ثُمْ تَشَهُد فَاقِمْ أَيْضًا ، فَإِنْ كَانَ مَعَك إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاقِ فَاحْمَدِ الله وَكَبِّرُهُ وَهَلَلْهُ ، ثُمُّ الرَّكُعُ فَاطُمَيْنُ رَاكِعاً ، ثُمَّ اعْمَدِلْ قَائِماً وَلَكَانَ مَعَك أَوْلَ الله فَاحْمَدِ الله وَكَبِّرُهُ وَهَلَلْهُ ، ثُمُّ الرَّكُعُ فَاطْمَيْنُ رَاكِعاً ، ثُمَ اعْمَدِلْ قَائِماً وَالْمَا وَلَكُولَ عَلَى الصَّافِقَ مُ الْمُعَلِي مَا اللهُ وَكَبِّرُهُ وَهَلَلْهُ ، ثُمُّ الْأَنْ مَعْنَ رَاكِعاً ، ثُمَ الْمُعَنِي وَالْمُعَنِي وَالْمُعَالِي الْمُعَلِي اللهُ وَكَيْرُهُ وَهَلَلْهُ ، ثُمُّ الْكُعُ فَاطُمَونُ رَاكِعاً ، ثُمَ الْمُعَالِ اللهُ فَاحْمَدِ اللهُ وَكَبُولُ وَهُلُهُ الْمُ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْمِلُ الْمُ الْمُعْمِلُ الْمُومَالِ اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِلَهُ الْمُعْمِلِ اللهُ فَالْمُعَلَى الْمُعْمِلُكُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْلِلَهُ اللّهُ الْمُعْمُلُهُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعُلَى الْم

۲۳۱ - حضرت برا فخر ماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب رکوع کرتے تو اپنی کمر کوسید ھا بچھا دیتے اور جب بجدہ کرتے تو اپنی الگیوں کامنے تبلہ کی طرف کرتے۔

ثُمُّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلُ سَاجِداً ، ثُمُّ اجُلِسُ فَاطَمَئِنَ جَالِساً ، ثُمُّ قُمُ ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتُ صَلاَتِكَ ، وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنُهُ شَيْئاً إِنْتَقَصْتَ مِنُ صَلاَتِكَ " ، قَالَ : " وَكَانَ هذا أَهُونَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَى أَنَّهُ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئا إِنْتَقَصَ مِنْ صَلاَتِهِ وَلَمْ تَذْهَبُ كُلُهَا " . عَلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَى أَنَّهُ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئا إِنْتَقَصَ مِنْ صَلاَتِهِ وَلَمْ تَذْهَبُ كُلُهَا " . والله عن رواه الترمذي (١٠:١) ، وقال : " حديث رفاعة حديث حسن " ، قال : وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر اه .

٧٤٨ - عن : حذيفة ﴿ ثَانَهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : " سُبُحَانَ رَبِّىَ العَظِيْمِ "، وَفِي سُجُودِهِ : " سُبُحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى " الخديث . رواه الترمذي (٤٦:١) وقال : "حسن صحيح ".

٧٤٩ عن : عقبة بن عامر الجهني فله قال : لَمَّا نَزَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَظِيْمِ ﴾، قال : " الجعلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ " ، ولَمَّا نَزَلَتْ :

فرمایا بے شک (اچھاس!) جب تو نماز کیلئے اضح تو پہلے اس طرح وضوکر جس طرح تھے خداتعالی نے تھم کیا ہے، پھراذان دے پھر
اقامت کہ، اسکے بعد (نمازکواسکے قاعدہ ہے شروع کر) پھراگر تھے قرآن یا دہوتو پڑھ در نہ خدا کی جمر کرادراللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ، پھررکوع کرادرکوع کو اطمینان ہے کر، پھرسیدھا کھڑا ہوجا، پھر بجدہ کراور بجدہ بھی اعتدال کر، پھر بیٹے اورا طمینان ہے بیٹے، پھر دوسرا سجدہ کرکے کھڑا ہوجا (اورآخر تک بول عی کر) پس جب تو نے ان امورکوکر لیا تو تیری نماز تمام ہوجاد کی اوراگران بھی پھرکی آئی تو تیری نماز میں گی ۔ دفاعۃ کہتے ہیں کہ یہ بات لوگول کو پیلی ہات سے زیادہ ہل معلوم ہوئی کہ جس نے ان امور میں کی بات بھی کی کاس کی نماز میں کی آ جا گیگ در سے ان اس کی نماز میں کی آ جا گیگ اور سب کی سب نہ جاتی رہے گی ۔ اسکوتر ندی نے رواعت کیا ہے اور کہا ہے کہ حسن ہے اوراس باب میں حضرت ابو ہریڈا ور معظرت بھار بن یا سڑھے بھی رواعتی مردی ہیں۔

فا کدہ: ان تمام ا حادیث سے احترال اور اظمینان کا وجوب ثابت ہوتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور صدیث رفاعہ سے معلوم ہوا کہ اعتدال واظمینان فرض بیس ، کونکہ اس میس تصریح ہے کہ جونص اس میس کی کرسے گااس کی نماز ناتعس ہوگی سب کی سب باطل نہوگ۔

۱۳۸۵ - معرت مذیفہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کھا کے ساتھ کماز پڑھی ، بس آپ کھارکوع میں سجان ربی انعظیم اور مجدہ میں سجان ربی الاملیٰ کہتے تھے۔اس کوڑ فدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ مسن مجمعے ہے۔

 ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى ﴾، قال: " إِجْعَلُوْهَا فِي سُجُوْدِكُمْ ". رواه سعيد بن منصور ، وأحمد ، وأبو داود وابن ماجة ، والحاكم وصححه ، وابن حبان ، وابن مردويه ، والبيهقى في "سننه " ، كذا في " الدر المنثور " (١٦٨١) .

٠٥٠ عن: أبى بكرة فله أنَّ رَسُولَ اللهِ مَكْلُكُ كَانَ يُسَبِّعُ فِى رُكُوْعِهِ "سُبُحَانَ رَبِى اللهُ مَكْلُكُ كَانَ يُسَبِّعُ فِى رُكُوْعِهِ "سُبُحَانَ رَبِى الأَعْلَى " ثَلَاثاً . رواه البزار ، والطبرانى ، وإسناده حسن (آثار السنن ١١٤٠١) .

### باب كون الذكر مسنونا في القومة

الله عن: أبى هريرة فله قال: كَانَ النّبِي عَلَيْكُ إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"
 قال: اَللّٰهُمُ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ" الحديث، رواه البخاري (٢٠٦:١).

٧٥٢ - وعنه : أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : " إذَا قَالَ الإمَامُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا

"سبح اسم دبك الاعلى" نازل ہو كی تو آپ الله نے فرمایا كداس كوائے كوده عمل دكمو ( لینی كوده عمل سبحان دبی الاعلی كها كرده ) داس كھي كارد الم المحد الاواد وادا دائن الجداور ما كم نے دوایت كیا ہے اور ما كم نے اس كھي كى ہاور اكن حبان اور اين مردويہ نے اور بيكل نے الى شن عمل دوایت كیا ہے (درمنثور ) ۔

فائدہ:ان احادیث ہے مطوم ہوا کدرکوع اور مجدہ میں ذکر کرنامسنون ہے،البتدا مام سند می فرماتے ہیں کدرکوع وجود میں خدا کی مقمت بیان کرنا اولی ہے اگر چدد عاکرنا مجی جائز ہے۔

### باب قومه می ذکر کے سنت ہونے کا بیان

فا كده: احتاف كم بال مسنون طريق يه كدام مع الله لمن حمده كم اورمقترى دينا لك الحد كم وجيدا كراكلى دوايات معلوم بور با به بال اكرنمازى منفر و بوقو وه دونول كم ، اور فدكوره بالا صديث منفر د يرمحول ب معلوم بور باب بال اكرنمازى منفر و بوقو وه دونول كم ، اور فدكوره بالا صديث منفر د يرمحول به المداكم د منا لك الحد

: اَللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ ، فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . رواه البخاري (١٠٩:١).

ابى موسى الأشعرى فله (في حديث طويل) أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قال: "وَإِذَا قَالَ سَبِعَ اللهُ لِمَنْ حَبِدَهُ ، فَقُولُوا : اللهُمُ رَبُنَا لَكَ النَّحَمُدُ ، يَسْمَعُ اللهُ لَكُمُ " الحديث. رواه مسلم (١٧٤:١).

١٥٤ - عن ابن شهاب قال: " أَخْبَرَنَى آبُو بَكْرِ بَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ مُلْبَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ: وَهُو قَائِمٌ: " رَبَّنَا ، ثُمَّ يَقُولُ: وَهُو قَائِمٌ: " رَبَّنَا لَكُ الْحَمْدُ " الحديث ، وقال عبد الله بن صالح عن الليث : " وَلَكَ الْحَمْدُ "رواه البخارى (١٠٩:١).

٥٥٥ عن عبد الله بن مسعود ظه قال: " إذا قال الإمَامُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَلَيْقُلُ مَنْ خَلُفَهُ: رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ ". رواه الطبراني في " الكبير "، ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ١٩١١).

### باب طريق السجود

٧٥٦ عن أبي إسحاق قال : قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ : أَيْنَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ

کہو، پس جس مض کا قول طائکہ کے قول کے موافق ہوگا سکے اللے گئاہ معانب ہوجا کیتے۔ اسکو بخاری نے روایت کیا ہے۔

20 میں جس مض کا قول طائکہ کے قول کے موافق ہوگا سکے اللے کا اللہ اللہ نے نے قر مایا کہ جب (امام) سمع اللہ لمن ہمرہ کے تو تم اللم مربنا لک الحم کے درسول اللہ کے ۔ اس کوسلم نے روایت کیا ہے۔

رینا لک الحمد کہو جس سجانے تمباری بات کو (یعن نمازکو) قبول فر مالیس مے ۔ اس کوسلم نے روایت کیا ہے۔

200- معزت ابو ہریرہ سے دوایت ہے دوفر ماتے ہیں کے دسول اللہ اللہ اللہ اٹھے اٹھے تو کھڑے ہونے کے دقت کھیں ہے۔ معرکتے ، پھر جب دو کھیں کے دقت کھیں ہے۔ کہ جب دو کہتے ، پھر جب دو کہتے ہوں میں دیا ولک الحمد ہے۔ اس کو بخاری نے دوایت کیا ہے۔

200- معزت عبدالله بن مسعود ف روایت ہو وفر ماتے ہیں کہ جب امام مع الله من حمد و کے تو جولوگ اس کے پیچے میں ان کو چاہئے کہ دینا لک الحمد کہیں۔ اس کوطرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے الزوا کہ )۔

يَضَعُ وَجُهَهُ إِذًا سَجَدَ ؟ فَقَالَ : بَيْنَ كَفُيْهِ " . رواه الترمذي (٣٧:١) ، وقال : "حديث البراء حديث حسن غريب " .

٧٥٧ عن وائل بن حجر عله قال: " رَمَقُتُ النّبِيُ عَلَيْهُ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ جِذَاءَ أَذُنَيْهِ . رواه إسحاق بن راهویه فی " مسنده " عن الثوری عن عاصم بن كلیب عن أبیه إلخ ( زیلعی ۲۰۱۱) .قلت : " رجاله رجال مسلم غیر كلیب وهو صدون " ، قال أبو زرعة : ثقة ، وقال ابن سعد : "كان ثقة رایتهم یستحسنون حدیثه ویحتجون به ، وذكره ابن حبان فی " التمات " ، كذا فی " تهذیب التهذیب " (۸:۵۶ و ۲۶۱) .

٧٠١- حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ، نا شريك عن أبي إسحاق قال : " وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بِنُ عَازِبٍ فَوَضَعَ يَدَيُهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى رُكُبَتَيُهِ وَرَفَعَ عَجِيْزَتَهُ ، وَقَالَ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَرَفَعَ عَجِيْزَتَهُ ، وَقَالَ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَيْ عَجِيْزَتَهُ ، وفي " نصب الراية " اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ ، وفي " نصب الراية " اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ ، وفي " نصب الراية " المخلاصة " : " ورواه ابن حبان والبيهقي ، المخلاصة " : " ورواه ابن حبان والبيهقي ،

#### باب مجدو كالمريقه

۲۵۹- معرت ابواسحاق سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے براہ بن عازب سے دریافت کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ا جب مجدہ کرتے تو چیرہ مبارک کہاں رکھتے تھے ، انہوں نے فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ (ترفدی)۔

فاكده:اس مديث معلوم بواكريد عي چرودونول بقيليول كورميان ركما جائد

عدے۔ معنرت واک بن جر سے روایت ہو وفر ماتے ہیں کہ بھی نے رسول اللہ مظافود کھا، پس جب آپ ہو گئے نے بدہ کیا تھا ہے کیا تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کا نوں کے برابر رکھا۔ اس کواسحات بن رابویہ نے روایت کیا ہے، اس کے تمام راوی مسلم کے راوی ہیں بجز کلیب کے اور و صدوت ہیں لہذا یہ روایت قابل احتجاج ہے۔

فاكدو:اس صديث معلوم بواكر بجده من دونون باتمون كوكانون كراير كمناح بـــــ

دوارے دونوں ہاتھ رکھے اور کھٹنوں پرسمارا کیا اور مرین انھایا اور فرمایا کہ رسول اللہ انگا ہوں ہوں ہے۔ اسکو رخمی انہوں نے دونوں ہاتھ رکھے اور کھٹنوں پرسمارا کیا اور مرین انھایا اور فرمایا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اور مرین انھایا اور فرمایا کہ رسول اللہ اللہ اور ہمیں کہا ہے دونوں ہاتھ رکھے اور کھٹنوں پرسمارا کیا اور دیلے میں ہے کے نووی نے فلا صدیمی کہا ہے کہ اسکواین حبان اور جہل نے روایت کیا ابوداود نے روایت کیا ہے اور اسپر کلام جس کیا اور ذیلی میں ہے کے نووی نے فلا صدیمی کہا ہے کہ اسکواین حبان اور جہل نے روایت کیا

وهو حديث حسن " اه .

٧٥٩ حدثنا محمد بن الصباح ، ثنا شريك عن أبى إسحاق قال : " وَضَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بنُ عَاذِبِ السُّجُودَ فَسَجَدَ فَادَّعَمَ عَلَى كُفَّيْهِ وَرَفَعَ عَجِيْزَتَهُ ، وَقَالَ : هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ الْبَرَاءُ بنُ عَاذِبِ السُّجُودَ فَسَجَدَ فَادَّعَمَ عَلَى كُفَّيْهِ وَرَفَعَ عَجِيْزَتَهُ ، وَقَالَ : هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ الْبَرَاءُ بنُ عَاذِبِ السُّجُودَ فَسَجَدَ فَادَّعَمَ عَلَى كُفَّيْهِ وَرَفَعَ عَجِيْزَتَهُ ، وَقَالَ : هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الموصلي في "مسنده" (زيلعي ٢٠١١) .

قلت : محمد بن الصباح شيخ أبي يعلى ثقة حافظ من رجال الجماعة ، كما في " " التقريب " (ص-١٨٥)، وبقية السند سند الحديث السابق .

٧٦٠ عن واثل بن حجر فله (في حديث طويل) قال صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ
 الله عنه أن قَالَ : ثُمُّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجُهَّهُ بَيْنَ كَفْيُهِ " الحديث . رواه أبو داود (٢٦٣:١)
 وسكت عنه .

٧٦١ – عن أنس ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : " إَعْتَدِلُوا فِي النَّسُجُوْدِ ، وَلاَ يَبْسُطُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ إِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ ". رواه مسلم (١٩٣:١).

٧٦٢ عن: ابن عمر ﴿ قَالَ دَسُولُ اللهِ ﴿ أَنَا صَلَيْتَ فَالَا تَبُسُطُ ﴿ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى مَا حَتَيْكَ ، وَجَافِ مِرْفَقَيْكَ عَنْ ضَبْعَيْكَ ".

ہاور بیصد مث<sup>حس</sup>ن ہے۔

209-ابواتلی سے ابویعلی موسلی نے اپی مند میں روایت کیا ہے کہ براہ بن عازب نے ہم کو بحدہ کا طریق بتایا محراس میں بوں ہے کہ براء نے اپنے ہاتھوں پر سہارا کیا اورا پنا سرین اٹھایا اور کہا کہ دسول اللہ اللہ ایجدہ کرتے تھے۔

۲۰ - حضرت واکل بن جر سے روایت ہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ کا کے ساتھ نماز پڑھی یہاں تک کہ انہوں نے کہا، گھر آ پ اللے نے بحدہ کیا اور اپنے چیرہ کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا۔ (ابوداود)۔

۱۲۵- حضرت انس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا نے فرمایا کہ بجدہ میں اعتدال کرواور کو کی شخص اپنے ہاتھوں کو بوں نہ بھیلائے جیسے کتے کے بھیلے ہوتے ہیں۔ (مسلم)۔

الاع-معرت این عرف روایت ہو وفر ماتے میں کدرسول اللہ اللہ اللہ علیہ کر جب تو نماز پڑھے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے م نول نہ پھیلا جسے درندہ (کتا) پھیلاتا ہے اور اپنی ہتھیلیوں پر سمارا کر اور اپنی کہنوں کو اپنے پہلوؤں ہے الگ کر ۔اسکو طبرانی رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ١٩٢:١)، وصححه الحاكم في "المستدرك" (٢٢٠١)، وأقره عليه الذهبي .

٧٦٣ عن البراء ظه قال: قال رسول الله عليه : "إذا سَجَدَتَ فَضَعُ كَفَيْكَ وَارُفَعُ مِرْفَقَيْكَ ". رواه مسلم (١٩٤١).

٥٦٥ – عن ابن عباس مَلَّهُ: عن رسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قال: " مَنُ لَمُ يُلَزِّقُ أَنْفَهُ مَعَ جَبُهَةِهِ بِالأَرْضِ إِذَا سَجَدَ لَمُ تَجُزُ صَلاَتُهُ " . رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ، ورجاله موثقون ، وإن كان في بعضهم اختلاف من أجل التشيع (مجمع الزوائد ١٩٢١) .

نے كبير مس روايت كيا ہاوراس كرجال ثقة بي ( مجمع الروائد )\_

فاكدو: يعنى كبنع لكواية دوسرا عضاه (ران وغيره) اورزهن سافها كرر كهد

۳۱۵ - دعرت ابن عبائ سے روایت ہے کہ رسول اللہ الله الفائے فرمایا کہ جھے تھم ویا کمیا ہے کہ میں سات ہم یوں پر بحدہ کروں، چیٹانی اور آپ للے ان این ہاتھ سے اپنی تاک کی طرف اشارہ کیا جس سے مقصور چیٹانی کی طرف اشارہ تھا اور دونوں ہاتھ اور دونوں ہاتھ اور دونوں ہاتھ کے اور دونوں ہاوں کی مسلم کے اور دونوں ہاوں کو نہیٹی (مسلم )۔

فاكده: ال حديث معلوم مواكر بحده عن النسات كوز عن برركمنا واجب ب، شاى عن اى طرح فدكور ب(١٠٥١) البت بيثانى كاز عن برركمنا فرض بي كوكر بحده زعن بربيثانى ركف كوئ كتب بير ـ

210 - حعزت ابن عہائ ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو فحص بوقت بجدہ اپنی تاک کو پیٹانی کے ساتھ زیمن سے نہ ملائے اسکی نماز نہ ہوگی۔اسکو لجبرانی نے کبیراوراوسلا میں روایت کیا ہے۔

قلت: وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (٢٧٠:١).

٧٦٦ - وعنه مرفوعا قال: " لا صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَمَسُّ أَنْفُهُ الأرْضَ ". وقال هذا حديث صحيح على شرط البخارى ، ولم يخرجاه أه ، وسكت عنه الذهبي .

٧٦٧ عن : عامر بن سعد عن أبيه قال : " أمّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِوَضَع الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ " . أخرجه الحاكم في " المستدرك " (٢٧١:١) ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، وأقره عليه الذهبي .

٣٠١٠ عن: وائل بن حجر في قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ ". رواه الطبراني في " الكبير " وإسناده حسن ( مجمع الزوائد ١٠٦١) ، وعزاه العزيزي (١٢٩:٣) إلى مستدرك الحاكم وسنن البيهقي ، ثم قال : ياسناد حسن أه . قلت : قال الحاكم (٢٢٧:١) : صحيح على شرط مسلم ، وأقره عليه الذهبي وليس عنده: "إذًا رَكَعَ فَرُجَ أَصَابِعَهُ ".

۲۷۱ - یں کہا ہوں کواسکوما کم نے بھی متدرک بیں ابن عہاں ہے مرفوعا ہایں الفاظ روایت کیا ہے کہ جس فض کی ناک زیمن کونے چھوے اسکی نماز جیس اور کہا کہ بیمدیث شرط بخاری رمیج ہے، اور ذہبی نے اس پرسکوت کیا ہے۔

فاكدو: ناكوزين برركهناواجب باس كي كفل پيثانى ركف با تفاق جمبورفرض ادا بوجائيًا اليكن اس طرح بغير عذركرنا كروه بالبت عذركي بناويركي ايك منوكوزين برركهنا كروونيس .

272- معزت عامر بن سعدائے ہاہہ ہے دواہت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے نماز میں ( بحالت مجدہ ) ہاتھوں کے رکھنے اور جیروں کے کھڑا کرنے کا تھم فر مایا ہے۔ اس کو حاکم نے منتدرک میں رواہت کیا ہے۔

فاكدو: اس سے بحالت مجدہ بيروں كے بچانے كى كراہت تابت ہوتى ہے۔

218 - معزت واکل بن جر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رکوع کرتے تو اپنی الکیوں کو کشادہ کرتے اور جب مجدہ کرتے تو اپنی الکیوں کو ملا لیتے۔اسکولجرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔اوراسکی اسناد حسن ہے۔

فائدہ: الکیوں کو کھلا رکھنے اور ملا کرر کھنے کا تھم صرف رکوع وجود کیلئے ہے ، اور ہاتی نماز میں الکیوں کو اپنی حالت ہر رکھا جائے۔ ٧٦٩ - وقال الحسن: "كان الْقَوْمُ يَسُجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَسُوةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ ". رواه البخارى (٢:١٥): وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن: "أنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيَّ كَانُوا يَسُجُدُونَ وَايْدِيْهِمْ فِي ثِيَاهِمٍمْ ، وَيَسُجُدُ الرُّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى قَلَسُوقِهِ وَعِمَامَتِه " وهكذا رواه ابن أي شيبة من طريق هشام اه.

٧٧٠ عن ابن عمر عله: أنَّهُ كَانَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَيْهِ ، قال (أَى نافع ): وَلَقَد رَآيُتُهُ فِى بَرْدٍ شَدِيْدٍ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَيْهِ مِنْ بُرُنْسِهِ ، حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحصى " . رواه محمد فى " الموطا" (ص-١٠٨) ورجاله ثقات مشهورون .

٧٧١ عن أنس بن مالك ﴿ قال : كُنَّا نُصَلِّىٰ مَعَ النِّي عَلَيْكُ ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طُرُفَ النُّوبِ مِن شِدَةِ الْحَرِّ فِي مَكَان السُّجُودِ ". رواه البخاري (٦:١).

٧٧٢ عن ابن عباس الله : " أنَّ النَّبِي عَلَيْهِ صَلَّى فِي نُوبٍ وَاحِدٍ مُتَوَسَّحاً يَتَّفِي

۲۹۵- دهزت حسن (بھری) ہے روایت ہے کہ صحابہ کھا مداورٹو ٹی پر (بھی) مجدو کرتے تھے اور (پوقت مجدو) ان کے ہاتھ آ حیوں میں (بھی) ہوتے ہتے ( گرز مین پر کھے ہوتے تھے)۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے (بیر مطلب نہیں ہے کہ ہیشہ ایسا ہوتا تھا کہ موتا تھا گر محامہ پر مجدو کرنے کیلئے بی ضروری ہے کہ بیشانی کا بھی حصدز مین پر ہو) اس کو بخاری نے تعلیقا اور عبد الرزاق نے موصولا روایت کیا ہے۔ (مج الباری)۔

۰۷۵- معزت ابن عراص دوایت ہے کہ جب وہ مجدو کرتے تھے تو جس شے پر مجدو کرتے ای پر ہاتھ بھی رکھتے ( تا کہ محدود کر میں الکفین ہو ) اور راوی کہتا ہے کہ میں نے آ پکو خت سر دی کے زمانہ میں ویکھا کہ دوا ہے جب ہا تھونکا لئے بہاں تک کہ دو ان کو کنگر ہوں پر دکھتے ۔ اس کوا مام محمد نے موطا میں دوایت کیا ہے۔

فاكده: معرت ابن عمر الم المحدث التاعزيت برحمول بادر ومحر محاب كالم تعدن كالنار خصت برحمول ب بشر مليك كوئي حذر مور (موطا الم محرص-١١٠) ـ

ا 22- معزت انس بن ما لک ہے روایت ہو وفر ماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ اللہ علی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہم میں ہے بعض معزات شدت گری کے سبب اپنے کپڑے کا کنارہ مجدہ کے مقام پر رکھ لیتے تھے۔اسکو بخاری نے روایت کیا ہے۔ بِفُضُولِهِ حَرُّ الأرْضِ وَبَرُدَهَا". رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في " الكبير " و" الأوسط" ورجال أحمد رجال الصحيح اه (مجمع الزوائد ١٦١١).

السبائى: "أنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ مَبُهَتِهِ ". رواه أبو داود فى ' مراسيله " ، كذا فى " نصب فَخَسَرَ رَسُولُ اللهِ عَنَ جَبُهَتِه ". رواه أبو داود فى ' مراسيله " ، كذا فى " نصب الراية " (٢٠٣١) ، وفيه أيضا: قال عبد الحق: صالح بن حيوان لا يحتج به اه . قلت : رد عليه ابن القطان فى هذا الجرح ، كما فى " تهذيب التهذيب " (٣٨٨:٤) ولفظه : ذكره ابن حبان فى " الثقات " ، وقال العجلى : تابعى ثقة وقال عبد الحق : لا يحتج به ، وعاب ذلك عليه ابن القطان ، وصحح حديثه اه ملخصا. قلت : وعمرو وبكر من رجال الجماعة وابن لهيعة قد تكلم فيه ، وهو حسن الحديث ، ففى " مجمع الزوائد " (١٤٦:١) : وهو ضعيف ، وقد حسن له الترمذى اه ، وفى " اللآلئ " (١٢٨:١) : حديثه حسن اه والظاهر من عادتهم فى نقل السند الناقص أن بقية السند الذى لم تذكر لا كلام فيها ، فهو مرسل يحتج به .

۲۵۵- معرت ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ کی نے کی سکوتمائل کر کے بھا زیرجی بحالکہ دو اسکوتمائل کر کے بھاز پڑھی بحالکہ دو اسکے زائد مصے کے ذریعہ سے زمین کی گری اوراسکی سروی سے بہتے تھے۔ اسکوا حمد اور ایو یعلیٰ نے اور طبر انی نے کبیر واوسلا میں روایت کیا ہے اور امام احمد کے د جال جی (مجمع الزوائد)۔
کیا ہے اور امام احمد کے د جال جی (مجمع الزوائد)۔

فاکدو:اس مدیث سے معلوم ہوا کہ بخت سردی وگری سے بہتے کیلئے اپنے جسم کا زائد کپڑا مواضع ہدہ کے نیے رکھنا جائز ہے۔

فاكدو:اس معلوم مواكد مامر يرجد وكرنا كوجائز بمرخلاف اولى باور بيثانى سے يكرى بنادينا افعل بـ

٣٧٤ - عن ميمونة رضى الله عنها قالت : "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَ تَ بَهْمَةٌ أَنُ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرُّتُ ". رواه مسلم (١٩٤١).

٥٧٥ عن يزيد بن أبى حبيب: "أنه على أمرًا تَيْو تَصَلَّيَانِ ، فَقَالَ: إِذَا سَجَدَتُمَا فَضُمَّا بَعُضَ اللَّحْمِ إِلَى الاَرْضِ ، فَإِنَّ الْمَرْاةَ فِى ذَلِكَ لَيْسَتُ كَالرَّجُلِ " . رواه أبو داود فى " مراسيله " ، ورواه البيهقى من طريقين موصولين ، لكن فى كل منهما متروك كذا فى " التلخيص الحبير " (٩١:١) . قلت كلام الحافظ يدل على أن المرسل ليس فيه أحد متروك ، وفى فوز الكرام للعلامة محمد قائم السندى ، قال البيهقى : هو أحسن من موصولين فى هذا الباب اه ، كذا فى " مجموعة الفتاوى " للعلامة عبد الحي (٢١٦٠٠) .

٧٧٦ - أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر ظهد: أنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ؟ قَالَ : : "كُنَّ يَتَرَبُّعْنَ ، ثُمَّ أَمِرُنَ أَنْ يَحْتَفِزُنَ " . (جامع على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ؟ قَالَ : : "كُنّ يَتَرَبُّعْنَ ، ثُمَّ أَمِرُنَ أَنْ يَحْتَفِزُنَ " . (جامع المسانيد ٤٠٠١) . قلت : هذا إسناد صحيح ، أخرجه القاضى عمر بن الحسن الأشناني المسانيد يهذا إسناد صحيح ، أخرجه القاضى عمر بن الحسن الأشناني

۳۵۷- معزت میوند سے روایت ہے کے رسول اللہ الله الله جدو کرتے تو اگر بھری کا جیونا بچرا ہے اللہ کا باتوں کے درمیان میں سے لکنا جا ہتا تو نکل سکتا تھا۔ اسکوسلم نے روایت کیا ہے۔

فاكدو: اس مديث معلوم بواكر بحده كى مالت بس كهديال زمن سے افعا كردكى جائي اور بغلول كونوب كولا جائے، الكين اگركوئى مف بى جماعت مناز پڑھ ر ما بوتو بغلول كوزياده ندكھولے كيونكدساتھ والول كونكيف بوكى۔

فاکدہ: اس مدیث ہے معلوم ہوا کر مورت زین سے چٹ کر بجدہ کر سے کو کہ بیاس کیلئے زیادہ پردے کا باعث ہے۔

۲ کے - معرمت ابو صنیفہ نافع ہے دہ ابن عمر سے رہائے کرتے ہیں کہ ان سے دریا فت کیا گیا کہ مورتی رسول اللہ ہیں کے ان سے دریا فت کیا گیا کہ مورتی رسول اللہ ہیں کہ ان سے دریا فت کیا گیا کہ مورتی میں بران اور چوز انو مینا کرتی تھیں، بھران کو تھم کیا گیا کہ مرین پر مینا کریں یاسٹ کر بجدہ کیا کریں۔

عن على ابن محمد البزاز عن أحمد بن محمد بن خالد عن زر بن نجيح عن إبراهيم بن المهدى عن أبي حنيفة بسنده اه. المهدى عن أبي حنيفة بسنده اه.

قلت: القاضي عمر بن الحسن الأشناني روى عن ابن أبي الدنيا وغيره ، ضعفه الدار قطني وغيره ، وقال طلحة بن محمد : كان من مجملة أصحاب الحديث المجودين ، وأحد الحفاظ ، وقد حدث حديثا كثيرا ، وحمل الناس عنه قديما وحديثا ، وسئل عنه أبو على الهروى ( الحافظ شيخ الدارقطني ) ، فقال : إنه صدوق أه ملخصا من " لسان الميزان (٤٩٢١٤٤) . وعلى بن محمد البزاز أبو القاسم المعروف بابن التسترى ذكره الخطيب في " تاريخه " ، وقال : كتبت عنه اه ، كذا في " جامع المسانيد " (٢٥٨:٢) . وأحمد بن محمد بن خالد هو الوهبي الكندي أبو سعيد الحمصي روى عنه البخاري في جزء القرائة وغيره ، ونقل عن يحيى بن معين : أنه ثقة ، وقال الدارقطني : لا بأس به ، وأخرج له ابن خزيمة في " صحيحه "، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، كذا في " تهذیب التهذیب " (۲:۱) وزر بن نجیح لم أجد ترجمته ، وإبراهیم بن المهدى أراه المصيصى يروى عن حفص بن غيات وغيره ، وثقه أبو حاتم و ابن حبار وابن قانع وغيرهم ، كذا في " تنهذيب التهذيب " (١٦٩:١) . والأحيص بن جواب وثقه ابن معين ، وقال مرة : ليس بذاك القوى ، وقال أبو حاتم : صدوق ، وقال ابن حبان في " التقات " : كان متقنا ربما وهم اه . كذا فيه أيضا (١٩٢:١) ، وسفيان الثوري وأبو حنيفة أشهر من أن يثني عليهما .

٧٧٧ ثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن الحارث عن على ظه قال : " إذَا سَجَدَتِ الْمَرَاةُ فَلْتَحْتَفِزُ وَلْتَضُمُّ فَجَذَيْهَا " . رواه الإمام أبو بكر بن أبى شيبة في

عدع-معرت على كرم الله وجديد روايت بوه فرمات بي كد جب مورت محده كري واسكوست جانا جاسة اورا يي

اسكوجامع مسانيدا كم مى روايت كياب اورا مامما حب كى سندي ب-

فاكدو:ال مديث معلوم مواكرورتس لمازيس مرين كيل بينيس -

"مصنفه" (ص-۱۸۱ -قلمی) .

قلت: رجاله رجال الجماعة إلا الحارث ، فهو من رجال الأربعة ، قد اختلف فيه ورثقه ابن معين ، وقال ابن شاهين في " الثات " : قال أحمد بن صالح المصرى : " الحارث الأعور ثقة ما أحفظه ، وما أحسن ما روى عن على " ، وأثنى عليه ، قيل له فقد قال الشعبى : كان يكذب قال : لم يكن يكذب في الحديث ، إنما كان كذبه في رأيه اه . وقال ابن أبي خيثمة : قيل ليحيى : يحتج بالحارث ؟ فقال : ما زال المحدثون يقبلون حديثه اه. (كذا في تهذيب التهذيب ٢:١٤ او١٤٧) ، فالحديث حسن ، وقول الصحابي حجة عندنا ، وقد تقوى بالمرفوع أيضا ، و أبو إسحاق وإن كان من المدلسين ، ولكنه من الطبقة الثالثة التي قبل بعض المحدثين حديثهم ، واحتملوا تدليسهم ، كما في "طبقات المدلسين " (ص٢) لابن حجر على أن التدليس لا يضر عندنا ، وقد تقوى بأحاديث أخر أيضا .

٧٧٨ عن ابن عمر على مرفوعا: " إذَا جَلَسَتِ الْمَرْتَةُ فِي الصَّلَةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا كَاسْتَرِ مَا يَكُونُ ، فَإِذَا سَجَدَتُ الصَّقَتُ بَطُنَهَا عَلَى فَخِذِهَا كَاسْتَرِ مَا يَكُونُ ، فَإِذَ اسْجَدَتُ الصَّقَتُ بَطُنَهَا عَلَى فَخِذِهَا كَاسْتَرِ مَا يَكُونُ ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى يَنْظُرُ إلَيْهَا يَقُولُ : يَا مَلَائِكَتِي الصَّهِدُكُمُ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهَا " . رواه ابن فإنَّ الله تَعَالَى يَنْظُرُ النَّهَا يَقُولُ : يَا مَلَائِكَتِي الصَّهِدُكُمُ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهَا " . رواه ابن عدى في "الكامل " ، والبيهقي في "سننه " وضعفه ، كذا في "كنزالعمال" (١١٧:٤) قلت : وله شواهد قد مرت ،

رالوں کو (آئی میں اور پیف سے ) ملالیما ہا ہے۔ اس کو ابن الی شیبہ نے اٹی مصنف میں روایت کیا ہے اور اسکے سب راوی تقدیں۔

۸ ۵ ۵ - حضرت ابن عمر سے مرفو ما روایت ہے کہ جب فورت لماز میں جیٹے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھے ، پس جبکہ وہ مجدہ کر سے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھے ہیں اور کہتے ہیں جبکہ وہ مجدہ کر سے تو اپنی ران پر ہی اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کرا سے فرشتو! میں جہیں کواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے پیش ویا۔ اسکوائن عدی نے کامل میں اور بیلی نے اپنی شن میں روایت کیا ہے اور اسکون معیف کہا ہے ( کنز العمال ) محرا سے لئے شواہر موجود ہیں۔

فاكده: جبكى مديث كيلي شوام موجود مول قوده سن كدرجه مي موتى ب-

٧٧٩ عن وائل بن حجر فله قال: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ الله الذّه المنجد يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ". رواه الترمذى (٢٦:١) ، وقال : زاد الحسن بن على ( الحلوانى ) فى حديثه : قال : يزيد بن هارون : ولم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث قال : هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحدا رواه غير شريك ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه . وروى همام عن عاصم هذا مرسلا ، ولم يذكر فيه وائل بن حجر ، وفى " التلخيص الحبير " : رواه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن فى " صحاحهم " اه .

- ٧٨٠ قلت: وروى الحاكم فى " المستدرك " عن عاصم الأحول عن أنس الله قال: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَبُرَ ، فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أَذُنَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ حَتَى اسْتَقَرُّ كُلُ مَفْصِلٍ مِنْهُ وَانْحَطُ بِالتَّكِبِيْرِ حَتَّى سَبَقَتُ رُكَبَنَاهُ يَدَهُ " . قال : هذا إسناد صحيح على مفصِلٍ مِنْهُ وَانْحَطُ بِالتَّكِبِيْرِ حَتَّى سَبَقَتُ رُكَبَنَاهُ يَدَهُ " . قال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ولا أعرف له علة ، ولم يخرجاه ، وأقره عليه الذهبى . وأخرج أيضا حديث وائل بن حجر فه قال : "كَانَ النَّيِّ عَلَيْهُ إِذَا سَجَدَ نَقَعُ رُكَبَنَاهُ قَبُلَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكَبَنيْهِ " . قال الحاكم : قد احتج مسلم بشريك وعاصهم بن كليب ، وقال الذهبى : على شرط مسلم .

240- دعزت واکل بن جر سے روایت ہو و فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظ کود یکھا کہ جب وہ بحدہ کرتے تو اپنے دونوں کھنٹوں کوا پنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اشحتے تو اپنے ہاتھوں کو کھنٹوں سے پہلے افعاتے۔ (تر ندی) ، اور تخیص حیر میں ہے کہ اس کو ابن فرید و ابن حبان وابن السکن نے اپن الی صحاح میں روایت کیا ہے۔ امام تر غدی فرماتے ہیں کہ اکثر المام کا اس میں ہوائے وقت ہاتھوں سے لی محضور کے اور اشحتے وقت کھنٹوں سے لی ہاتھوں کو افعائے۔ میں کہتا ہوں کہ ماکم نے یہی متدرک میں اے روایت کیا ہے اور شرط مسلم مرسم کہا ہے اور ذہی نے تا ئیدی ہے

۵۸۰- معزت الرحمر ماتے میں کہ ش نے صنور کھا کہ آپ کھا نے جبیر کی اور ہاتھوں کے انگوشوں کو کانوں کے برائد کے میکر کی اور ہاتھوں کے انگوشوں کو کانوں کے برائد کے میکر کو میں گئے آپ کھنے آپ کے میکنے کے در متدرک حاکم)۔

٧٨١- حدثنا محمد بن معمر ، نا حجاج بن منهال ، ثنا همام ، نا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن الني الله في هذا الحديث قال : " فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكُبَتَاهُ إِلَى الأَرْضِ قَبُلَ أَنْ تَقَعَ كُفَّاهُ ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَيهِ سَجَدَ وَقَعَتَا رُكُبَتَاهُ إِلَى الأَرْضِ قَبُلَ أَنْ تَقَعَ كُفَّاهُ ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَيهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ ". قال حجاج : وقال همام : وحدثنا شقيق حدثنى عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي عليه بمثل هذا ، رواه أبو داود (١١٤:١) ، وسكت عنه ، ورجاله ثقات إلا شقيق أبوليث ، قال ابن القطان : شقيق هذا ضعيف لا يعرف بغير روابة همام ، كذا في "التهذيب " (٢٦٤:٤) ، وعبد الحبار لم يسمع من أبيه .

٧٨٧ عن علقمة والأسود قالا: " حَفِظُنَا عَنْ عُمَرَ فِيْ صَلاَتِهِ أَنَهُ خَرُ بَعْدَ رُكُوْعِهِ عَلَى رُكْبَتَيُهِ كُمَا يَخِرُ الْبَعِيْرُ ، وَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ " . رواه الطحاوى ، وإسناده صحيح (آثار السنن ١١٧:١).

المنده المنده المنتخف المنول سے بہلے رکے اور حاکم نے واکل بن جوئی بے صدیث بھی نقل کی ہے کہ دمنور ہاتا ہیں جبرہ المنده کرتے و آپ مائن کی ہے کہ دمنور ہاتا ہیں جبرہ کرتے و آپ مائن کے کھنے آپ کے ہاتھوں کو اپنے کرتے و آپ مائن کے کھنے آپ کے ہاتھوں کو اپنے مشنوں سے قبل افراد ہے۔ مشنوں سے قبل افراد ہے۔ مشنوں سے قبل افراد ہے۔

ا ۱۸۵- عبد الببار بن واکل اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں وہ ای صدیث میں رسول اللہ علاقا سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ اللہ علاقات کرتے ہیں کہ جب آپ اللہ علاقات کرتے ہیں کہ جب آپ اللہ اسکوا کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کا کہ اسکوا کو داد سے دولوں ہے بیٹے ، پھر جب آپ اللہ کا جدہ میں پنچاتو آپ اللہ اسکوا کو داد دے دوسند سے روایت کیا ہے درسکوت کیا ہے۔ دولوں ہے دولوں ہے دولوں ہے دورکیا۔ اسکوا بودا ددنے دوسند سے روایت کیا ہے ادرسکوت کیا ہے۔

فائدہ:ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ بجدہ میں جاتے وقت پہلے محفنے اور پھر ہاتھ رکھے جا میں اور انحتے وقت پہلے ہاتھ اور پھر محفنے اٹھائے جائمیں۔ معنرت ابراہیم فنی فرماتے ہیں کہ بجدہ میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھنا احمق کا کام ہے (طیادی الا ۲۵)۔

قاكده:ان احاديث سے محدوش كمنوں كام تعول سے يہلے زمن يرد كمناصراحة ابت سے اور كى غرب بے دخيكا۔

٣٠٧٠ عن أبي هريرة ﴿ قال: "أوْصَانِي خَلِيْلِي اللّهَ بِثَلَاثٍ وَنَهَانِي عَنْ ثَلَاتٍ: فَنَهَانِي عَنْ ثَلَاتٍ النّعُلَبِ ، وَالْتِفَاتِ كَالْتِفَاتِ النّعُلَبِ ". وَالْتِفَاتِ كَالْتِفَاتِ النّعُلَبِ ". وَالْتِفَاتِ النّعُلَبِ الْوَاتُد رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط "، وإسناد أحمد حسن (مجمع الزوائد ١٧٣:١). قلت: وقد تقدم حديث ابن عمر: "فَلا تَبُسُط ذِرَاعَيْكَ بَسُط السّبُع ". وأخرجت الثلاثة عن أبي هريرة الله مرفوعا: "إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمُ فَلاَ يَبُرُكُ كُمَا يَبُرُكُ البّعِيْرُ" الحديث، قواه الحافظ في "بلوغ المرام " (٢:١٥) ، وقد أشبعنا فيه الكلام.

٧٨٤ عن أبى حميد الساعدى هذه قال (لبعض الصحابة): "أنَا كُنْتُ اَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى النّهُ وَايْتُهُ إِذَا كَبُرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَدُّوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ اَسْكَنَ يَعُظُكُمْ لِصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ وَايْتُهُ إِذَا كَبُرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَدُّو مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ اَسْكَنَ يَعُودُ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ، وَإِذَا يَدَيْهِ مِن رُ كُبَيْهِ ، ثُمُ هُصَرَ ظَهْرَهُ ، فَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ إِسْتَوْى حَتَّى يَعُودُ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ، وَإِذَا لَيَعَلَى مِن رُ كُبَيْهِ الْقِبُلَة "الحديث . مَحْد وَضَعَ يَدَيْهِ عَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِاطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبُلَة "الحديث . رواه البخارى (١١٤:١).

٥٨٧- وعنه قال: "كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا أَهُوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِداً جَافَى عَضُدَيْهِ

۲۸۳- معرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ جھے میرے جیب (رسول افلہ) کی نے تین ہاتوں کی وصیت فرمائی اور تین ہاتوں سے منع فرمایا، آپ کی نے جھے (لماز میں) مرنے کی طرح شومک مارنے سے اور کئے کی طرح بیٹنے سے اور لومڑی کی طرح ادھرادھرد کھنے سے منع فرمایا۔اسکوابو یعلی طبرنی اوراحد نے روایت کیا ہے اوراحد کی مندسن ہے (مجمع الزوائد)۔

فاكدو:اس سے تماز كا عرجوانات كافعال كى مثابہت كا كروو مونا ابت ہے۔

۲۸۳- معرت الاحید ساعدی ہے دوایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جم ہم ہے زیادہ رسول اللہ الله الله کا فراز کو یا در کھتا ہوں ،
علی نے آپ کا کودیکھا کہ جب آپ کا نے کجبیر کی توا ہے ہاتھوں کوشانوں کے برابر کیااور جب رکوع کیا توا ہے ہاتھوں کو گھٹوں
پر جمایا ، پھرائی کمرکو جمکایا ، پس جب (رکوع ہے) سرافھایا تو ہالکل سید سے ہو گئے تا کہ ہر چوڑا ہے مقام پرلوث جائے اور جب بحدہ
کیا تو اپنے ہاتھوں کو بول رکھا کہ نہ تو ان کو بچھایا اور نہ سمینا ، اور اپنے پاکال کی الکیوں کو تبلد کی طرف متوجہ کیا ۔ اسکو بخاری نے
دوایت کیا ہے۔

فاكده: اس سي محده كاندرالكيول كوتبله كي طرف ركمنا البت باوريسنت بـ

نُ إِبْطَيْهِ وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجُلَيْهِ "مختصر ، رواه النسائي (١٦٦:١) ، وسكت عنه ، ورجاله لمهم ثقات (أي نصبهما وغمز موضع المفاصل منهما ، وثناها إلى باطن الرجل ، صل الفتح الكسر ، كذا في "مجمع البحار ".

٧٨٦ عن عائشة رضى الله عنها فى حديث أوله: " فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كُانَ مَعِى عَلَى فِرَاشِى ، فَوَجَدْتُهُ سَاجِداً رَاصًا عَقِبَيْهِ مُسْتَقَبِلاً بِاَطْرَافِ اَصَابِعِهِ الْقِبْنَة ". كَانَ مَعِى عَلَى فِرَاشِى ، فَوَجَدْتُهُ سَاجِداً رَاصًا عَقِبَيْهِ مُسْتَقَبِلاً بِاَطْرَافِ اَصَابِعِهِ الْقِبْنَة ". اِللهُ اللهُ اللهُ العَلَيْمِ العَبِير ١٩٨١ وللنسائى الهُ النافي " صحيحه " بإسناد صحيح ( التلخيص الحبير ١٩٨١ وللنسائى ١٦٦٠) ، وقد سكت عنه: " وَهُوَ سَاجِدُ وَقَدْمَاهُ مَنْصُوبَتَان " الحديث .

٧٨٧ - عن البراء على: "كَانَ عَلَيْ إِذَا رَكَعَ بَسَطُ ظَهْرَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ وَجُهَ أَصَابِعَهُ لَ الْقِبُلَةِ فَتَفَاجٌ " (يعنى وسع بين رجليه ) . رواه البيبقى (التلخيص الحبير ١٩٧١ و ٩٨) نلت : احتج به الحافظ ابن حجر بعد ما ضعف رواية الدارقطنى عن عائشة ، وسكت نه فهو حسن أو صحيح عنده .

٨٨٧ - عن أحمر بن جزء ﴿ صاحب رسول الله عَلَيْهُ : " أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ

۵۸۵- حطرت ابومیدی سے روایت ہے کہ جب آپ اللہ کو دھن پر پنچ تو دونوں ہازؤں کو بظوں سے جداکیا پیروں کی الکیوں کومور کررکھا ( یعنی جوڑوں پر سے الکیوں کوموڑ دیا سیدھی کھڑی ہیں کیں ) تاکدا سنقبال قبلہ ہو جائے۔اسکونسائی مداویت کیا ہے اور سب داوی ثقتہ ہیں۔

۱۹۵۵- حفرت براوین عازب سے روایت ہے کہرسول اللہ کا جب رکوع کرتے تو اپنی کرکو پھیلاتے اور جب بجدہ در ایک اللہ کی مرکو پھیلاتے اور جب بجدہ در تے تو اپنی الکیوں کو تبلہ کی طرف متوجہ کرتے اور دونوں پاؤں کو الگ الگ رکھتے۔ اسکو بیکی نے روایت کیا ہے (الخیص الحیم ) اور مافع ابن جرکے ذریک مجھے ہے یاحسن۔ مافع ابن جرکے ذریک مجھے ہے یاحسن۔

إذًا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنُبَيْهِ حَتَّى نَأُوِى لَهُ ". أخرجه أبو داود (٣٩:١ مع العون) ، وسِكب عنه ، وفي " التلخيص " (٩٨:١) : وصححه ابن دقيق العيد على شرط البخارى اه ، وفي " نصب الراية " (٢٠٤:١) : قال النووى في " الخلاصة " : وإسناده صحيح اه .

٣٨٩ عن ابن بحينة هذ: " أنَّ النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَسَجَدَ فَرُّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ
 حَتَّى يَبُدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ". متفق عليه (بلوغ المرام ، ١:٥٠).

٧٩٠ عن أبي حميد ﴿ بهذا الحديث ( المذكور في " السنن " ) قال : " وَإِذَا سَجَدَ عَلَيْهُ فَرْجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنُ فَخِذَيْهِ " . رواه أبو داود (۲۰۷:۱) ، وسكت عنه .

باب وجوب الرفع من السجدة والجلسة بين السجدتين واستحباب الذكر بينهما وافتراض السجدة الثانية

٧٩١ عن رفاعة بن رافع ﴿ وَكَان بدريا قال : " كُنَّامَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِذْ دَخَلَ

۱۹۵۵- حضرت ابن بمسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ جس نماز پڑھتے اور مجدو کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک کشادہ کرتے کہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک کشادہ کرتے کہ آئی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوجاتی۔اسکو بغاری وسلم نے روایت کیا ہے۔ (بلوغ الرام)۔

۹۰ ع- حضرت ابوحمید سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اللہ جدہ کرتے تو اپنی رانوں کو جدا جدار کھتے اور اپ شکم کورانوں پر ہالکل ند کھتے۔اسکوابوداود نے روایت کیا ہے اور اس پر کلام نیس کیا۔

فاكده: ايك دوسرى مديث على ب كدا في دونول رانول كولما ك (ابودادد، ١-٩٠) الى لئ دونول مدينول على بول تطبيق دي ك كدونول رانول كونة والكل دوردوركيا جائ اورندى بالكل لماديا جائ بلك بين مورت المتيار كى جائد رَجُلُ الْمَسْجِدَ "، فَذَكَرَ حَدِيْتَ الْمُسِئَءِ صَلاَتَهُ ، وَفِيُهِ: "ثُمُّ اسْجُدُ حَتَّى تَطُمَيْنُ سَاجِداً ثُمُّ النُجُدُ حَتَّى تَطُمَيْنُ سَاجِداً " الحديث . رواه النسائى فى "صحيحه "المسمى ب" المجتى "، وسكت عنه ، وإسناده صحيح .

٧٩٢ عن أنس هَ قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَمِدَهُ قَامَ حَمِدَهُ قَامَ حَمِدَهُ قَامَ عَمْ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَمِدَهُ قَامَ تَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ " . رواه مسلم حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ " . رواه مسلم عَدَا في " النيل " (٢:٥٥١) .

٧٩٣ عن ابن عباس عله قال: كَانَ النَّبِي عَلَيْهُ يَقُولُ بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ: " اَللَّهُمَّ

باب اس بیان میں کہ مجدہ سے افعنا اور دو مجدول کے درمیان میں کچھ دریبیٹھنا واجب ہے اور جلسہ فہ کور میں ذکر مستخب ہے اور دومرا مجدہ فرض ہے

افی دوارت ہے کہم رسول اللہ بھی کے دختور میں ماضر تھے کہ اوارت ہے کہم رسول اللہ بھی کے دختور میں ماضر تھے کہ ایک فیض مجد میں آیا اسکے بعداس کی بری طرح کماز پڑھنے کا واقعہ بیان کیا ہے اوراس میں رسول اللہ بھیکا بیار شاوہ ہی ہے کہ ہجر کو تھے میں کہ تھے تجدہ میں سکون ماصل ہوجائے ، ہجرا پنا سرا فعا یہاں تک کہ تھے تعود میں اطمینان ماصل ہوجائے ، ہجرا پنا سرا فعا یہاں تک کہ تھے تعدہ میں اطمینان ماصل ہوجائے۔ اسکونسائی نے اپنی شن میں روایت کیا ہے اور اس پر کلام نہیں کیا ہمذا اسک سند ان کے ذرد کی میرے ہے۔

فاكدو: چوكدمديث من امركاميغدواقع ب جوكه بلاقريز تطاف وجوب كافاكده ويتا ب اسك ان سے امور فدكوره كا وجوب تابت ہوتا ہے، حين مجدة ثانيك فرمنيت اجماع سے تابت ہے۔

297 - معرت انس مدوایت ہو وفر ماتے ہیں کر رسول اللہ فظا جب سمع اللہ من اللہ معرف کہتے تو اسقدر کھڑے رہے کہ ہم کہتے کہ آپ کو (شاید) دھوکا ہو گیا ہے ، پھر آپ فظا مجدہ کرتے اور دونوں مجدوں کے درمیان اس قدر بیٹے کہ ہم (اپ تی میں) کہتے کہ (شاید) آپ فظاکودھوکا ہو گیا ہے۔ اسکوسلم نے روایت کیا ہے ( نیل الاوطار )۔

فاكدو: ال مديث معلوم بواكدو مجدول كدرميان بيناجائه اورزياده دريبيناجائه وبشرطيك مقتدي الوتكيف نه المرادي الميلا بو

29- معرت ابن عمال سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ عمال سے ورمیان فرماتے

اغفِرْلِی وَارْحَمُنِی وَعَافِنِی وَاهَدِنی وَارُرُقَنِی ". رواه أبو داود (۲۱۲۱) ، وسکت عنه ، وفی " بلوغ المرام " (۲۱۱) : رواه الأربعة إلا النسائی ، وصححه الحاکم اه ، وفی "الأذکار "للنووی (ص-۲۸) : روینا فی " سنن البیهقی " : عن ابن عباس فی حدیث مبیته عند خالته میمونة ، وصلاة النبی علیه فی اللیل ، فذکره قال : وَکَانَ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ بِنَ السَّجُدَةِ قَالَ : " رَبِّ اغْفِرُلِی وَارْحَمُنِی وَاجْبُرُنِی وَارْفَعْنِی وَارْدُقْنِی وَاهْدِنِی " . وفی روایة أبی داود : " وغافِنِی " ، وإسناده حسن اه .

٧٩٤ – عن رجل من عبس عن حذيفة هذا أنه انتهى إلى النبي عليه إلى أن قال النبي عليه إلى النبي عليه إلى أن قال ناسبائى النبي عليه أنه أنبي النبي عليه أنه النبيائي النبي عليه أنه أن النبي النبي عليه النبيائي النبي عليه النبيائي النبي عليه النبي النبي

نووی کی (کتاب) افکار یمی بدالفاظ بین کرانی فالد معرت میموند کے ہاں گذاری می رات اور حضور اللی کا رات کی گاز والی مدیث میں معرت این عبال سے مروی ہے کہ حضور اللی جدو سے اپنا سر اٹھاتے تو فرماتے " رب اغفر لی وار حمنی وارز قنی واحدنی " ترجم: اے اللہ جھے بخش و سے اور جھے فی بنا وارز قنی واحدنی " ترجم: اے اللہ جھے بخش و سے اور جھے فی بنا اور جھے فی بنا اور جھے درق طال نصیب فرما اور جھے مدایت مطافر ما۔

فاكده: دو كدول كدرميان بيضى حالت من ذكركرنامتب بجيراكداس مديث معلوم بوا

 قلت: وهو من رجال الجماعة ، وقد أخرج ابن ماجة في "سننه " (٦٤:١): حدثنا على بن محمد ثنا حفص بن غيات عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد ابن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة عن أنَّ النَّيِّ مَنْ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيُنِ: " رَبِّ اغْفِرُلِيُ " أه . رجالهم كلهم ثقات ، وهو يؤيد قول الحافظ أن المجهول في رواية النسائي هو صلة بن زفر .

#### باب هيئة الجلوس بين السجدتين

٧٩٥ عن ميمونة رضى الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا سَجَدَ خَوْى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَعُ إِبْطَيْهِ ، وَإِذَا قَعَدَ الطَمَأَنُ عَلَى فَجِذِهِ الْيُسْرَى " . رواه النسائى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَعُ اِبْطَيْهِ ، وَإِذَا قَعَدَ الطَمَأَنُ عَلَى فَجِذِهِ الْيُسْرَى " . رواه النسائى (١٧٢:١) ، وسكت عنه ، قلت : ورجاله كلهم ثقات .

٧٩٦ عن ابن عمر الله قال : " مِنْ سُنْهِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمُنَى وَإِسْتِغْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبُلَةَ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسُرِى " . رواه النسائى (١٧٣:١) ، وسكت عنه .

قلت: ورجاله رجال "الصحيحين" إلا الربيع بن سليمان بن داود شيخ النسائى وهو ثقة ، وإلا إسحاق بن بكر فهو من رجال مسلم ثقة ، قال في "آثار السنن" (١٢٢١) : وإسناده صحيح .

روایت کرتے ہیں، بہر حال مدیث قابل احتجاج ہے۔

#### باب دونوں مجدول کے درمیان میں بیٹنے کی الیت

290- حضرت میموند سے روایت ہے کہ رسول اللہ الله جب مجدہ فرماتے تو دونوں ہاتھوں (میمی ہاز کال) کودونوں پہلو کا ا پہلو کا سے اتنا علیحہ فرماتے تھے کہ بیچے کی جانب سے دونوں بظوں کی سفیدی دکھائی دہی اور جب جیٹے تھے تو اپنی ہائی راان پر آ رام فرماتے تھے۔اسکونسائی نے روایت کیا ہے اوراس پرسکوت کیا ہے۔

97 کے - معزت این عمر سے روایت ہے کہ وفر ماتے ہیں کہ واہنے قدم کو کھڑ اکرنا اور اسکی الکیوں کو قبلہ کی جانب متوجہ کرنا اور با کمیں قدم پر بیٹسنا نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ اسکونسائی نے روایت کیا ہے اور آٹار اسنن میں ہے کہ اسکی سندمجے ہے۔ ٧٩٧ عن أبى حميد الساعدى على مرفوعا: " ثُمَّ يَهُوِى إلَى الأَرْضِ فَيُجَافِى يَدُيهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمَّ يَرُفَعُ رَأْسَهُ وَيَثَنِى رِجُلَهُ الْيُسُرَى ، وَيَقُعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَعُ آصَابِعَ رِجَلَيْهِ يَدُيهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمَّ يَرُفَعُ رَأْسَهُ وَيَثَنِى رِجُلَهُ الْيُسُرَى ، وَيَقُعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَعُ آصَابِعَ رِجَلَيْهِ لِيَدُيهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمَّ يَسُجُدُ ثُمَّ يَقُولُ: الله آكبَرُ "الحديث . رواه أبو داود والترمذي وابن حبان ، إذا سنن ١١٩٠١) .

٧٩٨ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَفُرِشُ رِجُلَهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ يَفُرِشُ رِجُلَهُ النِّيسُرى وَيَنْصِبُ الْيُمُنَى ، وَكَانَ يَنُهٰى عَنُ عُقْبَةِالشَّيَطَانِ ". أخرجه مسلم ، وهو مختصر (آثار السنن ١٩٤١).

١٩٩٩ حدثنا على بن محمد ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن الحارث عن على ظه قال: قال لى رسول الله على " لا تُقُع إقْعَاءَ الْكُلْبِ بَيْنَ السحاق عن الحارث عن على ظه قال: قال لى رسول الله على " لا تُقُع إقْعَاءَ الْكُلْبِ بَيْنَ السّعاق عن الحمد السّعُدتُين " . رواه ابن ماجة (٦٤:١) ، ورجاله رجال الشيخين إلا على بن محمد

فاكده: اول اورتيسرى مديث سے باكي باكل پر بيشمنا ابت ہوااور معرت ابن عمر كاثر سے دائے باؤل كوكمر اركه نااور اسكى الكيول كوقبله كى المرف متوجه كرنامعلوم ہوا۔

عاده عدد ابوتید ساعدی ہے مرفوعاروایت ہے کہ پھر (رسول اللہ فیل) زیمن کی طرف جھکتے تھے، پس، (سجدہ یس)
اپنے ہاتھوں کو دونوں پہلوؤں سے جدار کھتے ، پھر اپناسرافعاتے اور ہائی پیرکومروڈ کراس پر بیٹے جاتے اور جب بجدہ کرتے تو اپند دونوں پیروکی الکیوں کوموڈ کر قبلہ کی طرف کرتے تھے، پھر (دوسرا) مجدہ کرتے اور اللہ اللہ یہ ۔ اسکوابوداود، ترفدی والین حیان نے دوایت کیا ہے اور اکی سندھی ہے (آٹار السنن)۔

فاكده: اس سے ثابت ہوا كدرسول اللہ فلا وونوں مجدول كے درميان على باكيں ہير پر جيفتے تھے اور داكي باؤل كى الكيال فلدرخ كرتے تھے۔ اور داكي باؤل كى الكيال فلدرخ كرتے تھے۔

دوایت ہوہ کے دعفرت عائش ہے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ ہی چرکو بچھاتے اور داہنے ہیر کو کھڑا کرتے سے اور شیخان کی طرح ایزیوں پر جینے سے منع فرماتے تھے۔اسکوسلم نے روایت کیا ہے۔

فاكدو:اس سے محدول كدرميان ايز يول پر جينے كى ممانعت ابت موكى \_

99ء-معرت علی فرماتے ہیں کہ جھے سے رسول اللہ اللہ اللہ کے کردونوں مجدول کے درمیان کتے کی طرح پالتی مارکر شبیھو۔اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور بیصد بیٹ سن ہے۔ وهو ثقة كما مر ، وإلا الحارث وهو من رجال الأربعة مختلف فيه ، وقد مر توثيقه في"الكتاب" فهو حسن .

٨٠٠ عن المغيرة بن حكيم: "أنّه رَأى عَبْدَ الله بن عُمَرَ يَرْجعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الطّلاَةِ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ ، فَلَمّا انْصَرَفَ ذُكِرَ لَهُ ذٰلِكَ ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيُسَتُ بِسُنَّةِ الطّلاَةِ وَ الطّلاَةِ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ ، فَلَمّا انْصَرَفَ ذُكِرَ لَهُ ذٰلِكَ ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيُسَتُ بِسُنَّةِ الطّلاَةِ وَ إِنْهَا الْهُوطَا " وإسناده صحيح (آثار إنّها الْعَلَ هذا بِنْ أَجلِ أَنّهُ أَشْتَكِى ". رواه مالك في " الموطا" وإسناده صحيح (آثار السنن ١٩٤١).

# باب في ترك جلوس الاستراحة ٨٠٢ عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي الله كان في مجلس فيه أبوه

فاکدہ: کتے کی طرح بیضنے کی میصورت ہے کہ مرین کوزین پردکھ کر پنڈلیوں کو کھڑا کرے اور باتھوں کوزین پرد کھے یہ مورت کروہ تحرکی ہے۔

۸۰۰- معزت مغیرہ بن تھیم ہے روایت ہے کہ انہوں نے مبداللہ بن عمر کونماز میں دونوں مجدول کے درمیان اپنے پیجوں کر میں اسے بیجوں کے درمیان اپنے پیجوں کر میں ہے۔ کہ میں اسے اسکور درمرا مجدہ کر کے میں اسے کرتا ہوں کے کرتا ہوں کہ میں بیار ہوں۔ اسکوامام مالک نے مؤ طاعی روایت کیا ہے ادراسکی سندھے ہے۔

فا کدو:اس سے پنجوں پر بیٹنے کی کراہت تا بت ہوئی ہے بینی کدیسات کے خلاف ہے اور یہ محکم معلوم ہوا کہ بحالب عذرایا کرنا جا تزہے۔

۱۰۸- معزت سمرہ (بن جعب) سے روایت ہے کہ رسول اللہ القیامی تھم فر مایا کرتے تھے کہ جب ہم نماز میں ہوں اور سعدہ سے سرافعا کمی اور سے سوافی کی جب میں اور بیروں کو کھڑا کر کے پنجوں پرنہ میٹا کریں۔ اسکو طبر انی نے روایت کیا ہے اور اسکو طبر انی نے روایت کیا ہے اور اسکو کی سندھن ہے۔ ( مجمع الروائد )۔

وكان من أصحاب النبى عَلَيْكُ ، وفي المجلس ابو هريرة وأبو حميد الساعدى وأبو أسيد فذكر الحديث ، وفيه : "ثُمُّ كَبُرَ فَسَجَدَ ، ثُمُّ كَبُرَ فَقَامَ ، وَلَمْ يَتَوَرَّكُ " . رواه أبو داود ، وإسناده صحيح (آثار السنن ١٢٠١).

٣٠٠٣ عن النعمان بن أبى عياش قال: " أَدُرَكُتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِي عَيَامُ قال : " أَدُرَكُتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُ وَالثَّالِثَةِ ، قَامَ كَمَا هُوَ ، وَلَمْ يَجُلِسُ " . وَاللَّالِثَةِ ، قَامَ كَمَا هُو ، وَلَمْ يَجُلِسُ " . رواه أبو بكر بن أبى شيبة ، وإسناده حسن (آثار السنن ١٢١١) .

١٠٤- عن عبد الرحمن بن يزيد قال: " رَمَقُتُ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ فِي الصَّلاَةِ فَرَايُتُهُ يَنْهَ صُ وَلا يَجُلِسُ ، قَالَ: يَنْهَ صُ عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَالتَّالِثَةِ ".
 رواه الطبراني في " الكبير " ، ورجاله رجال الصحيح ، والبيهقي في " السنن الكبرى " وصححه ( آثار السنن الكبرى "

٥٠٠- عن وهب بن كيسان قال : " رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِذَا سَجَدَ السُّجُدَةُ

باب دونوں مجدوں کے درمیان جلسہ استراحة نکرنامسنون ہے

۱۰۰۸- حضرت عباس یا حضرت عیاش بن اس ساعدی ہے دوایت ہے کہ حضرت عیاش اس مجلس میں تھے کہ وہاں ان کے باپ موجود تے اور ان کے باپ رسول اللہ اللہ کا کے اصحاب بی سے تھے اور اس مجلس میں ابو بریرہ اور ابو تمید ساعوی اور ابو اسید بھی تھا کہ ، پھر رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اور ابو اسید بھی تھا کہ ، پھر رسول اللہ اللہ اللہ اور ابحدہ کیا اور اور اور ایر میں اور اب میں میں اور اس مدیث میں یہ بھی تھا کہ ، پھر رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اور اس مدیث میں یہ بھی تھا کہ ، پھر رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اور اس کے بعد مدر ہے اور بیٹے ہیں۔ اس کے ابوداود نے روایت کیا ہے اور اسکی سندھے ہے۔

۸۰۳- معزت نعمان بن افی عیاش سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہی اللہ کے بہت سے صحابہ کو پایا ہے۔ (سب کو بھی ویکھا) کہ بہلی اور تیسری رکعت میں جب مجدہ سے سرا تھاتے تھے تو ای طرح کھڑے موجاتے اور جیٹنے نہ تھے۔اسکوابو بر بن الی شیبہ نے روایت کیا ہے اور اسکی سند سن ہے۔

۳۰۸- حطرت عبدالرحن بن بزید سے دوایت ہے کہ دوفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کونماز کی حالت میں کورکیا تو انکود یکھا کہ دوائھ جاتے تھے اور جیٹے نہ تھے، بعنی فرماتے ہیں کہ مہلی اور تیسر کی دکھت میں اپنے دونوں قد موں کے سرک میں انکو جاتے تھے۔ اسکو طبرانی نے کبیر میں دوایت کیا ہے اور اسکے تمام راوی وی ہیں جو می بخاری کے راوی ہیں اور بہتی نے سنن کبری میں دوایت کیا ہے۔ میں میں جو میں بھی دوایت کیا ہے۔

النَّانِيَة قَامَ كُمَا هُوَ عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْهِ " . رواه ابن أبى شيبة ، وإسناده صحيح (آثار السنن ١٢١١) .

١٠٠٦ وعن عبد الرحمن بن غنم: "أن أبا من الأشعرى فله جمع قومه فقال: يَا مَعْشَرَ الاَشْعَرِيْئِنَ الْجَتَبِعُوا وَاجْمَعُوا نِسَائَكُمْ وَاَبُنَانَكُمْ اَعَلَمُكُمْ صَلاَةَ النّبِي عَلَيْهُ لَنَا مَعْشَرَ الاَشْعَرِيْئِنَ الْجَتَبِعُوا وَاجْمَعُوا نِسَائَكُمْ وَابُنَانَكُمْ اَعَلَمُكُمْ صَلاَةَ النّبِي عَلَيْهُ لَنَا بِالْمَدِيْنَةِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَفِيْهِ : ثُمُّ قَال : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَاسْتَوٰى قَائِماً ، ثُمُّ كُثرَ وَخَرُ سَاجِداً ، ثُمُّ كُثرَ فَانَتَهَضَ قَائِماً " الحديث كَثرَ وَخَرُ سَاجِداً ، ثُمُّ كُثرَ فَانَتَهَضَ قَائِماً " الحديث . رواه أحمد ، وإسناده حسن (آثار السنن ٢٠٠١) ، قال الهيثمى : وفي طرقها كلها شهر ابن حوشب ، وفيه كلام ، وهو ثقة إن شاء الله (مجمع الزوائد ١٩٤١) .

٠١٧ – عن أبى هريرة على قال: "كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدْمَيْهِ ". رواه الترمذي (٣٩:١) ، وقال: عليه العمل عند أهل العلم بختارون أن ينهض

۸۰۵- وہب بن کیمان ہے روایت ہے کہ وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے تعفرت ابن زبیر گود یکھا کہ جب وہ دوسرا سجدہ کر لیتے تو اس طرح (بغیر بیٹے) قدموں کے سروں کے بل کھڑے ہوجاتے تھے۔اسکوابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور اسکی سندمجے ہے۔

۲۰۸- دعزت عبد الرحمن بن عنظ سے روایت ہے کہ ابو مالک اشعری نے اپی قوم کوجع کیا اور کہا کہ اساشعریوں کی جمام ہے جمام ہے جمام ہے کہ ابو مالک اشعری نے اللہ ہے کہ بہت سب جمع ہوجاؤ اور اپی عورقوں اور بچوں کو بھی جمع کرلوتا کہ بھی تم کورسول اللہ ہے کی نماز سکھاؤں جو آ ہے لہ یہ بم کو پڑھائی نماز سکھاؤں جو آ ہے لہ یہ بھر کے بہر کی اور سرکوا نمایا ، پر تجبیر کی اور ( دوسرا ) مجدہ کیا ، پر تجبیر کی اور سید ھے کھڑے ہوگئے ساکوا مام احمد نے روایت کیا ہے اور اسلامان اے اور اسلام احمد نے روایت کیا ہے اور اسلام اسلام اسلام احمد نے روایت کیا ہے اور اسلام اسلام احمد نے روایت کیا ہے اور اسلام اسلام اسلام احمد نے روایت کیا ہے اور اسلام اسلام احمد نے روایت کیا ہے اور اسلام اسلام احمد نے روایت کیا ہے اور اسلام احمد نے روایت کیا ہے اور اسلام اسلام

فاكده: الى سے ثابت ہوا كر حضور فظاودنوں كردوں كے بعد سيد مع كفر ہوجاتے تھے اور جس ركعت بى تعده نہوتا اس مى جلسة استراحة كا ثبوت ہوتا ہے عذر برحمول ہوكى كرا خير اس مى جلسة استراحة كا ثبوت ہوتا ہے عذر برحمول ہوكى كرا خير زندگى مى بعد ضعب بدن كے حضور فظاؤ راسها رائے كرا شمتے تھے ،اى كوراوى نے جلسہ سے تجبیر كردیا۔

 الرجل في الصلاة على صدور قدميه ، وخالد بن إياس (الراوى في هذا السند) ضعيف عند أهل الحديث اه.

قلت: ولكن قال ابن عدى: أحاديثه كلها غرائب وافراد، ومع ضعفه يكتب حديثه اه، كذا في "تهذيب التهذيب " (٣: ٨١)، ولا يخفى أن حديثه هذا له شواعد صحيحة.

٨٠٨ قال الحافظ في " الفتح " (٢٥٠:٢) : فعند سعيد بن مُنصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة في أنه كَانَ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ ، وعن ابن سبعود في مثله بإسناد صحيح.

٩٠٨- وعن إبراهيم: أنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدَيُهِ إِذَا نَهَضَ أَهُ. باب ترك الإعتماد على اليدين إذا نهض في الصلاة

معمر عن المعمد بن عبد الملك الغزال نا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر على أسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر على قال: "نَهٰى رَسُولُ اللهِ على اللهُ على المُلكِ أَنْ يُعَتَمِدَ الرَّجُلُ على يَدَيْهِ إِذَا نَهُضَ فِي الصَّلاَةِ " رواه أبو داود (٣٧٧:١) ، وسكت عنه ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الملك فلم يخرجاله ، وهو ثقة ، كما في الحاشية .

پندكرتے ميں كەنماز عن آونى اسے بچوں كے بل الحدجائے۔

۸۰۸ - مافظ این حجر نے نتح الباری میں ابو ہر رہ کی اس مدیث کوضعیف ظاہر کرکے فر مایا کد ابن مسعود ہے مجمع سند کے ساتھ ای کے مثل مردی ہے۔

۸۰۹- معفرت ایرابیم بختی سے مروی ہے کہ وہ دومرے مجدہ سے اٹھتے ہوئے ہاتھوں پر سہارا کر کے اٹھنے کو کروہ جائے۔ تھے۔اسکوحافظ نے فتح میں لقل کیا ہے جوان کے قاعدہ کے موافق حسن ہے یاسکے۔

بابنماز مس محدوس المنے كوفت المحول برسهارا ترك كرنے كااسخباب

۱۰۰- صغرت این مرسے روایت ہے کہ و و فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اس بات سے منع فر مایا ہے کہ نماز عمر محمد سے ا سے المنے کے وقت آدمی دونوں ہاتھوں پر سہارا کرے۔اسکوابوداود نے روایت کیا ہے اوراس پرسکوت کیا ہے۔ ١١١ - عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: أنَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ - فَذَكَرَ حَدِيْتَ الصَّلاَةِ وَاكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ فِي حَدِيْتِ مُحَمَّد بن جُحَادة : وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكَبَتَيْهِ ، وَاعْتَمَدَ عَلَى فَجَدِهِ ، . رواه أبو داود (٣٦:١) ، وسكت عنه ، رجاله كلهم ثقات ، وهو مختصر ، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه ، ولكن الإنقطاع لا يضر عندنا ، كما مر غير مرة .

باب ترك رفع اليدين في غير الإفتتاح والأمر بالسكون في الصلاة

١٦٢ - عن عبد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة على قال : " خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : مَالِى أَرَاكُمْ رَافِعِى آيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ أَسُكُنُوا فِى الصَّلَاةِ "الحديث . رواه مسلم (١٨١:١) .

فاكده: ال مديث معلوم بواكدوس محد مسافحة وقت الني باتمول كاسبار البيل ليما عائب بكدائ قدمول كاسبار البيل ليما عائب بكدائ قدمول كرسبار من المحارب في المدائل المحارب المحتماد المحتماد كرب المحارب المحتماد كرب المحتماد كرب المحتماد كرب المحتمال المحتماد كرب المحتمال المحتماد كرب المحتمال المحتم

۱۱۸- حطرت عبد البجار بن واکل سے مروی ہے وہ اپنے ہاپ سے روایت کرتے ہیں کہ نی کانے نماز پڑھی ، پھر لمباقعہ میان کیا اور میرا عالب کمان میہ ہے کہ جب حضور کا افحے ہے کہ افحے ہے کہ المحال کا دوا ہے کہ المحال کی دان پرزورد ہے کرا فحے ۔ اسکوالوواود نے روا ہے کہا ہے اور اس پر سکوت کیا ہے۔

فاکدو:اس سے صاف فاہر ہے کہ آپ کا از عن اٹھتے ہوئے زعن پراح اونہ کرتے تھے بلکے زانو پر زور دے کرا ٹھتے تصاور بھی قول حند یکا ہے۔

## باب ممير افتاح كسوارفع يدين كوترك كرنا

۱۱۲- معترت جارین سمرة سے روایت ہے وہ فراتے ہیں کہ رسول اللہ ہارے پاس ( نماز پڑھنے کی مالت میں) تشریف کی اور ہم ہاتھوں کونماز میں افغار ہے تھے ) تو فرما یا کہ میں تم کو ( نماز میں ) شریمکوڑوں کی دم کی طرح ہاتھوا تھا ہے ہوئے کیوں ویک اور جم اور میں ماکن وسطستن رہو۔ اسکوسلم نے روایت کیا ہے۔

فاكدو: اس معلوم ہواكر نماز ش سكون مطلوب ہاور ہاتھ افعانا سكون كے ظلاف ہاور جب سلام كو وقت يونل سكون كے ظلاف ہا ور جب سلام كو وقت يونل سكون كے ظلاف ہواك كر اور كي ہے تو وسلاملوٰ ہ من كوكر خلاف ہوكا؟ اور كي برتم ير مراز ہے ہالكل فارج ہے ليال فارج ہے ليال المحداث ہوگا اللہ ہو اللہ مارج ہے ليال المحداث ہوں اللہ مدے كا معدا تر ہيں ۔

مسلم ، كذا في "الجوهر النقى " (١٣٠١) ، ورواه الترمذي (١٠٥١) ، وقال : وفي الباب عن البراء بن عازب ، وقال : حديث حسن ، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عليه والتابعين ، وهو قول سفيان وأهل الكوفة اه ، ورجاله رجال مسلم ، كذا في " الجوهر النقى " (١٣٧١) ، وصححه ابن حزم ، كذا في " التلخيص الحبير " (٨٣:١) ، ورواه النسائي أيضا ، كما سياتي .

١٩١٤ أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عاصم ابن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله فله قال: ألا أُخبِرُكُمُ بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ؟ قال: فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيُهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمُ يُعِد ، (وفي نسخةٍ ثُمَّ لَمُ يَرُفَعُ) بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ؟ قال: فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيُهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمُ يُعِد ، (وفي نسخةٍ ثُمَّ لَمُ يَرُفَعُ) رواه النسائي (١٠٤:١) : هذا إسناد رواه النسائي (١٠٤:١) : هذا إسناد صحيح اه . قلت : رجاله رجال الصحيحين غير سويد ، وهو ثقة ، وإلا عاصم فهو من رجال مسلم ثقة .

٥١٥ - عن الأسود قال: "رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيْرَةِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ " . رواه الطحاوى ، وقال : وهو حديث صحيح اه ، وفي " الدراية " (ص- ٥٥)

۱۳ - معزت علقہ اسے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ معزت مبداللہ بن مسعود نے (ایک مرتبہ) فرمایا کیا ہی تم کو صغور اللہ کی تماز نہ جا اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی اور سوائے اول مرتبہ کے ہاتھ نہیں افعائے۔ اسکور فدی نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس باب میں معزت براہ بن عازب ہے جی روایت ہے اور یہ حدیث میں ہے اور اسحاب نی اللہ اور تم بہت سے الل علم کا فد ہب بی ہے اور کی قول سفیان اور نگا اور الل کونے کا ہے۔

۱۹۳۰- معزت عبدالله بن مسعود قرماتے ہیں کہ کیا جی جمہیں حضور کا کی نماز نہ بتاؤں؟ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ کھڑے ہوئے اور پہلی تجمیر (تحریر والی) عمل ہے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتی نماز عمل میں اٹھائے۔اس مدیث کونسائی نے بھی روایت کی ہادراس پرسکوت کیا ہے اور تعلیق حسن جس کہا ہے کہ نسائی کی سندھے ہے۔

١١٥-اسود عروى بوه كت بي كه ش في عضرت مربن خطاب كود يكما كدوه اين ماتمول كوم كي تجمير عن انعات

: رجاله نقات اه .

۱۹۱۸ ثنا يحيى بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد العلك بن أبجر عن الزبير ابن عدى عن إبراهيم عن الأسود قال: " صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ بِنُ صَلَّتِهِ إِلَّا حِيْنَ إِفْتَتَعَ الصَّلاَةَ وَرَأَيْتُ الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا حِيْنَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ ". أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف "، وسنده صحيح على شرط مسلم . وقال الطحاوى : ثبت ذلك عن عمر ، كذا في " الجوهر النقي " شرط مسلم . وقال الطحاوى : ثبت ذلك عن عمر ، كذا في " الجوهر النقي " (۱۳٤١) ، وقال : الحسن بن عياش ثقة حجة ، قد ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره اه (معاني الآثار ۱۳٤۱) .

۸۱۷ – عن: عاصم بن كليب عن أبيه: "أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ بِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لاَ يَرُفَعُ بعُدُ". رواه الطحاوى (۱۳۲:۱). وقال الزيلعي (۲۱۱:۱): وهو أثر صحيح أه. وفي الدراية (ص-۸٥): رجاله ثقات ، وفي التعليق الحسن (۱۰۷:۱): وقال العيني في عمدة القارى: إسناد حديث عاصم بن كليب صحيح على شرط مسلم.

٨١٨ - عن : مجاهد : قال : " صَلَّيْتُ خَلُفَ ابنِ عُمَرَ ، فَلَمْ يَكُنُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي

تے ہر ہیں افعاتے تے۔ اسکو مخاوی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ بیصد ہے سے ہاور درا بیص ہے کہ اس کے سب راوی اقد ہیں۔

۸۱۲ - اور حضرت عمر کی صدیث کو ابن الی شیبہ نے بھی اپنے مصنف میں الی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس کے راوی مسلم کے داوی ہیں، چنانچہ اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی تو انہوں نے بجر ابتدا و نماز کے اور کی وقت ہاتھ نہیں افعائے ، راوی صدیث (زبیر بن عدی) کہتے ہیں کہ میں نے صلی اور ایرا ہیم تنی اور ایرا تا تھی کے ایک کے ابتداء نماز کے ہاتھ نہیں افعائے ، راوی صدیث (زبیر بن عدی) کہتے ہیں کہ میں نے صلی اور ایرا ہیم تنی اور ایوا کی کود کھا کہ وہ بھی بجر ابتداء نماز کے ہاتھ نہیں افعائے سے (جو برانعی)۔

۱۵۱۸-عاصم بن کلیب اپنے پاپ سے روایت کرتے ہیں کے دعفرت کی کرم اللہ وجدا پنے ہاتھ نماز کی اول بھیر میں افعاتے سے پر اس کے بعد بھی اس کے بعد بیں افعاتے ہے۔ اسکو محاوی نے روایت کیا ہے اور زیلمی نے کہا ہے کہ بیاثر سمج ہے اور درایہ میں ہے کہ اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔

٨١٨-معرت عام سے روایت ہو کتے ہیں کہ میں نے (میداللہ) بن عرائے بچے تماز پڑمی تو وہ بجز بہلی تجمیر کے ہاتی

التُكبِيرَةِ الأُوْلَى مِنَ الصَّلاَةِ " . رواه الطحاوى وأبو بكر بن أبي شيبة والبيبهةي في المعرفة وسنده صحيح ، كذا في آثار السنن (١٠٨:١) .

١٩٩ منا: وكيع عن مسعر عن أبى معشر أظنه زياد بن كليب التميمى عن إبراهيم عن عبد الله عله: " أنّه كان يَرُفَعُ يَذيهِ فِي أَوَّلِ مَا يَفُتَتِعُ ثُمَّ لاَ يَرُفَعُهُمَا ". رواه ابن أبى شيبة ، وهذا سند صحيح ، كذا في الجوهر التقي (١٣٩:١) . وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود ، ولكن مرسله عنه في حكم الموصول كما مر غير مرة . قال الطحاوى ابن مسعود ، ولكن مرسله عنه في حكم الموصول كما مر غير مرة . قال الطحاوي (١٣٣:١) : كان إبراهيم إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده وتواتر الرواية عن عبد الله اه.

٠٨٠٠ ثنا: وكيع وأبو أسامة عن شعبة عن أبى إسحاق قال: "كَانَ أَصْحَابُ عبدِ اللهِ (هو ابن مستعود) وأصحابُ علي لا يَرُفَعُونَ أَيْدِينَهُمْ إلا فِي إفْتِتَاحِ الصَّلاَةِ ، قالَ وكيع : ثُمُ لا يَعُودُونَ " . رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه ، وإسناده صحيح جليل (الجوهر النقي ١٣٩١).

٨٢١ عن: محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن

لماز على باتعدندا فعاتے تھے۔اسكو لمحاوى وابو بكر بن الى شيد نے روايت كيا ہے اور بيتى نے بحى (كتاب) السرفت عمر إكى تخريج كى ہے اور الكى مذم كے ہے۔ (آنا السن )۔ ہے اور الكى مذم كے ہے۔ (آنا رائسن )۔

۱۹- حضرت ابراہیم فنق سے دوایت ہے کہ عبداللہ (بن مسعود ) اینے ہاتھ شروع نماز عی افعایا کرتے تھے پھر نیس افعاتے تھے۔اسکوا بن الی شیبہ نے راویت کیا ہے اور بیسندمجے ہے (جو ہرائعی )۔

۸۲۰- شعبدابوا طن سے روایت کرتے ہیں کرامحاب عبدالله بن مسعود واصحاب علی اپنے ہاتھوں کو بجو افتتاح صلو ہ کے بیر افعاتے تھے ، وکیج نے کہا کہ محرد و ہارہ ہاتھونیں افعاتے تھے۔ اسکو بھی این الی شیبہ نے اپی مصنف بھی روایت کیا ہے اور اسکی اسناد کی جلیل ہے۔ (جو ہرائعی)۔ . .

فاكده: اور ظاہر مے كد معزت مبدالله بن مسعود اور معزت على كامحاب ان دونوں معزات كے موافق مل كرتے تھے تو عابت ہواكتا ہيں معلوم ہواكتا ہيں عابت ہواكتا ہيں خاب معلوم ہواكتا ہيں عاب ہواكتا ہيں كاريادہ طبقہ اس مسلم معنوم ہواكتا ہيں كازيادہ طبقہ اس سند مى معنوم ہواكتا ہيں كازيادہ طبقہ اس سند مى معنوم ہواكتا ہوں كاريادہ طبقہ اس سند مى معنوم ہوائى تھا۔

ابن مسعود عله: "صَلْبُتُ خَلْفَ النَّبِي مَلَكُ وَأَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ وَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ اللَّ عِنْدَ الصَّلاةِ". أخرجه البيهقي، وإسناده جيد كذا في الجوهر النقي (١٣٨:١).

٣٠٠ حدثنا: ابن أبى داود قال: ثنا نعيم بن حماد قال: ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله عنه عن النبى عليه : "أنّه كان يَرُفَعُ يَدَيُهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ، ثُمَّ لا يَعُودُ ". حدثنا: محمد بن النعمان قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: ثنا وكيع عن سفيان ، فذكر مثله بإسناده ، رواهما الطحاوى.

قلت: ابن أبى داود ثقة ، وقد صحح الطحاوى (١٣٣:١) حديثه ، وهو أثر عمر الذى مر فى المتن ، ونعيم بن حماد من رجال الصحيحين ، وتابعه يحيى وهو ثقة ثبت إمام من رجال الشيخين ، كما فى التقريب (ص-٢٣٨) ومحمد بن نعمان هذا ثقة ، كما فيه أيضا (ص-١٩٧) . وبقية رجال السندين ثقات من رجال الصحيح ، إلا عاصما ، فهو من رجال مسلم .

٣٦٠ - حدثنا: وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله علية قال: " ألا أريكم صَلاة رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ اللهِ مَنْ الله عن عبد الله على المصنف (آثار السنن ١٠٤١).

قائدہ: اور معزت ملی کا دکراو پر گذر چا کدہ می بر تھیر ترید کے دفع پرین نے کرتے تھے اور معزت مثان کے متعلق دفع یہ ین کرنا کی روایت سے تابت نیس ، پس طوم ہوا کہ اس سنلہ عس خلفاء راشدین کا طرز قمل مندیہ ک تا تید

۸۹۷- نیز ملقہ معرت مبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا اپنے ہاتھوں کو اول تجبیر میں افعاتے تھے مجرد دہارہ نسا فعاتے تھے۔ اس کو فعادی نے دوسند سے روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی ثقتہیں۔

١٩٣٠- يزماقد صرت مدافة عددايت كرت ين كانهول فرمايا كريس كورسول الله الكاكى نمازن يزماون؟

قلت: ورجاله رجال الصحيحين إلا عاصم ، فهو من رجال مسلم ، ورواه أحمد بهذا السند بعينه عن علقمة ، قال: قال أبن مسعود ظه: " ألا أصلَّى لَكُمْ صَلاَة رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَيْمُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ

۱۹۲۵ اخبرنا: محمد بن أبان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال: "رَأَيْتُ إِبَنَ عُمْرَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ أَذُنَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيْرَةِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَرُفَعُهُمَا فِيْمَا سِوى إِبِنَ عُمْرَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ أَذُنَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيْرَةِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَرُفَعُهُمَا فِيْمَا سِوى ذَلِكَ ". أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الموطا (ص- ۹۰). ورجاله ثقات إلا محمد ابن أبان ، قال في اللسان: قال النسائي: كوفي ليس بقة ، وقال ابن حبان: ضعيف ، وقال أبن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس بالقوى ، يكتب أحمد: لم يكن يكذب ، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس بالقوى ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال البخاري في التاريخ: يتكلمون في حفظه لا يعتمد عليه أم ، كذا في تعليق الموطا (ص- ٧٤). قلت: فهو صالح في المتابعات لا سيما ومحمد ابن الحسن مجتهد ، واحتجاجه بحديث تصحيح له كما سيأتي في الحاشية .

پرانہوں نے بجزا کی مرتبہ کے ہاتھ نہیں اٹھائے۔اسکوابن ابی شیبہ نے اپلی مصنف میں اورا ہام احمد نے اپلی مند میں روایت کیا ہے اور منداحمد میں بیالغاظ میں کہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا میں تہمار ہے سامنے حضور ہی کا کہ نماز نہ پڑھوں؟ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ بی آپ نے ہاتھوا تھائے (یعنی تجمیر تحریمیں) اورا سکے راوی شیخین کے راوی ہیں بجز عاصم کے کہ وہ مسلم کے راوی ہیں اور اسکوابوداود نے بھی مختلف سندول ہے روایت کیا ہے اور اس پرسکوت کیا ہے۔

۸۲۴-عبدالعزیز بن حکیم ہے روایت ہو و کہتے ہیں کہ بن نے عہداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے مقابل اول کی بیرا فتتاح صلوٰ ق بیں اٹھاتے تے۔اس کوامام محمد نے مؤطا میں روایت کیا ہے اورامام محمد بند ہیں انہوں نے اس مدیث ہے احتجاج کیا ہے اور مجتد کا کسی مدیث ہے احتجاج کرنا اس کی تھے ہے، پس اس قاعدہ ہے مصبح ہے۔

م ۸۲۰ أخبرنا: يعقوب (هو الإمام أبو يوسف القاضى) بن إبراهيم أخبرنا حصين ابن عبد الرحمن قال: دخلت أنا وعمرو بن مرة على إبراهيم النخعى ، قال عمرو: حدثنى علقمة بن واثل الحضرمى عن أبيه: "أنّه صَلّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَرَآهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَدثنى علقمة بن واثل الحضرمى عن أبيه: "أنّه صَلّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَرَآهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبُرَ وَإِذَا رَفَعَ ، قَالَ إبراهيمُ: مَا أَدُرِى لَعَلّهُ لَمْ يَرَ النّبِي عَلَى يُصَلّى إلّا ذلك الْيَوْمِ ، إِذَا كَبُرُ وَإِذَا رَفَعَ ، قَالَ إبراهيمُ ، أن أَدرى لَعَلّهُ لَمْ يَرَ النّبِي عَلَى يُصَلّى إلّا ذلك الْيَوْمِ ، فَحَفِظ هذَا مِنْهُ وَلَمْ يَحْفَظ إبُنُ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابُهُ ، مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، إِنْمَا كَانُوا يَرُفَعُونَ آيْدِيَهُمْ فِي بَدءِ الصَّلاَةِ حِيْنَ يُكَبِّرُونَ " . أخرجه الإمام محمد في الموطا (ص-٩٠) ورجاله ثقات .

۸۲۹ أبو حنيفة : عن حماد عن إبراهيم عن الأسود : " أَنَّ عَبَدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ فِي أَوَّلِ التَكْبِيْرِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ إلى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَأْثِرُ ذَلِكَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ عَنْ يَرُفَعُ يَدَيُهِ فِي أَوَّلِ التَكْبِيْرِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ إلى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَأْثِرُ ذَلِكَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ عَنْ يَرُفُعُ يَدَيُهِ الله المحمد البخاري الحارثي عن رجاء بن عبد الله النبهشلي عن شقيق ابن إبراهيم (هو البلخي الزاهد ) عن أبي حنيفة ، كذا في جَامِع مسانيد الإمام (١٠٥٥) . قلت : سند أبي حنيفة رجاله كلهم ثقات ، والرواة النازلة عنه بعضهم قد تكلم فيه ، وسيأتي تفصيله في الحاشية ، وبالجملة فهو صالح في المتابعات .

۸۲۵ - هین بن مبدالر من فراح بی که شما در مرو بن مروابا بی فنی کی پاس مجان مرو بن مرو نے کہا کہ جو سے علقہ بن واکل حضری نے اپنے باپ کے واسط سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ والے کے ساتھ فراز پڑھی تو آپ بھی کا در کوئے سے کہ انہوں نے رسول اللہ والے کے ساتھ فراز پڑھی تو آپ بھی اور رکوئے سے سرافعاتے ہوئے بھی ،ابرا بیم فنی نے فرایا کہ بھی نیس جات کہ شاہوگا ) اس دن کے سوا بھی فرایا کہ بھی نیس جات کہ شاہوگا ) اس دن کے سوا بھی نے رسول اللہ واکوئماز پڑھتے ہوئے (مرف ای دن دیکھا ہوگا ) اس دن کے سوا بھی دیس والی کے انہوں نے حضور والی ایش میں اور کھا اور ابن مسعور اور ان کے اصاب نے اس کو یا دندر کھا، جس نے ان جس کسی سے سے بات بیس کی بہی یہ حضور اس کے انہوں کے حضور اس کے انہوں کے حضور والے ہاتھ شروع فراز کے وقت بھیر کتے ہوئے اٹھا تے تے ۔اسکوام مجمد نے مؤطا جس روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی اللہ ہیں۔

۸۲۷- معرت امام ابو صغیقہ مادے وہ ابراہیم فنق ہے وہ اسود ہے روایت کرتے ہیں کے عبداللہ بن مسعود اپنے ہاتھ اول کھیر میں افعاتے تھے اور اس کورسول اللہ اللہ سے بیان کرتے تھے۔اسکوجامع السانید میں روایت کیا ہے۔

۸۲۷ حدثنى: ابن أبى داود قال: لنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبوَ بكر بن عياشَ قال: " مَا رَأَيْتُ فَعِيْم أَ قَطُ يَفْعَلُهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى غَيْرِ التَّكْبِيْرَةِ الأوللى ". رَواه الطحاوى قال: " مَا رَأَيْتُ فَعِيْم أَ قَطُ يَفْعَلُهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى غَيْرِ التَّكْبِيْرَةِ الأوللى ". رَواه الطحاوى (١٣٤:١) ورجاله رجال الصحيح إلا ابن أبى داود هو ثقة كما مر.

٨٢٨ عن : شريك عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء هذ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا إِفْتَتَعَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيُهِ إِلَى قَرِيْبٍ مِّنَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لاَ البراء هذ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا إِفْتَتَعَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيْبٍ مِّنَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ". أخرجه أبو داود (٢٢:٢ مع بذل المجهود) وقال : حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى

۸۲۷- معزت ابو بکرین عمیات (جو کهاراتها ع تابعین علی سے بیں ) فرماتے بیں کد عمل نے کسی عالم کو بھی نہیں دیکھا کروہ اینے ہاتھوں کو بھیراوٹی کے سوامجی افغا تا ہو۔ اِس کو لمحاوی نے سند مجھے کے ساتھ روایت کیا ہے۔

فا كدوناس مديد يس مسلوم جواكر فرائد اليها اليمن على ركوح وغيره كوقت رفع يدين متروك العمل تعا، كيوكدا إلا كربن الما التاريخ اليمن على يوك المستون الموك المستون الموك المستون الموك الما التاريخ المستون الموك المستون الموك المستون الموك الما الموك المو

٨٢٨- معرت يراه بن عازب عدوايت بكرسول الله الله يجب تمازشروع كرتے توابي باتمول كوكانوں كرتم ب

نا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل: " ثُمُّ لاَ يَعُودُ " ، قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: " ثُمُّ لاَ يَعُودُ " ، قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس ، لم يذكروا " ثُمُّ لاَ يَعُودُ " ، ثم أخرج عن وكيع عن ابن أبى ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب على قال: " رَايَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى المَّهُ رَفَعُ يَذيه حِينَ إِفْتَتَعَ الصَّلاَة ، ثُمُّ لَمْ يَرُفَعُهُمَا حَتَى انْصَرَفَ " قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح اه. قلت: نعم! ولكنه حسن كما سنذكره في الحاشية .

٩٦٩ حدثنا: أبو بكرة قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن المغيرة قال: قلت لإبراهيم حديث واثل في: " أنّه رَأى النّبِي عَلَيّه يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَعَ الصّلاَةَ وَإِذَا رَكّعَ وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ وَائِلٌ رَآهُ مَرُةً يَفُعَلُ ذَلِكَ فَقَدَرَآهُ عَبْدُ اللهِ خَمْسِيْنَ مَرّةٌ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ". رواه الطحاوى (١٣٢:١) . قلت: سند حسن رجاله خميسيْنَ مَرّةٌ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ ". رواه الطحاوى (١٣٢:١) . قلت اسند حسن رجاله كلهم ثقات إلا مؤمل بن إسماعيل فمختلف فيه ، وثقه بعضهم وتكلم فيه آخرون ، وفي التقريب (ص-٢١٩): صدوق سيء الحفظ أه ، ولما رواه شاهد من رواية أبي يوسف القاضي عن حصين بن عبد الرحمن وعمرو بن مرة عن النخعي وقد ذكرناه قبل .

نماز کی مف اول جی مہاجرین اولین اوراجلہ صحابہ ی کھڑے ہوئان کی روایت دوسروں کے مقابلہ جی رائح ہوگی اوراس پر جوبعض علاء نے اعتراض کیا ہے کہ ابن مسعود تو رسول اللہ المنظائی بہت کی اتوں کو مبول سے تعمکن ہوفع یدین کو بھی بجول سے ہوں۔اسکاجواب یہ ہے کہ ابن مسعود کی طرف نسیان کی نسبت کرنا بلا ولیل بلا خلاف ولیل ہے اور بعض باتوں جی جودہ و گیر صحابہ ہے متفرد جی اس کونسیان پرمحول نہیں کر سکتے بلکہ اس پرمحول کیا جاتا ہے کہ ابن مسعود " کواس کے خلاف کی خربیں پہنچی اور مسئلہ ترک رفع یدین جی ابن مسعود متفرد نہیں جی بی میں بلکہ حدمزے بل جو دعفرے برا میں عازب وغیر ہم ان کی موافقت کردہے ہیں اس جی نسیان وقفر دکا احتمال نہیں چل سکتا۔خوب بجوادا۔

فا کده: (۲): بعض می احادیث می رکوع می جاتے وقت اور رکوع سے اٹھے وقت رفع یدین کا ذکر ہے، بعض محققین نے فکورہ بالا سی احادیث و آثار کی روشی میں اکل بیتو جید کی ہے کہ رفع یدین کا مل ابتدائی دور کا واقعہ ہے جو بعد میں متر وک ہو گیا ، اگر عہد نبوت کے آخری دور میں رفع یدین کا عمل متر وک نہ ہوتا تو خلفائ راشدین (بالخصوص معزت عراور معزت کی جوا ہے دور میں سب کے امام و چیا واقعی و اسے برگز ترک نہ کرتے ، اور ندان کرتے کر سے برگز ترک نہ کرتے ، اور ندان کرتک پر صحابہ کرام خاموش رہے۔ مقیقت حال بید ہے کہ مہد نبوت میں وی الی سے دوسرے احکام کی طرح نماز کے احکام کی محیل تدریح اوقی رہی ہے۔ نماز میں ہیلے کلام وسلام جائز تھا، جو بالا جماع بعد میں منسوخ ہوا جیسا کہ درج ذیل میں مواج مرفوع احادیث سے واضح ہے:

عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَم ﴿ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلُوٰةِ حَتَّى نَزَلَتُ ﴿ وَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ ﴾ فَأُمِرُنَا بالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلاَمِ.

ترجمہ: حعرت زید بن ارقم فرماتے میں کہم نماز میں کلام کرتے تھے تی کریمہ، وقومواللہ قالمین ' نازل ہوئی تو ہمیں نماز میں کام کرتے تھے تی کریمہ، وقومواللہ قالمین ' نازل ہوئی تو ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا تھم ویا محیا۔ ( بخاری ۱۰۱۰ باب ما معی من الکلام فی الصلوٰ ق مسلم ،۱،۳۰۱، باب تحریم الکلام فی الصلوٰ ق )۔ حضرت معاذ بن جبل کی طویل حدیث میں ہے:

أجيلت الصَّلوة ثلثة أخوال وَأجيلت الصَّيَامُ ثَلثَة أخوال اه.

ترجمہ: نماز وروز و می تمن مرتبہ تر کی ہوگی (آ مے مدیث میں ان تبدیلیوں کو تفصیل سے ذکر کیا ہے)۔ (ابو داور ۱۸۲،۱۰ باب کیف الا ذان ، مندامام احمد ، ۲۳۲،۵۰)۔

اسلام کے ابتدائی دور می تجمیر تحریمہ اور رکوع کے علاوہ بھی نماز کے ہرانقال اور ہر تجمیر کے ساتھ رفع یدین کاعمل کیا جاتا تھا جس کی تفصیل ہے:

سجدہ میں رفع یدین: امام نسائی " نے اس پر ایک ستقل باب قائم کیا ہے" باب رفع الیدین للہو و' بین مجدہ میں رفع یدین کا باب۔ (۱۲۵:۱)۔ اور معرت مالک بن الحویرے کی بیمرفوع مد بٹ لائے ہیں:

إنَّهُ رَائُ النَّبِي عَلَيْهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلُوتِهِ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ. ترجمه: معزت الكّ ن ي كريم الكاكر و يكما كما به الله في جب مجده كيااور جب مجده سرافها يا تورفع يدين كيا ـ (نما لَي ١٦٥٠١) ـ

ا مام نسائی می مرجلداول می-۱۲ اپردو بارو" باب رفع الیدین عندالرفع من السجدة الاولی قائم کر کے معرت مالک کی ندکورہ بالا مدیث لائے ہیں۔

"نمائی کی یہ صدیث کے ہے"۔ (فتح الباری،۱۰۵)۔

عددہ میں رفع یوین درج فیل احادیث ہے بھی ثابت ہے:

عطرت السی مرفوع حدیث۔ (مندابو یعلیٰ ہند سی جع)۔

عظرت عبداللہ بن عرکی مرفوع حدیث۔ (طبرانی ہند سی جع)۔

عظرت واکل بن عرکی مرفوع حدیث۔ (دارتطنی ہند سی جع)۔

عظرت ابن مہاس کی مرفوع حدیث۔ (دارتطنی ہند سی جع)۔

عظرت ابن مہاس کی مرفوع حدیث۔ (دارتطنی ہند سی جع)۔

عظرت ابو مریرہ کی مرفوع حدیث۔ (ابن الجہ)۔

عظرت ابو مریرہ کی مرفوع حدیث۔ (ابن الجہ)۔

دوسرى ركعت كى طرف المحت وقت رفع يدين: معرت على عرفوع مديث ب:

وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ.

بید فع ید نین معترت این مهاس اور معترت مالک بن حوریث کی مجمع اصادیث سے بھی ثابت ہے جونسائی اور طحاوی عمی مروی میں۔(اوجز المسالک، ۱:۳۰۳)۔

تیسری رکعت کی طرف اشتے وقت رفع یدین: امام بخاریؒ نے اس مسئلہ پرستعل باب قائم کیا ہے' ہاب دفع الیدین اذا قام من الرکھتین' بیعنی دورکعت کے بعدا شمتے وقت رفع یدین کا ہاب۔

مراس کے تحت معرت این عمر کی مید مث لائے میں جومرفوع بھی ہے اور موتو ف مجی۔

اِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذًا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرُ ۖ اِلَى النَّبِي مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَمْرَ كَانَ اِذًا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرُ ۗ اِلَى النَّبِي عَلَيْهِ (بخارى ١٠٢:١ و ابو داود)

#### باب هيئة جلسة التشهدين والإشارة

٠٨٠ عن: واثل بن حجر ظه قال: " قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ ، قُلُتُ: لَانْظُرَنُ إلى صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِى لِلتَّشَهُدِ افْتَرَشَ رِجُلَهُ الْيُسُرِى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُشرَى يَعْنِى عَلَى فَجِذِهِ الْيُسُرِى ، وَنَصَبَ رِجُلَهُ الْيُمُنِى " . رواه الترمذى (٢٨:١) وقال: حسن صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اه.

۔ ترجمہ: معزت ابن عمر جب دور کعت ہے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے تے اور معزت ابن عمر نے اسکونی اکرم ﷺ کی طرف منسوب کیا ہے ادر مرفوع بیان کیا ہے۔

نیزیدرفع یدین معزت ابوحید کی مرفوع می مدیث اور معزت علی کی مرفوع می مدیث سے بھی تابت ہے۔ (ابوداود باب انتتاح الصلوٰة)۔

نماز کی ہر تھیں رفع یدین : معرت جایک مرفوع مدیث ہے:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلوٰةِ .

ترجمه:رسول الله الله الله المحارك برتجبير على دفع يدين فرمات تحد . (مندام احد) .

حضرت این مہاس کی مرفوع مدیث جومعرت مبداللہ بن زیر کی نماز کے متعلق ہے، اس میں بھی برتجبیر کے ساتھ رفع یدین کاذکر ہے۔ (ابوداود، ا: ۱۱۵)۔

مامل کلام: جس طرح ان مختف مقامات کی رفع یدین مجع احادیث سے ثابت ہونے کے باوجود انحد اربعہ کے بال دور رجمول ہادرمتر وک ومفوخ ہے، ای طرح رکوع والی رفع یدین مجی محمع احادیث سے ثابت ہونے کے بال فارد کے احادیث سے ثابت ہونے کے باوجود حنیداور مالکیہ محققین علا واور محد شین فقہا ہ کے بال فدکورہ بالاسمح احادیث وآثار کی وجہ سے متروک ہے، بالضوص محمل کی قولی مرفوع محمد مدیث " اُسٹنگنو افی الصلوف " میں قومراحار فع یدین نے کرنے کا تھم اورامر ہے۔ بالخصوص محمل کی قولی مرفوع محمد مدید اللہ میں بیشنگی وجہ سے داور اشارہ کی تا

باب دونوں جلسوں میں بیٹھنے کی ہیں اوراشار وکرنا

٥٣١ - وعنه ؛ قال : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ ، فَلَمَّا قَعَدَ وَتَشَهَّدَ فَرَشَ قَدَمَهُ النَّهُ عَلَيْهُ ، فَلَمْ الله عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَا عَاللهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَ

ابن سعد ومحمد بن مسلمة ، فَذكرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أبو حميد وأبو أسيد وسهل ابن سعد ومحمد بن مسلمة ، فَذكرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أبو حميد : " أَنَا أَعُلَمُكُمْ بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِلتَّشَهُدِ فَافْتَرَشَ رِجُلَهُ الْيُسُرِى بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَكْبَتِهِ اليُسُرَى ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ يَعْنِى السَّبَابَةَ " وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمُنِى وَكَفَّهُ اليُسُرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسُرَى ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ يَعْنِى السَّبَابَةَ " . رواه الترمذي ( ٢٨:١) . وقال : حسن صحيح ، وبه يقول بعض أهل العلم .

٣٦٥ عن: رفاعة بن رافع على أن النبى عَلَيْكُ قال للأعرابي: " إذَا سَجَدُتَ فَمَكُنُ بِسُجُودِكَ ، فَإِذَا جَلَسُتَ فَاجُلِسُ عَلَى رِجُلِكَ الْيُسْرَى ". رواه أحمد وابن أبى شيبة وابن حبان في "صحيحه" (نيل الأوطار ١٦٧:٢).

٨٣٤ عن: عبد الله بن عمر عله في حديث طويل فيه وقال: " إنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَّةِ

۱۳۱۸- حضرت واکل بن جرائی ہے روایت ہے و وفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللظ اللہ کے پیچے نماز پڑھی ، تو جب آپ اللہ بیضے اورتشہد پڑھنے گئے تو ہا کمیں پیرکوز مین پر بچھا کراس پر بیٹھ کئے۔اس کوسعید بن منصورا ورطحاوی نے روایت کیا ہے اورا کی سند مسمح ہے (آٹار السنن)۔

۸۳۲- دعزت عباس بن مهل ساعدی سے ایک طویل صدیث میں مروی ہے کدابوتید نے فر ایا کہ میں تعنور ہائے گئی نماز کے بارے میں تم سب سے زیادہ واقف ہوں ، ویک رسول اللہ ہے تاہمہ کیلئے میٹے تو اپنے بائمیں پاؤں کو بچھایا اور دائمیں پاؤں کے بارے میں تم سب سے زیادہ واقف ہوں ، ویک رسول اللہ ہے تاہم کیلئے میٹے تاہم کی باؤں کو بھی یا وال کے اسکا تعدید کو اللہ کی طرف متوجہ فر مایا اور وائمیں ہاتھ کو بائمیں ہاتھ کو بائمیں گھٹے پر رکھا اور شہادت کی انگل سے اشارہ فر مایا۔ اسکور ندی نے دوایت کیا ہے اور حسن می کہا ہے اور کہا کہ بعض اعل علم اس کے قائل ہیں۔

۸۳۳- حضرت رفاعہ بن رافع ہے روایت ہے کہ رسول اللہ الله الله الله عن مایا کہ جب بجدہ کروتو بجدہ میں (زمین بربرکو) خوب جماؤاور جب بیٹھوتو با کمی بربیٹھو۔اسکواحمدوابن الی شیبداور ابن حبان نے مجے میں روایت کیا ہے۔ (نیل الاوطار)۔ محترت عبد اللہ بن عمر ہے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ دو فرماتے میں کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ

أَنُ تَنْصِبَ رِجُلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِى الْيُسْرَى ، فَقُلْتُ : إِنَّكَ تَفُعَلُ ذَلِكَ (أَى التَّرَبُّعَ) فقال : إِنَّ رَجُلاَى لاَ تَحْمِلاَنِى ". رواه البخارى (١١٤:١) ورواه النسائى ولفظه : قال : " وَمِنُ سُنَّةِ الصَّلاَةِ أَنُ تَنْصِبَ الْقَدْمَ الْيُمْنَى وَإِسْتِقْبَالَهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبُلَةَ ، وَالْجُلُوسَ عَلَى الْيُسُرَى ". وإسناده صحيح ، كذا في آثار السنن (١٣٣:١) .

مه الشَّهُ اللهِ عَلَيْهُ وَ عَنْ اللهِ عَنْهَا قالْت : "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَسْتَفَتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاتَةَ بِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصُ رَأْسَهُ وَكَانَ إِنْهَ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِى وَلَمْ يُصَوِّبُهُ وَكَانَ يَقُولُ : فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَغُرِشُ رِجُلَهُ الْيُسُرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ اليُسُرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَيَنْمِى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى الْ يَغْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ إِفْتِرَاشَ السَّبُع ، وَكَانَ يَنْهُمُ الصَّلاةَ بِالتَّسُلِيْمِ " . رواه مسلم (١٩٤١) .

٨٣٦ عن سمرة ﴿ " نَهْى (رَسُولُ اللهِ ﷺ ) عَنِ الإَفْعَاءِ وَالتَّوَرُّكِ فِي

اپندوائم پاؤل کو کھڑا کرے اور ہائی پاؤل کو موڑے (راوی کہتے ہیں) کہ میں نے عرض کیا کہ آپ تو ایسا کرتے ہیں ( بین چہارزالو ہیٹتے ہیں ) تو فر مایا کہ میرے پاؤل میرے ہو جھ کو سہار نہیں کتے۔ اس مدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور نسائی نے بھی اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ نماز کی سنت وائمی قدم کو کھڑا کرنا اور اسکی الکیوں کو قبلہ کی جانب کرنا اور بائمی جھے پر بیٹھنا ہے اور اسکی سندھ ہے۔ (آنا راسنن )۔

فاكدو: محاني كاست كبنامرفوع كيمم على ب، بس يدهد يث تولى اورمرفوع باورة عده كليدكي حيثيت ركمتى ب.

٨٣٧- معرت سرو ي روايت ب كدرسول الله الله في في في ايرى ير جيم اورمرين ير جيم المات بياب

الصُّلاَةِ " . رواه الحاكم في المستدرك والبيهةي (كنز العمال ١٠٤:٤) . وإسناد المستدرك صحيح على قاعدة كنز العمال ، وأورده في العزيزي (٣٨٩:٢) عن أنس مرفوعا به وعزاه إلى الإمام أحمد والبيهةي ثم قال : وقال العلقمي : بجانبه علامة الصحةاه .

اسكوماكم في متدرك على اوربيكل في سنن على روايت كياب (كنز العمال) اورعلامه بيوطي كة عدور ماكم كي روايت سيح بـ فاكده: يدمد يث اتورك كيمنوع في العلوة مون يرمراح وال ب حسكوشا نعيد غير وتشهدا خير على مسنون كتي بي اور ان کی دلیل ابوحیدساعدی کی صدیت ہے جس کو بخاری وقیرہ نے روایت کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کے رسول اللہ علاقتشہدا خیر میں " لورك" كرتے تھے، يعنى دونوں وروں كوداكي طرف نكال كرس بن ير بيٹنے تھے، كراس مديث بس اولاتو سند كاندركام بے كونك محربن مروبن مطاه جوابوميد ساعدي سے روايت كرتے بين ان كاسام ابوميد سے محكوك ہے، چنانچدابوداود وغيروكي بعض روايات من محر بن عمر واور ابومید کے درمیان عہاس بن سل کا واسط فدکورے (محراس میں 'تورک' کا ذکر نیس اور جس میں واسط کے ساتھ 'تورک' كالأكراب من واسط جيول بحيرا كماوى في بيان كياب ) نيز بعض روايات من محربن عرويون كيت بين كدابوميد ساعدى في وس محاب کے سامنے جن عس ابولا دوجی تھے بیمد عث بیان کی ہے، اور ابولا دو کو محد بن مرو بیج منزی کے نبیس یا سکتے کونک ابولا دونے مع اورمعتدتول می خلافت علی کے زمان می کوفد می وفات یا لی ہاور معرت علی نے ان کی نماز جناز و برمی ہاور معرت علی کا وصال ما وي مواعد الوالاده كاوصال اس يمى يهله موااور محد بن عمروف ايك مواليوس والعين وقات ياكى باوران كى عمراى (۸۰) سے کھن یادہ میں اس حساب سے وہ ابوالی دہ کے وقت یا تو پیدا ہونے کے قریب تھے یا پیدا ہو میکے تھے ، مرروایت وسائ ك قائل نه تع المحادى في ال كوبيان كيا ب اورابن مبدالبروفيره في ال كليم كاب اور ثانيا بعد تسليم محت مديث الورك ك عنف الاس كت ين كده مديث فعلى إدر مروى يدروايت جس عن نماز عن الورك الصمانعت بقولى ب،اورتول هل يرمقدم موتاب كونكه هل مس عذرو فيره كاحمالات بدابوسكة بي جول من بين بوسكة كونكده مجت والمنحد لمزمه ب، دوسر عده منح باوريد مرم باورمرم ومي يرزج موتى به بل مديث سره يكل لازم باورمديث الوحيد كومالت عذر يمول كيا جائك ووسر عد الله بن عرف بخارى وغيره كى روايت هى تصريح كى ب كرنماز كى سنت يه ب كدوائي بيركو كمر اكياجائ اور بائي بير يرجينا جائ اور انہوں نے" تورک" کوسنت مسلوٰ ہوں کہا واکر" تورک" قعد واخیرہ عمی مسنون ہوتا تو وہ اس سنت کو بھی ضرور بیان فر ماتے کیونکہ سکوت بموضع بیان می بیان ہے۔ای طرح معزت عائشٹ نے بھی حضور الکیکی عادت بیدیان کی ہے کہ آ پ دائمی پیرکو کھڑا کرتے اور ہائمی کو بچھاتے تھے،انہوں نے بھی" تورک" کوئیس بیان کیا حالا ککدوہ دونوں قعدوں کا تھم بیان فر ماری میں کیونکداس سے پہلے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حضور ﷺ ہر دو رکعت میں التحات پڑھنے کا امر فرماتے تھے ، یہ سب صدیثیں اوپر گذر چکی ہیں

المعاوى أنه قال: " رَآنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ وَآنَا آعُبَثُ بِالْحصى فِى الصَّلَاةِ ، فَلَمُّا انْصَرَفْتُ المعاوى أنه قال: " رَآنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ وَآنَا آعُبَثُ بِالْحصى فِى الصَّلَاةِ ، فَلَمُّا انْصَرَفْتُ نَهَائِي ، وَقَالَ: إِصْنَعُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ ، فقلت: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعِذِهِ اللهِ عَلَيْ فَعِذِهِ النَّهُ مَنْ اللهِ عَلَيْ فَعِذِهِ النَّهُ مَنْ اللهِ عَلَيْ فَعِذِهِ النَيْمَنَى ، وَقَبَضَ يَصَنَعُ ؟ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا جَلَسَ وَضَعَ كَفَهُ النَّيْمَنَى عَلَى فَجِذِهِ النَّيْمَنَى ، وَقَبَضَ اصَابِعَهُ كُلُّهَا وَاصَارَ بِالَّتِي تَلِى الإبْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَهُ النَّيْسُرَى عَلَى فَجِذِهِ النَّيْسُرِي " . رواه اصابِعَهُ كُلُهَا وَاصَارَ بِالْتِي تَلِى الإبْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَهُ النَّيْسُرَى عَلَى فَجِذِهِ النَّيْسُرِي " . رواه الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فَا لَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مَّالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ، وَفِيْهِ: ثُمُّ جَلَسَ فَافَتَرَشَ رِجُلَهُ الْيُسُرِى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسُرِى عَلَى فَخِذِهِ وَسَاقَ الْحَدِيْتَ ، وَفِيْهِ: ثُمُّ جَلَسَ فَافَتَرَشَ رِجُلَهُ الْيُسُرِى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسُرِى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُرِى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسُرِى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُرِى ، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً وَرَايُتُهُ يَقُولُ الْيُسُرِى ، وَحَدُّ مِرُفَقَهُ الاَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمُنِى ، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً وَرَايُتُهُ يَقُولُ الْيُسُرِى ، وَحَدُّ مِرُفَقَهُ الآيُمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمُنِى ، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً وَرَايُتُهُ يَقُولُ الْمُنَاقِ اللهُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمُنَى ، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً وَرَايُتُهُ يَقُولُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اس سے صاف معلوم ہوا کہ '' تورک' 'آپ ﷺ کی عادت نہ تھی ورند معرت عائش اس کو بھی بیان فرما تھی ، بس عذر کی وجہ سے آ میں آپ ﷺ نے ایسا کیا ہو گا جس کو ابوحمید ساعدی نے بیان فرمادیا ، واللہ اعلم۔

۸۳۷- دخرت مبدالرمن معاوی سے روایت ہے کہ جھے دخرت عبداللہ بن عمر نے نماز میں کنگریوں سے کھیل ہوا دیک جب میں نماز سے فارغ ہوا ہو تھے اس سے مع کیا اور فر مایا کہ اس طرح (قعدہ) کر وجس طرح رسول اللہ ہو اللہ تھے اس سے مع کیا اور فر مایا کہ آپ ہو تھے تو وائیں ہاتھ کو وائیں ران پر رکھتے اور سب الکیوں کو بند کر یے اور اس الکیوں کو بند کر یے اور اس سے الکیوں کو بند کر یے اور اس سے اور اس کے اسکوا مام محمد نے موطاعی روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی اُقد جیں وامام ابوضیفہ کا بھی بہت قول ہے۔

فائدہ: اس سے ثابت ہوا بکدام محد اور اہام ابوضیفہ تشہد میں اشارہ کوسٹ بجھتے ہیں اور یہی روایت ہمارے ائر سے سیج ہا سکے خلاف بعض فمآویٰ میں جوروایات ہیں وہ میج نہیں۔

هَكَذَا وَحَلَقَ بِشُرٌ ( الراوى ) الإبْهَامَ وَ الْوُسُطَى ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ " . رواه أبو داود (٣٦١:١) ، وسكت عنه ، وفي حديثه عند الضياء المقدسي : " وقَبَضَ اثُنَتَيْنِ وَحَلَقَ حَلَقَهُ فِي النَّالِثَةِ " . كذا في "كنز العمال " (٢٢١:١).

۱۹۰۱ حدثنا عقبة (ثقة -تق) بن مكرم نا سعيد (صدوق يخطئ - تق) ابن سفيان الحجدرى نا عبد الله (مقبول) بن سعدان قال: أخبرنى عاصم بن كليب الحرسى عن أبيه عن جده قال: " دَخَلُتُ عَلَى النّبِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَقَبَضَ اَصَابِعَهُ النّبُسُرَى عَلَى فَخِذِهِ النّبُسُنَى ، وَقَبَضَ اَصَابِعَهُ وَبُسَطَ السّبَابَةَ وَهُوَ يَقُولُ: يَا مُقَلّبَ الْقُلُوبِ اثَبّتُ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ " . رواه الترمذى وَبَسَط السّبَابَة وَهُو يَقُولُ: يَا مُقَلّبَ الْقُلُوبِ اثَبّتُ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ " . رواه الترمذى فى كتاب الدعوات من جامعه (١٩٨٠٢) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه اه قلت: وإسناده لا بأس به .

٨٤٠ عن أبى هريرة عله : أنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُو بِإِصْبَعْيُهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ الللّهِ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَ

انکو شے اور نظ کی انگل سے طقہ بنا کردکھایا ،اور شہادت کی انگل سے اشارہ کیا۔اسکوابوداود نے روایت کیا ہے اور اس پرسکوت کیا ہے اور فرائی سے طقہ بنایا۔(کنز العمال)۔
خیا ومقدی کے نزد کیک وائل کی صدیث میں بیمی ہے گیا ہے دوالگیوں کو بند کرلیا اور تیسری انگل میں طقہ بنایا۔(کنز العمال)۔
فاکدہ:اس صدیث کی ولالت اشارہ شہد پر اور کیفیت اشارہ پر فلا ہر ہے۔

۸۳۹-عاصم بن کلیب کے واوا تے روایت ہے ووفر ماتے ہیں کہ میں نی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اللہ نماز پر حدب تھے اور ہا کیں ہاتھ کو ہا کیں ران پر دکھا تھا اور دا کیں ہاتھ کو وا کیں ران پر اور تمام الکیوں کو ہند کیا ہوا تھا اور کلہ کی انگل کو کھول رکھا تھا اور دیکھات فرمار ہے تھے ' یامقلب القلوب! جب قبلی کلی ویک' (اے دلوں کے الٹ بلٹ کرنے والے! میرے ول کو اپنے ویلی کرنے دا کے اس مدیث کوتر فدی نے اپنی جامع کے کتاب الدموات میں روایت کیا ہے۔

فاكده:اس مديث سي محى اشاره كى كيفيت معلوم بوئى \_

 إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة اه.

٨٤١ عن وائل بن حجر ﴿ " آنَهُ رَأَى النّبِي ﴿ اللّهُ جَلَكُ جَلَكُ جَلَسَ فِي الصّلاَةِ فَافْتَرَشَ رِجُلَهُ النّبُسُرَى وَوَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ، وَأَشَارَ بِالنّسُبَّابَةِ يَدْعُوْ بِهَا " . رواه النسائى (١٨٧:١) وسكت عنه . قلت : إسناده حسن .

٨٤٢ عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: "أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى إِذَا قَعَدَ فِي الله عَلَى إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ وَضَعَ كُفَّهُ الْيُسُرِى عَلَى فَخِذِهِ النَّيسُرِى ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ لاَ يُجَاوِرُ بَصَرُهُ إِنْ الشَّارَةُ ". رواه النسائى (١٨٧:١) وسكت عنه .

٨٤٣ عن عبد الله بن الزبير الله عن الزبير الله عن عبد الله بن الزبير الله عن عبد الله بن الزبير الله عن عنه ، وأخرجه أيضا أبو داود (٢٧٥١).

کرتشد می شهادت توحید کے وقت اشار وکر ہے و صرف ایک انگل سے اشار وکرے ، دونوں الگیاں ندا تھائے اور تشہد کو دعا اس کئے کہا کرتشہد شاہ ہے اور کریم کی ثنا کریم سے دعا کرتا ہے )۔

فاكده:اس مديث سےاشاره على دوالكيوں كافعانے كى كرابت معلوم بوكى۔

۱۹۸۰- دهرت وائل بن جر سے روایت ہے کہ انہوں نے نی کاکود کھا کہ آپ کا نماز میں بیٹے تو ہا کمی یا کال کو بچالیہ اور دولوں ہاتھ رالوں پرر کے اور شہادت کی انگل سے اشارہ کر کے دعا کی ( یعنی تشہد پڑھی )۔ اسکونسائی نے روایت کیا ہے اور اس پر سکوت کیا ہے۔

۱۳۶۳ مامر بن مبدالله بن الزبيرائ باب سے روایت کرتے ہيں کدرسول اللہ الله بشده من بیٹے تو ہا کي ہاتھ کو اسلام کي رائ ہوں اللہ ہے۔ اسکونمائی نے راویت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ بی میں میں میں ہوئے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ ہے۔ اسکونمائی نے راویت کی سے اشارہ فر ماتے اور آ کی لگاہ اشارہ کے ساتھ ساتھ رہتی ، آ کے نہ بوحتی ہی ۔ اسکونمائی نے راویت کیا ہے۔

فائدہ: اس مدیث بی الکیوں کے بند کرنے اور حلقہ بنانے کا ذکر بیس بلکہ مرف ہاتھ کوران پرر کھنے اور اشار و کرنے کا ذکر ہے بعض فقہاء حنفیداس کے بھی قائل ہیں۔

۱۳۳۰ - معنرت مبدالله بن زبیر سے روایت ہے کہ نی اللہ ہے ایک انگل سے دعا کے وقت اشار وفر ماتے تھے اور اس کو حرکت نہ ویتے تھے۔ اسکونسائی نے روایت کیا ہے اور اس پرسکوت کیا ہے۔

فاكده: اس سے اشارہ كے وقت الكى كوركت وسے كى كراہت معلوم ہوكى كوكله حضور الله ايداندكرتے تے اور نسائى ك

مه ۱۵ عن مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدثه: " أنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَخِذِهِ النُّمُنَى ، رافِعاً إِصْبَعَهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَخِذِهِ النُّمُنَى ، رافِعاً إِصْبَعَهُ النَّمُنَا وَهُو يَدْعُو ". أخرجه النسائي (١٨٧:١) وسكت عنه .

٨٤٦ عن عبد الله بن الزبير عله قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا جَلَسَ فِي الثّنتَيْنِ أَوْ فِي الأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكَبَنَيْهِ ، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ " . أخرجه النسائى وسكت عنه .

ایک روایت میں جو معرت واکل سے تر یک مروی ہاس ہے یا تو اگل کور کت دے کرافھانا مراد ہے یاو ہ تر یک اتفاقاتی عمرانتی۔

۸۳۲ - معرت خفاف بن ایما ہ بن رحد خفاری ہے روایت ہے کدو فر ماتے ہیں کدرول اللہ المقطا جب نماز کے آخر میں بیٹنے ہے تو اپنی کلمک انگل سے اشارہ فر ماتے ہے اور مشرکین کہا کرتے ہے کہ آپ القلاس انگل سے جادو کرتے ہیں اور وہ جمونے ہے اس لئے انگر کی انگل سے اشارہ کو خید کی طرف تھا۔ اس مدیث کو امام احمد نے طویل روایت کیا ہے اور مدید مسلوٰ ق میں بیمدیث کو رہی ہے اور طور ان ان کے کہر میں اسکوروایت کیا ہے اور اس کے داوی ثقتہ ہیں (جمع الزوائد)۔

، قائدہ:اس معلوم ہوا کہ اشارہ تو حید کیلئے ہے اور تو حید عمل تی واثبات ہے، پس جاہے کرنٹی پر بین لاال پر انگلی کو افعائے اور انہات ہے، پس جاہے کرنٹی پر بین لاال پر انگلی کو افعائے اور اثبات پر کھدے۔

۱۳۹۸- معرت عبدالله بن زبیر سے روایت ہے کہ وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ہوورکھت یا جار رکعت پر جب بینے تو دولوں ہا تھا ہی دولوں رالوں پر رکھتے ، مجرانگی سے اشارہ فر ماتے تھے۔اسکونسائی نے روایت کیا ہے ادراس پرسکوت کیا ہے۔

۱۹۷۰ حدثنا: على (ثقة ، كما سر) بن سحمد ثنا عبد الله (ثقة ، كما سر) بن الدريس عن عاصم (صدوق) ابن كليب (صدوق) عن أبيه عن وائل بن حجر عله قال: "رَأَيْتُ النّبِيَّ عَلَى قَدْ حَلَّقَ الإبْهَامَ وَالُوسُطى ، وَرَفعَ الَّتِيُ تَلِيْهَا ، يَدْعُو بِهَا فِي التَّشَهُدِ" رواه ابن ماجة (ص-٣٦) . قلت : رجاله رجال سسلم غير على وكليب ، والأول ثقة عابد ، والثاني صدوق ، وفي الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات ، كذا في تعليق السندي (١٥٣:١) .

#### باب التشهد ووجوبه

٨٤٨ عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلَيْكُ فِي الصَّلاَةِ ، قُلْنَا : السَّلامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبادِهِ ، السَّلامُ عَلَى فُلانِ وَفُلانِ ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْكُ : " لا تَقُولُوا : السَّلامُ عَلَى اللهِ ، فَإِنَّ اللهِ هُوَ السَّلامُ ، وَلَكِنْ قُولُوا : " التَّحِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلَوَاتُ السَّلامُ عَلَى اللهِ ، فَإِنَّ اللهِ هُوَ السَّلامُ ، وَلَكِنْ قُولُوا : " التَّحِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ وَالطَّيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ وَالطَّيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ وَالسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ وَالسَّالَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّلَامُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

### فاكده:اس مدونون تعدول من اشاره كي مسنونيت ثابت بوتي ب-

۸۳۷- معزت واکل بن مجڑ ہے روایت ہے کہ دوفر ماتے ہیں کہ میں نے نی کا گھاکو (تعدو میں) دیکھا کہ آپ ہے گئانے نرانگئانے نرانگئانے نے۔ فرانگل ہے مطقہ بنار کھا تھا اور جوانگل ان کے پاس ہے اسکوا تھا رکھا تھا اور اس انگل ہے تشہد میں اشا کہ فر ماتے تھے۔ اسکوا بن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسکوا بن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

فاكده: ان احادیث سے ثابت ہواكراشار وكيلئے مجمونی انگی اور اس كے پاس والی كو بندكر لے اور درميانی انگی اور انگو شھے كا طقہ بتائے اور جب كلرتو حيد لا الدالا الله پر پنچ تو شہادت كی انگی كوا تھائے اور حركت ندوے، اور دوالگيوں سے اشار وندكرے اور بجر ملام پھير نے تك اى حالت پر ركھے۔

#### بابتشبدكا اوراس كواجب مون كابيان

۸۴۸- معزت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ ووفر ماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ اللہ کھراہ تماز میں ہوتے تھے و (تعدہ میں) ہوں کہا کرتے تھے 'السلام علی الله من عبادہ ،السلام علی فلان وفلان '( یعنی الله پرسلام اسکے بندوں کی طرف ہے اور سالام فلان اور فلان پر ) تواس پر رسول الله الله الله الله الله علی الله مت کبواس کے کہ الله تو خودسلام ہے ( یعنی سلام ، الله کا نام ن عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ " فَاِنَّكُمُ إِذَا قُلْتُمُ ذَٰلِكَ أَصَابَ كُلِّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ . " أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ " الحديث.رواه الإمام البخاري (١١٥:١).

٨٤٩ وعنه قال : عَلَّمَنِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ التَّشَهُدَ وَكَفَى بَيْنَ كَفَيْهِ كَمَا يُعَلَّمُنِى السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ : " إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَقُلُ : " اَلتَّجِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَالطَّيِّبَاتُ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَالطَّيِّبَاتُ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ " ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتُ كُلُّ عَبْدٍ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالاَرْضِ ، " اَشْهَدُ أَن لاَ اللهَ الشَّهُ ، وَ اَشْهَدُ أَن مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " أَه . أُخرجه الأَنْمَةُ السنة عنه واللفظ لمسلم ، إلاّ الله ، وَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " أَه . أُخرجه الأَنْمَةُ السنة عنه واللفظ لمسلم ، وادوا في رواية إلا الترمذي وابن ماجة : " ثُمَّ لِيَتَخَيِّرُ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ إلَيْهِ فَيَدَعُوبِهِ " قال الترمذي : أصح حديث عن النبي عَلَيْ في التشهد حديث ابن مسعود ، في ذَدْعُوبِهِ " قال الترمذي : أصح حديث عن النبي عَلَيْ في التشهد حديث ابن مسعود ،

پراس پرسلام ہونے کے کیام فن؟) کین یہ ہو" اَلتَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُوَاتُ وَالطَّیْبَاتُ ، اَلسَّلاَمُ عَلَیْنَا وَعَلَی عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِیْنَ" (تمام وہ اُ بہ لَی اَلْیَ اللهُ عَلَی عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِیْنَ" (تمام وہ اُ بہ لَی اور مالی عبادتی الله کیا ہیں ،اے نی کھا! آپ پرسلام ہوا وو الله کی رحمت اوراس کی برکیس ،سلام ہوہم پراورالله کے نیک بندول پر) اس لیے کہ جبتم یو کلمات کہو گے ویہ تہاراسلام آسان پایٹر مایا کہ آسان اور ذیمن کے درمیان ہر بندہ (عَمَن) کو بندول پر) اس لیے کہ جبتم یو کلمات کہو گے ویہ تہاراسلام آسان پایٹر مایا کہ آسان اور ذیمن کے درمیان ہر بندہ (عَمَن) کو بند الله الله می الله الله ، وَ اَشْدَ اَنَّ مُتَحَمَّداً عَبُدُهُ وَ وَسُنولُهُ" ( عُسَى کُونی وہا کو کی معوونیں اور جس گوائی ویا ہوں کر کھی کھا اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ) اس صدیت کو بخاری نے دوایت کیا ہے۔

۱۳۹ - حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ جھے رسول اللہ اللہ است میں کہ میراہاتھ آپ اللہ کے ہاتھوں میں تھا جھے اس طرح تشہد سکھایا با جیسا کہ آپ ہی قران کی سورت جھے سکھایا کرتے تے ،فر مایا کہ جب کوئی نماز میں قعد وکر بوت ہوں کہ ''التھیات اللہ ''۔ اس کوائمہ ست نے روایت کیا ہے اور لفظ مسلم کے جیس اور ترفدی وابن ماجہ کے سوا اور استحال ہے میں موا اور استحال ہے کہ پھر جھنم کوئی دعا جو اس کو زیادہ پہند ہوا تخاب کر لے اور استحال تھ وعا کر ۔ ، موا اور استحال ہے کہ چھر جھنم کوئی دعا جو اس کو زیادہ پند ہوا تخاب کر لے اور استحال تھ وعا کر ۔ ، ترفدی نے کہا ہے کہ چھ تر صدیت جو تشہد کے بارہ میں رسول اللہ میں سوری ہے ابن مسعود کی صدیت ہوا را کھ اہل علم سیا ۔

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين انتهى . ثم أخرج عن معمر عن خصيف قال : رأيت النبى عليه (أى في المنام) فقلت له : إن الناس قد إختلفوا في التشهد ، فقال : " عَلَيْكَ بِتَشَهُدِ ابْنِ مَسْعُودٍ " أه (من الزيلعي ٢١٨١١).

وتا الیمن کے نزدیکے مل ای پر ہے، گرزندی نے بطریق معرکے نصیف سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ کو (خواب میں) دیکھا میں نے آپ کا سے مرض کیا کرتشہد کے ہارہ میں لوگوں میں اختلاف ہے، حضور کھانے فر مایا کہتم ابن مسعود کی تشہد کولازم بکڑو۔ (زیلمی)۔

فاكده ونول مدي سيتشهد كالفاظ اورتشهد كاوجوب ثابت بواكونكده ونول ش ميغدام كاوارد بك كدقعده ش اس المرح كهواورامرد جوب كيلي ب- نيزاس من تعبد ابن مسعود كى ترج بحى خكورب:

#### وجووترجع تشهد ابن مسعود

امام ابوطنیفد اورامام احمد بن طنبل اورا کے قبعین نے معرت مبداللہ بن مسعود کے تشہد کو درج ذیل وجوہات کی بنا پررائح قرار دیا ہے، نو وجوہات او فلح الباری میں ندکور ہیں ، ہاتی چو وجوہات السعاب ، ج-۲، ص-۲۲۹ و۲۲۹ سے قل کی گئی ہیں:

- ۸۰۰ عن إبراهيم أن الربيع بن خثيم لقى علقمة فقال: " إِنَّهُ قَدْ بَدَا لِى أَنْ أَزِيْدَ فِي التَّشَهُدِ " وَمَغَفِرَتُهُ " فقال له علقمة : نَنْتَهِى إِلَى مَا عُلِّمُنَا هُ " أه . رواه الطحاوى في التَّشَهُدِ " وَمَغَفِرَتُهُ " فقات إلا مؤملا فقد تكلم فيه ، ووثقه ابن معين وغيره ، كذا في التهذيب (۲۸۰:۱۰) فالسند حسن .

۱۹۵۰ حدثنا : فهد ثنا أبو غسان (هو ابن معاویة ثقة حافظ) ثنا زهیر قال : " أَتَبُتُ الْاَسُودَ بُنَ يَرِیُد حدثنا أبو إسحاق ( هو السبیعی ثقة حافظ مشهور ) قال : " أَتَبُتُ الْاَسُودَ بُنَ يَرِیُد (ابن سلیمان) فقلت : إِنَّ أَبَا الْاَحُوصِ (هو مالك بن إسماعیل بن درهم حافظ ثقة إسام) قد زاد فی خطبة الصلاة " والمُبَارَكَاتُ " قَالَ : قَاتِهِ ، فَقُلُ لَهُ إِنَّ الْاَسُودَ يَنْهَاكَ وَيَقُولُ لَكَ : إِنَّ عَلَقَمَةَ بِنَ قَيْسِ تَعَلَّمُهُنُّ مِنْ عَبْدِ اللهِ كَمَا يَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، عَدُّهُنُّ لَكَ : إِنَّ عَلَقَمَة بِنَ قَيْسِ تَعَلَّمُهُنُّ مِنْ عَبْدِ اللهِ كَمَا يَتَعَلَّمُ السُّورَة مِنَ الْقُرْآنِ ، عَدُّهُنُّ لَكَ : إِنَّ عَلَقَمَة بَنَ قَيْسِ تَعَلَّمُهُنُّ مِنْ عَبْدِ اللهِ كَمَا يَتَعَلَّمُ السُّورَة مِنَ الْقُرْآنِ ، عَدُّهُنُّ لَكَ اللهُ عَلَمُ السُّورَة مِنَ الْقُرْآنِ ، عَدُّهُنُّ عَبْدِ اللهِ " . رواه الطحاوی (۱۰۷۱) ورجاله رجال الشيخين إلا فهد بن سليمان ، وهو ثقة صحح له الطحاوی ، ووثقه صاحب الجوهر النتي (۲۲۱:۲).

(۱۱)-جبیرالل طم نے تشہداین مسود پر طل رکھا ہے، جبکہ تشہداین مہاس پر مرف شوافع کا مل ہے۔ (۱۲)-این مسود کی صدیت عمی اضطراب ہیں، جبکہ تشہداین مہاس کی حدیث عمی اضطراب ہے۔ (۱۳)-عبدالله بن مسود آپ شاگردوں کو بزی تخق سے میں تشہد کی تسبیہ کی تشہد کی تسبیہ دیتے تھے۔ (۱۳)-معرصیت سے دوایت کرتے ہیں کہ صیف فرماتے ہیں کہ عمل نے خواب میں حضور مانظاود یکھا تو جس کے مسئلے عمی اختلاف کردہ ہیں او حضور کی نے فرمایا کرائن مسود کے تشہد کولازم پکڑو (ترفری)۔ او مسرت عائش فرماتی ہیں کہ بیرحضور میں تشہد کولازم پکڑو (ترفری)۔ (۱۵)-حصرت عائش فرماتی ہیں کہ بیرحضور میں تشہد ہے۔

۸۵۰-ایر می فق سروایت ہے کردی بن معظم علقہ سے طے اور کہا کہ میرے تی بی آتا ہے کرتشہد بی استخرار اور اور اور اور کردوں ملقہ نے کہا کہ ہم تو اس پرر ہیں مے جوہمیں سکھایا کیا ہے۔اسکو محاوی نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔

۱۵۵-ابرائل سے داویت ہے وہ کتے ہیں کہ علی اسود من برید کے پاس کیا اور کیا کہ ابوالاحوس نے خطبہ مسلوۃ (لیمن تشہد) علی والسیار کات ' بوحادیا ہے ، کہاتم ان کے پاس جا کا در کہوا سوچم کوئع کرتے ہیں اور تم سے کتے ہیں کہ علقہ میں مہداللہ میں معدد سے اس کو اس طرح سکھتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھا کرتے ہیں ، عبداللہ نے تشہد (کے الفاظ) کو علقہ کے سامنے اتھ سے کن کر بتایا ہے ، پھر اسود نے این مسعود کا تشہد میان کیا ۔ اسکو طحاوی نے دوایت کیا ہے اور سند کے سب داوی

٣٥٦- عن عبد الله بن مسعود ظه: "كَانَ النّبِيُ عَلَيْهُ لِعَلّمُنَا التّنفَهُد كَمَا يُعَلّمُنَا التّنفَهُد كَمَا يُعَلّمُنَا السّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَيَقُولُ: تَعَلّمُوا ، فَإِنّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاّ بِتَشَهْدٍ ". رواه البزار برجال موثقين ، وفي بعضهم خلاف لا يضر إن شاء الله تعالى (مجمع الزوائد ٢٨:١).

٨٥٤ عن ابن مسعود ظه قال: " مِنَ السُّنَةِ أَنُ يُخْفِىَ التَّشَهُدَ ". رواه الترمذي وقال : حسن غريب ، والعمل عليه عند أهل العلم ، وقال الزيلعي (٣١٩:١) :

شیخین کے رجال می سے ہیں سوائے فہد بن سلیمان کے اور وہ بھی ثقہ ہیں۔

فاكده: ال ونول آثار معلوم مواكرا محاب عبدالله فشهدا بن مسعود على كم حرف كابر حانا بهندند كرتے تھے بلكداس سے منع كرتے تھے ، اس سے امام ابو صنيف كے اس قول كى تائيد بوتى ہے كہ تشهد بس كى حرف كابر حانا كمثانا كروہ ہے (جس سے مراد كراہت تنزيميہ ہے)۔

۸۵۲- معرت ابن مسعود سے دوایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تشہد فرض ہونے سے پہلے ہم (قعدہ میں) یہ کہا کرتے ہے۔
السلام علی اللہ ، السلام علی جبر تکل ومیکا تکل 'اس پر رسول اللہ والتلے نے فرمایا کہ اس طرح مت کبواسلے کہ اللہ تعالی تو تحو وسلام ہیں ( تیر السلام علی اللہ تعالی تو تحو و مسلام ہیں ( تیر اللہ میں ہے کوئی معن نہیں ) لیکن ہوں کہا کر والتھا تہ اللہ اس کے بعد راوی نے بوری تشہد ذکر کی۔ اس مدیث کو وار تھنس نے روایت کیا ہے اور بیلی نے بھی اس کو مجھے کہا ہے جبیا کہ نیس میں ہے۔

فاكدو:اس مديث عل ايغرض كالفظ عمعلوم بوتا بكرتشد ير صناوا جب ب-

۸۵۳- معزت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ نی کھٹا ہم کوتشہداس طرح تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی سربہ سکھاتے تھے اور یہ فرماتے کے جیسے قرآن کی سربہ سکھاتے تھے اور یہ فرماتے کہ (تشہد کو) سیکہ لواس کئے کہ نماز بغیرتشہد کے نبیس ہوتی ۔اس مدیث کو ہزار نے تقدراویوں کے سربھ روایت کیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ نماز بغیرتشہد کے ناتس رہتی ہے۔

فاكده: اس مديث سي محى تشدكا وجوب معلوم بوتا ب-

م ٨٥- حضرت ابن مسعود سے روایت ہے كدوه فرماتے بيل كرسنت يہ ہے كرتشهد كوآ سند برمعے۔اس مديث وَزَندن

رواه الحاكم في كتاب المستدرك ، وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم اه .

٥٥٠ عن عبد الله ( ابن مسعود هذه ) مرفوعا : إذَا قَعدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَبُنِ فَقُولُوا : " اَلتَّحِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُهَا النَّهِ وَ الصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَ اَشُهدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " الحديث أخرجه النسائي (١٧٤:١) وسكت عنه ورواه الإمام أحمد من طرق بألفاظ فيها بعض اختلاف ، وفي بعضها طول ، وجميعها رجالها ثقات ، كذا في النيل للشوكاني (١٦٥:٢) .

٣٥٦ عن الأسود قال: "كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ ، فَيَاخُذُ عَلَيْنَا التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ ، فَيَاخُذُ عَلَيْنَا الاَواوَ ". رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١٩٨١) .

١٥٧ عن أبى راشد قال : " سَالَتُ سَلْمَانَ الْفَارُسِى عَنِ التَّشَهُدِ فقال : " مَالَتُ سَلْمَانَ الْفَارُسِى عَنِ التَّشَهُدِ فقال : " مَالَكُ سَلْمَانَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَا

نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصد یدف سن غریب ہے اور الل علم کے نزد کی عمل ای پر ہے کہ تشہد جمر سے نبیں پڑھتے ،اور زیلمی میں ہے کہ اس کے ماری اور کہا ہے کہ ماری اور مسلم کی شرط پرسے ہے۔
میں ہے کہ حاکم نے بھی کتاب متدرک میں اس کوروایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصد یث بخاری اور مسلم کی شرط پرسے ہے۔

معرت عبدالله بن مسود عرفه عاروات ب ( يعن رسول الله الله النبي و وركعتول من الله الله النبي و رحمة الله الله و الطبيبات ، السلام عَلَيْكَ الله النبي و رَحْمة الله و الطبيبات ، السلام عَلَيْكَ الله الله و النبي و رَحْمة الله و الله الله و النبي الله الله و الله الله و الله و

۸۵۶-اسود (تابعی) سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہم کوتشہد سکھایا کرتے تھے تو الف (لفظِ التحیات میں ) اور واؤکی (والمصلوات والملیوات میں ) ہم پر گرفت فرماتے تھے۔اسکو ہزار نے روایت کیا ہے اسکے راوی سمج کے رادی ہیں، (مجمع الزوائد)۔

٨٥٧- ابوراشد عروى بكريس في معزت سلمان فارئ عقد ك بار عيس يوجها توانبول في ما ياكيس

مِثُلَ ابن مسعود ، وزَادَ : " وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ " بَعْدَ أَشُهَدُ أَنُ لاَ إِلٰهَ إِلاَ الله . رواه الطبراني في الكبير ، والبزار وفيه بشر بن عبيد الله الدارسي كذبه الأزدى ، وقال ابن عدى : منكر الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات اه (مجمع الزوائد ١٩٩١) . ولكن تشهد ابن مسعود ليس فيه " وحده لا شريك له " ، وهو أصع سندا وأثبت ، فيقدم على هذا مع جوازه أيضا .

۱۵۹۸ عن الفضل بن دكين عن سفيان عن زيد العمى عن أبى صديق الناجى عن ابن عمر الله :" أَنَّ أَبَا بِكُر كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُدَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا يُعَلِّمُ الصِّبْيَانُ فِى الْمَكْتَبِ " التَّحِيَّاتُ لِلْهِ ، وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ " فَذَكَرَ مِثُلَ حَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ سَوَاء " المَكتَبِ " التَّحِيَّاتُ لِلْهِ ، وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ " فَذَكَرَ مِثُلَ حَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ سَوَاء " . رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه . ورواه أبو بكر بن مرد ويه فى كتاب التشبهد له من رواية أبى بكر مرفوعا أيضا ، وإسناده حسن أه ، (التلخيص الحبير ٢٠٦١). قلت : رجال هذا السند رجال الجماعة : غير زيد ، وقد وثق .

٨٥٩ عن معاوية بن أبي سفيان الله : " أنَّه كَانَ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهَّدُ وَهُوَ عَلَى السِّبَيِ عَلَيْهُ النَّاسِ التَّشَهَّدُ وَهُوَ عَلَى السِّبَيِ عَلَيْهُ ، التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطُّيِّبَاتُ إلى آخِرِهِ سَوَاء ".
 المِنْبَرِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ ، التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطُّيِّبَاتُ إلى آخِرِهِ سَوَاء ".

کوسکما کس کا جیما کہ وہ جھے رسول اللہ ﷺ نے سکمائی ہے، جھے رسول اللہ ﷺ نے تشہد حرفا حرفا سکمائی ہے، اسکے بعد راوی نے (تشہد کے ) وہ الغاظ وکر کے جواس ہاہ کی اول مدیثوں میں ندکور ہیں (لیکن) اس مدیث میں 'اشہدان لا الدالا اللہ' کے بعد ''وحدہ لاشر کے لہ' بھی ہے۔ اس مدیث کولم رانی نے کیر میں اور ہزار نے روایت کیا ہے۔

فائدہ: یک کہنا ہوں کرتشہدا بن مسعود علی بیزیادت نہیں ہاوروہ سند آاضے واقوی ہے، پی اس پر مقدم ہے، کواس طرح پر صنا بھی جائز ہے۔

۸۵۸- دهرت این عرفی مروی بے کده درت ابی براوگوں کو منبر پرتشہدای طرح تعلیم فرماتے سے جیے کہ بچوں کو کتب علی استا علی تعلیم دی جاتی ہے (اور تشہدیہ ہے) "التجات الله والعملوات النے" استے بعد دادی نے ابن مسعود کی صدید کے شل (التجات کے الفاظ) ذکر کئے۔ ابن الی شیبہ نے اس صدید کوالی مصنف عمی ذکر کیا ہے اور ابو بکر بن مردویہ نے اپی کتاب" المتعبد" عمی ابو بکر کی روایت سے مرفوع البحی ذکر کیا ہے اور سندا سی حسن سے جمنی میں ای طرح ہے۔

٨٥٩- معرت معاويد بن الى سفيان من روايت ب ك وه لوكول كوتشهد منبر بررسول الله الله على ب روايت كرك

رواه الطبراني في معجمه (أي الكبير كما سيأتي) (كذا في الزيلعي ٢١٨:١). يعني أن لفظ تشهده كلفظ أبن مسعود سواء . وفي التلخيص الحبير (١٠٣:١) : وحديث معاوية رواه الطبراني في الكبير ، وهو مثل حديث ابن مسعود وإسناده حسن اه .

#### عدد رواة التشهد

وفيه أيضا: فجملة من رواه أربعة وعشرون صحابيا اه.

### باب ترك الزيادة على التشهد في القعدة الأولى

ما حديث عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود فله قال : "كَانَ النّبِيُ عَلَى الرُّحُفِ مَا الرُّحُفِ ، قُلُتُ : حَتّى يَقُوم ؟ قال : ذَلِكَ يُرِيدُ " . رواه النسائى فى صحيحه وفى التلخيص : (أى رواه) الشافعي وأحمد والأربعة والحاكم ، وهو منقطع ، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه اه . قلت : قد مر أن الدارقطني صحح حديث عن أبيه ولا يضر الاختلاف فى التصحيح .

٨٦١ عن تميم بن سلمة : " كَانَ أَبُوبَكُرٍ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كَأَنَّهُ

(ان الفاظ سے) التیات نشدالخ سکماتے تھے۔ (زیلمی)۔ میں کہتا ہوں کہ لفظ تشہد (معاویہ کی مدیث میں) این مسعود کی مدیث کے مثل ہے، کنز العمال میں اسکو کیر طبر انی کی طرف منسوب کیا ہے اور تخیص حمیر میں ہے کہ اور معنز ت معاویہ کی مدیث کو طبر انی نے کیر میں روایت کیا ہے اور ایک مدیث کی مدیث کی مدیث کی مدیث کی مثل ہے اور اسکی مندسن ہے۔

فاكدوناس بابك احاديث سے تمن امر ثابت ہوئے، (۱): تشهد كے الفاظ، (۲): تشهد كا آستد پر هنا، (۳): تشهد كا واجب ہونا، چنانچے تيوں امرواضح ہيں۔

### باب تعدواولی من تشهد پردروددعا کموزیاده ندکرنا

۸۹۰- معزت مبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ فریاتے ہیں کہ رسول اللہ الله ورکعتوں میں ( یعنی جار رکعت والی نماز میں دورکعت کے بعد ) ایسے ہوتے تے ہیے کہ گرم پھر پر ہوں ( یعنی جلدی سے قیام فریاتے تے ) میں نے کہا (راوی کا مقولہ ہے ) کہ جلدی کھڑے ہونے کیلئے ( اس قدر کم جیٹے تے ) فیل نے جواب دیا کہ ہاں بی مراد ہے۔ اسکونیا ئی نے روایت کیا ہے۔ عَلَى الرُّضُفِ". رواه ابن أبي شيبة ، وإسناده صحيح ( التلخيص الحبير ١٩٨١).

مَعْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مِن مسعود هَ قال : عَلَمْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ التَّفَهُ في وَسُطِ الصَّلاَةِ وَ فِي آخِرِهَا قَالَ : فَكَانَ يَقُولُ إِذَا جَلَسَ فِي وَسُطِ الصَّلاَةِ وَفِي آخِرِهَا عَلى وَرَحْمَةُ وَرِكِهِ الْيُسْرِي : " اَلتَّحِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِبَاتُ ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ الشَّهَدُ اَنُ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ الشَّهَدُ اَنُ لاَ إِللهُ إِلاَّ اللهُ وَ الشَهدُ انَ لَهُ مَدَّا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلاَةِ نَهَ مَن يَعْدُوهُ مِن تَشَهُدُه ، مَحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ " . قال : ثُمَّ إِن كَانَ فِي وَسُطِ الصَّلاَةِ نَهَ مَن يَعْرُعُ مِن تَشَهُدِه ، وَإِنْ كَانَ فِي وَسُطِ الصَّلاَةِ نَهَ مَن يَعْدُعُ مِن تَشَهُدِه ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعُدَ تَنْمَهُدِه بِمَا شَاءَ اللهُ أَنُ يَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ " . رواه الاسام أحمد ورجاله موتقون ( مجمع الزوائد ١٠١١ ) و رواه الإمام ابن خزيمة (في صحيحه ) كذا في التلخيص ( ١٩٨٠ ) .

٨٦٣ وعن عائشة رضى الله عنها: " أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ لاَ يَزِيْدُ فِى اللهِ عَلَيْهُ كَانَ لاَ يَزِيْدُ فِى الرَّكَعَتَيْنِ عَلَى التَّشَهُدِ ". رواه أبو يعلى من رواية أبى الحويرت عن عائشة و الظاهر أنه خالد بن الحويرت ، وهو ثقة ، وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد).

۱۲۸- معزت تميم بن سلمه سے روايت ہے كه معزت ابو بكر جب دوركعت كے بعد بينے تھے توبيہ حالت ہوتی تھی جيے گرم پھر پر ہوں۔ اس مدیث کو ابن الی شیبہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سندیج ہے (تلخیص حبیر )۔

فاكده: كرم پتر ربونا كنايه باس بات ے كرة ب الله علدى المحت تے \_ (بندى على النسائى) \_

۸۹۲ - دعزت عبدالقد بن مسعود سے روایت ہے کہ جمعے رسول اللہ اللہ اللہ عن اور کی اور کی اور کی از کے قریب اللہ علی اور آخریں اللہ علی اور آخریں اللہ علی اور آخریں اللہ علی اور آخریں اللہ علی اللہ علی اور آخریں اللہ علی اور آخریں اللہ علی اور آخریں اللہ علی اللہ علی

۸۹۲ - معنرت عائش ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا تشہد پر دورکعتوں کے بعد کھے نہ بر حاتے تھے۔اسکوابو بعلی نے ابو الحویرث کی روایت کیا ہے اور خاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیابوالحویرث خالد بن الحویرث ہیں اور بی تقد ہیں اور باتی راوی ہیں گروایت کیا ہے اور خاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیابوالحویرث خالد بن الحویرث ہیں اور بی تقد ہیں اور باتی راوی سب سمجھ بخاری کے داوی ہیں (مجمع الزوائد)۔

# باب ما جاء في الاقتصار على الفاتحة في الأخربين وجواز التسبيح موضعها وجواز السكوت

٨٦٤ عن ابن أبي قتادة عن أبيه: " أَنُّ النَّبِيُّ عَلَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظُّهُرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ " الحديث . رواه الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ " الحديث . رواه الإمام البخاري (١٠٧:١) ، وله عنه في رواية " أَنُّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ كَانَ يَقُرَأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعْهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْيُنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهُرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ " الحديث .

معدد: السنة أن تقرأ في الفريضة في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخرين محمد المحدد المحددة وفي المحددين المحددة وفي المحددين المحددة والمحسن في المحددة والمحسن في المحددة والمحددة المحددة والمحددة المحددة المحددة والمحددة والمحددة والمحددة والمحددة والمحددة والمحددة المحددة والمحددة والمحدد والمحددة والمحددة والمحدد والمحدد والمحدد والمحدد والمحدد والمحدد والمحددة والمحدد والمحد

فاكدو: ان احاديث سے چندامور عابت ہوئے ، (۱): جار ركعت والى نماز عى دوركعت كے بعد بينمنا ، (۲): اور يہ بينمنا بهت بكا مور (ش): اورتشهد سےذاكداس عى كھندي ہے۔

۸۲۵- معزت ابن عمر سے روایت کدہ جب جہا لماز پڑھتے تھے قرطم اور معرکی جاروں رکھت میں سورۃ فاتحداور تر آن کی کو سورۃ پڑھتے تھے ، اور ای طرح کو سورۃ پڑھتے تھے ، اور ای طرح کو سورۃ پڑھتے تھے ، اور ای طرح سرب کی مملی دورکھتوں میں سورۃ فاتحداور ایک ایک سورۃ پڑھتے تھا۔ اس مدیث کوایام محد نے موطا میں روایت کیا ہاور اسکی سند مج سے دراس کے تمام دادی محاح ستہ کے دادی ہیں۔

بفاتحة الكتاب ، وإن لم تقرأ فيهما أجزاك ، وإن سبحت فيهما أجزاك ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .

٣٦٦- عن إبراهيم : " أنَّ ابن مَسْعُوْدٍ كَانَ لاَ يَقُرَأُ خَلُفَ الاِمَامِ وَكَانَ إِبْرَاهِيهُ يَاخُذُبِهِ ، وَكَانَ ابن مسعودٍ إذَا كَانَ إمّاماً قَرَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ وَلاَ يَقُرَأُ فِي الْأَخُرَيَيْنِ " . رواه الطبراني في الكبير ، وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود (مجمع الزوائد ١٨٥٠) قلت: قدمر غير مرة أن مراسيله في حكم المسانيد فلا يضر هذا الانقطاع .

٣٦٧ عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن أبي رافع قال: "كَانَ يَعْنِى عَلِيًا يَقُرَأُ فِي رافع قال: "كَانَ يَعْنِى عَلِيًا يَقُرَأُ فِي الْأُولَيْنِ مِنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرُآنِ وَسُورَةٍ ، وَلاَ يَقُرَأُ فِي الْأُخْرَيَئِنِ " . رواه عبد الرزاق ، وسنده صحيح (الجوهر النقى ١٣٣:١) .

٨٦٨ نا شريك عن أبى إسحاق عن على وعبد الله رضى الله عنهما أنهما قالا: " إقرافي الأولَيَيْنِ وَ سَبِّحُ فِي الأُخْرَيَيْنِ " ، رواه ابن أبى شيبة ، وفيه انقطاع ، كذا قال الزيلعي (٢٩١:١).

فاكدو: اس صديث معلوم بواكداك ركعت من دويا دو سے زاكدسورتي پڑھنا بھى جائز ہے، نيز يہ بعى معلوم بواكد رباعی نماز كي آخرى دوركعتوں من بعى سورة ملانا جائز ہے۔

۱۹۹۸-ابراہیم تائیل ہے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود امام کے بیچے قراوت نہ پڑھتے تھے اور ابراہیم بھی ای مسلک کو ایت نے بیٹے قراوت نہ پڑھتے تھے اور دوسری دورکھتوں میں قراوت نہ کرتے تھے اور دوسری دورکھتوں میں قراوت نہ کرتے تھے اور دوسری دورکھتوں میں قراوت نہ کرتے تھے۔اس مدیث کو طبرانی نے کبیر میں دوایت کیا ہے۔

فا كدو:ال مديث معلوم ہواكه آخرى دوركعتوں ميں خاموش كمز مدر منااور كھوند پڑھنا بھى جائز ہے ، نيز يہ بھى معلوم ہواكه آخرى دوركعتوں ميں خاموش كمز مدر منااور كھوند پڑھنا بھى جائز ہے ، نيز يہ بعى معلوم ہواكدا مام كے چيچے قراوت نبيس كرنى جا ہے اور فاتح بھى قراوت ميں داخل ہے۔

۸۶۷- عبیدانند بن رافع ہے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دھنرت علی ظمر اور عمر کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ فاتحہ او ایک سورۃ پڑھتے تھے اوردو پھپلی رکعتوں میں نہ پڑھتے تھے۔اس مدیث کوعبدالرزاق نے سند سیحے روایت کیا ہے۔ (جو ہرالتی )۔ ۱۹۸۸- حضرت علی وعبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ دو پہلی رکعتوں میں قراءت پڑھ نو یو اوردو پھپلی رکعتوں میں سجان اللہ کہ لو۔اس مدیث کو ابن الی شیرنے الی مصنف میں روایت کیا ہے۔ قلت رجاله رجال الجماعة إلا شريكا لم يخرج له البخارى في صحيحه إلا تعليقا وأبو إسحاق لم يسمع من على وابن مسعود ، كما يستفاد من التقريب والتبهذيب ، وذلك لا يضر عندنا ،

٨٦٩ عن جابر بن سمرة ظه قال: " شكى أهلُ الكُوفَةِ سَعُداً إلى عُمَرَ ، فَعَزَ لَهُ وَاسْتَعْمَلُ عَلَيْهِمُ عَمَّاراً ، فَشَكُوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنْهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلَّى ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ا إِنَّ هَوُلا ِ يَزْعُمُونَ أَنْكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلَّى ، قَالَ : أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّى كُنْتُ أَصَلَى بَا إِسْحَاقَ ا إِنَّ هَوُلا ِ يَزْعُمُونَ أَنْكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلَّى ، قَالَ : أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّى كُنْتُ أَصَلَى بِهِمْ صَلاَةً وَاللهِ فَإِنَّى كُنْتُ أَصَلَى مَلاَةً الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِى الأُولَيَيْنِ وَاخِتُ بِهِمْ صَلاَةً وَالْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِى الأُولَيَيْنِ وَاخِتُ فِى الأَولَيَيْنِ وَاخِتُ فِى الأَولَيْنِ وَاخِتُ فِى الأَولَيْنِ وَاخِتُ فِى الأَخْرَيْنِ وَاخِتُ الطَّنُ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ". الحديث رواه البخارى (١٠٤٠).

٠٨٧٠ عن أبى عون قال : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً قال : قالَ عُمَرُ لِسعد : لَقَدْ شَكُوكَ فِي الْأُولَيْنِ وَأَحُذِتُ فِي لَقَدْ شَكُوكَ فِي الْأُولَيْنِ وَأَحُذِتُ فِي الْأُولَيْنِ وَأَحُذِتُ فِي الْأُخْرَيْنِ وَلَا أَنُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، قال : صَدَقْتَ ، ذَاكَ الظَنُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ، قال : صَدَقْتَ ، ذَاكَ الظَنُ

فاكدو: ان احاديث سے چندامور ابت ہوئے ، (۱): ربائ نماز من كملى دوركعتوں من فاتحداورسورة برحنا، (۲): اور كھيلى دوركعتوں من فاتحداورسورة برحنا، (۲): اور كھيلى دوركعتوں من افتيار ہے كه خواه فاتحداورسورة برحداور جا ہے تو مسرف فاتحد برحد، اور جا ہے تو سكوت كرے اور خواه سكان اللہ برحے۔ سكان اللہ برحے۔

۰۸۵-ابوعون فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر نے سعد سے فرمایا کہ لوگوں نے تھے پر ہر چیز کے بارے میں شکایت کی ہے جی کہ نماز میں بھی انہوں نے شکایت کی ہے، تو اس پر سعد نے فرمایا کہ میں بہلی دور کعتوں میں ۔ تعلویل کرتا ہوں اور دوسری دو رکعتوں میں ( قراء ت کو ) حذف کرتا ہوں ، اور جس طرح میں نے حضور میں تھے نماز

بِكَ أَوْ ظُنِّى بِكَ . رواه البخاري (١٠٦:١) .

یا می علی اس علی کی می کی می کردا ، معرت مرف فرالا کرتم کے کہتے ہو، آپ سے امید بھی ای کی تھی۔ اسکو بھی ان کی م روایت کیا ہے۔

فا كدو: ال روايت سے تمام رہا ميات كا عمواً اور مشاه كا مراحة تم معلوم ہو كيا كداكى دو تجيلى ركعتوں ميں قراء ت مورة لبيل يا بالكل قراءت بيس كيو كدمذف كي تغيير عي ملاه كا اختلاف ہے بعض نے مذف تعلويل سے تغيير كى ہے اور بعض نے مذف قراءت ہے۔

اے۸- معرت جاہ ہے دوایت ہوہ فر ماتے ہے کہ جو کس کو کی رکعت پڑھے ہی میں میں میں مورة فاتحد پڑھے اس ناز الم میں کہ جو کی رکعت پڑھے ہو۔ اسکوام محد نے موطا میں مندمج ہے روایت کیا ہے اور آندی نے اسکوسن سے کہا ہے۔ اور الا احد نے بھی اسکو تن کی ہے ، اسکولنا ہے ہیں کہ نماز دیں ہوتی محرقر او قاتحہ ہے ہررکعت میں ایکن امام کے بیچے (ہو جاتی ہے ) .

(التعلق الم ہر) اورا حمد کی صدید جھے کو مند میں بیل فی ۔ اور طواوی نے اس صدید کو ان الفاظ کے ساتھ مرفو عاروایت کیا ہے کہ جو فنل کو رکعت ہے ہو۔ اورا کی مندس ہے۔ یہ کہ میں میں مورة فاتحہ نے پڑے ہو اورا کی سندس ہے۔ یہ کہ میں مورة فاتحہ نے پڑے ہو اورا کی سندس ہے۔

١٣٠ - ابن: أبي داود (ثقة) قد حدثنا قال: ثنا خطاب (ثقة عابد ، كذا في التحريب) بن عثمان قال: حدثنا إسماعيل (ثقة في حديث أهل بلده) بن عباش عن مسلم (هو الزنجي ظ-وثقه ابن معين وابن حبان والدار قطني كذا في تهذيب التهذيب) بن خالد عن جعفر (من رجال مسلم صدون ثقة مأمون) بن محمد عن الزهري (لا يسئل عن مثله) عن عبيد الله بن أبي رافع (ثقة كذا في التقريب) عن على خه " أنه كان يَقْرَأ فِي الرَّكَعَتْينِ الأولَيَيْنِ مِنَ الظُهْرِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَقُرْآن وَفِي الْعَصْرِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَ فِي الاُخْرَيْنِ مِنْهُمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَفِي الْمَغْرِبِ فِي الاُولَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآن ، وَفِي النَّالِيَّةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ . قال عبيد الله : وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ " . رواه الطُحاوي النَّالِيَّةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ . قال عبيد الله : وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ " . رواه الطُحاوي ، وللحديث شواهد صحيحة فهو محتج به .

فائدہ: اس مدید کے فاہرالفاظ سے بعض ائر نے فرض کی ہردکھت میں منفردوامام کے جق میں قراءت فاتح کے وجوب
پراستدلال کیا ہے اورامام ابوصنید ہے ہی حسن نے اس کا وجوب بیان کیا ہے اور محق این البمام نے اس کو تج دی ہے اور مینی نے ہی
اس کو تک کہا ہے، کین فاہردوایت یہ ہے کہ امام صاحب کے زدیک فرض کی تجیلی دور کھتوں میں قراءت فاتح واجب نہیں ، اس دوایت
کی بتا پر مدید جا بھا یہ جواب ہے کہ اس میں رکعت ہے مراونماز ہے اور رکعت کا اطلاق نماز پر شائع ہے اور بعض طرق میں وارد ہی
ہے، ہی اس سے صرف یہ فاہت ہوا کہ نماز میں قراءت فاتح واجب ہے، ہردکھت میں وجوب فاہت نہ ہوا اور اس تاویل کا خشاء یہ ہے۔ ہی اس سے صرف یہ فاموش رہے ، اور چونک یہ کہ جا ہے قراءت کرے یا خاموش رہے ، اور چونک یہ اس کے دسترے بی وجوب فاہوش رہے ، اور چونک یہ کہ جا ہے قراءت کرے یا خاموش رہے ، اور چونک یہ یہ بات وہ قیاس سے مردک ہو۔

۸۵۳ عبدالله بن ابی رافع معرت علی ہے روایت کرتے ہیں کدوہ تمبری میلی دورکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور پکھ تر آن کرخے تھے اور معرب کی مہلی دورکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے اور مغرب کی مہلی دورکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے اور مغرب کی مہلی دورکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے اور تیسری میں مرف سورۃ فاتحہ پڑھتے ،عبدالله (راوی) کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ معزت علی سے اسکو محاوی نے روایت کیا ہے اور اسکو محاوی نے روایت کیا ہے اور اسکو محاوی کے روایت کیا ہے اور اسکو محاوی کے اسکو محاوی نے روایت کیا ہے اور اسکی مندسن ہے۔

فاکدو:اس مدیث سے مطرب کی تیسری رکعت علی سورہ فاتحہ یہ اکتفا کرنا مرفوعاً تابت ہوا جو کہ دوسری روایوں عمر معرح ندتھا۔

## باب افتراض القعدة الأخيرة قدر التشهد وعدم افتراض الصلاة والسلام بعد التشهد

مَكْ مَعَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ: قال: "فَإِذَا قَضَيْتَ هذَا أَوْ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ هذَا فَقَلْ قَضَيْتَ هذَا أَوْ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ هذَا فَقَلْ قَضَيْتَ هذَا أَوْ قَالَ: فَإِنْ شِفْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شِفْتَ أَنْ تَقُعُدَ فَأَقَعُد ". رواه أحمد ، ورواه صلابتنى فى الأوسط وبين أن ذلك من قول ابن مسعود من قوله: " فَإِذَا فَرَغُتَ مِنْ هذَا فَقَدُ قَضَيْتَ صَلاَتَك " كذالك لفظه عند الطبراني ، ورجال أحمد موثقون ( مجمع الزوائد ١٩٨١). قلت: يمكن الجمع بأنه قال مرة من عند نفسه ومرة رفعه ، وهو غير منكر ، فربما يفتى الصحابي بما سمعه من النبي عَلَيْهُ ، فيظن أنه فتياه وليس بمرفوع ثم يرفعه في وقت ، ونظائره كثيرة . وهذا إذا صح سند الطبراني ، ولكنه لم يصح كما يدل عليه سباق كلام الهيثمي ، علا أنه إن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع ، لأنه ليس مما يدرك بالرأى فلا يضر وقفه في الاحتجاج به .

٨٧٤ عن القاسم بن مخيمرة قال : " أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِى ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبُدَ اللهِ

ان محمداً عبده ورسوله کے بعد فرمایا کہ جب تو یا واکر کے یا یہ فرمایا کہ جب تو یک کا فراور اشتہدان محمداً عبده ورسوله کے بعد فرمایا کہ جب تو یا واکر کے یا یہ فرمایا کہ جب تو یک کا فراور الروپی ، اسکے بعد اگر کھڑا ہونا چا ہے تو کھڑا ہو جا اور اگر بیٹھنا چا ہے تو بیٹھارہ۔ اس صدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے دادی سب ثقتہ ہیں۔ اگر کھڑا ہو نا چا ہے تو مو اور اگر بیٹھنا چا ہے تو بیٹھارہ۔ اس صدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے ، دونوں روایت لیا ہو کا اور ایک نظامر اور یہ نظیق سے کہ این مسود تا نے " فاذا قضیت ھذا النے "کو این مسود تا تو ل ظامر کر کے روایت کیا ہے ، دونوں روایت ل میں بھڑ ت میں بھر تا ہو گا اور ایکی نظام اور دیث میں بھڑ ت میں بھر اس جملہ کے دفع کو رونیس کیا جا سک ، خصوصاً جہد قاعدہ ہے کہ دقف ورفع میں رواۃ کا اختلاف ہوتو رافع کو ترجیح ہوگ جبکہ وہ شروف نے بین این میں مودی تو ل کی بان لیا جائے تب شد ہا در کیا ایس ایس ایس ہوگا کو کر نے والے ثقات ہیں ، اور اگر اے بالغرض موتو ف ہونا بھی جت کرنے میں معزبیں ۔ بھی یہ مرف ع کے عمل میں وہ کا کہ کے میں مودی کو کرنے میں معزبیں ۔ بہذا اس صدی کا موتو ف ہونا بھی جت کرنے میں معزبیں ۔ بھی یہ مرف ع کے عمل میں وہ کا کہ کے میں مودی کے کہ میں ہوگا ، کو نکہ یہ مدرک بالقیاس نہیں ہے ، بہذا اس صدی کا موتو ف ہونا بھی جت کو نے میں معزبیں ۔

ائِنَ مَسْعُوْدٍ آخَذَ بِيَدِهِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ آخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ فَعَلَمَهُ التَّشَهُدُ فِي الصَّلاَةِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حَدِيْتِ الآعَمَشِ ، إذَا قُلْتَ هذَا أَوْ قَضَيْتَ هذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ ، فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حَدِيْتِ الآعَمَشِ ، إذَا قُلْتَ هذَا أَوْ قَضَيْتَ هذَا فَقَدْ قَضَيْتَ هذَا وَقَدْ مَا الْعَمَدِ مَا الْعَمَدِ وَالْ مَعْدُود وَالْعَمْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

• ١٩٥٠ عن على ظه قال: "إذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُدِثُمُّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمُّ صَلاَتُهُ". رواه البيهقى فى السنن وإسناده حسن ، كذا فى آثار السنن (١٥١١) . وفى تعليق التعليق (١٥١١): قلت : أخرجه من طريق عاصم بن ضمرة عن على ، وقد تابعه على ذلك الحارث عند ابن أبى شيبة ، قال فى مصنفه : حدثنا أبو معاوية عن أبى إسحاق عن الحارث عن على ظه قال : " إذَا جَلَسَ الإمَامُ فِى الرَّابِعَةِ ثُمُّ أَحْدَثَ فَقَدُ تَمَّتُ صَلاَتُهُ فَلَيْقُمْ حَيْثُ شَاءَ أه ". قلت وهذا مما ليس يدرك بالرأى ، فهو أيضا فى حكم المرفوع. فَلَيْقُمْ حَيْثُ شَاءَ أه ". قلت وهذا مما ليس يدرك بالرأى ، فهو أيضا فى حكم المرفوع. ١٨٥٥ عن عبد الله بن عمرو ظه قال : قال رسول الله عَلَيْقَةً : إذَا أَحُدَثَ

۳۵۸-قاسم بن محمر و سے راویت ہے کہ علقہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور صدیث بیان کی کرعبداللہ بن مسعود ؓ نے میرا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ بھٹانے عبداللہ بن مسعود گا ہاتھ پکڑکران کوان کی تشہد سکھائی ،اس کے بعد راوی نے اعمش کی حدیث کی دعا (التحیات الح ) ذکر کی (اور اس علی ہے کہ ) جب تو بیالفاظ کہ لے گایا یہ فرمایا جب تو اس کوادا کر لے گاتو تیری نماز پوری ادا ہوجا کی ایم نے گایا ہے تو میشارہ ۔اس صدیث کوابوداود نے روایت کیا ہے اور گراپ اگر تو (مصلی سے ) کھڑ ابونا جاتھ کھڑ ابوجا،اور اگر جیشار ہنا جا ہے تو جیشارہ ۔اس صدیث کوابوداود نے روایت کیا ہے اور اس پرسکوت کیا ہے۔

۸۵۵-حفرت بلی ہے مردی ہے کہ جب نمازی تشہد کے قدر جیٹے اوراس کے بعداس کو مدث ہوجائے تواس کی نماز پوری ہوگی۔ اس مدیث کو بیٹی نے سنن میں روایت کیا ہے اوراس کی سندسن ہے، آٹار السنن میں ایبابی ہے اور تعلیق العلیق میں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس مدیث کو عاصم بن ضمر و کے طریق ہے حضرت علی ہے دوایت کیا ہے اور ابن الی شیبہ کے نزد یک مارث بھی اس کا متابع ہوا ہے، چنا نچے مصنف ابن الی شیبہ میں علی ہے اس طرح مروی ہے کہ جب امام چوتھی رکھت میں بیٹے اور پھر صدث کر ہے واس کی نماز پوری ہوگی اب جہاں جا ہے کھڑ اہو کر چلا جائے۔

فاكده: ان تيوں مديوں سے باب كے تيوں مسكے تابت ہوئے كەقعده اخيره مقدار تشهد كفرض ب، خود تشهد فرض نبيس ب، اور مازے بلفظ سلام تكلنا مجی فرض بیں ہے۔ اور مازے بلفظ سلام تكلنا مجی فرض بیں ہے۔

- يَعْنَى الرَّجُلُ- وَقَدْ جَلَسَ فِى آخِرِ صَلاَتِه قَبُلَ أَنْ يُسَلَّمَ فَقَدْ جَازَتُ صَلاَتُهُ ". أخرجه الترمذى (٢٠٠١): أخرجه أبو داود والترمذى الترمذى (١٠٠٤ مع شروع أربعة). وفي النيل (٢٠٠١): أخرجه أبو داود والترمذى وقال : ليس إسناده بذاك القوى ، وقد اضطربوا في إسناده ، وإنما أشار إلى عدم قوة إسناده ، لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد ضعفه بعض أهل العلم ، وقال النووى في شرح المهذب: إنه ضعيف باتفاق الحفاظ ، وفيه نظر ، فإنه قد وثقه غير واحد منهم زكريا الساجي وأحمد بن صالح المصرى ، وقال يعقوب بن سفيان : لا بأس به وقال يحيى بن معين : ليس به بأس أه . قلت : وقد عرف أن قول ابن معين : "ليس به بأس أه . قلت : وقد عرف أن قول ابن معين : "ليس به بأس " توثيق منه كما مر ، وبقية رجاله ثقات فالحديث حسن ، وسيأتي الجواب عن دعوى الاضطراب .

الحسن عن الحسن من أدريس قال: ثنا آدم قال: ثنا شعبة عن يونس عن الحسن في الرجل يحدث بعد ما رفع رأسه من آخر سجدة ، فقال: " لا يُجُزِيه حَتَّى يَتَشَهَّدَ أَوْ يَعُفُدَ قَدْرَ التَّشَهُدِ " . رواه الإمام الطحاوى (١٦٣:١) ورجاله ثقات إلا بكر بن إدريس فلم أجد من ترجمه ، ولكن قد أكثر الطحاوى الاحتجاج بحديثه .

۳۵۸- معزت میداند بن مردی ہے کدرول اللہ نے فرمایا کہ جب کی کوحدث ہوجائے اور و مسلم سے پہلے تعدہ کر چکا ہوتو اکی نماز درست ہوگی۔ اسکوا ہو داود اور ترفدی نے روایت کیا ہے اور ترفدی نے کہا کہ اسکی سندقو ی فیس ہے ، اور اس می عبد الرحمٰن بن زیاو بن اہم افریق ہے جس کو بعض اہل ملم نے ضعیف کہا ہے لیکن اس کو بہت سول نے ثقہ بھی کہا ہے جن میں ذکر یا ساتی اور احمد بن صبالے معری بھی جیں ، اور یعتوب بن سفیان نے کہا" لا کا س بہ اور یکی بن معین نے کہا" لو کا کی بن معین نے کہا" اور یکی بن معین نے کہا" اور میں کہتا ہوں کہ اس میں مندس ہے اور سندھی اضطراب کا دعوی کرنا درست نہیں۔

فاكده: ال مديث معلوم بواكر ملام فرض بين مادر قعدة اخيره فرض م، نيز ال بات يربحى بير مديث دلالت كرتى مكاركان ملؤة كمل بوجائ كريد مدث مغدملوة بين مادر كل احتاف كاخرب م

معلام المحام المحال المحض كے متعلق موال كيا حميا جوآخرى بحدة نماز سرافها كرمدث كرد في الماد مح نهر المحار محكم المحار ال

٨٧٨ حدثنا: محمد بن خزيمة قال: ثنا سعيد بن سابق الرشيدى قال: ثنا حيوة بن شريح عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: " إِذَا قَضَى الرُّجُلُ التَّشَهُدَ الآخِيْرَ فَقَالَ: الشَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، فَاخُدَتَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، فَذَكَرَ كَلاَما مَعْنَاهُ فَقَد مَضَتْ فَاحُدَتَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، فَذَكَرَ كَلاَما مَعْنَاهُ فَقَد مَضَتْ صَلاَتُهُ - أَوْ قال: فَلاَ يَعُودُ النَّهَا " . أخرجه الطحاوى ( ١٦٣:١) . وسعيد بن سابق شيخ يروى عنه المصريون ، قاله الدارقطنى كذا في الأنساب ( ورق – ٢٨٣) . ولفظ " شيخ " للتعديل عندهم وبقية رجاله ثقات ، فالسند حسن .

٩٩٥- أبو حنيفة : عن حماد عن إبراهيم في الرجل يجلس خلف الإمام قدر التشهد ثم ينصرف قبل أن يسلم الإمام ، قال : لا يُجُزِيه وَقَالَ عطاء بن أبي رباح : إذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُدِ أَجُزَاهُ ، قال أبو حنيفة : قَوْلِي هُوَ قَوْلُ عطاء ( أخرجه ) محمد بن الحسن في الآثار ( ص-٦٧ مطبوعه كلزار محمدي لاهور) ثم قال محمد : وبقول عطاء ناخذ نحن أيضا أه . قلت : رجاله كلهم ثقات ، و ابو حنيفة سمع عطاء (وأكثر منه ) وعطاء تابعي جليل سمع كثيرا من الصحابة ، كذا في تهذيب التهذيب التهذيب التهذيب المعدد)

فا کدو: اس معلوم ہوا کدوودد سلام کے عدم وجوب میں امام ابوضیفہ متفرد نیس بلک اجلہ تا ہیں ہی ایکے ساتھ ہیں۔
۸۵۸- ابن جرت کے روایت ہے کہ مطام ابن الی رہاح یہ کہتے تھے کہ جب آ دی تشہد اخیر پڑھ بچے ہر صدت کرد ہے اگر چاس نے دا کمی ہمام نہ چیرا ہو (اس کے بعد بچھ ہات کی جس کے معنی یہ جیس کہ )اس کی نماز پوری ہوگی یا ہوں کہا کہ نماز کو نہ میں کہا کہ نماز کو نہ میں کہا کہ نماز کو نہ کہی طحاوی نے دوایت کیا ہے اوراکی سندسن ہے۔

نداو تائے۔ اس کو بھی طحاوی نے دوایت کیا ہے اوراکی سندسن ہے۔

۱۵۹-۱م ایوضید جماد ساورو وایرا بیم فنی سے اس فنی کے بارہ میں جوام کے بیچے بعدرتشہد بینے کرسلام بھیرنے سے
پہلے چلا جائے ، روایت کرتے ہیں کدایرا ہیم نے فر مایا کدائی فمازی نیس ہوئی۔ اور صطاء نے کہا کہ جب بعدرتشہد بینے چکا تو نماز ہوگی،
ام ایوضید نے فر مایا کے مراقول وی ہے جو صطاء کا قول ہے۔ اس کوامام کھنے آٹار میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی تقدیس۔

فاكده: ان دولوں مدي سيمعلوم بواكر قدرة اخرو قرض باوردرودشريف برد منااورسلام بعيرنا فرض بيس باوريي

Telegram: t.me/pasbanehaq1

٠٨٠ حدثنا سليمان (وثقه العقيلي كذا في اللسان - ١٩٦:٣) بن شعيب قال : حدثنا يحيى بن حسان قال : ثنا أبو وكيع (من رجال مسلم صدوق) عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص (هو الكسائي المصرى) عن عبد الله فله قال : " اَلتَّشَهُدُ اِنْقِضَاءُ الصَّلاَةِ ، وَالتَّسْلِيُمُ اِذُنَّ بِاِنْقِضَائِهَا "رواه الطحاوى (١٦٢:١) ورجاله كلهم ثقات.

حميد الرحمن يقول: اخبرنا شعبة بن الحجاج عن أبى النضر قال: سمعت حميد ابن عبد الرحمن يقول: " لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ اللَّ ابن عبد الرحمن يقول: " لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ اللَّ اللَّهُ ا

# باب سنية الصلاة على النبي عليه في الصلاة وألفاظها

١٨٢ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقينى كعب بن عجرة فقال: ألا أهدِيُ لَكَ هَدِينَةٌ سَمِعْتُهَا مِنَ النّبِي عَلَيْهُ ؟ فَقُلْتُ: بَلَى ! فَاهْدِهَا لِي . فَقال: سَالْنَا

۰۸۸- حعزت عبدالله بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ تشہد نماز کا خاتمہ ہے اور سلام پھیر تاختم کی اطلاع دیتا ہے۔اس کو طحاوی نے روایت کیا ہے اوراس کے سب راوی تقتہ ہیں۔

فائدہ: اس ہے بھی معلوم ہوا کہ تعد وَاخیرہ بقدرتشہدے فرائض تمام ہوجاتے ہیں اسلام پھیرنا فرض نبیس بلکہ ووتو فتم ک اطلاع ہے، والنداعلم۔

۱۸۸-حفرت عرفی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز درست نہیں ہوتی بغیرتشہد کے۔اس کوامام محد نے آثار میں دوایت کیا ہے اوراس کے سب راوی تقد ہیں۔ محد نے فرمایا کہم بھی ای کے قائل ہیں کہ جب تشہد پڑھ چکا تو نماز تمام ہوگئ ،اب اگر و مسلام سے پہلے بھی لوث جائے تو نماز درست ہوگئ ، گرمحر اایسا کرناا جھانہیں۔

<u>فائدہ</u>: معزت عمر کے قول سے تشہد کا ضروری ہونا معلوم ہوا اور میں ہما را ندہب ہے کہ تعدو اخیرہ تو فرض ہے اور اسمیں تشہد واجب ہے۔

ہاب نماز میں درودشریف کے پڑھنے کی سنیت اور درودشریف کے الفاظ ۸۸۲-عبدالرحمٰن بن ابی کیل سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ مجھ سے حضرت کعب بن مجر ڈ (صحابی) لیے اور فر مایا کہ کیا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ا كَيْفَ الصَّلاَةُ علَيْكُمْ أَهُلَ الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ الله قَل عَلْمَنَا كَيْفَ الصَّلاَةُ على مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ كَيْفَ نُسَلَّمُ عَلَيْكَ ، قَالَ: قُولُوا: " اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّاهِيْمَ وَعَلَى آلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ عَلَى اللهُمُ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَا اللهُمُ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اللهُ الله

محمد: "يَا رَسُولَ اللهِ المَرَنَا اللهُ أَن نُصَلِّى عَلَيْكَ ؟ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قال : قُولُوا : " اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُصَلَّى عَلَيْكَ ، فَكَيْنَ نُصَلَّى عَلَيْكَ ؟ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قال : قُولُوا : " اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ اَبْرَاهِيْمَ ، وَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ ابْرَاهِيْمَ ، وَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللهُ الرَّاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ ، إِنْكَ حَمِيْلًا مَجِيدً" . وَالسَّلامُ كَمَا قَذَ عَلِمُتُمْ ". رواه مسلم . وزاد ابن خزيمة فيه : " فَكَيْفَ نُصَلَّىٰ عَلَيْكَ إِذَا نَحَنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ عَلَيْكَ إِذَا نَحَنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ

محدید ایوسود مردایت به کدوفرات بین کریشر بن سعید نوش کیا که یارسول الله این کواند نیم کرایا به کدا پر این کرد درد در بین کرد درد در بر حاکری؟ آپ این کرفاموش د به اس کے بعد فر ایا که یون کها کرد درد که مسلم کا محتمد و علی آل محتمد کها صَدَّیت علی آل اِبْرَاهِیْم ، و بَارِك علی مُحمد و علی آل اِبْرَاهِیْم فی الْعَا لَمِیْن ، اِنْك حَمِیْد مُحمد و علی آل اِبْرَاهِیْم فی الْعَا لَمِیْن ، اِنْك حَمِیْد مُحمد و علی آل اِبْرَاهِیْم فی الْعَا لَمِیْن ، اِنْك حَمِیْد مُحمد درایت کیا به دراین فزید ناس می اتا نیاده کیا به کرد ایم کها)

في صَلاَتِنَا "؟ (بلوغ - ١٠٥٠). وذكر الحافظ هذه الزيادة في الفتح (١٣٩:١١) وقال: أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وقال الدار قطني: إسناده حسن متصل، وقال البيهقي: إسناده حسن صحيح اه.

٨٨٤ عن فضالة بن عبيد قال: سَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ فَلَمُ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَعَامُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: " إِذَا صَلَّى يُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ وَالنَّبَاءِ عَلَيْهِ (المراد به التشهد) ثُمُّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ ثُمُّ لِيَصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَالمُّرَاد به التشهد) ثُمُّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ ثُمُّ لِيَصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَالمُّنَاءِ عَلَيْهِ (المراد به التشهد) ثُمُّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ ثُمُّ لِيَعَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَالمُّنَاء عَلَيْهِ وَالمُّرَاد به التشهد) ثُمُّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَالمُّرَاد به التشهد) والمراد به التشهد على النَّبِي عَلَيْهُ النَّهِ عَلَيْهِ وَالمُّرَاد به التشهد عَلَيْهُ وَالنَّمَاء عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَالمُّرَاد به التشهد عَلَيْهُ وَالمُّرَاد به التشهد عَلَيْهُ وَالمُّرَاد به التشهد عَلَيْهُ وَالمُّرَاد به التشهد عَلَيْهُ وَالمُولَاد به النَّهُ عَلَيْهُ وَالمُّرَاد به التُهُ وَالمُولُود وَالمُولُود وَالمُولُودُ وَالمُولُودُ وَالمُولُودُ وَالمُولُودُ وَالمُولُودُ وَالمُولُودُ وَالمُولُودُ وَالْمُؤَلِّ وَالمُولُودُ وَالمُولُودُ وَاللَّهُ وَالمُولُودُ وَالمُولُودُ وَالْمُولُودُ وَالمُولُودُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالمُولُودُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالمُولُودُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِي وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْلِقُودُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِق

٨٨٥ عن: يحيي بن سباق عن رجل من آل الحارث عن ابن مسعود الله

ہی ہم کی طریقہ ہے آپ کی بردروو پڑھیں جب ہم اپنی تمازش وروو پڑھنے کا ارادہ کریں ، ( بلوغ الرام ) ، اس زیادتی کو فع الباری میں بھی ذکر کیا ہے ، اس مدیث کو اصحاب سنن نے روایت کیا ہے اور ترقدی ، ابن فزیر اور ماکم نے اس کو مح کہا ہے اور دارتنانی نے کہا ہے کہ اس کی سند سن مصل ہے ، اور بیل نے کہا ہے کہ اسکی سند سن مجے ہے۔

فاكده: ان دونو ل مدي ل سے درود ك الفاظ معلوم ہو كے اوراس كامسنون ہونا ہمى معلوم ہوكيا اور وجوب پر دلالت اسلي تس كرموال ہوا كيفيت سے تما، جواب من معنور الله في كيفيت معلوٰ قابيان فر مادى اس سے فلس درود كى فرضيت يا وجوب اسلي تس كرموال ہوا كيفيت كے واجب نہ ہوئے ہا جماع ہے ، ہى صيغة امر مديث من عرب داستما ب كيلئے ہا ورحضور الله كا بت بسي ہوئى اوركيفيت كے واجب نہ ہوئے ہا جماع ہے ، ہى صيغة امر مديث من عرب داستما ب كيلئے ہا ورحضور الله كا مواكل مداكر والے۔

۸۸۴-فعنالد بن عبید سے مردی ہے کروہ فرماتے ہیں کررسول اللہ کے ایک فیض کولماز میں وما کرتے ہوئے سنااور
اس نے حضور کے پر دروڈیش پڑھا تھا، تو آ پھنے نے فرمایا کراس نے جلدی کی، پھراس کو ہلا یا اوراس ہے ی یا کی اور فیض سے فرمایا
کہ جب کوئی تم میں سے قماز پڑھ بچے (اور قعد وَ اخرو میں بیٹے ) تو اول اللہ تعالی کی حمدوثنا کر سے (مراد تشہد ہے ) پھر نی کے پر درود
بیج ، پھراس کے بعد جو جا ہو ما کر سے اسکور لدی نے روایت کیا ہے اور سے کہا ہے ( نیل )۔

قائدہ:اس سے بھی درودکا محتب ومسنون ہونا معلوم ہوا اور امرکود جوب پراس لئے محول نیس کر سکتے کہاس میں دعا کرنے کا امر بھی دارد ہے اور اس کوکوئی واجب نیس کہتا الک سب کا اجماع ہے کہ دعا مستحب ہے ، البذا بیامر سنت کی رعایت میں امر شفقت وضیحت ہے۔

٨٨٥- حعرت عبدالله بن مسعود سيدنا رسول الله الله على عدوايت كرت بي كرحضور الله في البياتم على عدولي

عن النبى عَلَيْهُ قال : " إِذَا تَشَهُد آحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلُ : اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى النبي عَلَى الْمُلَقِ فَلْيَقُلُ : اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الرَّاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَهِيْمَ ، إِنَّكَ وَعَلَى الرَّاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدُ مُجِيْدٌ ". رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات الاهذا الرجل الحارثي ، فينظر فيه مُرِكَ مُجِيدٌ ". كذا في التلخيص الحبير (١٠١٠). قلت : ففيه رجل مجهول ، فلا يحتج به.

محمد عن: حنظلة بن على عن أبى هريرة الله رفعه: من قال: " اللهم صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ ، و بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ ، و بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ ، وَتَرَحَّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ ، وَتَرَحَّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ ، شَهِدتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ ، شَهِدتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ ، شَهِدتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ ، شَهِدتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَعَلَى آلِ ابْرَاهِيْمَ ، شَهِدتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمِجَالُ سنده رجال الصحيح إلا سعيد بن وَشَعَلَمُ مَا مُولَى سعيد بن العاص الراوى له عن حنظلة بن على فانه مجهول كذا في فتح الباري (١٢٥:١١) وقد وقع فيه التصحيف في اسم أبي سعيد ، وقال الحافظ في تهذيبه الباري على العاص روى عن المعيد بن العاص روى عن المعيد بن العاص روى عن

تشہد پڑھ چکا ہیں کے" اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد النع " ۔اس کوما کم اور پیل نے روایت کیا ہواور اس کے سے راوی ثقتہ میں بجز ایک فض کے جوابن مسعود ہے راوی ہے کہ وہ مجبول ہے۔ ( تلخیص حیر )۔ میں کہتا ہوں اس مالت میں اس سے احتجاج نہیں ہوسکا۔

فاكدو: شافعيه نے اس مے كل فرضيت درودكي تعيين پراستدلال كيا ہے ، مران كے قواعد پراس مے احتجاج ميح نبيں اور مارے نزد كي امر سے استجاب مراد ہے ، اور فضائل اعمال عمل ضعيف مديث بھى كافى ہے ، پس اس سے درود كامل استجاب متعين ہوكيا۔

۸۸۹-حظد بن مل الع بريرة من مرفوعا روايت كرت بين كه جوهن يون ورود پرم " اَلْلَهُمْ صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ ، و بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ ، و بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ ، و بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ اِبْرَاهِيْمَ ، وَتَرَحَّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ ، وَتَرَحَّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ ، وَتَرَحَّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ "لَا عِن الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ "لَا عِن الله عَلَى الْمَرَاهِيْمَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيْمَ "لَا عَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْمَاعِيْمَ وَعَلَى الله عَلَى الله ع

حنظلة بن على الأسلمى عن أبي هريرة في فضل الصلاة على النبي عليه ، وعنه إسحان بن سليمان الرازى ذكره ابن حبان في التقات أه . وفي القول البديع (ص-٣٦ ببطبوعة أنوار أحمدى إله آباد) وبعد ما نقل الحديث بلفظ: "شَهِلتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّهادَةِ وَشَفَعُتُ لَهُ شَفَاعَة " ، وبعد ما عزاه إلى الأدب المفرد للبخارى ، وتهذيب الآثار للطبرى رحمه الله تعالى ما نصه : وهو حديث حسن ورجاله رجال الصحيح ، لكن فيهم سعيد بن عبد الرحمن مولى آل سعيد بن العاص الراوى له عن حنظلة ، وهو مجهول لا نعرف فيه جرحا ولا تعديلا ، نعم! ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته أه . قلت : وفي ميزان الاعتدال (٣٨٦:١) : سعيد بن عبد الرحمن الأموى مولاهم عن حنظلة بن على ،

مَحْمُوداً يَغْبِطُ بِهِ الأَوْلُونَ وَالآخِرُونَ . اللهُ مَ مَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الرَّحْمَةِ مَا اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

دولگااوراس کیلے شفاعت کروں گا۔اس صدیث کوطبری نے اپلی تہذیب میں روایت کیا ہے اوراس کے رجال سمج کے راوی ہیں بجر ایک راوی کے جو مجبول ہے ،لیکن ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے اور میزان میں بھی توثیق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پس سند حسن ہے۔

صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنْكَ حَمِيْدٌ شَجِيْد ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ ، اِنْكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ". رواه ابن الله مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، اِنْكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ". رواه ابن ماجة (ص-٦٥) وفي القول البديع (ص-٣٧) : وإسناده حسن ، بل قال الشيخ علاء الدين مغلطائي : إنه صحيح اه. وقال الحافظ في الفتح (١٣٤:١١) عن ابن القيم : أخرجه ابن ماجة من وجه قوى اه.

٨٨٨ عن: ابن عباس فله أنه كان إذا صلى على النبي عَلَيْهُ قال: " اَللّهُمْ تَقَبَلْ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ الْكُبُرى ، وارْفَعُ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا ، وَاعْطِهِ سُؤلَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأولى ، كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيْمَ وَمُؤسنى " . رواه عبد بن حميد في مسنده ، وعبد الرزاق وإسماعيل القاضى ، وإسناده جيد قوى صحيح (القول البديع) .

٨٨٩ عن: أبى هريرة ﴿ عن النبى عَلَيْكُ قال: " مَنُ سَرَّهُ أَنْ يَكُتَالَ بِالْمِكْيَالِ اللَّهِ عَلَى مُعَلِّمُ النبي عَلَيْكُ اللهُ مَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِي وَأَزْوَاجِهِ الأَوْلَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهُلَ الْبَيْتِ ، فَلْيَقُلُ: "اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِي وَأَزْوَاجِهِ

به الاولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد "- ال كو ابن ماب نه روايت باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد "- ال كو ابن ماب نه روايت كيا به اورقول بدلج من به كراس كي مندس به بكر في طاء الدين مغلطائي نفر مايا به كراس كار في البارى من ابن تم به كرابن مابد نه الم مديث كوطريقة وى براويت كيا به بالمدين معلماً به بالمدين معلماً به بالمدين المعلم به بالمدين بالمدين بالمدين بالمدين بالمدين معلماً به بالمدين بالمدين به بالمدين بالمدين بالمدين بالمدين بالمدين بالمدين بالمدين به بالمدين بالمدين به بالمدين بالمدين

 أَشْهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَذُرِيَّتِهِ وَأَهُلِ بَيْتِهِ ، كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدُ مُجِيَدُ". رواه ابو داود وسكت عنه هو والمنذري (نيل الأوطاز – ١٨٦:٢).

باب سنية الدعاء في الصلاة بما يشبه الفاظ القرآن والأدعية المأثورة والترتيب بينه وبين التشهد والصلاة والدعاء

٠٩٠ عن: أبى بكر الصديق ﴿ " أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَمُنِى دُعَاءُ اَدُعُو بِهِ فِي صَلاَتِى ، قَالَ: قُلُ: اَللَّهُمُّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلُمُّا كَثِيْراً ، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ النَّذُوبَ إِلاَّ النَّفُورُ الرَّحِيْمُ " . رواه إمام النَّ فَاعُفِرُ لِي مَغْفِرَةُ مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِى ، إِنْكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ " . رواه إمام المحدثين البخارى رحمه الله تعالىٰ (١١٥٠١).

٨٩١ عن : عائشة رضى الله عنها زوج النبي على أخبرته : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ

أَشْهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَذُرِيَّتِهِ وَأَهُلِ بَيْتِهِ ، كَمَا صَلَّبُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدُ مُجِيْدٌ " اسكوابودادد نے رواعت كيا ہے اور انہوں نے اور منذرى نے اس پر سكوت كيا ہے۔ (ثل)۔

فائدہ: ان احادیث سے درود کے حالف مینے معلوم ہوئے اور یہ کی معلیم ہوا کرانل بیت پہمی درود پڑھنا چاہئے ، لیکن یہ محل درود کے حال الفاظ میں ہے جس کو چاہا تھیار کرے جائز ہے ، ای طرح اور جوالفاظ احادیث میں آئے ہوں درود پڑھنا منا سب جائز جیں ، لماز میں باقور کے مطاوہ اسپنے اخر ان کے ہوئے درود پڑھنا منا سب بھی ، دافتہ اعلی ۔ \*
ہاب نماز کے آخر میں درود شریف کے بعد دعا کا ایسے الفاظ سے جو قرآن کے مشابہ ہوں یا وہ دعا کیں جو ماثور ہوں ہاب نماز کے آخر میں درود شریف ہوئا اور تشہدا وردود شریف ودعا میں ترتیب کا ہونا

۱۹۰- معزت اله برصديق مدوايت بكانبول فضور الكاندمت عموض كماك المراس الشرائي المراس الشرائي الك و ما محمول المراس المراس كم المراس كم المراس المراس المراس كم المراس المرا

كَانَ يَدْعُوْفِى الصَّلَاةِ: اَللَّهُمُّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ اللَّهُمُّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ ، اَللَّهُمُّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْتُمِ اللَّهُمُّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْتُمِ اللَّهُمُّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْتُمِ وَالْمَغُرِّمِ" الْحديث. رواه البخارى (١١٥:١).

٨٩٢ - عن : عبد الله (ابن مسعود) الله على حديث التشهد قال الله : " ثُمُّ لِيَتَخَيِّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبُهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُونُ . رواه البخاري (١١٥:١).

٣٩٦ عن: معاوية بن الحكم السلمى فى حديث طويل: ثُمُّ قال النبى عَلَيْهُ: " إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُعُ فِينَهَا شَىءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُوَ التَّسُبِيعُ وَ التَّكْبِيرُ وَ قِرَانَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَ التَّكبِيرُ وَ قِرَانَةُ اللهُ كَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ". رواه مسلم فى صحيحه (٢٠٣١).

٨٩٤ عن : عبد الله بن مسعود ظه قال : " كُنْتُ أَصَلَّى وَالنَّبِي عَلَيْهُ وَأَبُوْبَكُرِ

أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيَحِ اللَّجَالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيَحِ اللَّجَالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَعْرَمِ" (الالله عَلَى الله ع

فاكده:ان مديثول عدرود كے بعد تماز من دما كامسنون مونا ابت موا۔

۸۹۲- معرت مبداللہ بن مسعود سے تشہد کی مدیث علی مردی ہے کدرسول اللہ اللہ اس مردمسنی کو ) فر مایا کداس کے بعد جود عازیادہ احجی معلوم ہودہ افتیار کر سے اورد عاکر ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

فا کدہ:اس معلوم ہوا کر نماز عمی الی دعا بھی نہ کرے جو کام الناس کے مثابہ ہو،اس لئے اس مدیث ہے اس سے معلوم ہوا کر نماز عمی الی دعا ہے۔ کی جی میں مراوے کیا وید ما تورہ ما تھے۔ میں دانی مدیث سے بھی میں مراوے کیا وید ما تورہ ما تھے۔ میں معاون میں مسود سے روایت ہے کہ عمی نمازین صربے اتحاد میں مساتھ نی میں اور ایو بروم جی تھے، جب میں مراوع میں مسود سے روایت ہے کہ عمی نمازین صربے اتحاد میں ساتھ نی میں اور ایو بروم جی تھے، جب

وَعُمَرُ مَعَهُ ، فَلَمُّا جَلَسُتُ بَدَأَتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تعالى (المراد به التشهد) ، ثُمَّ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِى فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : سَلُ تُعَطَّهُ " . رواه الترمذي وصححه.

مه ۱۹۰ وعنه: قال: "يَتَشَهُدُ الرَّجُلُ ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِي عَلَّهُ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِه "
. رواه الحاكم بسند قوى ، كذا فى فتح البارى (١٤٠:١١) وفيه (٢٦٦:٢) أيضا: فعند
سعيد بن منصور وأبى بكر بن أبى شيبة بإسناد صحيح إلى أبى الأحوص ، قال: قال: عبد
الله (هو ابن مسعود) عله: "يَتَشَهُدُ الرُّجُلُ فِى الصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ ، ثُمَّ يَدَعُو لِنَفْسِه بَعُدُ اه ". ويزاد في الباب حديث فضالة بن عبيد أيضا ، وقد ذكرناه في الباب السابق ، صححه الترمذي.

باب وجوب الخروج من الصلاة بالسلام وبيان كيفيته المُتكبِيرُ عن : على على مله مرفوعًا " مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ

میں بیٹا تو میں نے اللہ تعالی کی ثناہے ابتداء کی ( بیٹی التحیات پڑھی ) مجر ہی ﷺ پر درود شریف پڑھا، بھر میں نے اپ واسطے دعا کی . تو نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ما محد لے تھے ملے گا۔اس مدیث کوتر فدی نے روایت کیا ہے اور سمج کہا ہے۔

۸۹۵ - دھرت ابن مسعود ہے دواہت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ نمازی اول تشہد پڑھے، ہر بی ہے کہ دووشریف پڑھے ہرا اور یہ کل ہے کہ سعید بن منعوراو ۔

البو بکر ابن البی شیبہ کے زد یک ابوالاحوص تک سی سے مروی ہے کہ دھزت عبداللہ بن مسعود نے فر مایا کہ آوی کو جا ہے کہ نمازیر سعود نے فر مایا کہ آوی کو جا ہے کہ نمازیر سعود نے فر مایا کہ آوی کو جا ہے کہ نمازیر سعود نے فر مایا کہ آوی کو جا ہے کہ نمازیر سعود نے فر مایا کہ آوی کو جا ہے کہ نمازیر سے ، ہرائی کھی پڑھے ، ہرا ہے واسطے دعا کر ہے ۔ دھزت فعالد بن عبید ہے مروی ہے کہ وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ کھی نے ایک فیمان میں دعا کر تے ہوئے سااس نے نداللہ کی تھری اور ندھور کھی پردرود پڑھا تھا ہو آ ب نے فر مایا کہ ووثا کر ہے ہوئے سااس نے نداللہ کی تھراس کے بعد جو جا ہے دعا کر ہے۔ اسکور ندی نے روایت کیا ہے اور سے کہ اور اللہ تعالی کی حمد وثا کر ہے ہوئے پر حاص کے بعد جو جا ہے دعا کر ہے۔ اسکور ندی نے دوایت کیا ہے اور سے کہا ہے۔

فاكدو: ان احاديث سے يه امور ابت ہوئے كدوعا نماز في آ دموں كے كلام كے مثابدندہو بكد قر آن كى دعاؤں ك مثابہ مواور يا الوردعا كي ہوں اور تيب يہ كواول تشهد پر حماس كے بعدورود شريف اورا سكے بعدو عا۔

وَتَحُلِيُلُهَا التَّسُلِيْمُ ". رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة بإسناد صحيح ، كذا في العزيزي (٢٨٣:٣). وقال الحافظ في الفتح (٢٦٧:٢): حديث " تَحُلِيلُهَا التَّسُلِيْمُ " أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح اه.

۳۹۷ عن: وائل بن حجر فه: قال "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ ، فَكَانَ يُسَلَّمُ عَنُ يَمِينِهِ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَعَنْ شِمَالِهِ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَعَنْ شِمَالِهِ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ".رواه أبو داود (وسكت عنه) بإسناد صحيح (بلوغ المرام - ۱: ٥٠) . وفي التلخيص (٤٠١) وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة " وَبَرَكَاتُهُ " وهي عند ابن ماجة أيضا أه . قلت : لم أجدها في باب التسليم من ابن ماجة (ص - ٢٦) فلعلها في بعض النسخ دون بعض.

# باب نمازے افظ سلام نکلنے کا وجوب اور سلام کے وقت داکمیں باکمیں التفات کرنے کی سنیت اور لفظ سلام کا بعد ہوتا اور سلام میں حاضرین نمازیوں کی نیت کرتا

۱۹۹۸- معرت علی صمرفوعاً روایت ہے کرنمازی کئی پاک (وضو) ہے اور نمازی تحریم کی ہیر کے بعد نمازی کریم کی ہیر کے بعد نمازی کرمۃ میں داخل ہوجاتا ہے اور جو چزیں نماز کے خلاف ہیں وہ حرام ہوجاتی ہیں) اور نمازی تحلیل سلام پھیرنا ہے ( یعنی سلام پھیرنے کے بعد نمازی نکل جاتا ہے اور جو چزیں نمازی وجہ سے حرام ہوئی تحس وہ طلال ہوجاتی ہیں)۔ اس مدے کوامام احمد ابوداووں بھی اور بھی اور اس میں ہے کہ صدیث " تحلیلها مالوداووں بھی اور اس مالوداوں بھی کے ساتھ روایت کیا ہے ، عزیزی میں ایسانی ہے اور التح الباری میں ہے کہ صدیث " تحلیلها النسلیم " کوام حاب سنن نے دیں میں ایسا کیا ہے۔

فاكده: ال علام كاوجوب ظاهراً ثابت بكونكه حضور الكان التحليل مسلوة فرمايا بـ

۱۹۵۸-دحرت واکل بن جر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نی کا کے ساتھ نماز رجی تو آپ الله اپنی واقت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بنا ہے اسلام علیم ورحمة الله و برکات الله و برکات الله ورحمة الله و برکات الله و برکات کیا ہے (بلوغ الرام) اور سخیص میں ہے کہ ابن مسعود کی صدیت میں افظ فرمات کیا ہے (بلوغ الرام) اور سخیص میں ہے کہ ابن مسعود کی صدیت میں افظ و برکات کی ذیا ہی نہا ہی ہیں ہا اسلام کی ہیں ہے ایکن میں کہتا ہوں کہ میں نے اس ذیادتی کو ابن ماجیمن بیں پایا مثابد کی نہیں بایا مثابد کی نہیں ہا اسلام کی ہو۔

فاكده: اس سے دونوں طرف سلام پھيرنا تابت ہوا اور جمہور اور علما واحتاف كا مسلك يمي ہے، اور ايك سلام والى روايات

٨٩٨ – عن: عبد الله (هو ابن مسعود) على عن النبي عنه الله كَانَ يُسَلِّمُ عَنُ يَمِينِهِ وَعَنُ يَسَارِهِ: الله الله عَلَيْكُمُ وَرَحْمَهُ الله ، السلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ الله ، السلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ الله ". رواه الترمذي (٣٩:١) وقال حسن صحيح.

٨٩٩ عن: عامر بن سعد عن أبيه الله على قال: "كُنْتُ اَرِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بُسَلُهُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنُ يَسَارِهِ حَتَّى اَرِي بَيَاضَ خَلِهِ ". رواه مسلم (٢١٦:١).

٠٩٠٠ عن: أبي هريرة عله قال: " حَذْثُ السُّلاَمِ سُنَّةٌ " وقال على بن حجر (شيخ الترمذي): وقال ابن سبارك: " يَعْنِيُ أَنُ لاَ تَمُدُّهُ مَدُّا". رواه الترمذي (٣٩:١) وقال: حسن صحيح.

۸۹۸- حضرت میداند بن مسعود سے روایت ہے کہ نی کا اپنے واکی اور ہاکی ، السلام علیم ورحمة اللہ کہد کر سلام علیم الم مجرح تے۔اس صدیث کور فدی نے روایت کیا ہے اور حسن مج کہا ہے۔

فاكدو:اس مديث علوم مواكرسلام يحيرت وقت داكس اور باكس مزمور اجائد

۸۹۹- صغرت مامر بن سعدائے ہاپ (سعد ) سے دوایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دسول اللہ اللہ اللہ کا کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دسول اللہ اللہ کا کود کھا کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دائے ہیں کہ میں جانب سلام پھیرتے تھے اور چرو مبادک اس قد دموز تے تھے کہ میں آپ لی کے میں دوایت کیا ہے۔ دخسادمبادک کی سفیدی و کھتا۔ اس مدیدی وسلم نے الی مجھ میں دوایت کیا ہے۔

فاكدو: اس سے داكي اور ماكي مندموڑ نے كى مدمعلوم موكى۔

۹۰۰ - معرت ابو بری ای سردایت ب کدوفر ماتے این کرسلام کا حذف سنت ب علی بن جر جوز فدی کے استاذی بر ان کے استاذی بر ان کے استاذی بر ان کے استاذی بر ان کے استاذی بر استاذی بر استاذی بر استاذی بر استاذی بر کی کہنے استاذی بر کے استاذی بر استاذی بر استاذی بر استاذی بر استادی بر است

٩٠١ - عن: جابر بن سمرة هذه في حديث طويل مرفوع: " إنَّمَا يَكُفِي آحَدَكُمُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَجِذِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى آخِيْهِ مَنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ". رواه الإمام مسلم في صحيحه (١٨١:١).

٩٠٢ عن: سمرة بن جندب فله قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ نُسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ نُسَلَّمَ عَلَى اَئِمُتِنَا ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ " . رواه ابن ماجة (ص-٦٦). وفي التلخيص (١٠٥٠١) بعد نقله: زاد البزار " فِي الصَّلاَةِ " وإسناده حسن .

باب الانحراف بعد السلام وكيفيته وسنية الدعاء والذكر بعد الصلاة ٢٠٠٠ عن: قبيصة بن هلب عن أبيه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُومُنا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَبِيُعاً ، عَلَى يَمِيُنِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ " . رواه الترمذي (٤٠:١) وقال: حسن . وفي النيل (٢٠٩:٢): وصححه ابن عبد البرفي الاستبعاب.

#### فاكده: مغيبمى اس سنت پرعال ہيں۔

اسے ملام علی اسے معالی نمازیوں کی نیت کامتحب ہونامعارم ہوا۔

۱۰۲- معزت سمرہ بن جندب ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ اللہ اللہ کا کہ ہم ( نماز میں ) اپنا اموں پر سلام کریں اور آپس میں ایک اور تلخیص میں اس کو تو اسکو این ماجہ نے روایت کیا ہے اور تلخیص میں اس کو تو کہا ہے کہ برار نے اسکو این ماجہ نے روایت کیا ہے اور تلخیص میں اس کو تو کہا ہے کہ برار نے اسکو این ماز میں 'کالفظاذیا وہ کیا ہے اور اس کی سند سن ہے۔

فاكده:ان احاديث عاب كيرجاراج امكانابت بونابالكل فابرب

باب سلام پھیرنے کے بعد قبلہ سے پھر کر بیٹے اور اسکے طریقہ کا بیان اور یہ کہ نماز کے بعد وعاوذ کرمسنون ہے موجہ اس موجہ است مرح بیٹے اور اسکے طریقہ کا بیان اور کا احت فرماتے ہیں کہ دسول اللہ ہادی امامت فرماتے ہے تو افراد کے بعد ) دونوں جانب واکمی اور ہاکمی پھرتے تھے۔ اس مدیث کو ترفدی نے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے اور نیل الاوطار بی مرح کے کہا ہے۔

٩٠٠٠ عن: عبد الله ظه (هو ابن مسعود) قال: " لا يَجْعَلَنُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفُسِهِ جُزُنًا لاَ يَرْى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِيْنِهِ . أَكُثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَمْسِلم (٢٤٧:١) . ولفظ الله عَنْ يَمْسَارِهِ . الله النَّيِيُ عَلَيْهَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَمَسَارِهِ .

و ٩٠٥ عن: السدى قال: "سَالُتُ أَنسُا كَيُفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ ؟ عَنْ يَمِينِيُ أَوْ عَنْ يَمِينِيُ اللهِ مَالِقَةَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ " .اه رواه أَوْ عَنْ يَسَارِيُ ؟ قال: أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ " .اه رواه مسلم (٢٤٧:١).

٩٠٦ - وأخرجه: أيضا عن البراء فله قال: "كُنّا إذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْنَا بُوجُهِه ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبُعَثُ اَحُبَبُنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِيْنِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجُهِه ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبُعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ " اه.

٩٠٧ - عن: سمرة بن جندب ﴿ قال: "كَانَ النَّبِي اللَّهِ إِذَا صَلَّى صَلاَّةُ أَقُبَلَ

۱۰۴- معزت میداند بن مسعود دوایت بی کدوه فرمات بیل کرتم بی سے کوئی شیطان کواپی نفس سے مصدندو بر کہ جوامردین بین بیش ہے شیطان کے افواء سے نفس اس کا منقاد ہوجائے ) کدا ہے او پر (نماز سے فرا فت کے بعد ) وائیں جانب بی چرنا ضروری اور واجب جانے ، بیس نے اکثر رسول اللہ بھی کود کھا ہے کہ آپ اللہ بائی بانب بھی پھرا کرتے تھے۔ اس صدیت کومسلم نے روایت کیا ہے اور بخاری بی بالفاظ بین کہ بیس نے اکثر مضور بھی کو بائی جانب بھرتے و یکھا ہے۔

۹۰۵ - اورسلم نے سدی سے روایت کیا ہے کہ بی نے انس سے بع چھا کہ بی جب نماز پڑھاوں تو کیے پھروں؟ داکس جانب بایا کمیں جانب؟ معزت انس نے فرمایا کہ ( بھائی ) میں نے تو اکثر رسول اللہ اللہ اللہ کا دواکس جانب مڑتے دیکھا ہے۔

۹۰۱-اور نیز مسلم نے معرت برا ہ ہے روایت کیا ہے کہ و فر ماتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ علائے بیجے نماز پڑھا کرتے تے کہ آپ کے واکمیں جانب رہیں (اسلے) تا کہ حضور ہاکا چرو مبارک ہاری طرف ہو ،اور معزت برا ہ راوی صدیمے فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور ہا ہے سا کہ آپ اللہ یوعا پڑھتے تھے 'رَبِّ قِبنی عَذَائِکَ یَوْمُ تَبْغَثُ عِبَادُکَ ''یا'' مدیمے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ہا ہے سنا کہ آپ اللہ یوعا پڑھتے تھے 'رَبِّ قِبنی عَذَائِکَ یَوْمُ تَبْغَثُ عِبَادُکَ ''یا'' میرے دب بھے اس ون کے عذاب سے بچاجس ون آوا ہے بندوں کو اٹھائے کا یا فرماتے کہ جس ون آوا ہے بندوں کو اٹھائے کا یا فرماتے کہ جس ون آوا ہے بندوں کو اٹھائے کا یا فرماتے کہ جس ون آوا ہے بندوں کو اٹھائے کا یا فرماتے کہ جس

٩٠٤ - معزت سمره بن جندب ہے روایت ہے کہ بی کریم اللہ جب نماز بڑھ لیتے تو چرو انور سے ماری طرف متوب

عَلَيْنَا بِوَجُهِمِ ". رواه البخاري (١١٨:١).

٩٠٨ - عن: البراء بن عازب على قال: " رَمَقُتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ فَوَجَدَتُ وَيَامَهُ ، فَرَكُعَتَهُ ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعٍ ، فَسَجُدَتَهُ ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السُّجُدَتَيْنِ ، فَسَجُدَتَهُ ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السُّجُدَتَيْنِ ، فَسَجُدَتَهُ ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسُلِيمِ ، وَإلا نُصِرَافٍ قَرِيْباً عَنِ السَّوَاءِ ". رواه مسلم (١٨٩:١).

٩٠٩ عن: أم سلمة رضى الله عنها: " أنَّ النَّيِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا سَلَمْ يَمُكُثُ فِي مَكُثُ فِي مَكُثُ فِي مَكُثُ فِي مَكُثُ مِنَ النِّسَاءِ " مَكَانِه يَسِيْراً ، قَالَ إِبْنُ شِهَابٍ : فَنُرى - وَاللهُ أَعُلَمُ - لِكَى يَنْفُذُ مَنُ يَنْصَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ " . رواه البخارى (١١٧:١). وفي رواية أخرى له: قالت (أي أم سلمة: " كَانَ يُسَلَّمُ فَيَدُخُلُنَ بُيُوتَهُنُ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ".

ہوجاتے تھے۔اسکو بخاری نے روایت کیا ہے۔

فائدہ: ان احادیث سے چندا مور طابت ہوئے(۱): نماز کے بعدا مام کوافقیار ہے خواہ داکیں جانب ہرے یابا کیں جانب (۲) اور متحب یہ ہے کہ جس جانب امام کو جانے کی حاجت ہواس جانب کو پھرے، (۳): اور اگر دونوں جانبین برابر ہوں تو پھر داکیں جانب افغل ہے، (۳): اور ایک علی جانب پھرنے کو واجب جانتا بدعت اور کمروہ ہے اور بلاا عقاد وجوب کے ایک علی جانب پھرنے میں کوئی حربے نہیں۔

۹۰۸ - بعترت براہ بن عازب سے روایت ہے، وہ فراتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کھا کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے فور
کیا تو میں نے آپ کے قیام کو، چررکوع کو، چررکوع کے بعد سید حا کھڑے ہونے کو، چر مجدہ کو، چر مجدوں کے درمیانی جلسکو، چر
دوسرے مجدہ کو، چرسلام پھیرنے اور سرنے کے درمیانی جلسکو قریب قریب برابر پایا ( یعنی برایک فل سابق ولاحق میں باہم مناسبت
قریب تھی ، رکوع کو قیام سے اور قومہ کورکوع سے النے یہ مطلب نہیں کہ سب کی مقدار مساوات کے قریب تھی )۔ اسکومسلم نے
دوایت کیا ہے۔

فائدہ: اس معلوم ہوا کد سول اللہ کافراف ہے پہلے کو دیرائے معلی پر بیٹے تے انو دی نے اس پر تنبید کی ہے۔

9 - اس معلوم ہوا کد سول اللہ کا جب سلام پھیر لینے تو اپنی جگہ دیر تغیر ہے در بر تغیر ہے۔ ابن شہاب کئے بین کہ ہمارا خیال یہ ہے (واللہ اللم) کہ (حضور کا اس لے معلی بین تغیر ہے دیے ) تا کہ (پہلے) وہ مورتی کال جا کیں جونماز پر مرکر جاتا چاہتی تھیں۔ ووسری روایت میں یہ ہے کہ ام سلم حر ماتی ہیں کہ حضور کا اسلام پھیر لینے تو عورتی لوٹ جاتی اور اپنے گھروں میں کہ اسکو بخاری نے دوسری روایت میں اور اپنے میں اور اپنے میں کہ دوس میں اللہ کا تو اللہ کا تو اللہ ہوں کے اسکو بخاری نے روایت کیا ہے۔

٩١٠ عن: عائشة رضى الله عنها: "كَانَ النّبِي عَلَيْهُ إِذَا سَلُمَ لَمْ يَقُعُدُ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللّهُمُ أَنْتَ السّلامُ وَمِنْكَ السّلامُ ، تَبَارَكُتَ ذَا الْجَلالِ وَالإكْرَامِ ".
 وفى روية ابن نمير: "يَا ذَا الْجَلالِ وَالإكْرَامِ " أخرجه مسلم (٢١٨:١).

911 – عن: ثوبان على قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا إِنْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ إِسْتَغُفَرَ ثَلَاثاً وَقَالَ: " اَللَّهُمُ اَنْتَ السُّلاَمُ وَ مِنْكَ السُّلاَمُ تَبَارَكُتَ ذَا الْجَلالِ وَالإكْرَامِ". قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كَيْتَ الإسْتِغُفَارُ ؟ قال: يقول: " اَسْتَغُفِرُ الله ، اَسْتَغُفِرُ الله ". رواه مسلم.

٩١٢ عن : على الله عن السُنّةِ أَنْ لاَ يَتَطَوّعَ الإمَامُ حَتّى يَتَحَوُّلَ مِنْ
 مَكَانِهِ ". رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن ، كذا قال الحافظ في الفتح .

٩١٣ عن : ابن جريج قال : أخبرنى عمر بن عطاء بن أبى الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابنِ أخبتِ نَمِرٍ لِيَسْأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ

## فاكده: اس سے محل معلوم ہواكر حضور الله ورميان ملام والعراف كے كى قدر جلسفر ماتے تھے۔

۹۱۰ - معرت عائش بروایت ہے کہ ووفر ماتی میں کہ نی کی جب نماز سے سلام پھیر لیتے تو ہی اس سے زیادہ نہ بینے کہ جنو کہ جنوبی ویر میں رکھمات فرماتے" اللهم انت السلام و سنك السلام تبار كت ذا الجلال والا كوام " اورابن نمير كى دوایت می " یاذاالجلال والاكرام" ہے۔اس مدیث وسلم نے روایت كیاہے۔

۱۱۱ - معزت قوبان سے دوایت ہے کہ دسول اللہ اللہ جب کا زے قارع ہوتے تو تمن مرجب استغفار پڑھتے اور فرماتے"
المعم انتب السلام ومنک السلام تبارکت ذاالجلال والاکرام 'ولیدراوی کہتے ہیں کہ بس نے اوزا فی اپنے استاد سے بع مجما کہ استغفار کس المعرم ہے اور استغفار کس میں کے استاد سے بع مجما کہ استغفار کس میں کہ میں کہ میں کے مسلم نے دوایت کیا ہے۔
مرح ہے فرمایا کہ" استغفر اللہ استغفر اللہ 'کہو۔اس مدیث کوسلم نے دوایت کیا ہے۔

فاکدہ:ان دونوں مدیوں سے تابت ہوا کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ میر کر پھے در مصلی میں تھرتے تھے اور دعاد استغفار کرتے تھے۔

۹۱۲- معزت علی سے مروی ہے ، انہوں نے فر مایا کرسنت یہ ہے کہ امام جب تک اپی جگہ سے ( جہاں فرض پڑھے سے ) ہٹ نہائے اس وقت تک سنتیں اور لو افل نہ پڑھے۔ اسکوابن الی شیبہ نے اساوسن سے روایت کیا ہے۔ ( فتح الباری )۔ سے کہ منتر بن اخت نمر فر ماتے ہیں کہ جمل نے ایک دفعہ معزمت معاویہ کے ساتھ مقمورہ جس جعد کی نماز پڑھی تھی ، جب

فَقَالَ: " نَعَمُ اصَلَيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِى ، فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا وَخَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلُهَا فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا وَخُلُ أَرْسَلَ إِلَى فَقَالَ: لاَ تَعُد لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلُهَا بِصَلاَةٍ بِصَلاَةٍ مِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَحُرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَمْرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لاَ نُوْصِلَ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَحُرُجَ " رواه مسلم .

٩١٤ - عن : ابن عمر ﴿ مرفوعا قال : "كَانَ ﴿ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَلَا الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَلَا الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي آهَلِهِ " . رواه الطيالسي ، كذا في العزيزي (١٤٨:٢) وقال : بإسناد حسن ،

٠٩١٥ عن: حذيفة الله مرفوعاً: " عَجِلُوا الرُّكَعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَغُرِبِ ، فَإِنْهُمَا تُرُفَعَانِ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ " . رواه ابن نصر ، ورمز في الجامع الصغير لتحسينه (٢: ٠٠).

امام نے سلام پھیردیا تو یس اٹی ای جکدی کمڑا ہوکر نماز (لال) پڑھنے لگا ، معرت سعادید (اپ کمریم) کا گئے گئے تو میرے پاس
امد بھیجا اور فر مایا آئے یہ وابیاند کرنا ، جب تم جعد کی نماز پڑھو اسکودوسری نمازے ندطا وجب تک کلام ندکرلویا وہاں ہے الگ ہوجا کہ
کے تکہ جمی رسول اللہ کھانے ای کا امر فر مایا ہے کہ ایک نماز کودوسری نماز سے ندطا کی جب تک کلام ندکرلیں یا (یافرض نماز والی جکہ
سے ) لکل ندجا کیں۔ اسکوسلم نے روایت کیا ہے۔

فاكدو: مديث سابق سے امام كيلئے موضع فرض سے تول كا سنت ہونا معلوم ہوا تھا اور اس مديث سے مقد ہوں كيك مكان كا استحاب ابت ہوا اور يہى معلوم ہوا كہ مقدى اكر الى مكد ہے تول نہى ہوتو كم ازكم بات چيت بى سے فرض ولال من فسل كرد ہے۔

۱۱۳ - حضرت ابن مرفع عاروایت ہے کے رسول اللہ اللہ اللہ بعد ہدے دور کھنیں اور بعد مغرب کے دور کھنیں اپنے کھر عی عمل پڑھا کرتے تھے۔اسکوا بوداود طیالی نے روایت کیا ہے اور اسکی اسناد حسن ہے (مزیزی)۔

۹۱۵ - معرت مذیفہ ہے مرفوعاً روایت ہے کہ مغرب کے بعد دور کھتیں جلدی پڑھا کرو کیونکہ دوفرض ای کے ساتھ افعائی جاتی ہیں۔اسکوایمن لعرفے روایت کیا ہے اور جامع صغیر میں اس کورحراحسن کہا ہے۔

فاکدو:اس معلیم ہوا کفرض اورسن راتبہ کے درمیان الاکار واوراوطویلہ ند پڑھے جا کی بلکسنن راتبہ کوجلدی پڑھا جائے اور مدیث سابق معلیم ہوا کدان کا کمر پڑھنا الفنل ہے ماس سے بیمعلیم ہوا کدان کا کمر پڑھنا الفنل ہے ماس سے بیمعلیم ہوا کدان کا کمر پڑھنا الفنل ہے در بھا الفنل ہے کہ اوک اس کوتا رک سنن نہ ہمیں میں میں میں میں ہو متنا الفنل ہے کہ لوگ اس کوتا رک سنن نہ ہمیں

٩١٦ - عن: عبد الله بن مسعود ظه قال: " سَالُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُسْجِدِ اللهُ اللهُ عَلَى المُسْجِدِ اللهُ اللهُ عَرى اللهُ اللهُ عَلَى المُسْجِدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُسْجِدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُسْجِدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُسْجِدِ اللهُ اللهُ عَلَى المُسْجِدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُسْجِدِ اللهُ ال

٩١٧ – عن: أبى الأحوص أن ابن مسعود ظه قال: " إذًا فَرَغَ الإمَامُ وَلَمُ يَقُمُ وَلَمُ يَتُمُ وَلَمُ يَتُمُ وَلَمُ يَنْحَرِثُ وَكَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ فَاذَهَبُ وَدَعُهُ ، فَقَدْ تَمُتُ صَلاَتُكَ " . اه مختصر ، رواه الطبراني في الكبير أطول منه ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ١٧٢:١).

٩١٨ - حدثنا: على ثنا سفيان عن ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة على

اورمتم نکری اورا کرکہی باعید نمود کرمی ی پر منافضل ہے۔

۱۹۹ - معزت حبدالله بن مسعود سے دواہت ہے کہ جس نے دسول اللہ کا سے دریافت کیا کہ (لفل) نماز کم جس افغنل ہے یا مجد جس ؟ منفور کی نے فرمایا کہ تم میرے کمرکود کھتے ہودہ مجد سے کتنا قریب ہے ( کویا بھی مجدی ہے) پر بھی بھے اپنے کمر میں نماز پڑھنا نے در مازیادہ پر منازیادہ پہند ہے مجد جس نماز پڑھنے سے کرید کرفر نماز ہو ( تو وہ مجدی جس افغنل ہے )۔ اسکوامام احمد نے ( مسند جس اورا بن فرید ہے ہے کہ میں دواہت کیا ہے ( ترفیب ) اورا کل سند قاعدہ ترفیب پر مین ہے یا جس کے ہے۔ اورا بن فرید پر میں افغنل ہونا کا برت ہوا۔

عا۹-ابوالاحوص ہے مروی ہے کہ ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ جب امام فار فی ہوجائے اور (مصلی ) ہے کھڑا نہ ہواور نہ مخرف ہواور اس کوکوئی حاجت (وردو فلیفہ کی) ہوتو تم چلے جا واوراس کو مجموز دو کیونکہ تمہاری نماز پوری ہوچک ہے۔اس کو طبرانی نے بھم کیر علی طوالت کے ساتھ روایت کیا ہے اواس کے داوی سب ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد)۔

فلكده: الى معلوم ہواكر جب امام لمازے فار في ہوجائے اور انحواف يا قيام ذكر عقد يول و چلا جانا اور امام كو بيضا ہوا جيوڑ و ينا جائز ہے ، لمل آخ كل جويرواج ہے كہ لماز خم ہونے پرايك بار قاتح كہ كرا بام ومقدى مختروعاكرتے بيں، كو بيضا ہوا جي وزو الله و خلا كا جو يرواج ہيں اور وو بارو" الفاتح،" پڑھكر وعاكرتے بيں اور جو ايبان كر سے اس پر طامت وطعن كرتے بيں اور مراتی الفلاح كی جس مبارت سے ان لوگوں نے استدلال كيا ہے اس كا جواب مديث نمبر ١٣٨ كے ماشيد على و حديث كم مراد عديد في الله على الله على

قال: " إِسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْقِبُلَةَ وَتَهَيَّا وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقال: اَللَّهُمُ اهْدِ دَوْساً وَأْتِ بِهِمُ". رواه البخاري في جزء رفع اليدين (ص-٢٦و ٢٨) وصححه.

٩١٩ - عن: أبى أمامة قال: "قيل: يا رسول الله! أيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ: جَوْفُ الثَّيلِ الأَخِيْرُ وَدُبُر الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ". أخرجه الترمذى ، وقال: حسن ( فتح البارى الثَّيلِ الأَخِيْرُ وَدُبُر الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ". أخرجه الترمذى والنسائى: رجاله ثقات. ١٢:١١). وقال في الدراية (ص-١٣٨) بعد ما عزاه إلى الترمذى والنسائى: رجاله ثقات. ٩٢٠ - عن: على في قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ قال: اللهُ مَلَّةُ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ قال: اللهُمَّ المُعْرَلِيِّ مَا قَدُسُتُ وَمَا أَخْرَتُ ، وَمَا أَسُرَرُتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْى ، انْتَ اعْلَمُ بِهِ مِنْى ، انْتَ اعْلَمُ بِهِ مِنْى ، انْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ". أخرجه أبو داود والترمذى ، وقال: حديث حسن صحيح ، كذا في النيل (٢٠٥:٢).

٩٢١ - عن : البراء عله " أنه عَلِيُّ كان يقول بعد الصلاة : رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ

۹۱۸ - حفرت ابو ہرمے ہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کی تیاری کی اور اپنے دونوں ہاتھ اشائے اور فرمایا'' اے اللہ ! قبیلہ کہ وس کو ہدایت فرما اور ان کو لے آ''اس کو بخاری نے جز ورفع الیدین میں روایت کیا ہے اور سی کہا ہے۔

فاكدو:اس مع دعا من استقبال قبله ورفع يدين كامتحب مونا ابت موا

919 - حعزت ابوامامہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا سے عرض کیا گیا کہ کوئی دعازیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا کردات کے افر حصہ میں اور فرض نماز کے بعد کی دعا۔ اس کور ندی نے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے، (فتح الباری)، اور درایہ میں اس کور ندی ونسائی کی طرف منسوب کر کے کہا گیا ہے کہ اس کے راوی ثقة ہیں۔

فا کدو: اس میں فرض نمازوں کے بعد دعا کی ترخیب ہے ، پس مسلما وکا جومعمول ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں وہ ہے اصل نہیں۔

۱۲۰ - دعزت علی ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ مظاہب کمازے سلام پھیرتے تو فرماتے 'اے اللہ میرے گناہ بخش: ۔،

الظی بھی اور پھیلے بھی ، پوشیدہ بھی اور فاہر بھی ، اور دہ بھی جن کو آپ بھے سے زیادہ جانے ہیں ، آپ بی آ کے بر حانے والے ہیں اور

آپ بی چھیے ہٹانے والے ہیں'۔ اسکوابوداود ور ندی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ بیصد یے حسن سمجے ہے۔ (نیل الاوطار)۔

ا۹۲ - حضرت براہ بن عازب ہے مروی سے کہ دسول اللہ کھی تماز کے بعد فرمایا کرتے تھے 'اسے دب جھے اپنے عذاب

تُهُعَتُ عِبَادَكَ ". رواه مسلم ، كذا في النيل (٢٠٥٠٢).

۱۹۲۲ عن: مسلم بن الحارث التمبمى عن رسول الله على أنه أسر إليه فقال النَّمَ وَأَنَّ مَكُلِّمَ المَعْرِبِ فَقُلُ (وزاد في رواية قبل: أنْ تُكُلِّمَ اَحَداً) : اَللَّهُمَّ اَجِرُنِيُ مِنَ النَّارِ سَبُعَ مَرُّاتٍ ، وَإِذَا صَلَّيْتَ الصَّبُعَ فَقُلُ كَذَٰلِكَ " أه . مختصر الرواه أبو أجرينيُ مِنَ النَّارِ سَبُعَ مَرُّاتٍ ، وَإِذَا صَلَّيْتَ الصَّبُعَ فَقُلُ كَذَٰلِكَ " أه . مختصر الرواه أبو داود (۲:٥٠٢) وفيه أبو سعيد الغلسطيني قال في التقريب (ص-۱۱۹): لا بأس به ، وبقية رجاله ثقات . وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضا ، كذا في النيل (٢٠٦٠٢) وفي العزيزي (١٤٤٠١): رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان ، قال الشيخ : حديث صحيح أه.

977 عن: أسماء بن الحكم قال: سمعت علياً فله ، فذكر الحديث بطوله ، وفيه: قال: (أى على): وحدثنى أبو بكر و صدق أبو بكر أنه قال: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَفِيه: قال: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَقُلُ : " مَا مِنْ عَبُدٍ يُذْنِبُ ذَنْباً فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغُفِرُ اللهُ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ . ثُمَّ قَرًا هذِهِ الآية ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم ذَكَرُوا اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ . ثُمَّ قَرًا هذِهِ الآية ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ

۹۳۴-مسلم بن الحادث همى سے دوایت ہے کرسول اللہ اللہ یہ ہے ہے ان سے فر مایا کہ جبتم نماز مغرب سے فار ن بوادرایک روایت میں یہ بی ہے کہ کس سے ہات چیت کرنے سے پہلے ہوں کہو" اللهم أُجِرْنِي بن النّارِ "سات مرتب ( یعن السّانِ بھے آگ کے علااب سے بھا) ،اور جب من کی نماز پڑھاہ جب کی ایبان کرو۔اسکوابوداود نے روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی تقدیں بجرابیسعید مسلمی کے محرتقریب میں اسکولاہا س بہاہے ، پس سندسن ہے اور عزیزی نے اس کو می کہا ہے۔

فاكدو:اس مى نماز كے بعدد ماكتم كى مراحت بـ

 فَاسْتَغُفَرُوا لِذُنُوبِهِم ﴾ الآية. رواه أبو داود (۲۲:۱) وفيه أسماء بن الحكم الفزارى قال فى التقريب (ص−۱۱۰): صدوق ، وبقية رجاله ثقات ، وجيد موسى بن هارون هذا الإسناد.

978 حدثنا: عبد الله حدثنى أبى ثنا يزيد قال: أنا ابن أبى ذئب عن الزهرى عن عباد بن تميم (يقال: أن له رؤية) عن عمه (عبد الله بن زيد بن عاصم عن قال " شَهِدتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَرَجَ يَسُتَسُقى ، فَوَلَّى ظَهْرَهُ النَّاسَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبُلَةَ وَحَوُلَ رِدَاتَهُ وَجَعَلَ يَدْعُو " العديث كذا في مسند الإمام أحمد (٣٩:٤) ورجاله ثقات . وأخرجه البخارى (١٣٨:١) ولفظه: " خرج النبي على يستسقى ، فتوجه إلى القبلة يدعو " ، وفي رواية له :" قال: فَحَولَ إِلَى النَّاسَ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبُلَة يَدْعُو " العديث .

٩٢٥ - حدثنا : محمد بن يحيى الأسلمي قال : رَأَيْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزبيرِ ، وَرَأَى

فاستغفروا لننوبهم الآیه ( رَجمدیه کرولوگولی کناه کرتے ہیں یائے آپ رِظم کرتے ہیں تو وہ اللہ کو یادکریں اور اللہ اے این کی بخش اللہ کریں اور اللہ کے اسکوابوداوو نے روایت کیا ہے اور اس کے سبراوی تقد ہیں اور مویٰ بن ہارون نے اس کی سند کوجید کہا ہے۔

<u>فاکدہ: اسے معلوم ہوا کرلماز کو مظرت ڈلوب ٹی ہزاد ٹل ہے اور یہ کرنماز کے بعد دعا واستغفار کرنا جاہے ، اور اس کے</u> موم جی فرائض ولو افل سب دافل ہیں ، پس اس سے فرض فمازوں کے بعد دعا کا فیوت ہوا۔

۹۳۳-مهادین جمیم این بھا (مبدالله بن فید بن ماصم ) سددایت کرتے ہیں کہ بس رسول الله بھا کے ساتھ تھا جکہ آپ استیقاء کیا درکواوٹ کیا اور دعا کرنی شروع کی الح ۔ استیقاء کیلئے کیلئے کیلئے آلے آپ بھانے نوکوں کی طرف بشت کی اور قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنی جادرکواوٹ کیا اور دعا کرنی شروع کی الح ۔ اسکواحمدو بخاری نے روایت کیا ہے اور اس کے رادی سب ثقہ ہیں۔

فاكده: اس معلوم ہوا كدنمازيوں كى طرف پشت كر كتبلدن ہوكردعا كرنا بحى سنت عابت به بى بعض لوكوں في جو معلوم ہوا كدنمازيوں كى طرف پشت كر كدعا كونا به مظاف سنت كها به محج نبيل بهاوراس هل كو يوسلام كا معلوم ہوا كونا مام تبلد خور معارت الا بريرة كى مدين كذر بكل به كد معلوم ہوا كدما مي تبلدن ہوناى الحمل ومطلوب بهد محدد ماك جس معلوم ہوا كدما مي تبلدن موناى الحمل ومطلوب بهد

910 - محد بن مجل اللي كتي إلى كرعبدالله بن زير في الك من كود يكما كرنماز سے فارخ بونے سے بہلے اتحداثها كرد عا

رَجُلاً رَافِعاً يَدَيُهِ يَدْعُو قَبُلَ أَنْ يَفُرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ الْفَلْمَا فَرَغَ مِنْهَا قال لَهُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لَمْ يَكُنُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ حَتَّى يَفُرَغَ مِنْ صَلاَتِه " أخرجه ابن أبي شيبة ، و رجاله ثقات ، قاله الحافظ السيوطي في رسالته " فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين بالدعاء "كذا في رسالة رفع اليدين في الدعاء لمحمد بن عبد الرحمن الزبيدي اليماني (ص-٢٨٠ مع الصغير للطبراني).

٩٢٦ عن: معاذ بن جبل فه أن رسول الله على قال له: "أوصِيْكَ يَا مُعَاذُ! لا تَدَعَنُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةً أَنْ تَقُولَ: الله مُ أَعِنَى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ ". واه أحمد وأبو داود والنسائى بسند قوى ، كذا فى بلوغ المرام (١:٥٥) وقال الزيلعى فى تخريجه (ص-٣٣١): قال النووى فى الخلاصة: إسناده صحيح اه.

حين يسلم : "اللهم إنّى اسلمة رضى الله عنها أن النبى عَلَيْكُ كَان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم : "اللهم إنّى اَسْالُكَ عِلْماً نَافِعاً وَرِزْقاً طَيّباً وَعَمَلاً مُتَقَبّلاً " . رواه أحمد

فائدہ: اس سے بطور منہوم کے معلوم ہوا کہ حضور ہے اللام کے بعد دعا کیئے ہاتھ افعاتے تھے، ہی بعض علاء ہے جواس پر انکار کیا ہے وہ می بیس ، اور دعا کے وقت قبلدرخ ہونا دوسری ا حادیث سے صراحة ثابت ہے۔ اور فرض نماز کے بعد دعا کیئے قبلدرخ ہونا اگر ثابت نبیس ہے تو قبلدرخ نہ ونا بھی ثابت نبیس ہے۔

۹۳۷- حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ دسول اللہ کانے حضرت معاذ ہے ایک کہ اے معاذ! ہر نماز کے بعدان کلمات کے کئے کونے محور ٹا اللم اعن علی ذکرک وشکرک وسن عباد تک ' ( یعنی اے اللہ ایجی اپنے اکر اور اپنے شکر اور اپنی انجی عبادت کے کئے کونے محور ٹا اللم اعن علی ذکرک وشکرک وسن عباد تک نے سند تو ک سے دوایت کیا ہے ( بلوغ المرام ) مرزیلی عبادت کرنے کی تو فیق دے )۔ اس مدیث کو امام احمد ، ابود اور اور اور اللہ علی نے سند تو ک سے دوایت کیا ہے کہ اور زیلی میں نے کرکے اس کے سند تو ک سے دوایت کیا ہے کہ نووی نے خلاصہ عمل کہا ہے کہ اس کی سند تھ ہے۔

فاكده:اس مى برقماز كے بعدد ماكامراحة امر بـ

 وابن ماجة : قال في النيل (٢٠٤:٢) ورجاله ثقات لولا جهالة مولى أم سلمة ، قلت : ولكنه صالح في المتابعات ، والجهالة في القرون الثلاثة لا يضرعندنا .

٩٢٨ عن : ابن عمر فله قال : "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْفَهُ الْمَا اللهِ عَلَى الْفَجْرَ لَمْ يَقُمُ مِنُ مَجُلِمِهِ حَتَّى تَمَكَّنَهُ الصَّلَةُ وَمَحَدِيهِ حَتَّى تَمَكَّنَهُ الصَّلَاةُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ عُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مُتَقَبَّلَتَيْنِ " . رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات إلا الصَّلَاةُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ عُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مُتَقَبِّلَتَيْنِ " . رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات إلا الفضل بن الموفق، ففيه كلام (كذا في الترغيب ١:٥٥). قلت : وللحديث شواهد كثيرة ، وفضل وثقه ابن حبان (ص-٥٣٠) كما فيه أيضا.

919 عن: أبى أمامة ﴿ أَن رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَال: " لاَن اَقَعُدَ اَذَكُرُ اللهُ تَعَالَى وَأُكَبِّرُهُ وَاَحْمَدُهُ وَاَسَبِّحُهُ وَاَهَلَلُهُ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَحَبُ إِلَى مِنُ أَنُ اعْتِقَ رَقْبَتَيْنِ مِنَ وَلَا يَعْمَدُ وَأَن اَقْعُدَ بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَى تَغُرُبُ الشَّمْسُ اَحَبُ إِلَى مِنُ أَنُ اعْتِقَ اَرْبَعَةً وَلَد اِسْمَاعِيْلَ ، وَأَن اَقْعُدَ بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَى تَغُرُبُ الشَّمْسُ اَحَبُ إِلَى مِنُ أَنُ اعْتِقَ اَرْبَعَةً مِنْ وَلَد اِسْمَاعِيْلَ ، وَوَاه أحمد بإسناد حسن (كذا في الترغيب ٢٥٠١)

٩٣٠ عن : جابرين سمرة عله قال : "كَانَ النّبِي عَلَيْهُ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبُّعَ فِي

مقبول عمل کی درخواست کرتا ہوں )۔اسکواحمدواین ملجہ نے راوعت کیا ہے۔

فاكدو:ال مديث عي كمازك بعدد ما مكاثوت موا

۹۲۹- معرت ابوا مدسے روایت ہے کہ رسول اللہ کے فر مایا کہ می طلوع میں تک بین کر اللہ کو یا دکروں اور تجمیر وقتی وہلیل کرتا رہوں ہے بعد صعر کے فروب میں تک وقید وقیع وہلیل کرتا رہوں ہے اولا واسمعیل کے دوغلام آزاد کرنے سے زیادہ مجبوب ہے اور میں بعد صعر کے فروب میں تک میشار ہوں (اور خدا کو یادکروں) یہ جھے اولا داسمعیل کے جار غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجبوب ہے۔ اسکوا مام احمد نے سند سن سے روایت کیا ہے (ترخیب)۔

مَجْلِيهِ حُتَّى تَطْلُعَ النُّسُسُ حَسَّناً " . رواه مسلم وغيره (كذا في الترغيب ٢٦:١).

٩٣١ - عن: أبى ذرجه أن رسول الله قال: "مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَالِ رِجُلَيْهِ قَبْلُ أَنْ يُتَكُلَّم : لا إله إلا الله وَحُدَهُ إلى عَشَرَ مَرَّاتٍ ، كَتَبَ الله له عَشَرَ مَرَّاتٍ ، كَتَبَ الله له عَشَرَ مَسَنَاتٍ ، وَمَعِي عَنْهُ عَشَرَ سَيِّنَاتٍ " الحديث . رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب صحيح.

٩٣٦ - ورواه النسائى أيضا من حديث معاذ وزاد فيه : وَمَنُ قَالَهُنَّ جَيْنَ يَنْصَرِثُ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ أَعْطِى مِثْلَ ذَلِكَ فِى لَيُلَتِهِ " اه مختصراً (من الترغيب للمنذرى ٧٦:١).

۹۳۰ - صغرت جار بن سمرة ب روايت ب كردول الله البدي جبرك نماز يزه لية تواى جكه على جوزانو بيني رج يهال تك كمة النب المجي طرح طلوع بوجاتا - اسكوسلم وفيره نے روايت كيا ب (ترفيب) -

۹۳۱ - دعزت ابوز ( سے روایت ہے کدرول اللہ کے نے فر ایا کہ جو تھی نمازی کے بعداس مالت میل کروو (بیعد المال ہے ہو اس مالت میل کروو (بیعد المال بات ہوں کو موڑ ہے ہو ۔ ہات چیت کرنے ہے پہلے" لا الدالا الله وصده لاشر یک لدائے" دی مرتبہ کے آو اللہ تعالی اس کیلے وی تیکیاں تھیں کے اور دی گمتاہ معاف فر ما کی کے الحدیث راسکور تدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صدید من فریب میں ہے۔

۱۳۳ - اورنسائی نے ای معمون کو معرت معاذین جمل کی مدیث سے روایت کیا ہے اوراس ش اتنازیادہ ہے کہ جو تخص ان کلمات کومسر کی لمازے قارغ ہوکر کے کا ماسکو می اس دات میں بھی تو اب لے کا (ترغیب منذری)۔

فاكده: النسب امادیث سے فروصر كے بعد ذكر طويل اور جلد طويل كا فوت ہوا اور بياس معول كا اصل ہے جوسلاء عن رائ ہے كدوه الن دولوں نمازوں كے بعد بالست دوسرى لمازوں كے قعدة طويل كرتے اور ذكر وقيع عن مشغول رہے ہيں ، پس اعن القيم نے جوزا دالمعاد عن اس معول كو بيامل كها ہے وہ مح نسل ۔

٩٢٣ - حفرت حن بن على سے روايت ہے كدانيوں نے فر مايا كدرسول اللہ كافر ماتے بين كر جو فعل فرض فماز ك بعد

عن: أبى أمامة عن قال : قال رسول الله على : مَنْ قَرَا آية الْكُرْسِيّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَمٍ مُكُونَةٍ لَمْ يَمُنَعُهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ ". رواه النسائى ، وصححه ابن حبان ، وزاد فيه الطبرانى : " وَقُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ " ( بلوغ العرام ٢٠١٥). وفي الترغيب (١٨٧:١) : وإسناده بهذه الزيادة جيد أيضا أه .

9۳۰ عن: عقبة بن عامر ف قال: أمرَني رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنُ أَوْرًا بِالْمُعُودُ تَيْنِ ' فَي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ " . رواه الترمذي وقال: حسن غريب . ورواه أبو داود (٢١:١٥مع عون المعبود) من غير طريق الترمذي ، وسكت عنه بلفظ: " أَنُ أَقْرًا بِالْمُعُودُ اَتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ اه . وعزاه في كنز العمال (١٨٣:١) إلى كبير الطبراني وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان بلفظ: " اقرأوا المعوذات في دبر كل صلاة " اه . وفي عون المعبود : قال ميرك برواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم ، وصححاه بلفظ المعوذات اه . وفيه أيضا : قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي : عسن غريب اه .

البالسي حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي عن أنس عن النبي عليه أنه قال:

آیت الکری پڑھے وہ دوسری نماز تک افتد تعالی کے ذریبی ہو جاتا ہے۔اسکو طبرانی نے کیر میں روایت کیا ہے اوراسک سندسن ہے (مجمع الروائد)۔

۱۹۳۳ - معزت ابوامامہ سے دواہت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور الکانے کہ جو فنی ہوفرض نماز کے بعد آیہ الکری پڑھے آئ اس کو جند میں واطل ہونے سے موت کے سواکو کی شکی مانع نہ ہوگ ۔ ( یعنی مرتے می جنت میں جائے گا بشرط در تی کہ کے دامل کی جنت میں جائے گا بشرط در تی کہ ایس مدیث کونسائی نے دواہت کیا ہے اور این حیان نے اس کو مج کہا ہے اور طبر انی نے قل ہوانتدا مدزیا وہ کیا ہے اور بلوغ الرام میں ای طرح ہے اور ترخیب میں ہے کہ اس زیادتی کے ساتھ اسکی سند جیدہ (جو مجے سے کہ اور حسن سے ذیادہ و تی ہے)۔

۹۳۵ - معترت مقبدین عامر سے مردی ہے کہ جھے رسول اللہ اللہ اللہ کے خرماز کے بعد" قل احوذ برب الملق اور قل احوذ برب العامل" پڑھا کروں۔ اس مدیث کور ندی ہے روایت کیا ہا اور کھا کہ بیصد بحث من فریم ہے۔ اور بی معنمون ابود اود مجمد اللہ معنمی دوسر سے طرق سے مردی ہے۔ مبروک ہے۔

فاكده: ان سب احاديث مع برفرض نمازك بعد ذكر كاطريق معلى مواكرة بية الكرى اورمعود عن يوملة واب-

"مَا مِنْ عَبْدٍ مَسَطَ كَفَّيهِ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ يَقُولُ. اللّهُمُّ الهِى وَاللهَ اِبْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، وَإِللهَ جِبْرَئِيلَ وَمِيْكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ! أَسْالُكَ أَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعُوتِى فَانَى مُضْطَرُّ وَتَعْصِمنِى فِى دِينِى فَإِنِّى مُبْتَلى ، وتَنالنِى بِرَحْمَتِكَ فَإِنِّى مُذْنِبٌ وَتَنْفِى عَنِى مُضْطَرُّ وَتَعْصِمنِى فِى دِينِى فَإِنِّى مُبْتَلى ، وتَنالنِى بِرَحْمَتِكَ فَإِنِّى مُذْنِبٌ وَتَنْفِى عَنِى اللهِ أَنْ لاَ يَرُدُ يَدَيْهِ خَاتِبَيْنِ " أَخرجه ابن السنى الفَقُر فَإِنِّى مُتَمَسِّكِنَّ إلا كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرُدُ يَدَيْهِ خَاتِبَيْنِ " أَخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة (رفع اليدين ص-٢ لمحمد بن عبد الرحمن الزبيدى). قال العلامة الزبيدى : فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو متكلم فيه كما في الميزان وغيره ، ولكن يعمل به في الفضائل .

٩٣٧ ويقويه ما أخرجه الحافظ أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف عن الأسود العامرى عن أبيه قال: " صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ الْفَجْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ إِنْصَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ العامرى عن أبيه قال: " صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ الْفَجْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ إِنْصَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعًا "الحديث . ولا يخفى أن أثمة الحديث ذكروا أن رواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع من درجة السقوط إلى درجة الاعتبار أه.

مَعْنَى مَثْنَى مُثْنَى مُثْنَى مُ مُثْنَى مُثْنَى مُثْنَى مُثْنَى مُثْنَا مَثْنَا مُثْنَى مُثْنَى مُثْنَى مُثْنَى مُثْنَى مُثْنَا مَثْنَا مُثْنَا مُثَلِنَا مُثْنَا مُثَلِي مُثْنَا مُثْنَا

۹۳۸ - گفتل بن عہائ ہے روایت ہے کہرسول اللہ اللہ اللہ کا کرنماز ( کم از کم از کم) دووورکعت ہے، ہردورکعت میں تشہد پڑھو اور ( نماز میں ) خشوع اور تفرع وسکنت ظاہر کرو اور ( بعد میں ) خدا کی طرف ہاتھ اٹھاؤ او رہتھیلیوں کو اپنے

إلى رَبِّكَ مُسْتَقَبِلاً بِبُطُونِهِمَا وَجَهَكَ ، وَتَقُولُ : يَا رَبِّ ! يَا رَبِّ ! مَن لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِى كَذَا وَكَذَا ". رواه الترمذى والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه ، وتردد فى ثبوته . قال الترمذى : وقال غير ابن المبارك فى هذا الحديث : " من لم يفعل ذلك فهى خداج ". قلت : وهو كذلك عند أبى داود وابن ماجة ، والحديث رجاله كلهم ثقات ، ولعل ابن خزيمة إنما تردد فيه لأن عبد الله بن نافع ابن العمياء لم يرو عنه غير عمران بن أبى أنس ، ولكن عمران ثقة ، كما قاله المنذرى ، وشيخه ربيعة بن الحارث فله صحبة ، كما فى التقريب (ص-٨٥) فالحديث صحبح على قاعدة ابن حبان ، فإنه ذكر عبد الله بن نافع التهذا فى الثقات على قاعدته ، كما فى التهذيب . ويدل تصدير المنذرى إياه " بعن " فى ترغيبه على حسنه أيضا ، كما نبه على مقدسته ، على أن رواية المستور من القرون الثلاثة مقبولة عندنا معشر الحنفية ، لأن غابته الإرسال وهو لا يضر عندهم . وأعله العراقى فى شرح الإحياء باضطراب الإسناد ، وسنجيب عنه فى الحاشية .

مند كے سامنے كر كے كو اے الله إ اسے پرورد كار! "جس في اليانيس كياد و الياد يا ہے۔ اسكور فرى في روايت كيا ہے اور ابوداود و ابن ماجہ كى روايت كيا ہے اور ابوداود و ابن ماجہ كى روايت ميں ہے كہ جو اليا فير بن المعمال كى نماز ناقع بن العميا وكو بعض منے جي لم اب كان بن حبان نے اس كو تقديم ہے اور منذرى في اسكور فيب مى لفظ من سے شروع كيا جو ان كے نزد كي صحت يا حسن كى علامت ہے۔ يا حسن كى علامت ہے۔

فا كدو: ان سب احادیث سے مراحة نماز كے بعد ہاتھ افعا كرد عاكر نے كفشيات ثابت ہوكى اورا فيركى حدیث ميں جو مراق نے بيا حقال نكالا ہے كدا سكور فع يد ين للقوت برحمول كر سكتے ہيں ، بيا حقال ضعف ہے كونكر بيات حديث مساف بتار ہا ہے كہ حضور افعال ہي مطلق نماز كے احكام ہتلار ہے ہيں كى خاص نماز كے احكام نہيں ہتلار ہے ، پس اس كوالى نماز ہے مقيد كرتا جس ميں تتوت ہو بلا دليل ہے۔ اور كوان ميں ہے بعض احاد بي ضعف ہيں مكرا فيركى حد بي شدن سے كم نہيں ، اور مجموع طرق سے تو يقينا درجه من حاصل ہو كيا ہے ، پس اب علام ابن القيم كا وہ اعتراض جو انہوں نے ہر نماز كے بعد ہاتھ افعا كرد عاكر نے پركيا ہے بالكل مرتفع ہو كيا اور سند نبویہ ہے ، پس اب علام ابن القيم كا وہ اعتراض جو انہوں نے ہر نماز كے بعد ہاتھ افعا كرد عاكر نے پركيا ہے بالكل مرتفع ہو كيا اور سند نبویہ ہو ہے اللہ مرائ المام الح ہم کہ كركم ابوجا تا ہے اور سن و نوافل كے بعد الله عم انت الملام ومنك الملام الح كہ كركم ابوجا تا ہے اور سن و نوافل كے بعد الله عم انت الملام ومنك الملام الح كہ كركم و ابوجا تا ہے اور سن و نوافل كے بعد الله عم انت الملام ومنك الملام الح كركم و ابوجا تا ہے اور سن و نوافل كے بعد الله عم انت الملام ومنك الملام الح كركم و ابوجا تا ہے اور شن و نوافل كے بعد الله عم الم كون قلام على بي خور جو ہي اور اگر

٩٤٩ عن: أبي هريرة ﴿ قال: قلنا لأبي سعهد: " هَلْ حَفِظَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَمْلُ حَفِظَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ حَمَّلُ شَيْعًا كَانَ يَقُولُ: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمَّدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ ". رواه أبو يعلى ، ورجاله تقات (مجمع الزوائد ٢٠١١).

• ٩ - عن: أبنى هريرة هه عن رسول الله على قال: "مَنْ سَبُحَ الله فِي دُبُرِ كِلِّ صَلاَةٍ (أَى مَكْتُوبَةٍ) ثَلَاثاً وَ ثَلَائِيْنَ وَ حَمِدَ الله ثَلَاثاً وَ ثَلَائِيْنَ وَ كَبُرَ الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ فَتِلُكَ تِسُعٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَقَمَامَ الْمِائِةِ: لاَ إله إلاَّ الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُعْدِ وَلَهُ كَانَتُ مِثْلَ زَبِدِ البَحْرِ ". رواه المَحْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، غُفِرَتْ خَطَائِاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ البَحْرِ ". رواه مسلم (١٩:١٩).

٩٤١ – وَفَى رُولُهُ أَخْرَى لَهُ عَنْ كَعْبُ بِنَ عَجْرَةً ﴿ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ قَالَ :

ووتا خرکر ہے تواس پرامتر اض کرتے ہیں ، بدرواج بالکل بے اصل ہے اور قابل ترک ہے ، کی مدیث ہے اس کا جوت نہیں ملتا کہ حضور کا یا محابہ نے سنن ونوافل کے بعد اس طرح جمع ہو کر بھی وعائی ہواور مراتی انفلاح میں جومین جمع ہے استففار ودعا کا استخباب بعد نوافل وسنن کے کھا ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ مقتدی اور ایام الگ الگ متفرقا وعا کرین ، اجماع پران کے کلام میں کوئی . ولیل نہیں ، فقلہ ۔ ولیل نہیں ، فقلہ ۔ ولیل نہیں ، فقلہ ۔

۹۳۹- حضرت الا بروة سدوایت به کدوه قراح بیل کرهم نے الاسعید سے بو چھا کرتم نے دوکلات بیلی او کے بیل جن کورسول اللہ فقط ملام پھیرنے کے بعد قراح ہے؟ انہوں نے قرابا ہاں، آپ فقط یفر ایا کرتے ہے " سبحان ربائ رب العزة عما بصفون وسلام علی المرسلین والحمد الله رب العالمین " ( پاک ہے تیرارب یعن عزت والا ہاس چیز سے جو کفار بیان کرتے ہیں، اور ملام بواتمام رسولوں پراور اتمام تو یفی الله کیلئے ہیں جو سارے جہانوں کارب ہے)۔ اس مدیث کو الا وائد نے دواے کیا ہے اور اس کے دلوگی فقد ہیں (مجمع الروائد)۔

 " مُعَقَّبَاتٌ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكَتُوبَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ تَسْبِيُحَةً ، وَثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ تَحْمِيْدَةً ، وَأَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ تَكْبِيرَةً اه ".

٩٤٢ – عن: زاذان قال: حدثنى رجل من الأنصار قال: "سَمِعُتُ رَسُولَ الله عَلَى النّوابُ الغَفُورُ مِائَةَ مَرُّةً ". رواه ابن أبى شيبة ، وهو صحيح (كنز العمال ٢٩٦١).

## باب في بعض آداب الدعاء

٩٤٣ عمر الله قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ فَيَا اللهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

عن: سلمان ﴿ قَالَ: رسولَ اللهِ عَلَىٰ : " إِنَّ رَبُّكُمْ حَبِي كَرِيْمٌ يَسْتَحْبِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَبْدِه إِذَا رَفَعَ إِلَا النسائي ، و صححه بن عَبْدِه إِذَا رَفَعَ إِلَا النسائي ، و صححه

۱۹۳۱ – اورسلم کی دومری روایت عی معزت کعب بن مجر است مروی ہے کدرول الله الله نظر مایا کہ چند کلمات معقبات ( نمبروارا کیک دومرے کے بعد ۱۳۳۳ کے بعد ۱۳۳۳ کی بعد ۱۳۳۳ کی بعد ۱۳۳۳ کی بعد ۱۳۳۳ کی کہ برفرض نماز کے بعد ۱۳۳۳ کا رہے والا کا مراد نساوگا ( وہ یہ بیں ) کہ برفرض نماز کے بعد ۱۳۳۳ کا رہے کہ بعد ۱۳۳۳ کا رائٹد اگر کے ۔

> فائدہ:ان سب احادیث ہے بھی نماز کے بعدذ کرود عاکا طریقہ معلوم ہوا۔ باب دعا کے بعض آ داب کے بیان میں

الحاكم (بلوغ المرام ۱۷۳:۳). وفي الترغيب (۲۹٤:۲) ذكره بلفظ: " إنّ الله كُرِيمٌ يَسُتَحْيِيُ إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُّهُمَا صِفُراً خَائِهَتَيْنِ " ثم قال: رواه أبو داود والترمذي وحسنه، واللفظ له، وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين أه. وفي كتاب العلو (ص-١٠٩) للذعبي: عذا حديث مشهور، رواه عن النبي عَلَيْهُ أيضًا على بن أبي طالب وابن عمر وأنس وغيرهم أه.

980 عن: ابن عباس على أن رسول الله على قال: "هذا الإخلاص - يُشِيرُ بِاصْبَعِهِ الَّتِي تَلِى الإبْهَامَ ، وَهذَا الدُّعَاءُ - فَرَفَعَ يَدَيُهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ ، وَهذَا الإبْهَهَالُ - فَرَفَعَ يَدَيُهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ ، وَهذَا الإبْهَهَالُ - فَرَفَعَ يَدَيُهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ ، وَهذَا الإبْهَهَالُ - فَرَفَعَ يَدَيُهِ مَذًا " أخرجه الحاكم وصححه ، والبيهقي في سننه ، كذا في الدر المنثور (٢٠٠١). يَدُيُهِ مَذًا " أخرجه الحاكم وصححه ، والبيهقي في سننه ، كذا في الدر المنثور (٢٠٠٤). وقل تَسْالُونُ بَعُلُونِ النَّفَعُمُ ، وَلاَ تَسْالُونُ بَعُلُونِ النَّهُ بِيُطُونِ النَّفَعُمُ ، وَلاَ تَسْالُونُ بِطُهُورِهَا" . رواه الطبراني في الكبير ، وقال الشيخ : حديث صحيح .

وعن ابن عباس الله مرفوعا بزيادة: " فَإِذَا فَرَغُتُمُ فَامُسَعُوا بِهَا وُجُوْهَكُمُ" وَاللهُ وَاللّهُ وَا الل

جب بنده اس کی طرف ہاتھ اٹھا تا ہے تو وہ شر ما تا ہے کہ اس کے ہاتھ خالی پھیردے۔نسائی کے سوااور جاروں ائر نے اسکوروایت کیا ہے اور حاکم نے سمج کہاہے (بلوغ الرام)۔

900 - معترت ابن مہائ ہے روایت ہے کہ یہ اظام ہے اور اگو فیے کے پاس والی انگل سے اشار وفر مایا ( بینی تو حید کی طرف تشہد میں اور دوسر ہے موقعہ پراس سے اشار وہ ہوتا ہے ) اور یہ دعا ہے اور دونوں ہاتھوں کو دونوں شانوں کے مقابل اشایا ( بینی دعا کے وقت اس طور سے ہاتھ اٹھائے جا کی ) اور یہ بجر وزاری ہے ، اور دونوں ہاتھوں کو خوب در از کر کے اٹھایا ( بینی بجر وزاری اور شدت اور مبالغہ کے ماتھ دعا ما تھنے کے وقت ہاتھ اس طور سے اٹھا کی کہا ہے اور بیمی شدت اور مبالغہ کے ما تھے دونا ما تھے کے وقت ہاتھ اس طور سے اٹھا کی کہا ہے اور بیمی نے اپل سنن میں روایت کیا ہے اور منثور )۔

۹۳۷ - معزت ابو بحرہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ انٹی انٹی ایک ہتھیلیوں کے اندرونی جانب ہے اللہ ہے اللہ ہے اگو اس مانکو اللہ علی ہوئے ہے اللہ ہے اور (ہمارے) اور ہمیں میں اور ہمیں میں ہے اور (ہمارے) میں میں میں ہے ہے۔ کہ ہے کہ ہے میں میں ہے ہے۔

٩٣٧ - اور ابن عبال مع مرفوعاً اس قدراس مديث هل اور زياده بكه جب دعا سے قارغ مو چكوتو باتموں كواپ

العزيزي (۲۱۷:۳).

٩٤٨ حدثنا: مسدد ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة رضى الله عنها زعم أنه سمع منها" أنَّهَا رَأَتِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَدُعُو رَافِعاً يَدَيْهِ يَقُولُ: إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلاَ تُعَاقِبُنِيُ ، أَيُمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ آذَيْتُهُ وَشَتَمْتُهُ فَلاَ تُعَاقِبُنِيُ فِيه ". رواه البخارى في جزء رفع اليدين (ص-٢٦و٢٨) وصححه .

٩٤٩ حدثنا: مسلم ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى قال: "أَخُبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِي عَلَيْهُ يَدْعُوْ عِنْدَ أَحُجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطاً كَفَيْهِ". رواه البخارى في جزء رفع اليدين (ص-٢٧و٢٨) وصححه.

• ٩٥٠ عن: السائب بن خلاد عله: "كَانَ رسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ جَعَلَ بَاطِنَ كَفَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

چہروں پر پھیرلو۔ اس مدیث کو ابو واور اور بیکی نے اپی سنن عمل روایت کیا ہے ، شیخ نے کہا ہے کہ بید مدیث محیح ہے ،عزیزی عمل ایمانی ہے۔

۹۲۸- حضرت عائشے سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ اللہ و کھا کہ آپ اللہ ونوں دست مبارک افعائے ہوئے دولارے میں اور دعا کامضمون یہ تھا کہ آپ اللہ فا فرمارے تھے (کہ اے اللہ!) میں بشر ہوں مجھے عذاب مت کر (اے اللہ!) جس مؤمن کو میں نے بھوستایا ہو یا براکہا ہو بھے سے اس کے ہارہ میں موا خذہ نے راس مدیث کوامام بخاری نے جز ورفع الیدین میں روایت کیا ہے اور می کہا ہے۔

۹۳۹ - محد بن ایرا ہیم می فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے تھی نے کہ جس نے رسول اللہ اللّٰ کی زیارت کی تھی خردی ہے کہ رسول اللہ اللّٰ کی ایرائی نیارت کی تھی خردی ہے کہ رسول اللہ اللّٰہ کی ایرائی نیار کرینہ طعیبہ میں ایک جگہ ہے اس خدیث کو امام بخاری نے جر درفع الیدین میں دوایت کیا ہے اور میج کہا ہے۔ بخاری نے جر درفع الیدین میں دوایت کیا ہے اور میج کہا ہے۔

۱۵۰- معزت سائب بن خلاق ہے مردی ہے کہ رسول اللہ اللہ جب اللہ تعالی ہے سوال فرماتے تو دونوں ہتھیلیوں کے اندرونی جانب کوا پی طرف کر لیتے اور جب کی شرے بناہ ما تھتے تو ہتھیلیوں کے بیرونی جانب کوا پنے (چروکی) طرف فرماتے۔امام احمہ نے اسکوسند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے (جامع صغیر)۔

هو حسن الحديث كما قد مر غير مرة .

١٥١ - عن : عمر فه قال : ذُكِرَ لِئَ (أَيْ عن النّبي عَلَيْ) أَنَّ الدُّعَاءَ يَكُونُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ ، لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءً حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النّبِي عَلَى النّبي الله عَلَى النّبي عَلَى اللّه الله المُعَلّم النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى اللّه اللّه النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى اللّه اللللّه اللّه الللّه اللّه اللّه

مُحَوَّفُ مُحَوِّفٌ مُحَنِّم يُصَلَّى مَالك عَلَى مرفوعا: "كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُونٌ ، حَتَى يُصَلَّى عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى الديلمي في "مسند الفردوس" ورواه البيهةي في شعب الايمان عن على . قال الشيخ : حديث حسن (العزيزي ٢٠٢٨) . ورواه الطبراني في الأوسط موقوفا على سيدنا على ، ورواته ثقات ، قاله في الترغيب (٢٠١١).

٩٥٣ عن : ابن مسعود عله: " إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسُأَلَ اللهُ شَيْعًا فَلْيَبُذا بِمَدْحِهِ وَالنَّنَاءِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ ، ثُمُّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى أَنْهُ لَيَسْاَلُ بَعُدُ ، فَإِنَّهُ أَجُدَرُ أَنْ يَنْجَعَ وَالنَّهُ وَالْمُلُهُ ، ثُمُّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي مَنْ لَيَسْالُ بَعُدُ ، فَإِنَّهُ أَجُدَرُ أَنْ يَنْجَعَ أَوْ يُصِيِّبُ ". رواه عبد الرزاق والطبراني في الكبير من طريقه ، ورجاله رجال الصحيح (القول البديع ص-١٦٦).

ا ۱۹۵ - معرت عرف مروی ہے کے دوفر ماتے ہیں کے درسول اللہ کالی طرف ہے جھے ہے کی (محالی) نے ذکر کیا کہ جب کے نہا کہ جب کے درمون اللہ کالی طرف ہے جھے ہے کی (محالی) نے ذکر کیا کہ جب کک نی کے دردمیان مسلی دہتی ہے، بھوامیں سے اور بیس جاتی (یعن تبول بیس موتی )۔ اس مدیث کو ایمن را ہوئے تقد مند کی سے دوایت کیا ہے (کنز اعمال)۔

۹۵۲ - معرت الن سے مرفوعا مروی ہے کہ ہروعا مجوب ( یعنی فیر مقبول ) ہے بہال تک کہ حضور ہے ہو دورشریف بھیجا جائے۔
جائے۔ اس صدیث کودیلی نے مسنداللردوس علی روایت کیا ہے اور پہل نے شعب الا نمان عمی صفرت کل ہے موقو فاروایت کیا ہے۔
۹۵۳ - صفرت این مسعود ہے مروی ہے کہ وہ فر ماتے ہیں کہ جب کوئی تہارے عمی ہے اللہ ہے کوئی شے ماتے تو اول اللہ تعالیٰ کی مدح وثناء ان صفات ہے کرے کہ جنکا وہ سر اوار ہے ، پھر نی کے درودشریف بھیجے ، اسکے بعد اپنی حاجت ماتے تو الک درخواست ودعا بوری ہونے کے زیادہ سر اوار ہے۔ اس صدیث کو عبد الرزاق اور طبر انی نے کیر عمی روایت کیا ہے اور اسکے راوی سے منادی ہیں ( قول بدلج )۔
بناری کے داوی ہیں ( قول بدلج )۔

فاكدو: ان جملداحاديث مي نمازول كربعد باتحدافها كردها ما كمنا اوردها كرانفاظ اور باتحدافها في كاطريقداوردها كر " داب تمام امورواضح طور سے ثابت موتے ہيں ، چنانچه عاقل پر فل بيس ہے۔اور قدر يب الراوي ص- ١٩١ هي ہے كردها كروت

## باب ما جاء في تأكد الخشوع في الصلاة

١٩٠١ عن: عائشة رضى الله عنها قالت: " ثَنَانَ رَسَولَ اللهِ يَبِيتُ ، فَيُنادِيُهِ بِلاَلٌ بِالاَذَانِ فَيَقُومُ فَيَغُرِبُ ، فَلُم لَارَى الْمَاءَ يَنْحَدِرُ عَلَى خَدِهِ وَشَيعُرِهِ ، ثُمُ يَخُرُجُ فَيُصَلِّيُ ، فَالسَّمَ بُكَانَة ". فذكر الحديث . رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح (سجمع الزوائد ، ١٧٧:١).

٩٥٥ عن: أبى الدرداء ﴿ أن النبى ﴿ قَالَ: " أَوَّلُ شَيْءٍ يُرُفَعُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ الْأُمَّةِ الْمُعَمَّعُ عَهُ حَتَّى لاَ تَرَىٰ فِيْهَا خَاشِعًا ". رواه الطبراني في الكبير ، وإسناده حسن (مجمع الزوائد (۱۹۲:۱).

٩٥٦ عن : ابن مسعود 🗢 : " قَارُوا الصَّلاَةَ يَقُولُ : أَسُكُنُوا اطْمَأَنُوا " . رواه

باتعدا فانے کردایات معنوی طور پرمدتو اٹر کو پیلی مولی ہیں۔

#### بإب تماز من خشوع اورحضور قلب كامؤ كدمونا

فاكدو: يعنى المان كبعض الفاظ كار مع عما كرت تح بمل اذان كذر يعنى كرت تح اور عالماده العلوة فير من النوم "كافوا العلوة فير من النوم" كالفاظ بين ، جيما كولم رائي على معزت ما كثر مردى بهداى طرح اس مديث سد يمي معلوم بواكدالله تعالى اور جند ودوزخ كذكر سالماذ على رونا جائز بهد

900- معرت الوالدروا في سعوايت بكرني المن في المامت على سب يهاخشوع الحايا بالي اتحاكدامت على سب يهاخشوع الحايا بالي اتحاكدامت على من المدين عبد مجمع الزوائد . مجره المدين المدين

الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١٩٦:١).

90٧ عن: عطاء قال: "كَانَ ابن الزبير إَذَا صَلَّى كَانَّهُ كَعُبُ". رواه الطبرانى في الكبير، ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١٩٦١). وقال الحافظ في الفتح (١٨٧:١): عن مجاهد قال: "كَانَ ابن الزبير إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ كَانَّهُ عُودً، وَحَدَّتَ أَنَّ أَبَا بَكُرِ الصِّدِيْقَ كَانَ كَانَ عَال : وَكَان يقال : ذَاكَ الْخُشُوعُ فِي الصَّلاَةِ". رواه البيهقي بكر الصِّدِيْق كَانَ كَذَلِكَ ، قال : وَكَان يقال : ذَاكَ الْخُشُوعُ فِي الصَّلاَةِ". رواه البيهقي بسند صحيح اه.

٩٥٨ - عن: أنس ظه مرفوعا: "أذكر النهوت في صَلاَتِك ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِي صَلاَتِه ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِي صَلاَتِه لحرى أَنْ يُحْسِنَ صَلاَتَه ، وَصَلِّ صَلاَة رَجُلٍ لاَ يَظُنُّ أَنْ يُصَلِّى صَلاَة عَيْرِهَا ، وَإِيَّاكَ وَكُلَّ آمْرٍ يُعْتَذَرُ سِنَه " . رواه الديلمي في مسند الفردوس ، وحسنه الحافظ ابن حجر ، كذا في كنز العمال (١٣:٤).

٩٥٩ - عن: أم سلمة رضى الله عنها مرفوعا: " إذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَيُصَلِّ صَلاَةً

طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی مجمع کے راوی ہیں (مجمع الرواكد)۔

402 - حضرت عطاء مروی ہے کرووفر ماتے ہیں کرابن زہر جب نماز پڑھتے آؤ ہوں معلوم ہوتا تھا کہ گویاووا کی لے بین بہت سکون سے نماز پڑھتے تھے )۔ اس صدیث کو طبر انی نے روایت کیا ہے اور اسکے راوی میں جمع الروا کد )۔
مافظ نے فر مایا کہ حضرت مجاہد ہے روایت ہے کہ ووفر ماتے ہیں کرابن زہر جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ہوں معلوم ہوتا تھا بیلیے وو کو کی لکڑی ہوں اور یہ بیان کیا کہ ابو بکر صدین کی محالت تھی اور (اسوقت ) یہ کہا جایا کرتا تھا کہ یہ کیفیت نماز میں خشوع (کی وجہ سے اس صدید کو جس کے دوایت کیا ہے (فتح الباری)۔

۹۵۸- معزت انس سے مرفوعاروایت ہے کہ اپنی نماز میں موت کو یادکر ، کونکہ آدی جب نماز میں موت کو یادکرتا ہے تو مروروہ اس نماز کوسنوار کر پڑھتا ہے اورا یے فض کی کنماز پڑھ جو بہ جانباہو کہ اس نماز کوسنوار کر پڑھتا ہے اورا یے فض کی کنماز پڑھ جو بہ جانباہو کہ اس نماز کہ میں اور ہر ظلاکام سے نجے۔ اس مدیث کودیکی نے مندالفردوس میں روایت کیا ہے اور جافقا ابن جمر نے اسکوسن کہا ہے ، کنز العمال میں ایسان ہے۔

فاكدو: خشوع حاصل كرنے كا بہترين طريق بيہ كدانسان نماز على موت كويادكر باورخشوع كا اعلى مرتب بيہ كداس مرح نماز بن محرح بن محاسب جانتا ہواور اسكے درميان كى درج بيں۔

مُوَدِّعٍ - صَلاَةً مَنُ لاَ يَظُنُ أَنَّهُ يَرُجعُ إِلَيْهَا أَبَداً ".رواه الديلمي في مسند الفردوس ، قال الشيخ : حديث حسن لغيره (العزيزي ١٤٢:١)

٩٦٠ عن: ابن عمر ظه مرفوعا: "صَلِّ صَلاَةً مُودِّع كَانَكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ كُنْتَ لا
 تَرَاهُ فَإِنْهُ يَرَاكَ". الحديث رواه ابو محمد الإبراهيمي في كتاب الصلاة ، وابن النجار ،
 قال الشيخ: حديث حسن لغيره ( العزيزي ٢٠٢٠).

٩٦١ - عن: أبى اليسرخة أن النبى عَلَيْهُ قال: "مِنْكُمْ مَنْ صَلَّى الصَّلاَةُ كَامِلَةُ، وَمِنْكُمْ مَنْ صَلَّى الصَّلاَةُ كَامِلَةُ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّى النِّصْفَ وَ الرُّبُعَ وَالنِّحْمَسَ، حَتَّى بَلَغَ الْعُشُرَ ". رواه النسائى ياسناد حسن ، كذا في الترغيب (١٥٠١). ولعل النسائي رواه في الكبرى.

٩٦٢ عن: أبي ذر فله قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: " إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يَمُسَع الْحَطي ، فَإِنَّ الرَّحْمَة تُوَاجِهُهُ ". رواه الخمسة بإسناد صحيح ، وزاد أحمد:

909- حضرت المسلمة مدوایت ب کدرسول الله الفائل فرما یا کہ جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے تو اس فنس کی ک نماز پڑھے جو سب کورخصت کرنے والا (اور مجبوڑ نے والا) ہو یعنی ایسے فنص کی ک نماز کہ جو یہ جا ال ہوگا اب یہ نماز کمی نبرا میں اللہ کا کہ اللہ میں کہ ایسے فناز میں توجہ کا لی ہوگی )۔ اس مدیث کو دیلی نے مند الفردوس میں موایت کیا ہے ، شخ نے کہا ہے کہ یہ صدیث حسن لایر ہ ہے (العزیزی)۔

فاكده: سواس كالتحوكود كمنااس بات كالمقتفى بكدنماز من تيرى بيمالت موكد فيراند كي طرف مطلق النفات ندبو

٩٦٢- حفرت ابوذر سيروايت بكرانبول ففر مايا كدرسول الله الله فظف فرمايا كدجبتم من سيكوكي نمازكيك كمرا

"وَاحِدَةً أَوْدَعُ "كذا في بلوغ المرام (٣٩:١).

٩٦٣ عن : عثمان بن أبى دهرشن عن النبى الله قال : " لا يَقُبَلُ الله مِن عَبْدٍ عَمَلاً حَتَّى يَشُهَدَ قَلْبُهُ مَعَ بَدَنِهِ " . رواه محمد بن نصر المروزى في كتاب الصلاة هكذا مرسلا ، ووصله أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بأبي بن كعب ، والمرسل أصح (الترغيب ١٠١٨).

٩٦٤ عن: أبى هريرة فله قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : " اَلصَّلاَةُ ثَلاَتَهُ اَثَلاَتٍ الطُّهُورُ ثُلَت ، وَالرُّكُوعُ ثُلُت ، وَالسُّجُودُ ثُلُت ، فَمَنْ أَدَّاهَا بِحَقِّهَا قُبِلَت مِنهُ وَقُبِلَ مِنهُ سَائِرُ عَمَلِه ، وَمَنْ رُدُّتُ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ رُدُّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِه ، رواه البزار ، وقال : لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث المغيرة بن مسلم ، قال الحافظ : وإسناده حسن اه (الترغيب ١٠٥٨)، وفي مجمع الزوائد (٢٠١١): قلت : والمغيرة نقة ، وإسناده حسن اه.

٩٦٥ - عن: عقبة بن عامر عليه عن النبي عليه قال: "مَا مِنْ مُسُلِم يَتَوَضَّا فَيُسُبغُ

ہولو کھری کو (اپنے چرے یا مجدہ گاہ ہے) نہ ہٹائے ،اسلے کرحمۃ نمازی پرمتوجہ وتی ہے (لواکریددوسری جانب لگ کیا تو رحمۃ ہوائی ہوگا اور اس ہے محروم رہے گا)۔اس مدیث کو پانچوں ائمہ مُدیث نے سند مجھے ہوائی ہوائام احمد کی روایت عمل ہے کہ عمل نے رسول اللہ کھائے ہرٹی (وین کے متعلق) ہو جی بہاں تک کہ (فماز عمل) کھری الگ کرنے کو بھی جہاتو فر مایا کہ ایک مرتبہ کی (اجازت ہے) یا (یہ ہے) کہ اسکو بھی جو وڑ دے۔ (نمل الاوطار)۔

۹۹۳ - حعرت حال بن الى دہرش سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا نے فر مایا کہ اللہ بندہ کا کوئی ممل بغیر اسکے کہ اس کا قلب اسکے بدن کے ساتھ اس میں حاضر ہوتھ لنبین فر ماتے ۔ اس صدیث کوتھ بن العرمروزی نے کتاب المسلوٰہ میں مرسوٰ روایت کیا ہے اور ایو منصور دیلی نے مندالفردوس میں الی بن کعب کے ساتھ اسکوشھل کیا ہے کین مرسل ذیادہ مجے ہے (ترفیب)۔

۹۲۳- حضرت الوجري المحصر موى ب كدرسول الله القطف فرما يا كدنماز كتفن صح بين ايك حصر طبارت باورايك حصد ركوع باورايك حصد محده باقر جن في ورب حقوق كرماته في الكال الكي لماز قبول بوجائي اور بقيدا عمال بحى قبول موسطة المرابي المحل لمازم ودود ووقى المحل بقيدا عمال بحى مردود ووجائي كرماته والمائي المرجم المرابي المرجم المحروق المحل بقيدا عمال بحى مردود ووجائي كرمائي المرجم المرود والمدي المرجم المرود عالم من المحرود والمعلم بالمنافرة والمربح المنافرة والمربح المنافرة والمربح والمحادد المركم بها المركم بالمرجم المرابع والمنافرة والمركم المرجم المرابع والمركم المرجم المرابع والمركم المرابع والمركم المركم المركم المركم المركم المركم المرجم المرابع والمركم المرجم المركم المركم

الُوْضُوْءَ ثُمُّ يَقُومُ فِي صَلاَتِهِ فَيَعُلَمُ مَا يَقُولُ إِلَّا انْفَتَلَ وَهُوَ كَيُومٍ وَلَدَتُهُ أَمُهُ ". رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وهو في مسلم وغيره بنحوه اه (الترغيب ٨٧:١).

٩٦٦ عن: علقمة بن أبى علقمة عن أمه أن عائشة رضى الله عنها زوج النبى علقه قالت: "أهدَى أبُو جَهْم بُنُ حُذَيْفَة لِرَسُولِ اللهِ عَلَمْ خَمِيْصَة شَامِيّة لَهَا عَلَمْ فَشَهِدَ فِيهَا مَعَهَا الصَّلاَة ، فَلَمُّا انْصَرَفَ قَالَ: رُدِّى هذِهِ الْخَمِيْصة إلى أبى جَهْم ، فَإِنِّى نَظَرُتُ إلى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ ، فَكَادَ يَفْتِنُنِى ". رواه مالك في الموطأ (ص-٣٤) ورجاله ثقات ، والحديث في البخاري أيضا ، ولكن لفظ الموطأ أوضح.

" ١٩٦٧ عن: ابن عباس في قال : قالى وسول الله على : قال الله تَهَارَكَ وَتَعَالَى : " إنّمَا أَتَقَبُّلُ الصَّلاَةُ مِثْنُ قَوَاضَعَ مِهَا لِعَظْمَتِى ، وَلَمْ يَسْتَطِلُ عَلَى خَلْقِى ، وَلَمْ يَبِتُ مُصِرًا عَلَى مَعْصِيَتِى ، وَقَطَعَ نَهَارَهُ فِى ذِكُوى ، وَرَحِمَ الْمِسْكِينَ وَابنَ السَّبِيلِ وَالارَامِلَةِ

910 - معرت معربی مامر مرفو ما روایت ہے کہ جومسلمان کال طور پروضوکر کے اپنے معلی میں کھڑ اہو ، پھر جو پکھز ہان سے کیماسکو (دل سے ) جانبار ہے و ایسالو نے کا جیسا کہ ہاں کے پیٹ سے جنا کیا (یعنی کنا ہوں سے پاک ہوکر )۔اسکوما کم نے روایت کیا ہے اور می کی اسکے قریب ہے (ترفیب)۔

<u>فاکدہ</u>:ان احادیث سے ختوع وحضور قلب کا تو کدہونا اور مدار تولیت ہونا باحسن دجوہ ظاہر ہور ہا ہے اور نیزیہ مجی معلوم ہوا<sub>،</sub> کہجود چوی چیر فل خشوع وحضور قلب ہواسکوا ہے پاس سے علیحہ ہ کرد ہے۔

۱۹۷۵ - معزت ابن مهائ سے مردی ہے کرسید نارسول اللہ کا نے قربایا کداللہ تارک وتعالی فرمائے ہیں کہ میں نمازاس معنی آبول کرتا ہوں جونماز میں میری معکمت کے سامنے پست ہوجائے اود (نماز کے بعد ) میری محلوق پر دست دراز ں نے کرے اور میری نافر مانی پر اصرار کرتے ہوئے رات نہ گذار سے اور دن کومیری یا دیس گذار ہے اور مسکمین دمسافرا وربع و مورتوں اور ہر مصیبت ذرد

وَرُحِمَ المَصَابَ ، ذَلِكَ نُورُهُ كُنُورِ الشَّمْسِ ، أكلاً وبِعِزْتِى وَاسْتَحْفَظَهُ مَلاَئِكَتَى ، أَجْعَل لَهُ فِى الظُّلْمَةِ نُوراً ، وَفِى الْجَهَالَةِ حِلْماً ، وَمَثَلَهُ فِى خَلْقِى كَمثل الفِرُدَوْسِ فِى الْجَنَّةِ ". رواه البزار من رواية عبد الله بن واقد الحرانى ، وبقية رواته ثقات اه (الترغيب ٢٠١١) . وفي مجمع الزوائد (٢٠٠١) : رواه البزار ، وفيه عبد الله بن واقد الحرانى ضعفه النسائى والبخارى وإبراهيم الجوزجانى وابن سعين في رواية ، ووثقه في رواية ، ووثقه أحمد وقال : كان يتحرى الصدن ، وأنكر على من تكلم به ، وأثنى عليه خيرا ، وبقية رجاله ثقات اه قلت : فالحديث حسن ، فإن الاختلاف في التوثيق لا يضر كما عرف مرارا.

# ابواب القرائة

### باب وجوب الجهر في الجهرية والسر في السرية

٩٦٧ عن ابن عباس في في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا﴾ قَال : نَزَلَتُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى مُخْتَبِ بِمَكَّة كَانَ إِذَا صَلّى بِاَصْحَابِه رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ ، فَإِذَا سَمِعَ الْمُشُرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ ، وَمَنُ أَنْزَلَهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِه ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيّهِ عَلَىٰ اللهُ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ ﴾ أَى بِقِرَاتَتِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشُرِكُونَ ، فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ ، ﴿وَلاَ تُخَافِتُ إِنَّهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ ، ﴿وَلاَ تُخَافِتُ بَهُا ﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ ، فَلاَ تُسْمِعَهُمْ ، ﴿ وَانْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ . أخرجه إمام المحدثين البخاري (٢٠٢٦). قال الحافظ في الفتح (٢٠٧٠): وفي رواية الطبري ﴿ لاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ ﴾ اي لا تعلن بقرائة القرآن اعلانا شديدا ، فيسمعك المشركون ، فيؤذونك . ﴿ وَانْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ أي لا تعلن بقرائة القرآن اعلانا شديدا ، فيسمعك المشركون ، فيؤذونك . ﴿ وَانْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ أي طريقاً وَسُطاً . أه وهو صحيح أو حسن على قاعدته قلت : وقد رجح الطبري سَبِيلاً ﴾ أي طريقاً وَسُطاً . أه وهو صحيح أو حسن على قاعدته قلت : وقد رجح الطبري (١٢٥٠٠) حديث ابن عباس على جميع ما روى في تأويل هذه الآية قال : لأن ذلك المنابِقُونُ اللهُ وَالْنَا قَالَ : لأن ذلك المُعْدِيدُ الْنَا عَلَانَ اللهُ وَالْنَا قَالَ : لأن ذلك المنابِعِي المَابِعِي الْنَابُعُ الْنَابُعُ الْنَابُعُ الْنَابُعُ الْنَابُعُ الْنَابُعُ الْنَابُعِي الْنَابُعُ الْنَابُعُ الْنَابُعُ الْنَابُعُ الْنَابُعُ الْنَابُعُ الْنَابُعِيْنَا وَلَانَا عَلَانَا الْنَابُعُ الْنَابُونُ اللهُ الْنَابُعُ الْنَابُ

# قراءة كے ابواب

باب اس بیان میں کہ جبری نمازوں میں جبر پہلی دور کعتوں میں اور سری نمازوں میں اخفا وقر اءت سب رکعتوں میں واجب ہے

۱۹۷۵ - دعرت ابن عباس سے آ بت اولا تجمر بھل تک ولا تخافت بہا الی تغییر میں مروی ہے کہ بیا بت اس وقت نازل بوئی جب مولے جے (مین نفیہ طور پر تبلیخ اسلام فر ماتے تھے ) تو آپ مائی جب اپ اسحاب کو ماز پر حاتے تو قرآن بلند آ واز ہے پر جے تھے ، مشرکین اسکو تکر قرآن کو اور اس کے نازل کرنے والے اور پہنچ نے والے سب کو برا کہتے تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کا کوفر مایا '' ولا تجمر بھل تک '' کہ اپنی قراءت میں (اتنا ) جمر نہ کیجے کہ مشرکین من لیں اور قرآن کو برا کہیں '' ولا تخافت بہا '' اور نہ اسکو (اتنا آ ہت پر ھے کہ ) اپ ہماتھوں سے فلی کریں کہ اکو بھی نہ سنا میں اور اس کے درمیان داستان تھیار کو الم المحد مین بخاری نے دوایت کیا ہے۔

أصح الأسانيد مخرجا. اه.

٩٦٨ حدثنى يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ قال: السَّبِيلُ بَيْنَ ذَلِكَ الَّذِي سَنْ لَهُ جِبْرَئِيلُ مِنَ الصَّلاَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمُسُلِمُونَ . أخرجه الإمام الطبرى في تفسيره (١٢٥:١٥) ورجاله ثقات . وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر عده وأباه السيوطى من قدماء المفسرين . قال : وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة اه (إنقان ١٩٧:٢٠) قلت : وهذا القول من جنس الإخبار بما لا يدرك بالرأى فهو محمول على السماع حتما .

٩٧٠ عن: ابن عباس ظه في قوله: ﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ ﴾ لاَ تَجْعَلُهَا كُلُهَ مَهُ أَ ﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ ﴾ لاَ تَجْعَلُهَا كُلُهَا سِرًا . أخرجه ابن أبي حاتم (كذا في الدر المنثور ، ٢٠٨:٤) ويظهر من الإنقان (١٩٦:٢) للسيوطي أن ابني جرير وأبي حاته

فاكده: الى سے جمركا وجوب ابت ہواكوكماللہ تعالى في جبر على افراط وتفريد سے مع فرماكرورمياف ورج كاامرفر مايا ب جس سے مطلق جمركا وجوب مستفاد ہواكوكر امر وجوب كے لئے ہے، رہايہ كر جبرس لماز وآس على واجب ہے يابعض على؟ تو آيت اس يارو على مجل ہا مادم مي آينده سے اس كا تغيير ہوجا مكل كركهال واجب ہاوركہال جيل ۔

۹۲۸- حفرت مبدالرطن بن زید بن اسلم نے آیت "وا تجر بسل تک وا تحافت بہا" کی تغییر میں فر مایا کدوہ در ہے در راستہ (جس کا آیت میں امر ہے) وی ہے جو جر لی نے رسول اللہ اللہ کے لئا کا طریقہ مقرر کیا ہے، جس پر سسلمان گا رہے جی (بعنی مفرب مشاہ اور فجر میں جر کرنا اور باتی نماز وں میں افغا کرنا)۔ اسکوا مام طبری نے اپنی تغییر میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی سب ثقہ میں اور مبدالرکل بن زیداور ان کے باپ کو مافق سیو کی نے قد مام خرین میں تار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے اسکوا کی معنور سے ماخوذ ہے اس لئے کہ اس میں الی خبرے اسلام میں رائے کا دل میں ہو ملک ۔

فائدہ: استغیر پرآئیت کے مٹل بیہوئے کہ نہ توسب نمازوں میں جم ہونہ سب میں اخفاء ہو بلک اسکے درمیان راست اختیہ ۔
کیا جائے کہ بعش میں جم اور بعض میں اخفاء ہی استفیر پر نماز جمری میں جم کا اور سری میں اخفا کا وجوب فلاہر ہے۔
ای آئیت کی تغییر میں مروی ہے کہ نہ تو کل براروں میں جم کرو اور نہ کل نمازوں میں مروی ہے کہ نہ تو کل براروں میں جم کرو اور نہ کل نمازوں میں

لا يخرجان في تفسيريهما عن ابن عباس شيئا بطريق ضعيفة جدا بل إنما هو ما بين صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر ، وإنما تقلناه اعتضادا.

الرُّكَعَتَيْنِ، وَ فِى الأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَآءِ، وَيُسَرُّفِيْمَا عَدَا ذَلِكَ. أخرجه أبو داود الرُّكَعَتَيْنِ، وَ فِى الأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَآءِ، وَيُسَرُّفِيْمَا عَدَا ذَلِكَ. أخرجه أبو داود فى مراسيله ( دراية ، ص: ٩١). قلت : هو مرفوع مرسل ، ومراسيل الزهرى وإن كانت عندهم ضعيفة ، فقد تأيد بما سيأتى بعده ، وأما عندنا فمراسيل الأثمة من التابعين مقبولة مطلقا كما ذكرناه فى المقدمة.

٩٧٦ عن الحسن قال: لما جَاءَ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ عَكُ إلى قَوْبِه يَعْنِى الصَّلُواتِ خَلَى عَنْهُنَّ خَتْى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ نُوْدِى فِيهِمُ (الصَّلاَةُ جَامِعَةً) فَفَرَعُوا لِذَلِكَ ، فَاجْتَمَعُوا . فَصَلِّى بِهِمْ نَبِى اللهِ عَلَى أَرْبَعَ رَكْعَاتِ لَا يَقْرَأُ فِيهِنَ عَلاَئِيَةً فَفَرَعُوا لِذَلِكَ ، فَاجْتَمَعُوا . فَصَلِّى بِهِمْ نَبِى اللهِ عَلَى أَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَى إِلَهُ عَلَى إِلَهُ عَلَى إِلْهُمْ فَرَى اللهِ عَلَى إِلَهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى إِلَهُ عَلَى إِلَهُ عَلَى إِلَهُ عَلَى إِلَى السَّلَى اللهُ عَلَى إِلَهُ عَلَى إِلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى إِلَهُ عَلَى إِلْهُ عَلَى إِلَهُ عَلَى إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى إِلَهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى إِلَهُ عَلَى اللهِ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى إِلْهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى إِلَهُ اللّهُ الْمُتَعْلَى اللهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى إِلْهُ اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

اخفا کرو۔اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے ( درمنٹور ) اورسیو کی کے تول سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم ابی تغییروں میں ابن عباس کے اقوال وائی تاعی طریق سے روایت نہیں کرتے بلکہ مجے یاحس یاضعیف مقبول طریق سے روایت کرتے میں الیس تائید کیلئے بیر وایت قابل اعتبار ہے۔

فائدہ: اس مدیث ہے بھی آیت کی وی تغییر معلوم ہو کی جواو پر کے اثر ہے معلوم ہو کی تھی اور و جو بہروا خفا پر ای طر • ولالت ہو کی جس طرح اس سے دلالت ہو کی تھی۔

ا ۱۹ - زہری تابی ہے مردی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ ہونا نے طریقہ مقرر فر مایا ہے کہ بخرکی دونوں رکعتوں میں اور مغرب اور عشاکی دو پہلی رکعتوں میں قراءت جبر ہے کی جائے ادر اس کے ماسوا میں اخفا کیا جائے۔ اس کو ابوداود نے اپنے مراسیل میں روایت کیا ہے ( درایہ )۔ میں کہتا ہوں کہ جھے اس کی تفصیل سند پر دقو ف نہیں ہوا اور زبری کی مراسیل محدثین کے زویک ضعیف جیں گئی میں ہوا آت ہے جب اکہ ایک تا ہوں کہ جست لانے کو اور تقویت ضعیف حدیثی سے بھی ہوجاتی ہے جب اکہ ایک موقع پر ٹابت ہے اور ہمارے بزویک ائرتا بعین کے مراسیل مطلقاً جمت جی جیسیا کہ مقدمہ میں بیان کیا گیا ہے۔

فاكده:اس مسست مرادمعن اصطلاح نبيس ، يس وجوب كمنافى نبيس ب-

عدات مس الاعتراث من (بعرى) ب روايت ب كرجب رسول الله الله الله الله عن ال عظم كو) الى قوم كى باس المع معراج من الاعتراب الله المعالم المعا

جِبُرِيلُ عليه السلام بَيْنَ يَدَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَرَسُولُ الله عَلَيْ بَيْنَ أَيْدِى النَّاسِ يَفْتَدِى أَنَا الله عَنْهُمْ حَتَى إِذَا النَّاسُ بِنَبِيهِم عَلَيْ ، وَيَفْتَدِى نَبِي اللهِ عَنْهُمْ حَتَى إِذَا عَلَيه السلام ، ثُمَّ خلى عَنْهُمْ حَتَى إِذَا فَصَلَّى بِهِمْ نَبِي الشَّمْسُ وَهِى بَيْضَاءُ تَقِيَّةٌ نُودِى فِيهِمْ (بِالصَّلاةِ جَابِعَة) فَاجْتَمَعُوا الدَّلِكَ ، فَصَلَّى بِهِمْ نَبِي الله عَلَيْ أَلهُ عَلَيْ أَوْدِى فِيهِمْ (بالصَّلاةِ جَابِعَة) فَاجْتَمَعُوا الدَّلِك ، فَصلَى بِهِمْ نَبِي الله عَلَيْ ثَلاث ركعات يقرأ في كل ركعتين علانية ، والركعة النالثة لا يقرأ فيها علانية ، رسول الله عَلَيْ بين يدى الناس ، وجبريل عليه السلام بي لدى رسول عليه السلام بي الله على المعالية ، فاحتمعوا الله على المعالية ، فصلى بهم رسول الله على أربع ركعات يقرأ في المعرب قال: فباتوا (الصلاة جامعة) فاجتمعوا لذلك ، فصلى بهم رسول الله عَلَيْ أربع ركعات يقرأ في المغرب قال: فباتوا وهم لا يدرون يزادون على ذلك أم لا ؟ حتى إذا طلع الفجر نودى فيهم (الصلاة جامعة)

 فاجتمعوا لذلك ، فصلى بنهم نبى الله على كعتين يقرأ فيهما علانية ، ويطيل فيهما القرائة ، جبريل بين يدى الله على الله على الله على الناس الله على الناس الله على الناس الله على الناس الله على الل

وقال الزيعلى (٢٢٧:١): فيه حديثان مرسلان أخرجهما أبو داود في مراسيله أحدهما عن الحسن والآخر عن الزهري إلى قوله: وذكرهما عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود ، وقال: إن مرسل الحسن أصح اه.

قلت: وسرسل الزهري قد تأيد به فهو أيضا حسن.

٩٧٣ - عطاء أنه سمع أبا هريرة « قال : فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقُرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَسْمَعُنَا كُمُ وَمَا أَخُفَى عَنَا أَخْفَيْنَا عَنْكُمُ . الحديث رواه الإمام البخاري (١٠٦:١).

قراءت ذکرتے تے ، پھروی بات کی جومغرب میں کی تھی (مین اقد اءِ جریل کے متعلق) کہا ، پھرلوگ رات بھراس حالت میں رہے کدان کو پھو جو بڑر نہ تھی کدان کے سواو کی اور نماز بھی ہے انہیں؟ یہاں تک کہ جب جرطلوع ہوگی تو اعلان کیا گیا کہ نماز کے لئے جع ہو جا و ان کی تو صفور میں نے ان کو دور کعتیں پڑھا کی جن میں جر کے ساتھ آپ بھی نے قراءت کی اور لمی قرائت کی جبر میں جرکے ساتھ آپ بھی نے قراءت کی اور انہی قرائت کی جبر میں میں جرکے ساتھ آپ بھی نے قراءت کی اور آپ بھی جریل کی اقد اء جر مین حضور بھی کے آگے ہو ان کی اور آپ بھی جریل کی اقد اء جریل حضور بھی کے آپ کو اور دوروایتی مرسل جی ایک کررہے تھے اور آپ بھی مرسل جی ایک اور نیسی کے اس بارہ میں دوروایتی مرسل جی ایک حسن ہے اور ایک ذہری ہے ، حافظ عبد الحق نے دونوں کو بواسط ابوداود کیا ہی کیا بادکام میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ مرسل حسن سے مؤید ہے اس لئے دو بھی حسن ہے۔

فائدہ: اس صدیث میں اس بات پر صاف ولالت ہے کہ ظہر وعصر میں اور مغرب کی تیسری اور عشاہ کی وہ بچھلی رکعتوں میں قراءت آ ہتد کی جائے اور بقیہ نماز میں جبر کیا جائے اور چونکہ بیطر بقد آ پ اللہ کو حضرت جبر بل نے بحکم اللی تعلیم کیا ہے اور حضور ہے آئے کے اس پر مواظبت کی اور تمام امت نے اس پر بالا جماع کمل کیا ہے اس لئے ٹابت ہوا کہ یہ جبر وافعا ، واجب ہے ، نیز اس اثر سے یہ معلوم ہوا کہ وقت عشاہ تاریکی شب کے ال ہونے سے شروع ہوتا ہے اور یہی قول امام ابوصنی تعلیم ہے۔

۹۷۳ - معزت عطائے ہم وی ہے کہ انہوں نے معزت ابو ہریرہ ہے سنا کہ انہوں نے فر مایا کہ ہر نماز میں قراءت کی جاتی ہو جاتی ہے، ہی جس میں حضور مالکانے ہم کوقراءت سنائی (یعنی جہر کیا) اس میں ہم بھی تم کوقراءت سنادیتے ہیں اور جس می آپ اللہ نے ہم سے قراءت کوننی کیا اس میں ہم بھی تم سے اخفا کرتے ہیں۔اسکوا مام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٩٧٤ عن: أبى معمر قال: قلنا لخباب ﴿ اَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَكُ يَقُرَأُ فِي الظَّهٰرِ وَاللهِ عَلَكُ يَقُرَأُ فِي الظَّهٰرِ وَاللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ

٩٧٥ عن أبى قتادة عله أن النبئ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ مَعَهَا فِى الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ ، وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً ، وَكَانَ يُطِيْلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولِيْ. رواه البخارى (١٠٧:١).

فاكده: اس بهم معلوم مواكر جمرى تمازول من جمراور سرى نمازول من اخفار سول الله المنظية المعام متواتر باوريد وليل مواظيت كى برب جمراورا خفا وكاوجوب تابت موكيار

فاكدو:اس مراحة ظهروعمر من اسرارقراءت يرحضور الكاكم مواظبت فدكور بجود للي وجوب بـ

940 - معنرت ابولمادہ سے روایت ہے کہ نی گاتا ظہراور معرکی مہلی دور کعتوں میں الحمداوراس کے ساتھ سورت پڑھ کرتے اور ہم کو بھی کوئی آیت بھی سنادیے اور پہلی رکعت میں (قراءت) دراز کرتے تھے۔اسکو بخاری نے روایت کیا ہے۔

فاکدو: اس میں بھی اسرار قراءت پر مواظبت فرکور ہے اور بھی بھی آپ انتہ کا کوئی آیت جمرے پڑھنا صحابہ کویہ بتلانے کیلئے تھا کہ آپ انتظام است کررہے ہیں ، بالکل خاموش نہیں ہیں اور بعنر ورت قد رقیبل جبر ، اسرار کے منافی نہیں۔

۹۷۲ - یکی بن الی کثیر تا بھی ہے روایت ہے کہ محاب نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ ایک توم ہے جودن میں جہرت مراہت کے معنف میں روایت کے قراءت کرتے ہیں ، آپ اللہ شنے نرمایا کہ ان کو میکنیوں سے مارو۔اس کو امام ابو بحر بن الی شیبہ نے اپنے مصنف میں روایت کیا

في المقاصد (ص:١٦٢) وابن قدامة في المغنى (٦١١:١).

٩٧٧ أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزرى قال: سمعت ابا عبيدة يقول: صلاة النّهَارِ عَجْمَاء . أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، وزيلعي (٢٢٧:١). قلت: رجاله كلهم ثقات ، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى ثقة من رجال الجماعة ، كذا في التهذيب (٣٧٣:٦).

۹۷۸ - أخبرنا: ابن جريج قال: قال مجاهد: صَلاَةُ النَّهَارِ عَجُمَاءُ. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (زيلعي ۲۲۷:۱). قلت: رجاله كلهم ثقات. وهذا مما لا يدرك بالرأى ، فقول التابعي فيه مرفوع مرسل حكما كما ذكرناه في الحاشية.

٩٧٩ عن أبى عبد الله الصنابعى انه قال: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِى خِلاَفَةِ آبِى بَكْرٍ فَصَلَيْتُ وَرَاتُهُ الْمَغْرِبَ ، فَقَرَا فِى الرَّكَعَتَيْنِ الاُولَيْيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُوْرَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصارِ الْمُفَصِّلِ ، ثُمَّ قَامَ فِى الثَّالِثَةِ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى أَنَّ بْيَابِى لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ بْيَابَهُ ، فَسَمِعْتُهُ قَرَا المُفَصِّلِ ، ثُمَّ قَامَ فِى الثَّالِثَةِ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى أَنَّ بْيَابِى لَتَكَادُ أَنْ تَمَسَّ بْيَابَهُ ، فَسَمِعْتُهُ قَرَا

ہاور بے صدیث مرسل ہے جس کے سب راوی صحاح ستہ کے راوی ہیں اور این شاہین نے اس کومرفو عامصلا بھی ابو ہریرہ ہے روایت کیا ہے ، پس اب یہ بالا تفاق جحت ہے۔

فاكده: ال تعلى يرني كريم الكفاكاز جرفر مانادن كى لمازيس أسترقراءت كوجوب يرمساف ولالت كرتاب\_

۹۵۵ و میدانگریم جزری کتے ہیں کہ بیس نے ابو عبیدہ (۲۴ بی ) سے سنادہ فریاتے تھے کے دن کی نماز کو تی ہے ( بینی اس میں جبر سے قراءت نبیس ہوتی )۔اس کوعبدالرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے اورا سکے سب راوی ثقتہ ہیں۔

۹۷۸- این جرت کہتے ہیں کہ مجام (تابعی) نے فرمایا کہ دن کی نماز کوئی ہے۔ اس کو بھی عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی بھی ثقہ ہیں۔

فائدہ: ہر چند کہ یہ تابعین کا قول ہے گر چونکہ بیالی بات ہے جو قیاس سے معلوم نبیں ہو عمی اس لئے یہ حکما مرفوع مرسل ہے اور مرسل ہار سے بیال جست ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ شرعاً مسلوٰ ق نہار کے لئے مفت مجما و ثابت ہے اور اس سے دن کی نماز میں اختا و قرا اور کی سنتنا دہوتا ہے۔ میں اختا و قرا اوت کا وجوب مستنا دہوتا ہے۔

929- ابوعبدالله منابحی سے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ می حضرت ابو بھڑی خلافت کے زمانہ میں مدید منورہ آیااور میں فی حضرت مدین اکبر کے چیے مغرب (کی نماز) پڑھی تو آپ نے بہلی دورکھتوں میں الحمد اور لیک ایک سورہ تصار مفصل میں ا

بِأُمِّ الْقُرُآنِ وَبِهٰذِهِ الآيَةِ ﴿ رَبُّنَا لَا تُزِعُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَدُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴾. رواه الإمام مالك في الموطأ . (ص:٢٧)، قلت : سهند صحيح .

٩٨٠ عن سماك بن حرب عن رجل من أهل المدينة أنه صَلَّى خَلُفَ النبي المَّاتِيةِ فَسَمِعَهُ يَقُرُا فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ ﴿قَ وَالْقُرُآنِ الْمَجِيدِ﴾. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٩٤١).

٩٨١ – عن جبير بن مطعم فله قال : سمعت رسول الله ﷺ قَرَا فِي الْمَغُرِبِ بالطُّور. رواه البخاري (١٠٥:١).

وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

ے پڑھی، پھرتیسری بیں کھڑے ہوئے تو میں ان سے قریب ہوگیا، یہاں تک کدمیرے کپڑے قریب نتے کدان کے کپڑوں سے جمو جا کیں سومی نے ان کوالحمداور بیہ آ بت پڑھتے سنا''ر بتالا تزغ قلو بتا'' آخر آ بت تک۔اسکوا مام مالک نے روایت کیا ہے۔

فائدہ: اس مفرب کی دورکعتوں میں جبرمعلوم ہوا اور اس اثر میں مغرب کی تیسری رکعت میں علاوہ فاتحہ کے اور قرآن
پڑھنا بھی ندکور ہے اور یہ ہمارے ند ہب میں بھی جائز ہے لیکن اولی صرف الحمد پر کفایت کرنا ہے جبیبا کہ اخیر کی دورکعتوں میں قراء ت
کے باب میں ندکور ہو چکا ہے اور محتمل ہے کہ معفرت ابو بجرصد این نے بیآ یت بطور دعا کے پڑھی ہو بقصد قراء ت نہ پڑھی ہو (مغنی ابن
قدامہ ) اور قصار مفصل سورۃ لم کمین سے آخر قرآن کے بیں اور لم کمین قصار میں بعض کے زود کیدافل ہے۔

۹۸۰-ساک بن حرب سے روایت ہے ، وواکی فخض سے الل مدید میں سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے نی اللہ کے علی کے اسکور کی نماز میں (سورة) - ق والقرآن المجید " پڑھتے سا۔ اسکوام احمد نے روایت کیا ہے اوراس کے راوی میں (مجمع الزوائد)۔

فاكده: ان احاديث سے فجر اور مغرب من جم معلوم ہوا۔

۹۸۲ - معزت ابراہیم بخق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اور فرمایا کہ آج کی رات ہمارا پہرہ کون دےگا؟ (تا کہ منح کی نماز قضا نہ ہو ) تو ایک نوجوان انصاری نے کہایا رسول اللہ! میں پہرہ دوں گا، جب منح ہوئی تو اس پر بھی نیند کا غلبہو کی فَحَرَسَهُمْ حَثَى إِذَا كَانَ مَعَ الصَّبْحِ غَلَبَتُهُ عَيْنُهُ ، فَمَا اسْتَيْقَظُوا إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَاتَوْضًا ، وَتَوَضَّا أَصْحَابُهُ ، وَاسر الْمُؤَذِّن ، فَاذَّن ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْيُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### باب استحباب الاختصار في السفر

٩٨٣ - عن : عدى قال : سمعت البراء ظه أنَّ النَّيِّ عَلَيْهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَا فِي الْعِشَاءِ فِي النَّرِيِّ وَالنِّيْنِ وَالزَّيْتُونَ ﴿ رَوَاهُ البِخَارِي (١٠٥١). العِشَاءِ فِي إِحُدَى الرَّكَعَتَيْنِ ﴿ وَالنِّيْنِ وَالزَّيْتُونَ ﴾ . رواه البخاري (١٠٥١).

٩٨٤ - عن عقبة بن عامر على قال: كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ، وَقُلْ فَقَالَ لِيُ : يَا عُقْبَةُ! اَلاَ أَعَلَّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قِرَائَةً؟ فَعَلَّمَنِي ﴿ قُلْ اَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ . وَقُلْ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ قال : فَلَمْ يَرَنِي سُرِرُتُ بِهِمَا جِدًا ، فَلَمّا نَزَلَ لِصَلاَةِ الصَّبُع صَلّى بِهِمَا أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ قال : فَلَمْ يَرَنِي سُرِرُتُ بِهِمَا جِدًا ، فَلَمّا نَزَلَ لِصَلاَةِ الصَّبُع صَلّى بِهِمَا

پھردھوپ کی گری تل سے سب بیدارہوئے ، پس رسول اللہ بھٹا شے اور آپ بھٹانے اور محابہ نے وضو کیا اور مؤ ذن کو تھم ہوا اس نے افران دی تو آپ بھٹانے نے محابہ کو جمر کی نماز (فرض) پڑھائی جس افران دی تو آپ بھٹانے نے محابہ کو جمر کی نماز (فرض) پڑھائی جس آپ بھٹانے نے محابہ کو جمرا قراءت فرمائی جیسا کہ وقت (اوام) بھس پڑھا کرتے تھے۔ اس کوامام محمد نے کتاب الآ فار جس مرسال روایت کیا ہے اور اس مرسال روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی اُفتہ ہیں۔

فائدہ:اس سے بعالت وتضاء فجر کی دونوں رکعتوں میں جمر ثابت ہوااور یہ بھی کہ آپ بھی ادامیں بھی ایسائی کرتے تھے۔ باب اس بیان میں کہ بحالت سفر قراءت مختصر کرنی جاہئے

۱۹۸۳ عدی مروی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے دعفرت براؤ سے سنا کہ بی اللہ سنے تو آپ اللہ نے عشاء کی دورکھتوں میں سے ایک دکھت میں (سورة) والریون پڑھی۔اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

۹۸۴ - مقبر بن عامر سے روایت ہوں کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ اللہ کا قد کوسنر میں لے کرچل رہا تھا، آپ للل اور مجھ سے فر مایا اے عقبہ! کیا ہیں تم کو ایسی دوسور تمیں نہ ہتلاؤں جو پڑھی جاتی ہیں؟ پھر آپ للل نے جھے کوقل اعوذ برب الللق اور

صَلاَةَ الصُّبُعِ لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الصَّلاَةِ الْتَفَتَ اِلَى فَقَالَ: يَا عُقَبَةُ! كَيْفَ رَائِفَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةِ الْتَفَتَ اِلْيُ فَقَالَ: يَا عُقَبَةُ! كَيْفَ رَافِهُ الوَافِ وَالْفَافِ وَالْفَافِ وَالْفَافِ وَالْفَافِقِ الْفَافِ وَالْفَافِقِ الْفَافِقِ الْفَافِقِ الْفَافِقِ الْفَافِقِ الْفَافِقِ وَالْفَافِقِ وَالْفَافِقِ الْفَافِقِ الْفَافِقِ وَالْفَافِقِ الْفَافِقِ وَالْفَافِقِ وَالْفَافِقِ وَالْفَافِقِ وَالْفَافِقِ وَالْفَافِقُ اللهِ اللهِ وَالْفَافِقُ الْفَافِقُ وَالْفُلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَالْفَافِقُ وَالْفُلْوَ اللهِ وَالْفُلْوَ اللهِ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٩٨٥ عن : رجل من جهينة ﴿ أَنَهُ سَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْكُ يَقُرُا فِي الصَّبُعِ ﴿إِذَا رُئِلُولَتِ الأَرْضُ ﴾ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ، قال : فَلاَ أَدْرِي أَنْسِي رَسُولُ الله ﷺ أَمْ قَرَا ذَلِكَ عَمداً ٩ رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري ، وليس في إسناده مطعن بل رجاله رجال الصحيح (نيل ، ١٣٣٢).

٩٨٦ - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ظه كان يَقُرَأُ فِي الصَّبْح فِي السَّنَرِ بِاللهِ اللهُ بن عمر ظه كان يَقُرَأُ فِي الصَّبْح فِي السَّنَرِ بِالْعَشْرِ السُّورِ الأولِ مِنَ الْمُفَصَّلِ ، فِي كُلِّ رَكَعَةٍ بِأُمِّ الْقُرُآنِ وَسُورَةٍ . رواه مالك في المؤطا (ص:٢٨).

قل اعوذ برب الناس سکھلائیں، عقبہ کہتے ہیں سو جھ کوان پر آپ لیے نے زیادہ خوش ہوتے ہوئے ندد یکھا، ہی جب می کی نماز کیلئے الر ہے تو آپ لی نے ان بی دوسور توں ہے لوگوں کو می کی نماز پڑھا کی ، پھر جب رسول اللہ بی نماز ہے فارغ ہو گئے تو میری طرف النفات کیا اور فر مایا ہے مقبہ! تم نے (ان دولوں سور توں کو) کیما ویکھا؟۔ اس کو ابوداود نے روایت کیا ہے اور اس پر سکوت کیا ہے اور اس پر سکوت کیا ہے اور اس مدیث کے ایک دوسر مطریق میں ہے اور اس پر بھی ابوداود نے سکوت کیا ہے کہ دھنرت مقبر ظرماتے ہیں کہ میں نے آپ لی کو ساکھان کی ساتھ نماز میں ہماری امات کرتے تھے (یعنی آپ لیکھانے ہم کو جماعت سے نماز پڑھائی اور ان دوسور توں کے ساتھ نماز میں ہماری امات کرتے تھے (یعنی آپ لیکھانے ہم کو جماعت سے نماز پڑھائی اور ان دوسور توں کو پڑھا)۔

۹۸۵ - قبیلہ جینہ کے ایک مخص سے روایت ہے کہ انہوں نے نی کا کوئی (کی نماز) میں 'از از لزلت الارض' وونوں رکھتوں می پڑھتے سناہ راوی کتے ہیں کہ جھے معلوم نیس کے حضور کھنے نے ایسا بھول کر کیا یا جان ہو جھر؟۔اس کو ابوداود نے روایت کیا ہوادراس کے راوی مجھے بخاری کے راوی ہیں (نمل الاوطار)۔

فاكده: مطلب يه ب كه بردكعت عن ايك عل سورة برحى اورايها كرنا جائز ب محربهتريه ب كه بردكعت عن جدا سورت يز هي جيها كداس مضمون كي مديث منقريب آنتكي -

۹۸۷- معزت عبدالله بن عمر سے مردی ہے کہ وہ سفر میں مجے کی نماز میں مفصل کی دس سور تمی شروع کی پڑھا کرتے تھے، ہر رکعت میں سورة فاتحداد را کیک سورت ۔اسکواہام ہالک نے مؤطامی روایت کیا ہے۔

### باب الجهر بالقرائة في صلاة الجمعة والعيدين

٩٨٧ عن: ابن أبي رافع قال: اسْتَخُلَفَ مَرْوَانُ ابا هريرة على الْمَدِيْنَةِ ، وَخَرَجَ اللّٰي مَكُة ، فَصَلّٰى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَرَأ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ ﴿ إِذَا جَاتَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ قال: فَأَدْرَكْتُ ابا هُرَيْرَةَ حِيْنَ انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ لَهُ: انَّكَ قَرَثْتَ بِسُؤرَتَيْنِ كَانَ عَلَى بنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، فَقال أَبُو هُرَيْرَةَ : انّى سمِغت بِسُؤرَتَيْنِ كَانَ عَلَى بنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، فَقال أَبُو هُرَيْرَةَ : انّى سمِغت رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ . رواه مسلم (٢٨٧:١) ولأبي داود (٢٣٧:١) في مشال الله عَلَى الرّحة الآخرة هذا الحديث ، وقد سكت عنه : صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة ، و في الركعة الآخرة ﴿ إِذَا جائك المنافقون ﴾ ، الحديث .

٩٨٨ - عن : الحارث عن على قال :اَلْجَهُرُ فِي صَلاَةِ الْعِيْدِيْنِ مِنَ السُّنَّةِ . رواه الطبراني في الأوسط ، والحارث ضعيف ( مجمع الزوائد ، ٢٢٣:١). قلت : قد مر أنه

فاكده: ان احاديث معلوم بواكه اكرسنر مل عجلت اور پريثاني بوتو مخترا قراوت كرنا جائز باورا كرعجلت اور پريثاني موتو مخترا قراوت كرنا جائز باورا كرعجلت اور پريثاني نموتو منع كي قراوت من تطويل كي رعايت كرنا بهتر ب بي حنفيد كالذهب ب-

# باب جعداور عيدين كى نماز من قراءت جري كرنے كابيان

ع ۱۹۸۰ - ابن الی دافع ب دوایت ب کے مروان نے حضرت ابو ہریے گو دید پر خلیفہ کیا اور خود مکہ بیٹے گئے تو ہم کو ابو ہریے فرج ہوئی رکعت میں پڑھی تھی ) دوسری رکعت میں اذا جا مک المنا فقو ن پڑھی ، ابن الی رافع کہتے ہیں کہ میں ابو ہریے فرح کا مراز ہو کے نماز سے اور میں نے ان سے عرض کیا کہ آ ب نے وہ دوسور تمل پڑھی ، ابن الی رافع کہتے ہیں کہ میں ابو ہریے فرح کے نماز سے اور میں نے ان سے عرض کیا کہ آ ب نے وہ دوسور تمل پڑھیں جن کو معر سے مالی کو میں برح اکرتے ہے ، ہی معر سے ابو ہریے فرمایا کہ میں نے سول اللہ ہوئے وال دونوں سورتوں کو جھے کے دن پڑھیں جن کو معر سے بالی کو میں ہے ۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

۹۸۸ - مارث معزت علی ہے روایت کرتے میں کدانہوں نے فر مایا کدعیدین کی نماز میں قراءت جمر ( ہے کرنا ) سنت ہے۔اس کوطبرانی نے اوسلامیں روایت کیا ہے (مجمع الزوائد )۔ مختلف فيه وأنه حسن الحديث فلا يضر الكلام فيه.

### باب ما جاء في القرائة في الحضر

٩٨٩ عن سماك قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي الله فقال: كَانَ يَقُرُا فِي يُخَفِّفُ الصَّلاَةَ وَلاَ يُصَلِّمُ صَلاَةَ هُولاءِ. قال: وَأَنْبَانِيُ أَنَّ رَسُولَ الله. الله عَلَيْ كَانَ يَقُرُا فِي الْفَجْرِ بِ ﴿قَ. وَالْقُرُآنِ الْمَجِيْدِ ﴾ وَنَحُوهَا رواه مسلم (١-١٨٧) وفي رواية كَانَ يَقُرا فِي الْفَجْرِ بِ ﴿قَ. وَالْقُرُآنِ الْمَجِيْدِ ﴾ وَنَحُوها ، وَكَانَتُ صَلاَتُهُ بَعْدُ إلى تخفيف ، وفي رواية الْفَجْرِ بِ ﴿قَ. وَالْقُرُآنِ الْمَجِيْدِ ﴾ وَنَحُوها ، وَكَانَتُ صَلاَتُهُ بَعْدُ إلى تخفيف ، وفي رواية : كَانَ يَقُرا فِي الظّهر " بِ وَاللّيلِ إِذَا يَغْشَى " ، وَفِي الْعَصْرِ نَحُو ذَلِكَ . وَفِي الصُّبْحِ اَطُولَ بِنْ ذَلِكَ رواهما أحمد ومسلم كذا في النيل (٢٠٣١ ).

٩٩٠ عن: أبى برزة الأسلمى قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

## باب مفرمیں قراوت کرنے کابیان

۹۸۹ - ساک سے روایت ہے کہ یمل نے حضرت جابر بن سمرۃ سے نبی بھٹاکی نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ آ پ بھٹا (جماعت کے ساتھ) بلکی نماز پڑھتے تھے اوران لوگوں کی طرح (بہت بہی) نماز نہ پڑھتے تھے ، ساک کہتے ہیں کہ جھے کو حضرت جابر نے خبردی کہ رسول اللہ بھٹا فجر میں سورؤق والقر آن الجیداورا کی شل اور (سورت) پڑھتے تھے۔ المجامسلم نے روایت کیا ہے اورا کیک روایت میں ہے کہ ظہر میں والیک روایت میں ہے کہ ظہر میں والیک روایت میں اتنازیادہ ہے کہ آ پ بھٹا کی نماز اس کے بعد تخفیف کی طرف ماکن تھی اورا کیک روایت میں ہے کہ ظہر میں والیک روایت میں ہے کہ ظہر میں والیک روایت میں ہے کہ ظہر میں والیک روایت میں اس کے شل اور می میں اس سے نیادہ طویل قراء ت کرتے تھے۔ ان دونوں کو احمد و مسلم نے روایت کیا ہے (نیل)۔

۹۹۰-ابو برز واسلمی ہے روایت ہے کہ رسول انقہ ﷺ نجر ( کی نماز ) میں ساٹھ سے سو (آیتوں ) تک پڑھتے تھے۔اسکو مسلم نے روایت کیا ہے۔

فاكده:ان روايات ع فجركى نماز مسطوعي قراءت كالمسنون بونا ثابت بواادر يمي ند مباحناف كابـ

٩٩١ عن سليمان بن يسار قال: كان فلانٌ يُطِيُلُ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ ، وَ يُحَفِّفُ الْعَصْرَ ، وَيَقُرَأُ فِي الْمَغُوبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ، وَ فِي الْعِشَاءِ بِوَسْطِهِ ، وَفِي الصَّبُح بِطِوَالِه ، فَقَال أبو هريرة : مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشُبَهَ صَلاَةٍ بِرَسُولِ الله عَلَيْهُ مِنْ هذاً. أخرجه النسائي بأسناد صحيح كما في بلوغ المرام (٤٨:١) . وفي فتح الباري (٢٠٦:٢) ؛ صححه ابن خزيمة وغيره.

٩٩٢ - عن : جابر بن سمرة ﴿ قَال : كَان رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَا بِنَحُو مِنْ ﴿ وَاللَّيُلِ إِذَا يَغُشَى ﴾ وَالعَصْرَ كَذَٰلِكَ وَالصَّلَوَاتِ كَذَٰلِكَ إِلَّا الصُّبْعَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيْلُهَا. رواه ابو داود (١٦٤:١) وسكت عنه.

٩٩٣ وعنه أنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَقُرَأُ فِي الصَّبْحِ بِ ﴿ يَسَى ﴾. رواه الطبراني في
 الأوسط ورجاله رجال الصحيح . (مجمع الزوائد ، ١٨٩١).

فاكده: كى حنيكا فرب ب نيزسوري سى بروج كك طوال معمل بي اور بردج سے لم يكن تك اوسا و معمل اور باتى لم يكن سے آخر آن تك تصادم عمل اور باتى لم يكن سے آخر آن تك تصادم عمل اور باتى كا يہ ہے۔

۹۹۶- حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب آ فآب ڈهل جاتا تو ظہر (کی نماز)
پڑھتے اور شل (سورة) واللیل اذابعثی کے قراء تفرماتے اور عصر بھی ای طرح پڑھتے (یعنی عصر کی نماز میں قراء ت ایک ہی ہوتی)
اور (باقی) نمازیں بھی ای طرح بجر مبح کے کہ اس کو آپ ﷺ دراز کرتے تھے (یعنی اس میں طویل قراء ت فرماتے تھے)۔اسکوابوداود
نے روایت کیا ہے اور اس پرسکوت کیا ہے۔

۱۹۳ - معترت جایرای ہے روایت ہے کے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی میں سور ہائی ہے تھے۔ اس کوطر انی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی میچ کے راوی ہیں (مجمع الزوائد)۔ ١٩٤٥ - وعنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُرَا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ " بِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ النُّرُوجِ ، وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالْهُرُوجِ ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ " وَشِبْهِهِمَا . رواه الترمذي (١:١٣) وقال: حسن صحيح .

و ١٩٥٠ عن: أبي سعيد الخدري ظه أنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلاَةِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةِ قَدْرَ ثَلاَئِيْنَ آيَةً ، وَفِي الاُخْرَيَيْنِ قَدْرَ قِرَائَةِ خَمْسَ عَصْرَةَ آيَةً ، أَوْ قال : يَصْفَ ذَلِكَ ، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرُّكُعَتَيْنِ الاُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِصْنَ ذَلِكَ . رواه أحمد وسسلم. كذا في قِرَائَةٍ خَمْسَ عَصَرَةَ آيَةً ، وَفِي الاُخْرَيَيُنِ قَدْرَ نِصْنِ ذَلِكَ . رواه أحمد وسسلم. كذا في النيل (١٢:٢). قلت : ورواه أبو داود (١٢:١١) أيضا ، وسكت عنه ، وسسلم (١٥٥١) في رواية له ، ولفظهما : قال : حَزَرُنَا قِيَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي الظُهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَحَزَرُنَا قِيَامَ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي الظُهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَحَزَرُنَا قِيَامَ فِي الرَّائِقِينَ الاُولَيَيْنِ مِنَ الظُهْرِ قَدَرَ ثَلاَيْنَ آيَةً قَدْرَ ﴿ آلْمَ تَنْزِيْلُ ﴾ السَّجْدَةِ الحديث. في الرُّكُعَتَيْنِ الاُولَيَيْنِ مِنَ الظُهْرِ قَدَرَ ثَلاَيْنَ آيَةً قَدْرَ ﴿ آلْمَ تَنْزِيْلُ ﴾ السَّجْدَةِ الحديث. وي الرُّكَعَتْيُنِ الاُولَيَيْنِ مِنَ الظُهْرِ قَدَرَ ثَلاَيْنَ آيَةً قَدْرَ ﴿ آلْمَ تَنْزِيْلُ ﴾ السَّجْدَةِ الحديث. ورواه أحمد عن أبي العالية قال : إِجْتَمَعَ ثَلْتُونَ مِنُ اَصْحَابِ النَّيِ عَلَيْهُ أَوْلَ مِنْ اَصْحَابِ النَّيِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهِ قال : إِجْتَمَعَ ثَلْتُونَ مِنْ اَصْحَابِ النَّيِ عَلَيْهُ الْمُولِ اللهِ قال : إِجْتَمَعَ ثَلْنُونَ مِنْ اَصْحَابِ النَّيِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ : إِجْتَمَعَ ثَلْنُونَ مِنْ اَصْحَابِ النَّيِ الْعَلْمَ الْمُلْتِ الْمُلْوِلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ المُهُ المُلْكُونَ مِنْ الشَّهُ الْمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْهُ المُنْ المُولِ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ الْهُ المُولِ اللهُ المُولِ اللهُ المُولِ اللهُ المُولِ المُولِ الم

۱۹۲۳ - معزت جابر بن سمرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اور عصر میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق اور ان دونوں کے مشابہ (سورتیں) پڑھتے تھے۔اس کوتر کمری نے روایت کیا ہےاور حسن سمجے کہا ہے۔

990- حضرت الاسعيد خدري التي روايت بي التي ظرى الميل دور كعتول على بير ركعت على تيول كى مقدار يرجة اوردوا فيرركعتول على بندره آيول كى مقدار يايد كها كه أس كانصف (يعني تمين كانصف) اور عمركى دو بهلى ركعتول على بين من بندره آيتول كى مقدار اوردوا فيركى ركعتول على اسكواجد وسلم في روايت كياب (غلل) من كهتا بول كه اسكواجد دوسلم في روايت كياب (غلل) من كهتا بول كه اسكواجد دادد وسلم في النفتول بي من روايت كياب كهم في رسول الله والمناكلة في المناكلة وركعتول على بعد تمين آيتول كي بعدراتم تنزيل السجده كا ندازه كياب دراوى في كها مجروه انداز كرفي بمن بوعة ان على بدو وخفول في من اس امر على اختلاف نبيل كياكر رسول الله والمناكلة والمناكلة كياب كرمول الله كياب كرمول الله والمناكلة كياب كرمول الله كياب كرمول المناكلة كياب كرمول الله كياب كرمول كياب كرمول الله كياب كرمول كياب كرمول

فاكدہ: اس صدیث ہے معلوم ہوا كرظم كى نماز جى مجى قرا وت طويل كرنی جاہئے اور يہى مسئون ہے ،متون دننيه جى اى كو افتياركيا ہے ، اورا كيك روايت يو ہے كرظم جى اورعمروعشا و جى اوسا لو مفسل پڑھى جائے ،قد ورى نے اى روايت كوافتياركيا ہے اسكى دليا ہے ، اورا كيك روايت كوافتياركيا ہے اسكى دليل جا بر بن سمرہ كى صديث ہے جو پہلے كر روكى ہے ، پس دونوں كى مخبائش ہے كرا مام كولوگوں كى حالت كى رعايت كرنا جا ہئے۔ اسكى دليل جا بر بن سمرہ كى صديث ہے جو پہلے كر روكى ہے ، پس دونوں كى مخبائش ہے كرا مام كولوگوں كى حالت كى رعايت كرنا جا ہئے۔ اسكى دليل جا بر بن سمرہ كى صديد نے ابوالعاليہ ہے اس طرح بھى روايت كيا ہے كدرسول الله اللي كے تيں سحانى مجتمع ہوئے اور كہنے لكے ك

فَقَالُوا : أَمَّا مَا يَجُهَرُ فِيْهِ رسول الله عَلَيْهُ فقد علمناه ومالا يجهر فيه فلا نقيس بما يجهر فيه فقال : فَاجْتَمَعُوا ، فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمُ إِثْنَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُرَأُ فِى صَلاَةِ الظُّهْرِ قَدْرَ قَالَ : فَاجْتَمَعُوا ، فَمَا اخْتَلُفَ مِنْهُمُ إِثْنَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُرَأُ فِى صَلاَةِ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ ، الحديث . وفيه عبد الرحمن بن عبد الله الله الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله الله عبد الله عبد في حال الله الله عبد الله عبد الله عبد في ماله الله الله عبد الله عبد في مجمع الزوائد (١٨٧:١).

قلت : ولكن الاختلاط لا يضر إذا كان لما رواه شواهد ، وهناك كذلك ، فإن سند مسلم ، وأبي داود سالم من العلة.

٩٩٧ - عن: ابن عمر منه أن النبئ عليه سَجَدَ فِي صَلاَةِ الظُهْرِ ، ثُمُ قَامَ ، فَرَكَعَ ، فَرَكَعَ ، فَرَكَعَ ، فَرَكَعَ ، فَرَايَنَا أَنْهُ قَرَا ﴿ تَنْزِيْلَ السَّجْدَة ﴾ قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمر اه . رواه ابو داود (٢١٤:١) وسكت عنه.

٩٩٨ – عن: أبى سعيد الخدرى ظه قال: لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظُهْرِ ثُقَامُ ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى النَّهُ مَثَلَّةُ فِي الرُّكُعَةِ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيْعِ ، فَيَقْضِى حَاجَتَة ، ثُمَّ يَتَوَضَّا ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ الله مَثَلَّةُ فِي الرُّكُعَةِ

جس نماز میں حضور الظافی جمرکرتے تھے اسکی تو ( قراوت ) کی حالت ہم کومعلوم ہے اور جس میں جمرنہ کرتے تھے اکو جمری نماز پر قیاس نہیں کر کئے مراوی نے کہا پھرووا نداز کرنے پر شنق ہوئے تو ان میں ہے دو مخصوں نے بھی اس امر میں اختان نے بیس کیا کہ رسول اللہ اللہ خالم کی دورکھ تو ل میں تمیں آتھوں کے بقدر ہر رکھت میں پڑھتے تھے۔

۱۹۵ - معزت ابن عرف مروی ہے کہ نی فظ نے نماز ظمر می تجدہ کیا گر کوئے ہوئے چررکوع کیاتم ہم یہ سمجے کہ آپ ایک الم اللہ نے الم تنزیل السجدہ پڑھی ہے۔ اس کوابوداود نے روایت کیا ہے اور سکوت کیا ہے۔

فائدہ: اس سے بھی معلوم ہوا کہ ظمیر میں قراءت طویل مثل فجر کے ہاور سری نماز میں بحدہ تلاوت کی سورتیں پڑھنا دخنیہ کے نزدیک محروہ ہے کی نکہ اس سے مقتد ہوں پڑھیس واشتہا و کا اندیشہ ہے محررسول اللہ انتظافا یا نیان جواز پرمحول ہے اور ممکن ہے کے دخشور وی نے کا محرود میں پڑھیس واشتہا ہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوکیونکہ جماعت زیادہ نہ تھی ، خاص خاص لوگ تھے۔

99۸ - معزت ابوسعید خدری سے روایت ہے ، وو فرماتے ہیں کہ ظہر کی اقامت ہوجاتی اور جانے والا بقیع کی طرف قضائے حاج محر تضاء حاجت کرکے وضوکرتا اور اس کے بعد آتا تو رسول اللہ مظفاکو پہلی ہی رکعت میں پاتا کیونکہ

الأولى مِمَّا يُطَوِّلُهَا. رواه مسلم (١٨٦:١).

٩٩٩ – عن: أبى أيوب أو عن زيد بن ثابت فله أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَرَا فِي الْمَغْرِبِ بِالاَّعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد، ١٨٨١).

١٠٠٠ - قلت: والحديث أخرجه النسائى عن عائشة رضى الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عنه أَوْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَرَا فِي صَلاَةِ الْمَغُرِبِ بِسُورَةِ الاَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ اه وسكت عنه ، فهو صحيح عنده.

١٠٠١ عن: عمر الله : أنَّ النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ يَقُرَأُ بِهِمُ فِي الْمَغْرِبِ ﴿ اللهِ يُنَ كَفَرُوا وَصَبَدُوا عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾. رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد، ١٨٨:١).

١٠٠٢ - عن: ابن عباس على أنَّ أمَّ الْفَضُلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتُهُ وَهُوَ يَقُرَأُ

آب الكاس كوطويل كرتے تھے۔اسكوسلم نے روايت كيا ہے۔

فانده:اس سے محی نماز ظهر می مثل فجر کے طویل قرامت کا ہونامعلوم ہوا جو کہ جواز برمحول ہے۔

999- حضرت ابوابوب یا حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ نی گئے نے مغرب (کی نماز) میں سورہ اعراف دو "کعتوں میں پڑھی۔ اس کو دو رکعتوں میں تقنیم کردیا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی سمج بخاری کے راوی ہیں (مجمع الزوائد)۔

۱۰۰۰-اوراس مدیث کونسائی نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اللہ نے مغرب کی نماز میں سور ۃ الاع اف پڑھی اوراس مدیث کونسائی ہے۔ اوراس پرسکوت بھی کیا ہے، پس بیصدیث اس ان کے قاعدہ پرسمجے ہے۔

۱۰۰۱- مفنرت عمر سے رواہت ہے کہ نی مظام خرب ( کی نماز) میں صحابہ کے ساتھ (سورۃ) الذین کفروا وصد واعن سبیل اللہ پڑھتے تھے۔اسکو طبرانی نے اپنی تینوں کتابوں میں رواہت کیااورا سکے راوی سمج بخاری کے راوی ہیں (مجمع الزوائد)۔

فاكده: اس آيت سورة محرشروع بوتى باوريهال مرفشروع آيت كابتلاديا ميا باور فابريه بكرآب الله الميا باور فابريه بكرآب الله

ا ١٠٠٢ - معرت ابن عبال سے روایت ہے کہ معرت ام الفعنل بنت صارف نے ( جو ان کی والدو جس ) ان کو

﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرُفاً ﴾ فَقَالَتُ : يَا بُنَى ! لَقَدْ ذَ كُرْتَنِي بِقِرَائَتِكَ هَذِهِ السُّوْرَةَ إِنَّهَا لآخِرُمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغُرِبِ .رواه الجماعة إلا ابن ماجة (نيل الأوطار، ٢٠٤٢) . قال الحافظ في الفتح (٢٠٤٠٢) : وصرح عقيل عن ابن شهاب أنها آخر صلوات النبي عَلَيْهُ ، ولفظه : ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعُدَهَا حَتَى قَبَضَهُ اللهُ .أورده المصنف (أي البخاري) في باب الوفاة اه.

المَغْرِبِ" بِالطُّوْرِ". راوه الإسام البخارى . وفى التفسير له : سَبِغْتُ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ " بِالطُّوْرِ" وَاوه الإسام البخارى . وفى التفسير له : سَبِغْتُهُ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ " بِالطُّوْرِ " فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الآية ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَى الْمَعْرِ اللهِ اللهِ اللهِ قُولَه : (٢٠٧٠ كَاهُ قَلْبِي يَطِيرُ وَنحوه لقاسم بن أصبغ . كذا في فتح الباري (٢٠٧٠) .

١٠٠٤ عن : عروة بن الزبير عن سروان بن الحكم قال : قال لى زيد بن ثابت : (مَا لَكَ) تَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِقِصَارِ ، وَقَدْ سَمِعُتُ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَقُرَأُ بِطُوْلَى الطُّوْلَيَيْنِ. رواه الإمام البخارى . قال الحافظ في الفتح (٢٠٥٠٢) . وفي رواية البيهقي من طريق

والرسلات مرفائ منے ساتو کہے گیس کدا ہے ہرے بیارے بینے (قتم کھا کر کہتی ہوں کہ) تم نے جھے اپی اس ورت کے پڑھنے ہ یادولادیا کدوہ آخر قراہت ہے رسول اللہ بھی کا مغرب میں جو کہ میں نے ٹی تھی ( یعنی اس کے بعد پھر جھے نصیب نہ ہوا کہ حضور ہے تی کی ربان مبادک سے قرآن مجید سنتی کو تکہ آپ بھی نے پھرا مامت نہیں فر مائی اور آپ بھی کا وصال ہو گیا)۔ اس کو اسحاب محاح نے بجر ابن ماجہ کے دوایت کیا ہے ، ای طرح نیل الاوطار میں ہے۔

۱۰۰۳- حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے ، ووفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ میں سورة طور پر متے ہوئے سے سارای کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور باب تغییر میں اتنا اور زیادہ ہے کہ جب آپ اللہ اللہ اس غیر شی ام هم الحالقون " پر پہنچ "هم المصبطرون " کک تو براول اڑنے لگا (فتح الباری)۔

 أبى عاصم شيخ البخاري فيه بلفظ "كان رسول الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله عند الإسماعيلي اه.

مروقه قال: كَانَ النّيُ عَلَيْهُ يَقْرُأُ فِي الْمَغُرِبِ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ عَمِر مِنْهِ قال : كَانَ النّيُ عَلَيْهُ يَقْرُأُ فِي الْمَغُرِبِ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَخَدُ ﴾ راوه ابن ماجة ، ورجاله ثقات من رجال الصحيح إلا ابن بديل وهو ثقة ذكره النسائي في أسماء شبوخه ، وقال : لا بأس به ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال النسائي في أسماء شبوخه ، وقال ( ٢٠٢٠) . وقال الحافظ في الفتح ( ٢٠٢٠) فأما مستقيم الحديث . كذا في التهذيب ( ٢٠٨١) . وقال الحافظ في الفتح ( ٢٠٢٠) فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول . قال الدارقطني : أخطأ فيه بعض رواته . اه وفي التهذيب ( ١٨٠١) : قال الدارقطني : تفرد به أحمد عن حفص اه . قلت تفرد راوي الصحيح أو الحسن مقبول ما لم يخالف رواية الجماعة مخالفة يلزم منها رد ما رووه وههنا كذلك ، فإن الجماعة روت قرائة " الإخلاص" و " الكافرون " في الركعتين بعد المغرب ولا منافاة بين هذا وذلك ، بل يمكن الجمع بينهما لا سيما

(سورت) پر ماکرتے تھ (مخ الباری)۔

فا کدو: ان روایات سے مغرب میں طویل قراوت کا بت ہوتی ہے اور یہ ہمار سنزد یک بیان جواز پرمحول ہے کہ رسول اللہ اللظ نے بھی بھی بھی بھی ہی تھانے کیلئے کہ مغرب کا وقت نی نامید زیادہ کا بھی ہی قراوت کر کے وسعید وقت کو خاہر کردیا اور یہ کہ اس میں بخنیف بعید لوگوں کے مشاغل کے کی جاتی ہے ، ہیں اگر بھی کوئی امام ای فرض کیلئے مغرب میں ہمی قراوت کردے بشر طیک نمازیوں پر کرانی نہ ہوتو جائز ہے لیکن مسنون بھی ہے کہ مغرب میں تصار فصل کی سور تمی پڑھی جائیں ای پر اقیر عمر میں رسول اللہ نمازیوں پر کرانی نہ ہوتو جائز ہے لیکن مسنون بھی ہے کہ مغرب میں تصار فصل کی سور تمی پڑھی جائیں ای پر اقیر عمر میں رسول اللہ تا ہو گئے کا اور آ ب اللہ شاک بعد امت کا ممل مشرر ہا ہے جیسا کر آبندہ اصادیث سے معلوم ہوگا۔ اور امام مالک آب ندہ امن کر دو کہ بھی قراوت کرنا مغرب میں محروہ ہا اور بیا جادید ان کے زدیک منسوخ ہیں۔ اور امام محر نے بھی مؤ طائیں ان اجادیث و منسوخ کہا ہے۔ والفدا علم۔

۱۰۰۵ - نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے فر مایا کہ رسول اللہ بھی ہم فیل یا ایسہا الکافرون اور قب معواللہ احد پڑھتے تھے۔اس کوابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی میں براحد بن بدیل کے اوروہ میں تھ جب

إذا كان له شاهد كما سيأتي.

مدن البخدادى فال التحلي بن إسماعيل أبو زكريا البغدادى قال: ثنا أبو بكر ابن الى شيبة قال: ثنا زيد بن الخباب قال: ثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثنى بكير بن الأشبع عن سليمان بن يسار عن أبى هريرة عله قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَتُرَا فِي الْمغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ. رواه الطحاوى ، ورجاله كلهم ثقات من رجال البخارى ومسلم إلا يحى بن إسماعيل أبو زكريا فلم أجد من ترجمه بالبغدادى. وفي التهذيب (١٧٩:١١): يحي ابن إسماعيل أبو زكريا اثنان ، أحدهما الواسطى روى عنه أبو داود ، وقال: سمعت أحمد ذكره فقال: أعرفه قديما وكان لى صديقا. أه. والثاني الكوفي يقال له: "الخواص" روى عنه البخارى في التاريخ، ومحمد بن عوف قال أبو حائم: كتبت عنه ، وذكره ابن حبان في الثقات . أه فلا أدرى هل البغدادى هو واحد منهما قد نزل بغداد فنسب اليها أم آخر سواهما؟ وقال في جامع مسانيد الإمام (٢٠٨٨ه): يحيى بن إسماعيل أبو زكريا البغدادى ذكره الخطيب في تاريخه ، وقال: سمع إسماعيل بن أبي أويس ، وأبا بكر ابن أبي شيبة ، وأبا خيثمة، وزهير بن حرب ، روى عنه ابو جعفر الطحاوى الفقيه ذكر أنه سمع منه بطبرية أه.

قلت: ولم يذكره بجرح ، ولا تعديل ، والحديث قد ذكره الطحاوى (١٣٦١) في موضع الاحتجاج ، فلا أقل من أن يكون حسنا لا سيما وله شاهد صحيح عند النسائي رواية سليمان بن يسار عن أبي هريرة ، وقد تقدم في الباب .

اور مدیث کی سند می گفتگو طویل ہے محروہ اکر می نبی او حسن ضرور ہے۔

۱۰۰۹-سلیمان بن بیار معزت ابو بریرهٔ سے دوایت کرتے بیں کرانبوں نے فرمایا کدرسول الله المتی بھیم مفرب میں قصار مفصل پڑھتے تھے۔اس کو طحاوی نے دوایت کیا ہے اوراس کے سب رجال ثقة بیں بخاری یاسلم کے داویوں میں سے بجزشخ طحاوی کے کہ اس کا جامع المسانید میں ترجمہ فہ کور ہے اورکوئی جرح یا تعدیل بیان نہیں کی اور چوکہ طحاوی نے اس کوموضع احتجاج میں بیان کیا ہے۔ اس لئے مسن کے دتیہ سے کہ نہیں خصوصاً جبکہ اس کیلئے ایک شام بھی شروع باب میں بروایت نسائی گذر چکا ہے۔

۱۰۰۷ – عن: بریدة ﴿ كَانَ يَقُرَا فِي الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ " بِسَبِّحِ اسْمَ رَبَكَ الْاَعْنَى " و يَغْشَى " وَ " وَالضَّحَى " وَكَانَ يَقُرَا فِي الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ " بِسَبِّحِ اسْمَ رَبَكَ الْاَعْنَى " و "هَلُ أَتَاكَ " . رواه البزار في مسنده بسند صحيح كذا قال العيني في العمدة (٢٠٠٨). الله بن يزيد أن النبي عَلَيْهُ قَرَا فِي الْمَغْرِبِ " وَالدَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ". رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة ، وسفيان وضعفه بقية الأثمة . (مجمع الزوائد، ١٠٠١). قلت : وأخرجه الطحاوي (٢٦٦١) وفيه جابر أيضا ولكن لا بأس به في المتابعات ، وقد أوردناه كذلك.

۱۰۰۹ عن: عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب قال: آخر صَلاَةٍ صَلاَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْمُعْدِبَ ، فَقَرَا فِي الرَّكُعَةِ الأولى بِ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى "وَفِي النَّانِيَةِ بَسُولُ اللهِ عَلَى المُعْدِبَ ، فَقَرَا فِي الرَّكَعَةِ الأولى بِ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى "وَفِي النَّانِيَةِ بِ النَّانِيَةِ بِ اللَّهِ " قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ " . رواه الطبراني في الكبير ، وفيه حجاج بن نصير ضعفه ابن بي "قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ " . رواه الطبراني في الكبير ، وفيه حجاج بن نصير ضعفه ابن المديني وجماعة ، ووثقه ابن معين في رواية ووثقه ابن حبان (مجمع الزوائد ، ١٨٠١).

عود المعترت برید و ایت ہے کہ درول اللہ بھی منزب وعشاء میں واللیل اذا یعنی اور سورۃ الفنی اور ظهر وعصر میں کے اسکو برارنے اپی مند میں سندھی ہے دوایت کیا ہے (عمدۃ القاری)۔

فائدہ: اس سے ظہر وعمر میں اوسا و مفصل کی مسنونیت ٹابت ہوئی ای طرح عشاہ میں کین مغرب کوعشاء کے ساتھ بھان کرنا ہلی روایات کے بظاہر خلاف ہے کیونکہ ان میں مغرب کے اندر قصار مفصل کا مسنون ہونا ندکور ہے موجوا ب یہ ہے کہ مغرب میں قصار کے مسنون ہونا ندکور ہے موجوا ہوں و رائیل سور و اللیل سور و اللیل

۱۰۰۹ - عبدالله بن عارث بن عبدالمطلب بروایت بی کداخیر نماز جورسول الله الله فی نے ( جماعت ب) پرجی ب مغرب می ، پس آپ الله فی نی رکعت میں سے اسم ربک الاعلی پڑھی اور دوسری میں قل یا ایما الکافرون - اسکوطبرانی نے بہر شر معرب میں آپ میں ہے اسکوطبرانی نے بہر شروایت کیا ہے اور اس کی سند میں حجاج بن نصیع میں جن کو ابن مدنی اور ایک جماعت نے ضعیف کہا ہے اور این معین نے ایک روایت

قلت: وهو مرسل فان عبد الله بن الحارث ولد على عهد النبي الله فحنكه النبي الله عن النبي الله فحنكه النبي الله عن النبي الله مرسلا ، وعامة روايته عن الصحابة عنه الله كذا يظهر من التهذيب (١٨٠:٥). قلت: ومرسل الصخابي حجة عندهم جميعا ، فالحديث مرسل حسن في حكم الموصول.

المُفَصُّلِ ، وَفِى الصَّبِع بِطِوَالِ المُفَصَّلِ. رواه عبد الرزاق فى مصنفه (نصب الرابة المُفَصَّلِ ، وَفِى الْعِشَاء بوَسَطِ المُفَصَّلِ ، وَفِى الْعِشَاء بوَسَطِ المُفَصَّلِ ، وَفِى الصَّبِع بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ. رواه عبد الرزاق فى مصنفه (نصب الرابة المُفَصَّلِ ، وَفِى الصَّبِع بِطِوَالِ الْمُفَصِّلِ. رواه عبد الرزاق فى مصنفه (نصب الرابة العدد وثق المحدد عمر ، وعلى هذا اختلف فى الاحتجاج به ، وقد وثق كذا فى مجمع الزوائد (١٩٧:١) . وهو من رجال الخمسة . وبقية السند رجالها رجال الجماعة ، ومراسيل الحسن صحاح فلا يضر الانقطاع بينه وبين عمر قال : ابن المدينى : البحداث الحسن إذا رواها عنه الثفات صحاح ما أقل يسقط منها اه كذا فى التهذيب (٦٦:٣).

١٠١١ - عن زرارة بن أبي أوفي قال : أقُرَانِيُ أَبُوْمُوْسَى كَتَابَ عمر إلَيْهِ اقْرَأُ فِي

ھی اسے ثقہ کہا ہے اور ابن حبان نے بھی اس کی توثیق کی ہے ( مجمع الزوائد )۔ ھی کہتا ہوں کہ حجاج حسن الحدیث ہے اور سند میں ارسال محالی بھی ہے محرمرسل محانی اتفا قامقبول ہے ہی حدیث حسن ہے۔

فاكدہ: اس سے حضور بھاكا آخرى فعل معلوم ہواكہ آپ بھائے فے مغرب میں تصار مفعل پڑھی ہے اور سے اسم ربک اگر چہ اوساط سے سے محراس كے متعلق او پر تفتار كوكور بھی ہے۔

۱۰۱۰- «نرت حسن بھری وغیرہ سے مردی ہے کہ دھرت عرقے دھنرت ابوموئی (اشعری ) کو نطالکھا کہ مغرب میں قصار مغصل اور عشاہ میں اوسا وامنع میں طوال مغصل پڑھا کرہ ۔اس کوعبد الرزاق نے روایت کیا ہے (نصب الراب ) یہ اثر مرسل ہے کو کہ دسن نے دھنرت عمر کونبیں پایا اور اسکی سند میں کئی بن زید مختلف نیہ ہے، پس مرسل حسن ہے اور امام حسن بھری کے مراسیل کوابن مدی نے مضح کہا ہے۔

فاكده:اس اثرك دلالت ندبب دنفيه برظا برب

ااا-زراره بن الى اوفى سے روايت ہے كه محكومعزت ابومونى في معزت عرف كا خط دكمايا جوان كى طرف لكھا تھا ك

الْمَغُرِبِ آخِرَ الْمُفَصِّلِ ، وَآخِرُ الْمُفَصِّلِ مِنْ لَمْ يَكُنْ إلى آخِرِ الْقُرُآنِ . أخرجه الطحاوي وذكره الحافظ في الفتح (٨٢٨:٢). فهو صحيح أو حسن على قاعدته.

١٠١٦ - وروى عن عمر ظه أنَّهُ كَتُبَ إلى أبِي مُؤسَى أنِ اقْرَأ فِي الظُّهُرِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ. أخرجه الترمذي (٤١:١).

۱۰۱۳ – عن الحسن قال: كان عمران بن الحصين يَقُرَأُ فِي الْمغْرِبِ" إِذَا زُلْزِلَت وَ الْعَادِيَاتِ". أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، قاله العيني في العمدة (۸۲:۳) ولم يذكر سنده.

١٠١٤ – عن: أبى عبد الله الصنابحى أنه قال: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِى خِلاَفَةِ ابِى بكرٍ فَصَلَّيْتُ وَرَائَهُ الْمَعْرِبَ ، فَقَرَا فِى الرَّكَعْتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ القُرُآنِ وَسُؤرَةٍ سُؤرَةٍ مِنْ قِصَارِ المُفَصِّلِ الحديث. رواه الإمام مالك فى الموطا (ص:٢٧). قلت: سنده صحيح.

١٠١٥ عن : أبى نوفل بن عقرب عن ابن عباس فَتُكَ قال : سَمِعْتُهُ يَقُرَأُ فِى الْمَغْرِبِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ ﴾ . أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه قال : حدثنا

مغرب میں آخر منعمل پڑھا کرواور آخر منعمل کم کین ہے آخر قرآن تک ہے۔اسکو کمادی نے روایت کیا ہے اور مافظ نے لاتح الباری میں اس کوؤکر کرکے اس پرسکوت کیا ہے، ہی ان کے قاعدہ پر دیمج یا حسن ہے۔

فاكدو: دلالت مقصود برخا برباوراس علم يكن كاقصار من دافل بونامغبوم بوتاب.

۱۰۱۲- معنرت عر سے بیمی روایت ہے کہ انہوں نے ابومونی اشعری کولکھا کہ ظہر میں اوسا لوطفسل پڑھا کرو۔ اسکور ندی نے (تعلیقاً) روایت کیا ہے۔

۱۰۱۳ - معزت حسن بعری سے روایت ہے کہ عمران بن حمین مغرب می اذا زلزت اور والعادیات پڑھا کرتے تھے۔ اسکوابن الی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے (عمرة القاری) محرص نے اس کی پوری سندہیں دیکھی۔

۱۰۱۰ - ابوعبدالله منابح سے دوایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ می خلافت الی برصدین میں مدین آیا اور مغرب کی نمازان کے بیچے پڑھی تو انہوں نے بہلی دو رکعتوں میں سورة فاتحداورا کی ایک سورت قصار مفصل کی پڑھی الحدیث اسکوامام مالک نے مؤطا میں روایت کیا ہے اوراسکی سندمجے ہے۔

١٠١٥-ايونوفل بن عقرب، ابن عبال سروايت كرت بي كه من في مغرب من ان كواذ اجا ونعر الله والله يزمة سا

وكيع عن شعبة به . كذا في عمدة القارى (٨١:٣). قلت : سند صحيح رجاله من رجال الجماعة إلا أبا نوفل فهو من رجال مسلم وأبي داود والنسائي كذا في التهذيب (٤٦٠:١٢).

۱۰۱۲ – عن: أبى عثمان النهدى أنّه صَلّى خَلُفَ ابْنِ مسعودٍ الْمَغُرِبَ فَقَرَا " فَلْ هُوَ اللهُ احْد " . أخرجه أبو داود (۱۲۰:۱) ، وسكت عنه ، فهو صالح عنده . و أخرجه ابن أبى شيبة ، وزاد : فوددت أنه قرأ " سورة البقرة " من حسن صوته كذا في عمدة القارى (۸۸۱:۳) ولم يذكر سنده.

١٠١٧ - عن : هشام بن عروة أن أباه كان يَقُرُا فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ مَا تَغْرَثُونَ " وَالْعَادِيَاتِ " وَنَحُوِهَا مِنَ السُّورِ. قال أبو داود : وهذا يدل على أن ذاك منسوخ. قال أبو داود : وهذا يدل على أن ذاك منسوخ. قال أبو داود : وهذا أصح أخرجه أبو داود (١٢٥:١) في سننه بسند صحيح.

النّبي عَلَيْهُ ، وافع بن خديج فله قال : كُنّا نُصَلّى الْمَغْرِبَ مَعَ النّبِي عَلَيْهُ ، فَيَنْضِرِفُ أَحَدُنَا وَإِنّهُ لَيُبُصِرُ مَوَاقِعَ نَبُلِهِ. أخرجه الإمام البخارى (٢٤:٢).

اسکوابن الی شیبے نے مصنف میں روایت کیا ہے ( مینی )۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی سند شرواسلم برجع ہے۔

۱۰۱۷-ابوطان المنهدی سے روایت ہے کہ انہوں نے معزت میداللہ بن مسعود کے بیجے نماز پڑھی تو انہوں نے قل حواللہ اصدی قراءت کی ۔اس کو ابول نے قل حواللہ اصدی قراءت کی ۔اس کو ابود اور ابن الی شیبہ کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں ان کی مسن صوت کی وجہ سے بیٹمنا کرتا تھا کہ کاش وہ سور و بھتے (بینی )۔

عادا-ہشام بن عروہ نے فرمایا کدان کے پاپ (عروہ بن الزمیر) مفرب میں دی پڑھا کرتے تھے جوتم لوگ پڑھتے ہو لیعنی )والعادیات اوراس جیسی سورتیں۔اسکوابوداود نے سند مجھے ہے روایت کرکے کہا ہے کداس اثر میں اس ہات پردلالت ہے کدوہ طریقہ (یعنی مطرب میں طویل قرا ہ ت کرتا) منسوخ ہے۔ابوداود نے کہا کہ بیاثر زیادہ مجھے ہے۔

<u>فا کدو</u>: ان سب آثار سے معلوم ہوا کہ اجلہ ' محابہ وتا بعین مغرب میں قصار مغصل پڑھتے تھے اور طویل قراء ت نہ کرتے تھے۔

۱۰۱۸ - رافع بن خدیج منے فرمایا کہ ہم رسول اللہ بھاتھ کے ساتھ معرب کی نماز پڑھ کرایسے وقت میں او سے تھے کہ برخف اپنے تیر کے کرنے کی چکہ کود کھیاتھا۔ اس کوا مام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ۱۰۱۹ - أخبرنا: وكيع عن إسماعيل بن عبد المالك قال: سمعت سعيد بن جبير يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ مَرَّةً " تُنْبِئُ اَخْبَارَهَا " وَ مَرَّةً " تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا " . أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (عمدة القارى ٨٢:٣).

قلت: إسماعيل هذا مختلف فيه، قال يحيى بن معين: ليس به بأس ، كذا في التهذيب (٣١٦:١) . و قد عرفت أن هذا من ابن معين توثيق ، كما ذكرناه في المقدمة . وبقية رواته ثقات.

۱۰۲۰ حدثنا: وكيع عن ربيع قال: كان الحسن يَقُرَأُ فِي الْمَغْرِبِ" إِذَا زُلْزِلَت وَ الْعَادِيَاتِ " لاَ يَدَ عُهُمًا . اخرجه ابن ابي شيبة (عمدة القارى ١-١٨٢) . قلت: ربيع هذا لعله ابن صبيح السعدى وثقه شعبة وابو زرعة و ابو الوليد واحمد، وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة مستقيمة ، ولم أر له حديثا منكرا جدا ، وأرجو أنه لا يأس به ، ولا برواياته . كذا في التهذيب (٢٤٨٠٢٤٧:٣).

الحباب عن الضحاك بن عثمان قال: رَايُتُ عمرَ بنَ عثمان قال: رَايُتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يَقْرَأُ فِي المُغرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ . أخرجه ابن أبي شيبة

فائدہ: ظاہر ہے کہی قراءت کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعدا تناجا ندنانیں ہوسکنا کہ تیر کرنے کی جگہ د کھے لی جا ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیر میں رسول اللہ واللہ کا کا کہ معرب میں آپ واللہ قراءت کو طویل نہ کرتے تھے، اس سے بھی ابوداود کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ وہ طریقہ منسوخ ہے۔

۱۰۱۹ - حضرت سعید بن جبیر (تابعی) سے روایت ہے کہ وہ مغرب می (اذا زلزلت پڑھتے جس می ) مجمی تنسیٰ اخبار ھا پڑھتے اور مجمی تحدت اخبار ھا ۔اسکوابن الی شیب نے مصنف می روایت کیا ہے (مینی )اوراسکی سندسن ہے۔

فائدہ:اس ہے جی معلوم ہوا کہ تابعین مغرب میں تصار معصل پڑھتے تھے اور تحدت اخبار ھاکی مجکد تندی اخبار ھا پڑھنے سے نماز فاسد نبیں ہوتی کو بلاوج ایساکرنا ام جانبیں ممکن ہے معزت سعید نے کی عذر کی وجہ سے ایسا کیا ہو۔

(عمدة القارى ١٨٦:٣). قلت: سند صحيح على شرط مسلم.

١٠٢٦ - أخبرنا: وكيع عن محل قال: سمعتُ ابراهيم يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأَوْلَى مِنَ الْمَغْرِبِ "لِايُلاَفِ قُرَيْشِ". أخرجه ابن أبي شيبة (عمدة القاري ٨٤٤:٣).

قلت: محل هذا هو ابن محرز الضبي الكوفي وثقه أحمد وابن معين وغيرهما ، كذا في التهذيب فالسند صحيح.

اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ عَلْ أَتَاكَ حَدِيْتُ الْغَاشِيَةِ ﴾. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١٠٨١).

البراء فله قال: سَمِعُتُ النبئ عَلَيْهُ: يَقُرُأُ فِي الْعِشَاءِ ﴿ وَالنَّبِي عَلَيْهُ الْعِشَاءِ ﴿ وَالنَّبِي وَالزَّيْتُونِ ﴾ وَمَا سَمِعُتُ احَداً الحَسْنَ صَوْتاً مِنْهُ ، متفق عليه ، (كذا في المشكاد مع التنقيع ٢:٦٥٢)،

١٠٢٥ عن : جابر قال : كَانَ معاذ بن جبل ﴿ يُصَلِّي مَعَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ

ابن الى شيبف روايت كياب ( ينى ) من كبتابول كداكل سندشر ماسلم رميح ب-

۱۰۲۴- محل (منهی) ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایراہیم ( مختی ) کومغرب کی پہلی رکعت میں لایا ف قریش پڑھتے ہو سکانا ہے۔اسکوبھی این الی شیبرنے روایت کیا ہے ( مینی ) اوراس کی سندمجے ہے۔

فاكدو:انسب أناري د معرات العين كامغرب على تصار عصل ين صنانابت بمعلوم مواكدامت كالمل الى يرستعر موكيا ب-

۱۰۲۳ – معفرت انس سے روایت ہے کہ نی کھی ظیم اور عصر میں سے اسم ریک الاعلی اور بل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔اسکو بزار نے روایت کیا ہے اوراس کے راوی سمجے بخاری کے راوی ہیں (مجمع الزوائد)۔

فاكدو:اس سے عشاه مى اوسا لم معمل كى قرا وت ابت ہوئى كونكہ جمہور كے زوكي والين اوساط مى سے بـ

فَيُونَمُ قَوْمَهُ ، فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِي عَلَيْكُ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمُّهُمَ فَافْتَتَعَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَانْحَرَفَ رَجُلٌ ، فَسَلَّمَ ثُمُّ صَلَّى وَحُدَهُ . الحديث وفي آخره : فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى معَاذ فقال : يَا معاذ! أَ فَتَانَ أَنْتَ؟ إِقْرَأ " وَالشَّمْسِ وَضُحِهَا ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَى ، وَسَبِّع اسْمَ رَبِّكَ : يَا معاذ! أَ فَتَانَ أَنْتَ؟ إِقْرَأ " وَالشَّمْسِ وَضُحِهَا ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَى ، وَسَبِّع اسْمَ رَبِّكَ النَّهُ مُن وَاللَّهُ اللّهُ عَلَى المسورتين الأعلى " . متفق عليه . كذا في المشكاة (٢:١٦). وفي رواية للبخاري : وأمره بسورتين من اوسط المفصل اه.

قال الحافظ : في الفتح (١٦٤:٢) : وفي رواية الحميدي عن ابن عيينة مع الثالثة الأول ﴿والسمآء ذات البروج ، والسمآء والطارق﴾ اه.

١٠٢٦ عن: بريدة أنَّ معاذ بن جبل ظه صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَقَرَا فِيْهَا ﴿ الْعُشَاءِ فَقَرَا فِيْهَا ﴿ الْعُشَاءَ فَقَالَ لَهُ مَعَاذٌ قَوْلاً شَدِيْداً ﴿ الْقُتَرَبَبِ السَّاعَةُ ﴾ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَفُرُغُ فَصَلَّى ، وَذَهَبَ. فَقَالَ لَهُ مَعَاذٌ قَوْلاً شَدِيْداً فَاتَى الرَّجُلُ النِّي ثَقَالَ لَهُ مَعَاذٌ قَوْلاً شَدِيْداً فَاتَى الرَّجُلُ النِّي ثَقَالَ لَهُ مَعَادٌ قَوْلاً شَدِيْداً فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَعْمَلُ فِي نَحْلِ وَخِفْتُ عَلَى الْمَاء .

۱۵۰۱- حضرت جایر سے روایت ہے فر مایا کہ معاذ بن جبل رسول الله الله کے ساتھ نماز پڑھتے مجرا پی تو م کو جا کرنماز
پڑھاتے تھے، ایک رات انہوں نے (حسب عادت) رسول اللہ کی کے ساتھ نماز پڑھی مجرا پی تو م کے پاس پنجے اور امام بن تو سوء
بقرہ شروع کردی ، اس پرایک فخض سلام پھیرکر ( تعاصت ہے ) الگ ہو کیا اور جمیا نماز پڑھ کر چلا کیا ( اس کے بعد طویل تصد ہے ) اور
اس کے اخیر جس یہ ہے کہ رسول اللہ کا لئے خضرت معاذ کی طرف متوجہ ہو کر فرما یا کدا سے معاذ! کیاتم لوگوں کو فتن جس ڈالے والے بوء
بس والعمس وضحیا اور والعیل اذا یعنی اور سے اسم ربک الدی پڑھا کرو۔ (متنق علیہ معکوۃ) اور بخاری کی ایک روایت یہ ہے کہ حضور
علاوہ والسما وزات البروت اور والسما ووالعارت کا بھی ذکر ہے۔

فاكدو: ولالت متعبود برخا برب كد حضور التلاف في مشاء بن اوسا ومنعل كا امرفر ما يا ب اس مفرب كا حال بحد لينا عاب كراس بن قواس بهى كم قراءت بونى عاب كوكد مغرب كا وقت عشاء ببت بحك به نيز اس مديث ب يجى معلوم بواكد جن سورتو ل كا سكے جمع طرق مي ذكر به وسب اوسا و معالم عصل مي سے بيں۔

۱۰۶۹- معرت برید قرصروایت ب کرمعاذ بن جبل نے اپ ساتیوں کونماز عشاہ پڑھائی اوراس میں اقتر بت الساعة پڑھی تو ایک فض ان کی فراغت سے پہلے الگ ہوگیا اور اسب نماز پڑھکر چلا گیا ، تو معرت معاد نے ( نماز کے بعد ) اسکی نبست بخت بات کی (شاید یہ کہا کہ یہ منافق معلوم ہوتا ہے ) تو وہ فض رسول اللہ اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور دی ہے این ندر بیان کیا اور

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى " بِالشَّمْسِ وَضُحَهَا" وَنَحُوهَا مِنَ السُّورِ ، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١٨٩١).

١٠٢٧ عن : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : مَا مِنَ الْمُفَتَّلِ سُؤرَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيْرَةً إلاَّ قَد سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوُمُ بِهَا النَّاسَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ , رواه مالك كذا في المشكاة وفي تنقيح الرواة (ص: ١٥٩) : رواه أيضا أبو داود وسكت عنه هو والمنذري . قلت : وهو حديث صحيح.

١٠٢٨ عن رفاعة الأنصارى أن النبى عَلَى قال: لا تَقُرَأ فِي الشَّبَحِ بِدُونِ عَشَرِ آيَاتٍ. رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة واختلف في الاحتجاج به (مجمع الزوائد ١٠٩١). قلت وقد قدمنا أنه حسن الحديث واحتج به غير واحد، فالحديث حسن.

کہا کہ میں مجود کے باغ میں (پانی دینے کا) کام کررہاتھااور بھے پانی کا اندیشہوا (کرزیادہ یا کم نہوجائے) تو رسول القد کھنے نے فرمایا (اسے معاذ!) وافقس وضحیا اور اس کی شل سور تھی پڑھا کرو۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی سیج کے راوی جیسے۔ (مجمع الزوائد)۔
جیں۔ (مجمع الزوائد)۔

عادا - معزت عرو بن شعب اپنیاب سے وہ ان کے دادا سے (جو محالی میں) روایت کرتے میں کے مفعل کی وئی جو فی اللے کی سورت الی نہیں جس کو میں نے رسول اللہ اللے سے نماز فرض میں بحالی امامت نہ سنا ہو۔ اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے (ملکوة) اور ابوداود نے بھی روایت کیا ہے اور منذری نے اس پرسکوت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کے بید حدیث میں ج

۱۰۲۸ - معرت رفاعدانعداری می روایت بے کدرسول الله ولائ نفر مایا کومنی میں دس آیوں ہے کم نے پر حاکر واور مشا .

علی می دس آیوں ہے کم نے پڑھا کرو۔ اس کوطرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ابن لبید ہے جس ہے احتجاج کر نے میں اختلاف ہے ( مجمع الرواکد ) میں کہتا ہوں کہ بار ہا گذر چکا ہے کدووسن الحدیث میں اور بہت لوگوں نے ان سے احتجاج کیا ہے ۔ ووسن الحدیث میں اور بہت لوگوں نے ان سے احتجاج کیا ہے کہو مدیث سے ۔

فاكدو:اس مديث كامطلب بظامريه بكراكركي وجهة تدرمسنون قراءت ندكر سكة وان نمازول يسوس أيات ي

١٠٢٩ عن: أبي هريرة على قال: كَانَ رَسُؤلُ الله عَلَيْهُ يَقُرُأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِيَوْمَ
 النجُمُعَةِ ﴿ اللهِ تَنزيلِ السجدة ، وهل أتى على الإنسان ﴾ متفق عليه ( بلوغ المرام ١-٩٤٥).

۱۰۳۰ – عن: عبد الله بن مسعود منه: أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلوَةٍ التُّبَعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " الَّم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان " يديم ذلك . رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون (مجمع الزوائد، ۲۰۹۱) . وقال الحافظ في الفتح (۲۰۱۲): أخرجه الطبراني ، ولفظه : يديم ذلك ، وأصله في ابن ماجة بدون هذه الزيادة ، ورجاله ثقات لكن صوب أبو حاتم إرساله اه.

١٠٣١ - عن: إبراهيم النخعى أنَّه قال: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَا فِي الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِسُوْرَةٍ فِيْمًا سَجُدَةً. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد قوى . وعنده من طريقه أيضا: أنه فعل ذلك فقرأ "سورة مريم".

کم نہ پڑھے، پس بے مدیث جیب ہے جس ہے کی کی مدمعلوم ہوگئ کے اگر کسی وقت قد رِمسنون سے کم قراءت کرنا چا ہے تواس سے کم نہ پڑھے، پس بے کم منے کی دس آ بیتیں لبی ہول جیسے سورہ جمعہ ومنا نقون اور عشاء کی لبی نہ ہول جیسے سورۃ والقد اعلم۔
نہ کرے اور بہتر بیہ ہے کہ من کی دس آ بیتیں لبی ہول جیسے سورہ جمعہ ومنا نقون اور عشاء کی لبی نہ ہول جیسے سورۃ والتہ اللہ اللہ علی اللہ ہو کہ دن فجر کی نماز عمل آئم تنزیل السجدہ اور پیل اتی علی الانسان پڑھتے تھے۔ بیصد یہ بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے جیسا کہ بلوغ المرام عمل ہے۔

۱۰۳۰- معرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ نی تھا جمعہ کی منے کی نماز میں آئم تنزیل السجد و اور بل اتی علی الانسان بمیشہ پڑھتے تھے۔اس کوطبر انی نے صغیر میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقتہ ہیں (مجمع الزوائد)۔

فاكده: كى نماز مى كوئى سورت اس طرح مقرركرليما كداس كيسواكوئى اورسورت نه پزهيم كروه ب جبكه يه احتمال بوكه اس كود كيدكر جبلا واس فعل كووا جب بمحيس محاس لئے مناسب ب كه يه دونوں سور تمی جمعه كی فجر كی نماز میں پڑھی جائيں گرگا ہے نہ بمی پڑھی جائيں تا كوكى واجب نہ بمحصل ہے۔

ا ۱۰۳ اابراہیم بختی سے دوایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ جمعہ کے دن مجمع کی نماز میں کوئی اسی سورت پڑھنامستحب ہے جس میں مجدہ ہو۔ اِس کو ابن الی شیبہ نے سند تو می سے روایت کیا ہے اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ایراہیم نختی نے ایسا ہی کیا اور سور و ١٠٣٢ - ومن طريق ابن عون قال: كَانُوا يَقْرَثُون فِي الصَّبُح يَوْمَ الْجُمُعَة بِسُورَةٍ فِي الصَّبُح يَوْمَ الْجُمُعَة بِسُورَةٍ فِي الصَّبُح يَوْمَ الحافظ في الفتح (٣١٦:٢) فهو صحيح أو حسن على قاعدته.

١٠٣٣ عن: النعمان بن بشير قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَ فِي الْجُمُعَةِ بِ﴿ سَهُمْ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ هَلُ آتَاكَ حَدِيْتُ الْغَاشِيَةِ ﴾. قال: وإذَا اجْتَهَ الْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَا بِهِمَا فِي الصَّلاَتَيْنِ . رواه مسلم كذا في المشكاة مع التنقيم (١٥٤:١).

قلت: وقد سر في باب الجهر في الجمعة ، والعيدين حديث أبي هريرة أنه قرأ (سورة الجمعة) ، و ﴿ إِذَا جَائَكَ المُنَافِقُونَ ﴾ ، وقال: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَتُرَأُ بِهِمَا يَوْم الجُمعة ، رواه سسلم ، ولفظ الطحاوى: أنّه كَانَ يَقُرَأُ فِي الْجُمعة " (سورة الجمعة) ، و ﴿ إِذَا جَائَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ ". كذا في عمدة القارى (٢٦١:٣).

١٠٣٤ - عن عبيد الله أنَّ عمر بن الخطاب على سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّهِي مَا كَانَ يَقُرُأُ بِهِ

۱۰۳۲ - اور ابن ون كے طريق بروايت كيا ہے كانبول نے كہا كه يہلے لوگ (يعنى محاب كيونكر ابن ون تا بى جير) جو كون مح كى نماز عن الى مورت يزهة تھے جس عن مجد و موراس كو مافق نے لتے البارى عن بيان كيا ہے، يس ان كے قاعد و حسن ہے المجے۔

فائدہ: اس معلوم ہوا کہ جعد کے دن سورہ الم تنزیل السجدہ اور سورہ دبر کا پڑھنا خصوصیت سے لازم نہیں در نہ سحابہ وتا بعین ای پر ہداد مت کرتے اور دوسری سورت مجدہ کی اس کی جگہ نہ پڑھتے۔ اس لئے حنفیہ کے زو یک ان دوسورتوں کا پڑھنا سنت مؤکدہ نیس مستحب ہے درگا ہے ترک بھی کردیا جائے تا کہ کی کوڑ دم کا شہدنہ ہو، نیز ایک دجہ عدم ازوم کی یہ بھی ہے کہ دید میں اس مؤکدہ تھا جیسا کہ امام مافک نے فرمایا ہے۔

۱۰۳۳ من ۱۰۳۳ - مفرت نعمان بن بیر سے روایت ہو وفرماتے ہیں کرمید نارسول اللہ الله الله میں اور جدکی نماز میں ہے اسم ربک الاعلی اور بل اتاک حدیث الغافیة پڑھتے تھے ، کہا اور جب بھی عید اور جعد ایک ون میں جمع ہوجاتے تو آپ ہو ہے اس ورتوں ) کودونوں نمازوں میں پڑھتے تھے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے (مفکوة) ۔ میں کہتا ہوں کہ باب جرالقراء ت فی الجسد والعیدین میں معزت ابو ہریرہ کی حدیث بھی گذر چکل ہے کہ رسول اللہ الله جملے جمل نماز میں سورہ جمد اور اذا جاءک المنافقون پڑھا کرتے تھے۔ اسکومسلم نے روایت کیا ہے۔

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : يَقُرَأُ فِيْهِمَا بِ﴿قَ وَالْقُرُآنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾. رواه مسلم كذا في المشكاة مع التنقيع (٤:١).

١٠٣٥ - عن: أبى هريرة على قال: إنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَرَا فِي رَكْعَتَى الْفَجِرِ" قُلْ فِا أَيْمَ اللهِ عَلَيْهُ قَرَا فِي رَكْعَتَى الْفَجِرِ" قُلْ فِا أَيْمَا الْكَافِرُونَ " وَ " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ". رواه سسلم ، كذا في المشكاة (١٠٤٠١).

١٠٣٦ – عن: ابن عمر هُ قال: قال رسول الله كَالَّهُ وَقُلُ هُوَ الله اَحَدَ اللهُ اَحَدُ اللهُ اَحَدُ اللهُ اَحَدُ اللهُ اَحَدُ اللهُ الْحُدُّ اللهُ الْحُدُّ اللهُ الْحُدُّ اللهُ ال

١٠٣٧ - وروى الترمذي عن ابن مسعود فله قال : مَا أَحْصِي مَا سَمِعْتُ

۱۰۳۳ - معرت عبد الله عمروى بكرمعزت عربن الخطاب في ابو واقد لين سه وريافت فرمايا كرميد الأنفى اورعيد الفطر من رسول الله المنظاكيا برحا كرتے تھے؟ كها دونوں من ق والقرآن المجيد اور اقتربت الساعة برحا كرتے تھے۔ اسكوسلم في روايت كيا ب (مفكوة)۔

فا كدو: ان محايول في مخلف سورتم بيان كى بي اور برايك في مواظبت كالفظ استعال كيا ب كرحضور المخلفات برحا كرتے تے ،اس معلوم ہوا كدان كى مرادموا خبت بيل بكد جس في جود كھا اور يادركھا وى بيان كرديا باورحقيقت مي الاختور المحالي كو كى سورت برحة تھے بھى كوئى ، پس تابت ہوا كر آءت عم تعين بكونيس ،امام كو جائز ب كد بعد فاتح كے جومورت جا ب برحد سے بال منقول كا تباح اولى ومتحب ضرور ب مركا ب اس كوثرك بھى كرديا كر بے جيدا كدا و بركذر چكا ب

۱۰۳۵ - معنرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جمر کی سنتوں میں قل یا ایہا الکافرون اور قل ہواللہ احد پڑھی ہے۔اس کو مسلم نے روایت کیا ہے (معکوہ)۔

۱۰۳۷-عبدالله بن عرف ایت ب کدرسول الله الله ایک نظر مایا کول بوالله احدتهائی قرآن کرابر (تواب میس) ب اورقل یا ایها الکافرون چوتهائی قرآن کے برابر بادران دونوں کو فجر کی سنتوں میں پڑھا جاتا ہے اورفر مایا کدان دورکعتوں میں ایک اورفر یا ایک ان دورکعتوں میں ایک لا ماندر فبت کرتا ہے (بعنی رفبت کرتا جا ہے )۔ اس کو ابو یعنی نے اسادسن کے ساتھ دوا بت کیا ہے اور طبر انی نے بھی کبیر میں دوایت کیا ہے اورای کے یافظ بی (ترخیب)۔

١٠٣٧- اورتر فدى في ائن مسعود عدوايت كى بووفرات بي كديم شارئيس كرسكا كديس في رسول الله عيورة

رسول الله عَلَيْ يَقُرُا فِي الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَفِي الرَّكَعَتَيْنِ قَبُلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بِ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾. قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلامن حديث عبد الملك بن معدان.

قلت: قال فيه ابن معين: صالح وضعفه غيره. كذا في التهذيب (٢٨:٦) فهو حسن.

١٠٣٨ – عن: أبى بن كعب عنه: كان رسول الله على يَقُرًا فِى الْوِتُرِ بِ ﴿ مَبْحِ اللهُ عَلَى يَقُرًا فِى الْوِتُرِ بِ ﴿ مَبْحِ اللهُ مَلَى اللهُ الْعَلَى وَ ﴿ وَقُلُ هُوُ اللهُ اَحَدُ ﴾ وَ ﴿ وَقُلُ هُوُ اللهُ اَحَدُ ﴾ وَ وَقُلُ هُوُ اللهُ اَحَدُ ﴾ وَ وَقُلُ عَال : " مُنبَحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوس " ثَلَتَ مَرَّاتٍ . رواه النسائى (١:٢٥) وسكت عنه.

باب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئُ الْقُرُآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا﴾ والنهى عن القرائة خلف الإمام في الجهرية والسرية ، واكتفاء الماموم بقرائة الإمام هو المحدد الإمام حدثنا : أبو كريب قال : ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم (هو

معرب کے بعد کی دورکعتوں اور فجر سے پہلے کی دورکعتوں میں قل یا ایہا الکافرون اورقل ہوائٹدا صدکتنی بار پڑھتے ہوئے سا ہے۔ تر ندی نے کہا ہے کہ بیصد یے فریب ہے ہم اس کو بجر مبدالملک بن معدان کے اور کس سے ٹیس پہلے نتے احد میں کہتا ہوں کر اس کو ابن مین نے صالح کہا ہے اور دوسروں نے ضعیف (تہذیب)۔

۱۰۳۸ - معزت الى بن كعب سے مردى ہے كدرسول الله الله الله الله العلى اورقل يا يها الكافر ، ن اورقل بواالله اصد يرد حاكرتے تے اسكونسائى نے روايت كيا ہے اور اس پرسكوت احد يرد حاكرتے تے اورسلام كے بعد تمن مرتبہ بعان الملك القدوس كها كرتے تے اسكونسائى نے روايت كيا ہے اور اس پرسكوت كيا ہے۔ كيا ہے۔

فاكدو: ان سورتوں كاوتر على پڑھنا ہمار سنزد كي بھى سنت ہادر بعض روايات على يہى آيا ہے كدوتر كى تيسرى ركعت على آ ہداؤلل ہوالقدا صداور معوذ تمن پڑھتے تھے كرام احمد بن ضبل اور يكى بن معين نے معوذ تمن كى زيادت كومكركما ہاس كے جمبور حندياس زيادت كے قائل نبيں ہيں، كين شرح جلال نے كہا ہے كہ بعض اوقات اس پہى عمل كيا جائے تا كدونوں حديثوں پر عمل موجائے اس سے حنديكا اجاع سنت معلوم ہوگيا، بخدا كي لوگ ہے متبع سنت ہيں۔

ابن بهدلة)عن المسيب بن رافع قال: كَانَ عبد الله فَهُ يقُول: كُنَّا يُسَلَّمُ بَعُضُنَا عَلَى بَعُضُنَا عَلَى بَعُضُ الْقُرْآنُ الْعَلَمَ الْقُرْآنُ الْعَلَمَ الْقُرْآنُ الْعَرَانُ الْقُرْآنُ الْعَرَانُ الْقُرْآنُ الْعَرَانُ الْقُرْآنُ فَالَانِ وَسَلَامٌ عَلَى فُلَانٍ . قال: فَجَاءَ الْقُرْآنُ ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَالنَّانِ اللَّهُ عَلَى الْقُرْآنُ فَالنَّانِ اللَّهُ وَالنَّالَةِ وَالنَّانِ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّانِ اللَّهُ وَالنَّانِ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّانِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالنَّانِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

قال في التهديب (٣:١٠): قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: "المسيب عن ابن مسعود" مرسل ، وقال مرة: لم يلق ابن مسعود ، ولم يلق عليا إنما يروى عن مجاهد ، و نحوه أه ولكنه لا يضر عندنا ، ورجال الثاني ثقات من رجال الجماعة إلا إبراهيم الهجرى فلين الحديث ، كذا في التقريب (ص: ١١) فاعتضد أحدهما بالآخر.

١٠٤١ - حدثنا: أبو كريب قال: ثنا المحاربي عن داود بن أبي هند عن يسير بن جابر قال: صَلَّى ابن مسعود، فَسَمِعَ نَاساً يَقُرَّتُونَ مَعَ الإِمَامِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: أَمَا أَنَ

باب الله تعالی کے قول واذا قد أ القرآن فاستمعواله وانصتوا و کی تغییر میں اور اس بیان میں کدامام کے و بیجے قراءت کرناممنوع ہے جمری نماز میں بھی اور سری نماز میں بھی اور بید کہ مقدی کوامام کی قراءت پراکتفاء کرناچا ہے و بیجے قراءت کرناممنوع ہے جمری نماز میں بھی اور سے کہ عبداللہ بن مسعود قرماتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کونماز میں سلام کرلیا کرتے تھے ، اس برقرآن (میں سی تم ) آیا کہ جب قرآن پر حاجائے قاس کوسنواور خاموش رہو۔

۱۰۳۰-۱۰۱۱ ورادعیاض نے ابو ہر پر ق ہے روایت کیا ہے کہ لوگ نماز میں با تمی کرلیا کرتے تھے، پھر جب بیا ہت نازل ہوئی ا واذاقر اُالقر آن 'اوردوسری آیت (شاید قو مواللہ قائمین مراد ہے) تو خاموش رہنے کا تھم کیا گیا۔ بیدونوں روایش امام حافظ ابن جر بر طبری نے اپنی تغییر میں بیان کی جیں اور پہلی کی سند کے سب راوی ثقہ میں گراس میں انقطاع ہے (جو ہمار بے قواعد پرمعزمیں) اور دوسری سند میں ایک راوی ایر اہیم ہجری لین الحد ہے ہیں، ہیں دونوں ملکر قابل احتجاج ہیں۔

۱۹۰۱- حفرت بیربن جابر ہے روایت ہے کہ حفرت ابن مسعود نے نماز پر حالی تو بعض لوگوں کوامام کے ساتھ قراءت کرتے ہوئے سنا تو نماز سے فارخ ہو کر فرمایا کہ کیا تمہارے لئے اس کا وقت نبیں آیا کہ جو کے اس کا وقت نبیں آیا

لَكُمُ أَنُ تَفَقَهُوا أَمَّا آنَ لَكُمُ أَنُ تَعَقِلُوا ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ كَمَا أَمَرَكُمُ الله . أخرجه الطبرى (٢٧٨:١١) أيضا ، ورجاله ثقات من رجال الجماعة ، ويسير ابن جابر له ذكر في التهذيب (١١:٩) وهو بالياء التحتانية المثناة والسين المهملة أبو الخباز العبدى من رجال الصحيحين ثقة أدرك زمن النبي عَلَيُهُ ، ويقال : إن له رؤية روى عن عبد الله . وأخرجه البيهقي في كتاب القرائة عن داود عن أبي نضرة عن رجل عن ابن مسعود ، فذكر نحوه ، وسكت عنه . وأبو نضرة منذر بن مالك بن قطعة من رجال مسلم ثقة وهو يروى عن يسير بن جابر كما في التهذيب (٢٠٢١٦و ٢٠٢١) فالمجهول في رواية البيهقي هو هذا أعني يسير بن جابر كما صرح به الطبرى في رواية فالمجهول في رواية البيهةي هو هذا أعني يسير بن جابر كما صرح به الطبرى في رواية فالمحيد صحيح بلا غبار.

المبارك عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن ابن عباس المهائه كان يَقُولُ فِي هَذِه ﴿ وَاذْكُرْ رَبُّكَ فِي عَن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن ابن عباس الله الله كان يَقُولُ فِي هذِه ﴿ وَاذْكُرْ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعا وَخِيفَة ﴾ : هذا في الْمَكْتُوبَةِ ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ قَصِصٍ اَوُ قرائة بعد ذلك فإنما هي نافلة . إن نبي الله عَلَيْهُ قَرَا فِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ وَقَرَا أَصْحَابُهُ وَرَائَهُ ، فَخلطوا عليه قال : فنزل القرآن ﴿ وَإِذَا قُرِي الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ فهذا في المكتوبة . أخرجه الطبرى (١١٢٠٩) أيضا ، ورجاله ثقات ، وابن لهيعة حسن الحديث

کہ جان لوکہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کا اور خاموش رہوجیہا کہ انٹد تعالی نے حکم فر مایا (وا ذا قرأ القرآن فاستمعواله وانصنوا) -اس کو بھی امام طری نے الی تغییر میں روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی تقدیس اور سندیجے ہے۔

كما قد مر غير مرة ، والحديث منقطع فإن ابن هبيرة لم يلق ابن عباس ، وإنما يروى عن عكرمة مولاه كذا يظهر من التهذيب (٦١:٦) والانقطاع لا يضر عندنا.

التمهيد. (الجوهر النقى النقى المحاق بن إبراهيم قال: أنا جريد عن سليمان التيمى عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشى عن أبى سوسى الأشعرى على سرفوعاً: وإذًا قَرَا (أى الإمام) فَأَنْصِتُوا ". رواه مسلم (١٨٤:١). وقال الحافظ فى الفتح (٢٠١:٢) : حديث صحيح أه صححه الإمام أحمد كما نقله ابن عبد البر بسنده فى التمهيد. (الجوهر النقى ١٥٣:١).

ا مام مبری نے روایت کیا ہے اور اس سے راوی تعدیں اور سندھن ہے مراس میں ارسال ہے جو ہمارے بہال معزبیں۔

فا كدو: ان روا تول مع علوم بواكرة بت واذا قرأ الفر أن فاستمعوا له وانصنوا "كانزول نماز على قراءت والمفدالا مام كرنے كم معلق بوا مام مرنے فرما با بكراس براجماع بكراس به كائزول قراءت نماز كم معلق بوا باور اطف الا مام كرنے كم معلق بوا باورا بعين كے مخلف اقوال وآثاراس كم معلق نقل كئے مكے بيں جن سے امام احمد كے قول كى اعلى مائد بول بام احمد كرنے و مقتد يوں كوقرا وت نركا جا بنے بكر فاموش د بنا جا ہے۔

امام بیمی نے اس میں بیاویل کے کواس آیت میں مقد ہوں کوامام کے بیچے د نعوی باتمی کرنے یا جر کے ساتھ قرا، ت
کرنے ہے مع کیا گیا ہے، سورة فاتح آست پڑھنے ہے معنی نہیں کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کواول تو آست کے الفاظ فاتح و فیر فاتح سب کو عام میں کو نکداس میں انصحوا ' ہا اور افسات کے معنی بالکل فاموش رہنے کے ہیں اس میں فاتح ہے فاموش رہنا ہی آھی، پھر چم میں کہ کیا امام پہلی فلب کی صالت میں سامعین کو آست آست ذکر القداور تبعی و فیرو پڑھنے کی اجازت و یہ یں گے؟ اگر نہیں تو وہاں اس آیت سے مطلقا کلام کی ممافعت پراستم لال کیو مجمعے ہوگیا اور اگر اجازت وی جائے تو یہ آپ کے ذہب کے فلاف ہا اور اگر ابا ان کے دوباں مطلقا فاموش رہنے کا حکم اس لئے ہے کہ نطبہ کے بارہ میں احاد یہ کے اندر افسات کی تاکید ہے تو ہم کہیں گے کہ اصاد یہ میں نماز کے اندر مقند یوں کو اس سے زیادہ افسات کی تاکید ہے جیسا کو فتر یہ آجا نگا، اس جبرت ہے کہ نطبہ میں تو مطلقا فلام کو میں اور جبرا بھی اور نماز میں قراءت میں ہوگا جائے طالا نکہ اس پراجماع قائم ہے کہ آ یہ خورہ کو اور کی نزول فلان کے بارہ میں ہوا ہے۔

۱۰۳۳ - معزت ابوموی اشعری سے دوایت ہے کہ دسول اللہ اللہ اللہ خان کہ جب امام قراءت کیا کرے قوتم خاموش رہا کہ حب امام قراءت کیا کرے قوتم خاموش رہا کہ حب اس کوسلم نے روایت کیا ہے اور جو ہرتی میں ہے کہ ایس کوسیح کہا ہے جب اور جو ہرتی میں ہے کہ امام احمد نے بھی اس کوسیح کہا ہے جب اکرابن عبدالبرنے اپنی سند سے تمبید میں اس کوقتل کیا ہے اور امام طبری نے بھی اس کوسیح کہا ہے۔

قلت : وقال الحافظ : الإمام أبو جعفر الطبرى في تفسيره (١١٢:٩) : وقد صح الخبر عن رسول الله عليه من قوله : إذا قرأ الإمام فأنصتوا اه.

عن حدثنا: على بن عبد الله قال: ثنا جرير عن سليمان التيمى عن قتادة عن أبى علاب عن حطان بن عبد الله الرقاشى عن أبى موسى على قال: عَلَمَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قال: عَلَمَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قال: إذَا قُمْتُمُ إلَى الصَّلاَةِ فَلْيَوُمُكُم أَحَدُكُم ، وَإذَا قَرَا الإمامُ فَانْصِتُوا. رواه الإمام أحمد فى قال: إذَا قُمْتُم إلى الصَّلاَةِ فَلْيَوُمُكُم أَحَدُكُم ، وَإذَا قَرَا الإمامُ فَانْصِتُوا. رواه الإمام أحمد فى مسنده (١٥٠٤) وسنده سند سسلم إلا على بن عبد الله وهو ابن المدينى شيخ البخارى ثقة مشهور.

قلت: عبد الله بن رشيد وأبو عبيدة مجامعة بن الزبير العتكى وتقهما ابن السمعاني في الأنساب وقال: في كل منهما: مستقيم الحديث (ص:٧٣١)

۱۰۳۵ - حفرت ابوموی ہے روایت ہے کہ رسول القد الله الله الله الم اور است کر بے وہ تم چیے رہواور جب غیر المعنوب لیم ولا الفتالین کے تو آ مین کبو۔ اس کو ابوعوانہ نے الی صحیح میں روایت کیا ہے اور اس کی سند کنز العمال کے قاعدہ برمجے ہے (اور اس سے ان بعض محد میں کا بھی روہ وکیا جو کہتے ہیں کہ اذاقر اُفاضو ای زیادت میں سلیمان تھی منفرد ہیں کیونکہ می ابوعوانہ کی سند میں سعید بن الی عمود بین کو دکھیے ابوعوانہ کی سند میں سعید بن الی عمود بین مامر نے سلیمان کی متابعت اس نے واحد اور عور بن عامر نے سلیمان کی متابعت کی ہے جواعلا والسنن کے حاشیہ میں ذکور ہے، ہی دوی تفرد باطل ہا در تفرد ہوتا بھی تو اس کا جواب امام سلم نے و دے ویا ہے کہ کہ یا تم سلیمان تھی سے زیادہ حافظ جا ہو، یعنی ایسے حافظ کا تفرد بھی جوت ہے )۔

وسهل بن بحر لم أجد من ترجمه ، والحديث صحيح على قاعدة كنز العمال المذكور في خطبتها : أن كل ما في صحيح أبي عوانة صحيح.

محمد بن المجارود بن معاذ الترمذى حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة ظه قال: قال: رسول الله عَلَيْ : " إنّما جُعِلَ الإمّامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبُرَ فَكَبُرُوا ، وَإِذَا قَرَا فَانَصِتُوا ، وَإِذَا قال: سَعِمَ الله لِمَنْ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللّه مُ رَبّنا لَكَ الْحَمُدُ ". رواه النسائى (١٤٦١) ، وسكت عنه ، وقال أيضا:.

المبارك حدثنا معمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا معمد بن سعد الأنصارى قال : حدثنى معمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة ﴿ قال : قال رسول الله عَلَيْ : " إِنَّمَا الإمَامُ لِيُؤُتّمُ بِهِ ، فَإِذَا كَبّرَ فَكَبّرُوا ، وَإِذَا قَرَا فَانْصِتُوا " . قال أبو عبد الرحمن : كان المخرمي يقول : هو ثقة يعنى محمد بن سعد الأنصارى ، وصححه مسلم في صحيحه (١٧٤:١) ، وقال : هو عندى صحيح أه . وصححه ابن حزم والإمام أحمد (الجوهر التقى ، ١٩٢١).

١٠٤٨ - عن: عمران بن حصين عله أنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْهُ صَلَّى الظُهْرَ ، فَجَعَلَ رَجُلٌ

۱۰۳۱ - معزت ابو بریرہ ہے مردی ہے کہ رسول اند کا ایک کے امام ای لئے منایا کیا ہے کہ اس کی افتد او کی جائے،
پس جب وہ اندا کبر کہتو تم بھی اندا کبر کبوء اور جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش ربواور جب مع اندلسن حمدہ کہتو اللبم رینا لک الحمد
کبو۔اسکونسائی نے روایت کیا ہے۔

عام ۱۰ حضرت ابو ہر ہے قصر وی ہے کہ رسول اللہ اللظ النے خارا مالی لئے بنایا کیا ہے کہ اس کی افتد اوکی جائے،
پس جب وہ اللہ اکبر کیے تو تم بھی اللہ اکبر کبو ، اور جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔ (مسلم ) اس کومسلم نے اپلی تیج میں میجے کہ ا ہے اور جو ہرتی میں ہے کہ امام احمد اور ابن حزم نے اس کومجے کہا ہے۔

فائدو: ان احادیث میں سراحة مقتریوں کو تھم ہے کہ امام جب قرامت کرے قو خاموش رہا کریں اور اس میں بیتاویل کرئ کہ جمرے نہ پڑھا کریں تاویل بارداور بعید ہے جو ہرگز قابل النفات نہیں۔ يَقُرُأُ خَلُفَهُ بِ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ فَلَمَّا انْصَرَفَ قال: " أَيُكُمْ قَرَاً ؟ أَوْ أَيُكُمُ الْقَارِى ؟ " قال رجل: أنّا ، فَقَالَ: " قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْمَا ". رواه مسلم ( ١٧٢١).

۱۰۶۹ – ثنا: محمد بن بشار وعمرو بن على قالا: ثنا أبو أحمد أنا يونس ابن أبى إسحاق عن أبيه عن أبى الأحوص عن عبد الله علله (هو ابن مسعود) قال: كَانُوا يَقْرَئُونَ خَلْفَ النّبِي عَلَى الله عَلَى الْقُرْآنَ ". رواه البزار. وهذا سند جيد، كذا في الجوهر النقى (۱۰۵۰۱). وفي مجمع الزوائد (۱۸۵۰۱) بعد نقل المتن: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اه.

٠٥٠ - ثنا: مالك بن إسماعيل عن حسن بن صالح عن أبى الزبير عن جابر عن عن النبى عن جابر عن عن جابر عن عن النبى عن عن عن عن النبى عن النبى عن عن النبى النبى عن النبى الن

١٠٥١ - أخبرنا: أبو حنيفة قال: حدثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن

۱۰۲۸ - معرت عران بن حسن سے روایت ہے کدرول اللہ اللظ نے ظہر ( کی نماز) پڑی تو ایک شخص آ ب رہے ہے ہیں ہے۔ کہ الا کل پڑھنے گئے آ ب اللظ بڑھے اور فی ہوئے تو فر مایا کہ تم میں ہے کس نے پڑھا ہے والل ہے؟ یا یہ فر مایا کہ تم میں ہے کس نے پڑھا ہے والل ہے؟ ایک فخص نے مرض کیا کہ میں ہوں ، آ ب اللی ان میں کا اللہ ہے والل ہے؟ ایک فخص نے مرض کیا کہ میں ہوں ، آ ب اللی ان میں کا اللہ اسکو سلم نے روایت کیا ہے۔ ( ایسنی میں میں پڑھتا تھا اور متندی میں پڑھتے تھے، اس جمیے فاجان پیش آیا)۔

۱۰۳۹ - معزت عبدالله بن مسعود دوایت ہے کہ لوگ نی دی کھی کے بیجے قراءت کررہے ہے تو آپ جی نے (بعد فراغت) فرایا کم نے جمعے پرقرآن کو کلوط (اورگزیز) کردیا۔ اسکویزار نے روایت کیا ہا ادریہ معروم ہے، ایسای جو برنتی میں ہے اور جمع الروا کہ میں ہے کہ اس کوایا م احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے داوی میں۔

فا كدو: ان احاديث ش مجى حضور الفكاكامقتديون كي قراءت برا نكاروان ي-

۱۰۵۰-معنرت جابز ، نی کا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا نے خرمایا کے جس مخص کا کوئی امام بوتو امام کی قرامت اس کی ( بھی ) قراءت ہے۔اس کوابن الی شیبہ نے روایت کیا ہے اوراسکی سندسیج ہے (جو برنتی )۔

١٠٥١- معرت جاير ، ني على العد روايت كرت بي كرة ب على في فرمايا كد جوفنس امام ك ييجي نماز يرحرة

عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله ظه عن النبى عَلَيْهُ أنه قال: " مَنُ صَلَّى خُلُفُ الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله ظه عن النبى عَلَيْهُ أنه قال : " مَنُ صَلَّى خُلُفَ الإمام محمد في الموطا ( ص:٩٦). قال العيني : طريق صحبح أه ( عمدة القارى ٨٦:٣٠).

وقال محمد بن منيع ، والإمام ابن الهمام : هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين (حاشية الطحاوي ، ١٢٨:١).

قلت: رجاله رجال الجماعة إلا إمامنا الأعظم أبا حنيفة وهو ثقة لا يسال عن مثله . قال في الجوهر النقى (١٧٢:١) : فقد وثقه كثيرون ، وأخرج له ابن حبان في صحيحه واستشهد به الحاكم في المستدرك اه ، وأخرجه محمد مفصلا بالإرسال.

١٠٥٢ - أخبرنا: إسرائيل حدثنى موسىٰ بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِى الْعَصْرِ قال: فَقَرَا رَجُلَّ خَلْفَهُ ، فَغَمَرَهُ الَّذِي يَلِيْهِ ، فَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَدَامَكَ فَكَرِهُتُ أَنْ تَغْرَءَ خَلْفَهُ فَلَمُا أَنْ صَلَّى قَالَ: لِمَ غَمَزْتَنِى ؟ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قُدَامَكَ فَكَرِهُتُ أَنْ تَغْرَءَ خَلْفَهُ

فاكدو: اس میں صاف علم بے كه مقتد يوں كيلئے امام كى قراءت كافى ب، پس جن احاد يث میں سورة فاتحد كا پڑھنا برنماز می منرورى كہا كياان سے مقتد يوں پر فاتحد كى قراءت لازم نبيل آئى كيونكدو دامام كى قراءت كى وجہ سے حكما قارى ہيں ، پس ان كوتارك قراءت فاتح نبيل كہا جاسكتا۔

۱۰۵۲ - معزت عبداللہ بن شداد سے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے عمری نماز میں اماست کی تو ایک فخص نے آپ کے بیجے قراءت کی ،اس کے پاس والے نے اس کود باکر (اشارہ سے ) منع کیا، جب نماز ہو چکی تو اس نے دومرے سے کہا کہ آفے کے بیجے قراءت کی ،اس کے پاس واللہ اللہ اللہ تھے تھے تراءت کر سے،اس بات کو نے جھے کو کیوں دبایا تھا؟ کہا کہ رسول اللہ اللہ تھے تیا ہے تھے تو میں نے کروہ مجما کرتو آپ اللہ کے بیجے قراءت کر سے،اس بات کو رسول اللہ بھی من لیا کہ جس کیلئے امام ہوتو امام کی قراءت اس کے واسطے قراءت ہے۔اسکوام محمد نے مؤطامی روایت کیا ہے اور اس کے تمام داوی اللہ بین میں کہ میر مرسل ہمارے یہاں جت ہے، بالخصوص جبر عبداللہ بن شداد کبارتا بھین سے بیر

فَسَمِعَهُ النَّبِي عَلَيْكَ فقال : مَنُ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَائَتَهُ لَهُ قِرَائَةٌ. ( الموطا للإمام محمد ص:٩٨).

قلت: إسرائيل من رجال الجماعة ، وبقية السند مثل السابق ، وهذا مرسل والإرسال لا يضر عندنا ، لا سيما و عبد الله بن شداد من كبار التابعين وثقاتهم جل روايته عن الصحابة ، ولد على عهد النبي على مكا مكذا في التهذيب (٢٠٢٠). وقد ورد نحوه موصولا عند البيهةي ، كما سيأتي ، فهو حجة عند الكل . وأخرجه محمد في الآثار (٢٠١) عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر نحوه مرفوعا بدون ذكر العصر ، وهذا سند صحيح .

١٠٥٣ - أخبرنا: إسحاق الازرق حَدثنا سفيان وشريك عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر منه قال: قال رسول الله عليه الله بن شداد عن جابر منه قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله بن منه أبام فَقِرَائَةُ الإمَام لَهُ قِرَائَةٌ. رواه أحمد بن منه في مستنده (فتح القدير ٢٩٥١).

قلت: إسحاق وسفيان من رجال الجماعة ، وشريك مختلف فيه أخرج له مسلم في المتابعات ، وقد تابعه الثوري وهو حافظ ثقة ، وبقية السند من رجال الجماعة كما سر.

کے دسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے ،ان کی روایت تمامتر صحابہ بی ہے ہوتی ہے اوراس مرسل کو بیمتی نے متصل مجی روایت کا ہے میںا کہ آگے آتا ہے اور مرسل جبکہ دوسر سے طریق ہے موصول ہوجائے تو اتفا قاجمت ہے۔

فائدہ: اس مراح امعلوم ہوا کرمری نماز میں بھی امام کے پیچے قراءت کروہ ہاورامام کی قراءت اس میں بھی مقتدی
کوکائی ہے کو نکہ اس مدیث میں معرکا واقعہ نہ کور ہے نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات محابہ عام طور پر حضور ہا گائے کے پیچے نماز میں قراءت
نہ کرتے تے ، بلکہ محابہ عام طور پر اس کو کروہ بھے تھے کو نکہ اس واقعہ میں مرف ایک فخص کا قراءت کرنا نہ کور ہے جس کو پاس والے محالی نے نماز بی میں اشارہ سے منع کیا۔

وصححه ابن الهمام على شرط مسلم ، وقد أخرجه عبد بن حميد في مسنده: حدثنا أبو نعيم حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه فذكره (فتح القدير ١٤٥٠).

قلت: أبو نعيم من رجال الجماعة ، والباقون ثقات من رجال مسلم . وقد تابع أبا حنيفة سفيان ، وشريك عن موسى فى رفع هذا الحديث ، وتابع عبد الله بن شداد أبو الزبير عن جابر عند ابن أبى شيبة ، وعبد بن حميد فى رفعه ، فمن قال : إن أبا حنيفة قد تفرد فى إسناد الحديث فقد وهم ، ولو سلم فالرفع والوصل زيادة لا تنافى أصل الحديث ، فيقبل إذا كان الرافع والواصل ثقة ، وأن أبا حنيفة من الأثمة الثقات ، فكيف ، وله فيه متابعون من الثقات المعتبرين.

فَقِرَائَتُهُ لَهُ قِرَائَةً. أخرجه البيهقي في كتاب القرائة (ص:١٠١) وقال: هكذا رواه يونس بن بكير عنهما ، والحسن بن عمارة متروك اه.

قلت: وسكوته عن باقى الرواة يدل على أنهم ثقات ، والحسن بن عمارة لا يحتج به إذا انفرد ، كذا قال أبو بكر البزار كما فى التهذيب (٣٠٨:٢) فحاله حال محمد ابن إسحاق الذى اعتمد البيهقى على روايته فى كتاب القرائة، وبالغ فى الاعتماد عليه مع تصريح الذهبى فى الميزان فى ترجمته: " وما انفرد به ففيه نكارة ، فإن فى

اس کے لئے قراہ ت ہے ( جر والقراء ت ) جیتی فرماتے ہیں کہ یونس بن بکیر نے ای طرح ابوضیفداور حسن بن قارہ دونوں ہے
روایت کی ہےاور حسن بن قیارہ متروک ہےا ہیں کہتا ہول کر بہتی کا بقیدروات ہے سکوت کرنا بتانا تا ہے کداور سب ثقات ہیں اور حسن
بن قدارہ کا تفرد مقبول جس جیما کہ بزار نے کہا ہے تو ان کا حال محر بن آئی جیمیا ہے جن کی روایت پر بیلی نے جر وقراء ت میں بہت
زیادہ احتیاد کیا ہے حالانکہ ذبی نے میزان میں تفرق کی ہے کہ ابن آئی کا تفرد نکارت ہے خالی نہیں ، کیونکہ اس کے حفظ میں کلام ہے
اور حافظ ابن جمر نے درایہ میں کہا ہے کہ ابن آئی کا تفروا دکام میں قابل احتجاج نہیں خصوصا جبکہ اس کی تناللت ایس فیمنی کرے جوات سے زیادہ تقد ہے اور جربے بن عبد الحمد نے کہا ہے کہ جمھے یہ گمان نہ تھا کہ میں ایسے ذیا نہ تک ذیرہ وربوں گا جس میں محمد بن آئی ہے
حدیث بیان کی جا کی اور حسن بن قدارہ سے سکوت کیا جائیگا ( تہذیب )۔اور تم و کھر ہے ہو کہ اس سند میں حسن بن تدارہ فرنیس

حفظه شيئا اه "، و قال الحافظ ابن حجر في الدراية في كتاب الحج: وابن إسحاق لا يحتج بما انفرد به من الأحكام فضلا عما إذا خالفه من هو أثبت منه اه (التعليق الحسن ١٠٧١). وقال: جرير بن عبد الحميد: ما ظننت أني أعيش إلى دهر يحدث فيه عن محمد بن إسحاق ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة اه كذا في التهذيب (٢٠٦:٢). وقد رأيت أن الحسن لم ينفرد برفع هذا الحديث بل تابعه عليه أبو حنيفة وسفيان وشريك كما مر ، فالحديث صحيح أو حسن لا أقل منه .

٥٠٥٠ – عن: أبى الدرداء فله قال: سَالَ رَجُلُ النّبِيُّ عَلَيْهُ فقال: يَا رَسُولَ اللهِ! فِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَائَةٌ؟ قال: نَعَمُ! فقال رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبُ هذًا، فقال النبي عَلَيْهُ مَا اَرَى الْإِمَامَ إِذَا قَرَالِلًا كَانَ كَافِياً. رواه الطبراني، وإسناده حسن (مجمع الزوائد ١٨٥١).

١٠٥٦ – عن: ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَأَلُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَائَةِ مَعَ الإمَامِ فِي شَيْءٍ. رواه سسلم (٢١٥:١) في باب القِرَائَةِ مَعَ الإمَامِ فِي شَيْءٍ. رواه سسلم (٢١٥:١) في باب

کے ساتھ سبح اسم ربک الاعلی پڑھی ہوگی ان کو پکھ مغیر نہیں کو نکہ اول تو منازعت و کاللت جبر میں ہوتی نہیں ، دوسرے اگراس فخص نے جبر کیا ہوتا تو اس کے پاس والوں کو ضروراس کی قراءت کا علم ہوتا تو اس صورت میں اگروہ خود نہ بولا تھا تو دوسرے سحابہ کہد دیتے کہ یارسول اللہ! قراءت کرنے والا فلاس تھا، مگرا لیا نہیں ہوا، بلکہ حضور کھی کو تین باردر یافت کرنے کی نوبت کی کم معلوم ہوا کہ اس فخص نے آ ہستہ قراءت کرتے گی اس لئے سحابہ کو پوری طرح یقین نہ ہوا کہ قاری کون ہے اوروہ خاموش رہے یہاں تک کہ خودا تی نے اقراد کیا، تیسرے اماری جب تو حضور کھی کا ارشاد ہے ، حضور کھی نے مطلقا بیفر مایا ہے کہ جوامام کے ساتھ نماز پڑھے اسکوامام کی قراءت کا فراءت کا فراءت کا فراءت کا فراءت کا فراءت کی کہ مطلقا قراءت ہے دو کتا ہے۔

1•0٦- ابن قسیط سے روایت ہے وہ عطاء بن بیار سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے ابن قسیط کوخر دی کدانہوں نے حضرت زید بن ثابت (محالی) سے امام کے ساتھ معفرت زید بن ثابت (محالی) سے امام کے ساتھ معفرت زید بن ثابت (محالی) سے امام کے ساتھ

سجود التلاوة ، ورواه الطحاوى في معانى الآثار (٤٢:١) بسنده عن بكير عن عطاء عن زيد بن ثابت سمعه يقول: لا تُقُرُأ خَلُفَ الإمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ اه رجاله ثقات.

۱۰۵۷ مالك: عن أبى نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله على يقول: مَنْ صَلَّى رَكَعَةً لَمْ يَقُرُا فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرُآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الإمَامِ. أخرجه مالك فى الموطا (ص:۲۸) وأسناده صحيح ، وأخرجه الترمذى (۱۲۹:۱) وقال: هذا حديث حسن صحيح اه، وأخرجه الطحاوى (۱۲۸:۱) مرفوعا بهذا اللفظ، وسنده حسن.

١٠٥٨ - مالك : عن نافع أن عبد الله بن عمر فله كان اذًا سُئِلَ هَلُ يَقُرُأُ أَحَدٌ خَلُفَ الإَمَامِ ؟ قال : إذَا صَلَّى أَحَدُ كُمْ خَلُفَ الإَمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَائَةُ الإَمَامِ ، وَإِذَا صَلَّى وَحُدَهُ فَلُفَ الإَمَامِ . أَخْرَجِهُ مَالكُ في المؤطأ فَلْيَقُرُأ خَلُفَ الإَمَامِ . أَخْرِجِهُ مَالكُ في المؤطأ (ص:٢٩) وسنده من أصح الأسانيد .

کچوقرا است نبیں۔اس کوسلم نے باب بھود تلاوت میں روایت کیا ہے اور طحاوی نے بھی سندسی سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ امام کے چیچے کی نماز میں بھی قراوت نے کرو۔

فاكده: ان احادیث كی دلالت باب پرظام به اور حضرت زیدین ثابت محالی كا قول مراحنا امام ابوطنید كموافق به كه محاسف فاكده: ان احادیث امام که بیجه قراءت ندكرنا چا به اور جوبعض احادیث ان احادیث كم محارض معلوم بوتی بین مربی حاشیه می ان كی اور جوبعض احادیث ان احادیث كم محارض معلوم بوتی بین مربی حاشیه می ان كی از جید كردی كن به اور با بم احادیث كا تعارض افعاد یا گیا به -

۵۵۰- وبب بن کیمان سے روایت ہے کہ انہوں نے جابر بن عبد النہ (سحانی) کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو محف کوئی رکعت بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھے (بغیر قراءت فاتحہ کے نماز بھی سورہ فاتحہ کے پڑھے (بغیر قراءت فاتحہ کے نماز ہوجاتی ہوئی ) مرامام کے بیچے (بغیر قراءت فاتحہ کے نماز ہوجاتی ہوجاتی ہے ۔ اس کوامام مالک نے مؤطا میں روایت کیا ہے اور اس کی سند سمجھ ہے اور ترفدی نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صوباتی ہے اور طماوی نے اس کومرفوعاً (رسول اللہ اللہ اس کے روایت کیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اور اسکی سند حسن ہے۔

۱۰۵۸ - نافع ہے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر ہے جب سوال کیا جاتا کہ کیا امام کے پیچھے قراءت کی جائے تو فرمات کہ جب کوئی امام کے چیھے قراءت کی جائے تو فرمات کہ جب کوئی امام کے چیھے نماز پڑھے واس کوامام کی قراءت کافی ہے اور جب عمبا پڑھے وقراءت کرنا جا ہے اس کے بعد نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمرامام کے چیھے قراءت نہ کرتے تھے۔اس کوامام مالک نے موطاعی اصح الاسانید سے روایت کیا ہے۔

فاكدو: اس سے مبداللہ بن مرمحالی كى موافقت امام ابو صنيف كي قول كے ساتھ تا بت بوئى ، غرض امام ساحب كاند بب اس

١٠٥٩ عن: أبى واثل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود منه فقال: أ قَرَأ خَلَفَ الإمَامِ؟ قال: أنْصِتُ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُلاً، وَسَيَكُفِيُكَ ذَلِكَ الإمَامُ. راوه الطبراني في الكبير، والأوسط، ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ١٨٥١). ورواه الطحاوى، وإسناده صحيح ( آثار السنن ١٩٨١)، ورواه محمد في الموطا (ص:٩٨) بسند رجاله رجال الصحيح.

١٠٦٠ - عن: عبد الله بن مسعود فله أنه قال: يا فلان ! لا تَقُرَأ خَلُفَ الإمَامِ إلا أَنْ يَكُونَ إِمَاماً لاَ يَقُرَأُ . رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ١٨٥١).

١٠٦١ عن: علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود ظف كَانَ لاَ يَقُرُأُ خَلْتَ الإمَامِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ وَ فِيمَا يُحَافَتُ فِيهِ فِي الأُولَيَئِنِ ، وَلاَ فِي الأُخْرَيَئِنِ الحديث. أخرجه

مسئلہ میں کہ مقتدی کوامام کے چیجے قراءت نہ کرنا چاہئے قرآن سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ بھٹائی مدیث ہے بھی اور سحابہ کرائم کے اقوال ہے بھی ، پس کتنا ہو اتھلم ہے کہ جماعت فیر مقلدین اب بھی اس مسئلہ میں حنفیہ پرزیان درازی کرتے ہیں۔

۱۰۵۹-ابو واکل سے روایت ہے کرایک فضی عبداللہ بن مسعود کے پاس حاضر ہوااور کہا کہ بی امام کے بیچے قراءت کرلیا کروں؟ کہا کرقر آن کیلیے خاموش رہا کرو کیونکہ فماز میں ( دومرا) شغل ہاورتم کوام کانی ہوجائیا ( یعنی اس کی قراءت کانی ہے)۔ اس کو طبرانی نے کبیراوراوسلا میں روایت کیا ہاوراس کے راوی لگتہ ہیں ( مجمع الزواکہ ) اوراس کو طوادی نے بھی سند مجمع ہے روایت کیا ہے۔ ہے ( آٹارالسنن ) اورا مام محد نے مجمی مؤطا میں سند مجمع ہے روایت کیا ہے۔

۱۰۹۰- مدانند بن مسعود ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کدا سے فلان امام کے پیچے قراءت نہ کیا کرو مگر جبکدا مام ایسا ہوجو قراءت نہ کرتا ہو۔ اس کو طبر انی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے داوی سب ثقتہ میں (مجمع الزوائد)۔

فاکدہ اس ہے می ابت ہوا کہ مبداللہ بن مسود قراءت طلب ال ہام سے منع فرماتے تھے رہاان کا یہ قول کا انگر جبکہ اہام
ایہ ہو جوقراءت نکرتا ہو' اس کا مطلب یہ ہے کہ اہام جائل ای ہو جوقراءت پر قادر نہ ہو یا مح قراءت نہ کرتا ہواس صورت میں دننیہ
کے دوقول میں ایک یہ کہ ایسے اہام کے چھے مقتدی قاری کی نماز تی سیح نہ ہوگی ، دوسرے یہ کہ نماز سیح ہے محر مقتدی کو اس کے چھے استماع وانعمات کا تھم می متوجہ نہیں یا قراءت ناط
قرامت کرنا چاہیے کو تکہ جب اہام ای ہے قویا تو دوقراءت می نہ کر یا تو اس کے چھے استماع وانعمات کا تھم می متوجہ نہیں یا قراءت ناط
کر یکا ادراکی قراءت کا احدم ہے ہی دومقتدی کے تن می قراءت نہوگی۔

١٠١١-علقر بن قيل مدوايت ب كرمبدالله بن مسعودامام كے بيجي قراءت ندكرتے تے زان نمازوں مل جن ميں جر

محمد في الموطا (ص:٩٦). رجاله كلهم ثقات إلا محمد بن أبان القرشي قد ضعفه جماعة ، وقال أحمد: اما أنه لم يكن ممن يكذب ، وقال: ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه ، فقال: ليس هو بقوى في الخديث ، يكتب حديثه على المجاز ، ولا يحتج به اه كذا في اللسان (٣١:٥).

قلت: وأخرج الهيئمى هذا الحديث مختصرا في مجمع الزوائد (١٠٥:١) عن إبراهيم أن ابن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام وكان إبراهيم يأخذ به إلخ وعزاه إلى الكبير للطبراني ، ولم يعله بشيء غير أنه قال: إبراهيم لم يدرك ابن مسعود اه. وقد مر غير مرة أن مراسيله صحاح خصوصا عن عبد الله: وسكوت الهيئمي عن رواته يدل على أنهم ثقات عنده ، فلا أقل من أن يكون حسنا ، وأيضا فمحمد إمام مجتهد ، واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له كما تقرر في المقدمة.

١٠٦٢ عن: عبيد الله بن مقسم أنّه سَالَ عبد الله بن عمر ، وَزَيْدَ بنَ ثابت ، و جَابِرَ بنَ عبد الله طاء الله على الله عبد الله طاء الله فقالوا: لا يُقْرَأُ خَلْفَ الإمَامِ فِى شَىءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ . رواه الطحاوى وإسناده صحيح (آثار السنن ١٠٩٨).

١٠٦٣ - عن: علقمة عن ابن مسعود فله قال: لَيْتَ الَّذِي يَقْرَأُ خَلَفَ الإمَامِ مُلِئَ

ہوتا ہے ندان میں جن میں افغا ہوتا ہے نہ کہلی دورکعتوں میں قراہت کرتے تھے نہ پہلی دورکعتوں میں۔اسکواہام محد نے طایس روایت کیا ہے اوراس کے سب رادی ثقة میں بجر فحد بن ابان قرش کے جن کو جماعت نے ضعیف کہا ہے گراحمہ نے فر مایا ہے کہ وجھوٹ بولنے والانہیں تھااور بھی نے اس صدیث کو مختصرا مجمع الزوا کہ میں طبرانی کے جم کیر کے حوالہ سے بیان کیا ہے اوراس کے سوا ہوئیں کہا کہ ایرا ہیم کی مراسل الخصوص عبداللہ بن مسعود سے جس اور بشی کہ ایرا ہیم کی مراسل الخصوص عبداللہ بن مسعود سے جس اور بشی کا بقید رجال سے سکوت کرنا بتا تا ہے کہ طبرانی کی سند میں محمد بن ابان نہیں بلک سب راوی ثقة بیں علاوہ از یں محمد بن سام مجتبد بیں ان کااس مدیث کواحت بابان کرنا ہی کی محمد پردلالت کرتا ہے۔

۱۳ ۱۰- عبدالله بن علم سے روایت ہے کہ انہوں نے مبداللہ بن عمر ازید بن عابت اور جابر بن عبدالله سکله وریافتہ سکله وریافتہ سکلہ اور بابر بن عبدالله سکے بیچے کی نماز عمل قراءت بیس کی جاتی ۔ اس کوا مام محاوی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحح ہے۔ (آ عارالسنن)۔

فُوهُ تُرَاباً. رواه الطحاوي وإسناده حسن (آثار السنن ٨٩:١).

١٠٦٤ - عن: أبي جمرة قال: قلت لابن عباس ظه: أقُرَأُ وَالإِمَامُ بَيْنَ يَدَىَّ ؟ فَقَالَ: لا . رواه الطحاوي ، وإسناده حسن (آثار السنن ٢٥٠١).

۱۰٦٥ حدثنا: محمد بن مخلد ثنا على بن زكريا التمار ثنا أبو موسى الأنصارى ثنا عاصم بن عبد العزيز عن أبى سهيل عن عون عن ابن عباس عنه عن النبى الأنصارى ثنا عاصم بن عبد العزيز عن أبى سهيل عن عون عن ابن عباس عنه عن النبى على الذبي قرائة الإمام خافَتَ أو جَهَرُ ". أخرجه الدار قطنى في سننه (١٢٦:١) وقال عاصم ليس بالقوى ، ورفعه وهم أه.

قلت: وهو مختلف فيه روى عنه على بن المدينى وإسحاق بن الموسى الأنصارى وإبراهيم بن المنذر وغيرهم . قال إسحاق بن موسى : سألت عنه معن بن عيسى فقال: ثقة أكتب عنه وأثنى عليه خيرا اه كذا في التهذيب (٤٦:٥) فأن لم يكن من رجال الصحيح فهو من رجال الحسن حتما . وقال الحافظ في شرح النخبة (ص:٢٧): وزيادة رواتهما أي الحسن والصحيح مقبولة مالم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى اه ملخصا. ولا يخفى أن زيادة الرفع لا تنافى أصل الحديث فتقبل ، وبقية الرواة كلهم ثقات .

١٠٦٦ عن : الشعبي قال : قال رسول الله عليه : " لا قِرَاتُهَ خَلْفَ الإلمام ".

۱۳ ۱۰-علقہ طعفرت ابن مسعود ہے روایت کرتے ہیں کہ کاش اس طخص کا مند ٹی ہے بھر جائے جوامام کے پیچھے قراءت کرتا ہے۔اسکوبھی امام لمحاوی نے روایت کیا ہے اوراس کی سندمجے ہے (آٹارائسنن)۔

۱۳ ۱۰- ابوجمرہ سے دوایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عبال سے کہا کہ کیا جب امام میرے آ مے قرارت کرتا ہوتو میں بھی قرارت کولیا کروں؟ فرمایانہیں۔اس کو بھی طحاوی نے سندحسن سے دوایت کیا ہے۔

۱۰۱۵ - دعفرت ابن عبال ہے مروی ہے کہ رسول اللہ وظالے فرمایا کہتم کوامام کی قرامت کافی ہے، خواوا خفا کر ہے یا جبر
کر ہے۔ اس کودار قطنی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ عاصم (راوی) تو ی نہیں اور اس کا مرفوع کرنا وہم ہے اھے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو معن بن عیسی نے تقد کہا ہے اور اس کی تعریف کی ہے ، پس دو حسن الحدیث ہے اور ایسے راوی کاروایت کو مرفوع کرنا مقبول ہے کیونکہ یہ نیادت اصل حدیث کے منافی نہیں۔

هذا مرسل . أخرجه الدار قطنى (١٢٥:١) ثم ذكره موصولا عن الشعبى عن الحارث عن على قال : قال رجل للنبي عن المحارث عن على قال : قال رجل للنبي عليه أ قُراً خُلُفَ الإمَامِ أَوْ أَنْصِتُ ؟ قال : " بَلُ أَنْصِتُ ، فَإِنَّهُ يَكُفِيُكُ ". قال الدار قطنى : تفرد به غسان وهو ضعيف ، وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان ، والمرسل الذي قبله أصح منه والله أعلم .

قلت: والإرسال لا يضر عندنا لا سيما والشعبي لا يرسل إلا صحيحا ، كما مر في المقدمة ، وإذا تأيد بالموصول ولو ضعيفا فهو حجة عندهم أيضا ، كما سنذكره في الحاشية.

النتين اه وعبد الرزاق مولده سنة ست وعشرين ومائة كذا في التهذيب (٢١٤٠). النتين العربية والمائة كذا المائة والمائة كذا المائة والمائة كذا المائة والمائة والمائة والمائة كذا المائة والمائة كذا المائة والمائة و

۱۹۹۱- فعلی (تابعی کیر) ہے مروی ہے کہ رسول اللہ فاللہ نے فرمایا ہے کہ امام کے پیچے قراء تنہیں ہے۔ اس کو دار قطنی
نے اس طرح مرسال روایت کر کے پھر موصولا روایت کیا ہے کہ شعبی حارث ہے وہ حضرت ملی ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ ایک فخص نے رسول اللہ فاللہ ہے کہ میں امام کے پیچے قراءت کروں یا خاموش رہوں؟ حضرت فی نے فرمایا: بلکہ خاموش رہو
کیونکہ امام تم کوکانی ہو جائیگا، پھر موصول کوضعیف بتلا کر کہا ہے کہ مرسل جواس سے پہلے فہ کورہوا ہے زیادہ میج ہے اہے۔ میں کہتا ہوں کہ مرسل ہمارے یہاں جمت ہے خصوصا جبکہ شعبی کامرسل مجھے مانا گیا ہے ادر جب مرسل کی تائید موصول سے ہو جائے کوموصول ضعیف میں ہو پھر قود و بالا تفاق جمت ہے جسیا کہ مقدمہ میں بیان کیا میں۔

ا ۱۰ ۱۰ - موی بن عقبہ ہے مرسلا روایت ہے کہ رسول اللہ بھٹا اور ابو بکڑ ، عرق اور عثان امام کے بیجھے قراءت کرنے ہے منع فرماتے تھے۔اس کوعبد الرزاق نے اپنے مصنف میں روایت کیا ہے۔ عمدة القاری میں لکھا ہے کہ یہ مرسل سمجے ہے اور عبد الرزاق کا ساع موی بن عقبہ ہے مکن ہے۔ ١٠٦٨ - عن: هشام بن حسان عن أنس بن سيرين سألت ابن عمر منه أقرأ مَعَ الإمَامِ ؟ قَالَ: إِنْكَ لَصَعَمُ الْبَطُنِ ، يَكُفِيُكَ قِرَائَةُ الإمَامِ . أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (الجوهر النقى ١٠٥١).

قلت: سند صحيح رجاله من رجال الجماعة.

١٠٦٩ - أخبرنا: داود بن قيس عن زيد بن أسلم أن ابن عمر علله كَانَ يَنْهُي عَنِ الْقِرَاثَةِ خَلَفَ الإمَام . أخرجه عبد الرزاق أيضا (الجوهر النقي ١٥٥١).

قلت: سند صحيح وداود بن قيس الفراء من رجال مسلم ثقة . وهو يروى عن زيد بن أسلم كما في التهذيب (١٩٨١) والصحيح لمسلم (٢١٢٠٢١١١).

٠١٠٧٠ - ثنا: أسامة عن القاسم بن محمد قال: كَانَ ابن عُمر هذه لاَ يَقْرَأُ خَلَفَ الإمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرُ وَكَانَ رِجَالٌ آئِمَةٌ يَقُرُأُونَ وَرَاءَ الإمَامِ . أخرجه سفيان الثورى في جامعه كذا في كتاب القرائة للبيهقي (ص:٢٤٦).

۱۰۷۱ – أخبرنا: أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال: قُرِي غلى ابنِ وَهَبِ حَدَّثَكَ يحيى بن عبد الله بن سالم العمرى

۱۰۱۸ - انس بن سرین سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر افت کیا کہ کیا امام کے پیچے قراءت کیا کھوں؟ فرمایا کرتو تو بڑے پیٹ کا آ دمی معلوم ہوتا ہے ( لیمن بے وتوف ) تھے امام کی قراءت کافی ہے۔ اس کو بھی عبدالرزاق نے معنف میں روایت کیا ہے (جو برنتی ) ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سندمجے ہے جس کے راوی صحیمین کے راوی جیں ۔

۱۰۹۹-زیز بن اسلم ہے روایت ہے کہ عبداللہ بن محرِّ امام کے پیچھے قراوت کرنے ہے منع فرماتے تھے۔اس کو بھی عبد الرزاق نے روایت کیا ہے (جو برنق) ۔ میں کہتا ہوں کہ بیسند مجمی سیجے ہے۔

۰۱۰۷۰ قاسم بن محمر ایت ب کرائن مرامام کے بیجے قراءت ندکرتے تھے خواہ جم کرتایا ندکرتا اوردوسرے مقتدالوگ قراءت کرتے تھے۔اس کوایام سفیان توری نے اپنے جامع میں روایت کیا ہے (جزوالقراء قلیم بھی )۔ میں کہتا ہوں کے بیسندسی ہے۔اس کے راوی میچ کے راوی ہیں۔

فاكده: ان آثار عابت بواكدا جله محابدا مام كے يجهة قراوت ندكرتے تبدادراس منع فرماتے تھے۔ اعدا- يكي بن عبدالله بن سالم عرى اوريزيد بن عياض روايت كرتے بيل كدرسول الله التي فرمايا كد جس كيلي كونى امام ويزيد بن عياض أن رسول الله عَظَمُ قال: " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَهُ إِمَامٌ فَأْتَمْ بِهِ فَلاَ يَقْرَأَنَ مَعَهُ ، فَإِنَّ مِعْهُ ، فَإِنَّ مِنْ كَابِ القرائة (ص:٩٥) وقال : يعيى بن عبد الله فيه نظر ، ويزيد بن عياض قد جرحه كافة أهل العلم بالحديث اه.

قلت: يحيى من رجال مسلم وثقه النسائى ، وقال: مستقيم الحديث ، وقال الدار قطنى: ثقة حدث بمصر الله كذا في التهذيب (٢٤:٢). وقد تابع يزيد بن عياض على هذا اللفظ مرسلا ، فلا يضره ضعف يزيد وجرحه ، فإن المرسل إذا تأيد بطريق أخرى مرسلة يتقوى ، وبقية الرواة كلهم ثقات يدل عليه سكوت البيهةى عنهم مع كونه يتكلم في هذا الكتاب على إسناد كل حديث يخالف مذهبه ، والإرسال لا يضر عندنا ، لا سيما ولهذا المرسل طرق كثيرة إرسالا وإسنادا.

ہواور یاس کی اقتد اکر ہے تو اس کے ساتھ نہ پڑھے کو کھ امام کی قراءت اس کے لئے بھی قراءت ہے۔ بیمرسل ہے ( کتاب القراءة الملیم بھی ایسی کی است ہے۔ بیمرسل ہے اسے میں کہتا ہوں کہ الملیم بھی ایسی فرماتے ہیں کہ بجی ہی عبداللہ میں نظر ہے اور بزید بن عیاض پر جمہورا بل صدید نے جرح کی ہے اسے میں کہتا ہوں کہ کئی بن عبداللہ دوار قطنی نے تقد کہا ہے، پس کی کامرسل توضیح ہے اور و ویزید بن عیاض کی اس مدند کے بین عبداللہ میں موافقت کررہے ہیں پس اس مرسل کو یزید کاضعیف و مجروح ہوتا کہ معزمین اور مرسل بھارے یہاں جب ہے خصوصا جبداللہ کی میں موجود ہوں پھرتو بالا تفاق جب ہے۔

حسن ، وصححه ابن حبان كذا في العرقاة (٥٣٤:١). وابن أكيمة وثقه أبو حاتم ، ويحيى ابن سعيد وغيرهما ، وقال : يعقوب بن سفيان : هو من مشاهير التابعين اله كذا في التهذيب (٤١١:٧).

۱۰۷۳ – أخبرنا: داود بن قيس حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن موسى بن سعد ابن زيد بن ثابت يحدثه عن جده أنه قال: مَنُ قَرَا خَلْفَ الإمَامِ فَلاَ صَلاَةُ لَهُ. أخرجه محمد في الموطا (ص: ۱۰۰). وهو هكذا في بعض النسخ المصححة ، وفي النسخة المطبوعة: أخبرنا داود بن سعد بن قيس حدثنا عمرو بن محمد بن زيد إلخ ولكن البيهقي ساق الإسناد نقلا عن البخاري مثل سياق الأولى في كتاب القرائة (ص: ١٤٧) فهو الصحيح المعتمد. رجاله كلهم ثقات ، وموسى بن سعد ذكره ابن حبان في الثقات وذكر أنه روى عن زيد بن ثابت ، وكذا ذكر البخاري اه كذا في التهذيب (٢٤٥٠).

عوطا میں اور شافعی نے (مندمیں) اور انکہ اربعہ نے (سنن میں) روایت کیا ہے اور ترفدی نے اس کوسن کہا ہے اور ابن حبان نے مجمح کہا ہے (مرقاق) میں کہتا ہوں کہ مالک کا موطا میں اس کوسند موصول سے روایت کرنا صحت کیلئے کافی ہے اور ابن اکمہ لیعی کو ابو حاتم و یکی بن سعید وغیر ہمانے تقد کہا ہے اور یعقوب بن سغیان نے مشاہیر تابعین سے بتلایا ہے (تہذیب)۔

فاكده: الروایت بے چندا مورستفاد ہوئ (۱): جولوگ امام کے بیچے تر اوت کرتے ہے دو رسول اللہ بھے کے اموالت فرکرتے ہے نہ آپ بھی کواس کا علم تعاور ند حضور بھی کواس سوال کی ضرورت نہ ہوتی کہ کیا کی نے میرے بیچے اس وقت قراءت کر اس کے بیچے رسول اللہ بھی کے زمانہ میں قراءت نہ کرتے ہے کو کد حضور بھی کے دریافت کرنے پر مرف ایک فض نے جواب دیا کہ میں نے قراءت کی ہے ، (۲): حضور بھی نے اس فیض کی قراءت پر انکار فر مایا جس سے سب لوگ جری میان میں میں اس کے بعد بھی کی لوگ قراءت کرتے رہے ہوں نماز میں امام کے بیچے قراءت کے ، (۲): ممکن ہے کہ مری نماز وں میں اس کے بعد بھی کی لوگ قراءت کرتے رہے ہوں کی بعد میں حضور بھی نے اس بھی منع فر مایا جیسا کہ مدیث نمر ۲۵ والوں میں اس کے بعد بھی کی لوگ قراءت کرتے رہے ہوں کی بعد میں حضور بھی نے اس بھی حضور بھی نے اس بھی انکار کرکے فر مایا کہ اور ۲۵ والوں میں اس کے بعد قراءت کی تی حضور بھی نے اس بھی انکار کرکے فر مایا کہ اور ۲۵ والوں کی قراءت مقتدی کو کا فی ہے۔

۳۵۰۱-موئی بن سعدا بے داوازید بن تابت (محالی) سے دوایت کرتے ہیں کے انہوں نے فریا کہ جوئن امام کے بیجے قرامت کر سے اس کی نماز (درست) نہیں۔اس کوامام محمد نے مؤطا میں دوایت کیا ہے اوراس کی سند مجھ نے میں جس طرح ہے ای طرح بیل نے کتاب القرامت میں امام بخاری سے نقل کر کے بیان کی ہے ہیں اعتاد ای سند پر سے اور اس کے تمام راوی ثقة بیں بیلی نے کتاب القرامت میں امام بخاری سے نقل کر کے بیان کی ہے ہیں اعتاد ای سند پر سے اور اس کے تمام راوی ثقة بیں

١٠٧٤ - ثنا: الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: أوَّلُ مَا أَحُدَثُوُا الْقِرَائَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَكَانُوُا لاَ يَقُرَنُونَ. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (الجوهر النقي ص:١٧٥).

قلت: الأحمر هو أبو خالد، والرواة كلمهم من رجال الجماعة.

١٠٧٥ - أخبرنا: إسرائيل بن يونس حدثنا منصور عن إبراهيم قال: إنَّ أوَّلَ مَنُ
 قَرَا خَلُفَ الإمّام رَجُلُ اتَّهمَ ، رواه محمد في موطاه (ص:٩٨).

قلت: سند صحيح رجاله رجال الجماعة.

١٠٧٦ - حدثنا: الفضل عن زهير عن الوليد بن قيس قال: سَالَتُ سُويْدَ بْنَ غَفْلَةَ اَقْرَا خَلُفَ الإمَامِ فِي الظُّهُرِ، وَالْعَصْرِ؟ قال: لاَا. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه.

قلت: إسناده صحيح ، والفضل هو ابن دكين ، وزهير هو ابن معاويه ، وسويد ابن غفلة مخضرم من كبار التابعين ، وقيل: هو صحابى . قال الذهبى فى طبقات الحفاظ : كان ثقة نبيلا كبير الشان، وقيل: إنه رأى النبى عليه ، وصلى معه اه . ملخصا (التعليق الحسن ١٠٠١).

١٠٧٧ - حدثنا: هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: سَالْتُهُ عَنِ الْقِرَائَةِ

اورمولی بن سعد کازیدین ابت سے روایت کرنا ابن حبان اور بخاری نے ذکر کیا ہے (تہذیب)۔

۳ ماه ۱۰۱۰ مش ایرامیم (کنی تابق) سے روایت کرتے میں کدایرامیم کنی نے فرمایا کداوگوں نے اول بدعت جوایجاد کی ہے دوامام کے پیچے قراءت کرتا ہے اورسلف قراءت نہ کرتے تھے۔اس کوعبدالرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے (جو برنقی ) میں کہتا ہوں اس کی سند شرط میمین کے موافق میجے۔

20-۱-منعورابراہیم (نخق) ہےروایت کرتے ہیں کہ جم فض نے امام کے چیجے سب سے پہلے قراءت کی ہے وہ ایسا آ دمی تھاجو (وین میں ) متیم تھا۔اس کوامام کمر نے مؤطامی روایت کیا ہے ادراس کی سندیجے ہے۔

۱۰۷۹ – ولید بن قیس کہتے ہیں کہ بھی نے سوید بن غفلہ ہے (جوتا بھی کبیر ہیں اور بعض نے ان کوسحا بی کہا ہے )وریافت کیا کہ کیا ظہر وعصر بھی امام کے چیجے قراءت کیا کروں؟ فرمایانہیں۔اس کو ابن ابی شیبہ نے مصنف بھی روایت کیا ہے (العلق الحن)۔ بھی کہتا ہوں کہ اس کی سند ہالکل مجے ہے۔

۷۷۰۱-ابوبشرجعفر بن ایاس کہتے ہیں کہ میں نے معفرت سعید بن جبیر (تابعی جلیل ) سے امام کے چیجے قراءت کرنے کو

خُلُفَ الإمّامِ قال : لَيْسَ خُلُفَ الإمّامِ قِرَائَةً. أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ، رواته كلفم ثقات من رجال الصحيحين احتج بهم الجماعة إلا أن هشيما كإن مشهورا بالتدليس . وأبو بشر هو جعفر بن أياس اه (التعليق الحسن ٩٠:١).

قلت: عده الحافظ في الطبقة الثالثة التي اختلف المحدثون في قبول تدليسهم و فمنهم من رده مطلقا ، ومنهم من قبله (طبقات المدلسين ص: ١٦). وقد عرفت أن من اختلف في قبول حديثه فهو حسن الحديث في الدرجة الثانية ، على أن التدليس والإرسال لا يضر أن عندنا إذا كان الراوى ثقة.

١٠٧٨ - حدثنا : الثقمي عن أيوب عن محمد قال : لاَ أَعُلَمُ الْقِرَائَةَ خَلُفَ الْإِمَامِ مِنَ السُّنَّةِ . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .

قلت: إسناده صحيح ، وأيوب هو السختياني ، ومحمد هو ابن سيرين (التعليق الحسن ٢:٠١).

١٠٧٩ – عن: الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِيْ لَا لَمُ اللهِ عَن الأسود قال: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِيْ لَقُرُا خَلُفَ الإمّامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَاباً. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . ( الجوهر النقى ١٥٧:٢). قلت: سند صحيح رجاله رجال الجماعة.

١٠٨٠ - أخبرنا: أبو حنيفة قال: حدثنا حماد عن إبرهيم قال: مَا قَرَا علقمةُ بنُ قيس

در یافت کیا تو فر مایا کدامام کے چیچے قراءت نہیں ہے۔اس کو بھی ابن الی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی صحیحین کے راویوں میں سے ہیں (العلق الحن)۔

۱۰۵۸ - ایوب (سختیانی) محد (این سیرین تا بعی جلیل) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں امام کے پیجیے قرامت کرنے کوسٹ نہیں بمحتا۔ اس کو مجی این انی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے اور اس کی سندسجے ہے۔ (افعلی الحسن الحسن)۔

9 کو ۱ - ابراہیم (نخفی) اسود (تا بعی جلیل) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو فخص امام کے پیجیے قراء ت کرے میں جا ہوں کہ اس کا مندمٹی سے بحرویا جائے۔ اس کوعبو الرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے (جو ہرنتی)۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی سندھی ہے جس کے راوی ہیں۔ اس کی سندھی ہے جس کے راوی ہیں۔

• ١٠٨- امام ابوضيفة مادے ووابراہيم (نخني) سے روايت كرتے ميں كە علقمہ بن قيس ( تابعي جليل ) نے امام كے بيجي بھی

قَطُّ فِيْمَا يُجْهَرُ فِيهِ ، وَلاَ فِيْمَا لاَ يُجْهَرُ فِيْهِ ، وَلاَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الاُخْرَيَيْنِ أَمَّ الْقُرْآنِ وَلاَ غَيْرَهَا خَلُفَ الاَمْامِ . أخرجه الإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار (ص:٢٠).

قلت: إسناده صحيح ، وأخرجه الخوارزمى في جامع مسانيد الإمام (٣١:١) بهذا السند ، وزاد: ولا أصحاب عبد الله جميعا ، وعزاه إلى سسند ابن خسرو ، وإلى الآثار لمحمد.

قرا است نبیں کی مذہبری نماز میں نہ میں نہ پہلی رکعتوں میں (نہ پہلی رکعتوں میں) نہ مورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور نہ پھاور۔ اس کوا مام محری بن الحسن نے کماب لا بٹار میں روایت کیا ہے اور اس کی سندسی ہے اور اس سند ہے اس کو جامع مسانید الی صنیفہ میں ذکر کیا ہے اس کے متن میں اتنا اور زیادہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے اور تمام اصحاب بھی (قراءت امام کے پیچے نہ کرتے تھے)۔

فاكدو: يد معزات اجله تابعين بين جنكي امامت برعلا وامت كا اتفاق بان آثار معلوم بوكيا كه يد معزات امام ك چیجے قراوت نہ کرتے تھے بلکه اس ہے منع کرتے تھے اور بعض اس کو بدعت اور بعض اس کو خلاف سنت کہتے تھے، کیا اب بھی کسی مخص کا بیہ مندے کداس مسلمی امام ابوصنیف برزبان درازی کرے جبکة رآن سے احاد به مرفوعه سے اقوال محابدوا توال تابعین سے ان کے قول کی پوری تائید ہور ہی ہےاور جن احادیث سے عصم نے استدلال کیا ہےان سب کا جواب عاشیہ عربی مستعمل دیا حمیا ہےاور بتلادیا میا ہے کہوہ احادیث احادیث کے معارض نبیں ،ان سے صرف اتنامعلوم ہوتا ہے کہ قراءت ضروری ہے ، یہیں معلوم ہوتا كامام كے يجي بكى ضرورى ہے، يى ووامام ومنفرد كے تق مى جي اوران كے لئے قرامت فاتحد مارے زويك بحى ضرورى بــ امام احد قرماتے ہیں کے حضور بھی کے فرمان الاصلوة لمن لم يقر وبغاتحة الكتاب كامعنى يه بكر جب نمازى اكيلا بواور بحر معنرت جابراً کی صدیت بطور دلیل کے پیش کی ہاور فرمایا ہے کے حضور اللے کے ایک محانی (حضرت جابر) بھی ہی تاویل کرتے ہیں (تر غدی ن:۱۰ ص: ٣٣) ، اورجن احادیث میں امام کے بیچے قرامت فاتحہ کا تھم ہے وہ ضعیف ہیں جیسا کہ حاشیہ عربی میں ٹابت کیا گیا ہے، ہال بعض محابہ سے امام کے پیچے قراءت ثابت ہے مران کے خلاف دوسرے محابہ سے ممانعت اور نفی بھی ثابت ہے جیسا کہ ہم نے اس جگد منعل بيان كرديا ٢٠٠٧ فتلاف كي صورت مي ان محابركا تول دانج بوكا بواً يت قرآن " اذا قرئ القرآن في استمعواله وانصتوا "اوراحاديث محح" أذا قرأ فانصتوا ومن كان له أمام فقراءة الأمام له قراءة "كموانَّ بوادر جن سحاب كا قول اس كے خلاف مواس ميں تاويل كرنا ضروري ہے تاكدان كانعل نص قرآنى اورا حاديث ميحوم فور كے خلاف نهواوروو تاویل یہ ہے کہ بیامام اور منفرد کے بارے میں ہے، یا اگر اس تھم کو عام رکھا۔ جائے یعنی مقتدی کو بھی شامل کیا جائے تب بھی درست ہے کونکے متعقدی مکما قاری ہے، کیونکہ امام کی قراءت ہے۔

## باب استحباب سورة في ركعة وجواز سورتين فصاعدا فيها وجواز بعض السورة في كل ركعة واستحباب قرائة كلها فيها

۱۰۸۱ عن: أبى العالية قال: أخبرنى من سمع رسول الله على يقول: لِكُلِّ سُوْرَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قال: ثُمَّ لَقِينَةً بَعُدُ فقلت: إنَّ ابنَ عمرَ كَانَ يَقْرَأُ فِى الرُّكُعَةِ بِالسُّورِ ، فَهَلُ تَغْرِفُ مَن حَدَّتُكَ بِنهذَا الحَدِيْتِ ؟ قال: إنَّى لاَ أَعْرِفُهُ وَآغِرِفُ مُنذُ كُمُ حَدَّتَنِي مُنذُ خَمُسِينَ سَنةً . رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح . (مجمع الزوائد ۱۸۷۱). وقال العزيزى (۱۹۹۳) بعد ذكر العرفوع منه: بإسناد صحيح اه . وأخرجه الطحاوى بسند رجاله ثقات عن أبى العالية قال: أخبرنى من سمع النبى وأخرجه الطحاوى بسند رجاله ثقات عن أبى العالية قال: أخبرنى من سمع النبى وأخرجه الطحاوى بسند رجاله ثقات عن أبى العالية قال: أخبرنى من سمع النبى

١٠٨٢ - عن : نافع قال : رُهمًا أَمُنَا ابنُ عمرَ رحمه الله بِالسُّوْرَتَيْنِ ، وَالثَّلَاتِ فِي الْفَرِيْضَةِ . رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح . (مجمع الزوائد ١٨٧:١).

باب اس بیان میں کدایک رکعت میں ایک سورت پوری پڑھنامتحب ہے اور دواور زائد کا پڑھنا جائز ہے اور سورت کا کوئی حصہ بھی ایک رکعت میں پڑھنا جائز ہے اور ساری سورت کا ایک رکعت میں پڑھنامتحب ہے ہوں۔

۱۸۰۱-ابوالعالیہ بروایت ہو وہ کہتے ہیں کہ جھے اس فض نے فردی جس نے کدرسول اللہ اللہ اس کے اور میں نے فرماتے ہیں کہ اس اوی کو طا اور میں نے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں پھراس راوی کو طا اور میں نے کہا کہ ابن عمر آوا کی درکھت میں کئی سورتی پڑھتے تھے ، کیا آپ جانے ہیں کہ آپ میں گئے سے مدیث کس نے بیان کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اسے نہیں جانتا کہ میں اسے نہیں جانتا کہوں کہ اس نے کب سے مدیث بیان کی تھی ہے مدیث بیاس کی سے بیان کی تھی۔ اس کو امام احمد نے رواعت کیا ہے اور اس کے راوی میں جانوں کے بیاری کے داوی ہے بیاری کے داوی ہے بیاری کے داوی ہے بیاری کے داوی ہے کہ ہرسورت کیلئے ایک رکھت ہے۔ طوادی نے نہیں کی سند کے ساتھ ابوالعالیہ سے بیروایت قبل کی ہے کہ ہرسورت کیلئے ایک رکھت ہے۔

فاکدہ: یمطلب نیس کررکوع اور مجدہ عل سورت پڑھی جائے بلکے مطلب یہ ہے کہ ہرسورت پررکوع و مجدہ کیا جائے اور یہ جبی ہوگا جبکہ ہررکعت علی ہورک ہورت پڑھی جائے۔

۱۰۸۲ - نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھی ابن عمر ہماری امات کرتے تھے دوسورتوں سے اور تمن سورتوں سے

۱۰۸۳ عن: عبد الله بن شقیق قال: سَالُتُ عائشة رضی الله عنها أكانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنها أكانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورِ ؟ قالتُ : نَعَمُ مِنَ الْمُفَصَّلِ. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (فتح البارى ۲۱۰:۲).

١٠٨١ - عن: أبى بكرن الصديق ظه أنّه أمّ الصّخابة رضى الله عنهم في صلاة الصّبُح بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَرَاهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. (فتح البارى ٢١٣:٢) قال الحافظ: وهذا اجماع منهم اه. وقد تقدم في باب القرائة في الحضر أنّه عَلَيْهُ قَرَا الاَعْرَافَ فِي الْمَغْرِبِ فَرُقَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ. وإسناده صحيح.

١٠٨٥ - عن: ثابت عن أنس بن مالك ١٠٨٥ نول من الأنصار يَوُمُهُمْ فِي

فرض (نماز) میں۔اس کوامام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی مجع بالاری کے داوی ہے ( مجمع الروا کد )۔

فا کدو:اس سے ایک رکعت میں دویا زا کدسورتوں کے پڑھنے کا جوازمعلوم ہوا محرفرض میں ایسا کرنا بہتر نہیں کو جائز ہاور عبداللہ بن مرٹے بیان جوازی کیلئے ایسا کیا ہوگا۔

۱۰۸۳ – میداند بن فقی فرماتے میں کہ میں نے حضرت عائشہ اور یافت کیا کہ کیارسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الکہ رکعت میں ) موراوں کے درمیان جمع فرماتے تھے؟ ،انہوں نے جواب دیا ہاں مفصل (سوراوں) میں سے بعن مفصل سورتوں میں سے ایک رکعت میں کی کی سورتمی قماز میں پڑھ لیتے تھے۔اس کوابودا و دنے روایت کیا ہاور ابن فزیر نے تھے کی ہے (مج الباری)۔

فاكدو: يهل ميان مو چكا ب كمفعل سورتمى سورت تست خرقر آن كك بين اوران كى تمن تتميس بير-

۱۰۸۳- معرت ابو برصدیق ہے مروی ہے کہ انہوں نے صحابا کی امامت کی می نماز میں سور و بقرہ ہے اور اس کو دو رکعتوں میں پڑھا۔ اس کو میدالرز ال نے سید کے روایت کیا ہے (تح الباری) اور حضور الفیکا مغرب کی نماز میں سور و اعراف دور کعتوں میں پڑھنا قراہ ت معرکے باب میں گذر چکا ہے۔

فاكدو: بهلی مدیث احتماب برمحول ب، بس اس باب كا ببلا اور جوتها بزو ابت بوكیا یعن ایک ركعت می ایک مورت بر صنااورایک ركعت می بوری سورت بر صنا تابت بوا، اور دوسری اور تیسری مدیث جواز برمحول ب، سواس باب كا دوسرا بر و تابت بوا با ایس باب كا دوسرا بر و تابت بوا با ایس باب كا دوسرا بر و تابت بوا با ایس باب كا دوسرا بر و تابت بوا با ایس باب كرد و باب كا تیسرا بر و باب كا تیسرا بر و باب كا تیسرا بر و باب كا تابت بوگ در كعت می سورة كا ایک دهد بر حنا بر فرن باب كرام این این بوگ د

١٠٨٥- تابت (بناني) معزت الن دوايت كرت بي كدانبول فرمايا كدا يكفن انسار من معرقباوالون ك

مُسجِدِ قُباءَ ، فَكَانَ كُلُمَا افْتَتَعَ سُوْرَةً يَقُرُا بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلاَةِ بِمَّا يَقُرُا بِهِ افْتَتَعَ سُوْرَةً يَقُرُا بِسُورَةِ الْحُرى مَعَهَا ، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ اللهُ اللهُ وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، فَكَلَّمَة أَصْحَابُهُ ، وَقَالُوا: إِنْكَ تَفْتَعُ بِهِذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لاَ تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَى تَقْرَأَ بِالْخُرى ، فَإِمَّا أَنُ تَقْرَأَ بِهَا ، وَإِمَّا أَنْ تَدْعَهَا وَتَقُرَأَ بِالْخُرى (إلى أَنْ قال) فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّي بِلاَخُرى ، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا ، وَإِمَّا أَنْ تَدْعَهَا وَتَقُرَأَ بِالْخُرى (إلى أَنْ قال) فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّي بِلاَخُورَى ، فَإِمَّا أَنْ تَقُرَأَ بِهَا ، وَإِمَّا أَنْ تَدْعَهَا وَتَقُرَأُ بِالْخُرى (إلى أَنْ قال) فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّي بِلاَ خُرَى ، فَإِمَّا أَنْ تَقُرَأُ بِهَا ، وَإِمَّا أَنْ تَدْعَهَا وَتَقُرَأُ بِالْخُرى (إلى أَنْ قال) فَلَمَا أَتَاهُمُ النَّي فَلَا الْمُعْرَقِ فِي اللهُ وَلَا أَنْ تَدْعَهَا وَتَقُرَأُ بِالْمُورَةِ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ ؟ فقال : إِنِّى أُحِبُهَا ، فقال : حُبُكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ عَلَى لُزُومِ هِذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ ؟ فقال : إِنِّى أُحِبُهَا ، فقال : حُبُكَ إِيَاهَا أَدْخَلَكَ البَعْلَ الْمُورَةِ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ ؟ فقال : إِنِّى أُحِبُهَا ، فقال الترمذى : حديث الجنورى في صحيحه ، ووصله الترمذى والبزار ، وقال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب أه (فتح البارى ٢١٣:٢).

١٠٨٦ - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ابن لبيبة قال: قال رجل لابن عمر: إنّى قَرَاتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ ، أَوْ قال: فِي لَيْكَةٍ فَقَالَ ابن عمر: إنّ الله لَوْ شَاءَ لَانْزَلَهُ جُمُلَةٌ وَاحِدَةً وَلَكِنْ فَصَّلَهُ لِتُعْظَى كُلُّ سُوْرَةٍ لَيْلَةٍ فَقَالَ ابن عمر: إنّ الله لَوْ شَاءَ لَانْزَلَهُ جُمُلَةٌ وَاحِدَةً وَلَكِنْ فَصَّلَهُ لِتُعْظَى كُلُّ سُورَةٍ

١٠٨٦- ابن ليد سے روايت ہے كدا كي فض في ابن عرف كما كدي في مفصل (تمام) ايك ركعت من يا ايك رات

حَظُهَا مِنَ الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ . أخرجه الطحاوى (٢٠٤:١) ، ورجاله ثقات إلا ابن لبيبة فقد اختلف فيه وهو كثير الإرسال ، وذكره ابن حبان في الثقات كذا في التهذيب (٣٠١:٩) . وقال الحافظ في الفتح (٢١٢:٢) : قال ابن عمر : لكل سورة حظها من الركوع والسجود ، فهو صحيح أو حسن على قاعدته.

١٠٨٧ - عن : ابن مسعود ﴿ نَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِي ﷺ يَقُرُنُ النَّبِي عَلَيْهُ يَقُرُنُ النَّبِي النَّهُ النَّالِ النَّامُ النَّالِ النَّامُ النَّالِمُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَّ

١٠٨٨ - عن: سعيد بن المسيب أنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيُّهُ مَرَّ بِبِلَالٍ وَهُو يَقُرَأُ مِنْ هَذِهِ الشُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ الشُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَا أَوْ قال :

من پڑھا ہے، ابن عرف نے فرمایا کے اللہ تعالٰی اگر چاہتے تو سارا قرآن ایک دفعہ بی نازل کردیے لیکن اللہ تعالٰی نے اس کوفعل کے ساتھ ای لئے نازل کیا ہے تا کہ ہرسورت کورکوئ و جود ہے حصد دیا جائے۔ اس کوا مام محادی نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی افتہ ہیں بجز ابن لیرے کے کہ وہ مختلف فیداور کیر الا رسال ہیں اور ابن حبان نے ان کو نقات میں ذکر کیا ہے (تہذیب) اور حافظ نے لئے الباری میں اس اثر کو مختل نیان کیا ہے، پس ان کے قاعدہ پر میرے ہے یا حسن۔

اس نوافل کی ایک رکعت میں بھی چند سورتوں کا جمع کرنا کر دو معلوم ہوتا ہے گر مرادیہ ہے کہ صدی زیادہ سورتوں کا جمع کرنا کر دو معلوم ہوتا ہے گر مرادیہ ہے کہ صدید نیادہ سورتوں کا ایک رکعت میں جمع کرنے کا سورتوں کے جمع کرنے کا مضا کہ نہیں جیسا کہ اگلی ردایت ہے معلوم ہوگا۔

۱۰۸۷-ابن مسعود سے روایت ہے کہ ووفر ماتے ہیں کہ یں ان سورتوں کو جو ( معانی میں ) ایک دوسرے کے مشابہ ہیں جانتا ہوں جن کورسول اللہ مظافرہ کو کرکے پڑھا کرتے تھے، پھر ہیں سورتی مفصل کی گؤا کیں کہ ہر رکھت میں دو دوسورتی حضور عظافر کے بڑھا کرتے تھے۔ پھر ہیں سورتی مفصل کی گؤا کیں کہ ہر رکھت میں دو دوسورتی حضور عظافر کے بڑھا کرتے تھے۔ اس کوامام بخاری نے روایت کیا ہے۔

فائدو: بدواتعة بجد كا ب جيرا كدومر عطر آب معلوم بوتا ب اور لل عن ايرا كرنا بلاكرا بت جائز ب ـ معلوم بوتا ب اور لل عن ايرا كرنا بلاكرا بت جائز ب ـ معلوم بوتا ب كدر سول الله الله بال يركذر ب اوروه ( نماز تبجد من ) كرد هد ايك سورت كا يزهد من منتب ( تابعي جليل ) سروايت ب كدر سول الله الله بال يركذر ب اوروه ( نماز تبجد من ) ميراتم براتم ب

عَلَى نَحُوهًا . أخرجه أبو عبيد (وهو) مرسل صحيح . كذا في الإنقان (١٤:١).

وفيه أيضاً : وهو عند أبي داود موصول عن أبي هريرة بدون آخره أه . وقد صحح العراقي إسناد الموصول في تخريج الإحياء (١٥٨:١). فقال : بإسناد صحيح أه.

١٠٨٩ - حدثنا: معاذ عن ابن عوف قال: سَالَتُ ابنَ سيرينَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُرَأُ مِنَ السُّوْرَةِ آيَتَيْنِ ثُمُّ يَدَعُهَا وَيَأْخُذُ فِي غَيْرِهَا ، قال: لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْثِمَ إِثْماً كَبِيْراً مِنْ خَيْرُهُ مِنْ لَا يَتَقَلَ (١١٥:١). حَيْثُ لاَ يَشُعُرُ اه. أخرجه أبو عبيد، كذا في الاتقان (١١٥:١).

قلت: سند صحيح ، وابن عوف تصحيف ، وانما هو ابن عون بالنون من ثقات أصحاب ابن سيرين ، كذا في مقدمة الصحيح لمسلم (٤:١).

گذر ہواتو تم کھا کی سورت ہے ہے اور ہے دومری سورت ہے ، بلال نے عرض کیا (یارسول اللہ!) میں پاکیزہ کام کو پاکیزہ
سے ملار پاتھا حضور ملک نے فرمایا کہ سورت کو اس کے طریقہ پر پڑھا کرو ، بچ میں ہے (چھوڑچھوڑ کرنہ پڑھا کرو)۔ اس کو ابو عبید نے
روایت کیا ہے اور بیمرسل مجے ہے اور ابوعبید نے دومر ہے طریق ہے جمی اس کو روایت کیا ہے جس میں بیالفاظ میں کہ حضور ہی نے
بلال ہے فرمایا کہ جبتم ایک سورت کی قرا اوت (شروع) کروتو اس کوئم کرلیا کرو۔ اور اس اثر کو ابو واؤد نے ابو بریر فالاے موصولا
روایت کیا ہے گراس میں افخر کا جزوئیس (انقان)۔ میں کہتا ہول کے عراق نے تخ تے احیا و میں موصول کی سند کو کہا ہے۔

۱۰۸۹-ابن مون سے روایت ہے ، وو فرماتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین سے اس مخص کے متعلق دریافت کیا جوایک سورت کی دو آیتی پڑھ کرچھوڑ و سے اور دومری سورت سے پڑھنے گئے قرمایا کہ ہرفض کواس سے ڈرنا جاہیے کہ بھی وہ کی بڑے مناوض جلانہ موجائے اور اسے فہر بھی نہو۔اس کوالوعبید نے روایت کیا ہے (اقتان) میں کہتا ہوں اسکی سندھے ہے۔

فا كدون اس معلوام بواكدا كي سورت كى بحوا يتي پڑھ كران كے ماتھ دومرى سورت كى آيتى ما وينا اكد ركعت على محروه باور يمي كمل بحضرت بال كولل كاجس پرضور الله فائد الكارفر مايا كونمازاس طرح بھى درست بوجاتى ب جيماكد الاواؤدكى دوايت معلوم بوتا ب كرضور الله فاغ فائد الماب تم سب في كي كيا اورا كي سورت كى آيتى بحى الحرح درميان عى بحق يتى جوز جوز كراكد ركعت عى پڑھنا كروه ب خواه لل بويا فرض اوردوركعتوں ميں ايساكرنا جائز ب جيماكد الحق روايات سے معلوم ہوگا كوفرضوں عى خلاف اولى بويد مديث نبرا ١٠٨٢،١٥١ كے اورنوافل عى جائز ب جيماكد الحق روايات سے معلوم ہوگا كوفرضوں عى خلاف اولى بوج مديث نبرا ١٠٨٢،١٥١ كے اورنوافل عى

١٠٩٠ عن: أبى رافع قال: كان عمر قطه يَقْرُا فِي الصَّبْحِ بِمِائَةٍ مِنَ الْبَقْرَةِ .
 وَيَتُبُعُهَا بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَانِيُ اه . وصله ابن أبى شيبة ، وذكره البخارى تعليقا (فتح البارى ٢١٢:٢).

۱۰۹۱ - عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى قال: قَرَأُ ابنُ مسعودٍ علله بِأَرْبَعِيْنَ آيَةً بِنَ الْأَنْفَالِ: وَفِى الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ. وصله عبد الرزاق، وذكره البخارى تعليقا وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر بلفظ: فافتتح الأنفال حتى بلغ " ونعم النصير". انتهى. وهذا الموضع هو رأس أربعين آية ، فالروايتان متوافقتان (فتح البارى ٢١٢:٢).

۱۰۹۲ عن: الحسن البصرى قال: غَزَوُنَا خرَاسَانَ وَمَعَنَا ثَلْتُ مِائَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمُ يُصَلِّى بِنَا ، فَيَقُرَأُ الآيَاتِ مِنَ السُّوْرَةِ ثُمَّ يَرْكُعُ . أخرجه ابن حزم محتجا به (فتح البارى ۲۱۲:۲) فهو صحيح او حسن .

## خلاف اولى بمى بيس ـ

۱۰۹۰-ابورافع ہے مروی ہے کہ معفرت عرفیح کی نماز علی سورة بقر و کی سوآ یتیں پڑھتے اوراسکے بعد (ووسری رکعت علی ) مثانی کی کوئی سورت پڑھتے۔اسکوابن الی شیبہ نے موصولاً اور بخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے ( فتح الباری )۔

فاكدو: مثانى ووسورتى بين جن كى ايات سو (١٠٠) سے كم بين اور معمل كے علاوہ بيں ـ

۱۹۰۱- مبدالرحن بن بزیدنی بردایت بے کرمبدالله بن مسعود نے (ایک رکعت میں) سورة انفال کی جالیس آیتی برخیں (ایک رکعت میں) سورة انفال کی جالیس آیتی برخیس (ایک روایت میں کے دوم انفیر کک پڑھا اور جالیس آیات کا بی موقعہ ہے) اور دومری رکعت میں مفعل کی ایک سورت پڑھی۔اس کومبدالرزاق اور سعید بن منصور نے موصولا اور بخاری نے تعلیقاروایت کیا ہے (افخ الباری)۔

۱۰۹۲ - حسن بھری ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہم نے خراسان پر جہاد کیا اور ہمار سے ساتھ تمن سومحابہ تھے ان میں سے کوئی صاحب ہم کوفماز پڑھائے آو ایک سورت کی چند آیات پڑھ کررکوئ کرویتے تھے۔ اس کوابن حزم نے احتجا جاروایت کیا ہے (فتح الباری)۔ ہیں بیا شمیح ہے یاحسن۔

فاكدو:ان آثار معلوام بواكدا يك ركعت بن ايكسورت كى كورة يتن اوردومرى ركعت بن دومرى سورت يااى كى كورة يتن إدرومرى ركعت بن دومرى سورت يااى كى كورة يتن برحنا جائز بمرفرضول بن اس كاعادى بوتانين جائي كرفلاف سنت بجيرا كداد برگذر چكا ب

باب كراهة قرائة القرآن منكوسا في الصلاة وغيرها ، وكراهة تكرار سورة في الركعتين من الفرض وجوازه في النوافل

١٠٩٣ – عن: ابن مسعود عله أنَّهُ سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ يَّقُرَا الْقُرُآنَ مَنْكُوْساً قال: ذَاكَ مَنْكُوسُ الْقلُب. أخرجه الطبراني بسند جيد، كذا في الاتقان (١١٤:١).

١٠٩٤ – عن: حذيفة على قال: صَلَيْتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ ذَاتَ لَيُلَةٍ ، فَافْتَتَعَ الْبَقَرَةَ ، فَقُلْتُ : يُصَلِّى بِهَا فِي رَكْعَةٍ ، فَمَضَى ، فقلت : يُرْكَعُ فَقُلْتُ : يَرْكُعُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ ، فَمَضَى ، فقلت : يَرْكُعُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ ، فَمَضَى ، فقلت : يَرْكُعُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ ، فَمَضَى ، فقلت : يَرْكُعُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ ، فَمَضَى ، فقلت : يَرْكُعُ بِهَا فَمَضَى ثُمَّ افْتَتَعَ النِّسَاء فَقَرَاهَا ، ثُمَّ افْتَتَعَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَاهَا مُتَرَسِّلاً . الحديث .

باب اس بیان میں کہ نماز وغیرہ میں قرآن کا الٹاپڑ ھنا اور فرض کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنا مکروہ ہے اور نوافل میں جائز ہے

فا کھو: قرآن کی موجودہ ترتیب تو تینی ہاور حضور کا گئا کے زمانے ہے بی بھی ترتیب تھی اور اگریہ حسلیم کیا جائے کہ موجودہ ترتیب حضور کا گئا کے زمانے ہیں کہ اس ترتیب پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے اور ہمیں موجودہ ترتیب حضور کا گئا کے زمانے ہیں گئا ہے اور اجماع ہوا ہے اور اجماع ہوا ہے اور اجماع ہوا ہے اور اجماع ہوجانے کے بعد اس ترتیب کی نماز میں کا لات مروہ ہے۔ اجماع اور اجماع ہوجانے کے بعد اس ترتیب کی نماز میں کا لات مروہ ہے۔ اس کا مستور سے دوایت ہے کہ ان سے اس مخص کے متعلق سوال کیا حمیاجو قرآن کو الٹا پڑھتا ہے فر مایا اس مختص کا دل الٹا ہوا ہے۔ اس کو طرانی نے سند جیدے دوایت کیا ہے (انقان)۔

فائدہ: اس مدیث کا مطلب بعض ائر نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کی آنوں کو الثنا اور اخیر سورت ہے اول سورت کی مطرف کو پڑھنا کروہ ہے۔ سورتوں کا الٹاپڑھنا مرادبیں لیکن حنفیہ نے عموم لفظ کی وجہ سے اسکودونوں صورتوں کے لئے عام رکھا ہاں کے خزد کی سورتوں میں بھی یہ صورت کروہ ہے کہ پہلی رکھت میں تھیلی سورت پڑھے اور دوسری میں اگلی اور نماز کے علاوہ بھی ایسا کرنا محروہ ہے اور دوسری میں اگلی اور نماز کے علاوہ بھی ایسا کرنا محروہ ہے اور بچوں کے پارہ محم وغیرہ کی ترتیب کا بدلنا ضرورت تعلیم کی وجہ سے ۔

۱۰۹۳ - معزت صدیفہ سے دوایت ہو وفر ماتے ہیں کہ میں نے دسول اللہ بھٹا کے ساتھ ایک دات نماز پڑھی آپ ہو ہے نے سرو ابقہ بنا کے سرو کے برد کے سرو کی میں نے برد کے برد کے برد کے میں نے کہا اب دکوع کریں گے آپ ہو ہے ہم آگے اور لیس کہا کہ اس کو ایک دکھت میں پوری کریں گے آ ب ہو گئے آگے برد کے میں نے کہا اب دکوع کریں گے آ ب ہو گئے ہم آ کے برد کے اور سرو آنیا وشروع کی میراس کو بھی اطمینان سے برد حالی آخر الحدیث ۔ برد کے اور سرو آنیا وشروع کی میراس کو بورا برد حالی سور آآل عمران شروع کی اور اس کو بھی اطمینان سے برد حالی آخر الحدیث ۔

رواه أحمد ومسلم ، والنسائي كذا في النيل (٢١٢:٢).

۱۰۹۰ – وقرأ: الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس ، وذكر أنه صَلِّى سَعَ عمر الصُّبَحَ بِهِمًا ، علقه البخارى ، ووصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق قال : صلى بنا الأحنف فذكره ، وقال في الثانية بيونس ، ولم يشك . قال : وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك ، و من هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج اه . كذا في فتح البارى (٢١٢:٢).

١٠٩٦ - عن: رجل من جهينة أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَّهُ يَقُرُأُ فِي الصَّبْع " إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ " فِي الرَّكْعَتُنِ كِلْتَيْهِمَا ، قال : فَلاَ أَدْرِي اَ نَسِيَ رسول الله عَلَّهُ اَمْ قَرَا ذَلِكَ عَمَداً. رواه أبو داود ، و سكت عنه هو ، والمنذرى ، وليس في إسناده مطعن ، بل رجاله رجال الصحيح. (نيل ٢٣:٢).

اس كوامام احمد وامام سلم اورامام نسائى في روايت كياب (نيل الاوطار)\_

۱۰۹۵-د عفرت احنف بن قیس (تابعی جلیل) نے پہلی رکعت علی سورۃ کہف پڑھی اور دومری عی سورۃ یوسف یا سورۃ یونس پڑھی اور بیان کیا کہ معفرت عمر کے ساتھ انھوں نے مبع کی نماز ان دوسورتوں کے ساتھ (اسی طرح) پڑھی تھی۔اس کوامام بخاری نے تعلیقاً اور جعفر فریا بی نے اورابولیم نے متخرج عیں موصولاً روایت کیا ہے (فتح الباری)۔

فاكدوني الى ترتيب معزت عرف مول كرمول بالمى البيس ترتيب كاعلم بيس مواقعا

قلت : وجهالة الصحابي لا تضر عند الجمهور ، وهو الحق كما صرح به في النيل أيضا.

١٠٩٧ – عن: أبى سعيد الخدرى ﴿ أخبرنى أخى قتادة بن النعمان أنَّ رَجُلاً قَامَ فِي رَمَنِ النَّيِ مَنَ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَنَى النَّبِي مَنَّكُ يَقُرُأُ مِنَ السَّحِرِ " قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ " لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَنَى الرُّجُلُ النَّبِي مَنِّكُ نَحُوهُ . أخرجه البخارى ،

قال: في الفتح (٤:٩): يعنى نحو الحديث الذي قبله ، ولفظه عند الأسماعيلى : فقال: يا رسول الله ! إِنَّ فلاناً قَامَ اللَّيلَة يَقُرَأُ مِنَ السحرِ " قُلْ هُوَ اللهُ آحَدُ " فَسَاقَ السُّورَةَ يُرَدِّدُهَا لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا ، وَكَانُ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا ، فَقَالَ النَّيِي عَلَى اللهُ النَّهُ الدَّرُ اللهُ احَدُ " الله وصحيح أو حسن على قاعدته .

م كهتا بول كرمحاني كالمجهول يعني فيرمعروف بونا اللها قامعزنيس.

فا كده: محاني كاركها كريم بين جانا كررول الله فللجول كے تے يا آپ فلا في محد أايدا كيا الخ بتا تا ہے كو فرائنس عن آپ فلا محى ايدا ذكر كے تھاى لئے حنفي فرض عن اس تعلى كوكروه كہتے ہيں كر جب آپ فلا سے ايدا ثابت ہے كولسيا فاى بوتو اس سے جواز پر دلالت ہوكى اور چونكد آپ فلا سے بطور تعربی کے بیان جواز کے واسلے پہل صادر ہوا اسلے آپ فلا كے تن بش كرا بت منتمى ہے۔

۱۹۵ - ابوسعید خدری فراتے ہیں کہ جھے ہمرے ہمائی آبادة بن العمان نے فردی کردسول اللہ ہوائے کے زمانہ میں آب معنی آخر سب میں آب ہواللہ اللہ اللہ اللہ کا اور ہوائے کے بعد اجب میں ہوگی آو وہ فض حضور ہوائے کے اس آبار بقیہ میں آب ہوائے اور ہاتے کیا اور ہاتے کہا اور ہاتی کے اللہ اللہ میں اس سے پہلے نہ کور ہے )۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا اور ہاتی حصد کے الفاظ متخرج اسامیل میں یہ ہیں کہ اس نے کہا یا رسول اللہ فلال فحض ( یعنی خود میں ) آج کی رات اخیر شب میں آب ہوا تقدا مدی پڑ متار ہا یعنی پوری سورت ای کو بار بار و ہرا تار ہااس سے زیادہ فیس پڑ صااور شاید یہ فض اس کو مل جس کے مسابی کو بار بار و ہرا تار ہااس سے زیادہ فیس پڑ صااور شاید یہ فض اس کو مل جس کے مسابی کو بار کی سے بہت کی کہا کے ہوائے آب کے ہرا کہا ہوائے کو کہا کی کہا ہوائے کہ کام کیا ) آب رسول اللہ ہوتا ہے کہ مسابی کے دورات کو اٹھ کر ( نماز میں ) سورة قبل ہوائھ اصدی پڑ حتا رہتا ہے۔

کر ایارسول اللہ ) میراایک پڑ دی ہے جورات کو اٹھ کر ( نماز میں ) سورة قبل ہوائھ اصدی پڑ حتا رہتا ہے۔

## باب حكم القرائة بالفارسية ونحوها لمن عجز عن العربية وبالقرائة المشهورة والشاذة

۱۰۹۸ عن: رفاعة بن رافع عله أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ مَثُمُ الصَّلاَةُ فَقَالَ: "
إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرُآنٌ فَاقُرَأَ ، وَإِلَّا فَاحُمَدِ الله ، وَكَبِّرُهُ ، وَهَلَّلُهُ ، ثُمُّ ارْكُعُ " . رواه أبو داود والترمذي ، وأخرجه النسائي أيضا . وقال : الترمذي : حديث رفاعة حسن ، كذا في النيل (۱۱۸:۲).

١٠٩٩ - اخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنَّ ابنَ مسعودٍ عَلَّى كَانَ يُقْرِأُ رَجُلاً أَعْجَدِيًّا " إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الآئِيْمِ " ، فَلَمَّا أَنْ أَعْيَاهُ قال له عبدُ اللهِ : أَمَا تُخبِنُ أَنْ تَقْرَأَ أَنْ تَقُولَ : طَعَامُ الْفَاحِرِ ؟ وقال عبد الله : إنَّ الْخَطَا فِي كِتَابِ اللهِ لَيْسَ أَنْ تَقْرَأَ

فاکدہ: اسے ابت ہوا کہ لوافل میں ایک ہی سورت کودورکعتوں یا چندرکعتوں میں کرر پڑھنا باکراہت جائز ہے کو تکہ حضور النظانے اس محض پرا تکارنیں فرمایا بلکداس کے حل کھیں کے بہر باب کے جملدا جزاء ٹابت ہو مجاور ہی فرہب دخیہ کا ہے۔
باب اس بیان میں کہ جو محض نماز میں قرآن کو کر بی زبان میں پڑھنے سے عاجز ہووہ اس کا ترجمہ فاری وغیرہ میں پڑھ سکتا ہے یانہیں اور قرآن کو قراءت مشہورہ یا شاذہ میں پڑھنے کا کیا تھم ہے

بَعْضَهُ فِي بَعْضِ يَقُولُ: " الغَفُورُ الرَّحِيْمُ ، وَالْغَفُورُ الْحَكِيْمُ ، وَالْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ " كذلِكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَلَكنَّ الْخَطَا أَنْ تَقْرَأُ آيَةَ الْعَذَابِ آيَةَ الرَّحْمَةِ ، وَآيَةَ الرَّحْمَةِ آيَةَ الْعَذَابِ ، وَأَنْ تَزِيْدَ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لَيُسَ فِيُهِ أَهِ. أَحْرِجِه محمد في الآثار (ص: ٢٤) وقال : بهذا كله ناخذ ، وهو قول أبي حنيفة.

قلت: ورجاله ثقات ، وإبراهيم لم يسمع ابن مسعود ولكن مراسيله صحاح ، كما مر غير مرة .

٠١١٠ عن معقل بن يسار على قال : قال رسول الله على : فذكر الحديث بطوله وفيه : " و إنَّى أَعُطِيْتُ سُؤرَةَ الْبَقَرَةِ بِنَ الذِّكْرِ الأوّلِ وَ أَعْطِيْتُ طَهَ ، وَطَوَسِيْنَ ، وَالْحَوَاسِيْنَ فَاتِحَةً الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ " . أخرجه وَالْحَوَاسِيْمَ مِنْ الْوَاحِ مُوسَى ، وَأَعْطِيْتُ فَاتِحَةً الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ " . أخرجه

جب وہ اس کی اوا ہے عاج ہوگیا (اور نہ پڑھ سکا) تو فر مایا کہ کیا تو طعام الفاج بھی نہیں کہ سکتا؟ پھر عبد الله بن مسعود نے مایا کر آن آن میں میں اس طرح کرنا غلطی نہیں کہ ایک لفظ کی جگہ دومرالفظ (ای کا مراوف) پڑھ دیا جائے ، مثلاً الغفور الرحیم کو الغفور اکتیم یا العزیز الرحیم کہدوے کو نکہ اللہ تعافی ایسے بی جی انگی لیے کہ آئے ہے عذا ب کو آئے ہے دوست یا آئے۔ دوست کو آئے ہے عذا ب بنا دواور قرآن میں ایک بات بر صادو جواس جی نہیں۔ اس کو امام کر آئے کہ آئا ہوں دوا ہے کہ اس کے قائل جی اور کہ آئے کہ اس کو تو اس میں نہیں۔ اس کو امام کر آئے گا جی اروا ہے کہ این مسعود سے سائے نہیں لیکن بار ہاگذر چکا ہے کہ ان کے مراسل خصوصاً ابن مسعود ہے سائے نہیں لیکن بار ہاگذر چکا ہے کہ ان کے مراسل خصوصاً ابن مسعود ہے سب میں جی میں۔

فائدہ: اس کی دلالت بھی مقصود پر ظاہر ہے کہ عاج کیلئے ترجمہ قرآن بمزل قرآن کے ہے کیونک ابن مسعود نے اس فض کو بجائے طعام الاقیم کے طعام الفاجر پڑھنے کا تھم کیا اور یہ قاعدہ بتلایا کے قرآن کے ایک لفظ کی جگہ دوسر الفظ ای کے معنی بیل پڑھنا عاجز کو جائز ہے ، ہاں یہ جائز نہیں کہ ایسالفظ پڑھے جس ہے معنی بدل جائیں ، پس عاجز کے حق میں جب ترجمہ قرآن جائز ہواتو ، عرفیا اور فاری وغیرہ سب بھی جائز ہوگا جس کی علت وہی ہے کہ اس فضل سے قرآء ت ساقط ہا اور یہ صرف ذکر کا مامور ہا اور ذکر

۱۰۰ ا- حضرت معقل بن بیار تروایت ہے کہ رسول الله الله فی ایم ایم ایم میں مدیث بیان کی جس میں یہ ہی ہے کہ میں سور و بقر و ذکر اول سے دیا محیا ہوں اور سور و طما و رطواسین اور حوامیم موئ کی الواح سے دیا میا ہوں اور سور و فاتحہ عرش کے بنچ سے دیا میا ہوں۔ اس کو حاکم نے متدرک میں روایت کیا ہے اور ذہی نے اسکومی کہا ہے کہ عبید اللہ کے بارہ میں احمد نے کہا ہے کہ اس ک

الحاكم في المستدرك (٥٦٨:١) . وقال الذهبي في تلخيصه : صحيح ، وعبيد الله قال أحمد: تركوا حديثه اه.

قلت : فهو ضعيف . وأخرجه ابن سردويه عن ابن عباس بمعناه كما في الدر المنثور (٤: ٢٨٨). وتعدد الطرق يورث الضعيف قوة.

۱۱۰۱ – عن إبن مسعود على عديث طويل: فَهِى الْمَائِعَةُ تَمُنَعُ بِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَهِى فِي التَّوْرَاةِ، سُوْرَةُ الْمُلْكِ، مَنْ قَرَاهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَاَطْيَبَ. أخرجه ابن الضريس، والطبراني، والحاكم وصححه، والبيهقي في شعب الإيمان ( الدر المنثور ٢٤٧:٦). قلت: وهو في حكم المرفوع.

معن کومحدثین نے چھوڑ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بے مدیث ضعیف ہے محراس کو ابن مردویہ نے ابن عہاس ہے بھی روایت کیا ہے (در منثور )اور طرق کے تعدد سے ضعیف کو توت ہو جاتی ہے۔

۱۰۱۱- معزت عبدالله بن مسعود سے حدیث طویل میں مردی ہے کہ بیسورت ماتعہ ہے جوعذاب قبر سے بچاتی ہے اور بیا تورات میں بھی ہے بعض سورة الملک جواس کورات کے دفت پڑھاس نے بہت کچھ پڑھااور خوب کام کیا۔ اس کوابن العفریس اور طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کوسیح کہا ہے اور بیمی نے بھی شعب الایمان میں اس کی تخریج کی ہے (ورمنثور)۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث حکما مرفوع ہے۔

۱۰۲-زبری معزت انس سے بوایت کرتے ہیں کے رسول اللہ بھٹھ نے فرمایا کہم لوگوں سے پہلے ایک محض مرکیا تھا اور اس کے پاس کتاب الله علی میں رکھا میں اس کے پاس کتاب الله علی ایک میں رکھا میں اس کے پاس کتاب الله علی اللہ کے پور تھا ( یعن اور پھواس نے نہ پڑھا تھا) جب وہ قبر میں رکھا میں اس کے پاس (عذاب کا) فرشتہ یا تو یہ سورة اس کے سامنے کھڑی ہوگئی الحدیث راس کو ابن عساکر نے ضعیف سند سے روایت کیا ہے ( در منشور ) اور ہم نے اس کو کھن تا کید کیلئے ذکر کیا ہے۔

: كُلُهَا فِي صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَموسَى . فَلَمَّا نَزَلَتُ " وَالنَّجُمِ إِذَا هَوْى " فَبَلَغَ ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ النَّذِي وَقَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَموسَى النَّذِر وَازِرَةً وِزْرَ الْخُرَى ﴾ إلى قوله : ﴿ هَذَا نَذِيرٌ سِنَ النَّذُرِ النَّذِر وَازِرَةً وِزْرَ الْخُرَى ﴾ إلى قوله : ﴿ هَذَا نَذِيرٌ سِنَ النَّذُرِ النَّذَرِ وَازِرَةً وَرْرَ الْخُرَى ﴾ النيوطي فهو صحيح الأولى ﴾ . أخرجه الحاكم ، كذا في الإنقان (٤١:١) ، ولم يتعقبه السيوطي فهو صحيح على قاعدته.

ا ١١٠٤ - حدثنا: خالد بن عبد الله بن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس خود الله بن عباس خود الله و أخرجه ابن خود الله و أخرجه ابن المنورة في صُحن إبراهيم وموسى ". كذا في الإتقان (٤١:١).

۱۰۳-۱۱۰۳ این مهاس بروایت ہے کہ جب سورة کے اسم ریک الائل نازل ہوئی تو رسول اللہ اللظ نے فرمایا کہ یہ پوری سورت ایرائیم اور مونی کے محیفوں میں ہے اور جب سورة مجم نازل ہوئی اور آپ اللظ وابر اهیم الذی و فی پر پہنچ تو فرمایا کہ معزمت ایرائیم نے ان باتوں کاحق پر رااوا کیا جو ھذا نذیو من النذر الاولی تک فدکور ہیں۔ اس کو حاکم نے روایت کیا ہے ( انتقان ) علام سیومی نے اس میں کی جرح نہیں کی اس لئے ان کے قاعدہ رمیم معلوم ہوتی ہے۔

۱۰۳ مربک الاعلی ) معزت ابرائیم اورموئی کے محینوں میں ہے۔ اس کو سعید بن منصور اور این ابی حاتم نے روایت کیا ہے این ابی حاتم کے لفظ یہ جی کیا ہے این ابی حاتم کے لفظ یہ جی کیا ہے این ابی حاتم کے لفظ یہ جی کیا ہوں کہ خالد بن عبداللہ ب

فاكرو: ان احادیث معلوم ہوا كرتم آن كا كور مرقورات وغيره عن كلى ہاوراس پر بى ان احادیث على تم آن كا اطلاق كيا كيا ہے اوراس پر بى ان احادیث على تر آن كا وجود محف سابقہ على بتلا يا كيا ہے اور فاہر ہے كو بال تر آن كو بي زبان على شقا تو اس سے الذم آتا ہے كرقم آن لفظ و معنى كا تام نيل بلك صرف سعانى كا تام ہے اور آيت "ولو جعلناه فر آنا عجم بيا لفالوا لولا فصلت آباته " اور آيت "ولو نزلناه على بعض الا عجمين فقراه عليه ماكانوا به مؤسني " ہے بى بى بى منهم ہوتا ہے ،اس لئے ترجم قرآن نواه فارى على بوياكى اور زبان على وہ بى تر آن تى ہے ، بى ترجم مرف منى الا محمد بيا كى اور زبان عن وہ بى تر آن تى ہے ، بى ترجم فرض قراه ت اوا ہوجا تا جا ہوا كى ديل ہا مصاحب نے اولا يرفر ما يا تھا كرم في زبان پر قدرت ركھ والا بى اگر آن كا ترجم فارن تيں بعد على ام صاحب نے اس ہو تاكہ اور تربی بكر نوى ہو تا كى اور زبان على موجوا ہے اس ہے رجوئ كيا اور فرايا كر شرع عمل قرآن نافظ و منى كرجم و كا تام ہا جن مرف منى كا اور ان آيات وا عاد ہے على تو ترق آن نافظ و منى كرجم و كا تام ہا جن مرف منى كا اور ان آيات وا عاد ہے على تو ان كا ترجم فرق آن ان كا برجم فراي كي ان احاد ہے كو ان كا ترجم فرق آن ان اعاد ہے كو مرف اس لئے فتى كيا ہم ساحب كے مسلح قول كى دليل معلوم ہوجائے كران كا بہا تول بھى من ان اعاد ہے كو مرف اس لئے فتى كيا ہم ساحب كے مسلح قول كى دليل معلوم ہوجائے كران كا بہا تول بھى من ساحت كے مسلح قول كى دليل معلوم ہوجائے كران كا بہا تول بھى من ساحت كے مسلح قول كى دليل معلوم ہوجائے كران كا بہا تول بھى من ساحت كے مسلح قول كى دليل معلوم ہوجائے كران كا بہا تول بھى من ساحت كے مسلح قول كى دليل معلوم ہوجائے كران كا بہا تول كھى من ساحت كے مسلح قول كى دليل معلوم ہوجائے كران كا بہا تول كران كا بہا تول كو من ساحت كے مسلح قول كى دليل معلوم ہوجائے كران كا بہا تول كو من ساحت كے مسلح قول كى دليل معلوم ہوجائے كران كا بہا تول كو من ساحت كے مسلح كے مسلح كو من ان احاد ہے كو من ساحت كے ان كا كو من ساحت كے مسلح كے مسلح كو من ان احاد ہے كو من ساحت كے ان كا كو من ساحت كے من ساحت كے مسلح كو من ساحت كے مسلح كو من ساحت كے مسلح كے مسلح كو من ساحت كے مسلح كے مسلح كے مسلح كو من ساحت كے مسلح كے مسلح

قلت: خالد بن عبد الله بن عطاء لم أجد من ترجمه.

٥١١٠ - عن: عبد الله بن عمر عله قال: قال رسول الله علمه : " خُذُوًا الْقُرُآنَ مِنَ اَرْبَعَةٍ : " خُذُوًا الْقُرُآنَ مِنَ اَرْبَعَةٍ : مِنُ ابنِ أَمِّ عبدٍ فَهَدَا بِهِ ، وَمُعَاذِ بنِ جَبَلٍ ، وَأَنِي بنِ كعبٍ ، وسَالِم مولَى أبى حذيفة ". رواه أحمد ، والبخارى ، والترمذى وصححه (نيل ١٣:٢).

النبي المنتقى المنتقى المنتفى النبي المنتفى المنتقى النيل (١٣٠١).

قیاس پہنی نہ تھا بلکہ قر آن واحادیث ہے مستدا تھالیکن بعد عمی توی دلائل ہے اس استنباط کاضعف معلوم ہوگیا تو اس ہے رجوع فر ما لیا ، پس قادر عربیت کی نماز ترجمہ ہے درست نہ ہوگی البتہ عاجز کی درست ہے کی تکداد پرمعلوم ہو چکا ہے کہ عاجز کے ذمہ ہے فرض قرامت ساقط ہے اور و مسرف ذکر کا ماسور ہے اور ذکر جرز ہان میں بالا جماع درست ہے ، خوب بجولو!۔

۱۰۵-۱۱- معزت مبدالله بن عرف روایت ب کرسول الله بینانے فرمایا کرقر آن جارفخصوں سے بیکھو، ابن ام عبد (لیمن مبدالله بین مسعود) سے اور منور بین نظر ان کا نام سب سے پہلے لیا اور معاذبین جبل اور انی بن کعب اور سالم مولی حذیف سے۔ اس کو مام احمد ، بان کا ورز خدی نے اس کو مج کہا ہے ( نیل الاوطار )۔

۱۰۱۹- دعزت ایو بریرهٔ مدوایت بے کدرول الله الله الله فی ایک جوکوئی قرآن کور و تازه جیما کدنازل بوا بین منافع ای از ایر بین منافع اور ایر بین ام مبد (عبدالله بن مسعود) کی قراءت شماس کوی حاکر مداس کوامام احمد نے روایت کیا ہے (منعی ) اور ابر یعنی و یزار نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں ایک راوی متروک ہے گئین بزار نے (مندمی ) اور طبرانی نے کیر واوسط می معرب میا را دی مدرت میا رکن مدیث سے بھی روایت کیا ہے اور جمع الروائد میں ہے کہ بزار کے رجال ثنات میں (نیل الاوطار)۔

فائدہ: ان صدیوں ہے بعض محدثین نے اس بات پراستدال کیا ہے کہ قراءت ابن مسعود اور ابی بن کعب وغیرہ کا نماز علی پڑھنا جائز ہے خواہ وہ تو اتر کے ساتھ ٹابت ہویا شہرت سے یا خبر واحد سے جیسا کہ ٹیل الاوطار میں ہے، مگر فقہاء دخنیہ وغیرہ کا فدہ بیت ہے کہ قرآن کے لئے تو اثر وشہرت کے ساتھ شوت ضروری ہے اور ان معزات کی سب قراء تی تعلی نہیں رہیں بجز ان فدہ بیت ہے کہ قرآن کے لئے تو اثر وشہرت کے ساتھ شوت منروری ہے اور ان معزات کی سب قراء تی تعلی نہیں دہیں جز ان قراء ات کے جومصاحف سعد مثانیہ کے موافق ہوں اور ائر عشرہ نے ان پراتفاق کیا ہوان کے ماسوا قراء ات شاذہ ہیں جن سے فرض

باب ما جاء في وجوب تجويد القرآن ، ومعرفة أوقافه ، وما يناسبه

۱۱۰۷ - حدثنا: أبو كريب قال: ثنا وكيع عن ابن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس على أبو كريب قال: ثنا وكيع عن ابن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس على ﴿وَرَتُلِ الْقُرُآنَ تَرُتِيْلاً ﴾ قال: بَيِّنَهُ بَيَاناً. أخرجه الإمام ابن جرير الطبرى في تفسيره (٨٠:٢٩) ، وفيه ابن أبى ليلى وهو حسن الحديث ، وصحع له الترمذي في جامعه (١١١١) ، والباقون ثقات .

١١٠٨ - وروى عن على الله في قوله تعالى : ﴿وَرَتْلِ الْقُرْآنَ تَرُتِيلاً ﴾ قال : التَّرْتِيلُ الْعُرُونِ ، وَ مَعْرِفَةُ الْوَقْفِ . كذا في الإنقان (٨٨:١) ، ولم يذكر سنده .

العلاء حدثنا أبى وَ عدد الله بن جعفر الأنبارى حدثنا هلال بن العلاء حدثنا أبى وَ عبد الله بن جعفر قالا :حدثنا عبيد الله بن عمر و الرقى عن زيد أبى أنيسة عن القاسم بن عوف البكرى قال : سَمِعْتُ عبد الله بن عمر ظه يَقُولُ : لَقَدْ عِشْنَا بُرْهَةً بّن ذهرِنَا عوف البكرى قال : سَمِعْتُ عبد الله بن عمر ظه يَقُولُ : لَقَدْ عِشْنَا بُرْهَةً بّن ذهرِنَا

قراءت ادانہ ہوگا إوراس وقت این مسعودگی متواتر قراءت وہ ہے جوامام عاصم کے واسطے منقول ہے اور بلاد اسلام میں شائع ہے اور الی ابن کعب کی قراءت متواتر ووہ ہے جوامام نافع اورامام ابوعمر و بن العلاء وغیرہ کے واسطے منقول اور شائع ہے۔

باب ان احادیث کے بیان میں جو تجویدِ قرآن ومعرفت اوقاف کے وجوب اور اس کے متعلقات میں وارد ہیں اب ان احادیث کے بیان میں جو تجویدِ قرآن ومعرفت اوقاف کے وجوب اور اس کے متعلقات میں وارد ہیں اس کے دانہوں نے فر مایا کہ اس کو مساف العدواضح پر حور اس کو ام طبری نے روایت کیا ہے اور اس کی مندحسن ہے۔

۱۱۰۸-اور دهنرت ملی ہے ای آیت کی تغییر میں منقول ہے کہ تر تیل مروف کوا جھی طرح اوا کرنے اور اوقاف کے بہانے
کانام ہے۔ (انقان)۔

فائدہ: اس آ مت ہے تر تیل کا وجوب بوجمین امر کے معلوم ہوا اور حفرات محابہ نے اس کی تغییر ہے کہ اس کو صاف اور واضح پڑھا جائے جس کا مطلب ہے کہ صاف عربی ہوجیا کہ حفرت علی کے قول سے ظاہر ہور ہا ہے ، اور او پر معلوم ہو چکا ہے کہ قرآ ن لفظ و معنی کا نام ہے ، پس جب تک الفاظ ایسے طور پر میجے نہ ہوں کہ جمیع سے نکل کرعر بی کہلانے کے ستی ہوجا کی اس وقت کے فرض قراء ت اوانہ ہوگا اس لئے تجوید کا حاصل کرنا واجب ہے بغیراس کے بعض وفد الفاظ اس طرح بدل جاتے ہیں جس سے معنی میں تغیر ہوجا تا ہے اور کلام عربی کہلانے کا مستی نہیں ہوتا د

١٠٩- معنرت ابن عر معروايت ٢٥٥ مات بي كرجم اين زمانه كايك بن عدم من اس حال برتع كه برخص كو

و إن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن ، وتنزل السورة على محمد على النوم ولقد رأينا وحرامها ، وما ينبغى أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم ولقد رأينا اليوم رجالا يأتى أحدهم القرآن قبل الايمان ، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدرى ما أمره ، ولا زجره ، ولا ما ينبغى أن يوقف عنده منه . أخرجه النحاس واحتج به هو ، وابن الجزرى ، كما فى الإتقان (٨٨:١) ، ورجاله كلهم ثقات إلا الأنبارى فلم أجد من ترجمه . وأخرجه الطبراني فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح ، كذا فى مجمع الزوائد (٢٠:١). واخرجه الحاكم فى المستدرك (٢٠:١) ، وصححه بهذا السند سوى الأنبارى ، وأقره عليه الذهبى ، وقال : على شرطهما ، ولا علة له أه.

١١١٠ - خُلِثُتُ : عن عمار قال : ثنا ابن أبى جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبى العالية قال : قال ابن مسعود عله : وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ أَنَّ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أَنُ يُحِلُّ حَلاَلَهُ وَيُحَرِّمَ العالية قال : قال ابن مسعود عله : وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ أَنَّ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أَنُ يُحِلُّ حَلاَلَهُ وَلاَ يُحَرِّفَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. الحديث .
 حَرَامَة ، وَيَقُرَاهُ كَمَا أَنْزَلَهُ الله ، وَلاَ يُحَرِّفَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. الحديث .

ایمان قرآن ہے پہلے ماصل ہوتا تھا (یعن پوراقرآن پڑھنے ہے پہلے ایمان اور عمل اور علم احکام ماصل کرتے تھے )رسول اللہ ہے پہلے ایمان اور عمل اور تف کیا جاتا ہے، جیسا کہ آجکل آم لوگ قرآن کو کی سورت نازل ہوتی قر جماس کے طال وحرام کو بیلے اور ان مواضع کو بیلے ماصل ہوجاتا ہے کہ وہ شروع ہے لیکرا فیر تک قرآن کو پڑھ جاتا ہے مواور ہم آج بہت ہے آ وہ یوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو قرآن ایمان ہے پہلے ماصل ہوجاتا ہے کہ وہ شروع ہے کی اسلام کو پڑھ جاتا ہے۔ اسکوا مام کو پڑھ جاتا ہے مالا تک منداس کو قرآن کے حکم کی فیر ہے نہ ممافعت کی ، فیر معلوم ہے کہ اس میں کس جگہ و تفت کیا جاتا ہے۔ اسکوا مام خواج ہے اور اس نے تو اس کے تام راوی ثقد ہیں بجرانباری کے ناس کے رواجت کیا ہے اور اس کے تام راوی ثقد ہیں بجرانباری کے کہ اس کا ترجمہ بھی کوئیس ملا۔ اور اس صدیت کو طبر ان نے بھی اوسط میں رواجت کیا ہے اور اس کے راوی میں رفتے ہیں رواجت کیا ہے اور اس کے دروی ہیں رفتے ہیں ہو جو اور اس کی تاکہ کی ہے کہ دروی ہیں بھی ہی ای سند ہے تخریخ کی ہے اور اس کو جھی کہا ہے اور ذہبی نے بھی تاکہ کی ہے کہ بیشر طشخین برجیجے ہواور اس میں میکی علیہ نہیں۔

فاكده: اس معلوم ہواكد معزات محابدا دكام قرآن كى طرح اوقاف قرآن كو محى اہتمام كے ساتھ كيمة تے اوراس پر علاء كا اجماع ہو كى سند بدهد عديث ہاس سے درميان آ بت مى دقف كا جوت محابدوتا بعين كا جماع سے ہوكيا كو كد جس وقف كا جون كي سند بده دي ہوكيا كو كد جس وقف كا جون كر مرورت ہو وہ كى ہے جو درميان آيات مى كيا جاتا ہا اور ختم آيات كا وقف تو ہر مغير وكبير ، جال و عاى كومعلوم ہوسكا ہے كو كہ تم آيات قومان طور پرمتاز ہے فوب مجولو۔

لنا ان ابن مسعود همكان يقول: "إنَّ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أَنْ يُحِلَّ حَلاَلَهُ وَ يُحَرِّمُ حَرَامَهُ ، وَأَنْ يَقُرَأَهُ لَنَا ان ابن مسعود همكان يقول: "إنَّ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أَنْ يُجِلَّ حَلاَلَهُ وَ يُحَرِّمُ حَرَامَهُ ، وَأَنْ يَقُرَأَهُ كَمَا أَنْزَلَهُ اللهُ عَزُ وَجَلَّ ، وَلاَ يُحَرِّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ ". اه مختصر أخرجهما ابن جرير الطبرى في تفسيره (٤١٢،٤١١١) وفي إسناد الأول عبد الله بن أبي جعفر الرازى مختلف فيه وثقه أبو زرعة وقال ابن حبان في الثقات: يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه كذا في التهذيب (١٧٧٠٥). وإسناد الثاني رجاله كلهم ثقات إلا أن فيه انقطاعا بين قتاده وابن مسعود وهولا يضر عندنا لاسيما وقد اعتضد بطريق آخر موصولة.

١١١٢ عن: زيد بن ثابت على على النبى على الله قال: إنَّ الله يُحِبُ أَنْ يُقُرَا اللهُ يُحِبُ أَنْ يُقُرَا اللهُ يُحِبُ أَنْ يُقُرَا اللهُ يُحِبُ أَنْ يُقُرَا اللهُ وَعزاه في كنز القُرُآنُ كَمَا أَنْزِلَ. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (المنح الفكرية ص: ٢٩) وعزاه في كنز العمال (١٦٤:١) إلى السجزي في الإمامة.

١١١٣ - عن: أبي الدرداء على قال: سَمِعَ النَّبِي عَلَيْهُ رَجُلاً قَرَا فَلَحَنَ قال: أَرْشِدُوا

۱۱۱۰ اا ۱۱۱۱۰ - ابوالعالیہ سے روایت ہے کہ این مسووڈ نے فر مایا کرتم ہے اس ذات کی جس کے بعنہ میں میری جان ہے کہ قرآن کی حاوت کا حق ہے کہ اس کے حلال کو حلال مجھے اور حرام کو حرام ، اور اس کواس طرح پڑھے جس طرح اللہ تعالٰی نے نازل کیا ہے اور کلمات کو ان کی جگہ سے نہ جہ لے۔ اس کو امام طبری نے دوسند سے روایت کیا ہے ، پہلی سند میں عبداللہ بن الی جعفر رازی تعلف فیہ میں ، ابوزر مدواین حبان نے اس کی توثیق کی ہے اور دومری سند میں انعطاع ہے کم دونوں کمکرة ایل احتجاج میں۔

فاکدو: اس سے معلوم ہوا کہ آ بت "الذین آنیناهم الکتاب بتلونہ حتی تلاونہ " می جو الاوت کا حق ادا کرنے ادا کرنے کا می جو الدین الذین آنیناهم الکتاب بناونہ حتی میں الفاظ کا می جو الدین اللہ کا میں ہے۔ کرنے کا می ہوا اور ای کا ام تجویہ ہے۔

۱۱۱۲- حضرت زید بن ثابت بردایت بر کدرسول الله الله الله نظاف فرمایا که الله تعالٰی یون چا جے بین که قرآن کوای طرح پر محاجات جس طرح دو تازل کیا گیا ہے۔ اس کوابن فزیمہ نے اپن محم عسردایت کیا ہے (المخ الفکریللعلامة القاری) اور کنز العمال علی اس کوابانه بخری کی طرف منیوب کیا ہے۔

فاكدو: اس بي محيح الفاظ كا كيد مليوم بونى كونكه ظاهر بكر آن الفيح مربى زبان من نازل بواب و جسور مرح ما الله وا نازل بواب اى طرح برصنا جائد اوريد بغير جويد كبيس بوسكا اورلفظ" ان الله يحب" وجوب كمنانى نبيس كونكه اماديث من فرائض وواجبات كيلئ بحى يدلفظ مستعمل بوتاب \_ أَخَاكُمُ . رواه الحاكم في المستدرك ، كذا في كنز العمال (١٠١٠) ولم يتعقبه ، فهو صحيح على قاعدته.

١١١٤ – عن: زيد بن ثابت ظه مرفوعا " نَزَلَ الْقُرُ آنُ بِالتَّفَخِيْمِ " . رواه الحاكم ، كذا في الإتقان (٩٨:١) ، وعزاه في كنز العمال (١٦٥:١) إلى سنندركه بلفظ " أنزل " ولم يتعقبه ، فهو صحيح على قاعدته . زاد في الإتقان : قال محمد بن مقاتل أحد رواته : سمعت عمارا يقول : عُذُراً نُذُراً والصَّدَفَيْنُ يعني بتحريك الأوسط في ذلك اه .

١١٥ - وفيه أيضا: قال الدانى: وكذا جاءً مُفَسَّراً عن ابن عباسٍ شه قال: نَزَلَ
 الْقُرُآنُ بِالتَّكِيْلِ وَ التَّفْخِيْمِ نَحُوَ قَوْلِهِ: ٱلْجُمْعَةُ وَاَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنَ التَّنْقِيْلِ اه.

قلت: وأثر ابن عباس من مراسيل الزهرى ، وهى ضعيفة. ١١١٦ - عن: أبى بن كعب عله آنة قَرَا عَلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ ، التَّحْقِيْقَ.

۱۱۱۳- معرت ابوالدردا ہے روایت ہے کدسول افد اللہ فیل نے ایک فیم کوقر آن پڑھے سا اس نے پولون کیا ( یعن پولو کا لیک فیمی کو آن پڑھے سا اس نے پولون کیا ( یعن پولو کا لیک کی کو آپ آپ الله کی کی اور اسکوما کم نے متدرک میں روایت کیا ہے ( کنز العمال) اور سیولی نے اس پر کلام ہیں کیا ، ہی ان کے قاعدہ پر دیکے ہے۔

ا معلوم ہوا۔ علی معلوم ہوا۔ علی معلوم ہوا۔

۱۱۱۳-زیدبن تابت ہے مرفوعاً دوایت ہے کہ قرآن 'نفیخیہ'' کے ماتھ تازل ہوا ہے۔ اس کو حاکم نے متدرک میں روایت کیا ہے (اقان و کنز العمال) ۔ اور سیولی نے اس پر کام نش کیا، پس ان کے قاعدہ پر مجھے ہے ، راوی نے کہا ہے کہ میں نے ( اپنے چلے) ممارکویہ کہتے ہوئے ساک' عُذُراً اور صَدَفین'' پڑھنا چاہئے وسائوٹ تحرک کرکے۔

فاكدو:" نفحيم "كايكتفيرتويب جوهديث كداوى فيهان كاورمدالله بن مهائ محالى كقول ساس كاكدوق الله بالمحالى كقول ساس كاكدوق بالدوق بالمحالى كالمروق بالمحالى المرادي بالمحال من وسل كالركت كوساف باحنا فروى بوااورا يكتفيريك ما كوروانى آواز به بالمحكمة من المحكم والمات كرام المحاسبة والمروانى آواز به بالمحكم والمات كرام المحاسة المحكمة من المحكمة من المحكمة المحكمة

أخرجه الداني في كتاب التجويد مسلسلا ، وقال : إنه غريب مستقيم الإسناد ، كذا في الإتقان (١٠٥١).

١١١٧ - وفيه أيضا: أخرج (الداني) عن ابن مسعود ﴿ أنه قال : جَوِّدُوا الْقُرُ آنَ ، وَلَمُ يَذْكُرُ سَنَدَهُ ، وَلاَ تعقبه بشيء .

١١٦٠ عن: أم سلمة رضى الله عنها قالت: كَانَ رسُولُ اللهِ عَلَهُ إِذَا قَرَا يُقَطّعُ وَاتَمَةٌ آيَةً ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ، اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ الدار قطنى (١١٨:١) ، وقال: إسناده صحيح وكلهم ثقات اه ورواه الترمذى يَوْمِ الدِيْنِ ﴾ الدار قطنى (١١٨:١) ، وقال: إسناده صحيح وكلهم ثقات اه ورواه الترمذى (١١٦:٢) بلفظ: ثمَّ نَعَتَثُ قِرَاتَةً ، فَإِذَا هِى تَنْعَثُ قِرَاتَةً مُفَسَّرَةً حَرُفاً حَرُفاً وقال: حسن صحيح غريب ، ورواه أبو داود ، وغيره بلفظ يقول: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ثمَّ يقتُ (١٢:١) .

۱۱۱۹- معزت الى بن كعب في مايا كدانبول في رسول الله الله على على المحتقق كما تحقق آن برها ب- اسكوامام والى في كاب التي يد على مسلسلا روايت كيا باوركها بكريغ يب باورسند متنقم ب-

عااا-اوراس میں یہ بھی ہے کہ امام دانی نے این مسعود ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کے قرآن کو تجوید ہے پڑھا کرواوراس کی سند بیان بیس کی نداس پر چھوکلام کیا۔

فاكده بختین كمعنی بیر كه برح ف كاحق اداكر كے صاف طا بركر كے بورى حركت اوركال د كے ساتھ مخبر مخبر كر الم مينان سے پر حاجائے جيدا كة قراء اپ شاكردوں كوسكھانے كے وقت پر حاكرتے ہيں ، ہى حدیث سے قراء كاس طريقة كى اصل ثابت ہوكى اوراس كے مقابل تمن طريقة قراءت كاور ہيں ، ترتيل ، قد ويراور صدر ، جن شرتيل كا امرة خودقر آن مي سوجود سے اور قد وير و حدر كا جوت ائد قراءت سے بطور لقل متوارث كے ہاور ان سب كے معانى كى تفسيل كى ما برقراءت سے ذبانى معلوم كرلى جائے۔

۱۱۱۸- معرت امسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ الله الله اس پڑھتے تو ہر آیت پر سائس تو رُتو رُکر پڑھتے تھے ،اس طرح بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ الحمد نظر رب العالمين \_ الرحمٰن الرحيم \_ ما لک يوم الله بن \_ اس کو واقعلی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سندھجے ہے اور سب راوی ثقتہ ہیں اور ترفدی نے اس لفظ ہے روایت کیا ہے کہ معزت ام سلم نے معنور الله کی قراءت کونال کیا تو حرف کو جدا کر کے قال کیا اور ترفدی نے اس کو حسن سمجے غریب کہا ہے اور ابو داود وغیرہ نے اس لفظ سے روایت کیا ہے کہ

١١١٩ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل أنه قال : كَانُوَا يَكُرَهُونَ أَنْ يَقْرَئُوا بَعْضَ الآيَةِ وَيَدَعُوا بَعْضَهَا. أخرجه سعيد بن منصور في سننه ، وإسناده صحيح ، وعبد الله بن أبي الهذيل تابعي كبير وقوله : "كانوا " يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك أه كذا في الإتقان (٩٢:١)،

١١٢٠ عن: قتادة قال: سُئِلَ أنسٌ فَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاثَةُ النَّبِي عَلَيْهُ ؟ فَقَالَ:
 كَانَتْ مَذًا ، ثُمَّ قَرَا ﴿ بسم الله الرحس الرحيم ﴾ يَمُدُ بِبِسُمِ اللهِ وَ يَمُدُ "بِالرَّحْسَ" وَيَمُدُ

رسول الله الله الله المراح الرحيم كه كروقف كرتے ، مجرالحمد نشد ب العلمين كه كروقف كرتے ، مجرالرحن الرحيم كه كروقف كرتے (اقتان) ـ

فا کدو: اس معلوم ہوا کدرسول اللہ بھٹا کی قراءت رہل کے ساتھ تھی اور آپ تھٹا سورہ فاتحدی ہرآ یت پروتف کرتے تے نہ یہ مطلب نہیں کدورمیان آ یت یہ آ پ بھی وقف نہ کرتے تے نہ یہ مطلب ہے کہ سارے قرآن میں ہر ہرآ یت پروت کرتے تے نہ یہ مطلب ہے کہ سارے قرآن میں ہر ہرآ یت پروتف کرنا تلاوت کی سلاست کوزائل کرویتا ہے بھیے کوئی سورت والعندیات والعندیات صبحا ، فائرن به نقعا ، ہرآ یت پرسائس آو ڈکراس طرح پر ھے، والعندیات صبحا ، فالموریات قلد حا ، فالمعنیوات صبحا ، فائرن به نقعا ، فوسطن به جمعا ، تواس صورت میں قراءت کا حسن باتی شدرہ گا بال لمیں آ تول میں ہرآ یت پروتف کرنا ہما ہواورورمیان میں سکتہ کا بھی مضا نقر نیس کوئکہ بعض لمی آ یتی ایک سائس میں پڑھنا وشوار ہے اور صدیث این عراجے جواو پر گذری ہے درمیان آ یت میں تفت کرنا اجماع سے تابت ہو چکا ہے۔

۱۱۱۹- ابن الی البدیل (تابعی کیر) سے روایت ہے کہ و وفر ماتے ہیں کہ لوگ اس بات سے کراہت کرتے تھے کہ پھو حصہ آ سے کا پڑھ کر پھوچھوڑ ویں۔ اس کوسعید بن منصور نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور اس کی اسناو سمج ہے اور عبد اللہ بن الی البذیل تابعی کیر ہیں ان کا یہ کہنا کہ لوگ اس سے کراہت کرتے تھے اس بات کو نظا تا ہے کہمراد صحابہ ہیں (انقان)۔

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ صحاب درمیان آ بت عمل قرا وت کواس طرح قطع نہ کرتے تے جس کے بعد قرا وت کواعوذ باللہ ہے شروع کرنا پڑتا ہے بلکہ آ بت بوری کر کے قرا وت قطع کرتے تے اور یہ مطلب نہیں کہ درمیان آ بات عمل وقف وسکتہ بالکل نہ کرتے تے کونکہ ہم اس کا جوت مدیث ابن عمر سے اور بیان کر بچے ہیں ، بال درمیان آ بت عمل قرا وت قطع کر کے کسی کام عمل لگ جانا البت محروہ ہے۔

۱۱۲۰- معزت آبادة سے مروی ہے کہ معزت انس سے پوچھا کمیا کہ رسول اللہ کا کی قراءت کس طرح تھی؟ فرمایا کہ '' مہ'' کے ساتھ تھی ( بعنی موقع مد میں آپ کا صاف طور سے مدکرتے تھے ) پھر معزت انس نے بسم اللہ الرحمٰ پڑھ کر سنا کی تو بسم اللہ "بالرُّحِيِّم " . رواه البخاري (٨٤٥:٢) في باب مد القرائة.

۱۱۲۱ – عن: قطبة بن مالك على سمعت رسول الله مَلَّهُ قَرَا فِي الْفَجْرِ" قَ فَمَدُ بِهِذَا الْحَرُفِ: ﴿ لَهَا طَلْمٌ نَضِيدٌ ﴾ فَمَدُ " نَضِيد ". رواه ابن أبي داود بإسناد جيد ، ك في فتح الباري (۸:۹).

ابنُ مسعود ظه يُقُرِا رَجُلاً ، فَقَرَا الرُّجُلُ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ ﴾ مُرْسَ ابنُ مسعود ظه يُقُرِا رَجُلاً ، فَقَرَا الرُّجُلُ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ ﴾ مُرْسَ فَقَالَ ابنُ مسعود : مَا هَكَذَا أَقْرَانِيْهَا رسولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ كَيْنَ أَقْرَءَ كَهَا بَا أَبَا عَبُدِ الرُّحَم فَقَالَ ابنُ مسعود : مَا هَكَذَا أَقْرَانِيْهَا رسولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ كَيْنَ أَقْرَءَ كَهَا بَا أَبَا عَبُدِ الرُّحَم ، وَقَالَ : أَقْرَتَنِيْهَا ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ ﴾ فَمَلَها . أخرجه سعيد بن منصوفى سننه ، وهذا حديث حسن جليل حجة ونص فى الباب (أى باب المد فى محله رجال إسناده نقات . أخرجه الطهراني فى الكهير أيضا كذا فى الإنقان (١٠١٠).

کومے پڑھااورالرحن کومے پڑھااورالرحیم کومے پڑھا۔اس کوامام بھاری نے باب مالقراء قصردایت کیا ہے۔

۱۱۲۱ - حضرت قطبہ بن مالک ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ علی نے رسول اللہ اللہ اللہ علی سورة ق پڑھے بہت آپ اللہ اللہ عند " پر پہنچ تو لفظ" نضید " عمل آپ اللہ اللہ عند اللہ عند اللہ علی داور نے سند جیدے رواء کیا ہے (حج الباری)۔

کیا ہے (حج الباری)۔

فاكده: ان مدين سيدكا فيوت مواجو بحريد كالماب معيم ب، اوريكي معلوم مواكرمونع وقف يردزياوه كياجائج كرد نفود المنظاف " نضيد " عمل زياده دكيااور بجي المل جويد كالمريق ب

۱۱۳۳-مسعود بن بزید کندی فراتے میں کے عبداللہ بن مسعود ایک مخص کو قرآن پڑھارہے ہے قراس نے انہا العدد للفقر اموالمساکین کوروائی کے ساتھ (افخر دے) پڑھا، عبداللہ بن مسعود نے فرایا کہ جھکو قررسول اللہ اللہ نے اس طرح نہیں پڑھا اس محقوم نے کہا اے ابوجد الرحن! (بید معرت عبداللہ بن مسعود کی کتبت ہے) پھر آپ کو صنور اللہ نے کی طرح پڑھایا؟ تو انہوں ،

د کے ساتھ انہا العدق ت للفر آ موالمساکین پڑھ کر بتایا کہ جھے حضور اللہ نے اس طرح پڑھایا ہے۔ اس کو سعید بن منعود نے اپن سی روایت کیا ہے اور اس کے راوی سے تقدیمیں ، اس کو طرح کی بہت می واور بڑی جمت ہے اور باب مرک صاف دلیل ہے اور اس کے راوی سے تقدیمی ، اس کو طرح کی کیر میں دوایت کیا ہے (انقان)۔

ابن حبيش قال: قَرَا رَجُلٌ عَلَى عبد الله بن مسعود " طه " ولم يكسر (أى لم يمل) المن حبيش قال: قَرَا رَجُلٌ عَلَى عبد الله بن مسعود " طه " ولم يكسر (أى لم يمل) فقال عبد الله : " طه " وكسر ، ثُمُ قَالَ : وَاللهِ هَكَذَا عَلَمْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : أخرجه (الداني) في تاريخ القراء. قال ابن الجزرى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلاس هذا الوجه ، ورجاله ثقات إلا محمد بن عبد الله ، وهو العرزسى ، فإنه ضعيف عند أهل العديث ، وكان رجلا صالحا لكن ذهبت كتبه ، فكان يحدث من حفظه ، فأتى عليه من ذلك . قال السيوطى : وحديثه هذا أخرجه ابن مردويه في تفسيره ، وزاد في آخره : وكذا أنزل به جبريل اه كذا في الإتقان (٩٦:١).

١١٢٤ - حدثنا: وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم (هو النخعى) قال: كَانُوَا (أَى الصَحَابَةُ) يَرَوْنَ أَنَّ الأَلِفَ وَالْيَاءَ فِي الْقِرَاتَةِ سَوَاءٌ ، قال: يَعْنِيُ بِالأَلِفِ وَالْيَاءِ التَّفْخِيْمِ وَالْمِالة اه. أخرجه ابن أبي شيبة ، كذا في الإتقان (٩٦:١).

۱۱۳۳-زرین دیش سے دوایت ہے کہ ایک فلص نے مبداللہ بن سعود کے سامنے "ط" پر حااور المالینیں کیا تو عبداللہ بن سعود نے بر حااور طابا میں المالہ کیا اس فلف نے بار طبیع المالہ کے پر حالتو عبداللہ بن سعود نے بر حااور طبابا میں المالہ کیا اس فلف نے دوایت کیا ہے، ابن جرری نے کہا ہے کہ بخطر المجھے رسول اللہ فلف نے ای طرح المالیا ہے۔ اس مدے کو تاریخ القراہ میں امام دانی نے روایت کیا ہے، ابن جرری نے کہا ہے کہ بیصد یہ فریب ہے اس طریق کے سواہم کو اور کوئی سنداس کی معلوم نیس اور اس کے داوی سب اللہ جی بی بجر محمد بن عبداللہ وارد کی سنداس کی معلوم نیس اور اس کے داوی سب اللہ جی بی برائی سندالہ کے دوایت موجود میں کے زو کے شعیف ہے اوروہ مروصالح تھا محمد اس کی تمایش مالے ہوگئی میں اور یا دے صدیت بیان کرتا تھا اس لئے دوایت کیا ہوئی تھیں اور یا دے دی بیان کرتا تھا اس لئے دوایت کیا ہوئی تھیں دوایت کیا ہے اورا نجر میں اتنا اور ذیادہ کیا ہوئی تھیں دوایت کیا ہے اورا نجر میں اتنا اور ذیادہ کیا ہوئی میں مند ضعیف ہے محمد مرسل ایرا ہم سے جوآ گا تا جاس کی تائید ہوری ہے۔

۱۱۳۳ - ابراہیم فیق سے روایت ہے کہ ووفر ماتے ہیں کہ سلف الف اور یا کوقر اوت میں یکسال بیجھے تھے، راوی نے کہا کہ
الف ویا و سے " تفحیم " وامالہ مراد ہے۔ اس کو ابن الی شیب نے مصنف میں روایت کیا ہے ( انقان ) میں کہتا ہوں کہ اس کے
راوی تمام ترققہ ہیں جو بھی بخاری کے داویوں میں سے ہیں اور ایرائیم فی تا بھی جیل ہیں ان کا یہ کہتا کہ سلف اس کو یکسال بیجھے تھے، اس
یدولالت کرتا ہے کہ صحاب امالله و تفخیم کو یکسال محارکرتے تھے۔

قلت : رجاله ثقات من رجال الصحيح ، وإبراهيم تابعي جليل فقوله : "كانوا" يدل على أن الصحابة كانوا يرون التفخيم والإمالة سوا، ، وهو شاهد صحيح للحديث السابق.

النبيّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ ". أخرجه مسلم ، كذا في فتع البارى (١١:٩) وفي رواية له لنبيّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ ". أخرجه مسلم ، كذا في فتع البارى (١١:٩) وفي رواية له النبيّ حَسَنِ الصَّوْتِ ". وعند ابن أبي داود و الطحاوى من رواية عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة (لنبي) "حسن التَّرَنُم بِالْقُرْآنِ ". وروى عبد الأعلى عن معمر عن ابن شهاب في حديث الباب بلفظ: " مَا أَذِنَ لِنبيّ فِي التَّرَنُم فِي الْقُرْآنِ " . أخرجه الطبرى . وذكر الروايات كلها الحافظ في الفتع ، (١٣:٩) ، فهي صحاح أو حسان على قاعدته.

الأشعرى) فظه أن النبى عَلَيْهُ قال له: " يَا أَبَا موسى! لَقَدْ أَنْ النبى عَلَيْهُ قال له: " يَا أَبَا موسى! لَقَدْ أُوبَيْتَ مِزْمَاراً مِّنُ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ " . أخرجه البخارى وأخرجه أبو يعلى بزيادة فيه : أَنَّ النبي عَلَيْهُ وَعَائِشَةَ مَرًا بِأَبِي مُؤسنى وَهُو يَقُرَأُ فِي بَيْتِهِ ، فَقَامَا يَسْتَمِعَانِ لِقِرَائَتِهِ ثُمُّ أَنَّهُمَا أَنَّ النبي عَلَيْهُ وَعَائِشَةِ مَرًا بِأَبِي مُؤسنى وَهُو يَقُرَأُ فِي بَيْتِهِ ، فَقَامَا يَسْتَمِعَانِ لِقِرَائَتِهِ ثُمُّ أَنَّهُمَا

فاکدو: بیاثر مدین سابق کے لئے مؤید ہے، ان دونوں سے المالکا ثبوت ہو گیا جو تھم قرا است و تجوید کا باب تنظیم ہے۔

1170 حضرت ابو ہریرہ سے مرفو عاروایت ہے کہ اللہ تعالٰی کمی فئ کے سننے کیلئے اس قد رتو جنیس فر ماتے ہیں اس نبی کی قرا است سننے کیلئے توجہ فرماتے ہیں جو قرآن کو فوش آوازی کے ساتھ جر سے پڑھ رہا ہو۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے اور سلم می کی ایک روایت میں ایک روایت میں الصوت " بھی ہے ( یعنی فوش آواز نبی ) اور ابن ابی داود و محاوی اور طبری کی روایت میں بجائے تعنی کے ترم کا لفظ ہے ( جس کے معنی بلا شبہ بنا سنوار کر فوش آوازی سے پڑھنے کے ہیں ) اور ان زیادات کو صافظ نے فتح میں ذکر کیا ہیں وہ حسن ہیں یا مجی ۔

۱۱۲۹ - ابومونی اشعری سے دوایت ہے کے درسول اللہ اللہ ان سے فر مایا کدا ہے ابومونی تم کوآل داود کے نفیات میں سے
ایک نفردیا گیا ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور ابویعلی کی روایت میں بے زیادت بھی ہے کہ درسول اللہ اللہ اور معنرت عائش کا
گذر ابومونی اشعری پر اس حالت میں ہوا کہ ووا ہے گھر میں (نماز وقرآن) پڑھ درہے تھے تو دونوں کھڑے ہوکر ان کی قرامت

مَضَيَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ لَقِى آبُو مُوسَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ : يَا أَبَا مُوسى ! مَرَرُتُ بِكَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ ، فَقَالَ : أَمَا أَنَّىٰ لَوْ عَلِمْتُ بِمَكَائِكَ لَحَبُرُتُهُ لَكَ تَحْبِيْراً. ولابن سعد من حديث أنس بإسناد على شرط مسلم أن أبا موسى قَامَ لَيْلَةً يُصَلَّى ، فَسَمِعَ أَزَوَاجُ النَّبِي عَلَيْكُ ضُوتَهُ ، وَكَانَ حُلُو الصُّوبِ ، فَقُمُن يَسْتَمِعْنَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قِيْلَ لَهُ ، فَقَالَ : لَوْ عَلِمْتُ لَحَبُرُتُهُ لَهُن تَحْبِيْراً اه . ذكر كله الحافظ في الفتح (٨٠:٩) وهو حسن أو صحيح على قاعدته في الزوائد.

۱۱۲۷ عن: أبى عثمان النهدى قال: دَخَلْتُ دَارَ أَبِي موسنى الأشعرِيّ فَمَا سَمِعْتُ صَوْبَهِ . أخرجه ابن أبى داود ، سَمِعْتُ صَوْبَه . أخرجه ابن أبى داود ، وسنده صحيح ، كذا في الفتح (٨١:٩).

فا کدو:ان احادیث سے ایک توبی ایت ہوا کر آن کوخوش آوازی اور عمد کی لہجد سے پڑھنامطلوب وستحسن ہے ،دوسر سے معلوم ہوا کہ فیر خدا کی خاطر سے قرآن کو بناسنوار کر پڑھنامطلقا ممنوع نہیں بلکداس وقت ممنوع ہے جب ریا اورطلب بناکا تسد ہواورا گر تطبیب قلب کا ارادہ ہوتو ممنوع نہیں۔

۱۱۳۵ – ابوعثان المبدی (تابعی کبیر) فرماتے ہیں کہ میں معفرت ابوموئی اشعریؓ کے گھر میں داخل ہوا (اوران کی قراءت کی) تو میں نے چنگ ور ہاب اور بانسری کی آ واز بھی ان کی آ واز ہے بہتر نبیس نی۔اس کوابن الی داود نے سند سیجے ہے روایت کیا ہے (فتح الباری)۔

فاكدو: الى معلوم ہواكر آن كو بناسنواركر خوش آوازى سے پڑھنامتحب ہاوريہ جوبعض لوگ لہجر ، يـ ومسريـ وغيرو يراعتراض كردية جي كدية كانا ہے بيا عتراض لغوب ـ

۱۲۸ – عن: البراء ظه مرفوعا: "رَيِّنُوا الْقُرُآنَ بِأَصُوَاتِكُمُ ، فَإِنَّ الصُّوَتَ الْحَسَنَ يَزِيلُهُ الْقُرُآنَ جُسُناً ". رواه الحاكم في مستدركه ، وقال: صحيح ، كذا في العزيزي (٢٠١٠٣). وقال العراقي في تخريج الإحياء (٢٠١٠): رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم وصححه من حديث البراء بن عازب اه . وقال الحافظ في الفتح (١٤٠٩): فإن لم يكن حسن الصوت فليحسنه ما استطاع ، كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث ، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بسند صحيح اه.

۱۱۲۹ عن: أنس فله مرفوعا: " لِكُلِّ شَيْءٍ جِلْيَةٌ ، وَ جِلْيَهُ الْقُرُآنِ الصَّوْتُ الْحَبْسَنُ " . رواه عبد الرزاق ، والضياء المقدسى في المختارة ، كذا في كنزالعمال (۱۹:۱) ، وإسناد الضياء صحيح على قاعدة الكنز المذكورة في خطبته.

۱۳۰ – عن: فضالة بن عبيد ظه مرفوعا: ألله أشد أذنا إلى الرُجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجُهَرُ بِهِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إلى قَيْنَتِهِ". رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه ، والبيهقي في شعبه . كذا في كنز العمال (١٥:١). وقال الحافظ في الفتح (٩٣:٥) و أخرج ابن ماجة ، والكجي ، وصححه ابن حبان والحاكم

۱۱۳۰ - معرت فغالد بن عبيد سے مرفوعاً روايت ہے كداللہ تعالى خوش آ واز آ دى كى طرف جوقر آن كو جمر كے ساتھ منا سنواركر پر حتا ہواس ہے ہى زيادہ توجركے إلى جتنى كانے والے كے (كانے كى) طرف اس كا مالك توجركرتا ہے ۔اس كوابن حبال نے مح میں اور جا كم نے متدرك میں روایت كيا ہے (اور دونوں نے اس كو مح كم اہم الآخ) اور بيتى نے شعب الا يمان میں ذكركہا ہے (كز العمال) ۔

من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا: " ألله أَشَدُ أَذَنا أَيْ إِسْتِمَاعاً لِلرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرُآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِةِ " أه.

المناكم وَلَحُونَ الْعَلَ الكِتَابَيْن ، وَاهْلِ الفِسْقِ ". الحديث رواه الطراني في الأوسط ، والبيهة في الأوسط ، وهو حديث صحيح ، كذا في العزيزي (٢٦١:١).

۱۹۲۱ – عن: ابن عباس الله مرفوعا: "أَحْسَنُ النَّاسِ قِرَاتَهُ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ يَتَحَرُّنُ بِهِ". رواه الطبراني في الكبير ، قال الشيخ : حديث حسن ، قال العلقمي : قال الجوهري : وفلان يَقْرَا بِالتَّحْزِيْنِ إِذَا رَقُ صَوْتُهُ بِهِ. كذا في العزيزي (٦١:١).

الآثار (ص: ٤٤) : وقال محمد في الآثار (ص: ٤٤) : وَالْقِرَاثَةُ عِنْدَنَا كُمَا رَوى طَاوَّسٌ قَالَ : إِنَّ إِنَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ قِرَاثَةُ الَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ يَقُرَأُ حَسِبُتَهُ يَخْشَى اللهُ ".

فاكدو: ان سب احادیث سے معلوم ہوا كرقر آن كوخوش آ وازى كے ساتھ بنا سنواركر پڑھنا جا بنے اور جولوگ اس پر امتراض كرتے ہيں كديدو كا نا ہوا وہ فلطى كرتے ہيں كوكرا حادیث عمل تحتى بالقرآن كا بھى امر ہے اور تعنی سے مراداستان دہيں بلكہ مقرآن كوكانے كا طرح بناسنواركر پڑھنا مراد ہے۔
قرآن كوكانے كی طرح بناسنواركر پڑھنا مراد ہے۔

ااا احدرت مذینہ ہے مرفو عاروایت ہے کہ آن ان کوعرب کے لہدادر عرب کی آواز بھی برحواور یہودونساری اورفسال کے لہدے بجداس کوطرانی نے اوسلا میں اور بیلی نے شعب میں روایت کیا ہادر سامدیث مجے ہے (عزیزی)۔

فاكده: اس سقر آن عم تعلى كى مدمعلوم بوكل كداك تعلى نهوجيسى يبود ونسارى اورمطرين كياكرتے بي بلكداكى طرح پرموجس طرح الى عرب برجة بي اورلېد عربيدى خصوصيات يه بي، (۱): مرداند آواز بوز ناندلېدند بو، (۲): قراءت معانى كسالا بوجس سے سفوالا يہ تھے كہ پڑھے والا مجوكر پڑھ د ماب، (۳): قواعر تبويد كے موافق بو، تركات و مدات و فيرو عى افراط و تفريط اور به قاعد كى نداو د

۱۳۲۷- معزت این مهاس مرفو عاروایت ہے کہ سب سے انجھی قراوت اس مخف کی ہے جوقر آن کوجزن ( وقم ) ظاہر کر کے پڑھے۔ اس کولمبرانی نے کبیر میں روایت کیااوراس کی سندسن ہے (عزیزی)۔

۱۱۳۳۰ – اورا مام محتر نے آ ٹارٹس اس کا بیمطلب بیان کیا ہے کہ قراہ ت کے اختبار سے سب سے امجمادہ فض ہے کہ جب تو اس کوقر اوت کرتے ہوئے سے تو بول سمجے کیدہ خداے ڈرر ہاہے۔ ۱۳٤ - وقال الحافظ في الفتح (٦٣:٩) : وقد روى ابن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة على أنه قَرَا سُوْرَةً ، فَحَرْنَهَا شبه الرثي ، وأخرجه أبو عوانة عن الليث بن سعد قال : يَتَغَنَّى به يَتَحَرَّن به ، وَيُرَقِّقُ به قَلْبهُ اه.

۱۱۳۵ المرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا يَتَحَوَّلُ الرُّجُلُ مِنْ قِرَاتُةِ اللهِ قَرَاتُةِ (قال) أبو حنيفة: يعني حرف عبد الله ، وحرف زيد ، وغيره . أخرجه محمد في الآثار (ص: ٤٤) ورجاله ثقات ، وسنده صحيح.

## باب ماجاء في بعض أداب التلاوة

. المَّدُ على هُ السِّوعا: إنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرُآنِ فَطَيِّبُوْهَا بِالسِّوَاكِ . وَاه البِرار بسند جيد (الإنقان ، ١:١).

١١٣٧ - عن : جندب بن عبد الله في عن النبي عليه قال :" إقراؤا الْقُرْآنَ

۱۱۳۳ - این الی داود نے روایت کیا ہے کہ ابو ہریہ نے کوئی سورت تلاوت فرمائی تو ایسے غزدوہوئے جیے سرٹید پڑھنے دالا۔
اور ابو محانہ نے ایٹ بن سعد سے روایت کیا ہے وہ فرماتے جیں کہ قرآن کواس طرح خوش الحائی سے پڑھے کہ دل غزد وادر زم ہو جائے۔

اور ابو محانہ نے ایٹ سعد سے روایت کیا ہے وہ فرماتے جیں کہ قرآن کواس طرح خوش الحائی سے پڑھے کہ دل غزد وادر زم ہو جائے۔

اور ابو محانہ نے اس سے معلوم ہوا کہ قراء ت جی تھی کہ ساتھ خوف و خشیت و حزن کا اثر بھی ہوتا چاہئے کین اسکا یہ مطلب نہیں کہ

"صوت تحزین" میں جوایک راگئی ہے قرآن کو پڑھا جائے کو نکہ اس کا کمروہ ہوتا بوجی تعنی کی انہوں نے فرمایا کہ ایک قراء ت سے دوسر کی قراء ت کی طرف نظل نہ ہوتا چاہئے کہ تراء ت سے دوسر کی قراء ت کی طرف نظال کرنا محروہ ہے )۔ اس کو امام ٹوٹر نے بوئے درمیان میں دوسری کی طرف انتقال کرنا محروہ ہے )۔ اس کو امام ٹوٹر نے اعراب کی سند جی ہوئے درمیان میں دوسری کی طرف انتقال کرنا محروہ ہے )۔ اس کو امام ٹوٹر نے اعراب کی سند حجے ہے۔

ف<u>ا کدہ</u>: نمازیا تلاوت میں ایسانہ کرنا جا ہے باتی تعلیم وتعلم میں بعنر ورت ایسا کرنا جائز ہے کہ ایک بی آیت میں تمام قرا وتوں کوجع کرکے پڑھایا جائے۔

### باب تلاوت قرآن كيعض آداب كے بيان ميل

 مَا الْتَلَفَتُ قُلُوْبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفُتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ ". رواه أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري في صحيحه (٧٠٧٢).

١٣٨ - عن: سعد بن أبى وقاص ظه مرفوعا: " إنَّ هذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحَزَنِ ، فَإِذَا قَرَاتُمُوهُ فَابُكُوا فَإِنْ لَمْ تَبُكُوا فَتَبَاكُوا ، وَتَغَنَّوُا بِهِ ، فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ فَلَيْسَ بِنَّا ". رواه ابن ماجة. قال العراقي: بإسناد جيد (شرح الإحياء ، ٤٩:٤).

١٣٩ – عن: حذيفة على آنَّهُ صَلَّى إلى جَنْبِ النَّبِي عَلَيْكُ لَيْلَةً فَقَرَا ، فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ مَلْمَ إِلَى جَنْبِ النَّبِي عَلَيْكُ لَيْلَةً فَقَرَا ، فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ مَحْمَةٍ وَقَفَ ، فَدَعَا ، وَكَانَ يَقُولُ فِى رُكُوعِهِ : " بِآيَةِ عَذَابٍ وَقَفَ وَتُعَنَ مَتِيَى الْاَعْلَى " . أخرجه النسائى سَبْحَانَ رَبِّى الْاَعْلَى " . أخرجه النسائى

۱۱۳۷ – معزرت جندب بن عبدالله سے مرفو عاروایت ہے کرقر آن پڑھو جب تک کرتمبارے ول زبان سے موافقت کریں اور جب تمبار سے دل اور زبان میں اختلاف پڑ جائے تو اس سے اٹھ کھڑ ہے ہو۔اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

فاكدو: اس معلوم ہواكر آن مجيد حضور قلب اور دمجمعى سے پر صنا چاہئے ، جب تك ول لگار ہے پر حتار ہاور جب طبیعت پرا كنده ہوجائے اور متوجد ندہو سكے تو مجوز و سے كداكى حالت على قرآن مجيد پر حنا محتا فى ہاور عجب نبيل كچوكا كچو پر صاحب الله على الله الله على الله الله على الله الله على الل

۱۳۸۱- حضرت سعد بن الی وقاص ہے مرفو عارواے ہے کہ یقر آن تم کیلئے اتر اہے (کرلوگ خداکا خوف کریں اور ذرکر اس کے احکام پھل کریں) تو تم جب اس کو پڑھوتو روؤ ، گھرا گررونا ندآئے تو بالکلف روؤ (یعنی ول بھی تم کوجگہ دواور نذاب النی اور اپنی کوتا تی پر بالکلف نظر کرواس ہے رونا آجائیگا اور بیرونا ان آیات کے پڑھتے وقت ہونا چاہے جن میں کہ مذاب کا ذکر ہے اور جہال رحمت کا ذکر ہود ہاں مسرت ہوئی مناسب ہے ) اور اس کے ساتھ لتعنبی کرو ( یعنی اس کو بناسنوار کر جبر ہے پڑھو ) کونکہ جو مخص اس کے ساتھ تعنی ندکرے وہ ہمارے طریق پڑھیں ہے۔ اس کوابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور عراقی نے اس کی سند کوعمہ و کہا ہے شرح احیاء العلوم )۔

۱۳۹۱- معزت مذیفہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نی کھٹے کی جانب میں ایک رات نماز پڑھی تو حضور کھڑے نے ( نماز میں ) قرآن کو پڑھااور جب آیت عذاب پر گذرتے تو تھمر جاتے پناہ ما تھتے اور جب آیت رحت پر گذرتے تو بھی تھمر جاتے اور دعا ما تھتے اور اپنے رکوع میں سجان رئی انعظیم اور مجدہ میں سجان رئی الاعلی کہتے۔ اس کونسائی نے روایت کیا اور اس پرسکوت کیا ہے۔ (۱۰٦:۱) وسكت عنه ، ومسلم ، وزاد وَلا بِآيَةِ تَنْزِيْهِ إلا سَبَّحَ (شرح الإحياء للعراقى ، ٢٥:١) وفي الأذكار للنووى (ص:٢٦) عن عوف بن مالك نحوه ، وقال : هذا حديث صحيح ، رواه أبو داود ، والنسائي في سننيهما ، والترمذي في الشمائل بأسانيد صحيحة اه.

بِالْقُرُآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ ، وَالْمُسِرُ بِالْقُرُآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ ". رواه أبو داود (١:١٥). بِالْقُرُآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ ". رواه أبو داود (١:١٥). وسكت عنه وفي عون المعبود: قال المنذري: وأخرجه الترمذي ، والنسائي ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب هذا آخر كلامه . وفي إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال ومنهم من يصحح حديثه عن الشاميين ، وهذا الحديث شامي الإسناد اه. وفيه مقال ومنهم من يصحح حديثه عن الشاميين ، وهذا الحديث شامي الإسناد اه.

فاكده: جومن محمتا مونوافل مس كيلئ يمل مسنون بيكن دعا اور بناه عربي من ماسطے اور فرائض من ايساند كيا جائے كوكد فرائض من ايساند كيا جائے اور فرائض من ايساند كيا جائے اور فرائض من ايساند كي كوكد فرائض من حضور الله ايساند كي ايساند كي ايساند كرے كوكد قرادت مجى باجماعت اواكى جاتى ہے البذا اس من طوالت مناسب بيس ۔

۱۱۳۰ - دعزت عقری عامرے روایت ہے کے فرمایا رسول اللہ الله الله ان فاہر کرکے (اور زورے) پر علاوالا فاہر صدقہ وینے والے کی حل ہا ور فغیر قرآن پڑھنے والاحل فغیر صدقہ دینے والے کے ہے۔ اس کوابو واود نے روایت کیا ہواور اس پر سکوت کیا ہے۔

فاكدہ: مطلب ہے كہ جم طرح خفيہ صدق دينا ظاہر كرك دينے ہے المفل ہے اى طرح خفيہ قرآن بڑھنا ہمى فلام كرك اور دونوں فلام كرك اور دور ہے ترك ففيلت ابت ہوكى اور دونوں مدیثوں میں امام نووئی نے اس طرح تطبق دى ہے كہ جہاں ریا وكا خوف ہو یا نماز ہوں یا سونے دالوں كوتكيف ہوتو زور ہے بڑھنے ہوتو زور ہے بڑھنے ہوتو زور ہے بڑھنے ہوتو زور ہے ہو جال آ ہت بڑھنا افضل ہا اور جہال ہیا مور شہول تو جم بہتر ہے كونكه اس جم عمل زیادہ ہا اور اس كا نطح سامعين ك متعدى ہوتا ہا ورقر آن بڑھنے دالے كول كو بيداركرتا ہا دراس كے تصد كوتال كساتھ جمع ركمتا ہے (این اختیار نبیل ہوتا) اور اس كے اور کی ارتبال ہوتا ہا در نبذكو ہنا دیتا ہا اور نشاطكو بڑھا تا ہے (انقان ج - اجس-۱۱۳)۔

١١٢١- بعض محابہ مرفوعا مروى ہے كـ (قرآن من ) وكيوكرقرآن يرجينى فضيلت المفض يرجواس كويادے برجے

ظَاهِرًا كَفَضُلِ الْفَرِيْضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ " . رواه أبو عبيد الهروى في فضائل القرآن ، كذا في العزيزي (٢١:٣). وفي الإنقان (١١٣:١) سنده صحيح.

١١٤٢ - وفيه أيضا عن ابن مسعود الله موقوفا : أَدِيْمُوا النَّظُرَ فِي الْمُصْحَفِ .
 أخرجه البيهقي بسند حسن اه.

1187 – عن: أوس بن أوس الثقفى ظه مرفوعا: " قِرَاقَةُ الرُّجُلِ فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ اللهُ وَرَجَةٍ وَقِرَاتَتُهُ فِي الْمُصْحَفِ تَضَاعَتُ عَلَى ذَلِكَ إلى الفَي دَرَجَةٍ ". رواه الطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، كذا في العزيزي (٦:٢٥)، وقال: قال الشيخ: حديث صحيح اه.

١١٤١ - عن : ابن عمر الله (أنه) كَانَ إِذَا قَرَا الْقُرُآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ .
 كذا في الإنقان (١١٤:١) ، وعزاه إلى الصحيح.

ش فنیلت فرض کالل پر ہے۔ اس کوا ہو بھید ہروی نے فعدائل القرآن عیں روایت کیا ہے (عزیزی) اور اس کی سندھج ہے (اقان)۔ فاکھیو: بعنی قرآن مجید عیں دکھے کر پڑھنے کا ثواب حل فرض کے ثواب کے ہاور بغیر دکھے یادے پڑھنے کا ثواب حل نفل کے ثواب کے ہے۔

و ۱۱۳۲ - معرت میداندین مسعور ماتے میں کر پڑھتے ہوئے ہیشہ قرآن پرنظرر کھو (بیمل)۔

۱۳۳۳ - معزت اول سے مرفوعا مروی ہے کہ آ دمی کا فیرقر آ ن میں قر آ ن پڑھنا ( لینی قر آ ن میں بغیر دیکھے یاد سے پڑھنا) ایک بزار در ہے ( تواب رکھتا ہے ) اورقر آ ن میں ( دکھیر انی اور بر اردر ہے تک بڑھایا جا تا ہے۔اس کو طبر انی اور بیتی نے روایت کیا ہے اور فزیزی نے کہا ہے کہ فیٹے نے اس کو مج کہا ہے۔

فائدہ: بین قرآن مجیدد کیر پڑھنکا تواب دو چند ہے یاد کے پڑھنے ہادروجہ یہ کدالفاظ کاد کینا بھی عبادت ہے اور یاد سے پڑھنے میں دیکنا ہوتا ہیں اوراس سے ناظرہ خوال کی فضیلت مافظ پرلازم ہیں آئی کی تکداس فضیلت کو مافظ ماسل کرسکا ہادر حفظ کا جوثواب ہے وہ ناظرہ خوال کو ماصل نہیں۔

۱۱۳۲۰ - عبدالله بن عرب مروی ب کدوقر آن پر منے ہوئے ات ندکرتے تھے جب تک قراءت سے فار لح نہو لیتے۔ اس کوا تقان عم مجمح کی طرف منسوب کیا ہے۔

فاكدو:اس معلوم مواكرة أن يوعة موع باضرورت شديده كى عات ذكرنا وإبد

١٤٥ – عن: جابر بن عبد الله ظه قال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اَصْحَابه فَقَرَا عَلَيْهِمْ "سُورَةَ الرُّحُمْنِ " مِنُ اَوَّلِهَا إلى آخِرِهَا ، فَسَكَتُوا ، فَقال: " مَا لِى اَرَاكُمْ سَكُونَا ؟ لَقَد قَرَاتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيُلَة الْجِنِّ فَكَانُوا اَحْسَنَ مَرُدُودُا مِنْكُمْ ، كُنْتُ كُلَمَا اَتَيْتُ عَلَى لَقَد قَرَاتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيُلَة الْجِنِّ فَكَانُوا اَحْسَنَ مَرُدُودُا مِنْكُمْ ، كُنْتُ كُلَمَا اَتَيْتُ عَلَى لَقَد قَرَاتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيُلَة الْجِنِّ فَكَانُوا الْحُسَنَ مَرُدُودُا مِنْكُمْ ، كُنْتُ كُلَمَا اَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: " فَبِآيَ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ "قالوا: وَلا بِشَيْء مِنْ يَعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ ، فَلَكَ الْحَمَدُ " وَوَلِه : " فَبِآيَ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبُانِ "قالوا: وَلا بِشَيْء مِنْ يَعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ ، فَلَكَ الْحَمَدُ " وَابِن المنذر وأبو الشيخ في العظمة ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل .

١١٤٦ - وأخرج البزار ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والدار قطنى في الأفراد ، وابن مردويه ، والخطيب بسند صحيح عن ابن عمر فله أنَّ رسول الله عَلَيْكُ قَرَا " سورة الرحمن " على أصْحَابِه ، فَسَكَتُوا ، فَقَالَ : " مَا لِى اَسْمَعُ الْجِنَّ اَحْسَنَ جَوَاباً لِرَبِهَاسِنْكُمْ ؟ مَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ ﴿ فَبِاكُمْ اللّهِ مُنَا نُكَذِّبَانِ ؟ ﴾ إلا قَالُوا لا بِشَيْء بِنْ آلائِك رَبَّنا نُكذِّبُ مَا أَنَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ ﴿ فَبِاكُمْ اللّهِ مَا تَكَذِّبَانِ ؟ ﴾ إلا قَالُوا لا بِشَيْء بِنْ آلائِك رَبَّنا نُكذِبُ ، فَلَكَ الْحَمُدُ . كذا في الدر المنثور (١٤٠٠١٣٩١) .

١١٤٧ - عن: أبى هريرة فله كَانَ رسول الله عَلَيْهُ إِذَا قَرَا ﴿ اللَّهِ عَلَى

۱۳۵ - دعرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله فرق الله کا استان ورور مرض اول کے اور ان پر سور ورض اول کے آخر کی حال مت و کھنا ہوں؟ می کھا کر کہنا ہوں کہ بی کے اور ان کہ میں کے اس کو شہر جن می (جب کہ حضور فرا جنوں کے بیال تشریف لے کئے تھے) جنوں پر پڑھا تو وہ جواب دینے میں تم سے ذیادہ اجھے تھے، جب کہ میں اللہ تعالٰی کے (اس) قول پر آتا تھا" فیلی آلاء ربکھا تکذبن " تو وہ کہتے تھے" ولا بہنسی سن معمل ربنا نکذب فلك الحمد " راسكور فرى ابن المنذ راور ابوائنے نے کتاب العظمة میں اور حاكم نے روایت كیا ہوا و مسلم کے بھی کہا ہے اور ابن مردور اور ایوائنے نے کتاب العظمة میں اور حاکم نے روایت کیا ہوا و مسلم کے بھی کہا ہے اور ابن مردور اور ابوائنے کیا ہے (درمنثور)۔

۱۳۶۱- ابن عرفر ماتے میں کے حضور ملکانے اپنے محابہ پر سورۃ الرحمٰن علاوت فرمائی تو محابہ خاموش رہے ، تواس پر حضور ملکانے اپنے محابہ پر سورۃ الرحمٰن علاوت فرمایا کہ یہ کیا ہے کہ مس تمہاری نبست جنوں ہے بہتر جواب پا تا ہوں؟ میں جب بھی اللہ کے اس قول فبای آلا والایہ بہنچا تو وہ کہتے کہ اے ہمارے دب م تیری کی فعت کوئیں جبٹلاتے ، تمام تعریفیں تیرے بی لئے ہیں۔ (درمنثور)۔

١١٦٥ - مفرت ابو بريرة معروايت م كرجتاب رسول الله الله السيس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى

أَنْ يُخْمِى الْمُونِيْ ﴾ قَالَ: بَلَى ا وَإِذَا قَرَا ﴿ النِّيسَ اللَّهُ بِأَخْكُمِ الْحُكِمِينَ ﴾ قال: بَلَى ا رواه البيهقى فى شعب الإيمان ، والحاكم ، وهو حديث صحيح ، كذا فى العزيزى (٣٥:٣).

۱۱۶۸ – عن : ابن عباس مله كان رَسُولُ اللهِ عَلَهُ إِذَا قَرَاً ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اللهِ عَلَهُ ﴾ قال : سُبُحَانَ رَبِّى الأعلى ، رواه أحمد ، وأبو داود ، والحاكم .وهو حديث صحيح (العزيزى ، ۳۰:۳).

ی منت تو بلن کتے اور جب" الیس الله باحکم العاکمین " طاوت کرت تو ( بھی) بلی کمدلیتے۔ اس کوماکم اور پیلی نے مندمی روایت کیا ہے (عزیزی)۔

۱۱۳۸ - معرت ابن مهاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اسم ریک الاعلی پڑھتے تو سحان رہی الاعلی فرماتے۔ اس کوایام احمد ابوداود اور حاکم نے روایت کیا ہے اور سیمج حدیث ہے (عزیزی)۔

فاكده:اس مديث سے لفظ سے اسم ربك الاعلى ير صنے كے بعد سجان ربى الاعلى كهدليما مسنون ابت موا۔

• ١١٥ - عن: أبى الحسن البزى المقرى قال: سَمِعُتُ عكرمة بن سليمان يقول : قَرَاتُ عَلَى إسماعيلَ بن قسطنطين ، فَلَمَّا بَلَغُتُ " وَالشَّحىٰ " قال : كَبِّرْ عِنْدَ خَاتِمَةِ كُلِّ سُورَةٍ حَثْى تَخْتِمَ ، فَإِنّى قَرَاتُ عَلى عبدِ الله بن كثير ، فَلَمَّا بَلَغُتُ " وَالشَّحى " قال : كَبِّرُ حَتْى تَخْتِمَ ، وَاخْبَرَهُ عبد الله بن كثير أَنّهُ قَرَا على مُجَاهِدٍ ، فَامَرَهُ بِذَلِكَ ، وَاخْبَرَهُ مُحْاهِدٍ أَنْ ابْنَ عَبّاسِ اَمْرَهُ بِذَلِكَ ، وَاخْبَرَهُ ابنُ عباسٍ اَنَّ أُبَى بنَ كعبٍ اَمْرَهُ بِذَلِكَ ، وَاخْبَرَهُ ابنُ عباسٍ اَنَّ أُبَى بنَ كعبٍ اَمْرَهُ بِذَلِكَ ، وَاخْبَرَهُ ابنُ عباسٍ اَنَّ أُبَى بنَ كعبٍ اَمْرَهُ بِذَلِكَ ، وَاخْبَرَهُ ابنُ عباسٍ اَنَّ أُبَى بنَ كعبٍ اَمْرَهُ بِذَلِكَ ، وَاخْبَرَهُ اللهِ العاكم وصححه وابن مردويه والبيمقى في الشعب ، كذا في الدر المنثور (٢٦٠٠٦).

١٥١ - عن: ابن عباس عن ابى بن كعب ظهد: أنَّ النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ إِذَا قَرَا ﴿ قُلْ النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ إِذَا قَرَا ﴿ قُلْ الْعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ إِفْتَتَعَ بِنَ الْحَمْدِ ، ثُمَّ قَرَا مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴾ ثُمُّ الْمُفَلِحُونَ ﴾ ثُمُّ وَعَا بِلْحَاءِ الْخَتْمَةِ ، ثُمُّ قَامَ . أخرجه الدارمي بسند حسن (الإنقان ، ١١٦:١).

• ۱۱۵ - ابوالحسن بن کی مقری سے روایت ہے کہ علی نے کر مد بن سلیمان سے سنادہ کہتے تھے کہ علی بن شططین سے قر آن پڑھاتو علی جب (سورہ) والتی پر پہنچاتو انہوں نے کہا انقدا کر کہو خاتمہ برسورت پر بہاں تک کہ (قر آن) ختم کرلو (بینی سورۃ والفنی ہے آخر آن بنکے برسورت کے آخر علی ایک بارانقدا کبر کہدلیا کرد) کو تکہ علی نے عبداللہ بن کیر نے قر آن پڑھا ہے علی جب والفنی پر پہنچاتو انہوں نے کہا کہ جبیر کہو یہاں تک کے قر آن ختم کرلوا دران کوعبداللہ بن کیر نے فردی کہ انہوں نے جاہد ہے قر آن پڑھاتو انہوں نے ان کواس کا امر کہا اوران کوجہد نے فردی کہ حضرت ابن عہاس نے ان کواس کا امر کہا اور حضرت ابن عہاس نے ان کواس کا امر کہا اوران کوجہد نے فردی کہ حضرت ابن عہاس نے ان کواس کا امر کہا اور دان کو اس کا حکم کہا اور ان کوفیر دی کہ نبی انے ان کواس کی فیردی ۔ اس کوھا کم نے روایت کیا ہے ان کواس کی فیردی کہ دورے اس کوھا کم نے روایت کیا ہے اور منٹور)۔

فاكدو: ال حديث سيسوره والمنى سي خرقر آن تك علادت كرتے وقت برسورت كے آخر مي الله اكبركبنا مسنون ثابت مواادر كي طريقه بيالي تجويدكا۔

۱۱۵۱- دخرت ابن عبال دخرت ابی کعب سے روایت کرتے میں کہ بی اللہ اور برب الناس (آخر تک قرآن مجدد تم کرتے وقت ) پر صفح تو الحمد ہے شروع کرتے (اوراس کوخم کرلیتے) ہر (سورہ) بقرہ ہے شروع کرکے اولٹ مم المفلحون کک پڑھتے ہروعا کرتے فم قرآن کی دعا (جوقریب می آتی ہے) ہر کھڑے ہوجاتے۔ اس کوداری نے بندسس روایت کیا ہے (افقان)۔

١٩٥٧ - وفي الأذكار للنووى (ص:٤٩): روى ابن ابى داود بإسنادين صحيحين
 عن قتادة قال: كَانَ أَنَس بنُ مالكِ هُ إِذَا خَتَمَ الْقُرُ آنَ جَمَعَ أَهُلَهُ وَدَعَا اه.

قلت : والحديث عندي حسن ، وإلا فضعيف ، ويكتفي بمثله في الفضائل ، وليس بموضوع ، كما سأذكره في الحاشية.

١١٥٤ – عن: داود بن قيس معضلا (أي مرسلا فإن داود من التابعين) قال:

۱۵۳ - حضرت ابن مهائ سے روایت ہے کہ ایک فض نے عوض کیا یا رسول اللہ اللہ ایم بین اعمال کونسائل ہے؟ فرمایا اس فضی کا مل جومزل پر کہنچ عی کوچ کر نے الا ہے اس نے کہایا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یقر آن پڑھے والا ہے کہ اول سے شروع کرتا ہے جی کہ اور افتر سے ہراول کی طرف پہنچا ہے جب منزل پر پہنچا ہے کوچ کر دیتا ہے۔ اس کو حاکم نے متددک عمی دو طریق سے دوایت کیا ہے اور ذہری نے دونوں عمی کلام کیا ہے گرمیرے نزد کے صدیمے حسن ہے۔

فاكدو:اسكام وى مطلب بجومد يث تبراه اا كامطلب ب-

١٥٥١- داود بن قيس ( تابعي ) عدوايت ب كرجناب رسول الشركائم قرآن كونت كتي يتي ( يعني يدعا يز من

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ: " اَللَّهُمُّ ارْحَمْنِى بِالْقُرْآنِ ، وَاجْعَلْهُ لِى إِمَاماً ، وَهُدًى وَرَحْمَةً ، اللَّهُمُّ ذَكْرُنِى مِنْهُ مَا نَسِيْتُ ، وَعَلَّمْنِى مِنْهُ مَا جَهِلَتُ ، وَارْرُقُنِى بِنَهُ مَا نَسِيْتُ ، وَعَلَّمْنِى مِنْهُ مَا جَهِلَتُ ، وَارْرُقُنِى بِلاَوْتَهُ وَهُدًى وَرَحْمَةً مَا جَهِلْتُ ، وَاهُ أَبُو منصور المقطر بن النَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَاجْعَلْهُ لِى حُجُّةً يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ". رواه أبو منصور المقطر بن الحسين الدرجاني في فضائل القرآن ، وأبو بكر بن الضحاك في الشمائل ، كلاهما من طريق أبي ذر الهروى من رواية داود ، كذا في شرح الإحياء للعراقي (١٠٥٠).

قلت: روى داود عن السائب بن يزيد الكندى الصحابي ، أخرجوا له وهو ثقة فاضل ، كذا في التقريب وتمذيب التمذيب.

١٥٥ - عن: سعد بن ابى وقاص ظه قال: " إذَا وَافقَ خَتُمُ الْقُرُآنِ أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَإِنْ وَافَقَ خَتُمُهُ أَوَّلَ النَّهَارِ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِى ".رواه الدارسي بإسناد حسن (الإنقان، ١٥١١).

قلت: وهو حكم المرفوع ، فإن مثله مما لا يؤخذ بالرأي.

١١٥٦ – عن : سعد بن عبادة ﴿ قال : قال رسول الله عليه منا بن المري يَقْرَأُ

۱۵۵۱- دعرت معربن الى وقاص مروى ب كدوه فرات بين كد جب فتم قرآن اول شب بكي موافل بزر الين الله الدات على تمام بو) قواس پر الين قرآن بز من والي پر) طائد مسلوة سيجة بين الين ك لئ استغفار كرت بين ) يهان كك كرم كا مراس كافتم اول ون كي موافق بزية واس پر طائد مسلوة سيجة بين يهان تك كرشام كرد اس كودارى ن مسلوم المراس كافتم اول ون كي موافق بزية واس پر طائد مسلوة سيجة بين يهان تك كرشام كرد اس كودارى ن مدحسن دوايت كيا بر انقان) من كها بول كرم كا بايامنمون رسول الله الله الله عن معلوم بوكتي بول المنظم موكتي بول المراب كالمراس كالمراب كالمراس كالمراب كالمرا

# ابواب الإمامة

# باب وجوب إتيان الجماعة في المسجد عند عدم العلة وعدم كونها شرطا لصحة الصلاة

١٩٥٧ - عن: أنس بن مالك فله: أنَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَالَ: " لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَعَا النَّاسَ اللَّهُ عَرْدٍ أَوْ سِرُمَاتَيْنِ لاَجَابُوهُ ، وَهُمْ يُدْعَوُنَ إلى هذِهِ الصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ فَلاَ يَأْتُونَهَا ، لَقَد هَمْ مُرْدٍ أَوْ سِرُمَاتَيْنِ لاَجَابُوهُ ، وَهُمْ يُدْعَوُنَ إلى هذِهِ الصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ فَلَى جَمَاعَةٍ فَلَمْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمُّ أَنْصَرِفَ إلى قَوْمٍ سَمِعُواالنَّذَاءَ فَلَمْ يَجِيبُوا فَاضُرِمِهَا عَلَيْهِمْ نَارًا إِنَّهُ لاَ يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إلا مُنَافِقٌ " رواه الطبراني في الأوسط يُجِيبُوا فَاضُرِمِهَا عَلَيْهِمْ نَارًا إِنَّهُ لاَ يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إلا مُنَافِقٌ " رواه الطبراني في الأوسط

۱۵۹- معزت سعد بن مهادہ ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کے فر مایارسول انتظافیہ نے کہیں ہے کوئی آ دمی کے آ آن پڑھے پھراس کو بھول جائے گئیں ہے کوئی آ دمی کے آ آن پڑھے پھراس کو بھول جائے گئیں ہے گیا ہے اوراس پر سمالی ہوکر لیے گا۔ اس کو ایوداود نے روایت کیا ہے اوراس پر سکوت کیا ہے اوراس پر سکوت کیا ہے اور اس بر سکوت کیا ہے اور مریزی نے حسن کہا ہے۔

فاكدہ: مديث شل اجذم كالفظ ہے جس كے دونوں معنى فدكور ہو سكتے ہيں يعنى ہاتھ كتا ہوا يا جذا كى پس دونوں لفظوں كے ساتھ ترجمہ كرديا كيا ہے اور يہال سے قرآن مجيد كابے بروائى سے بھلادينا كناه ہونا تابت ہوا۔

#### امامت کے ابواب

باب جماعت کا واجب ہونام مجد ملی بیاری (وغیرہ) ندہونے کے وقت اور نمازی ہونے کیلئے جماعت شرطنیں اماد معرت انس بن مالک ہوروایت ہے کہ نی افٹانے فرمایا کداگر کوئی فنم لوگوں کو گوشت اتاری ہوئی ہڑی یا دو تیروں کی کہ جن سے تیرا ندازی بیکی جاتی ہو وہ دو سے دعوت دے ( یعنی ہڑی کھانے اور دو تیروینے کیلئے بلائے) تو وہ اسکی اجابت کرلیں ( یعنی وہوت اس فنمی کی تیول کرلیں ) اور وہ اس نماز کی طرف جماعت میں بلائے جاتے ہیں اور اس میں نہیں آتے ( یعنی جائے تب ہے کہ دنیا کی تقیر چیزوں کی طرف توجہ ہے اور دین کی عظیم الثان نعتوں سے بہتو جمی ) میں نے ( بعض اوقات ) ارادہ کیا کہ کی فنمی کو لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کا تھم دوں پھراس تو می طرف لوٹوں جنہوں نے کہ ادان نی اور ( قدم سے ) اس کا جو اب نددیا ، ہیں ان پر آگروش کروں ( اور مان کوجلادوں ) بے شک جماعت کی نماز سے و منافق می بیجھے دہتا ہے ( اور ماضر نہیں ہوتا )۔

ورجاله موثقون ، كذا في مجمع الزوائد (١٠٩:١٠).

١١٥٨ – عن: ابن عباس ظه قال: مَنُ سَمِعَ حَى عَلَى الْفَلاَحِ فَلَمُ يُجِبُ فَقَد تَرَكَ سُنْهُ مُحَمَّدٍ مَعَلَى الْفَلاَحِ فَلَمُ يُجِبُ فَقَد تَرَكَ سُنْهُ مُحَمَّدٍ مَعَلَى الطهراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد، سُنْهُ مُحَمَّدٍ عَلَى الترغيب (٧١:١): بإسناد حسن.

١٥٩ - عن: أبى بن كعب فقال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَّهُ يَوُما الصَّبْحَ فقال: أَ صَاهِدٌ فَلاَقٌ ؟ قَالَ: لِا مَ قال: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ اَتُقَلُ اصَاهِدٌ فَلاَقٌ ؟ قَالوا: لا مَ قال: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ اَتُقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الصَّلاَةِ عَلَى الرُّكبِ . رواه الصَّلاَةِ عَلَى الرُّكبِ . رواه أحمد ، وأبو داود وابن خزينة ، وابن حبان في صحيحيهما ، والحاكم (الترغيب ١٩٠٦).

اس كوطرانى في اوسط على روايت كيا باوراس كراوى تقديس ( مجمع الروائد )\_

فاكده: ال صدیث سے جماعت كا وجوب معلوم ہوتا ہے كو تك تارك جماعت پر خت متاب كيا كيا ہے اوراس كتارك پر نفاق كا تكم لكا يا كيا ہے ، اور يہ معلوم ہوا كر من جماعت عى واجب بين بلكر مجد ش آ تا بحى واجب ہے كو تك اگر مرف جماعت عى واجب ہوتى تو حضور الكا اس مزاكا ارا وہ نظر ماتے كو تكر مكن ہے كا نہوں نے كريس عى جماعت سے لماز پڑھ لى ہو، ہى معلوم ہوا كہ جماعت متنقل واجب ہے اور مجد يس آ تا الك طور پرواجب ہے۔

۱۱۵۸ - دهرت این عبال ہے مروی ہے ، ووفر ماتے ہیں کہ جس نے جی طی الفلاح سنا اور جواب ندویا تو اس نے محمد الفاقا طریقتہ چھوڑ ویا۔ اس کولبر انی نے اوسلا میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی سمجے بناری کے راوی ہیں (مجمع الروائد) اور ترخیب میں اس کی سند کوشسن کہا ہے۔

فائدہ: اس شراجابت سے مرادقدم کی اجابت ہے جیسا کہ فقہا وحنیہ نے میان کیا ہے ہیں اس سے تما عت کا اور مجد میں معا مما عت کرنے کا وجوب ٹابت ہو کیا کو تکرا جابت ہالقدم کی مجم صورت ہے۔

۱۱۵۹ - دعرت الى بن كعب مروى ب، وه كتي ي كدا يك ون جم كورسول الله الله في في نماز بر حالى بحرفر ما ياك كيافلال ما ضرب الوكول في كونسول الله في من المراكبيل المروز المراكبيل و دخور المراكبيل و دخور المراكبيل المراكبيل

١٦٠٠ - عن: أبى الدرداء على سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ الل

١٦١ - عن ابن مسعود عله قال: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهُ عَدَّا مُسْلِماً فَلْيُحَافِظُ عَلَى
 هؤلاءِ الصَّلُواتِ الْحُمْسِ حَيْثُ يُنَادى بِبِنَ ، فَإِنَّ اللهُ شَرَعَ لِنَبِيّهِ عَلَيْكُمْ الْهُدى ، فَإِنَّ اللهُ شَرَعَ لِنَبِيّهِ عَلَيْكُمْ الْهُدى ، فَإِنَّى لاَ أَحْسِبُ مِنْكُمْ اَحَدًا إِلَّا لَهُ مَسْجَدٌ يُصَلِّى فِيْهِ فِى بَيْتِه ، فَإِنَّ مَنْ مَسْجَدٌ يُصَلِّى فِيْهِ فِى بَيْتِه ، فَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِى بَيْتِه ، فَلُو صَلَّيْتُمْ فِى بَيْوَمَ مَ مَسَاجِد كُمْ لَتَرَكْتُمْ سُنَة نَبِيْكُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَة نَبِيكُمْ .
 فَلُوْ صَلَّيْتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِد كُمْ لَتَرَكْتُمْ سُنَة نَبِيكُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَة نَبِيكُمْ

قائدہ:حضور اللے نے جا عت میں ندا نے والوں کومنافق فرمایاس سے جماعت کا وجوب ثابت ہوا اور مجد میں آئے کا وجوب می وجوب بھی اس سے فاہر ہور ہا ہے کو تکہ آپ اللے سے ان کی فیر حاضری معجد پر بی بیخت ہات فرمائی ، اگر کمر کی جماعت کا فی ہوتی تو معجد میں ندا نے پرومید ندہوتی ۔

و ۱۱۹۰ - حضرت ابوالدردا ہے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ الظافر ماتے سنا ہے کہیں ہوتے تمن محض کی وی میں اور نہ جنگل میں اس حال میں کدان میں (جماعت ہے) نماز قائم نہ کی جاتی ہو گرشیطان ان پر قالب ہو جاتا ہے، ہی تم جماعت الازم کر لوکہ بھیڑیا تو ( محدے ) دور رہنے والی مجری کو کھا جاتا ہے۔ سائب راوی فرماتے ہیں کہ آپ سے کی مراد جماعت سے نماز کی محاصت مراد تھی ۔ اس کونسائی نے روایت کیا ہے اور امام نووی نے مجھے کہا ہے۔

فاكدو: يعنی شيطان حل بحيزے كے ہاس كا قابو جماعت رئيس چلامرف اكيے كو كراه كرتا ہے، موجماعت كى بابندى ركھنانمايت ضرورى ہے۔

۱۹۱۱- دعزت عبدالله بن مسود مروایت ب، دوفرات بی که جس کوانله تعالی سے کل (قیامت) کو (کال) اسلام کے ساتھ ملتا پند ہواتو اس کو ہا ان نمازوں کی محافظت کر سے جس جگہ کدان کیلئے اذان دی جاتی ہو لیعنی مجدی ) کو نکہ اللہ تعالی نے تہار سے بغیر کیلئے ہوایت کے طریقے مقررفر مائے ہیں اور یہ نمازی (ایماعت) ہوایت کے طریقوں میں سے ہیں اور اگرتم اسے کھروں نمی نمازی ہوئے والا) اپنے کھر میں نماز المرت میں ماضر نہ ہونے والا) اپنے کھر میں نماز

لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ الُوضُوءَ ثُمَّ يَمْشِى إلى صَلاَةٍ إلاَّ كَنَب الله عَزَ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا حَسَنَةً أَوْ يَرْفَعُ لَهُ بِمَا دَرَجَةً ، وَيُكَفِّرُ عَنْهُ بِمَا خَطِيئَةً . وَلَقَد رَأَيْتُنَا ثَقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَا ، وَلَقَد رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلاَّ مُنَافِقٌ مَعُلُومٌ نِفَاقَهُ ، وَلَقَد رَأَيْتُنَا ثَقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَا ، وَلَقَد رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلاَّ مُنَافِقٌ مَعُلُومٌ نِفَاقَهُ ، وَلَقَد رَأَيْتُنَا تُقَارِبُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّقِّ. أخرجه النسائي (١٣٦١) رَأَيْتُنَا مُن الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّقِّ. أخرجه النسائي (١٣٦١) وفي رواية قال : إنَّ رسول الله عَلَيْهُ عَلَمَنَا سُنَن واللهظ له . قال في الترغيب (٢٧:١) : وفي رواية قال : إنَّ رسول الله عَلَيْهُ عَلَمَنَا سُنَن الهُدى ، وَأَنْ مِن سُنَنِ الْهُدى الصَّلاَةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُوَدُّنُ فِيهِ . رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة اه.

١٦٦٢ عن: معاذبن أنس ﴿ عن رسول الله على أنه على المعاذب ألجفاء كُلُ الْجَفَاء كُلُ الْجَفَاء وَالْكُفُرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِى الله يُنَادِى إلى الصَّلاَةِفَلاَ يُجِيبُهُ ". رواه أحمد والطبراني . وفي رواية للطبراني قال رسول الله على " بِحَسْبِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الشِّقَاقِ وَالْطَبراني . وفي رواية للطبراني قال رسول الله على " بِحَسْبِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الشِّقَاقِ وَالْحَيْبَةِ أَنْ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يُثَوِّبُ بِالصَّلاَةِ فَلاَ يُجِيبُهُ . (الترغيب ١٠:١٠).

پڑھتا ہے تو تم اپنے ہی ہوتھ کے طریق کوچھوڑ بیٹھو گا وراگرتم اپنے ہی ہوتھ کے طریق کوچھوڑ بیٹے تو کمراہ ہوجاؤ گا درکوئی ایسافتھ نہیں جو کہ وضوکر ہے اورا تھی طرح وضوکر ہے گھران مجدوں جس کی مجد کا قصد کرے گرانڈ تعانی اس کے لئے ہرقد م کے وض جس کو کہ دو افعا کر چلے ایک نیکی تکھیں گے اوراس کے وض اس کا ایک دوجہ بلند کریں گے اوراس کے وض اس کا ایک گناہ بخش دیں ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اس حالت جس و یکھا ہے کہ مساجد (اور جماعت) ہے بجز منافق مشہور العفاق کے وکی غیر حاضر ندر بتا اور بعضے آ دی کو ریعنی مریض کو جیسا کہ دومری روایت جس ہے کا ایا جاتا تھا اس حال جس کے مہارالگائے ہوتا تھا دوآ دمیوں کے درمیان ، یبال تک کے مف جس کھڑا کردیا جاتا تھا۔ اس کو اور انسانی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

فائدو:اس صدیث ہے بھی جماعت کا اور مسجد میں آ کر جماعت میں شامل ہونے کا وجوب ٹابت ہوتا ہے اور بیا بھی معلوم ہوا کہ منافق بی مسجد میں حاضر نبیں ہوتا تھا۔

 قلت: وحسنه في الجامع الصغير، والعزيزي باللفظ الثاني، وقد مر في باب الأذان من هذا الكتاب، وتصدير المنذري الأول بلفظ "عن" تدل على حسنه أيضا، كما يظهر من مقدمته.

الجهادُ على الله عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِ آمِيْ وَالْ الله عَلَيْكُمْ فَالِ الله عَلَيْكُمْ خَلُفَ كُلِ مُسْلِم بَرًا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِ مُسْلِم بَرًا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِ مُسْلِم بَرًا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِ مُسْلِم بَرًا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ ". رواه أبو داود (٣٠٥٠٣)، وسكت عنه وفي عون المعبود: قال المنذرى: هذا ستقطع مكحول لم يسمع من أبي هريرة أه. وفي فتح البارى (٢٠٠١) : ولا بأس برواته إلا مكحولا لم يسمع عن أبي هريرة أه. وفي العزيزي (٢٠٠٠٢) رواته ثقات لكن فيه انقطاع ولفظه في الآخر وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ عَلَى كُلِّ مسلم يَمُونُ بَرًا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَانَ عَمِلَ الْكَبَائِرَ أَه. وعزاه إلى أبي يعلى وأبي داود .وفي الزيلعي (٢٢٨٢) : ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في المعرفة ، وقال : إسناده صحيح إلا أن فيه انقطاعا أه.

قلت: والانقطاع في القرون الثلاثة لا يضر عندنا.

١١٦٤ – عن : ابن عباس منه قال : قال رسول الله عَلَيْهُ: " مَنْ سَمِعَ النَّذَاءَ فَلَمْ

کو جامع صغیراور عزیزی عل صراحی حسن کہا ہے۔

فاكدو: اس يمى جماعت اورمجدي آن كاوجوب ابت موار

فائدو:اس مدیث معلوم ہوا کہ اگرام فاس ہوتب بھی اس کے پیچے نماز پڑھ لیما واجب ہے، جماعت ترک کرنا جائز میں ہاں اگر اس ام کے معزول کرنے پرقدرت ہویا قدرت نہ ہوئیکن کہیں قریب مجد میں جماعت نیک امام کے پیچے میسر آسکے ق فاس امام کے پیچے نمازنہ پڑھے۔ يُجِبُ ، فَلاَ صَلاَةً لَهُ إِلاَ مِنْ عُذُرٍ " . رواه القاسم بن أصبغ في كتابه ، وابن ماجة ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم وقال : صحيح على شرطهما (الترغيب ، ٢٠:١).

١٦٥٥ - وعنه: آنَهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ ، وَلاَ يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ وَلاَ الجُمْعَةَ ، فقال: هذَا فِي النَّارِ. رواه الترمذي موقوفا (الترغيب ، ٧١:١).

قنت: وتصدير المنذري إياه بلفظة "عن " تدل على أنه صالح.

۱۹۶۱ – عن: عائشة رضى الله عنها مرفوعا: " لا صَلاَة لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَ فِي الْمَسْجِدِ". رواه ابن حبان ، وفيه عمر بن راشد قال فيه ابن حبان: لا يحل ذكره الا بالقدح (اللآلي المصنوعة ، ۹:۲) ، وفي التعقبات للسيوطي: قلت: لم يتهم بكذب ، وقد وتقه العجلي ، فقال: لا بأس به ، وقال أبو زرعة ، والبزار: لين ، وللحديث طرق أخرى عن جابر ، وأبي هربرة وعلى أه ملخصا. قلت: فالحديث حسن.

۱۹۳۳ - این مهای سے دوایت ہے کدرسول افتہ کا نے فرمایا کہ جو فنص اذان سنے ہی جواب (بالقدم) ندو سے واس کی اور متبول) ندو سے قواس کی میں اور متبول) نیس محرید کے مقدر ہو۔ اس کو قاسم بن اصبح بے اپنی کتاب میں اور این ماجہ نے (سنن میں) اور ابن حبان نے می میں اور متادرک میں) دوایت کیا ہے اور کہا ہے کہ شخین کی شرط برسمے ہے۔

فاكدہ: اس مدیث كے ظاہر سے يہ معلوم ہوتا ہے كہ مجد من جماعت سے نہ برجے والے كى نماز نيس ہوتھ اور كى الل فاہر ك فاہر سے يہ معلوم ہوتا ہے كہ مجد من جماعت سے نبر وال ہے جيرا كرة كنده آئے والى اماد يہ اس ہوالی ہے جيرا كرة كنده آئے والى اماد يہ اس ہوالی ہے والی ہے والے ہیں ہمجد من عماعت سے نماز پر هناوا جب ہے فرض ہيں كونكه ہمار سے زوك كر فرض كر ہوت كيلے قطعى الثبوت والد دالة وليل كا ہوتا ضرورى ہا ور خدكوره بالا صد يہ متوار تربيل بكر فراحد ہے۔

۱۹۵ ا-اورابن مہائ عل سے مروی ہے کہ ان سے اس مفض کی بابت دریافت کیا مجا جودن کوروز ورکھی اور رات کو تہد پڑھیا ہے کر جاتا ہے کہ میں ماضریس ہوتا تو فر مایاوہ دوز فی ہے۔ اس کور ندی نے موقو فاروایت کیا ہے (ترخیب) اور منذری کے قاعدہ کی بیدسن ہے۔ کی بیدسن ہے۔

۱۱۹۷ عن : الثورى وابن عينة عن أبى حيان (التيمى) عن أبيه عن على الله عن على الله عن على الله عن على الله الله عن المستجدِ " . قال الثورى في حديث : قيل لعلى : وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ ؟ قال الله الله المصنوعة ٩:٣).

قلت: سند صحیح ، أبو حیان من رجال الجماعة ، وأبوه سعید بن حیان ذکره ابن حیان فی الثقات ، وقال العجلی: کوفی ثقة روی عن علی ، وأبی هریرة وشریح القاضی ، وغیرهم ، أخرج له أبو داود ، والترمذی ، كذا فی التهذیب (۱۹:٤) ، والحدیث أخرجه الشافعی ، واین أبی شیبة أیضا هكذا موقوفا عن علی بلفظ: " لا تُقبَلُ صَلاَةً جَارِ الْمَسْجِدِ إِلّا فِی الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ فَارِغاً أَوْ صَحِیحًا ، قِیلَ وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ الله فی المقاصد الحسنة (ص:۲۱۸).

١١٦٩ – عن : عبد الله بن عمر الله الله عليه قال : " صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ

عادا۔ ٹوری وائن عیندابوحیان (عمی) ہے دوائے باپ سے ووحظرت بل ہے دوایت کرتے ہیں کدانہوں نے فر مایا کہ مجد کے مساید کی نمازم مجد کے مساید کون ہے؟ فر مایا کہ جواذان من لے (الملا فی المصور میں)۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سند مجمع ہادراس کے تمام راوی ثقد ہیں اورامام شافعی اورائی ایسید نے محل میں کا مساید کون ہے کہ اورائی المحدد نے کا مساید کی ای طرح معرف کا سے موقو فاس مدیث کوروایت کیا ہے (مقاصد حدنہ)۔

فاكدو:ان احاديث معجد على جاكر جماعت عن شريك بون كاوجوب مراحة ابت بادر كي مقعود إب تعاد

۱۱٦٨ - معترت اسام بن زيد دوايت بكرسول الله الله في غرمايا بازر بي كوك جماعت مجود في ياش ان كرم ول كارس كاوك جماعت مجود في ياش ان كرم ول كوجلادول كارس كواين لمجر في منتطع روايت كياب (ترفيب) -

١١٦٩ - معزت عبدالله بن مرسے روایت ہے کدرول الله الله الله علق نے فرمایا کہ جماعت کی نماز مما مخص کی نماز پرستائیس ورجہ

تَفْضُلُ صَلاَةً النَّفَدُّ بِسَبِّع وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ". رواه البخاري (٨٩:١).

الجَمَاعَةِ تَعُدِلُ خَمْساً وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً ، فَإِذَا صَلاَهَا فِي فَلاَةٍ فَاتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا الْجَمَاعَةِ تَعُدِلُ خَمْساً وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً ، فَإِذَا صَلاَهَا فِي فَلاَةٍ فَاتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتُ خَمْسِيْنَ صَلاَةً ". رواه أبو داود ، وقال : قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث : "صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلاَةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلاَتِه فِي الْجَمَاعَةِ ". ورواه الحاكم بلفظه . وقال : صحيح على شرطهما ، وصدر الحديث عند البخاري وغيره . ورواه ابن حبان في صحيحه ، ولفظه قال : قال رسول الله عَلَيَّةِ: "صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِه وَحُدَهُ بِخَمْسِ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ، فَإِنْ صَلاَهَا بِأَرْضَ فَيْءٍ فَاتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُوْدَهَا تُكْتَبُ صَلاَتُهُ بِخَمْسِيْنَ دَرَجَةً ". كذا في الترخيب (١٠٤٦) للحافظ المنذري.

الله المَّالِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مِثْلَ اللهُ مِثْلَ اللهُ مِثْلَةُ اللهُ مَثْلُهُ اللهُ مِثْلُهُ اللهُ مِثُلُ اللهُ مِثْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِثْلُ اللهُ اللهُ

فنیلت رکفتی ہے۔اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

قائدہ: اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ نماز عمبا پڑھنے ہے بھی سیج ہوجاتی ہے کونسیلت ہے محروم اور معصیت کا مرتکب ہوتا ہے اور یہ باب کا تیسرا جزو ہے ، اور اس مدیث ہے ان لوگوں کا رو ہوگیا جویہ کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے اسکیے نماز پڑھنے والے کی نماز اطل ہوتی ہے۔

فاكده: ال مديث يجى عما نماز كالمحيح بوجانا ثابت بوتا ب، پس معلوم بواكه بما اعت يرمحت ملوة موقوف نيس اور بنگل من نماز يزجن كانس مديث يم عما نماز يزجو بيان كي مي سواس كايد مطلب نيس كه مجدكوچيود كرجنگل جايا كرو بلكه مطلب يه كواكر كس نماز يزجن كافت بيد مي الماركاوت آجائي و بنگل مي نماز يزجن كاثواب بهت ب

ا کا ا - معنرت ابو ہر بر ہ ہے۔ روایت ہے کہ فر مایار سول اللہ اللہ اندہ بخض المجھی طرح وضوکر ہے پھر (نمازکو) جائے اور لوگوں کونماز سے فار مح ہونے والا پائے تو اللہ تعالٰی اس کو جماعت سے نماز پڑھنے والے کے برابر ثواب دیں مے اور اس کی وجہ سے أَجُوْرِهِمْ شَيْئًا ". رواه أبو داود ، والنسائي ، والحاكم وقال : صحيح على شرط سسلم (الترغيب ٦٨:١).

## باب الأعذار في ترك الجماعة

١١٧٢ – عن: ابن عمر هذه أنّه أذّن فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ وَمَطَرٍ ، وَقَالَ فِي آخِرِ يَدَاتِهِ : " ألا صَلُوا فِي الرِّحَالِ " ، ثُمَّ قَال : إنَّ رسول الله عَلَيْهُ كَانَ يَامُو فَي رِحَالِكُمْ ، ألا صَلُوا فِي الرِّحَالِ " ، ثُمَّ قَال : إنَّ رسول الله عَلَيْهُ كَانَ يَامُو أَن يَقُولَ : " ألا صَلُوا فِي يَامُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ بَارِدَةً أوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ : " ألا صَلُوا فِي يَامُرُ الله عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ : " ألا صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ " . رواه مسلم ، ورواه البخاري نحوه ، وروى بقى بن مخلد هذا الحديث في مسنده بإسناد صحيح ، وزاد فيه : أمَرَ مُؤذَّنَهُ ، فَنَادى بِالصَّلاَةِ حَتَى إذَا فَرَغَ مِنُ أذَانِهِ قال : نَادٍ أَنْ رسُول اللهِ عَلَيْهُ وَلُ : " لا جَمَاعَة : صَلُوا فِي الرِّحَالِ ". كذا في التلخيص الحبير نادٍ أنَّ رسُول اللهِ عَلَيْهُ وَنَ : " لا جَمَاعَة : صَلُوا فِي الرِّحَالِ ". كذا في التلخيص الحبير (١٢٣١) . وفي صحيح ابن عوانة : ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح اه كذا في الفتح ، والغداة وفي السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث : في الليلة المطيرة ، والغداة وفي السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث : في الليلة المطيرة ، والغداة وفي السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث : في الليلة المطيرة ، والغداة

دوسرے نماز ہوں کا ثواب کم نے کیا جائے گا۔ اس کو ابوداود و نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے شرط مسلم پراس کو سی کہا ہے (ترغیب)۔

فاکدو: اس سے بھی معلوم ہوا کہ جماعت شروصحت بصلوٰ قنبیں ورنہ جماعت نوت ہونے پر بیخص جماعت پانے والوں کے برابر کیونکر ہوتا۔

باب جماعت چھوڑ دینے کے عذروں کا بیان ( بیٹی جن صورتوں میں ترک جماعت جائز ہاں کا بیان )

121- حضرت ابن عرف روایت ہے کہ انہوں نے جاڑے اور ہوا اور بارش کی شب میں اؤان دی اور اپن آخراؤان میں کہا خبر دار! اپنے مقاموں میں نماز پر ھلو ، فجر کہا کہ رسول اللہ المنظم و ان کو تھے دیا کہ سرورات یا بارش کی (رات ) سنر میں ہوتی یہ کہ دو خبر دار! اپنے مقاموں میں نماز پر ھلو۔ اس کو سلم نے روایت کیا ہاور برورات یا بارش کی (رات ) سنر میں ہوتی یہ کہ دو خبر دار! اپنے مقاموں میں نماز پر ھلو۔ اس کو سلم نے روایت کیا ہاور برورات یا بارش کی (رات کی سام کے روایت کیا ہاور اس میں اس کے اور اس میں اس کے اور اس میں ( یہ معنمون ) بر ھایا ہے کہ رسول اللہ اللہ کی نماز کی کے اور اس کی بہاں تک کہ جب اپنی اوان سے فار غ بھواتو حضور ہیں نے فر مایا کہ نماہ کر کہ رسول اللہ کی فران است میں داجب ) نہیں ہے ، اپنے مقاموں ہواتو حضور ہیں نے فر مایا کہ نماہ کر کہ رسول اللہ کی فران است میں داجب ) نہیں ہے ، اپنے مقاموں

القرة كذا في الفتح أيضا (٢٩٤:٢).

١٧٣ عن : جابر خاته قال : خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فِي سَفَرٍ فَمُطِرُنَا فَقَالَ : "
 لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ ". رواه مسلم (٢٤٣:١).

... ١١٧٤ – عن: نعيم بن النحام قال: أَذُنَ مُؤَذِّنُ النَّيِي عَلَيْهُ لِلصَّبُعِ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَمَنُّيُثُ لَوْ قَالَ: " وَمَنْ قَعَدَ فَلاَ حَرَجَ " ، فَلَمَّا قَال: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ قَالَهَا . أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح (فتح البارى ٢٠:٢).

١١٧٥ - عن : أبى المليع عن أبيه أنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُ عَلَّهُ رَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَصَابَهُمُ مَطَرٌ لَمْ يَبْتَلُ اسْفَلُ نِعَالِمِمْ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِمِمْ . رواه أحمد والنسائى ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، كذا في التلخيص الحبير (١٢٢١) وفي الفتح (١٩٤٠٢) بعد عزوه إلى السنن : بإسناد صحيح اه.

(ادرمنزلوں) میں نماز پڑھلو ( جمنیص) اور کے ابد موان میں سردی اور ہارش کی رات کے ساتھ ہوا ، آ تدھی کی رات کا بھی ذکر ہے اور سنن میں سردی کی مبعی ذکر ہے ( فقح )۔

فاكدو: ال مديث معلوم بواكد " ألا ! صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ " كَالفاظ اذان كَ بعد كم ما يُمِ الله يوستقل بحث يبلغ كذر فكل ب-

ا عاا- معزت جابر عدوایت ہے کانبوں نے کہا کہم رسول اللہ ملائے ہمراہ سنر میں مجے اور ہارش ہوئی تو آپ ملاظ نے فرمایا جائے کہناز پڑھ لے جوفض تم میں سے جا ہے سقام میں۔اسکوسلم نے روایت کیا ہے۔

۱۱- ایم بن النحام سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نی النگا کے مؤ ذن نے اذان کی می (کی نماز) کیلئے خندی رات میں آو میں نے آرزوکی کہ کاش کہ وف نے ہی کہ دے کہ جو تھی رہے ( محمر میں اور معجد میں اس وقت حاضر نہ ہو ) تو پھر حرج نہیں ، سو جب اس نے کہا المسلا ہ نجر من النوم تو ان ( کلمات ) کو بھی جنکا میں آرزومند تھا کہددیا۔ اس کو عبد الرزاق وغیرہ نے بسند مجع روایت کیا ہے ( المحمل المحمدیا۔ اس کو عبد الرزاق وغیرہ نے بسند مجع روایت کیا ہے ( المحمد الماری )۔

2011-ابوالملی این باپ سے روابت کرتے ہیں کہوہ نی کھی کی فدمت میں جمعہ کے دن مدیبیہ کے زمانہ میں حاضر موے اس مال میں کہ ان معزات پر لین سحابہ اور رسول اللہ کھی پر اس بارش ہوئی تھی کہ (جس سے ) ان کے جوتوں کے بنج کا حصہ (بھی اچھی طرح) تر نہ ہوا تھا تو آپ کھی نے ان کواپ مقاموں میں نماز پر صنے کا امر فر مایا تھا۔ اس کوام احمہ ، نسائی ، ابوداود

۱۱۷۱ – عن :عبد الله بن الحارث قال : خَطَبَنَا ابنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ فِي رَدْعَ فَامَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَلَى عَلَى الصَّلَاةِ قال : قُلْ : الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ وفِيهِ : فَقَالَ : كَانْكُمْ أَنْكَرْتُمُ هَذَا ، إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْنَى يَعْنِى النَّبِى عَلَيْهُ ، إِنْهَا (أَى الجمعة) عَزْمَةٌ وَإِنِّى هَذَا ، إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْنَى يَعْنِى النَّبِى عَلَيْهُ ، إِنْهَا (أَى الجمعة) عَزْمَةٌ وَإِنِّى كَلُهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْنَى يَعْنِى النَّبِى عَلَيْهُ ، إِنْهَا (أَى الجمعة) عَزْمَةٌ وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أُوثَمَّكُمْ فَتَجِيْنُونَ تَدُوسُونَ الطَّيْنِ إلى كُرِهْتُ أَنْ أُوثَمَّكُمْ فَتَجِيْنُونَ تَدُوسُونَ الطَّيْنِ إلى رُحْبَكُمْ ، رواه البخارى (٩٢:١).

النَّذَاءَ فَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ النَّذَاءَ فَلَمْ يَمُنَعُهُ مِنْ إِنَّهَاعِهِ عُذُرٌ قَالُوا : وَمَا الْعُذُرُ ؟ قال : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ الصَّلاَةُ يَمُنَعُهُ مِنْ إِنَّهَاعِهِ عُذُرٌ قَالُوا : وَمَا الْعُذُرُ ؟ قال : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ الصَّلاَةُ

ابن ماجد، ابن حبان اور حاکم نے رواعت کیا ہے ( جمنیص ) اور فلج الباری میں مرف سنن کی طرف منسوب کر کے مجمع کہا ہے۔

فاكده: بعن اجازت ويدى تى كديس كاتى جائت مى ماضرنهوا وراكى مالت مى جاعت مى ماضربونابدى المست كاكام اوراج وقليم طفى المب به اورى ترنهون كامطلب يه به كتموزى بارش موكي تى اور بحى تموزى كابرش مى بهى بهلن وفيره كى وجه سه راست جانا وشوار بوجاتا باور يمطلب بين ب كمن برائ نام بارش تى جس كا وجه سه بما وت مى ما سربونا وشوار ندقا كوكداكى مالت مى ترك جماعت كى اجازت بين ل كتى ـ

۳ کاا۔ عبداللہ بن حادث ہے دوایت ہے کہ عبداللہ بن عباس نے ہمارے درمیان (جمد کے دن) خطبہ پر حااور وہ دن (بارش اور) کی کا تھا تو جب و دن تی بلی السلوٰ قربہ بنیا تو آپ نے اس کو تھم دیا کہ بول کہ السلوٰ قائی الرحال کرائے اپنے گھر پر نماز پر حاور اور اس حدیث علی ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ شایر تم نے اس بات کو مشر سجما ہے تو ( سنوک ) جمد ہم بہتر واضل ذات نے ایسان کیا ہے، یعنی رسول اللہ بھانے اور بے شک جمد (عمل حاضر ہونا) ہدی فضیلت ہے گر جھے گواران ہوا کرتم کو ملوث کروں کرتم گھنوں تک گارے اور کی جم محمد ہوئے آؤ۔ اس کو مشاری نے دوایت کیا ہے۔ یہ کہ جھے گواران ہوا کرتم کو ملوث کروں کرتم گھنوں تک گارے اور کی خراج کے اور ان ہوا کرتم کو ملوث کروں کرتم گھنوں تک گارے اور کی خراج کی ہوئے آؤ۔ اس کو المام بناری نے روایت کیا ہے۔

فائدہ:اس معلوم ہوا کہ گار ساور کی رہے جدی جماعت بھی واجب نیس رہتی بلکر کے جماعت جائز ہاور ان میں اور ہوا کا عذر ہونا بھی معلوم ہوا کر ان میں اور ہوا کا عذر ہونا بھی معلوم ہوا کر ان میں اور ہوا کا عذر ہونا بھی معلوم ہوا کر ان میں اور ہوا کا عذر ہونا بھی معلوم ہوا کر ان میں اور ہوا کا عذر ہونا بھی معلوم ہوا کر ہمار سے نزد یک اس کا عذر ہونا رات کے ساتھ فاص ہاور سردی ، بارش ، کی اور ہوا ہے معمولی بارش سردی و فیرہ مراد بیں بلکہ خت ہارش و فیرہ مراد ہے جس کی وجہ سے معرکے آنا مشعب سے فالی نہو۔

عداا- معزت ابن عہائ ہے روایت ہے کدرسول اللہ الله الله علی کے جس مخص نے از ان کی اور اس کواس کے اتباع سے کوئی عذر مانع نہ ہوا تو اس مخص سے اس کی وہ نماز جو اس نے (عمما) پڑھی مقبول نہ ہوگی مصابہ نے عرض کیا کہ عذر کیا ہے؟

الَّتِي صَلَّى ". رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه (الترغيب، ٧٠:١). وعزاه في الجوهر النقى (٢١٥:١) إلى كتاب قاسم بن الأصبغ بدون ذكر السؤال عن العذر وجوابه ، ثم قال: ذكره عبد الحق في احكامه وقال: حسبك بهذا الإسناد صحة اه.

١١٧٨ - عن: أنس بن مالك ﴿ عن رسول الله عَلَيْهُ قال : " إِذَا أُولِمَتِ الصَّلاَةُ وَاللهُ عَلَيْهُ قال : " إِذَا أُولِمَتِ الصَّلاَةُ وَالْحَدُكُمُ صَائِمٌ فَلْيَبُدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبُلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمُ ".

قلت: هو فی الصحیح خلا قوله وأحدکم صائم، رواه الطبرانی فی الأوسط ورجاله رجال الصحیح (مجمع الزوائد ، ١٦٠:١). وقال ابن دقیق العید: وفی روایة صحیحة: إذا وضع العشاء وأحدکم صائم انتهی وسندکر من أخرج هذه الروایة ، کذا قال الحافظ فی الفتح (١٣٤:٢). ثم قال تحت حدیث ابن شهاب عن أنس عند البخاری مرفوعا بلفظ: " إذا قُدِمَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِه قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاة الْمَغْرِبِ ، وَلا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمُ " ما نصه: زاد ابن حبان (فی صحیحه) والطبرانی فی الأوسط من روایة موسی ابن أعین عن عمرو بن الحرث عن ابن شهاب: " وَاحَدُکُمُ صَائِمٌ ". وقد أخرجه مسلم من طریق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزیادة ، وذکر الطبرانی

تو آپ الله خف ایم خوف یام خل این حبان نے اپی سی میں روایت کیا ہاور ابود اور نے سنن میں روایت کیا ہے (ترافیب)۔

فاكده: اس معلوم ہواكد خوف شديد بيارى بھى عذر بے ترك جماعت مى اور خوف عام بے خواوا بى جان كاخوف ہويا اپنى جان كاخوف ہويا اپنى جان كاخوف ہويا اپنى جان كاخوف ہويا اپنى مقعد ، زمن ، ہاتھ ياؤں يا صرف ياؤں كے ہوئے پر جماعت واجب نہيں ، عدادى نے لكھا ہے كہ مولى بھى جماعت واجب نہيں ، عدادى نے لكھا ہے كہ مفلوح ، منظوح ، منظوح

۸۱۱- حضرت انس در الله والله وایت کرتے ہیں کہ آپ فر بایا کہ جب نمازی تجمیر کی جائے اور حمیس ہے کوئی روز و دار ہوتو اے جائے کہ شام کے کھانے سے ابتداء کرے مغرب کی نماز سے پہلے اور اپنے شام کے کھانے سے جلدی ندائنو (تاکہ نماز میں تی گئے اور کھانے میں ول ندائکا رہے اور روز و دار کی قید لگانے سے حاجت کا بیان کرنا متعمود ہے کوئکہ روز و دار کو نمو نا کھانے کا تقاضا ہوتا ہے اور کسی کو بغیر روز ہ کے بھی اگر بھوک بیاس کا تقاضا ہود و بھی ایسا تل کرے تاکہ قلب کھانے کے خیال میں مشخول ندہولین اگر وقت جاتے رہے کا اندیشہ ہوتو پہلے نماز پڑھ لے اور بلا عذر تجمیر کے وقت کھانے میں مشغول ندہولیتی جب تک میں اور ندہو یا ۔ اس کو طہر انی نے روایت کیا ہے اور اس کے رادی میں کے کراوی ہیں ( جمع الزوائد ) اور لفظ صائم کی میں دیا ۔

أن موسى بن أعين تفرد بها انتهى ، وموسى ثقة ، متفق عليه اه . أي فيقبل تفرده .

المعرفي المستم المستم

١١٨١ - عن: عائشة رضى الله عنها قالت: إنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَ لاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الاَخْبَثَانِ . رواه مسلم (٢٠٨١).

زيادت كومافظ في محيح كهاب-

9 کاا- ابن عمر کیلیے کھانا رکھا جاتا تھا اور (ای وقت) کماز کی تجمیر کی جاتی تھی تو وہ اس میں حاضر نہوتے بہاں تک کہ وفارخ ہوجاتے حالا نکہ وہ امام کی قراءت ساکر تے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے اور فتح الباری میں ہے کہ اس (اثر) کو ابن حبان نے (اس طرح) روایت کیا ہے کہ ابن عمر خرب کی نماز پڑھا کرتے جب کہ آفاب چہپ جاتا اور بھی مغرب کا وقت ان کواس حال میں ہوتا کہ وہ دوز و دار ہوتے ہی ان کیلئے شام کا کھانا آ کے رکھا جاتا حال نکہ نماز کے لئے اذان کی جا چکتی، پھر تجمیر کہی جاتی اور وہ اس کو سنتے سودہ اپنے شام کے کھانے کو نہوڑتے اور جلدی نہ کرتے یہاں تک کھانا ہوراکر لیتے ، پھرتشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے احد

فاكدو: الى يجى معلوم ہواكدوز وداراور خت بجوك والے كونمازے بہلے كھانے ميں مشغول ہوتا جائز ہے۔

• ١١٨- ابو الدردا في فرماتے ہيں كه آدى كيلے عقل وقيم كى بات يہ ہے كدا بى ضرورت بر (اول) متوجہ ہو ( بينى بہلے مضرور يات سے فارغ ہوجائے) تاكرنماز برفارغ القلب ہوكر متوجہ ہو سكے داس كو بخارى نے روايت كيا ہے۔

فائدہ: بیا کی بڑا قاعدہ کلیے ہی کے تحت میں وہ تمام امور آ مھے جن سے دل کو پریثانی ہوتی ہے جن کی وجہ سے نقبا و نے ترک جماعت کو جائز فر مایا ہے ہنصیل کتب نقد سے معلوم کی جائے۔

١١٨٢ – عن: عتبان بن مالك الأنصارى ﴿ يَقُولَ كُنْتُ أَصَلَّى لِقَوْبِى بَنِي سَالِم وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ وَادٍ ، إِذَا جَانَتِ الْاَمْطَارُ فَيَشُقُ عَلَى الْجَبْيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ ، فَجِفْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْ بَيْنِي مَكَاناً اتَّتِحِدُهُ مُصَلِّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ الهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### باب صفات الإمام

١١٨٣ عن: عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت: إنَّ رَسُولَ اللهِ عَنها أَنها قالت: إنَّ رَسُولَ اللهِ عَنها أَنها قالت: إنَّ اَبابَكُر إِذَا قَامَ فِي عَلَيْ مَرَضِهِ: مُرُوا اَبَابَكُر يُصَلِّى بِالنَّاسِ، قَالَتُ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إنَّ اَبابَكُر إِذَا قَامَ فِي مَعَرَبُ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ مَعَرَبُ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ

موے لماز (زیرا) نیس اور نداس مال عساس کو چیٹاب ویا فاند بانا ہو۔

فاكدو: بعنى چيناب و بإفانه جب زور على موجوكدا متنارقلب كاسب موياس كى وجد عدو وفوف كاانديش موتو ببلے ان كامول عد فارغ مول لي فرنماز برجے۔

۱۹۲۱- متبان بن ما لکٹ سے مروی ہے کہ علی اٹی قوم بنی سالم کونماز پر حایا کرتا تھا (اوران کا امام تھا ) اور می سالم کونماز پر حایا کرتا تھا (اوران کا امام تھا ) اور می کے درمیان ایک واوی حائل تھی جب کہ ہارشی ہوتی تو بھی پر اس کا عبور کر کے جانا وشوار ہوتا ، سو جس رسول اللہ ہوتھ کی خدمت بی حاضر ہوا اور جس نے آ ہے تھا ہے مرض کیا کہ میری دیما کی بیس ری اور وادی جو میر سے اور میری قوم کے درمیان بہتری ہے جب کہ بارشی ہوں جھ پر اس کا عبور دشوار ہوتا ہے ، ہی جس جا ہتا ہول کرآ ہے تشریف لاوی اور میر سے کھر جس کی جگہ نماز پر ھیلی جس کو جس کم جگہ نماز پر ھیلی جس کو جس کم جگہ نماز پر ھیلی جس کو جس کم جگہ نماز پر ھیلی اللہ جس کو جس کی جگہ (اور مجم خانہ ) سالوں ، ہی جناب رسول اللہ جانا کے منظر یب ایسا کروں گا۔ اسکوا مام بخاری نے دوایت کیا ہے۔

فا كدو: ال صديث على المنابعا كورك بماعت جائز بادرنا بيما كي نفر به المنابعا كي منابع المنابعا كون به به المنابع المنا

لِحَفْضَةَ قُولِىٰ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكُرِ إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ ، فَمُرْ عُمَرَ ، فَلُمْ عُمَرَ ، فَلُمْ اللهِ عَلَيْهِ النَّامِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

١٨٤٤ - عن: عقبة بن عمرو على (هو أبو مسعود البدرى الأنصارى) قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: " يَوُمُ الْقَوْمَ اَقُدَمُهُمْ هِجُرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرِةِ سَوَاءً فَاَفْقَهُمْ فِي الدِّيْنِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الدِّيْنِ سَوَاءً فَاَقْرَاهُمْ لِلْقُرُآنِ ، وَلاَ يَوُمُ الرُّجُلُ الرُّجُلَ فِي سُلْطَانِه ، ولاَ يَقُمُ الرُّجُلُ الرُّجُلَ فِي سُلْطَانِه ، ولاَ يَقُمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِه ، ولاَ يَقُمُ على تَكْرِمَتِهِ إِلاَ بِإِذْنِهِ " . أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٤٣١). واستشهد به ، وسكت عنه الحافظ الذهبي في تلخيصه ، وفيه الحجاج بن أرطاة وهو من رجال مسلم نقة مدلس ، وتدليس النقة لا يضر عندنا كإرساله ، وقد ذكرناه اعتضادا.

تو بعبہ گرید دیکا کے لوگوں کو (قراوت) نہ سنا سکیس کے اس لئے معزت فرکو تھے کہ دولوگوں کو ٹماز پڑھائے ،معزت ما نشر کھبتی ہیں کہ بھر میں نے معفرت هفسٹ کے ہاکہ تم مضور ہاتھ ہے موش کرد کہ ابو بھڑ جب آپ ہاتھ کی گھر کے موس کے قرار دوباکا کی دجہ ہے لوگوں کو آل اور اور کی میں معفرت هفسٹ نے موش کیا تو رسول لوگوں کو ٹماز پڑھا کمی ،معفرت هفسٹ نے موش کیا تو رسول انشد ہاتھ نے فرمایا تم سب معفرت بوسٹ کے ساتھ دوالی مورتوں کی شمل ہو ( کہ برایک اپنی طرف کو کھنے تی ہے ) ابو بھڑی کو تھم کرد کردہ لوگوں کو نماز پڑھا تم ساس کو امام بغاری نے دوایت کیا (فتح الباری)۔

فاكدو:رسول الله الخفظ في معزت الويكر والم منايا حالا كد قراءت على بعض محابان سے بر مع بوئ تع جيسا كا يك مديث مح من باده ورئ الله عن ا

سا ۱۱۸ مقبہ بن مرق (ابرمسودانساری بدری) ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ فاقلانے فرمایا کرقوم کا امام دہ ہے جو بجرت می سب ہے مقدم ہواگر سب جرت میں برا برہوں تو جو دین کا علم زیادہ رکھا گر (علم ) دین میں سب برا برہوں تو جو قرآن کا زیادہ تی سب سب مقدم ہواگر سب جرت میں برا برہوں تو جو قرآن کا ذیادہ تا ہوا در بھون کی کر میں گرکت کی جگہ می وہ بردی ہوں کو اس کا امام نہ بنا جا ہوراس کی عزت کی جگہ میں (جیسے سندہ تخت د غیرہ) بغیراس کی اجازت کے نہیں نا جا در جافظ ذہمی نے اس بغیراس کی اجازت کے نہیں اور جافظ ذہمی نے اس سے سکوت کیا ہے اور اس سے استشہاد کیا ہے اور حافظ ذہمی نے اس سے سکوت کیا ہے۔

فاكده: اس يم بحى زياد وعلم وضنل واليكوزياد وقرامت والي عصقدم كيا كياب-

١١٥٥ – أخبرنا: عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن عطاء قال: "كَانَ يُقَالُ: يَؤُمُّهُمُ أَفَقَهُهُمْ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَاقْرَوُّهُمْ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاتَةِ سَوَاءً فَاقْرَوُّهُمْ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاتَةِ سَوَاءً فَاللَّمُ (١٤٠١). وعطاء من كبار والْقِرَاتَةِ سَوَاءً فَاسَنَّهُمْ ". أخرجه الإمام الشافعي في الأم (١٤٠١). وعطاء من كبار التابعين فقوله: "كان يقال "حكاية عن قول الصحابة ، وهو شاهد جيد لحديث ابن أرطاة السابق المذكور رفعا ، رواته كلهم ثقات من رجال الصحيح خلا شيخ الشافعي ، فهو من رجال مسلم .

خصال ، وَفِيْهِ وَنَشَوْا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مِزَامِيْرَ ، يُقَدِّمُونَ النَّبِي عَلَيْهُ يَتَخَوُّفُ عَلَى أَمُتِهِ مِتَ خِصَالٍ ، وَفِيْهِ وَنَشَوُا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مِزَامِيْرَ ، يُقَدِّمُونَ الرَّجُلُ لَيْسَ بِاَفْقَهِهِمْ وَلَا أَفْضَلِهِمْ يُغَنَّيُهِمْ غَنَاءً . رواه الكبير ، وللبزار نحوه مختصرا أخرجه في جمع الفوائد (٢٢٦:١) وسكت عنه فهو صحيح أو حسن على قاعدته وأخرجه أحمد في مسنده (٤٩٤:٣) وفي سنده عثمان بن عمير عن زاذان وهو أبو اليقظان ضعيف كما في التقريب وفي سنده عثمان بن عمير عن زاذان وهو أبو اليقظان ضعيف كما في التقريب (ص:١٤٢). ولكن قال الحافظ في تعجيل المنفعة (ص:٢٩٤) وأخرجه الطبراني من طريق موسى الجهني عن زاذان قال: كنت مع رجل من الصحابة يقال له: عابس أو

۱۱۸۵ – عطا و (تابعی کیر) سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بول کہا جایا کرتا تھا کہ لوگوں کا امام وہ بے جو سب نے دیادہ علم وفقہ والا ہو، اگر فقہ علی سب برابر ہوں تو جو مرس برا زیادہ علم وفقہ والا ہو، اگر فقہ علی سب برابر ہوں تو جو سب سے زیادہ قاری ہو، اگر فقہ اور قراءت علی مجی سب برابر ہوں تو جو مرس برا ہو۔ اس کوامام شافی نے کتاب الامام علی سندی سے دوایت کیا ہے۔

فاكده: تاجى كايةول كراي كهاجاتاتها اسلف كقول كركابت بهى مطلب يهوا كدمحابه يون فرمات تخداد رظابر بحراحه المحاب يون فرمات تخداد رظابر بحرصاب الله المحابة بي المرف بي بالتربيل كهد كم معلوم بواكرانبول في رسول الله المحافظ على من كريه بالت فرما كى بهربن دوايات مى ذياد وقراءت والحكومقدم كيا حميا بهو وابتدا واسلام برحول بين ، كالربعد عن معا حب علم وفقد كي تقديم كا تحم موكيا \_

۱۱۸۲ عابی ففاری (محالی) سے دواہت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دسول اللہ اللہ استاک آب اپی امت پر چھ

ہاتوں سے اندیشرکرتے تھے جن میں سے ایک ہات یہ ہے کہ آپ گاان نوجوانوں سے اندیشر فاہر کرتے تھے جو تر آن کو گانے کے
طور پر پڑھیں گے ، ایسے فنم کو آ گے بڑھا کی گے جو نظم وفقہ میں سب سے ذیادہ ہے نے فنیلت میں ، بس آ وازیما کرگانے کی طرح

(ان کو تر آن) سنادیگا۔ اس کو طبر انی نے کبیر میں اور بڑا دیا ہے (جمع الغوائد) اور علامہ مغربی نے اس پرسکوت کیا ہے اس

ابن عابس اه . وموسى الجهنى ثقة من رجال مسلم كما فى التقريب (ص:٢١٧) . وفى الإصابة (٢:٤) : وروى ابن شاهين من طريق القاسم عن أبى أمامة عن عابس الغفارى صاحب رسول الله عليه فذكر الخصال أه.

قلت: فليس مداره على أبي اليقظان بل تابعه عليه أوثق منه عن زاذان ، ولما رواه شاهد من طريق أخرى فالحديث صحيح ، ولا أقل من أن يكون حسنا .

١١٨٧ – عن: مرثد الغنوى على مرفوعا: "إنْ سرَّكُمُ أَنْ تُقْبَلَ صَلاَتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ عُلْمَ أَنْ تُقْبَلَ صَلاَتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ عُلْمَاؤُكُمْ ، فَإِنْ مُ وَفَدُكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ " . رواه الطبراني في الكبير ، قال الشيخ: حديث حسن لغيره كذا في العزيزي (٣:١).

١١٨٨ - عن : أبى مسعود على قال : كَانَ رسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلَاةِ ، وَيَقُولُ : " اِسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، وَلْيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الآخلامِ وَالسَّلَاةِ ، وَيَقُولُ : " اِسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، وَلْيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الآخلامِ وَالنَّهٰى ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ". قال أبو مسعود : فَانْتُمْ الْيَوْمَ اَشَدُ اِخْتِلَافاً.

لئے ان کے قاعدہ پریدس ہے یا مجھے۔اوراس کواہام احمد نے بھی اپنی مند میں روایت کیا گران کی مند میں ایک راوی ضعیف ہاور تھیلی المام احمد نے بھی اپنی مند میں روایت کیا گران کی مند میں اور بھی تھیل المعلم یہ مناور میں اس مدیث کا ایک طریق اور بھی میان کیا ہے کہ ابن اور بھی میان کیا ہے کہ ابن شاہین نے اس کو بطریق قاسم کے ابوا مامہ (صحابی) سے عابس ففاری سے روایت کیا ہی مدیث تھے ہورنہ من اس کی بھی ہے۔ کہ بھی ۔ فالے کم بھی ۔

فاكده: رسول الله على فاست السيات سيكرابت فابرفر مائى بكرايس فن كاليفن كورة من برهايا جائ جوعلم وفقه وفضيلت بمل سب سي زياد ونبيس ، پس معلوم بواكرزياد وعلم والاامات بيس دوسرول سي مقدم ب-

۱۱۸۷- معزت مرعد خنوی ہے مرفوعاروایت ہے کہ حضور کا نے فر مایا کہ اگریم کواس سے خوشی ہے کہ تباری نماز قبول کی جائے تو چاہئے کہ علا متبار ہے اس کے کی دوایت جائے تو چاہئے کہ علا متبار ہے اس کو کلہ وہ تبار ہے واسط ہیں ورمیان خدا کے اور تبار ہے۔ اس کو طبر انی نے کہر میں روایت کیا ہے اور سیوطی نے اس کو مسن افیر و کہا ہے (عزیزی)۔

فاكدو:اس يم معلوم مواكرامامت من زياده علم والاسب عمقدم بـ

أخرجه مسلم (۱۸۱:۱).

١١٨٩ - عن: أبي الدرداء على مرفوعا: " اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الاَنْبِيَاءِ ". أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ، كذا في تخريج الإحياء (٥:١).

119٠ - عن : عمرو بن سلمة ﴿ قال : قال أَبِي : جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِي عَلَيْكُ حَقًا قال : قال أَبِي : جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النّبِي عَلَيْكُ حَقًا قال : " فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكُثُرُ كُمْ قُرُ آناً ". قال : فَنَظَرُوا فَلَمُ يَكُنْ أَحَدُ أَكُثَرَ قُرْ آناً بِنْ مَ فَقَدُمُونِي وَأَنَا ابنُ سِتِ أَوْ سَبْع سِنِيْنَ . رواه البخارى وأبو داود والنسائى ، كذا في بلوغ المرام .

١٩١١ - عن: ابن مسعود عله قال: مَا أَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنُوكُمْ عُمْيَانَكُمْ قَالَ:

کہ) میرے قریب علاہ وعقلاء کھڑے ہوا کریں، مجروہ جو (علم میں) ان کے قریب ہیں مجروہ جوان کے قریب ہیں، ابوسعوۃ نے (حدیث میان کرکے) فرمایا کہ ای لئے تم میں آج کل بخت اختلاف ہے (کرتم صف میں برابزیس کھڑے ہوتے کیونکہ فلا ہرکو باطن پراڑ ہے)۔اس کوسلم نے دوایت کیا ہے۔

فاكدو:حضور المحقف اس مدیث مس علاه وعقلاه كوسب آ محای نزد یک كمزابون كاامرفرهایا به قراه كواپ نزدیک مخزابون كاامرفرهایا به قراه كواپ نزدیک بون كاحم نبیس فرهایا معلوم بواك علاه وعقلاه سب نیاد وحضور الحقائد كقریب بین اورا مت حضور الحقائدی كی نیابت ب اس لئه امام وی بونا چاه جوسب سے زیادہ حضور الحقائد كقریب بے یعن صاحب علم (بشرطیک اس كو بقدر ضرورت قراء ت بعید عاصل بو)۔

۱۱۸۹ - معزت ابوالدروا في مرفوعاً روايت بكرسول الله الله الله الما كه علام انبياء كوارث بير \_اسكوابوداود، ترفرى، ابن ماجداورا بن حبان في المح من روايت كيا ب ( تخ تج الاحيام) \_

فاكدو: من كها مول كدامامت بحى حضور في على خابت ووراثت بي تواس من سب سے زياده مقدم ده موكا جس كو حضور في الله عن ما حب عن ما حب على ميارياده على والازياده قراءت والے سے مقدم موا۔

۱۹۰- دحرت مروبن سلم سے روایت ہے ، وہ کتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ میں تمہارے ہاں ہے ہی کے پاس سے ایس سے اور ایس سے ہوں (راوی سے ایس سے ایس

وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَلاَ قُرُاؤُكُمْ . رواه الطهراني في الكبير ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ٢٠:١). ١٩٢ - عن: مالك بن الحويرث فله مرفوعا " إذا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاذْنَا وَأَقِيْمَا ، ثُمَّ لِيَوُّمُكُمَا أَكَبَرُكُمَا ". رواه المحارى ، .

١٩٣ – عن: أبي مسعود الأنصارى فله قال: قال رسول الله عليه النوم الله عليه النوم الله عليه النوم الله عليه المؤرائة سواء فاعلمهم بالسنة ، فإن كَانُوا في القرائة سواء فاعلمهم بالسنة ، فإن كَانُوا في الفرائة سواء فاعلمهم بالسنة ، ولا يؤرن الرجل سواء فاقدمهم سلما . ولا يؤرن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذبه ". قال الأسع في روايته مكان الرجل في سندركه (٢٤٣١) إلا أنه سلما : "سنا " . رواه مسلم (٢٢٦١) . ورواه الحاكم في مستدركه (٢٤٣١) إلا أنه قال مكان أقرأهم : "أكثرهم قرآنا " ومكان قوله : " فاعلمهم بالسنة " : " فأفقهنم فقها

کہتا ہے کہ) میں کمان کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اور نہ تمہارے قرا و ( بعن امام اندھے ہوں )۔ اس کوطبر انی نے بیر میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی سب ثقتہ میں ( مجمع الزوائد )۔

فاكدو: تقدراوى كامكان بحى معترب كوكد بغيرظن غالب كوه مديث مل كوئى بات نبيس بره ماسكا ، پساس ائر سه معلوم بواكدنا بينا كا ام بونا احجمانيس ، بال اكرنا بونا جماعت عى سب سے انسل بواور پاكى وفيره من پورى احتيا لاكرنا بوتو مفائق نسل جيسا كواكى اور يث سے معلوم بوكا۔

فاكدو:اس معلوم ہوا كہ جوم من زيادہ ہودہ المت كامتى ہے كريہ جب ہے كم اور اوت من سب برابر ہوں اور اس واقعہ من جن لوكوں كو خطاب كيا كميادہ سب ايسے بى تھے اور اس قيدكى دليل الكى مديث سے معلوم ہوگى۔

 فإن كانوا في الفقه سواء فا كبرهم "قال الحاكم: وقد أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث ، ولم يذكر فيه أفقههم فقها ، وهي لفظة عزيزة غريبة بهذا الإسناد الصحيح اه وأقره عليه الذهبي.

۱۹۹۱ – عن: أبى أمامة فله مرفوعا: " إنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلاَتُكُمْ فَلْيَؤْمُكُمْ خِيَارُكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلاَتُكُمْ فَلْيَؤْمُكُمْ خِيَارُكُمْ ". رواه ابن عساكر قال الشيخ: حديث حسن لغيره ، كذا في العزيزي (٥٦:٢٥).

١٩٥ - عن : عبد الله بن عمرو على قال : أمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ رَجُلاً يُصَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ ، فَتَفَل فِي الْقِبْلَةِ وَهُوَ يُصَلِّى لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا كَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ أَرْسَلَ إلى آخرَ

اسلام کے وہ عمر میں بھی اقدم ہوتا ہے ) اور چاہئے کہ امات نہ کرے کوئی آ دمی کی اس کی حکومت کی جگہ میں (خواواس کا مکان ہو یا ایس کی حکومت کی جگہ میں (خواواس کا مکان ہو یا ایس محد ہو جہاں وہ امام ہو ) اور نہ بیٹھے اس کے کھر میں اس کی خاص جگہ پر مگر اس کی اجازت سے ۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے (ا جازت کا لفظ دونوں کے متعلق ہے خاص جگہ پر بیٹھنے کیلئے بھی اور امامت کیلئے بھی اور ہرصدرمقام اس کے حکم میں ہے )۔

فاكدو: صاحب مداید نے كہا ہے كداس زماند ميں جس كوقر آن زياده آتا تعااسكومسائل بھى زياده آتے ہے ،اس ليے مدیث ميں اقره ( لينى زياده قر آن پڑھے ہوئے ) كومقدم كيا اور ہمارے زماند ميں ايمانبيں ہے ، پس ہم نے زياده مسائل جانے والے كومقدم كيا زياده قر آن پڑھے ہوئے ہے ادر يين ہمارے نزد يك جس كومسائل زياده معلوم ہوں وہ اقره پرمقدم ہو اور بي جواب مدیث نبر ۱۹۱۰ كا ہے كداس ميں بھى زياده قر آن پڑھے ہوئے كومقدم كيا حميا ہے اور زياده ملم وضل والے كےمقدم ہونے كالى بھن بھى الى الى بھى ہمى زياده قر آن پڑھے ہوئے كومقدم كيا حميا ہے اور زياده ملم وضل والے كےمقدم ہونے كالى بھن بھى الى بھى ہوئے ہيں۔

۱۹۳۳ - معنرت ابوا ماست مرفوعاً روایت ہے کہ اگرتم کوا چی نماز کا مقبول ہونا خوش کرے (لیعنی اگر نماز کا قبول ہونا جا ہو) تو جاہئے کہ اجھے لوگ تمبرارے امام بنیں۔اس کوابن عسا کرنے روایت کیا ہے اور شخ نے اس کوسن لغیر و کہا ہے (عزیزی)۔

فائدہ: یہاں سے فاس کی امامت کا کروہ ہونامعلوم ہوا کیونکہ نماز کے تبول ہونے کا ذریعے نیکوں کی امامت قرار دیا گیا ہے ، ہیں جب فاستوں کی امامت ہوگی تو نماز کا بورا تو اب نہ طے گا اور گناہ بھی ہوگا ہاں اگر مقتدی کوا مام کے معزول کرنے پر قدرت نہ ہو اور سہولت سے دومری جگہ بھی جماعت نہ جھوڑ سے اور اس مورت میں مقتدی کو بھی جماعت نہ جھوڑ سے اور اس مورت میں مقتدی کو بھی جماعت نہ جھوڑ سے اور اس

فَأَشُفَقَ الرَّجُلُ الأوَّلُ ، فَجَاءَ إلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَ نَزَلَ فِي شَيْءٌ ؟ فَالَ : لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ، وَالْمَلاَئِكَة . رواه وَلَكِنَّكَ تَفُلُتُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَأَنْتُ قَائِمٌ تَوُمُّ النَّاسَ ، فَآذَيْتَ الله ، وَالْمَلاَئِكَة . رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد ، كذا في الترغيب (١٥٣:١) ، وفي مجمع الزوائد (١٥٠:١) : رجاله نقات .

باب جواز الصلاة خلف الفاسق ، والعبد ، والأعرابي ، والأعمى ، وولد الزنا مع الكراهة

1197 عن: معاذ بن جبل مَعْنَ قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اَ أَطِعُ كُلَّ آمِيْرٍ ، وَصَلِّ خَلُفَ كُلِّ إِمَامٍ ، وَلاَ تَسُبُنُ آحَدًا بَنُ أَصْحَابِي ". رواه الطبراني في الكبير ، وصَلِّ خَلُفَ كُلِّ إِمَامٍ ، وَلاَ تَسُبُنُ آحَدًا بَنُ أَصْحَابِي ". رواه الطبراني في الكبير ، ومكحول لم يسمع عن معاذ (مجمع الزوائد ١٦٨١). قلت : فالإسناد منقطع وهو حجة عند الأصنحاب ، وقد مر حديث صحيح منقطع عن مكحول عن أبي هريرة بمعناه في باب وجوب الجماعة.

نقبلک طرف تعوک دیااس مالت میں کروہ لوگوں کونماز پڑھار ہاتھا، سوجب عمری نماز آئی تو آپ بھی نے دوسر مے خص کے پاس (کسی کو) پیغام دے کر بھیجا تو پہلا آ دی ڈرا، پس نی بھی کا کی خدمت حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! کیا میرے بارے میں پکھودی الری ہے؟ (حق تعالٰی کے یہال ہے) آپ بھی ان نے فر مایا نہیں لیکن تم نے اپنے سائے تعوکا اس حال ہیں کہ تم کمڑے ہوئے لوگوں کی امامت کررہے تھے سوتم نے اللہ تعالٰی اور فرشتوں کو تکلیف دی۔ اس کو طبر انی نے عمدہ سندے روایت کیا ہے (ترغیب) اور اس کے سارے داوی اثقتہ ہیں (جمع الزوائد)۔

فاکدہ معلوم ہوا کہ ایسا مخص اہامت کا الل نہیں کیونکہ بیش ہے اور حضور ہو تھے نے ظہر کی نماز کے اعادہ کا صحابہ کو تکم نہیں دیا معلوم ہوا کہ فاس کے بیجھے نماز درست ہو جاتی ہے۔

باب نماز کا جائز ہونافاس ،غلام ، دیہاتی ، نا بینا اور ولد الحرام کے پیچے مع کراہت کے بیجے نماز کا جائز ہونافاس ،غلام ، دیہاتی ، نا بینا اور ولد الحرام کے پیچے مع کراہت کے بیجے نماز ۱۹۹۸ - معزت معاذ بن جبل ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عند کرواور ہرامام کے بیجے نماز پر حالوا ورمیر سامحاب میں سے کی کو برانہ کو اس کو طبر انی نے روایت کیا ہے (مجمع الزوائد )۔

فاكدو:اس مديث عباب كمتمام اجزاه ابت موت بي كونكه برامام كالفظ نظام ، نا بينا اورفاس بب كوشاط ب-

١٩٧٠ عن : عبيد الله بن عدى بن الخيار أنّه دَخَلَ على عُثْمَانَ بنِ عنان عَهُ وَهُوَ مُحْصُورٌ ، فَقَالَ إِنْكَ إِمّامُ عَامَةٍ ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى ، وَيُصَلِّى لَنَا إِمَامُ فِئْنَةٍ ، وَنَتَحَرَّجُ ، وَهُو مُحْصُورٌ ، فَقَالَ إِنْكَ إِمّامُ النَّاسُ ، فَإِذَا أَحْمَنَ النَّاسُ فَأَحْمِنُ مَعَهُمْ ، وَإِذَا أَمَاوُوا فَقَالَ : الصَّلاَةُ أَحْمَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ ، فَإِذَا أَحْمَنَ النَّاسُ فَأَحْمِينُ مَعَهُمْ ، وَإِذَا أَمَاوُوا فَاجْتَنِبُ إِمَاقَتَهُمْ . أَخرجه الإمام البخارى (٩٦:١).

۱۹۸ - وروى سيف بن عمر فى الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصارى عن أبيه قال: كَرِهَ النَّاسُ الصَّلاَةَ خَلُفَ الَّذِينَ خَصَرُوا عُثْمَانَ إِلَّا عُثْمَانَ ، فَإِنَّهُ قال: مَنْ دَعَا إِلَى الصَّلاَةِ فَا جَيْبُوهُ اه. ذكره الحافظ فى الفتح (١٩٥:٢) وهو صحيح أو حسن على قاعدته. الصَّلاَةِ فَا جِيْبُوهُ اه. ذكره الحافظ فى الفتح (١٩٥:٢) وهو صحيح أو حسن على قاعدته. ١٩٩٨ - عن ابن عمر على آنَهُ كَانَ يُصَلِّى خَلُفَ الْحَجَّاجِ بن يُوسفَ. أخرجه البخارى.

فاس کے چیے نمازی صحت علی کی اختلاف نیس نیس کے چیے نماز کے کروہ ہونے علی می کی کا اختلاف نیس ، بشرطیکداس کو جیے نماز کے کروہ ہونے علی میں کا اختلاف نیس ، بشرطیکداس کو جیلے باب کی احادیث سے معلوم ہوا ، اور حاکم سے مثالت ہے جودین کے ظاف تھم زکر سے اور واضح رہے کہ اگر ان لوگوں سے اچھا امام میسر آ جائے تو وہ اولی اور اقدم ہوگا۔

۱۹۵ ا - بیداند سے مردی ہے کروہ حضرت حان کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حال میں کی آپ محصور تھے اور کہا کہ آپ عاصت کا مام اور ( خلیفہ ) میں اور آپ پر اتر ا ہے جو کھی آپ و کھی رہے جیں ( یعنی با غیوں نے محصور کرویا ہے ) اور ہم کو امام فتزنماز پڑھا تا ہے حالا تکہ ہم کو ( اس کے چھے لماز پڑھنے میں ) گناہ میں پڑجانے کا خوف ہوتا ہے ، تو آپ نے فرمایا کہ نماز لوگوں ہے اعمال میں بہت اچھا ممل ہے ، ہی جب لوگ نیک کریں تو ان کے ساتھ تم ( بھی ) نیک کام کرواور جب بدی ( اور کناہ ) کریں تو ان کی بدی سے بچر ( بغاری )۔

۱۹۸۱-۱ورسیف بن محرو نے مہل بن ہوسف انعماری ہے دوایت کی ہے کے سب ان لوگوں کے بیجے نماز پڑھنے سے کراہت کی جنہوں نے حضرت میں ن کومسور کیا تھا بجر معرت میں ن کے کے انہوں نے فرمایا کے جونماز کی طرف بلائے اس کی بات کو تبول کرو۔ ( فتح الباری )۔

فاكدو:اس سے فالموں كى امامت كا مح جونا اوران كے يجھے نماز پڑھنا جائز نابت ہوا اوركراہت بمى نابت بوكى كونكد تمام محاب نے اس سے كراہت كى كمر چونكر لوگ ان باغيوں كے عليمد وكرنے پر قاور نہ تتے اوراس عذر سے كراہت ذائل ہو جاتى ہاس لئے معزت عثمان نے اجازت دى۔

1199-این عرف سے دواعت ہے کدوہ تجاج بن موسف کے چھے نماز پر متے تھے۔اس کوامام بناری نے رواعت کیا ہے۔

١٢٠٠ وعن : أبى سعيد الخدرى ﴿ أنه صَلَّى خَلْتَ مَرُوَانَ صَلاَةً الْعِيْدِ .
 أخرجه مسلم وأصحاب السنن : ذكرهما في نيل الأوطار (٤١:٣).

۱۲۰۱ – عن الزهرى أنه قال: " لا نَرْى أَنْ يُصَلِّى خَلُفَ الْمُخَنَّتِ إِلَّا مِنْ ضَرُوْرَةٍ لَا مُنْ مُلُوْرَةٍ لا بُدُ مِنْ الله عند الرزاق عن معمر عنه ولفظه: قلت: لا بُدُ مِنْهَا ". أخرجه البخارى تعليقا ، ووصله عبد الرزاق عن معمر عنه ولفظه: قلت: فَالْمُخَنَّثُ ؟ قَالَ: لا ، وَلا كَرَامَةَ ، لا يُؤْتَمُ بِهِ . كذا في فتع البارى (١٦٠:٢).

١٢٠٢ - وكيع: عن الربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال: خَرَجُنَا مَعَ عبيد اللهِ بنِ معمر و مَعَنَا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ وَأَنَاسٌ بِنْ وُجُوهِ الْفُقَهَاءِ ، فَمَرَرُنَا بِأَهْلِ مَاءٍ فَخَضَرَتِ معمر و مَعَنَا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ وَأَنَاسٌ بن وُجُوهِ الْفُقَهَاءِ ، فَمَرَرُنَا بِأَهْلِ مَاءٍ فَخَضَرَتِ الصَّلاةُ فَالَا: فَلَمُّا الصَّلاةُ قَال : فَلَمُّا الصَّلاةُ قَال : فَلَمُّا

۱۲۰۰- ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے مروان کے چیچے عیدی نماز پڑھی۔ اس کومسلم واصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ روایت کیا ہے (نیل الاوطار)۔

فاكدو: حجاج كافات ہونا تومشہور ہاور مروان مجى متم ہے، ہى ان معرات محابكا ان كے يجھے نماز پر حتااس كى دليل ہے كہ فات كے يجھے نماز پر حتااس كى دليل ہے كہ فات كے يتھے نماز پر حتااس كى دليل ہے كہ فات كے يتھے نماز كے ہوجاتى ہے اور كراہت اس وجہ ہے زائل ہوكى كہ يدنوك صاحب حكومت تتے ان كے الگ كرنے كى قدرت نتى ۔ قدرت نتى ۔

ورت اوا - امام زبری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بم مخت کے یکھے نماز پر صنا ( اچھا ) نبیں بھے گرائی ضرورت سے جس میں مجوری ہوجائے ( مثلاً وہ صاحب حکومت و شوکت ہواور اس کے علید وکرنے پر قدرت ندہو ) ۔ اس کوامام بخاری نے تعلیماً روایت کیا ہے اور عبد الرزاق نے معمر سے زبری سے موصولاً ہایں الفاظ روایت کیا ہے کہ میں نے کہا مخت کے بارہ میں کیا تکم ہے؟ فرمایا نہیں ماس کی مجومزت نہیں ماس کی افتد اون کی جائے ( فتح الباری )۔

فاكدو: مخت تمن تم كے بي ،اك وہ جوحرام تعلى كرانے كا عادى بواس كا قاس بونا تو ظاہر ب ، دومرے وہ جومرف مورت ورزق كا كرت بناتا ہو يا تو الله بناتا ہو يہ بن قاس ب تيسر دوہ جو تعلى تو نبي بناتا كين اس كى باتو ل اور حركتوں ميں زنانه بن ب ،اكريظتى بتو مخت فاس نبيل اسكے يہ ہے بلاكراہت تماز درست بادراكر قصد أزنانه بن اختياركرتا ہے تو يہ كى فاس ب

۱۲۰۲- ابن سیرین سے روایت ہے کہ وفر ماتے ہیں کہ مجید اللہ بن معمر کے ساتھ سنر کو چلے اور ہمار سے ساتھ حمید بن عبد الرحمٰن (تابعی فقیہ )اور بہت سے معزات بڑے بڑے فقہا وساتھ تھے، ہمارا گذرا یک جنگل کی آبادی پر ہواتو نماز کا وقت آ حمیا ،ایک اعرابی نے اذان واقامت کمی ، راوی کہتے ہیں کے حمید بن عبد الرحمٰن (خود) آگے بڑھ کے اور دور کھتیں پڑھا کرکہا کہ یہاں جولوگ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ قال: مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلْيُتَمِّمِ الصَّلاَةَ ، وَكَرِهَ أَنْ يُؤُمَّ الاَعْرَابِيُ . كذا في المدونة لمالك (١٥٠١) ، رجاله كلهم ثقات إلا الربيع ، فمختلف فيه ، وثقه ابن معين وغيره ، كما في التهذيب (٢٤٧٠، ٢٤٨) فهو حسن الحديث.

١٢٠٣ - مالك : عن يحيى بن سعيد أنَّ رَجُلاً كَانَ يَوُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيُقِ ، فَأَرْسَلَ اللهِ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، فَنَهَاهُ قال مالك : وَإِنَّمَا نَهَاهُ لاَنَّهُ كَانَ لاَ يُعُرَّفُ ابُوْه. أخرجه الإمام مالك في الموطا (ص:٢٤٧)، ورجاله رجال الجماعة .

١٢٠٤ - محمد: قال أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: لا بَأْسَ بِأَنْ يُؤُمَّهُمُ الاَعْرَابِيُ وَالْعَبُدُ وَوَلَدُ الزِّنَا إِذَا قَرَا الْقُرُآنَ. قال محمد: وبه نأخذ إذا كان فقيها عالما بأمرالصلاة ، وهو قول أبي حنيفة (كتاب الآثار، ص٧٧). وسنده صحيح.

١٢٠٥ - أخبرنا : عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أخبرني

بہتی کے رہنے والے میں ووا پی نماز پوری کرلیں اور (حید ابن عبد الرمن خود آ مے اس لئے برد مے کے کہ) انہوں نے اس سے کراہت کی کہ اعرابی امام ہے۔ اس کو منون نے مدونہ میں روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی ثقتہ ہیں مکر رہیج بن مبیح مختلف فیہ ہیں ، ابن معین وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے ( تہذیب )۔

فاكده:اس سے اعرائي كا امت كا كروه بونامعلوم بوا۔

۱۲۰۳ - یکی بن معید ہے روایت ہے کہ ایک فخض موضع عقیق میں لوگوں کی امامت کرتا تھا، معزت عمر بن عبد العزیز (امام تابعی ) نے اس کے پاس قاصد بھیجا اور امامت ہے روک دیا، امام مالک فرماتے ہیں کہ اس لئے منع کردیا کہ (سمی کو ) اس کے باپ کا پتہ نہ تھا۔ اس کو امام مالک نے مؤطا میں روایت کیا ہے۔

۳۰۱۱-ابرابیم نخق سے روایت ہے کے انہوں نے فر مایا کہ اس میں حرج نہیں کہ اعرابی (ویہاتی )اور غام اور ولد الزنالوكوں کی امات كر ہے جكہ اس نے قرآن پڑھ لیا ہو وامام محد فرماتے ہیں کہ ہم بھی ای کے قائل ہیں جب کہ وہ عالم ہواور نماز كے احكام جانتا ہواور بہی قول ہے امام ابو صنیفہ گا۔اس كوامام محد نے آٹار میں روایت كیا ہے اوراس کی سندیج ہے۔

فاكده: الى سے ان لوكوں كى اقتداء كا جوازمعلوم ہوا كرلا ہائى بے تدرے كراہت ربي اثارہ بے كين اگرياوك عالم بول اورمقتد يول كى نگاہ مى حقير نبول توكرا ہت ندہ كى۔

١٢٠٥- ابن الى مليك ( تابعي ) سے روايت ہے كه بدلوك حضرت عائش كى خدمت من حاضر بواكرتے تھے اعلى الوادى مير

عبد الله بن عبيد الله (تابعى جليل) بن أبى مليكة إنّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائشةَ أَمَّ المؤسنين رضى الله عنها بِأَعْلَى الْوَادِئ هُو وَعبيدُ بنُ عُمَيْرٍ (تابعى) ، والمسور بنُ مخرمة (صحابى) ، ونَاسٌ كَثِيرٌ ، فَيَوُّشُهُمْ أَبُو عَمْرٍهٍ (تابعى) مَوْلَى عَائِشَةَ ، وَأَبُو عَمْرٍهِ (هو ذكوان) عُلامُهَا حِينَئِدٍ لَمْ يُعْتَقُ. قال : وَكَانَ إِمَامَ بَنِي مُحَمَّدٍ بن أبى بكر وعروة رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في مسنده (ص٣٩).

قلت: رجاله ثقات من رجال الجماعة غير أن البخاري لم يخرج للأول.

١٢٠٦ عن: عبد الله بن عمير إمام بنى حطمة أنّه كَانَ إمَاماً لَبَنى حطمة على على عبد الله على عبد الله بنائي عبد الله بنائي عبد رسول الله عليه وغرّا منعة وهو أعمى . رواه الطبرانى فى الكبير ، وجال الصحيح (مجمع الزوائد ١٦٨٠١).

١٢٠٧ – عن: عطاء عن ابن عباس على النبي عَلَى السَّخُ السَّخُ الله المَّالِيَ الله المَّالِقَ الله المُحَلَّقُ الله الطبراني وإسناده حسن (التلخيص الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَمْرِ الْمَدِينَةِ : رواه الطبراني وإسناده حسن (التلخيص الحبير ١٢٤١).

(جو کم معظمہ میں ایک جگہ کا لقب ہے) یعنی خود بیاور عبید بن عمیر (تابعی) اور مسور بن مخر مد (صحابی) اور بہت ہے لوگ تو ان کی اور معظمہ میں ایک جگہ کا لقب ہے ) اور وہ اس مقبی کی اور وہ اس مقب بن از ادنہ تھے (بعد کو آزاد ہوئے) اور وہ اس مقبے بن محمد بن الی بحراور بی عمر وہ کے۔
محمد بن الی بحراور بی عمر وہ کے۔

فائدو:اس سے غلام کے چیچے نماز کی صحت تابت ہوئی اور چونکہ حضرت عائش کا غلام جالل وحقیر نہ تھا اس لئے کراہت بھی مرتفع ہوئی۔

۱۳۰۶- معزت مبدالله بن عمیرا مام بنی علمه سے روایت ہے کہ دورسول اللہ کی کے زمانہ میں بنی علمہ کے ان متھ مالانکہ وہ تاہوں ہے ان مقصلہ کے ان متع مالانکہ وہ تاہوں ہے اس کو طرانی نے روایت کیا ہے اور اس مالانکہ وہ تاہوں ہے اس کو طرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رادی میں میں ابولی ہیں (مجمع الزوائد)۔
کے رادی میں بخاری کے رادی ہیں (مجمع الزوائد)۔

ع-۱۲- حضرت ابن عباس مے روایت ہے کہ نی اللہ نے ابن ام مکوم (نابیا) کونماز پراور غیر نماز پر مدینہ کے کاموں کا اپنا خلیفہ کیا (بعنی ان کوامام بنادیا)۔ اس کوطبر انی نے روایت کیا ہے اور اسکی سندسن ہے۔ (تلخیص الحیر)۔

فاكده: ان دونوں مدیثوں سے تابیعا كى امامت كاجواز ثابت ہوتا ہے اور چونكدابن ام كمتوم بقيدالل مديند مس اور

باب السلطان أحق بالإمامة من الجميع ولولم يكن أفضلهم ، وكذا رب المنزل في منزله ، والإمام الراتب في مسجده أحق بها من غيره ١٦٠٨ - عن: أبي مسعود الأنصاري فله مرفوعا: " وَلاَ تَوُمَّنُ الرَّجُلَ فِي آهَلِه ، وَلاَ فِي سُلطَانِه ، وَلاَ تَجُلِسُ عَلَى تَكُرِمَتِه فِي بَيْتِه إلاَّ أَنُ يَاذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِه ". مختصر أخرجه مسلم (٢٣٦:١).

١٠٠٩ – عن: ابن مسعود هذه قال: مِنَ السُّنَةِ أَنُ لاَ يَوُمُهُمُ إِلاَ صَاحِبُ الْبَيْتِ. أَخْرَجه الإمام الشافعي ، كما هو في مسنده (ص: ٣٠). وفيه ضعف ، وانقطاع ، وله شاهد رواه الطبراني من طريق إبراهيم النخعي قال: أتى عبد اللهِ أبًا موسى فَتَحَدُّثَ عِنْدَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلَمَّا أَقِيْمَتُ تَأَخِّرَ أبو موسى ، فَقَالَ لَهُ عبد اللهِ: لَقَد عَلِمْتَ أَنَّ مِنَ السُّنَةِ أَنُ مِنَ السُّنَةِ أَنْ مِنَ الرَوائد أَنْ مِنَ المَلخيص الحبير ١٢٥:٢) وفي مجمع الزوائد

عبدالله بن عميرا في قوم من افضل تجاور دونول معفرات مقاط بحى تجاس لئے كراہت بحى نقى ، كونكدا مناف كے نزد كي نابيا كى
امامت اس وقت مكروہ ہے جبكد و نجاست سے نہ بچتا ہوا و رفا ہر ہے كہ يد دونول معزات اليے ند تھے بلك نجاست سے خوب بچنے والے
تھے، اگر نا بینا ایسان ہوتو بینا افضل ہے۔

باب اس بیان میں کہ بادشاہ اپی سلفنت میں اور صاحب خاندا ہے کھر میں اور امام را تب اپی محد میں سب سے کایا وہ امامت کا حقد ارہے (محود وسرے اس سے افضل موجود ہوں)

۱۲۰۸- ابومسعود انعماری سے مرفو عاروایت ہے کہ صاحب خانے کا اسکے کھر بھی اوراس کی حکومت کی جکہ بھی کوئی امام نہ ہے اور نداس کی خاص جکہ بس بیٹھے ، محربے کہ وہ تم کوا جازت دید ئے۔ اس کوا مامسلم نے روایت کیا ہے۔

فاكده:باب كروجزاس مراحة النات موكة اورتيسرا جزوم اشارة البت بكونكدامام راتب الي معديس ماحب مكومت ب-

۱۳۰۹-عبدالله بن مسعود دروایت بی کدانبول نے فرمایا کدست یہ کدماحب فاندی (اپنی کھریں دوسرول) امام بے۔ اس کوامام شافیل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور اس میں ضعف وانقطاع ہے گراس کیلئے ایک شاہ ہے جس کو طبرانی نے ابراہیم نختی کے واسط سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ابوموی (اشعری) کے پاس تشریف لے محے اور ان سے باتمی کیس کہ نماز کا وقت آھی، جب اقامت کی گی تو ابوموئی جیجے ہمن محے (اور عبداللہ بن مسعود کو امام بنانا جا ہا) عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ

(٦٨:١) : رجاله رجال الصحيح ، وفي طريق أخرى عن علقمة : فتقدم أبو موسني ، ورجاله ثقات اه.

الصُّلاَةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةٍ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ ، وَلابِ عمرَ قَرِيْباً مِّن ذلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضَ يَعْمَلُهَا الصُّلاَةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةٍ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ ، وَلابِ عمرَ قَرِيْباً مِّن ذلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضَ يَعْمَلُهَا وَإِمَامُ ذلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلَى لَهُ ، وَمَسْكَنُ ذلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّه قال : فَلَمَّا سَمِعَهُمْ وَإِمَامُ ذلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّه قال : فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عِبْدَ اللهِ جَاءَ لِيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلاَةَ ، فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ : تَقَدَّمُ ، فَصَلِّ ، عَبْدَ اللهِ جَاءَ لِيَشْهَدَ مَعَهُمُ الصَّلاَةَ ، فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ : تَقَدَّمُ ، فَصَلِّ ، فَصَلِّ ، فَقَالَ عبدُ اللهِ : أَنْتَ أَحَقُ أَنْ تُصَلِّى فِي مَسْجِدِكَ مِنْى ، فَصَلَّى الْمَوْلَى . أخرجه الإمام فهو من الشافعي ، كما في مسنده (ص:٣٠) ، ورجاله رجال الجماعة إلا شيخ الإمام فهو من رجال الخمسة.

جائے ہوکست یہ ہے کے معاصب خاند آ کے بر صے (اور وی امام بے)۔اس کے سب راوی ثقة ہیں ( سمنیص حمیر )اور مجمع الزوائد میں ہے کہاس کے سب راوی مجمع کے راوی ہیں اور ایک روایت میں علقہ سے روایت ہے کہ پھر ابوسوی آ کے برد کے اور اس کے راوی مجمی ثقة ہیں۔

فاكدو: اس كى دلالت جرو دوم ير ظاہر ہے كيونكد عبد الله بن مسعود علم وعر من سب سے بزے تھے كر ہاي بمد صاحب فان و نے كى دورت ابومونى كومقدم كيا كيا۔

۱۳۱۰ عاضے نے بیان کیا ہے کہ ایک مجد میں جو دید کے ایک جانب میں تھی نمازی اقامت ہوئی اوراس کے قریب می عبد اللہ بن عمری زمین تھی جس میں وہ بھی کا م کررہے تھے اوراس مجد کا امام عبداللہ بن عمری آ زاد کردہ غلام تھا اس کا اوراس کے اصحاب کا مسکن اس جگہ تھا ، اقامت کی آ وازس کر عبداللہ بن عمر ہر نیف لائے تا کہ ان کے ساتھ نماز پڑھیں تو موئی نے جو مجد کا امام تھا ان سے عرض کیا کہ آگے بڑھ جائے اور نماز پڑھائے تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اپنی مجد میں نماز پڑھائے کتم جھے نے اوہ حقدار بوتو ان کے موئی می نے نماز پڑھائی ۔ اس کو امام شافی نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی جماعت صحاح کے داوی جی بجر عبدالجید کے کہ و مسلم اورام کا بسنن کے داوی جیں۔

فاكده: اس سے تيسر سے جرو پر صراحة ولالت ہوگئ اور كواجازت كے بعد عبدالله بن عمر كے امام بنے عس كو كى حرج نہ تعاكر البوں نے سنت كوعملا كلا ہركرنا جا ہا۔

#### باب الإثنان جماعة

المام المام المام الأشعرى وله المام أحمد ، وابن عدى ، والطبرانى عن أبى أمانة ". وابه ابن ماجة ، وابن عدى ، ورواه الإمام أحمد ، وابن عدى ، والطبرانى عن أبى أمانة الباهلى ، والدار قطنى عن ابن عمرو بن العاص ، وابن سعد في طبقاته ، والبغوى ، والباوردى عن الحكم -بفتح الكاف- ابن عمير -بالتصغير - قال الشيخ : حديث حسن لغيره ، كذا في العزيزى (٤٤:١).

الرَّجُلَيْنِ يَوُّمُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَةً اَرُكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلاَةِ اَرْبَعَةٍ تترى ، وَصَلاَةً اَرْبَعَةٍ يَوُّمُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَةً اَرُكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلاَةِ اَرْبَعَةٍ تترى ، وَصَلاَةً اَرْبَعَةٍ يَوُمُ اَحَدُهُمُ اَرْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلاَةِ ثَمَانِيَةٍ يَوُمُ اَحَدُهُمُ اَرْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ مِائَةٍ تترى ، وَصَلاَةً ثَمَانِيَةٍ يَوُمُ اَحَدُهُمُ اَرْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ مِائَةٍ تترى ، رواه البزار والطبراني في الكبير ورجال الطبراني موتقون (مجمع الزوائد مِنْ مِائَةٍ تترى ، رواه البزار والطبراني في الكبير ورجال الطبراني موتقون (مجمع الزوائد الابأس به .

١٢١٣ - عن: أبي أمامة مَعْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهُ رَآى رَجُلاً يُصَلَّى وَحُدَهُ ، فَتَالَ: أَلَا

### بإب دومخضون كاجماعت بوجانا

اااا- حضرت ابومونی مرفوعاً روایت ہے کہ دوفض اور جوان سے زیادہ ہوں جماعت ہے (یعنی اونی ورجہ جماعت کا و معمل جیل ہیں دوفضوں کے باہم نماز پڑھنے سے تواب جماعت کا مل جائے گا)۔ اس کو ابن ملجہ اور ابن عدی نے روایت کیا ہا و امام احمد ، طبر انی اور ابن عدی نے حضرت ابوا مامہ سے اور وار قطنی نے ابن عمر و بن عاص سے اور ابن سعد نے اپنے طبقات میں اور بغوی اور باور دی نے تھم بن عمیر سے روایت کیا ہے میں کے صدیمہ مسن اخیر ہے۔ (عزیزی)۔

۱۳۱۲- حضرت قبات بن اشیم بروایت ہے کدرسول القد الظافظات فرمایا کدو افضوں کی نماز کدایک ان میں ہے اپنے ساتھی کا امام ہوزیادہ بڑھی ہوئی ہے ( ازروئے تواب کے ) اللہ کے نزدیک چار مخصوں کی نماز سے جوالگ الگ پڑھیں اوچار مخصوں کی نماز کدایک ان میں سے امامت کر سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے اللہ تعالٰی کے نزدیک آٹھ کی نماز سے جوالگ الگ پڑھیں اور آٹھ کی نماز کدایک ان میں سے امام ہوزیادہ بڑھیں وکی ہے اللہ کے نزدیک سوسے جوایک دوسرے کے بعد پڑھیں ۔ اس کوطرانی نے روایت کیا ہے ادراس کے داوی شقہ بیں ( مجمع الزوائد) ۔
کیا ہے اوراس کے داوی شقہ بیں ( مجمع الزوائد) ۔

١٢١٣- معنرت ابوا بامة ي روايت ب كدرسول الله الله الكله في أيك في كونها نماز يزجة ويكما تو فرما يا كدكيا كوني في ايسا

رَجُلٌ يَتَصَدُّقُ عَلَى هَذَا ، فَيُصَلِّى مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَصَلَّى مَعَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: هذان جَمَاعَةُ . رواه أحمد ، والطبراني ، وله طرق كلها ضعيفة (مجمع الزوائد ١٦٠:١).

قلت: وبكثرة الطرق يرتفع الضعيف إلى درجة الحسن ، لا سيما وله شاهد وهو أول الباب وما يليه ، وقد مر في الجزء الثاني من اصل الكتاب حديث أبي بن كعب بتخريج الحاكم ، وتصحيحه ، وتقرير الذهبي عليه بمعنى حديث ابن أشيم .

1714 - محمد: قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ فِي الصَّلَاةِ فَهِيَ جَمَاعَةً. أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار (ص:٢٢) ، ورجاله ثقات ، وأخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ: الرُّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ جَمَاعَةٌ لَهُمَا التَّضْعِيُفُ خُمْساً وَعِشْرِيْنَ. كذا في النيل (١٣:٣).

باب استحباب التكبير عند قد قاست الصلاة ١٢١٥ - عن : عبد الله بن أبي أوفي هذه قال : كَانَ بِلاَلٌ إِذَا قال : " قَدْ قَامَتِ

نبیں جواس پراحسان کرے کراس کے ساتھ ل کرنماز پڑھ لے؟ تو ایک فض کمڑ ابوااوراس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی ، حضور ہائ نے فر مایا کہ یہ دونوں ( ملکر ) جماعت ہیں۔ اس کواحمہ وطبرانی نے روایت کیا ہے ،اس کے چدو طرق ہیں جو سب ضعیف ہیں ( مجمع الروائد )۔ ہیں کہتا ہوں کہ کمڑ ہے طرق سے ضعیف حسن کے درجہ کو پہنے جاتی ہے خصوصاً جب کہ اس کیلے شوام بھی موجود ہیں اور صدیث دوم کے موافق ایک صدیث الی بن کعب سے اصل کما ہے دوسرے مصر ہیں گذر بھی ہے جس کو حاکم نے سے کہا ہے اور ذہبی نے اس کی تائید کی ہے۔

۱۲۱۳- ایرائیم فنی سے روایت ہے کہ جب نماز میں ایک سے زیادہ آ دمی ہوں تو وہ جماعت ہے۔ اس کوامام محمد نے کتاب الآ خار میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ میں اور ابن الی شیبہ نے اس کوایرا ہیم فنی سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی سے لکر جماعت ہے اور ان دونوں کو پہیں نمازوں کا ٹو اب ملے گا (جو کہ جماعت کا ٹو اب ہے) (غنل الاوطار)۔

فاكدو:ان احاديث كى دلالت متعود باب يرظا برب-

باب اس بیان میں کہ جب مؤ ذن قد قامت الصلوٰ ق کے توامام کو تجمیر تحریمہ کہنامتحب ہے۔ ۱۳۵۱ - عبداللہ بن ابی او فی سے مردی ہے کہ جب بلال قد قامت الصلوٰ ق کتے تو رسول اللہ اللہ تھے۔ تھی ساتھ کھڑے الصَّلاَةُ " نَهَضَ رَسُولُ الله مَ الله مَ التَّه مِ التَّه مِ الله الله الله المار الله الحجاج بن فروخ ، وهو ضعيف (مجمع الزوائد ١٠٠١).

قلت : ذكره ابن حبان في الثقات ، كما في اللسان (١٧٩:٢) . فهو حسن الحديث ، ورواه الطبراني ، وسيمويه بلفظ "كَانَ إِذَا قَالَ بِلاَلٌ : " قَدْقَامَتِ الصَّلاَةُ " نَهَضَ ، فَكَبَّرَ ". (كنز العمال ١١٠٤).

١٢١٢ - عن: سعيد بن المسيب قال: " إذًا قَالَ الْمُؤَذَّنُ: " اللهُ آكُبَرُ " وَجَبَ الْقِيَامُ ، وَاذَا قال: " لاَ إِلهُ إِلاَ اللهُ " كَبُرَ الْقِيَامُ ، وَاذَا قال: " لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ " كَبُرَ الْقِيَامُ ، وَاذَا قال: " لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ " كَبُرَ الإِمَامُ " . أخرجه سعيد بن منصور ، ذكره الحافظ في الفتح (١٠٠:٢)، وهو حسن أو صحيح على قاعدته.

١٢١٧ - أبو حنيفة : عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم أنه قال : إِذَا قال الْمُؤَذِّنُ : " حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " فَيَنْبَغِيُ لِلْقَوْمِ أَنْ يَقُوْمُوْا لِلصَّلَاةِ ، فَإِذَا قَالَ : " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ " كَبُرَ

ہوجاتے (بین مسلی پر کھڑے ہو کھیر کہتے)۔اس کو ہزار نے رواے کیا ہا اوراس کی سندھی تجائے بن فروخ ہے جوضیف ہے (جمع الروائد)۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو ابن حبان نے نقات میں ذکر کیا ہے ہی صدید حسن ہا اوراس کو طبر انی اور سیمویہ نے ان الفاظ ہے رواے کیا ہے کہ جب بلال قد قامت العسلؤة کہتے تو رسول اللہ کا تھا کھڑے ہوجاتے اور فور انجبیر کہتے (کنز العمال)۔ ف

فاكدو: مديث كى دلالت امام ابو صنيفة كے قول پر ظاہر بے كدامام جب مصلى پريامصلى كے قريب ہوتو قد قامت الصلوة پر نماز شروع كردے۔

۱۳۱۹-سعید بن المسیب کا قول یہ ہے کہ جب و ذن انتدا کبر کہ و (سب پر) کمڑا ہوجانا ضروری ہوگیا اور جب تی علی العسلوٰ ق کے توصفیں برا برکر لی جا کی اور جب لا الله الله کے توا مام تجبیر کبد ہے۔ اس کوسعید بن منصور نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے اور حافظ نے فتح الباری میں اس کوذکر کیا ہے تو ان کے قاعدہ پریدسن ہے یا سمجے۔

فائدہ:بیاڑ امام ابو بوسف کے قول کا بو یہ ہے اور آج کل عام طور پرای کے موافق امت کا کمل ہے مگریہ تا بعی کا قول ہے جس سے مدیث مرفوع اولٰی ہے۔

الاح كية ثمازيوں كوكمرُ ابوجانا جا ہے اور جب قد قامت العسلوٰ قسك والم تجمير كهدد عداس كوام محد في قار ميں روايت كيا

الإمام . أخرجه محمد في الآثار ثم قال: وبه ناخذ ، وهو قول أبي حنيفة ، فإن كف الإمام حتى فرغ المؤذن من الإقامة ، ثم كبر فلا بأس أيضا ، كل ذلك حسن . كذا في جامع المسانيد (٤٣٤:١). قلت : سند صحيح ، وقول إبراهيم حجة عندنا لكونه لسان ابن مسعود وأصحابه .

١٣١٨ – عن: أبى أمامة ﴿ أُو عن بعض أصحاب النبى ﷺ أَنَّ بِلاَلاً اَخَذَ فِي الإِقَامَةِ ، فَلَمَّا أَنُ قَالَ : " قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ " قَالَ النَّبِي عَلَيْكَ : " أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا". مختصر رواه أبو داود بإسناد منقطع ، وقد مر في الجزء الثاني من اصل هذا الكتاب (٩٥:٢).

ہادر کہا ہے ہم ای کوافتیار کرتے ہیں اور بھی تول امام ابوضیفہ کا ہا اور اگر امام و ذن کی فرافت تک رکار ہے کہ جب وہ اقامت سے فار فی ہوجائے اس وقت بحبر کہتو اس میں بھی مضا نقدین ،سب اجھے طریقے ہیں (جامع المسانید)۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی سند صحیح ہا اور اہر اہم تخفی کا قول ہمارے یہاں جمت ہے کو فکہ وہ عبداللہ بن مسعود اور ان کے اسحاب کی زبان (اور تر جمان) ہیں (جیسا کر سمید بن المسیب مدید کے محاب کی زبان چیں ) اور جافظ ابن قد امدے منی میں فر مایا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے اسحاب اور سوید بن معلد (جن کہتن سے در جب کی کہ اور اہر اہم فن قد قامت العسلوة تر کمبر کتے تھے۔ (جیسا کر عمر فی جاشیہ میں میان کیا گیا ہے)۔

فاكدہ:بدائرعبدالله بن الى اونى كى مديث مرفوع كامؤيد ہے ہى امام الد صنيف كا قول اس باب بل توى ہے كدان كى تاكيد مديث مرفوع ہے ہى مورى ہے اور آ ثارتا ہيں ہے۔

فا كدو : ال صدیت سے بھاہر امام ابر بوسف كى تاكيد ہوتى ہے كو كدرسول اللہ فلا اقامها الله وادامها كبنا اس بات كو

المار ہاہے كرة ہے فلا نے قد قامت المسلؤة ركھ برتم ير بيرى كى ، محر بم كہ سكتے ہيں كر شايد حضور فلا نے يكل اول قد قامت المسلؤة بر بھير تحر ير بيرى كى ، محر بم كہ سكتے ہيں كر شايد حضور فلا مسلؤة بر بھير تحر ير كہ بدوى ہوكى ، مطاوہ از ير ير محى احتال ہے كداس وقت حضور فلا مسلف كر يب نہ ہو كے دور ہوں كے ، نيز بم ير بحى كہ سكتے ہيں كداس حدیث على كوئى ميذ مواظبت واستمرار پروال بيرى قو مكن ہے بمى بيان جواز كيكے

ہو كے دور ہوں كے ، نيز بم ير بحى كم سكتے ہيں كداس حدیث على كوئى ميذ مواظبت واستمرار پروال بيرى قو مكن ہے بحى بيان جواز كيكے

آپ فلا نے ايسا بھى كيا ہواور مبداللہ بن الى اونى كى حدیث اس جگہ فار تى قرائن كى وجہ سے مواظبت واستمرار پروال ہے تو اى كو

#### باب كراهة جماعة النساء

١٢١٩ عن: عائشة رضى الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنُالَة فِي جَمَاعَةِ النَّسَاءِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنَالَة قَتِيْلٍ. رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: لا خَيْرَ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ اللهُ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام . (مجمع الزوائد ١٥٥١) قلت : قد حسن له الترمذي ، واحتج به غير واحد كما في مجمع الزوائد (ص:١٦٦١ وص:٥) أيضا.

۱۲۲۰ – قال ابن وهب : عن ابن أبى ذئب عن مولّى لبنى هاشم أخبره عن على ابن أبى طالب هذا أنه قال : لا تَوُمُّ الْمَرُأةُ. (المدونة لمالك ٨٦:١) قلت : رجاله كلهم ثقات ، ولا يضره عدم تسمية الراوى عن على ، فإن شيوخ ابن أبى ذئب كلهم

### باب اس بیان میں کہ مورتوں کی جماعت کروہ ہے

۱۳۱۹- حضرت عائش روایت ہے کے رسول اللہ اللہ اللہ کا ایک کورتوں کی جماعت میں کھے فیرنیس مر (جو جماعت)
مجد میں (ہو) یا شہید کی جنازہ میں ۔ اس کواحمہ نے اور طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور طبرانی کے الفاظ یہ جی کہ مورتوں کی جماعت میں کھوٹے نہیں مر (یہ کہ محبوجماعت میں (ہو) واوراس کی سند میں این لعمید راوی جیں اوران میں کلام ہے (مجمع الروائد) ۔ میں کہنا ہوں کہ ترفدی نے ان کی صدیت کی تحسین کی ہے اور بہت لوگوں نے ان سے احتجاج کیا ہے جیسا کہ جمع الروائد تھی میں دوسرے مقام پربیان کیا ہے وہ کی صدیت سے۔

١٢٢٠- معزت على عمروى بكرة ب فرمايا كمورت الم ندب داس كوسون فيدونه ما لك من روايت كياب

ثقات سوى البياضي قاله ابن معين . وأبو داود ، كما في التهذيب (٣٠٥،٣٠٤:٩) فالسند صحيح .

العنفية أن عائشة أمَّتُهُنَّ ، وَقَامَتُ بَيْنُهُنَّ فِي صَلاَةٍ مَكُتُوبَةٍ. رواه عبد الرزاق في مصنفه العنفية أن عائشة أمَّتُهُنَّ ، وَقَامَتُ بَيْنُهُنَّ فِي صَلاَةٍ مَكُتُوبَةٍ. رواه عبد الرزاق في مصنفه وبهذا الإسناد رواه الدارقطني ، ثم البيهقي في سننهما ولفظهما: " فقامت بينهن وسطا". قال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح (زيلعي ٢٤٠١).

۱۲۲۲ – أخبرنا: سفيان بن عيينة عن عمار الدهنى عن اسرأة من قومه يقال لها حجيرة بنت حصين قالت: أَمُّ تَنُا أَمُّ سَلَمَةً فِى صَلاَةٍ الْعَصْرِ ، فَقَامَتَ بَيْنَنا. رواه عبد الرزاق ، واللفظ له ، وابن أبى شيبة ، والشافعى ، ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطنى في سننه. قال النووى: إسناده صحيح (زيلعى ٢٤٠١).

ادراس کےسبراوی نقد ہیں اور سندمج ہے۔

<u>فا کدہ</u>: معزت علی کا بدار شاد اطلاق کے ساتھ یہ بتلار ہاہے کہ عورت امامت کی اہل نہیں ، پس یہ بھی منفیہ کا ہو ہے کیونکہ جب عورت امام نہیں بن سکتی تو عورتوں کی جماعت بھی نہیں ہو سکتی۔

ا ۱۲۲۱-رید دخنید سے روایت ہے کہ دھنرت عائشٹ نے مورتوں کی امامت کی اوران کے نظامی کمڑی ہو کمی فرض نماز میں۔ اس کوعبد الرزاق نے روایت کیا ہے اورنو وی نے خلاصہ میں اس کی سند کوئے کہا ہے (زیلمی )۔

۱۳۲۲- تجیر و بنت حمین سے روایت ہے کہ حضرت ام سلم شنے مصر کی لماز میں ہماری امامت کی اور ہمارے نیج میں کھزی ہوئیں۔اس کومبدالرزاق ولمیرونے روایت کیا ہے اورامام نووی نے میج کہا ہے (زیلمی )۔

فاکدہ: مقتری جب دویازیادہ ہوتے ہیں تو امام کا درمیان میں کھڑا ہونا کروہ ہوتا ہے یا وجوداس کے گھراس کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس سب سے ہوسکتا ہے کہ آئے کھڑے ہونے میں اس سے بڑھ کر کرا ہت ہوگی ، بہر حال مورتوں کی جماعت میں کی نہ کی کروہ کا ارتکاب لازم آئے گا ہیں ان کی جماعت بی کروہ ہے ، رہا ہے کہ حضرت عائش وام سلمہ نے کروہ کا ارتکاب کوں کیا؟ اس کا جواب ہے کہ انہوں نے مورتوں کو نماز سکھانے کیلئے اس کرا ہت کو گوارا کیا اور تعلیم کی ضرورت کے لئے کروہ کا ارتکاب جائز ہے، جیسا کہ دھزت کے مطروہ کا ارتکاب جائز ہے، جیسا کہ دھزت کے میں مرتوں کی جماعت مورتوں کی جائز ہو اور اس تا کہ بغیر ضرورت تعلیم کے بھی جماعت مورتوں کی جائز ہو اور اس تقریم سے میں مرتوں کی جائز ہو اور اس تقریم سے میں مرتوں کی خلاف ہے جواب اور اس تقریم سے مرتوں کے خلاف ہے جواب

#### باب موقف الإمام والمأمومين

۱۲۲۳ عن: ابن عباس فله قال: بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَبُمُوْنَهَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى مَبُمُوْنَهَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرَبَعَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يُعِينِهِ ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ فَجَعَلَنِي عَنْ يُعِينِهِ ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ اوَ قال: خَطِيْطَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاَةِ . رواه البخارى (٩٧:١).

١٢٢٤ – عن: أنس ﴿ قال: صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَقَامَنِي عَنْ يُمِينِهِ. رواه النَّبِيِّ ﷺ فَأَقَامَنِي عَنْ يُمِينِهِ. رواه البزار، ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ١٧٩:١).

وَصَلَّى ، فَأَقَامَنِي عَنْ يُمِينِهِ . قُلُتُ : هُوَ فِي الصحيح خلا قوله : " فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ".

ظاہر ہے کردونوں میں تلیق مکن ہے کہ آپ کی روایت تھم عام اور قاعدہ کلیے بتانے کیلئے ہے اور آپ کامل تعلیم کیلئے ، پس مل اور روایت میں منافات نیس۔ روایت میں منافات نیس۔

### باب امام اورمقتد ہوں کے کمڑے ہونے کی جگدے بیان میں

۱۳۲۳- حضرت این عماس سے دوایت ہے ، وہ کتے ہیں کہ میں (ایک ہار) اپنی فالد (ام الو منین) میمون کے گھر میں رات کورہ کیا ، رسول اللہ بھنانے مشاہ کی نماز پڑھی ، پھر آپ بھنا ( گھر میں) تشریف لائ اور چار رکھت پڑھیں ، پھرسور ہے ، پھر السے (اور نماز تبجہ کیلئے کھڑے ہوگئے ) قریم بھی آپ بھنا کہا کی جانب کھڑ ابور گیا آپ بھنانے کے بھوکوا پی دائی جانب کر لیا پھر چاکھ کے میں بھر دور رکھت (سلت فحر ) پڑھیں پھر دور رکھت (سلت فحر ) پڑھیں پھر دور رکھت (سلت فحر ) پڑھیں پھر آپ بھنانے کے بہال تھے کہ میں نے آپ بھنائے خرانوں کی آواز (جوکہ بہت لیلیف تھی ) تن پھر آپ بھنافحر کی نماز کو (مجد میں ) تشریف لے گئے ۔ اس کو بخاری نے دوایت کیا ہے ۔ فائدوں کی آواز (جوکہ بہت لیلیف تھی ) تی پھر آپ بھنافحر کی نماز کو (مجد میں ) تشریف لے گئے ۔ اس کو بخاری نے دوایت کیا ہے ۔ فائدوں کی آواز (جوکہ بہت لیلیف تھی کی تران ہو۔

۱۳۲۳- معزت انس ہے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مل نے رسول اللہ اللے کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ اللے نے بھے وائیں مانپ کمڑا کیا۔ اس کو برار نے روایت کیا ہے اوراس کے راویوں کی تو ٹیش کی گئے ہے (مجمع الزوائد)۔

۱۳۴۵- حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے روایت ہے رسول اللہ اللہ فیلے نے وضوکیا اور موزوں پرمسے کیا اور نماز پڑھی تو جھے کو دائیں جانب کھڑا کیا۔ اس کوطبرانی جانب کھڑا کیا۔ اس کوطبرانی جانب کھڑا کیا۔ اس کوطبرانی

رواه الطيراني في الأوسط ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ١٧٩:١).

١٢٢٦ – عن : أنس بن مالك ﴿ قال : صَلَيْتُ أَنَا وَيَتِيْمٌ فِي بَيْتِنَا خَلُفَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ وَأَيِّيْمٌ فِي بَيْتِنَا خَلُفَ النَّبِيِّ وَأَيِّيْمٌ فِي بَيْتِنَا خَلُفَ النَّبِيِّ وَأَيِّيْمٌ فِي خَلُفَنَا أَمْ سُلَيْمٍ. رواه البخاري (١٠١١).

حديث طويل: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِيُصَلِّى ، ثُمْ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَمْ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَمْ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَمْ جَاءَ جَبَّارُ بنُ صحرٍ ، فَتَوَضَّا ، ثُمَّ حَاءَ فَا فَذَوَنَى حَتَّى أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمْ جَاءَ جَبًارُ بنُ صحرٍ ، فَتَوَضَّا ، ثُمَّ حَاءَ فَا فَا مَنْ لِي اللهِ عَلَيْهِ ، ثُمْ جَاءَ جَبًارُ بنُ صحرٍ ، فَتَوَضَّا ، ثُمَّ حَاءَ فَا مَنْ يُسَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَا فَذَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَتَى أَقَامَا عَنْ يُعِينُهُ ، رواه مسلم (٢٠٤٤).

الخطاب عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب عن خعليًا عن المراهيم أن عمر بن الخطاب على خعليًا عن خعليًا عمر خليًا وكان يَجْعَلُ كَفْيُهِ عَلَى رُكْبَتْيُهِ ، فَقَالَ إِبْراهِيُمُ : صَنِيْعُ عمرَ خَلُفًا ، وَصَلّى بَيْنَ ابْدِيْهِمًا ، وَكَانَ يَجْعَلُ كَفْيُهِ عَلَى رُكْبَتْيُهِ ، فَقَالَ إِبْراهِيْمُ : صَنِيْعُ عمرَ

نے اوسل میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی سب ثقتہ میں (مجمع الروائد)۔

فاكده:ان عيممعلوم بواكرايك مقتدى امام كريرايرداكي جانب كمزابو

۱۳۲۷ - معزت انس بن مالک ہے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور پتیم نے اپنے کھر میں نی پھڑٹا کے پیجے نہ ز پڑھی ، میری مال (معرت) امسلیم ہمارے بیجے تھیں۔اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

فاكدو: ال معلوم بواكم تقترى دويازياده بول توام كي يي كمز ميون الم آعي بواد عورت ايك بوتوسب معليم كالمرى بور ساء يجيم عما كمزى بور

۱۲۲۷- دعترت جایزے ایک طویل صدیث عمی مروی ہے کدرسول اللہ الظافماز پڑھنے کھڑے ہوئے و پھر می آ کر آپ اللہ کھانے کا کی طرف کھڑا ہوگیا تو آپ کھڑا اور جھے کھمایا یہاں تک کہ جھے اپنے واکیں جانب کھڑا کرلیا پھر جبار بن صحر آ نے اور وضو کیا پھر آ کررسول اللہ بھٹا کے ہاکیں طرف کھڑے ہوگئو رسول اللہ بھٹانے ہم دونوں کے ہاتھ بجز کر بنادیا بیال کے کہ کہ کہ کا کہ یہ کھڑا کردیا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

فا كدو: اس معلوم مواكر مقتدى دو مول توامام كے يجيے كمز ميوں۔ ۱۲۲۸ - معزت ابراہيم فن سے روايت ہے كہ معزت عمر بن الخطاب نے دومقتد يوں كواينے يجيے كمز اكيا اور ان ك آ اَحَبُ اِلَى . قال محمد : وبه ناخذ وهو أحب الينا من صنيع ابن مسعود . وهو قول أبي حنيفة اه (كتاب الآثار ص:٢٩).

قلت: رجاله ثقات مع إرساله ومراسيل النخعي صحاح ، ووصله الطحاوي في معاني الآثار (١٨١:١).

۱۲۲۹ – عن غير إبرهيم عن سمرة بن جندب في قال: أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا كُنَّا ثَلاَثَةً أَنْ يُتَقَدِّمَنَا أَحَدُنَا ، رواه الترمذي وغربه ، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم البصري ثم المكي ضعفه أحمد وغيره ، وقال ابن عدى : هو ممن يكتب حديثه ، كذا في تنقيع المشكاة (٢٠٢١). قلت : وله شواهد ، فهو ، حسن عندى .

۱۲۳۰ عن : على بن أبى طالب ظه قال : بن السُّنَةِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ ، وَخَلْفَهُ وَلَا تَبُلُو السُّنَةِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ ، وَخَلْفَهُ رَجُلانٍ وَخَلُفَهُمَا إِمْرَأَةً. رواه البزار ، وفيه الحارث ، وهو ضعيف (مجمع الزوائد). قلت : قد مر غير مرة أنه مختلف فيه ، وحسن الحديث ، وقول الصحابي : " من السنة كذا " داخل في المرفوع عندهم.

کھڑے ہوکر نماز پڑھی اور حضرت عمرا ہے دونوں ہاتھ کھنوں پرر کھتے تھے (رانوں کے بچ مین بیں داخل کرتے تھے) اہرا ہیم نختی نے
کہا کہ حضرت عمر الفل ہم کوزیادہ پند ہے ہی گئے ہیں کہ ہم نے بھی ای کوافقیار کیا ہے اور یہ طریقہ ہم کو حضرت عبداللہ بن مسعود کے
طریقہ سے زیادہ پند ہے اور بی امام اعظم ابو صنیفہ کا قول ہے (کتاب الآثار) ۔ میں کہتا ہوں کداس کے سب راوی تقد ہیں حمر یہ مرسل ہے اورا پر انجنی میں اوراس کو محاوی نے موصولا بھی روایت کیا ہے۔

۱۲۲۹-سروبن جندب فرماتے ہیں کے حضور اللط نے ہمیں تھم فرمایا کہ جب ہم تمن آ دمی مل کرنماز پڑھیں تو ہم میں سے ایک آ دی (دوباتی سے) آ کے ہوجائے۔(ترفدی)۔

فاکدہ: اس سے صاف طور پرمعلوم ہوا کہ دومقتہ ہوں کے بارہ میں صحابہ کے درمیان اختلاف تھا ، ابن مسعود ان کو برا بر کھڑا کرتے تھے کر جمہور صحابہ کافعل صدیث مرفوع کے موافق ہے اس لئے وہی رائج ہے ، نیز بعض نے ابن مسعود کی صدیث کومنسوخ کہا ہے کیونکہ اس میں تطبیق کا ذکر ہے جومتر وک ہے۔

۱۲۳۰- معفرت علی ہے روایت ہے، ووفر ماتے تھے کہ سنت یہ ہے کہ ایک آ دی (آ کے ) کھڑا ہواور دواس کے پیچے اور عورت ان دونوں کے پیچے (تمبا کھڑی ہو)۔اس کو ہزار نے روایت کیا ہےاوراس کی سند میں حارث ہے جوضعیف ہے النَّهُ عَلَيْهُ: " وَسِّطُوا الإسامَ وَسُدُوا اللهُ عَلَيْهُ: " وَسِّطُوا الإسامَ وَسُدُوا الْخَلَلُ " . رواه أبو داود وسكت عنه .

# باب عدم جواز إمامة المرأة لغير المرأة

۱۲۳۲ – عن: أبى هريرة منه قال قال رسول الله عليه خير صُفُوب الرِّجَالِ أَوْلُهَا وَشَرُهَا آوَلُهَا أَوْلُهَا الْجَرُهَا وَضَرُهَا أَوْلُهَا الْجَرُهَا وَضَرُهَا أَوْلُهَا الْجَرُهَا وَضَرُهَا أَوْلُهَا الْجَرُهَا وَضَرُهَا أَوْلُهَا الْجَرُهَا وَضَرَّهَا أَوْلُهَا الْجَرُهَا وَضَرَّهَا أَوْلُهَا الْجَرْجِهِ مِسلم (١٨٢:١). وَشَرُهَا آوَلُهَا أَوْلُهَا الْجَرِجِهِ مِسلم (١٨٢:١). ابن وهب عن ابن أبى ذئب عن مولى لبنى هاشم أخبره عن

( مجمع الزوائد)۔ میں کہتا ہوں بار ہاگذر چکا ہے کہ وہ فتلف فیہ اور حسن الحدیث ہے اور صحافی کا یہ کہنا کہ سنت یہ ہے مکما مرفوع ہے۔ ۱۳۳۱ - معنرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھاتھ نے فر مایا کہ امام کو در میان میں رکھوا ور صف کے فصل کو بند کرو۔ اس کو ابود اود نے روایت کیا ہے اور اس پرسکوت کیا ہے۔

باب اس بیان میں کے حورت کی امامت غیر عورت کیلئے جائز نہیں ( یعنی مردوں اور اڑکوں کی نماز عورت کے بیچے فاسد ہوگ ۱۲۳۳ - معزت ابو ہر ہے قدے مروی ہے کہ سیدنا رسول اللہ اللہ نے نے فرمایا کہ مردوں کی مفول میں سب ہے بہتر اگلی سف ہے اور سب سے کمتر پہلی صف ہے اور عور توں کی مفول میں سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے بدتر اگلی صف ہے۔ اس وسلم
نے روایت کیا ہے۔

فائدہ: اگر عورت مردوں یالڑکوں کی امام ہوگی تو ان ہے آ کے کھڑی ہوگی کی تک مردوں کے درمیان کھڑا ہوناکس دیال سے عاب بیسی اور مقتد ہوں سے بیچے ہونا بھی امام کیلئے ٹابت نہیں بلکہ قلب موضوع ہے ہیں ادی الد آ کے بوگی اور آ کے برضے سے اس کو منع کیا گیا ہے ہیں ان کالد آ کے بوگی اور تورت اگر عور توں کی امام ہوتو صف کے درمیان کھڑی ہوگی جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے اس کے اس کو حرام نہ کہا جائے گہاں کروہ کہا گیا ہے۔

على بن أبى طالب عله أنه قال: لا تَوُمُ الْمَرُأَةُ (أَلَمُدُونَةُ لِمَالِكِ). قلت: رجاله كلهم تقات، ولا يضر عدم تسمية الراوى عن على. فإن كل من روى عنه ابن أبى ذئب ثقة إلا أبا جابر البياضى كما في التهذيب (٢٠٥،٣٠٤) والبياضى ليس من موالى بنى هاشم، فالسند صحيع.

النبى المنطقة قال : هَلَكُنْ الرِّجَالُ حِيْنُ اَطَاعَتِ النِّسَاءُ . أخرجه أحمد والحاكم وقال : النبى المُخْفَة قال : هَلَكُنْ الرِّجَالُ حِيْنُ اَطَاعَتِ النِّسَاءُ . أخرجه أحمد والحاكم وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأشار إلى أن شاهده حديث " لَنُ يُفَلِحَ قَوْمٌ يَمُلِكُهُمُ إِمْرَاةً ولفظ احمد اَسْنَدُوا اَمْرَهُمُ إِلَى إِمْرَاةٍ ، كذا في المقاصد الحسنة (ص: ٥٩ و ٢٠٤).

۱۲۳۳- معز فل سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کر حورت ( کسی کی) امام نہ ہے۔ ( مدونہ مالک )۔ عمل کہتا ہوں کہ اس کے سب راوی ثقتہ جیں اور سند مجھے ہے۔

فائدو:اس ار کالفاظ سے میم مور ہاہے کہ حورت میں امات کی صلاحیت بیس اس لئے اس کی دلالت مقصود باب پر فاہرے۔ فاہر ہے۔

۱۳۳۰- معزت ابو بر سے دوایت ہے کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے مرداس وقت ہلاک ہوجا کیں ہے جب مہ موروں ک اطاعت کرنے لکیس۔ اس کواحمہ وحاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو سطح الا سناد کہا ہے اور اس کے لئے شاہد وہ مدیث ہے (جس میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ) وہ قوم برگز فلاح نہ پائی جن پر مورت قابی یافتہ ہو۔ اور بخاری کے الفاظ یہ بیس کہ وہ قوم برگز فلاح نہ یا تھی جوابین کام کامولی مورت کو بناوے اوراحمہ کے الفاظ یہ بیس کہ جواپنا کام موراوں کے بیرد کردیں (مقاصد حسنہ )۔

فا كدونا ور المان المرائد الم

۱۲۳۰ – عن: عبد الله (ابن مسعود) فله عن النبي المله قال: اَلْمَرُاهُ عَوْرَةً ، فَإِذَا خَرَجَتُ اِسْتَشُرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، رواه الترمذي (۱٤٠:۱) وقال :حسن صحيح غريب. باب فساد صلاة الرجال بمحاذاة النساء في صلاة مشتركة جماعة

حَلالٍ قَلَل : فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ ، فَسَالَةً عمرُ مَا أَقْدَمَكَ ؟ قال : لَاسُالَكَ عَنْ ثَلَاتِ خِلالٍ . قال : خِلالٍ . قال : كَاسُالُكُ عَنْ ثَلَاتِ خِلالٍ . قال : وَمَا هِي ؟ قال : رُبَمَا كُنْتُ أَنَا وَالْمَرُأَةُ فِي بِنَاءِ ضِيقٍ ، فَتَحْضُرُ الصَّلاَةُ ، فَإِنْ صَلَيْتُ أَنَا وَهِي وَمَا هِي ؟ قال : رُبَمَا كُنْتُ أَنَا وَالْمَرُأَةُ فِي بِنَاءِ ضِيقٍ ، فَتَحْضُرُ الصَّلاَةُ ، فَإِنْ صَلَيْتُ أَنَا وَهِي كَانَتْ بِحِذَائِي ، فَإِنْ صَلَيْتُ خَرَجَتْ مِنَ الْبِنَاءِ . قال : تَسَتَّرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوْبٍ ثُمَّ كَانَتْ بِحِذَائِي ، فَإِنْ صَلَّت خَلْفِي خَرَجَتْ مِنَ الْبِنَاءِ . قال : تَسَتَّرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوْبٍ ثُمَّ

امامتوں کے احکام می فرق کرنے کی وج بھی معلوم ہوگئی۔

۱۳۳۵ - معزت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کدرسول اللہ کانے فر مایا ہے کہ مورت پروہ کی چیز ہے، پس جب وہ باہر تکلی ہے تو شیطان اس کوتا کیا ہے۔ اس کوتر فدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصد بیث حسن سمجے فریب ہے۔

قائدہ: فاہرے کہ ورت کا لماز میں مردوں کا امام بنا اور ان ہے آ کے ہونا پردہ کے منافی ہاں ہے معلوم ہوا کہ ورت المب رجال کے قابل نیں اسلے اس کے بیجے مردوں کی نمازی نہ ہوگی اور جانا چاہئے کہ گوان احادیث میں مراحظ یہ ہات نہ کورٹیس کہ ورت کے بیجے مردوں کی لماز ہا لل ہے مگرائمہ جہتدین نے اپنے ذوق سے ان احادیث سے بی تھم معہد کیا ہے اور سب کا اس پر اجماع ہے کہ فرائنس میں مورتوں کی امام مردوں کیلئے می نیس اور تراوئ میں امام احمد کا اور کا الم تراوئی کا کہ تراوئی میں امام ورت بیجے کوری ہو بھو سے ہالاتر ہے کو نکہ اس میں قلب موضوع کی خرابی لازم آتی ہے ، نیز دلیل می فرض اور نقل کا کہ کو کی فرائن اور تراوئی میں ہو کو سے ہالاتر ہے کو نکہ اس میں قلب موضوع کی خرابی لازم آتی ہے ، نیز دلیل میں فرض اور نقل کا کہ کو کی فرائن اور تا جس میں ورک کی فرائی لازم آتی ہے ، نیز دلیل میں فرض اور نقل کا کہ کو کی فرائی ہوگا ہوگا ۔

ہاب اس بیان میں کے عورت کی محاذات سے مرد کی نماز باطل ہوجاتی ہے جبکہ دونوں جماعت کے ساتھ ایک بی نماز پڑھ رہے ہوں

۱۳۳۷ - مارث بن معاویہ (کندی) ہے روایت ہے کہ دو حضرت عمر ہے تین باتوں کے متعلق استخام کرنے کیلئے سنرکر کے دینے ، حضرت عمر نے ان ہوں ، فر ما یا وہ تین باتیں کہ دیا ہے ہو؟ کہا کہ تین باتیں دریافت کرنے آیا ہوں ، فر ما یا وہ تین باتیں کیا جی دریافت کرنے آیا ہوں ، فر ما یا وہ تین باتیں کیا اور وہ دونوں میں؟ کہا (ایک تویہ ہے کہ) بعض وفحہ میں اور میری ہوئے مکان میں ہوتے ہیں کہ نماز کا وقت آجا ہا ہا ہا ہا ہا ہو جاتی ہو اور اگر وہ میرے بیٹھے نمار پڑھے تو مکان سے باہر ہو جاتی ہے ، حضرت عمر نے فر مایا کہ تم اپنے اور اس کے درمیان کیڑے ہے پردہ کراو، گھرا کرتم چا ہوتو تمہاری کا ذات میں وہ نماز پڑھ کئی ہے ، الحد ہے۔

تُصَلِّيُ بِجِذَائِكَ إِنْ شِئْتَ ، الحديث ، رواه أحمد : والحارث بن معاوية الكندى وثقه ابن حبان ، وروى عنه غير واحد ، وبقية رجاله من رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٧٦:١).

ابن سخبرة)عن ابن مسعود هم قال: كان الرّجالُ وَالنّسَاءُ فِي بَنِي اِسْرَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيْعًا، فَكَانَتِ الْمَرَاةُ تَلْبَسُ الْقَالَبَيْنِ، فَتَقُومُ، فَتُوَاعِدُ خَلِيلَهَا فَٱلْقِي عَلَيْهِمُ الْحَيْصُ فَكَانَ جَمِيْعًا، فَكَانَتِ الْمَرَاةُ تَلْبَسُ الْقَالَبَيْنِ، فَتَقُومُ، فَتُواعِدُ خَلِيلَهَا فَٱلْقِي عَلَيْهِمُ الْحَيْصُ فَكَانَ ابن مسعود يقول: أَجَرُوهُنَّ مِن حَيْثُ أَخْرَهُنَّ الله (أَي فَمُنعَنَ عَن دُخُولِ الْمَسْجِدِ، لاَنْ النّحائِصَ لاَ يَجُوزُ لَهَا دُخُولُهُ )قِيلَ: فَمَا الْقَالِبَانِ ؟ قال: أَرْجُلٌ مِنْ خَشَبِ تَتَجَدُهُا النّسَاءُ لِيَتَشَرّفُنَ الرّجَالَ فِي الْمَسَاجِدِ، أَخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ورجاله رجال الجماعة (فتح القدير ٢٠١٣).

اس کوا مام احمد نے روایت کیا ہے اور حارث بن معاویہ کندی کوابن حبان نے تقد کہا ہے اور اس سے بہت لوگوں نے روایت کی ہے اور باتی رواق سیح کے راویوں میں ہے ہیں (مجمع الزوائد)۔

فا كده : اس صاف معلوم ہوا كرسلف صالحين نماز على محادت كر محادات سے بہت بچتے تھا وراس سا كوا في نماز پر خطره ہوتا تھا، جب بى تو حادث كواس كے متعلق معزت عرر سے استختا و کرنے كن فرودت ہوئى پر معزت عرر نے ينبيں جواب ديا كه اثر محادات ہوجاتى ہے تو كيا حرج ہے؟ بكر فر بايا كه اپنے اور عورت كے درميان پرده و الدو پر محادات كا مغما نقيبيں ، اگر عورت كى درميان پرده و الدو پر محادات كا مغما نقيبيں ، اگر عورت كى محادات كے ساتھ مردكى نماز مطلقا يا ضرورت كے وقت جائز ہوتى تو معزت عرر حادث كو جواز كافتوى ضرور ديتے كو كدوه ضرورت كى حالت كا عمل ديا اور معزت عرابي ہمد معزت عرابي بحد معزت عرابي بيا بكد پرده كا تم ديا اور معزت عرابي بيا كہ بوسكا كه ده ايس تھ مردكى نماز فا سد ہوجاتى ہوسكا كه ده ايس تھ مردكى نماز فا سد ہوجاتى ہوسكا كه ده ايس تقريق كيونك كرابت تو ضرورت كے وقت مرتفع ہوجاتى ہے جيے الم كا مقتد يول سے او نچا كمرا ہونا كروہ ہورت كے وقت مرتفع ہوجاتى ہے جيے الم كا مقتد يول سے او نچا كمرا ہونا كروہ ہيں۔ مرورت اورتنگى كے وقت كروہ نيس ۔

۱۲۳۵ – دعزت عبدالله بن مسعود مروایت به ووفر ماتے جیں کہ بنی امرائیل کے مردادر عورتی مجتمع ہوکر نماز پڑھتے تھے قو عورت ککڑی کی کھڑاؤں پہنچ تھی اوران پر کھڑی ہوکرا ہے آ شاے (اشاروں میں)وعدہ کرتی تھی تو عورتوں پر چیف مسلط کیا گیا (تاکہ جماعت میں ندآ سکیں ، یا آئیس تو سمجد سے باہر دہیں کیونکہ چیف کی حالت میں سمجد میں آنا ممنوع ہے) ہی عبدالله بن سمعود (اس واقعہ کو بیان کرکے) فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کو اس جگہ ہے (لیمن مردوں کی صف سے) چیچے ہناؤ جس ہے خدانے ان کو چیچے ہناو جس سے خدانے ان کو چیچے ہناو بی از اس داخی مصنف میں روایت کیا ہے اوراس کے داوی جماعت (صحاح) کے داوی جی (فتح القدیم)۔

١٢٣٨ – عن : عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعرى جَمْعَ قَوْمَهُ فَقَال : يا مَعْشَرَ الاَشْعَرِيَيْنَ الْجَتْمِعُوْا وَاَجْمِعُوْا بِسَانَكُمُ أُعَلِّمَكُمْ صَلاَةَ النَّبِي عَلَيْهُ وَالجَبْمَعُوا وَاَجْمِعُوا بِسَانَكُمْ أُعَلِّمَكُمْ صَلاَةَ النَّبِي عَلَيْهُ وَالْجَمْعُوا وَاجْمِعُوا بِسَانَهُمْ وَارَاهُمْ كَيْتَ يَتُوَضَّاوُنَ حَصَرَ الوَّضُوءَ اَمَاكِنَهُ حَتَى لَمَّا اَنْ فَاءَ الْغَيْءُ وَالْخَمْرَ الظُّلُّ قَامَ ، فَاذَن وَصَعَّ الرِّجَالِ فِي اَذَنَى الصَّيِّ وَصَعَّ الْوِلْدَانِ خَلْفَهُمْ وَصَعَّ الرِّجَالِ فِي اَذَنَى الصَّيِّ وَصَعَّ الْوِلْدَانِ خَلْفَهُمْ وَصَعَّ الرِّجَالِ فِي اَذَنَى الصَّيِّ وَصَعَّ الْوِلْدَانِ عَلَى قَوْمِهِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : النِّيسَاءِ خَلْمَ الْوِلْدَانِ ، ثُمَّ اَقَامَ الصَّلاَة. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ اَقَبَلَ عَلَى قَوْمِهِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : النِّيسَاءِ خَلْمَ الْوِلْدَانِ ، ثُمَّ اَقَامَ الصَّلاَة. فَلَمَا قَضَى صَلاَتَهُ اَقْبَلَ عَلَى قَوْمِهِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : النِّيسَاءِ خَلْمَ الْوِلْدَانِ ، ثُمَّ اَقَامَ الصَّلاَة. فَلَمَ كَانَ يُصَلِّى لَنَا . فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ . وله طرق الْجَمَعُ الْولِيْنَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الوالِد ١٩٤١).

فاکدو: اس اڑ می مورتوں کی تاخیر من الرجال کا صراحة امر ہاور کو یہ موتوف ہے کرچونکد ابن مسعوۃ نے اس تاخیر کو الته تعالٰی کی طرف مضاف کیا ہے اس لئے بھکم مرفوع ہاس ہ معلوم ہوا کہ مردول پر داجب ہے کہ مورتوں کو اپنے بیجے رکھیں برا برنہ رکھیں اور اس واجب کے ترک سے مردوں کی نماز فاسد ہوجانے کی دلیل یہ ہے کہ بالا جماع مردکی نماز مورت کے بیجے فاسد ہاور یہاں فساد کی وجہ بجز ترکہ فرض مقام کے بی نیس تو معلوم ہوا کہ ترکہ فرض مقام موجب فساد صلوٰ ہے ہے متعقدی امام ہے آگے ہوجائے تو اس کی نماز فاسد ہوجاتی ہے ہی ای طرح اگر مرد مورتوں کو بیچے نہ کریں گے تو بوجہ ترکہ فرض مقام کے ان کی نماز فاسد ہوجاتی ہوجائے گ

۱۳۳۸ - عبدالرحن بن هم مے دوایت ہے کہ ابو یا لک اشعری نے اپی تو م کوجع کر کے قربایا کہ اے جماعت اشعری نے اپی تو م کوجع کر کے فربال کہ بیس سب اوک جمع میں ہو جا کا اور اور پی اور ابو یا لک نے (اول) ان کو وضو کا طریقہ بتایا اور وضو کے سب اعتبا انہی طرح دھو ہے اور اور ان کہ دھو کے اور فور تو سا اور بی ل کو بی جمع کی اور ابو یا لک نے (اول) ان کو وضو کا طریقہ بتایا اور وضو کے سب اعتبا انہی طرح دھو ہا کہاں تک کہ جب آئی بود مل کی ہو کہ اور اور ان ان کی اور مردوں کی صف اپ تریب کی اور ان کے بیچے لاکوں کی صف بندی کی اور لاکوں کے بیچے مور توں کی صف رکھی پی فرنماز شروع کی (راوی نے نماز کی پوری کیفیت ذکر کر کے کہا کہ ) جب وہ نماز کی پوری کیفیت ذکر کر کے کہا کہ ) جب وہ نماز کی پوری کیفیت ذکر کر کے کہا کہ ) جب وہ نماز کی پوری کیفیت ذکر کر کے کہا کہ ) جب وہ نماز کی پوری کیفیت ذکر کر کے کہا کہ ) جب وہ نماز کی پوری کیفیت نماز ( کا طریقہ ) ہے جو آپ ھی بمار سے بوری کر کے تو اپنی نماز وہ ان اللہ بھی کی نماز ( کا طریقہ ) ہے جو آپ ھی بمار سے مانے پڑھا کرتے تے ۔ اس کو ایام احمد نے چھو طرق سے دوایت کیا ہے اور سب طرق ہی شمر بن حوشب راوی ہے اور وہ انشا ، النہ کی خوالز واکد ) ۔

فائدہ:اس معلوم ہوا کے صف میں لڑکوں کے کھڑا ہونے کی مجدمرووں کے بیجے اورعورتوں کی مجدسب کے بیجے ہے۔

١٢٣٩ – عن: أبى سعيد الخدرى فله: أنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: وَإِنَّ خَيْرَ صُفُونِ الرِّجَالِ الْمُقَدُّمُ، وَشَرَّهَا الْمُقَدَّمُ. يَا مَعْشَرَ الرِّجَالِ الْمُقَدُّمُ، وَشَرَّهَا الْمُقَدَّمُ. يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ الْمُقَدِّمُ، وَشَرَّهَا الْمُقَدَّمُ. يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُنَ أَبْصَارَكُنَّ ، لاَ تَرَين عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الإِذْرِ. رواه أحمد بطوله وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل ، وفي الاحتجاج به خلاف ، وقد وثقه غير واحد (مجمع الزوائد ١٩٤١). قلت: فالحديث حسن صالح.

١٢٤٠ عن: أنس بن مالك عله: أنَّ جَدْتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لِطَعَامٍ صَنَعَتُهُ لَهُ ، فَأَكُل مِنْهُ ثُمَّ قال: قُومُوا فَلاصلى لَكُمْ. قال أنس: فَقُمْتُ إلى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ صَنَعَتُهُ لَهُ ، فَأَكُل مِنْهُ ثُمَّ قَال: فَوَمُوا فَلاصلى لَكُمْ وَاللهِ عَلَيْهِ ، وَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيْمُ وَرَائَهُ السُودُ مِنْ طُولٍ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيْمُ وَرَائَهُ السُودُ مِنْ طُولٍ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيْهُمُ وَرَائَهُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَاللهُ عَلَيْهِ مَا لُهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا مُنْ مَا لُهُ مَا لَهُ مَنْ مَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ مُنْ مَا لُهُ مَا لَهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَهُ مُنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُا لَهُ مُا لَهُ مَا مُنَافِعُ مَا مُنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُلِهُ مَا

۱۲۳۹-ابرسعید خدریؒ ہے روایت ہے کے رسول اللہ اللہ اللہ کے کروں کی مفوف یس ہے بہتر اگل ہے اور بدر پہلی اور کورتوں کی اگلی صف مردوں کی صف ہے تر یب ہوگی اوراس کی مفوف یں سب ہے بہتر کچھلی ہے اور بدتر اگلی ( کو تکہ کورتوں کی اگلی صف مردوں کی صف ہے تر یب ہوگی اوراس میں بعض خرابیاں ہیں جن میں سے ایک خرائی پر حضور مالی نے اس مدیث میں متنب فرمایا ہے کہ ) اے مورتو! جب مرد بجدہ میں جایا کریں تو تم اپنی نگا ہیں نجی رکھا کروتا کے نگیوں کی تھی کہ جہ ہے مردوں کے بدن مستور پر تمہاری نگاہ نہ پر جائے۔ اس کوانام احمہ نے مطولاً روایت کیا ہے اوراس کی سند میں عبداللہ بن میں عبداللہ بہتر ہے جس سے احتجاج میں اختیا ف ہے مگر بہت کو کوں نے اس کو تقد کہا ہے ( مجمع الزوائد ) ہے کہ بتا ہوں کہ بیصد یہ شن ہے۔

فاکدہ: ظاہر ہے کہ بدن مستورکاد کھنا حرام ہے خصوصا غیر جن کے بدن مستور پرنظر پڑنا تو بہت بخت بات ہے اور یقینا اگر عورتوں کو جھے کھڑا کرنے میں تھا کہ بحالت عورتوں کو جھے کھڑا کرنے میں تھا کہ بحالت عجدہ مردوں کے برابر میف میں کھڑا کیا جاتا تو اس صورت میں یا حیّال منقطع ہو جاتا جو مورتوں کو جھے کھڑا کرنے میں تھا کہ اس سجدہ مردوں کے بدن مستور پرنظر پڑ جائے گی ، گر بایں ہمرحضور ہو تھی نے ہیشے مورتوں کو جھے رکھا مردوں کے برابر ہیں کھڑا کیا حالا کہ اس میں خت خطرہ بھی تھا ، کس معلوم ہوا کہ کا ذات میں اس سے بڑھ کرخطرہ تھا اس لئے کاذات کو کوارانہیں کیا اوروہ خطرہ بجرف اوساؤ ق کے کہنیں معلوم ہوتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مورتوں کو جھے رکھنا واجب ہاوراو پرمعلوم ہو چکا ہے کہ ترک فرض مقام مو جب نساد مسلو ق ہے ہیں بیا بت ہوا کہ کاذات مورت موجب نساد مسلو ق ہے ، والشداعلی ۔

۱۲۳۰ - معزت انس سے روایت ہے کہ ان کی دادی ملیک نے رسول اللہ اللہ کھانے کی دعوت دی جوآب کے لئے پہالی تھا ، آپ اللہ اس کے انس سے باری معزت اس کو تناول فر مایا مجرار شاوفر مایا کہ کھڑی ہوجاؤ میں تمباری (منعت و برکت کے) لئے نماز پر حاوی ،معزت انس کے بیاد ہوگیا تھا اس پر پانی جیڑکا (اور صاف کر کے بچیا دیا) انس کہتے ہیں کہ میں بنے ایک بورید اٹھایا جو کھڑت استعال سے سیاہ ہوگیا تھا اس پر پانی جیڑکا (اور صاف کر کے بچیا دیا)

وَالْعَجُوْرُ مِنْ وُرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ رَكَعَتَيَنِ ، ثُمُ انْصَرَفَ. أخرجه البخاري(١:٥٥).

۱۲۶۱ – أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذًا صَلَّتِ الْمَرُأَةُ إلى جَانِبِ الرَّجُلِ وَكَانَا فِي صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتُ صَلاَتُهُ. أخرجه محمد في الآثار وقال: به ناخذ وهو قول أبي حنيفة.

۱۳۲۹- ابراہیم فنی ہے مروی ہے کہ دوفر ماتے ہیں کہ جب حورت مرد کے پہلو میں نماز پڑھے اور دونوں ایک نماز میں شریک ہول آو مرد کی نماز فاسد ہے۔اس کوا مام محد نے آٹار می سندمج سے روایت کیا ہے۔

فا كدو: ايرابيم فنق تا بعي جي اورتابعي كا جوقول خلاف قياس بووه مرفوع مرسل كي هم من باور مرسل بمار به يهال متبول ب ، پس بدا رجيم فق تا بعي جي اورتابعي كا جوت ب جس معلوم بوتا ب كدابرا بيم فنق في سلف سي سنكر بيد سئله بيان كيا ب كوكد قياس كواس من بكود فل نبيس اورابرا بيم فنق زياده تر معزت عبدالله بن مسعود كامحاب سيا خذكرتي جي معلوم بواكر عبدالله بن مسعود كاند بب بكي تفاجوا برابيم فنق في بيان كيا بهاور فابت بوكيا كرام ابومنيذاس مسئله من متغروبيس دوالله الم

### باب منع النساء عن الحضور في المساجد

الله النّبِي عَلَيْهُ وَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنّى أُجِبُ الصَّلاةَ مَعَكَ ، فَقَالَ : " قَدْ عَلِمُتُ انّكِ لَكِي النّبِي عَلَيْهُ وَقَالَ : " قَدْ عَلِمُتُ انْكِ لَكِي الصَّلاَةَ مَعَى ، وَصَلاَتُكِ فِى بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِى حُجْرَتِكِ ، وَصَلاَتُكِ فِى خُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِى حُجْرَتِكِ ، وَصَلاَتُكِ فِى خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مُسْجِدِ عَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِى بَسْجِدِ فَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِى قَال : فَامْرَت فَيْنِ مَلْ تَلْك فِى مَسْجِد فِى مَسْجِد قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدى قَال : فَامْرَت فَيْنِ اللهُ عَزُو قَوْمِكِ ، وَصَلاَتُكِ فِى مَسْجِد فِى اللهِ عَنْ مَسْدِهِ مَتْمَى اللهُ عَرْو مَا الله عَرْو مَا الله عَلْمَ الله المَالِي الله عَلْمَ الله المَالِق عَلَى الله عَلَا الله عَلْمَ الله الله عَلْمَ الله الله عَلْمَ الله الله عَلْمَ الله المَالِي الله المَالِي الله عَلْمَ الله المَالِي المَالِي الله المَالِي المُلْمِي الله المَالِي المَالِي المَالِي الله المَالِي ال

١٢٤٣ – عن: أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَلِيَّةُ: صَلاَةُ الْمَرُاةِ

#### بابعورتون كالمجدول مي حاضر بوتاممنوع ب

۱۳۳۲- حضرت ام حمید سے مردی ہے کہ وہ نی بھٹ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا ، یارسول اللہ بھٹے میں آ ہے گئے نے فر بایا جھے کو معلوم نہو گیا ہے کہ آم میر سے ساتھ نماز پڑھنے کو مجوب رکھتی ہواں آ ہے گئے نے فر بایا جھے کو معلوم نہو گیا ہے کہ آم میر سے ساتھ نماز پڑھنے کو مجوب رکھتی ہواور ( یہ مو بات ہے کہاری نماز تبراری کو فری میں تبراری کو فری میں تبراری کو فری میں تبراری کو کہ تبراری کو کہ منازل متعددہ پر مشتل ہوتا ہے ) اور تبراری نماز جو کہ تبراری تو کہ منازل متعددہ پر مشتل ہوتا ہے ) اور تبراری نماز جو کہ تبراری تو میں ہو تبراری اس نماز سے بہتر ہے جو کہ تبراری تو می مجد میں ہو ( جو کہ منازل متعددہ پر مشتل ہوتا ہے ) اور تبراری نماز جو کہ تبراری تو میں ہو تبراری اس نماز سے بہتر ہے جو کہ تبراری تو می مجد میں ہو ( یعنی تحلّم کی مجد میں ہو ) اور تبراری دونر نے تو ان میں نماز پڑ حاکر تی تھیں بیال تک کہ اند کو دوسر سے نالی گئی ( دور سے مراد دور ان میں نماز پڑ حاکرتی تھیں بیال تک کہ اند کو دوسل سے لگئیں ( یعنی و فات و دور ان میں نماز پڑ حاکرتی تھیں بیال تک کہ اند کو دوسل سے لگئیں ( یعنی و فات یا گئی ہو کہ بیا ہونا ہوں اند ھی نے کہ تورت کی نماز اس کی کو نمز میں بہتر ہے اس بہت ہی گئی کر بیا واردی میں دوارے کیا ہونا دول اند ھی نے کہ تورت کی نماز اس کی کو نمز میں بہتر ہے اس بہت سے کہ فر بایا جنا ہوں وال اند ھی نے کہ تورت کی نماز اس کی کو نمز میں بہتر ہے اس

فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ بِنَ صَلاَتِهَا فِي خُجْرَتِهَا ، وَصَلاَتُهَا فِي خُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِن صَلاَتِهَا فِي دَارِهَا ، وَصَلاَتُهَا فِي دَارِهَا خَيْرٌ بِن صَلاَتِهَا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهَا . رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد (الترغيب والترهيب ص:٥٩).

١٢٤٤ – عن: عائشة رضى الله عنها لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ رَآى مَا أَحْدَفَ النَّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنْعَهُنَّ الْمَسْجَدَ ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرائِيْلَ. رواه مسلم (١٨٣١).

٥٩١٠ عن أبى عمرو الشيبانى أنه رآى عبد الله يُخْرِجُ النّسَاء مِنَ الْمَسْجِدِ
يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، وَ يَقُولُ: أُخُرُجُنَ إلى بُيُوتِكُنَّ ، خَيْرٌ لَكُنَّ . رواه الطبرانى فى الكبير ، ورجاله
سوثقون (مجمع الزوائد ١:١٥٥). وفى الترغيب (ص:٥٩) بإسناد لا بأس به أه.

١٢٤٦ - عن : ابن مسعود ﴿ أَنه كَانَ يَخْلِفُ فَيَبُلُغُ فِي الْيَمِيْنِ مَا مِنْ مُضَلَّى لِلْمَرَاةِ خَيْرٌ مِنْ الْبُعُولَةِ وَهِيَ فِي مَنْقَلَيْهَا . لِلْمَرَاةِ خَيْرٌ مِنْ الْبُعُولَةِ وَهِيَ فِي مَنْقَلَيْهَا .

ک اس نمازے جوکداس کے محن میں ہواور اسکی وہ نماز جوکداس کے محن میں ہوبہتر ہاس کی اس نمازے جواس کے احاطی ہواور اس کی نماز اس کے احاطہ میں بہتر ہاس کی اس نمازے جوکداس کی قوم کی مسجد میں ہو۔اس کوطبر اٹی نے اوسط میں عمدہ سند رواعت کیا ہے (ترفیب)۔

ا ۱۳۳۳- معزت عائشہ دوایت ہے کہ اگر جناب رسول اللہ الحقاد و کمتے جو کہ کورتوں نے آپ بھتی کے بعدا بجاد کیا تو آپ میں استہ الحقاد و کملے جو کہ کورتوں نے آپ بھتی کے بعدا بجاد کیا تو آپ میں اس کو مسلم نے روایت کو آپ میں اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔
کیا ہے۔

فائدہ: بہلی دومدی اسے ورتوں کا گھر میں نماز پڑھتا اولی اور تیسر ہے اثر ہے ان کامبحد میں جانامنوع کا بت ہوا۔
۱۳۳۵ – ابو عمر والشیانی ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کودیکھا کہ وہ عورتوں کو جمعہ کے دن محبد ہے تکال رہے تھے اور فرمار ہے تھے کہ تم اپنے گھروں کو جاؤ ، تمہارے لئے بھی بہتر ہے۔اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال شخہ جی (مجمع الزوائد)۔

فا كدو: بياثر بحى ممانعت يردلالت كرتا باور جدى جماعت اوردوسرى نمازوں كى جماعت اس تم بيس برابر بيں۔ ۱۲۳۲ - معفرت عبدالله بن مسعود ہے مروى ہے كدوه مبالغہ كے ساتھ تسم كھاكر كہتے تنے كد كورت كيلئے اس كے كمر ہے بہتر نمازكي وكي جرنبيں بجز جي دعمره كے (كد جي وعمره كيلئے اس كو كھر ہے بابرنكلنا منرورى ہے) البتہ جو كورت كدنكاح كے قابل ندرى بواور قُلُتُ : مَا مَنْقَلَيْهَا ؟ قال : إِمْرَأَةٌ عَجُورٌ قَدْتَقَارَبَ خَطُوُها . رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ١٥٥١).

١٢٤٧ - وعنه: قال: "مَا صَلَّتُ إِمْرَأَةً (فِي مُصَلِّى) خَيْرٌ لَهَا مِنْ قَعْرِ بَيْتِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدُ النَّبِي مَعْلَى الْمَرَأَةُ تَخُرُجُ فِي مَنْقَلَيْهَا يَعْنِي خُفَّيْهَا ". يَكُونَ الْمَسْجِدُ النَّبِي مَعْلَى النَّبِي مَعْلَى الْمَرَأَةُ تَخُرُجُ فِي مَنْقَلَيْهَا يَعْنِي خُفَّيْهَا ". رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد،١٥٥١).

باب فضل ميامن الصفوف بشرط أن لا يتعطل ميسرة المسجد ١٢٤٨ - عن : عائشة رضى الله عنها مرفوعا : " إنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى

یو حاید کی دید سے جمل کی ہو (اس کو بھی نماز کیلئے کھر سے لکانا جائز ہے)۔اس کو طرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اوراس کے راویوں کی تو ثیق کی میں ہے (مجمع الزوائد)۔

فا كدو: اس معلوم بواكه بوزهى مورتول كونماز كدواسط مجد مى جانا جائز ب، امام ابوط يذكا بى تول ب، انهول ف مشاوم كى نماز مى ما مربوف كى بوزهى مورتول كوا جازت دى بهاور مساحين ف سب نمازول مى اجازت دى بهم متاخرين ف مشاوخ كى نماز مى ما نازول مى بوزهى مورتول كة فكرووفر ما يا ب

۱۳۲۷- معزت این مسعودی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ورت اپ کھری کوفٹری سے بہتر کی جگہ میں از نہیں پڑھتی سوا نے معرف کوفٹری سے بہتر کی جگہ میں از نہیں پڑھتی سوا نے معرفرا ان نے بھم کہر میں روایت کیا ہوا ور میں سوانے معرفرانی نے بھم کہر میں روایت کیا ہوا ور میں کہ اور ایک اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور وائد کے اس کے داوی میں (مجمع الزوائد)۔

فا کھے: اس سے بظاہر بیسطوم ہوتا ہے کہ موروں کو مجد حرام اور مہد نبوی الحظ علی لماز کیلئے جانا جائز ہے اور یہ کہ مجد حرام و مہد نبوی الحظ علی موروں کا نماز پڑھتا گھر جی نماز پڑھنے ہے ہجر ہے، آ جکل الحل حرجن کا عمل ای پر ہے کہ وہ موروں کو مجد حرام جی نماز پڑھنے سے نہیں رو کے گر ہمار سے نزو کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مورت اعمال نج وجم و اواکر نے کیلئے مجد حرام جی پہلی مرتب جائے یا صلح و دست اعمال نج وجم و اواکر نے کیلئے مجد خوال عمل انقذیس مرتب جائے یا صلح و دست مجد حرام یا مجد نبوی جی نماز پڑھنے کا مضا انقذیس مرتب جائے یا صلح و دست محد حرام یا مجد نبوی جی نماز پڑھنے کا مضا انقذیس میں معرف نماز کیلئے بھی کوروں کو مجد حرام اور مجد نبوی الحظ عمل جانا بہتر ہے کو نکہ یہ تو حد یہ ام حید کے خلاف ہے جس میں معنور الحظ نے موروں کیلئے تھر جی نماز پڑھنے ہے در جہا بہتر فر بایا ہے۔

باب اس میان میں کرصف کے واکیں جانب کھڑا ہونا الفنل ہے بشرطیکہ باکیں جانب معطل نہ ہوجائے استال میں استعمال نہ ہوجائے ۱۳۲۸ - معزت عائشہ ہے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالٰی اور فرشتے ان لوگوں پر رحت بیمجے ہیں جومفوف مجد کی واکیں

مَيَابِنِ الصُّفُونِ". رواه أبو داود بإسناد حسن (فتح الباري).

۱۲٤٩ عن: البراء عله قال: "كُنّا إذا صَلَّيْنَا خَلْفَ النّبِي عَلَيْهَا أَنْ نَكُوْنَ عَنْ يُمِينِه " أخرجه النسائى بإسناد صحيح (فتح البارى) و مسلم كما في الترغيب (صنه).

معدد الله بن عمر و الرقى عن ليت بن أبى سليم عن نافع عن ابن عمر ها قال: قِيلَ لِلنّبِيّ عبيد الله بن عمر و الرقى عن ليت بن أبى سليم عن نافع عن ابن عمر ها قال: قِيلَ لِلنّبِيّ عبيد الله بن عمر و الرقى عن ليت بن أبى سليم عن نافع عن ابن عمر ها قال: قِيلَ لِلنّبِيّ عبيد الله بن أن مَيْسَرة الْمَسْجِدِ كُتِبَتْ لَهُ كَفُلانِ مِنَ الاَجْرِ ". رواه ابن ماجة ، وفيه عمرو بن عثمان متكلم فيه ضعفه غير واحد ، وقال ابن عدى : له أحاديث صالحة عن زهير وغيره قد روى عنه ناس من التقات ، وهو ممن يكتب حديثه ، وذكره ابن حبان في التقات كذا في التهذيب . وأما ليت بن أبى سليم ، فقد ذكرنا غير مرة أنه حسن الحديث و الباقون كلهم ثقات .

١٢٥١ – عن: ابن عباس ظه قال ، قال رسول الله عليه عن عَمْرَ جَانِبَ الْمَسْتِجِدِ اللهُ عَلَيْهُ عَمْرُ عَلَيْ المُسْتِجِدِ الْاَيْسَرُ لِقِلَّةِ أَهْلِهِ فَلَهُ أَجْرَانٍ " ، رواه الطبراني في الكبير ، وفيه بقية وهو مدلس وقد عنعنه

جانٹ میں ہوتے ہیں۔اس کوابوداود نے روایت کیا ہادراکی سندسن ہے (مح الہاری)۔

۱۳۳۹- معفرت براہ ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہم جب رسول اللہ کا کے بیچے نماز پڑھتے تو یہ جا باکرتے تھے کہ آپ کا کے داکمی طرف کوڑے موں۔اس کو سلم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

فاكده: ان دونو ل روا يول سه داكس جانب ك فضيلت ابت بوكى اوريه باب كايبلاجزوب-

• 170 - مبداللہ بن مر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مقطا سے کی نے مرض کیا کہ مجد کا بایا ل حصہ معطل ہو گیا تو رسول اللہ مقطان نے مرض کیا کہ مجد کا بایا ل حصہ معطل ہو گیا تو رسول اللہ مقطان نے فر مایا کہ جو محض مجد کے ہائیں جانب کو آباد کر سے اس کیلئے دو گنا تو اب کھا جائے گا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں محرو بن مثان مختلف فید ہے ، ابن عدی اور ابن حبان نے اس کی تو ثیق کی ہے اور دو مرول نے ضعیف کہا ہے اور اس کی سند میں بی ہے جس کے تعلق ہار ہاگذر چکا ہے کہ وحسن الحد بث ہے جبر حال سندسن ہے۔

ولكنه ثقة (مجمع الزوائد) وقد ذكره المنذري في الترغيب مصدرا بلفظة "عن "وهي علامة قبول الحديث عنده، وله شاهد عن ابن عمر وقد سر.

#### باب جواز إمامة المتيمم للمتوضى

السُّلاَسِلِ ، فَاَشْفَقْتُ أَنُ اَعْتَسِلَ فَاَهْلِكَ . فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِی الصَّبْح ، السُّلاَسِلِ ، فَاَشْفَقْتُ أَنُ اَعْتَسِلَ فَاَهْلِكَ . فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِی الصَّبْع ، فَاَشْفَقْتُ اَنُ اَعْتُروا فَلْتُ بَعْرُوا ضَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَاَنْتَ جُنُبُ ؟ فَاَخْبَرْتُهُ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّيِ عَلَيْكُ الله فَقَالَ : يَا عَمُرُوا صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَاَنْتَ جُنُبُ ؟ فَاَخْبَرْتُهُ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّيِ عَلَيْكُمْ اِنَّ الله بِأَلْذِى مَنعَيْنُ مِنَ الإغْتِسَالِ ، وَقُلْتُ : إِنِّى سَمِعْتُ الله يَقُولُ : وَلاَ تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله بِاللهِ عَلَيْكُ مَنعَيْنُ مِن الإغْتِسَالِ ، وَقُلْتُ : إِنِّى سَمِعْتُ الله يَقُولُ : وَلاَ تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَالله عَلَيْكُ مَنعَيْنُ مِن الإغْتِسَالِ ، وَقُلْتُ : إِنِّى سَمِعْتُ الله يَقُولُ : وَلاَ تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَالله عَلَيْكُ مَنعَيْنُ مِن الإغْتِسَالِ ، وَقُلْتُ : إِنِّى سَمِعْتُ الله يَقُولُ : وَلاَ تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كُلُولُ مَنعَيْنُ مِن الإغْتِسَالِ ، وَقُلْتُ : وَلاَ تَقُلُ شَيْعًا. رواه أَبو داود والحاكم كان بِكُمْ رَحِيْماً ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَلَمْ يَقُلُ شَيْعًا. رواه أَبو داود والحاكم وإسناده قوى (فتح البارى ٢٠٥١) وقد تقدم في باب التيمم لخوف البرد والجرح.

اس طرف آوی کم ہوں تواس کودو کنا او اب ملائے۔ اس کوطبر انی فے بھم کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کی سند میں بقیہ ہے جو مدس ہے اور اس فی سند میں بقیہ ہے جو مدس ہے اور اس فی سند میں کہتا ہوں کہ اس روایت کو منذری نے ترخیب میں لفظ من ہے شروع کیا ہے اور بیان کے قاعدہ پر صدیث کے مقبول ہونے کی علامت ہے ہیں بیروایت بھی حسن ہے۔

فا کدو ان دونوں صدی وں سے باب کا دوسراجز و ثابت ہو گیا اور فقہا و نے صف بندی کا قاعد ویہ بتلایا ہے کہ اول ایک فخض امام کے بیچے کھڑا ہو پھرایک اس کے دائمی طرف ایک بائمی طرف ایک بائمی طرف ہورایک ہائمی طرف ای طرح کہتے رہیں تاکدامام سب کے بیج میں ہو پس وائمی جانب میں کھڑا ہو تا اس وقت افضل ہے جب کہ دائمیں جانب اور ہائمیں جانب برابریا دائمی طرف آدی کم ہوں ورنہ ہائمی طرف کھڑا ہو تا افضل ہے۔

### باب يتم كع بوئ كا المت وضوكة بوئ كيلي جائز بونا

۱۳۵۲- دسزت عروبن العاص مے دوایت ہے کہ جھے غزوؤ ذات السلاسل میں ایک سردی کی رات میں احسام ہو گیا میں فررا کہ اگر شسل کروں تو مرجاؤں گا ہی میں نے تیم کرایا گھراپ ساتھیوں کوئیج کی نماز پر ھادی ، انہوں لے ہدتھ ہی ہی ہے ذکر کردیا آپ کھی نے (استحانا) فر مایا اے عروا تم نے اپ ہراہیوں کو جنابت کی ھالت میں لماز پر ھادی؟ میں نے آپ ھی کوفر دی اللہ تھی کو دیا آپ کھی نے اپنی جانوں کوئل نے کروانلہ تعالٰی اس امر کی جو جھے شسل سے مانع ہوا تھا اور میں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ تعالٰی کوفر ماتے سنا ہے کہ اپنی جانوں کوئل نے کروانلہ تعالٰی میں تھی تم پر جم میں (پس تمباری افر مت کورانیں کرتے) رسول اللہ تھی شس پر سے اور پھو میں فر مایا۔ اس کوابوداودواور ھا کم نے روایت کیا ہے اور اس کی سندتو می ہے (فر الباری)۔

اضحاب رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَعَد بن جبير قال : كَانَ ابنُ عباسٍ في سَفَرٍ مَعَهُ أَنَاسٌ بَنُ أَضَحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُمْ عمارُ بنُ ياسرٍ ، فَكَانُوا يُقَدِّمُونَهُ لِقَرَابَته مِنْ رُسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَصَلِّى بِهِمْ وَهُوَ فَصَلِّى بِهِمْ وَهُوَ مَصَلِّى بِهِمْ وَهُوَ مَصَلِّى بِهِمْ وَهُوَ مَنْ مَنْ جَارِيَةٍ لَهُ رُوسِيَّةٍ فَصَلَّى بِهِمْ وَهُو فَصَلِّى بِهِمْ وَهُو مَنْ مَنْ مَا وَاللهِ مَنْ جَارِيَةٍ لَهُ رُوسِيَّةٍ فَصَلَّى بِهِمْ وَهُو خُنْبٌ مُتَيَمِّمٌ . رواه الأثرم واحتج به أحمد في روايته ، كذا في المنتقى مع النيل . قلت : فالحديث حجة ، وعلقه البخاري وقال : أمَّ إبنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ . قال الحافظ في الفتح : وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما ، وإسناده صحيح اه.

باب جواز صلاة القائم خلف القاعد وعدم جواز جلوس المقتدى بجلوس إساسه بالبي عليه الله عنها في حديث مرض النبي عليه أنَّ النبي عليه أنَّ النبي عليه أنَّ النبي عليه أن النبي المناس ا

فاکدہ: آپ الفی کا ہمناولیل ہے محالی کا قریرے رامنی ہونے کی الی منبقہ کی امت کا جواز متوشی کیلے تابت ہوگیا۔

170۳ - سعید بن جبیرے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس شخر علی تجے اور ان کے ہمراہ اسحاب رسول القہ الحقیقی علی ہے چند حضرات سے جن علی حضرت عبار بن یا سرجی سے اور وہ حضرات ابن عباس کو ( نماز پڑھانے کیلئے ) آ کے کھڑا کر ویے سے بسبب ان کی قرابت کے رسول القہ الحقیق ہے ( کہ وہ حضور الحقیق کے چھاز او بھائی سے ) سوایک دن انہوں نے ان حضرات کو نماز پڑھائی اور کشن ارب کے رسول القہ الحقیق ہے کہ اس کے سے ( بھی اس سے صبت کی ) گھران کو اس حال جی نماز پڑھائی کہ وہ جن تیم کے کشن اور کو الباری کی حوال کی کروان کو اس کا میں نماز پڑھائی کہ وہ جن تیم کے بوئے اور ان کو اس کا اور بخاری نے اس کو تھائی کہ وہ جن تیم کے اس کو ایس کا بھیرو بھی وغیرہ نے موصولاً روایت کیا ہے اور انکی سندھیجے ہے۔

## باب کمڑے ہوئے کی تماز کا بیٹے ہوئے کے بیچے جائز ہونا

۱۲۵۳ - دعنرت عائشت نی دی این کے مرض کی صدیث میں مروی ہے، پھرنی دی این اندر تخفیف پائی (مرض میں)
سودو مخصوں کے درمیان کدا یک ان دو میں سے عبال تھے، آپ دی ان کی ان کیلئے تشریف لے سے اور ابو بھڑ کو کو ل کو نماز پڑھارے بے موجہ بنے لگے، نی دیکھنے نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں اور آپ دیکھنے نے فر مایا کہ تم

بِصَلاَةِ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِي بِكُو وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ قَاعِدٌ . رواه البخارى ولمسلم : وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، وَأَبُو بِكُو يُسُمِعُهُمُ التَّكْبِيْرَ أَه . وفي حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة : فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْحَتَى جَلَسَ عَنْ يُسَارِ أَبِي بِكُو ، وَالرَّبِي عَلَيْ اللهِ عَنْ أَبُو بِكُو قَائِمٌ يَقْتَدِى بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ قَالَتُ : فَكَانَ رَسُولٌ عَلَيْ يَصَلَّةٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ النَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلاَةٍ أَبِي بِكُو اللهِ بَكُو قَائِمٌ يَقْتَدُى بِصَلاَةٍ أَبِي بِكُو العَالِمِ وَالعَالِمِ وَالعَالِمِ وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلاَةٍ أَبِي بِكُو الدَّرِهِ الحازمي في الاعتبار ، وصححه . وفي رواية عنها : وَأَبُو بَكُو قَائِمٌ يُصَلَّةٍ النَّبِي عَلَيْهُ وَهُمْ وَرَائَهُ قِيَامٌ . علقه الإمام الشافعي في رسالته عن إبراهيم النخعي.

٩٥٥ - أخبرنا: يحيى بن حسن عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها مثل حديث مالك ، وَبَينَ فِيهِ أَن قال: صَلَّى النَّبِي عَلَيْهُ قَاعِدًا

فا كدو: ان تمام دوايات سے به بات بخو بی واضح ہوئی كر حضور الظام تصاور آپ الله في في كرا مت كى اور باتى سبب اوك كور سے ہوئے اور وہ كور سے ہوكر آپ الله كا اقتداء كر رہے تھے ہى معلوم ہواكہ بيٹھے ہوئے كا كور سے ہوكر اول كى اقتداء كر رہے تھے ہى معلوم ہواكہ بيٹھے ہوئے كا كور سے ہوئے والوں كى المت كرنا جائز ہا ورسلم كى روايت سے صاف طور پر معلوم ہواكہ ابو بكر صد ين اس نماز عى امام نہ تھے بكد مكر تھے۔ المد من الربير دھرت عائش سے اس طرح روايت كرتے ہيں جس طرح او پر كذرا كر انہوں نے بات اس مارے دور بن الربير دھرت عائش سے اس طرح روايت كرتے ہيں جس طرح او پر كذرا كر انہوں نے بات

وَأَبُو بَكُرٍ خَلُفَهُ قَائِمًا ، وَالنَّاسُ خَلُفَ أَبِى بكرٍ قِيَامٌ . أخرجه الإمام الشافعي في رسالته الأصولية ، ورجاله كلهم ثقات ، وأخرجه البيهقي في المعرفة نحوه أيضا كما في الزيلعي (٢٤٥:١).

المَّدِي عَلَيْهُ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ فَعَلَى عَنْ يَمِينِهِ وَقَامَ أَبُو بِكُرِ يَأْتَمُ بِالنَّبِي عَلَيْهُ وَالنَّاسُ يَأْتَمُونَ وَفِيه : فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ وَقَامَ أَبُو بِكُرِ يَأْتَمُ بِالنَّبِي عَلَيْهُ ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُونَ بِاللّهِ عَلَيْهُ وَلَا أَبُو بِكُر ، فَال ابن عباس : وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ الْقِرَاتَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بِكُر ، فَال ابن عباس : وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ الْقِرَاتَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بِكُر ، أَخْرَجه أَبن ماجة (ص:٨٨) ورجاله كلهم ثقات ، وقال الحافظ في الفتح : رواه ابن ماجة (م:122 ) بإسناد حسن أه.

بھی بیان کی کررسول افتہ میں کے بیٹے کر قماز پڑھی اور ابو بکر صدیق آپ میں گئے کے بیچے کھڑے ہوئے تنے اور ہاتی سباوے معنرت ابو بکڑے بیچے کھڑے ہوئے تنے۔اس کو اہام شاکل نے اپ رسال اصولیہ ش موصولاً روایت کیاہے اور اس کے سب راوی ثقہ بیں اور اس کو بیل نے بھی کتاب السراد عمد ای طرح روایت کیاہے (زیلعی)۔

فاكدو: الروايت سابن وم وفيره كارة الوكارة الوكيا كرحضور اللكانة مرض الموت على يوبيندكرا مامت كى بوق ال عن محابكا آپ كے بيجے كورے اوكرافقد اكرناكى روايت سے ثابت نيس اوتا سوہم نے بتلاد يا كدام شافع كى روايت سے مقتد يوں كا كورا اونا مراحة ثابت ہے۔

قائدہ: اس سے صاف معلوم ہوا کہ رسول اللہ علی امام تنے اور ابو برصد بی اور سب لوگ اس نماز میں مقتدی تنے کی نکہ ا اگر حضور علی مقتدی ہوتے اور ابو برا امام تو حننے کے زویکے حضور میں کو تراہ ت شروع کرنے کی ضرورت زمتی اور شافعیہ وغیر ہم کے ۱۲۵۷ – عن: عمران بن حصين ﴿ قَالَ : كَانَتُ بِي بَوَاسِيْرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ وَاللَّهِ عَلَى مَاللَّةِ ، فَقَالَ : " صَلِّ قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَظِعْ فَعَلَى جُنْبِ ". أخرجه البخارى واللفظ له والترمذي وغيره (فتح البارى ٤٨٤:٢).

زدیک ابتدائے سورہ فاتھ سے قراءت شروع کرنا ضروری تھا گرآپ نے اس جگہ سے قراءت شروع کی جہاں تک ابو بکر پڑھ بھے تنے
اس سے معلوم ہوا کہ امامت حضور ہونے کی طرف نظل ہوگئی تھی اور ابو بکر شقدی ہو گئے تنے اور یہ بات رسول اللہ ہونے کی خصوصیات میں
سے ہے کہ اگرکوئی نماز پڑھار ہا ہوا ور درمیان میں حضور ہونی نماز میں شریک ہوجا کمیں تو امامت حضور ہونے کی طرف نظل ہوجاتی اور پہلا
امام مقدی بن جانا تھا ، مگریہ کے حضور ہونے اس کو اجازت ویدی تو اجازت کے بعد اس کی امامت باتی رہ عتی تھی جیسا کہ عبد الرحمٰن بن
عوف سے کے قصد میں آیندہ آئے گا۔

۱۳۵۷ – المران بن حمین سے روایت ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ بھے بواسیر تھی تو میں نے رسول اللہ اللہ اللہ سے نماز کے متعلق وریافت کیا تو آپ اللہ نے نے مایا کہ نماز کھڑے ہوکر پڑھو، اگراس کی طاقت نہ ہوتو بیٹے کر پڑھو، اگراس بھی طاقت نہوتو پہلو پر (لیٹ کر) نماز پڑھو۔اس کو بخاری اور ترندی و فیرونے روایت کیا ہے اور بیالفاظ بخاری کے ہیں (فتح الباری)۔

: لَقَدْ "هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَخَالِتَ إلى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا ، فَآمْرَ بِهِمْ ، فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُرَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيْناً لَيْهِمْ ، فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُرَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيْناً لَيْهِمْ الْحَدُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى صَلاَةً الْعِشَاءِ " . أخرجه الشيخان وغيرهما ، واللفظ لمسلم (٢٣٢١).

١٢٥٩ - وعن أنس عَلَّهُ بلفظ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنُ آمُرْ رَجُلاً أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ أَنْصَرِفَ إلى قُومٍ سَمِعُوا النَّذَاءَ ، فَلَمْ يُجِيْبُوا فَأَضْرِمَهَا عَلَيْهِمُ نَارًا ، إِنَّهُ لاَ يَتَخَلَّتُ عَنْهَا إلاَّ مُنَافِقٌ ". رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ١٥٩١).

١٢٦٠ عن: سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر قال
 ذَخَلُتُ مَعْ سَالِم بن عبد اللهِ مَسُجِدَ النجُمُعَةِ وَقَدُ فَرَغُوا مِنَ الصَّلاَةِ فَقَالُوا : أَ لا تُجْمَعُ

# باب اس بیان میں کدا یک مجد میں ایک نماز کیلئے دوسری جماعت مروہ ہے

۱۲۵۸ - دعنرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ وہ کے بعض اوگوں کو بعض نماز وں میں نہ پایا تو فر مایا کہ میں قصد کرتا ہوں کہ ایک فیم کروں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے ، پھرخود ان لوگوں کے بیچے آدی لے کر جاؤں جو نماز وں میں نہیں آتے پر تکم دوں کہ لاگوں کے بیچے آدی کے حام ہوکہ اس کو نماز وی میں نہیں آتے ہو تکم دوں کہ نہیں آتے ہوں کہ دوں کہ نہیں کہ موثی تازی بدی کے تو منرور نماز میں بعنی عشاہ میں حاضر ہوتا۔ اس کو نیم و نے دوایت کیا ہے اور یا ففاسلم کے ہیں۔

164-اور حفزت انس سے ان الفاظ کے ساتھ روایت ہے کہ حضور الظافی نے فر مایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ ایک مخض کو تھم دوں جولوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے ، چر میں ان اوگوں کی طرف جاؤں جنہوں نے اذان نی اور اسکی تعیل نہیں کی تو ان کو مگروں سمیت بھو تک دوں ، یقینا جماعت ہے بجر منافق کے اور کوئی بیچے نہیں روسکتا۔اس کو طبر انی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے راویوں کی تو ثیق کی گئے ہے (مجمع الزوائد)۔

فاكدو: اس معلوم ہواك شارع نے جس جماعت كى تاكيدكى ہوہ جماعت وائى عى ہواراكر جماعت انديمى مشروع ہوتى تورسول الله وائل الله الوكوں كے كمر جلانے كا قصد نظر ماتے جو جماعت اولى ميں حاضر نيس ہوئے ، كيونكه اس صورت ميں ميروع ہوتى تورسول الله وائل الوكوں كے كمر جلانے كا قصد نظر ماتے جو جماعت اولى على حدود ميں دوسرى جماعت كى كرابت كوسلتوم ہوتا كونك دوسرى جماعت كرابت كوسلتوم ہے كيونكہ جب لوگوں كو يمعلوم ہوگا كہ بم دوسرى جماعت بھى كر يكتے ہيں تو بہلى جماعت سے ضرورستى كريں ہے۔

۱۲۹۰-عبدالرحمٰن بن المجمر بروایت ب، ووفر ماتے میں کہ میں سالم بن عبداللہ کے ساتھ مجد جمد میں اس وقت وافل مواکدلوگ نماز سے فارغ ہو بچے تھے ، لوگوں نے معفرت سالم سے کہا کہ آپ دوسری جماعت نہیں کرتے ؟ تو معفرت سالم نے فر مایا

الصَّلاَةُ؟ فَقال سالم : لا تُجْمَعُ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ مَرُّتَيْنِ ، قال ابن وهب : وَاخْمَرُنِي رِجَالٌ مِّنْ أَهِلِ العلمِ عن ابن شهابٍ وَيحيى بن سعيد ، وربيعة ، والليث مثلة . كذا في المدونة الكبرى (٨٩:١) لمالك ورجاله كلهم ثقات .

آ ۱۲۲۱ - قال الشافعى: وَإِنَّا قَلْ حَفِظُنَا أَنْ قَلْ فَاتَتُ رِجَالًا مَعَه ( الشَّلَةُ ) الشَّلاةُ فِى فَصَلُوا بِعِلْمِهِ مُنْفَرِدِيْنَ وَقَلْ كَانُوا قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ يُجْمَعُوا ، وَأَنْ قَلْ فَاتَتِ الصَّلاةُ فِى الْجُمُعَةِ قَوْما فَجَاوُوا الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ بِنَنْهُمْ مُنْفَرِدًا ، وَقَلْ كَانُوا قَادِرِيْنَ عَلَى الْجُمُعُوا فِى الْمَسْجِدِ اه . ذكره الشافعي في الأم (١٣٦١) تعليقا: وجزم به ، فلا بد أن يُجْمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ اه . ذكره الشافعي في الأم (١٣٦١) تعليقا: وجزم به ، فلا بد أن يكون حجة ، وقال في موضع آخر (١٣٦٦) من الأم : وَإِنْمَا كُرِهُتُ ذَلِكَ لَهُمْ (أَى تَكُرَارَ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ) لَائَهُ لَيْسَ مِمَّا فَعَلَ السَّلَثُ قَبُلَنَا بَلُ قَلْ عَابَهُ بَعْضُمُهُمْ اه .

کرایک نمازکیلے ایک مجد می دومرتبہ جماعت نہیں کی جاتی ،ابن وہب کتے ہیں کہ جھے بہت سے الل علم نے ابن شہاب (زبری)اور کی بن سعیداور ربید اور لید سے ای کے شروی ہے ( کرس نے ایک مجد میں ایک نماز کی دوو فعد جماعت کرنے ہے منع کیا)۔ اس کو بھون نے دونہ کبری میں دوایت کیا ہے اور اس کے راوی سب ثقة ہیں۔

فاكده: سالم اجلد فقها مديند اوراكا برتا الين سے بين ان كار فر مانا كدا كم مجد عن اكم نماذ كيلي دود فيد عاصت بين كى جاتى اس امركى صاف دليل ب كد عاصت نائي كروه ب اوركونا بنى كا قول قصم پر جمت بين محر جبكه مديث مرفوع اور افعالي سحاب سے اسكن تائيد بودى ب قويقين جمت ب اور يہاں ايسانى ب چنا نچ مدسب اول سے اشارة اور مدمب رائع سے دلالة بعاصت نائي كى كرا بت مليوم بودى ب اور اثر فالث عن معزات محاب كا بعاصت فائيد سے بچنا ذكور ب رسب اموراس امركى دليل بين كرما اثر كايد فترى من اجتمادى نبين ملك مان بحول ب -

ا ۱۳۱۱ - امام شافق قرماتے ہیں کہ ہم کو یہ ہات محفوظ ہے کہ بہت ہو کوں کورسول اللہ ہو کے ساتھ جما مت نہیں ہی تو المہوں نے رسول اللہ ہو کا کے ساسے آپ ہو کا کے علم میں تہا نماز پڑھی حالا تکہ وہ جما صت ٹانیہ پر قادر تھے اور بہت ہے سیاب سے جما صت فو ت بہوئی پھروہ سمجد میں تریف لا نے تو ہرا یک نے الگ الگ نماز پڑھی حالا نکہ وہ سمجد میں جما حت ( ٹانیہ ) کر سکتے تھے۔ اس کوامام شافق نے کتاب الام میں جزم کے ساتھ تعلیقا بیان فرمایا ہے اور جمہد کا جرم جمت ہے، پس بیا رق قابل احتجاج ہے، امام شافق نے کتاب الام میں دوسر ہے موقع پر یہ جی فرمایا ہے کہ میں جما صحیح ٹانیہ کواس کے کروہ بھتا ہوں کہم سے پہلے سلف صافحین نے ایس نئیس کیا مکہ بعض نے اس سے کرا بہت نا ہر کی ہے۔

١٣٦٢ – عن: أبى بكرة أن رسول الله عَلَيْهُ اَقْبَلَ مِنْ نَوَاحِى الْمَدِيُنَةِ بُرِيْدُ الصَّلاَةَ ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا ، فَمَالَ إلى مَنْزِلِهِ ، فَجَمَعَ اَهْلَهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ. رواه الطهراني في الكهير والأوسط ورجاله تقات (مجمع الزوائد ١٦٠١).

باب جواز النافلة خلف المفترض وعدم جواز عكسه واستحباب إعادة الظهر والعشاء مع الجماعة إذا صلاهما منفردا ثم حضرها والعشاء مع الجماعة إذا صلاهما منفردا ثم حضرها ١٢٦٣ - عن: رجل من بني الديل قال: خَرَجْتُ بِأَبَاعر لي لأَصْدِرَهَا الّي الرَّاعِيُ

فاكدو: اس كى دلالت مقسود اب يربب ظا برب-

۱۲۹۲- معرت الو بحرق مروایت ب کرسول الله الفظاف بند کنواح مناز کاراده منظریف لائو آپ الفظاف بند کنواح مناز کاراده منظریف لائو آپ الفظاف فی المنظر باجماعت) نے دیکھا کرلوگ نماز پڑھ بچے میں تو حضور الفظائے کمر میں تشریف لے محداور کمروالوں کوجع کر کے ان کے ساتھ (باجماعت) نمازاداکی ۔اس کولم رانی نے جھم کمیرداوسلامی روایت کیا ہے اوراس کے سب رادی تقدیمی (جمع الروائد)۔

فا کود: ال سے بھی مجد علی جماعت وانے کی کراہت فاہر ہوری ہے کو کر حضور ہاتا نے مجد علی دومری جماعت بھی کہ کہر علی جماعت کی در ہا ہا اقال کا اس وقت آ ہے ہاتا کہ کو مجد علی جماعت کرنے کیا آ دی نہ طوب ہوں گے واس ہے ہوا ہوں ہے کہ اس وقت اول و آ ہے ہاتا کہ مراہ ہوئے تھے اس لئے فاہر یہ ہے کہ اس وقت بھی پچھوک ہمراہ ہوں کے دومرے آ ہے ہاتا کہ موجد علی بلا کر مجد علی جماعت کر کئے تھے کو کر حضور ہاتا کے زبانہ علی کی کو لوگ ہمراہ ہوں کے دومرے آ ہے ہاتا کہ والوں کو بھی مہر علی بلا کر مجد علی جماعت کر کئے تھے کو کر حضور ہاتا کے زبانہ علی کی کو لوگ ہم بالد زبر میں کی افراد اس مدے ہے ہی مطوم ہوا کہ دومری جماعت کہ جد کی محمافت نے بعد کھر علی دومری جماعت کو کر یہ بھی اس گفتی کیلئے جائز ہے جو جماعت اولی باہر جائز ہے جو جماعت اولی علی سے نہر جائے ہو جماعت اولی علی میں موجد سے ہا ہر جائے ہو اس کے حاصل کرنے ہیں ہو گئی اس سے جماعت اولی کی تفویت لازم آ بی جو کہ واجب وہ کہ کہ ہے دوم سے اہر جماعت کا ذرا ہے بی موجد سے ہا ہر جماعت کا درا ہے ہو کہ کہ اس سے جماعت اولی کی تفویت لازم آ بی جو کہ واجب وہ کہ کہ کہ اس موجد کی گا اس سے جماعت اولی کی تفویت لازم آ بی جو کہ واجب وہ کہ کی دومر ہوگئی کہ اس میں کہ جو کی اس کی موجد کی ہو کہ کو کہ اس موجد میں اس کرنا ہو ہے وہ کہ کو ایک ہو کہ کو کہ اس موجد عمراس میں کرنا ہو ہے اس کرنا ہو ہے اس کردا ہو ہے اس کودا کو کہ کی اس موجد عمراس موجد عمراس موجد عمراس کردا ہو ہے اس کردا ہو ہے اس کودا کو کہ کو

فَمَرَرُثُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُوهُو يُصَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ ، فَمَضَيْتُ فَلَمْ أَصَلِّ مَعَهُ . فَلَمَّا أَصْدَرُتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فَقَال : يَا فُلاَنُ! مَا مَنْعَكَ أَنْ تُصَدِّرُتُ إِنَا عَبْنَ مَرَرُتَ بِنَا؟ فَقُلْتُ : يَا رسول اللهِ إِنَّى كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فَى بَيْتِى قَال : وَإِنْ رَوَاهُ أَحِينَ مَرَرُتَ بِنَا؟ فَقُلْتُ : يَا رسول اللهِ إِنِّى كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِى بَيْتِى قَال : وَإِنْ رَوَاهُ أَحِمَد ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ١٩٥١).

مَا ١٣٦٤ - عن: جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ عُلَامٌ صَابِّ مَ وَلَمُ مَعَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو عَلَمْ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَهُو عَلَمْ اللهَ مُعَلِيهِ اللهَ مَعَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو عَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

باب فرض نماز پڑھنے والے کے بیچھے نفل کا جائز ہوتا اور اس کانکس نا جائز ہونا اور ظہر اور عشاء جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھ لینے کامستحب ہوتا جبکہ وہ دونوں نمازیں تہا پڑھی ہوں اور اس کے بعد جماعت میں حاضر ہو

۱۲۹۳ - نی الدیل می سے ایک فخض سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ لے کر نکا تا کہ ان کو جوا ہے کو نا وول آو رسول اللہ بھٹے پر میرا گذر ہوا حالا نکہ آپ لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور میں آ کے چلا کیا اور آپ کے ہمراہ نماز نہیں پڑھی، پھر جب میں نے اپنے اونٹ لوٹا و نے (جرائے کیلئے) اور والی آیا تو جناب رسول اللہ بھٹے نے (میرا) یہ (واقعہ) ذکر کیا گیا ،

آپ بھٹھ نے فر مایا اے فلال (فخص) تم کو ہمار سے ساتھ نماز پڑھنے سے کون ساامر مانع ہوا جبکہ تم ہمار سے پاس سے گذر ہے تھے؟ ،

می نے عرض کیا یارسول اللہ بھٹھ میں اپنے کھر میں نماز پڑھ دیکا تھا ، آپ بھٹھ نے فر مایا اگر چنماز پڑھ بھے تھے (جب بھی جماعت میں شامل ہو جایا کرد)۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال نقتہ ہیں ، ایسانی مجمع الزوائد میں ہے۔

۱۲۹۳- دهزت جاربن برید بن الاسودای باب سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے رسول اللہ ہی کے ساتھ تماز پڑھی اور دونوں کو اور دونوں کے جانب میں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تو آب نے ان دونوں کو بلایا سوده دونوں آپ ہی نماز پڑھ بھی تو تا گاہ دوخوں ہیں مجد کی ایک جانب میں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تو آب نے ان دونوں کم بایا سوده دونوں آپ ہی تا تھا، ہی آپ ہی تا کہ حالا کہ ان دونوں کے شانہ کا گوشت (بوج خوف کے) کا نیتا تھا، ہی آپ ہی تا کہ مایا کہ تم دونوں کو بمار سے ساتھ نماز پڑھ نے کونیا امر مانع ہوا؟ ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنی تیام گاہ میں نماز پڑھ لی تھی ، آپ کہ می دونوں کو بمار سے ساتھ نماز پڑھ نے کوئی اپنی تیام گاہ میں نماز پڑھ لے بھر امام کو پالے اس حال میں کہ اس نے نماز نہ پڑھی بوتو اس کے ساتھ نماز پڑھ لے بہر ہا کہ بی ہوا کہ اس کے اس کوئی اپنی تیام گاہ میں نماز پڑھ لے بھر امام کو پالے اس حال میں کہ اس نے نماز نہ پڑھی اس کے ساتھ نماز پڑھ لے بہر ہے اس کے اس کے دیا تھا میں نماز بڑھ لے بادر اس پر سکوت کیا ہے اور بلوغ الرام

رواه أبو داود (۹۲:۱) وسكت عنه . وفي بلوغ المرام (۷۲:۱) وصححه الترمذي و بن حبان اه وفي التلخيص (۱۲۲:۱) وصححه ابن السكن ، وفي الفتح (۱٦٦:۲) أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره.

١٢٦٥ عن: أبى أمامة الباهلى فالله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: " اَلإمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ". رواه أحمد والطبراني في الكبير ، ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ). (١٤٢:١).

مَالِهُ قَال : " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِه ، فلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ". أخرجه البخاري ومسلم (زيلعي ٢٤٩١).

مں ہے کے تر فدی اور ابن حبان نے اس کی تھے کی ہے اور تلخیص میں ہے کہ ابن اسکن نے اس کی تھے کی ہے اور فتح الباری میں ہے کہ ابن خزیر و فیرونے اسکی تھے کی ہے۔

۱۲۷۵ – معزرت ابوامات ہے کے درسول الله علی نے نے مایا کے امام ضامن ہے اورمؤ ذن امین ہے۔ اس کوامام احمد اور طبر الی نے دوایت کیا ہے داوی ثقة میں (مجمع الزوائد)۔

فاكدو: ال مديث من فرض پز من والى نمازنلل پر من والى ييج جائز نه بون پراستدال كيا ميا باورتقرير الله فاله بيج جائز نه بون پراستدال كيا ميا با امتنفل بو الله كاما حب كرام من في الله مي نماز پر مشتل باور جب كرام مي نماز بر مستل بود و باور امام كي نماز بر مشتل نه و كي نماز بر مشتل نه و كي نماز بر مشتل نه و كي نماز بر من ايك و مف فرضيت كازياده باورامام كي نماز الله مي نماز بي مقتدى كي نماز الله كي نماز سي في اقتدام كي نماز سي في كي نكه بي ما و كي كي نماز الله كي نماز الله كي نماز الله كي نماز الله كي نماز مي نماز مي اقتدام كي نماز مي كي نماز الله كي نماز الله كي نماز الله كي نماز الله مي نماز مي كي نماز مي كي نماز مي كي نماز الله كي نماز الله كي نماز الله كي نماز الله مي نماز

فا كده: ال صديث مي امام اختلاف كرن كوضع كيا كيا بها دريجى اختلاف مي داخل به كدامام كي نيت نفل كي بو اور مقتدى كي فرض كي بي يم منوع بوا ، اوراكر امام فرض پر حدم به بواور مقتدى نفل كي نيت كري تويدا ختلاف على الا مام نيس كيونكد اختلاف على الا مام بي كيونك الختلاف على الا مام مرف مساوى نماز يا برتر نمازكي صورت مي بوسكما به اوراس صورت مي مقتدى كي حالت امام سه كمتر به دوسرت الكي اجازت بهت كي احادث عن عديث سه خلاف اقتداء مفترض بالمتنفل كداس كي اجازت كي حديث سه ابت نيس

۱۲۹۷ – عن ابن مسعود ظه قال: " لا يَوُّمُ الْفُلاَمُ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ".
۱۲۹۸ – وعن: ابن عباس قله قال: " لا يَوُّمُ الْفُلاَمُ حَتَّى يَحْتَلِمَ". رواهما الأثرم في سننه كذا في المنتقى ، وفي النيل (٤٣:٣): وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعا بإسناد ضعيف اه.قلت: وسكت الشوكاني عن أثر ابن مسعود وعن أثر ابن عباس موقوفا.

٩٦٦٩ - وأخرج ابن أبى داود عن ابن عباس ظه قال: نَهَانَا آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْن عمرُ رضى الله عنهم أن نَوُمُ النَّاسَ فِي المُصْحَفِ، وَنَهَانَا أَنْ يَوُمُنَا إِلَّا الْمُحْتَلِمُ . كذا في كنز العمال . (٢٤٦:٤).

اور حضرت معاذین جبل کی صدیت کرده حضور الکائے بیچے عشاه پر حکرا بی قوم کو عشاه پر حاتے ہے، ہم کو مفید بیس کو تکہ وہ امار سے نزویک اس پر محول ہے کہ حضورت معاذ حضور الکائے بیچے عشاه پر حتے ہے اور اپنی قوم کے ساتھ فرض پر حتے ہے اور حضرت جایر گا خیال نے جوایک روایت جس یہ فر ایا ہے کہ حضرت معاذ حضور الکائے ساتھ فرض اورا پی قوم کے ساتھ فل پر حتے ہے یہ حضرت جایر گا خیال ہے جو بھم پر جمت نہیں اور بعد حسلیم کے بھم یہ کتے ہیں کہ کی صدیت سے یہ جابت نہیں کہ حضرت معاذ نے اپنی نیت کی اطلاع رسول الله والله فلاگاوکی تھی اور بعد حسلیم کے بھم یہ کتے ہیں کہ کی حدیث سے یہ جابت نہیں کہ حضرت معاذ ہے اپنی نیت کی اطلاع رسول الله وقت بوجب کرفن و مرتبہ پر حمنا جائز تھا بعد جس یہ جواز مضوخ ہو گیا ، بہر حال اس وقت بوجب کرفن و و مرتبہ پر حمنا جائز تھا بعد جس یہ جواز مضوخ ہو گیا ، بہر حال است کے ہوتے ہوئے حضرت معاذ کا گھل جمت نہیں ہو مکیا۔

۱۳۹۷- دعزت ابن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کراڑ کا اس وقت تک امام ندینے جب تک اس پر صدود واجب ندموں ( بیخی جب تک یالغ ندموجائے )۔

۱۳۹۸- معزت ابن عہال ہے مردی ہے کہ انہوں نے فر مایا کراڑکا جب تک (محم ) بالغ نہ و جائے اس وقت تک امام نہ بنے ۔ ید دونو ل اثر امام اثر م نے اپنی سنن میں روایت کے ہیں (منتی ) علامہ توکانی نے نیل الا و طار میں فر مایا ہے کہ ابن عبال کے اثر کو مجد الرزاق نے ضعیف سند کے ساتھ مرفو ما بھی روایت کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ علامہ توکانی نے ابن مسعود کے اثر پر بھی کام نیس کے موقو فاید دونو ل اثر قابل احتجاج ہیں۔
کیاای طرح ابن عہال کے اثر موقو ف پر بھی جرح نیس کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موقو فاید دونو ل اثر قابل احتجاج ہیں۔

۱۳۹۹-اورابن الی داود نے ابن عبال ہے روایت کیا ہے کہ ہم کوامیر الکومنین حضرت عمر نے اس بات ہے منع فر مایا ہے کہ ہم مصحف میں ( د کھوکر ) لوگوں کی امامت کریں اور اس بات ہے ( بھی ) منع فر مایا ہے کہ بالغ کے سواکوئی ہمارا امام ہے ( کنز العمال ) ۔ میں کہنا ہوں کہ بیر آٹار متعددہ میں اگر مضعف میں ہوں تب بھی تعدد طرق کی وجہ سے حسن لغیم و کے درجہ میں ہیں

١٢٧٠ - قال: ابن وهب عن على بن زياد عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال
 كَانُوْا يَكُرَهُوْنَ أَنْ يَوُمُّ الْغُلامُ حَتَّى يَحْتَلِمُ . (المدونة لمالك ١:٥٥).

قلت كلهم ثقات من رجال الصحيح غير على بن زياد ، فلم يخرجوا له وهو ثقة ، كما سنذكره.

١٢٧١ - وقال ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عمر بن عبد العزيز قال : لاَ يَوُمُ مَنُ لَمْ يَحُتَلِمُ . (المدونة لمالك ٢:١٨). قلت : رجاله كلهم ثقات .

الأولَّ المَّالِيِّ ، وَ لاَ اعْجَمِيٌ وَلاَ عُلامٌ لَمْ يَحْتَلِمُ .أخرجه الدارقطني (١٠٥٠١) وأعله في اعْرَالِيُّ ، وَ لاَ اعْجَمِيٌ وَلاَ عُلامٌ لَمْ يَحْتَلِمُ .أخرجه الدارقطني (١٠٥٠١) وأعله في التعليق المغنى بليث بن أبي سليم وقد عرفت مرارا أنه حسن الحديث ثقة من رجال مسلم، فالحديث حسن.

اور حسن لغير وسے احتجاج مح ہے۔

• ١١١- حفرت ابرائيم نخي فرمات جي كرسلف اس سے كرابت كرتے تھے كراؤكا بالغ ہونے سے پہلے امام بے۔ (مدونه مالک) ميں كہتا ہوں كراس كے تمام اوى ثقة جي اور كرابت سے مرادا مطلاحی كرابت نبيں بلك عام منی مراد جي جس می مدم سنت ميں داخل ہے۔ مجي داخل ہے۔

اے۱۱- عمر بن عبدالعزیز ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ جو ہالغ نہ ہوا ہووہ امام نہ بے۔ ( مدونہ مالک)۔ یس کہتا ہوں کہ اس کے بھی سب راوی تقدیمیں۔

۱۲۷۴- معزت ابن عبال سے مرفو غاروایت ہے کہ رسول الله اللظ کے نے مایا کہ صف اول ہے آ کے اعرابی ، جمی اور ۱ با ف نہ برحیس ( مینی بدلوگ امام نہ بنیں )۔ اس کو دار قطنی نے روایت کیا ہے اور تعلق مغنی میں اس کولیت بن الی سلیم کی وجہ سے ضعیف کہا ہے ۔ جمر میں کہتا ہوں کہ بار ہاگذر چکا ہے کہ وحسن الحدیث بیں اور مسلم کے رجال میں سے جیں ہیں صدیث حسن ہے۔

باب اذا صلى الفجر أو العصر أو المغرب منفردا ثم أدرك الجماعة لا يعيد الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن المغرب أو المغرب أو المعبّع ثم أذرَكهُمَا مَع الإمام فلا يُعِد لَهُمَا " . رواه الإمام مالك في الموطا (ص:٤٧) وذكره في فتح القدير (٤١٢:١) مرفوعا ، وعزاه إلى الدار قطني ، وقال : قال عبدالحق تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقة أه ولم أجده في سننه فلعله ذكره في غرائب مالك أو غيرها.

باب جو تفلی عصر دمغرب و مبح کی نماز عمبا پڑھ لے بھر جماعت کو پائے تو ان نماز وں کا اعادہ نہ کرے اس جو تخصی عصر دمغرب و مبح کی نماز عمبا پڑھ لے بھر جماعت کو پائے تا ۱۲۷۳ - نافع ہے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر تمر ماتے تھے کہ جو تخص مغرب یا مبح کی نماز پڑھ بچے بھران کو امام کے ساتھ پائے تو ان دونوں کا اعادہ نہ کرے۔ اس کو امام مالک نے مؤطا میں روایت کیا ہے اور فتح القدیر میں دارتطنی کی طرف منسوب کر کے اس

١٢٧٤ – عن: أبى سعيد الخدرى فله يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلُولُ: " لاَ صَلاَة بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ ". صَلاَة بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ ". أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو متواتر.

## باب إذا أم قوما وهو جنب أو محدث يعيد ويعيدون

۱۲۷۰ – أخبرنا: إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار أن على بن أبى طالب على قال في الرُّجُلِ يُصَلِّى بِالْقَوْمِ جُنُباً قال : يُعِيدُ ، وَيُعِيدُونَ . أخرجه محمد في الآثار (ص:۲۸، مع المشكاة) و ابن أبي شيبة في مصنفه (الجوهر النقي ) وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي حسن له الترمذي (ص:۷۰) ، وقال : قد تكلم فيه بعض أهل العلم

کومرفو عافر کرکیا ہے اور کہا ہے کہ مبدالحق نے فر مایا ہے کہ اس کے رفع کے ساتھ مہل بن صالح انطا کی منفرد ہے اوروہ ثقة ہے۔ یس کہتا ہول کہ ثقتہ کا رفع جمت ہے۔

فاكده: ال صدیث مرجم اورعمر كے بعد للل نماز كا كروه ہونا صراحة ثابت ہاور جوفض ایک بارعمر كى نماز لله الإحديكا ہوده اگر جماعت كے ساتھ اس كودو باره پڑھے كاتو دوسرى نماز للل ہوكى جس كى كراہت اس مديث سے ثابت ہے لبذا عمر كا بحى اعادہ جائز بيں۔

باب امام اگر جنابت یا حدث کی حالت میں نماز پڑ حادے (یا اور کسی وجہے امام کی نماز فاسد ہوجائے) تو امام اور مقتدی سب نماز کا اعادہ کریں

211-عمروبن وینار، معزت علی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مخف کے بارہ میں ،جس نے لوگوں کو جنابت کی حالت میں نماز پڑ حادی ہو، یفر مایا کہ وہ بھی نماز کا اعادہ کر سے اور قوم بھی اعادہ کر ہے۔ اس کو امام محد نے کتاب لآ کا راور ابن ابی شیب نے مصنف میں روایت کیا ہے ( الجو جرائعی ) اور اس کی سند میں ایرا ہیم بن یزید خوزی کی ہے جس کی احادیث کی ترفدی نے تحسین کی ہے اور کہا ہے کہ حفظ کی وجہ سے بعض علماء نے اس میں کلام کیا ہے اور منذری نے ترفیب کے آخر میں اس کو محتف فیدروا ہ می ذکر کیا

من قبل حفظه اه . وذكره المنذرى في باب الرواة المختلف فيهم من الترغيب (١٠٠:١) فقال: واه ، وقد وثق ، وقال البخارى: سكتوا عنه وقال ابن عدى: يكتب حديثه وحسن له الترمذي اه .

قلت: فالحديث حسن لكن فيه انقطاع ، لأن عمروا لم يلق عليا ، وهو لا يضرنا لا سيما وقد قال يحيى بن سعيد: مرسلات عمرو بن دينار احب إلى ، كذا في تدريب الراوى (ص:٧٠).

٢١٧٦ - أخبرنا: إبراهيم بن يزيد المكى عن عمرو بن دينار عن أبى جعفر أن عَلِياً عَلَى عَيْرِ وُضُوءٍ فَاعَادَ ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يُعِيْدُوا . أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (زيلعي ٢٠٢١) وقال الحافظ في الدراية (ص:٧٠): فلعلهما أثران (يريد هذا والأثرالسابق عن على قولا) وسكت عنهما ، قلت: إسناد حسن مع انقطاع فيه ، وهو لا يضرنا.

١٢٧٧ عن : على بن أبى طالب فله قال : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَا فَانْصَرَفَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ، فَصَلَّى بِنَا ثُمُّ قال : إِنَّىٰ كُنْتُ صَلَّيْتُ بِكُمْ وَأَنَا جُنُبُ فَانْصَرَفَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ، فَصَلَّى بِنَا ثُمُّ قال : إِنِّى كُنْتُ صَلَّيْتُ بِكُمْ وَأَنَا جُنُبُ فَانْصَرَفَ ثُمُّ مِثْلُ مَا صَنَعْتُ ". رواه أحمد فَمَنْ أَصَابَهُ مِثْلُ مَا اصَابَهِى أَوْ وَجَدْ فِى بَطُنِهِ رِزًا ، فَلْيَصْنَعُ مِثْلُ مَا صَنَعْتُ ". رواه أحمد

ہاہ کہ اے کہ وہ معیف ہا ورائل تو یُق بھی کی گئی ہا وراین عدی نے کہا ہے کاس کی حدیث لکھی جائے اور تر فدی نے اس کی حدیث کا میں ہے اور اسکی تو یک ہے۔ اور انقطال جم کو حسین کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہیں بیا اور انقطال جم کو تحدیم و بن و بنار نے معزمت کی توہیں پایا اور انقطال جم کو معزمیں خصوصاً جبکہ یکی بن معید (قطان) کا بیقول بھی ہے کہ عمر و بن و بنار کے مراسل جھے بہت مجوب ہیں (تدریب الراوی)۔

۳ ۱۳۵۳-ابوجعفر(امام باقر") ہے روایت ہے کہ دعفرت کل نے (ایک دفعہ) جنا بت کی حالت میں یا حدث کی حالت میں ارزیعنی کا اور کو کو کی کیا اور لوگوں کو بھی اعاد و کا تھم دیا۔ اس کوعبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے (زیلعی) اور مافظ نے درایہ میں فرمایا ہے کہ شاید بیددواثر الگ الگ میں (پہلا اثر قولی ہے اور یفلی)۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی سند بھی حسن ہے مع انظطاع کے جو ہم کومعز نہیں۔

 وله عنه في رواية: بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ ال

١٢٧٨ - محمد: قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذَا فَسَدَتُ صَلاَةُ الإِمَامِ فَسَدَتُ صَلاَةً مَنْ خَلْفَهُ. (كتاب الآثار ص:٢٧).قلت: رجاله كلهم ثقات.

١٢٧٩ - محمد : عن عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء بن أبى رباح فى رَجُلٍ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ قال : يُعِيْدُ ، وَيُعِيْدُونَ .

کے بعدفر مایا کریں نے تم کو جنابت کی حالت میں نماز پر حادی تھی ، لی جس کویدوا تھ چی آئے جو جھے چی آیا کوئی اپنے پیٹ میں گر بر پائے (جس سے خروج رتے کا قوی شبہوجائے) تو وہ ایسائل کرے جیسا میں نے کیا ہے ( یعنی نماز کا اعاد وکر ہے )۔ اس کو امام احمد ، براراور طبرانی نے جم اوسلا میں روایت کیا ہے اور طبرانی کے الفاظ یہ جی کراس کو چاہئے کہ ( نماز ہے ) الگ ہوجائے اور شسل کر سے اسکے بعد آ کراز سرفونماز پر ھے۔ اور اس کے تمام طرق کا ھا رائن لہید پر ہے جس میں کلام ہے ( مجمع الروائد )۔ میں کہنا ہوں کہ بار ہاگذر چکا ہے کہ ابن لہد حسن الحدیث ہے ہی حدیث میں ہے۔

فاكدونال مدید می حضور الله کے آول وہل دونوں سے نابت ہوگیا کر جو گفتی صدت یا جنابت کی صالت میں دوسروں کو نماز پر صاد ہے تو اس کو اور سب مقتد ہوں کو نماز کا عادہ کرنا چا ہے اور ای سے یہ کی نابت ہوا کہ امام کی نماز کا فاسد ہونا مقتد ہوں کی نماز پر صاد ہے تو اس کو اور حضرت کا کی سے مدے اس صدیت کی غیر ہے جو شیخین نے ابو ہریرہ سے دوایت کی ہے جس میں مسلم کے لفظ یہ میں کہ آپ میں کہ آپ کھی میں میں کہ ہوئے کا در گھر میں تشریف لے میں اور کے تشریف ال کے لفظ یہ دونوں کو ایک واقعہ پر محول کرنا وہوار ہے بلکہ معفرت کا فی دوایت میں دوسرے واقعہ کا اور معفرت الحق ہوئے کہ ہوئے کہ دونوں کو ایک واقعہ کو دوایت کیا ہے، معفرت ابو بحر ہوئی دوایت میں دوسرے واقعہ کا اور معفرت کا ٹی نے جس واقعہ کو دوایت کیا ہے، معفرت ابو بحر ہوئی دوایت کیا ہے، معفرت ابو بحر ہوئی کی دوایت ہے کہ منفور واقعہ نے تجمیر تح میں کہ بہ بام کی نماز فاسد ہو جائے تو ان لوگوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے تو ان لوگوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے تو ان لوگوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے تو ان لوگوں کی نماز بھی میں۔ ( کتاب لاتا فار کو س کہ جا ہوں کہ اس کے بیارہ وہ ایکی جو ہوں۔ کو ایک کو میں میں۔

9 سااء عطائه بن الى رباح ساس فخص كے بارو على جوابي ساتھيوں كوب وضوء تمازيز هاد سےمروى بكرانبول ف

(كتاب الآثار ص:٢٧) رجاله كلهم ثقات.

١٢٨٠ حدثنا محمد بن النعمان قال: حدثنا يحيى بن يحيى: قال ثنا أبو معاوية قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنَّ عمرَ فَقَ نَسِيَ فِي صَلاَةِ المَغْرِبِ، فَا الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنَّ عمرَ فَق نَسِيَ فِي صَلاَةِ المَغْرِبِ، فَال : ثنا الأعمش الإسناد أه .
 فأعَادُ بِهِمُ الصَّلاَةَ . أخرجه الطحاوى (٢٣٩:١) واحتج به ، وقال متصل الإسناد أه .

مرسلا أتم منه ، وفيه : فَأَعَادَ وَأَعَادَ أَصْحَابُهُ. كذا في جامع مسانيد الإمام ، ومراسيل مرسلا أتم منه ، وفيه : فَأَعَادَ وَأَعَادَ أَصْحَابُهُ. كذا في جامع مسانيد الإمام ، ومراسيل إبراهيم صحاح كما مر غير مرة ، وقد روى صالح بن أحمد بن حنبل في كتاب المسائل عن أبيه من طريق همام بن الحارث أن عمر فله صَلّى الْمَغْرِبَ فَلَمُ يَقُرَأ شَيْناً ، فَلَمّا انْصَرَفَ قالوا : يا أَمِيرَ المؤمنينَ! إِنّكَ لَمْ تَقُراً فقال : إِنّى حَدَّثُتُ نَفْسِى وَأَنَا فِي الصَّلاةِ بِعِيْرٍ جَهُزْتُهَا مِنَ الْمَدِينَةِ حتَّى دَخَلْتُ الشّامَ ، ثُمّ أَعَادَ وَأَعَادَ الْقِرَاثَةَ . قال الحافظ في الفتح (٢١:٤) : رجاله ثقات.

فرمایا ہے کدامام مجی اعادہ کرے اور مقتدی مجی اعادہ کریں ( کتاب لا اور)۔اس کے بھی سب راوی تقت ہیں۔

فائدو:ان آ ٹارے امام مغیان ٹوری کے اس تول کا بھی جس کو بیٹی نے تقل کیا ہے ضعف معلوم ہو گیا کہ جماؤ کے سواکس نے بیٹیں کہا کہ (امام کی نماز فاسد ہونے کی حالت میں) مقتدی بھی نماز کا اعاد ہ کریں کیونکہ ہم نے بتادیا ہے کہ اس مسئلہ میں معفرت علی اور ابرا ہیم نختی اور عطاق کا بھی وی تول ہے جو جماد اور امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب کا قول ہے۔

۱۲۸۰-۱۲۸۰ بن حارث بے روایت ہے کہ دھنرت عرق مغرب کی لماز جی ( کی ) بحول مجے تھے ہرانہوں نے سب کے ساتھ نماز کا اعادہ کیا۔ اس کو طحاد کی نے روایت کیا ہے اور اس سے احتجاج کیا ہے اور اس کے الفاظ زیادہ واضح ہیں ( جیسا کہ جاشح کے سب راوی ثقہ ہیں اور اس کو امام محر نے بھی اہرا ہیم گئی سے مرسلا روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ زیادہ واضح ہیں ( جیسا کہ جاشح مسانید الا مام میں ہے ) اور صالح بن امام احمد بن ضبل نے کتاب المسائل میں اس کو امام احمد سے بھر تی ہمام بن حارث کے اس طرح روایت کیا ہے کہ دھنرت عرف نے مفرب کی نماز پڑھائی اور اس میں پھر قرارت نہیں کی ، جب لماز سے فار فی ہو کے تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے امر المؤمنین! آپ نے قرارہ نہیں کی فرمایا کہ میں ایک لفکر کے متعلق جس کو کہ یہ ہے شام ہم جماع اور ہاتھا ہے ول میں ہاتھ کس کتا رہا اس لئے قرارہ ت بھول گیا ) پھر آپ نے نماز کا اعادہ کیا اور قرارہ ت کا بھی اعادہ کیا اور آپ کیا موادہ کیا اور آپ کی اعادہ کیا اور آپ کے اصاب نے بھی اعادہ کیا اور آپ کے اصاب نے بھی اعادہ کیا اور آپ کے امادہ کیا۔ دادی گئی ت بے کہ اس کے سب رادی ثقہ ہیں اور آپ کی اعادہ کیا اور آپ کے اعادہ کیا اور آپ کی نماز کا اعادہ کیا اور آپ کے اصاب نے بھی اعادہ کیا اور آپ کے اعادہ کیا۔ اور گزارہ کی نماز کا اعادہ کیا اور آپ کے اعادہ کیا اور آپ کے اصاب نے بھی اعادہ کیا اور آپ کے اس کے سب کے اس کے سب کے اس کے سب کی اعادہ کیا اور آپ کے اس کے اس کے بھر کیا دور کیا دور آپ کیا ہوں کہ موادہ کیا اور آپ کے اس کے بھر اس کیا ہوں کیا ہوں کی موادہ کیا اور آپ کیا ہوں کیا ہوں کے بھر کیا ہوں کیا ہو

۱۲۸۱ - ثنا: هشيم عن يونس عن ابن سيرين قال: أعِدِ الصَّلاَةَ وَأَخْبِرُ أَصْحَابَكَ أَنْكَ صَلَّيْتَ بِهِمُ وَأَنْتَ غَيْرُ طَاهِرٍ. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كذا في الجوهر النقي (۱۹۸:۱) ورجاله ثقات.

۱۲۸۲ عن : الثورى عن صاعد عن الشعبى قال : يُعِيدُ ، وَيُعِيدُونَ . أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كذا في الجوهر النقى (۱۹۸۱) وفيه أيضا : وصاعد هو ابن مسلم البشكرى الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات اه . قلت : وسفيان لا يسئل عنه.

١٢٨٣ – حدثنا: ابن أبي داود قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم عن جابر الجعفى عن طاوس ومجاهد في إمامٍ صَلَّى بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوْءٍ قالاً: يُعِيْدُوْنَ

ا ۱۲۸۱ - ابن سیرین سے مروی ہے کہ انہوں نے (اس فنص سے جس نے بےوضوہ نماز پڑھاوی تھی) فرمایا کہ نماز کا اعادہ کراورا پنے ساتھیوں کو خبر کر کہ تو نے ان کو بلاوضوء کے نماز پڑھائی ہے۔ اس کو ابن الی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے (جو برنتی ) اور اس کے سب راوی ثقتہ ہیں۔

۱۲۸۲- حضرت فعی ہے (ای مسئلہ میں) روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ ام بھی اعادہ کر ہے اور سبہ مقتدی بھی۔ اس کوعبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے (جو برتی ) اور اس کے بھی سب راوی ثقد ہیں۔

١٢٨٣ - طاوَس اور مجابة في ايسام ك باره من جس في لوكول كو بلاوضوه كفمازيز مادى، يفر ما يا كرسب لوك نماز كا

الصَّلاَةُ جَمِيْعاً . أخرجه الطحاوى في معانى الآثار (٢٣٩:١) ورجاله ثقات غير الجعنى ، فمختلف فيه ، وثقه شعبة وغيره ، وتركه أخرون وقد سر حديث أبي هريرة الإسام ضاسن مرفوعا في الباب السابق وهو حجة في الباب أيضا.

#### باب وجوب التخفيف على الإمام

١٢٨٤ – عن: أبي مسعود الأنصاري هر قال : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ فَقَال :

ا عادہ کریں۔اس کو محاوی نے روایت کیا ہے اور اس کی سندحسن ہے اس میں جابر بعظی مختلف فیہ ہے جس کو بعض لوگوں نے ضعیف کبا ہے محرشعبہ وغیرہ نے تقدیم اے۔

<u>فا كده</u>: ان سب آثار سے ان لوكوں كے قول كار د بوكيا جنبوں نے اس مسئله ميں حماد كومتغر دكہا تھا بمعلوم ہوا كرو ومتغر دبيس بلك اجلة ابعين اس مسئله من ان كرساته من اوراس مسئله كي دليل ووحديث بمي بع جويمل باب من كذرى بركر سول القد ريجيج نے فرمایا کدامام ضامن ہے بعنی مقتد ہوں کی نماز کواپی نماز کے اندر لئے ہوئے ہے اگراس کی نماز مجے ہے تو سب کی سیح ہے درنہ سب کی فاسد ہے، اور امام شافعی نے جو معزت عر کے اس اثر ہے استدلال کیا ہے کہ ایک وفعد انبول نے جنابت کی حالت میں لوگول کونماز یر حادی پر خودتو نماز کا اعاده کیا اورلوگول کو اعاده کا حکم نیس و یا۔اس کو وارتطنبی نے روایت کیا ہے اور تعلیق مغنی میں اس کے سب راويوں كو تقدكها ہے واس كا جواب يہ ہے كے مكن ہے كے معزت عربي و جنابت كا يقين نه ہوا ہو محض شبه ہوا موا واس لئے احتياطا خود نمازي اعادہ کرلیااور شبر کی بناء پرلوگوں کو پریشان کرنانبیں جا ہا،اور بیمیمکن ہے کہ معنرت عمر کااول میں خیال ہو کہ امام کی نماز فاسد ہونے ے مقتدی کی نماز فاسدنہیں ہوتی بعد میں مسلامعلوم ہوا ہو کے مقتد ہوں کی بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے اس احمال کی تائید مالکنف عبد الرزاق كى اس روايت ہے ہوتى ہے كه ابوامات ( صحابي ) نے فرمايا كه معنزت عمر نے جنابت كى حالت ميں نمازيز حائى ، مجرخو دنماز كا اعاد وکرلیااورلوگوں نے اعاد ونبیں کیاتو حضرت علی نے حضرت عمر ہے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان وہمی نماز کا اعاد وکرنا ما ہے تھا مراوی کہتے ہیں کہ پھرسب نے معزت علیٰ کے قول رحمل کیا اور ابن مسعود بھی معزت ملی کے موافق فتوی ویتے تھے اد۔اور کو بیاٹر ضعیف ہے مرضعیف روایت سے احمال پیدا ہوسکتا ہے لبذائعم کا استدلال سیح ندر بااور معزت عمان سے جومروی ہے كانبول في بنابت كى حالت من نماز ير حالى تو خوداعاده كيااورلوكول كواعاده كاامرنيس كياراس كووار كظني فيروايت كياب محراس کے بعض راویوں کا حال معلوم نہیں ہوا ہیں اول تو بدون صحت سند کے استدلال تام نہیں اورا گراس کو بیچے مان لیا جائے تو اس کی بھی وہی تاویل ہے جواد پر گذری کے شاید حضرت عثان کو جنابت کا یعین نے ہوا ہو تفش شبہویا حضرت عمر کی طرح و وہمی پہلے ای کے تا<sup>کی</sup> ہوں مجر حضرت علی کے قول کی طرف رجوع کیا ہو، والتداعلم۔

إِنَّىٰ لَاتَاخُرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجُلِ فُلَانِ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ غَتِبَتَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُ أَشَدُ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِرِينَ ، فَآيَكُمْ أَمُّ النَّاسَ فَلْيُوْجِزْ ، فَإِنَّ مِنْ وَرَايُهِ الْكَبِيرَ وَالصَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ ". رواه مسلم (١٨٨١).

١٢٨٥ - عن : عثمان بن أبي العاص قال : آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا اللهِ عَلَيْكُ إِنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ إِنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ إِنْ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ اللهِ عَلَيْكُ أَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

١٢٨٦ - عَنَ : أبى هريرة علىه أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ الذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ ، فَإِنَّ الْحَاجَةِ ، وَإِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ ، فَلْيُخَفِّفُ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الطَّبِيفُ ، وَالسَّقِيْمَ ، وَذَا الحاجَةِ ، وَإِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ ، فَلْيُطَوِّلُ مَا شَاءَ . أَخْرِجِهِ الشيخان وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، والإمام أحمد كذا في شرح عمدة الأحكام (٢٠٨١).

## بابام رخفف داجب

۱۲۸۳-ابومسعود انصاری ہے مروی ہے کہ ایک فخف نے رسول اللہ فیرینی خدمت میں حاضر :وکرعوض کیا کہ میں فال اللہ فیرینی خدمت میں حاضر :وکرعوض کیا کہ میں فال اللہ فیرینی کی نماز سے ( راوی کہتے ہیں کہ ) پھر میں کی دجہ ہے گئی نماز پڑھاتے ہیں ( راوی کہتے ہیں کہ ) پھر میں نے رسول اللہ فیرینی کو نسیس دن میں اس دن سے زیادہ فصر کرتے ہوئے بھی نہیں و کھا ، آپ فیرین نے فرمایا کہ اسے لوگو جمعی لوگو تم میں سے نفرت نہدا کرنے والے ہیں ہی جو فنص لوگوں کا امام ہے اس کو فتھرنماز پڑھانا جا ہے کیو کہ اس کے جیسے بوڑ ھے بھی ہوتے ہیں ادر کمزور بھی اور ضرورت مند بھی۔اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

فاكده: ال حديث من امام كوانتقبار كاظم باورتطويل بروعيد ب،اس لئے مجورے تابت بواكدام برتخفيف واجب بيا كر چوكد من است مواكدام برتخفيف واجب بيكر چوكد حديث من اس تحم كى على بيكن فركور بكراس كا مثا مرائى توم بي اكركى جماعت كوتلويل كراس ندبوه بإل امام كوتلويل جائز بوكى اور جبال كرانى بود بإل اختسار لازم بوكا۔

۱۳۸۵ - علی بن ابی العاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ الله الله فیل نے سب سے آخری ومیت بیفر مالی تھی کہ جب تم کسی توم کے امام بنوتو ان کو خفیف نماز پڑھاؤ۔ اس کو بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔

۱۲۸۷- معزت ابو ہرم ہے میں دوایت ہے کہ دسول اللہ ہی نے نے فر مایا کہ جب کوئی فخص او کوں کونماز پڑھائے ہو بلی پیللی نماز پڑھائے کی ککہ ان میں کمزور بھی ہیں بیار بھی ہیں ضرورت والے بھی ہیں اور جب نہا نمار پڑھے و جتنی جا ہے ہی پڑھے۔اس کوشین وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ باب جواز التطویل للمنفرد ولو بختم القرآن کله فی صلاة أو رکعة الرحمن بن زیاد ۱۲۸۷ – حدثنا: سلیمان بن شعیب (الکیسانی) قال: ثنا عبد الرحمن بن زیاد قال ثنا: زهیر بن معاویة (الکوفی) عن عاصم الأحول عن ابن سیرین قال: کَانَ تَمِیمُ الداری یُخیِی اللَّیلَ کُلَّهٔ بِالْقُرُآنِ کُلّه فِی رَکَعَة . رواه الطحاوی (۲۰۵۱) وإسناده حسن محتج به فإن سلیمان بن شعیب هذا وثقه أبو سعید السمعانی ، کما فی الجوهر النقی (۲۰۹۲) ووثقه العقیلی أیضا ، کما فی اللسان (۳:۲۳) ، ولم یذکر أحد فیه جرحا . وعبد الرحمن ابن زیاد أظنه ابن أنعم الافریقی مختلف فیه . وقد وثقه البخاری ، کما مر غیر مرة ، والباقون رجال الجماعة . وأخرجه ابن أبی شیبة فی مصنفه : حدثنا أبو معاویة غیر مرة ، والباقون رجال الجماعة . وأخرجه ابن أبی شیبة فی مصنفه : حدثنا أبو معاویة (من رجال الجماعة) عن عاصم عن ابن سیرین به ، وهذا سند صحیح .

۱۲۸۸ – حدثنا: ابن أبي داود قال: ثنا الحماني قال: ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن عبد الله بن الزبير فله أنه قَرَا القُرُآنَ فِي رَكَعَةٍ . رواه الطحاوي (۲۰۵۱) . وإسناده رجال مسلم إلا ابن أبي داود وثقه صاحب الجوهر التقي (۲۰۲۲). وفي الأذكار (ص:٤٨) للنووي: روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا كَانَ يَخْتِمُ الْقُرُآنَ فِيُ رَمْضَانَ فِيْمَا بِيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

4

فاکدہ: ان صدیثوں کی دلالت بھی مقصود پر ظاہر ہے اور تیسری صدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہا نماز پڑھنے والے کیلئے کوئی مد متعین نہیں ووجتنی جا ہے لبی قراءت کر سے اجازت ہے۔

باب منفر دکوتطویل جائز ہے وہ اگر چاہے تو ایک نماز میں یا ایک رکعت میں سارا قرآن فتم کرلے

۱۳۸۷ – ابن سرین ہے دوایت ہے کہ میم داری (صحابی) ساری رات جا گئے اور ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے

تھے۔ اس کو ملحاوی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے اور ابن الی شیبہ نے اس کو المحاف میں مجمع سند ہے روایت کیا ہے۔

۱۳۸۸ – معزت عبد الغة بن زیبر ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ اس کو بھی طحاوی نے

روایت کیا ہے اور اس کی سند سے ہے اور ابن ابی واود نے سند سے ہے دوایت کیا ہے کہ جاہد رمضان میں مغرب وعشاء کے درمیان قرآن و

۱۲۸۹ عند الرحمن بن عثمان التيمى قال: رَائِتُ عثمان رَجُهُ عند الْمَقَامِ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَدْ تَقَدَّمَ ، فَقَرَا الْقُرْآنَ فِى رَكُعَةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤُمنِيْنَ ا إِنَّمَا صَلَيْتَ رَكُعَةٌ قال : هِى وِتُرِى . رواه ابن المبارك فى الزهد ، وابن سعد وابن أبى شيبة ، وابن منيع ، و الطحاوى ، والدار قطنى ، و البيهقى ، و سنده حسن كذا فى كنز العمال (٢٧٢:٦) .

باب وجوب متابعة الإمام ، والنهى عن مسابقته المام أن النبي مَلِينَ عن مسابقته الإمام أبيُّونَمُ بِهِ

۱۲۸۹-عبدالرحمن بن عمان تمی بے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات معزت عمان (امیر المؤمنین) کو سقام ابراہیم کے پاس دیکھا کہ وہ آ کے بڑھ کر کھڑ ہے ہوئے اورایک رکعت میں پر راقر آن فتم کر کے چلنے گئے تو میں نے عرض کیا امیر المؤمنین! آپ نے تو ایک بی رکعت پڑھی ہے؟ فر مایا ہاں بیریمراوتر ہے (اس کی جحقیق کتاب الوتر میں آئیگی)۔اس کو این مبارک نے کتاب الزید میں اور این سعد،ابن الی شیبہ،ابن منبع ،طحاوی ،وارتطنی اور بیمی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند کردن ہے (کنزالعمال)۔

فا کدو: ان آثار ہے۔ بات فاہر ہوگی کرمنز وکوایک دات جی بلکایک دکعت جی پورا قرآن کی کردینے کی اجازت ہے ہیں جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ پرامتراض کیا ہے کہ وہ عہادت جی فلاف سنت مبالند کرتے تے کہ ایک دات جی قرآن ٹام کر لیا گئے تھے ، یہ اعتراض لغو ہے ، کو تکہ معزات اجلا محابہ ہے جی ایک مات جی ٹی قرآن فابت ہے اور وہ معزات خلاف سنت مکل نہیں کرتے تے اور ابو واود وو رخدی نے بوعبداللہ بن عمروے مرفو عاروا ہے کہ جو گئی تی دن ہے کہ جی قرآن ٹام کرتا ہے وہ قرآن کوئیں بھتا ، اور ابوعبد نے دعزت عائش ہو دورے کی ایک ہوا ہے کے درمول اللہ فلٹ تی دن ہے کہ جی تی ان از اور کی اس کا جواب یہ ہے کہ کہ کی مورے پانسار فالب کے ہے لینی فالب حالت لوگوں کی ہی ہے ، یہ می قرآن فرق ہی نہیں ہی بعض افراداس سے مستنی ہو سے جی اور دور مری مدیث جی می مرف حضور ہوگا کا فل نہ کور ہے جس سے یہ تابت نہیں ہوتا کہ تین دن ہے کہ جس کے مسات نوا کو گئی تیں دن ہے کہ جس کو می عبداللہ بن عمرو ہوگا کا اور کا برت ہے جس کو حاکم نے متدرک جی عبداللہ بن عمرو ہوگا کا اور کا جس کے دول اللہ وہ کا کہ کی درخواست کرتا رہا یہاں تک کر حضور ہوگا نے فر مایا کہ ایک دن درات جس بولی کہ دن دات جس کی کی درخواست کرتا رہا یہاں تک کر حضور ہوگا نے فر مایا کہ ایک دن درات جس پر صابح کی کی درخواست کرتا رہا یہاں تک کر حضور ہوگا نے فر مایا کہ ایک دن درات جس بر صابح کی کی درخواست کرتا رہا یہاں تک کر حضور ہوگا نے فر مایا کہ ایک دن درات جس واللہ توانی اطم۔

فَلاَ تَخْتَلِنُوا عَلَيْهِ ". رواه المخارى ومسلم (زيلعي ٢٤٩١).

١٢٩١ – عن : الأعرج عن أبى هريرة على أن رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَالَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبُرَ فَكَبَرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قال : سَبِهِ الإَمَامُ لِيُؤْتَمُ بِهِ ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبُرَ فَكَبَرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكُعُوا ، وَإِذَا قال : سَبِهِ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّهُ لَمُ رَبّنَا لَكَ الْحَمَدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا " الحديث رواه سسلم (١٧٠١).

## بابام كمتابعت واجب باوراس سيسبقت كرناممنوع ب

۱۲۹۰- معزت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ المام تو ای واسلے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ، کہن تم اس کے اس کی اقتداء کی جائے ، کہن تم اس سے اختلاف نہ کرو۔ اس کو شخین نے روایت کیا ہے۔

۱۲۹۱- معزت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ اللہ اللہ ایا کدام توای واسطے مقررکیا گیا ہے کداس کی اقتداء کی جائے ، پس تم اس سے اختلاف ندکرو، جب وہ تجمیر کے تم بھی تجمیر کہو، اور جب رکوع کر ہے تم بھی رکوع کرو، اور جب مع الله لمن حمدہ کے تم اللهم دینا لک الحد کہواور جب وہ بحدہ کرو۔ اس کوسلم نے روایت کیا ہے۔

فاکدہ: متاحب امام کی دوصور تمی ہیں، ایک تو یہ کمتندی اس کے ساتھ ساتھ افعال کرے، دوسرے یہ کہ اس کے فل کے بعد مصلاً اس فل کو بجالاتے ، امام صاحب کے زویک بہلی صورت افضل ہے اور صاحبین کے زویری صورت ، امام صاحب کی رویس میں ہے کہ متندی دلیل صدیدے کا لفظ " آئے تم بن ہے کہ کہ اسمام کے اصل می لفت میں موافقت کے ہیں اور موافقت کا لل طور پر ای میں ہے کہ متندی امام کے ساتھ میں افعال رہے ، اور اس کے فل کے بعد مصلاً فعل کو ثروی کی گرفت میں کی قدر افتلا ف ضرور ہے جیسا کر مشاہدہ سے معلوم ہو سکتا ہے اور افتلا ف سے بالک کو ظاہوا در " میں لفظ" فا اس کے ساتھ ساتھ ہوگی جوافتلا ف سے بالک کو ظاہوا در " میں لفظ" فا ان کہر وا اوا خار کے فار کھوا " میں لفظ" فا ان میں ہو بلک تو ہو میں اور معنزت براڈ ہے جو یہ دوایت ہے کہ جب بک رسول دالت میں کرتی (فتح الباری) ہیں اس سے تعقیب پراستد اللہ مح نہیں ، اور معنزت براڈ ہے جو یہ دوایت ہے کہ جب بک رسول الفہ ہو گئا کا جم مبارک افیر میں بھا کے تیے ( بلک سید صاکم رے دوایت میں وارد ہاس کے ساتھ افعال اوا کرنے میں چیل کہ واجدہ میں چیل کے تیے اور ایک صورت میں افتا تا کہی افضل ہے کہ مقدی اینا دکوئ و بجدہ امام کے دکوئ و بجدہ امام کے دکوئ و بجدہ میں بھی تی دوایت میں وارد ہاس کے سوال عالم نے بیا کہ بارک اور جب اس کے سورت میں بھی اور کی میں بھی تھی ہوں اور کے و بجدہ امام کے دکوئ و بجدہ میں بھی تا کہ بیا دیں دورت میں بھی تا کہ بیاری میں ہوں کہ بھی تاتھ افعال اوا کرنے میں چیل قدی کا اند پشرنہ ہوتو ا ماد سے تعقول کی تا تدیروں ہیں۔

١٢٩٢ – عن: أبي صالح عن أبي هريرة هذه قال: كَان رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُعلَمُنا يَتُولُ : "لا تُبَادِرُوا الإمَامَ إِذَا كَبُرَ فَكَبِرُوا وَاذَا قال: وَلاَ الضَّالِّينَ ، فَقُولُوا آمِيْنَ ، وَإِذَا رَكَ فَارْكَعُوا "الحديث رواه سيلم (١٧٧٠).

١٢٩٣ عن: أنس هُ أَنَّ النَّبِي ﷺ خَطَّهُمْ عَلَى الطَّلَاةِ وَنَبَاهُمْ أَنْ يُنْصَرِفُوا قَبْلَ اِنْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ . أخرجه أبو داود (٢٤٠:١) وسكت عنه . وفي الجوهر النقي (٢١٩:١): سند جيد .

۱۲۹۶ – عن أبى هريرة على عن النبي على النبي المناه الدين يَخفِطُ وَيَرْفَعُ قَبَلَ الإمام الأمام المعام المناه بيد الشيطان . رواه البزار والطبراني في الأوسط ، وإسناده حسن (مجمع الزوائد ۹۶:۱).

١٩٩٥ – عن: محمد بن زياد قال: سَمِعْتُ أَبَا هريرة ﴿ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَال: أَمَا يَخْشَى أَخَدُكُمُ أَوْ اللَّهُ وَأَلَمُ قَبُلَ الإَمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ وَأَلَمُ لَا يَخْشَى أَخَدُكُمُ إِذَا رَفَعَ وَأَلَمُ قَبُلَ الإَمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ وَأَلَمُ

۱۲۹۳-ابوصالح ،حضرت ابو جریرہ ہے دواہت کرتے میں کہ انہوں نے فر مایا کے دسول اللہ اللہ جھے ہم کوتھیم و یا کرتے اور فر مایا کرتے ہے کہ انہوں نے فر مایا کے دسول اللہ اللہ ہم کے جب وہ در کوئ کرتے ہے کہ امام کمیر کے جب تجمیر کہواور جب وہ ولا النسالین کے جب تم آھن کہواور جب وہ رکوئ کر سے جب تم رکوع کروالحد ہے۔ اس کوسلم نے رواہت کیا ہے۔

۱۲۹۳- معزت انس سے روایت ہے کہ نی فیج نے صحابہ کونماز پر برا چیفتہ کیااورامام کے نمازے فار ن ہوئے تبل ائمو فارغ ہونے سے منع کیا ( یعنی مقتدی نماز میں امام کے ملام سے پہلے ملام نہ چیمرے )۔ اس کوابوداود نے روایت کیا ہے اوراس پر سکوت کیا ہے۔

ادمایا کہ مین زیادے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ سے مناه وہ رسول اللہ وہ ایت کرتے ہیں کر حضور دیج نے فرمایا کہ کیا تم میں ہے اس کے سرکو کھ ھے کے مرافعاتے تو اللہ تعالٰی اس کے سرکو کھ ھے کے

رَأْسَ حِمَارِ ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةً حِمَارِ. أخرجه البخاري (١٠١٠).

باب انتقال المنفرد إماما وجواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة

الله عَلَيْهُ مِنْ الله عَنه الله عنها قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُنطَّى بِنَ اللّهِ فَي مُحْرَبَهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ ، فَرَأَى النّاسُ شَخْصَ النّبِي عَلَيْهُ ، فَقَامَ أَنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَابَهِ ، فَاصْبَحُوا ، فَتَحَدُّثُوا بِذَلِكَ ، فَقَامَ اللّهُ لَا النّانِيَة ، فَقَامَ مَعَهُ أَنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلابَهِ ، مَنهُ وَاصْبَحُوا ، فَتَحَدُّثُوا بِذَلِكَ ، فَقَامَ اللّهُ النّائِيّة ، فَقَامَ مَعَهُ أَنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلابَهِ ، صَنعُوا ذَلِكَ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَلَمْ يَخُرُخ . صَنعُوا ذَلِكَ لَهُ لَيْ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ ، فَلَمْ يَخُرُخ . الحديث رواه البخاري (١٠١٠١).

١٢٩٧ - ورواه أيضا عن زيد بن ثابت هذه ولفظه : إنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ إِنَّ خَذَ مُعَلَّهُ إِنَّ خَذَ مُعَلَّمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

مرجیایاس کمورت کو کدھے کی مورت جیسی کردی ؟اس کوامام بخاری نے روایت کیا ہے۔

فاكده: ان احاد يث سے امام ي في قدى كامنوع بونا اور اس ير بخت وهيد بونا صراحة معلوم بور با باور يكى فد بب ب حنيه كا اور جمبور امت كا ، البته اس سے نماز فاسدنيس بوتى جبكة توثى ويرامام كساته وركن مي شركت بوچكى بو بال كناه اوركرا بت لازم آئے كى والنداعلم ـ

ہاب جو عمبانماز پڑھ رہا ہواس کے ساتھ جب دوسرال جائے تو وہ اہام ہوجاتا ہے اور ایسے خص کی اقتداء جائز ہے جس نے اہام بنے کی نیت نہ کی ہو

۱۲۹۱- حجرت عائش سے روایت ہے، ووفر ماتی ہیں کدرسول الله فاظرات کوا ہے جمرہ میں (جواحتکاف کیلئے رمضان میں چند بور ہے ال کو طاکر مجد علی بتالیا کیا تھا) نماز پڑھ رہے ہے اور جمرہ کی دیوار چھوٹی تھی اس لئے لوگوں کورسول اللہ کا جسم ( نماز میں کھڑے ہوئے ) نظر آتا تھا تو چندلوگ آپ فلا کی نماز کے ساتھ ( مقتدی ہوکر ) نماز پڑھنے کی اس کا چہ جا ہوا تو دوسری رات اورلوگ بھی آپ فلا کے ساتھ نماز عی شریک ہو گئے ، دورات یا تمن رات ایسائ کیا، اس کے بعد (رسول اللہ فلا کوجو اس کی اس کی اللہ فلا کوجو کی رسول اللہ فلا کوجو کی رسول اللہ فلا کوجو کی رسول اللہ فلا کوجو کی دورات کیا ہے۔

۱۳۹۷-اورزید بن ثابت سے بھی مروی ہے کے حضور ﷺ نے رمضان المبارک میں (عبادت کے لئے )ایک ججرہ (معجد میں) منایا اور میرے خیال میں وہ چٹائی کا تھا جس میں آپ ﷺ نے کئی راتمی نماز پڑھی ، پھرلوگ بھی آپ ﷺ کی اقتداء میں نماز نَاسٌ مِنُ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقُعُدُ . الحديث.

١٢٩٨ - عن: أنس مَعْه قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ رَمُضَانَ ، فَجِنْتُ ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ ، وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ إلى جَنْبِي ثُمَّ جَاءَ آخَرُ خَتَى كُنَّا رَهُطاً ، فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللهِ عَلْفَهُ تَجَوُّزَ فِي صَلاَتِهِ ثُمُ قام ، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَصَلَّى صَلاَةً لَمُ يُصَلِّمُا عِنْدَنَا ، فَلَمُّا أَصْبَحْنَا قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ الْفَطَنْتَ بِنَا اللَّيُلَة ؟ قال: نَعَمُ فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلى مَا صَنَعْتُ ، رواه الإمام أحمد ومسلم (نيل الأوطار ٢:٥٢).

١٢٩٩ – عن: أبي سعيد ﴿ أَن النبي عَلَيْكُ رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألَّا

يدع كله برجب آب الله كالم بواتو آب الله بين كرنماز يرع كا-

فا كده: اس معلوم مواكرا كم دورات تك معنور الملكان وسلام الملاع نيس مولى تواس صورت من خابر بكر آب الله المنت كالم المنت كالم المنت كالم المنت أن المنت كالم المنت كالمنت كالمن كالمنت كالمنت كالمنت كالمنت كالمنت كالمنت كالمنت كالمنت كالمنت

فاکدو: ظاہر ہے کہ جناب رسول الله دائی نے نماز شروع کی تو جماعت نہ تھی گرمحاب آ محے تو جماعت ہوئی اور آپ کھٹان کے امام ہوئے ، پس اس معلوم ہوا کرمنفرو کے ساتھ کوئی فخص آ کرشر کیے ہوجائے تو وہ امام بن جاتا ہے ، پھر چونکہ آپ کھٹان کے امام کی نیت نہ کی تھی جیسا کہ ظاہر ہے کہ مقتدیوں کا علم آپ کھٹٹ کو بعد ان کے شامل ہوجائے کے ہوا تو اس معلوم ہواکہ امام کومقتہ یوں کی امام کی نیت نہ کی ہو۔ امام کومقتہ یوں کی امام کی نیت کرنا ضروری نہیں اور مقتہ کی ایسے فخص کی اقتد اوکر سکتا ہے جس نے اس کی امام کی نیت نہ کی ہو۔ امام کومقتہ یوں کی امام کے خص کو تیت نہ کی ہو۔ اور میں مقار پر حت

رَجُلٌ يَتَصَدُّقُ عَلَى هَذَا ، فَيُصلَّى مَعَهُ . أخرجه أبو داود وحسنه الترمذى ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان و الحاكم (فتح البارى ١٦١١). قلت : ولفظ الترمذى (٢٠:١) : جاء رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فقال : " أَيُكُمْ يَتَجِرُ عَلَى هذَا الْ فَقَامَ رَجُلٌ وَصَلَّى مَعَهُ " اه . باب إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام ، وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف ، واستحباب دخول المسبوق مع الإمام على أى حال كان الصف ، واستحباب دخول المسبوق مع الإمام على أى حال كان الله واستحباب دخول المسبوق مع الإمام على أى حال كان الله على أَنْ بَالله وَهُو رَاكُ ، فَرَكَعَ قَبُلُ أَنْ يُصِلُ الى الصَّتِ ، فَذَكِرَ ذَلِكَ لِلنَّيِ عَلَيْهُ فقال : زَاذَكَ اللهُ جَرَصًا ، وَلاَ تَعُذ . رواه البخارى . قال الحافظ في الفتع (٢٢٢٢) : وللطحاوى من رواية حماد بن سلمة عن الأعلم : وَقَدْ حَفَرَهُ النَّفُسُ وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن عند الطيراني فقال : عن الأعلم : وَقَدْ حَفَرَهُ النَّفُسُ وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن عند الطيراني فقال :

ہوئے ویکھا تو آپ الکٹے نے فرمایا کرکیا کوئی ایسا آ وی نہیں جواس پرا حسان کرے کداس کے ساتھ نماز پڑھ لے ( تو ایک فخض کھڑا : وا اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی )۔ اس کو ابو داود ورتر ندی نے روایت کیا ہے اور تر ندی نے اس کوحسن کہا ہے اور ابن فزیمہ وابن حبان و حاکم نے اس کی تھے کی ہے ( فتح الباری )۔

فائدہ: بہاں بھی ظاہر ہے کہ جم محص نے بہا نماز شروع کی تھی اس کے ساتھ دوسرائل کیا تو و وامام ہو کیا اور دوسرا مقتدی ہو گیا اور پہلے مخص نے ابتداء اماست کی نیت نے کی تھی گو بعد میں کرلی ہوتو مقعود باب اس ہے بھی ٹابت ہو گیا اور یہ صدیف اما اور کی کے بارہ میں تھیں ہیں ٹابت ہوا کے فرض دُظل دونوں میں کیساں تھم ہے، ہی بیرے مدیث امام احمد پر جست ہے کہ وہ نظل دفرض کے مم مرفر ت کی ۔

باب رکعت کا پالیناا مام کے ساتھ رکوع کے پالینے ہے اور صف کے بیجے عباقتن کی نماز کا مروہ ہوتا اور مسبول کیلئے اس بات کامتیب ہوتا کہ امام کے ساتھ شامل ہوجائے جس حالت برجمی امام ہو

الموں نے المور کے ال

أَيُّكُمْ صَاحِبُ هِذَا النَّفَسِ؟ قال: خَشِيْتُ أَنْ تَفُوْتَنِي الرُّكُعَةُ مَعَكَ اه.

١٣٠١ - عن: على وابن مسعود رضى الله عنهما قالا: مَنْ لَمْ يُدرَبُ الرُّكُعَةُ فَلاَ يَعْتَدُ بالسَّجْدَةِ . رواه الطهراني في الكبير ، ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ١٧٢:١).

١٣٠٦ عن : زيد بن وهب قال : دَخَلْتُ أَنَا وَابنُ مَسعودِ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعُنَا ثُمُّ مَضَيْنَا حَتَّى اسْتَوَيْنَا بِالصَّعِّ . فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ قُمْتُ أَقْضِى ، فَقَال : قَدْ أَدْرَكَتَهُ . رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ١٧٢١).

۱۲۰۳ حدثنا: ابن أبى داود قال: ثنا ابن أبى مريم قال: نا ابن أبى الزناد قال: فا ابن أبى الزناد قال: أخبرنى أبى عن خارجة بن زيد بن ثابت: إنَّ زَيدَ بنَ ثابت كَانَ يَرْكُمُ عَلَى عَتَبَةِ الْمَسْجِدِ وَوَجُهُهُ إلى الْقِبُلَةِ ثُمَّ يَعْتَرِضًا عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ يَعْتَدُ بِهَا إِنْ وَصَلَ إلى الشَّفَ

انبول نے عرض کیا کہ میں ڈرا آپ اللے کے ساتھ اپنے رکوع کے فوت ہونے ۔۔

۱۳۰۱- معزت علی اوراین مسعود سے مروی ہے ، انہوں نے فرمایا کہ جس نے رکوع بیس پایا تو وہ بحدہ کوشار نے کرے ( مینی رکوع نہ طنے سے رکعت فوت ہوگی اہذا مجدہ اس انتہار سے قابل شار نیس)۔ اس کو طبر انی نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی اُقتہ ہیں ( مجمع الزوائد)۔

۱۳۰۲-زید بن وہب سے روایت ہے ، و و فر ماتے ہیں کہ عمی اور ابن مسعود عمی آئے مالانکہ امام رکوع عمی تھے ہیں ہم نے بھی رکوع کیا ( صف عمی پہنچنے سے پہلے ) ہم ہم سے یہاں تک کہ صف کے برابر عمی ( کھڑ ہے ) ہو گئے ، ہم جب امام فار خ ہو سے تو عمی کر سے ہو کے و عمی کر سے ہو کہ و عمی کر سے ہو کر دکھت قضا کر نے لگا ، ہی فر مایا ابن مسعود نے کرتم نے رکوع پالیا ( نماز پوری ہوگی ، اب رکھت قضا نہ کرو)۔ ہو سے تو عمی است فارج بن زید بن تابت سے روایت ہے کہ معرت زید بن تابت ( محالی ) معجد کی چوکھٹ پر رکوئ کرتے ہے۔

أو لَمْ يَصِلُ. رواه الإمام الطحاوى (٢٣٢:١) ورجاله رجال الجماعة غير ابن أبى داود وهو ثقة ، كما مر ، وابن أبى الزناد وإن تكلم فيه ، فقد قال : أحمد : يروى عنه ، وقال أيضا : أحاديثه صحاح ، وقال ابن معين في رواية : حجة ، ووثقه مالك ، والترمذي ، والعجلى ، وصحح الترمذي عدة من أحاديثه ، وقال في اللباس : ثقة حافظ كذا في التهذيب (١٢٠٢ و١٤٠ وقال الذهبي في الميزان : (١١١:٢) هو إنشاء الله حسن الحال في الرواية أه . قلت : فالحديث حسن حجة .

۱۳۰۱ – عن: أبى هريرة هو قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: إِذَا جِئْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحُنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا ، وَمَنُ آدُرَكَ الرُّكْعَةَ فَقَدْ آدُرَكَ الصَّلاَةَ . رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى ، وتكلم فيه البخارى ، كما في عون المعبود (٢٢٢١) وسيأتى الجواب عن كلامه ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢١٦:١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ويحيى بن أبى سليمان من ثقات المصريين اه . وأقره عليه الذهبي في تلخيصه.

حالا تكدان كا مند قبله كى جانب ہوتا ، پھرائى وائي وائي جانب ہے چوڑان ميں آ كے برد حجاتے پھراس (ركوع) كوشاركرتے اگر صف تك تختیج ( تو بھی ) یاند تکنیچے ( تو بھی ) راس كولماوى نے روایت كيا ہے اوراس كے راوى محاح سند كے راوى بيں بجز استاد لمحاوكا اوروہ تقدیمی ہیں مدیث جحت ہے۔

۱۳۰۵ – عن: أبي هريرة الله مرفوعا: " مَنُ أَدْرَكَ رَكُعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدَ أَدْرَكَهَا فَيُلِمَ الْفُللَةِ فَقَدَ أَدْرَكَهَا فَي التلخيص فَيْكُمُ الإمَامُ صُلْبَةً ". أخرجه ابن خزيمة في صحيحه واحتج به ، كما في التلخيص الحبير (١٢٧:١) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضا وصححه ، قاله ابن حجر المكي (مرقاة ٢:٢٢).

۱۳۰۹ – أخبرنا: مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر الله أنه كان يقول: " إذَا فَاتَتُكَ الرُّكْعَةُ فَاتَتُكَ السُّجُدَةُ ". أخرجه محمد في الموطا (ص-۱۰۱) وسنده صحيح و اخرجه عن نافع عن ابي هريرة نحوه كما في عون المعبود (۱-۳۳۰) وامام الكلام (ص:۹۰) وليس في النسخة الموجودة عندنا ، فلعله في بعض نسخه.

١٣٠٧ - مالك: أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت رضى الله عنهما كانا يقولان

رکوع ی ہادرمطلب یہ بے کردکوع کے پالینے سے رکعت ال جاتی ہے بیضروری نہیں کدا مام کوتیام کی حالت میں آئی دیر تک پائے کہ جس میں سورة فاقحہ پڑھ سکے اور اس مطلب کی تائید معزت ابو ہریرہ کی دوسری حدیث سے ہوتی ہے جوابھی آتی ہے۔

۱۳۰۵- معزت ابو بری قصر فو عاروایت بے کدرسول الله الله فاروای کے جو نفس نماز کارکوع پالے پہلے اسے کرامام مرکوا فعائے تو اس نے نماز پالی۔ اس کوابن فزیر نے اپنی میں مرکوا فعائے تو اس نے نماز پالی۔ اس کوابن فزیر نے اپنی میں میں مروایت کیا ہے اور اس سے احتجاج کیا ہے ( مرقا قا )۔ ہے بھی اس کوا بی می میں دوایت کیا ہے اور می کہا ہے ( مرقا قا )۔

فائدہ: اس صدید میں بیلفظ کہ ' پہلے اس سے کرام سرکوا تھائے ' صاف بتلار ہا ہے کہ رکعت سے مراد رکوع ہے ہوری رکعت مراد ہیں اور ثابت ہو کیا کہ رکوع کے پانے سے رکعت اللہ جاتی ہے بھی تول ہے جہورا مت کا حنفیہ مالکیہ ،حابد اورا کثر علا وای طرف مے جیں کہ رکوع پانے سے رکعت حاصل جیں ہوتی علا وای طرف مے جیں کہ رکوع پانے سے رکعت حاصل جیں ہوتی بلا وای طرف مے جیں کہ رکوع پانے سے رکعت حاصل جیں ہوتی بلکہ بعدر سورة فاتحہ کے قیام کا پانا ضروری ہے کر بیول فلا ف اجماع ہے کہ تکدان حضرات سے پہلے محابدت ابھین کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ دکوع ہے۔

۱۳۰۶ - امام مالک نافع سے اور وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فر مایا کرتے تھے کہ جبتم سے رکوع فوت ہوگیا تو سجدہ مجی فوت ہوگیا ( یعنی وہ رکعت ہوری فوت ہوگئی)۔اس کو امام محمد نے موطاً میں روایت کیا ہے اور اس کی سندمجے ہاور اس کو مالک نے نافع سے ابو ہریرہ ہے بھی روایت کیا ہے جیسا کہون المعبود اور امام الکلام میں ہے۔

ع-۱۳۰۷ - امام ما لكتفر ماتے ميں كدان كويہ مات ينجى ہے كرعبدالله بن عمراورزيد بن ثابت رضى الله عنهم فرمايا كرتے تھے كدجو

: "مَنْ أَذَرَكَ الرَّ كُعَةَ فَقَدَ آذَرَكَ السَّجُدَة ". أخرجه مالك في موطاه (ص: ") ، وبلاغه صحيح كما سنبينه ، وهذا لفظ يحيى ، وأما القعنبي و ابن بكير وأكثرالرواة للموطأ ، فرووه عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان : " مَنْ أَذَرَكَ الرَّكُعَة قَبُلَ أَنْ يُرْفَعَ الإمَامُ رَأْسَهُ فَقَد أَذْرَكَ السُّجُدَة " . كذا في غيث الغمام (ص: ٧٠) نقلا عن الاستذكار.

١٣٠٨ - مالك: أنه بلغه أن أبا هريرة على كان يقول: "مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرُّكُعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجُدَةَ ، وَمَنْ فَاتَهُ قِرَائَةُ أُمَّ الْقُرْآن فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ ". أخرجه مالك في الموطا (ص: ٤).

مخفص رکوع کو پائے اس نے بحدہ بھی پالیا۔ اس کوا مام الک نے مؤطا میں روایت کیا ہے برواست یکی کے اور تعنبی اور ابن بکیراورا کھر راویان مؤطا کے بیالغاظ میں کے مبداللہ بن مخراور زید بن ابات بیفر مایا کرتے تھے کہ جو تفص رکوع امام کے سرافعانے سے پہلے پالے اس نے بحدہ بھی پالیا (خید الغمام اور استدکار ابن عبدالبر)۔ میں کہتا ہوں کہ امام مالک کا بائے جس کے جسیا کہ حاشیہ عربیہ میان کیا گیا ہے ہیں بیاڑ مجے ہے اور اس کی ولالت مقصود پر فاہر ہے۔

۱۳۰۸ - ۱۱ م الک فر اتے بیں کدان کو یہ بات پنجی ہے کہ حضرت ابو بریرہ فر مایا کرتے تھے کہ جس نے رکوع پالیا اس نے مجدہ بھی پالیا اور جس سے سورہ فاتھ کی قراءت فوت بوگی اس سے بڑی خیر فوت بوگی۔ اس کو بھی مالک نے مؤطا میں روایت کیا ہے (امام الکلام )۔

فاكرو: مطلب يہ باکوروع پالينے بر رکعت ال فی کرنقسان كرماتھ لى كونكدروع بالينے بركورة من الله باتى به حقيق نيس اس اثر به علوم بواكد هزت الا بري في دوسر به صحاب كی طرح اس كونا کی تعدر کوع پالينے بر دکعت الله باتى به الله باتى به بوتا ہے بیسب كنزويد منفق عليہ به ) پس علامہ شوكانی وغيره كا يہ قول دو بوگيا كه الا بري قاتى كے فوت بونے به بوتا ہے بیسب كنزويد منفق عليہ به ) پس علامہ شوكانی وغيره كا يہ قول دو بوگيا كه الا بري قاتى كے ماتھ اس مسئلہ بس سحاب كا اجماع كہاں ہوا؟ سوجم نے بتلاد يا كدابو بري في جبور سحاب كے موافق جي محت بات كے اس اثر كو محت بي كلا نيس بوسكان خصوصاً جكدام محد نے اس كو بواسله مالك الله بيس اور چونكه مالك خون بالله في بوايت كو بواسله مالك كا بال في موسونا بھى دوايت كيا ہاں كو سند بي كا الله بالك اور جس اثر سے معظم تا بوجم بود كونا ف كونگر ہو كئے ہيں جكدوہ خودرسول الله بالك الله بالله بالله بالله كا موسونا ہى كر بود كونا باللہ بالك اور الله بالك كا موسونا كونگر سے جيم كر موسونا كونگر باللہ بالك اور الله بالك كا موال بالك كا موسونا كونگر كے جيم كا موسونا كونگر باللہ بالك كونا كونگر كونگ

١٣٠٩ - عن: وابعة بن معبد فقه: " أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْكُ رَجُلاً لِعَمْدُى خَلَفَ الشَّيِ عَلَيْكُ رَأَى رَجُلاً لِعَمْدُى خَلَفَ الصَّعْبُ وَحُدَهُ ، فَأَمْرَهُ أَنْ يُعِيْدُ الصَّلاَةُ ". أخرجه أصحاب السنن ، وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما.

۱۳۱۰ – ولابن خزیمة أیضا من حدیث علی بن شیبان نحوه ، وزاد: " لا ضلاة لِمُنْفَرِدٍ خَلْتَ الصَّفِ". كذا في فتح الباري وفي بلوغ المرام (۸۳:۱): رواه أحمد وأبو داود ، والترمذي ، وحسنه ، وصححه ابن حبان (۲۲۳:۲).

١٢١١ - وله عن طلق: " لا صَلاّةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصُّفِ ". اه.

۱۳۱۲ عن : أبي هريرة علله مرفوعا : " إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فَلَا يَزِكُمْ دُوْنَ الصَّلَاةَ فَلَا يَزِكُمْ دُوْنَ الصَّفِّ حَتَى يَاخُذُ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ " . رواه الطحاوى بإسناد حسن كذا في فتح البارى (۲۲۳:۲).

۱۳۰۹- معرت وابعد بن معدے مروی ہے کہ نی اللہ نے ایک فض کومف کے بیجے بنا نماز پڑھتے و یکھا تو اس کونماز لوٹانے کا تھے کا کھا تو اس کونماز لوٹانے کا تھم دیا۔ اس کوامحاب سن نے روایت کیا ہے اور امام احمداور ابن فزید وغیر بمانے سے کہا ہے اور ترخدی نے حسن اور ابن دبان نے معملی کہا ہے۔ نے معملی کہا ہے۔

ہ ۱۳۱۰- ابن فزیر کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کے منفرد کی نماز صف کے پیچے ( کامل) نہیں ہوتی۔ ۱۳۱۱- اور ابن حبان کی روایت میں یہ ہی ہے کے منفرد کی نماز صف کے پیچے ( کامل ) نہیں ہوتی۔

۱۳۱۲- معزت ابو ہریرہ ہے مرفوعا مروی ہے کہ جب کوئی تم میں سے نماز میں آ و ہے تو صف سے ور سے رکوع نہ کر سے یہاں تک کدا بی جکے صف میں سے لے لیو سے۔ اس کولماوی نے سندحسن روا مے کیا ہے، ایسای رفتح الباری میں ہے۔

۱۳۱۳ عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي علاقة قال: "من وَجَدَنِيُ قَائِماً أَوْ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً ، فَلْيَكُنُ مَعِيَ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا ": رواه سعيد بن منصور في سننه وفي الترمذي نحوه عن على ومعاذ بن جبل مرفوعا وفي اسناده ضعف لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة كذا في فتح الباري (۲۲۳:۲).

باب استحباب اختلاج المنفرد رجلا من الصف ليقوم معه ٥٠٠٠ الله المنفرد عن عنه عن المنفرد عن عن عن عن عن عن الله عن عن عن الله ع

۱۳۱۳- معرت مبدالعزیز بن رفع ،الل دید می سے چندلوگوں سے روایت کرتے ہیں کہ نی اللے نے فر مایا کہ جوفض مجھے آیام میں پائے یارکوع میں یا بحدہ می آو چا ہے کہ میر سے ساتھ اس حالت پر ہوجائے جس پر کہ میں ہوں۔اس کو سعید بن منصور نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور تر فری میں معزے کی اور معاق بن جبل سے مرفوعاً اس کی شل ہے اور اس کی سند می ضعف ہے لیکن وہ ضعف سے لیکن وہ ضعف سعید بن منصور کی سند فرکور سے فتم ہوجاتا ہے۔ایای فتح الباری میں ہے۔

إلَيْهِ رَجُلاً مِنَ الصَّفِّ، فَلْيَقُمْ مَعَهُ ، فَمَا اعْصِم إَجْرَ الْمُخْتَلِع " . (التلخيص الحبير ١٢٥١). ولم أقف على سند تفصيلا ، وهو معطل ، قإن مقاتلا من أتباع التابعين ، كما في التقريب (ص:٢١٣) ، وسكت عنه الحافظ في التلخيض ، ولم يجرح أحدا من رواته ، وكلام ابن الامير اليماني في سبل السلام (١٠١١) يشعر بأنه لا علة له سوى الإرسال وهو لا يضر عندنا.

۱۳۱۶ عن: وابصة بن معبد ﴿ قَالَ : إِنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﴿ قَالَ : وَمَسَلَّتُ مَعَهُمُ ؟ أَوْ خُلُفَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : " يَا أَيُّهَا الْمُصَلِّي وَحُدَهَا اَلاَ تَكُونُ وَصَلْتَ صَفًّا ، فَدَخَلْتَ مَعَهُمُ ؟ أَوْ الْجَتَرَرَتَ إِلَيْكَ رَجُلاً إِنْ ضَاقَ بِكُمُ الْمَكَانُ أَعِدُ صَلاَتَكَ ، فَإِنّهُ لاَ صَلاَةَ لَكَ ". رواه المجتمى الوائد ١٠٨١) وقال الحافظ ابو يعلى ، وفيه السرى بن إسماعيل ، وهو ضعيف (مجمع الزوائد ١٠٨١) وقال الحافظ في التلخيص (١٠٥١): لكن في تاريخ إصبهان لأبي نعيم له طريق أخرى وفيها قيس بن الربيع ، وفيه ضعف أه . قلت : قيس وثقه الثورى ، وشعبة وروى عنه ، وقال ابن عيبنة : ما ، ووثقه أبو الوليد ، وقال ابن عيبنة : ما رايت بالكوفة أجود حديثا منه ، و تكلم فيه آخرون كما في التهذيب (٢٩٢٠٨)

ہابہ متحب ہونا صف سے پیچے نہا نماز پڑھنے والے کیلئے صف میں سے کی تھی گومینے لینا تا کداس کے ساتھ کھڑا ہوجائے

۱۳۱۵ – مقاتل بن حیان سے مرفو فاروایت ہے کہ اگر کوئی فض آئے اور کمی کو (اپنے ساتھ کھر کھڑا ہونے والا) نہ پائے تو چاہتے کہ اپنی طرف ایک فض کوصف میں سے تھینچ لے ، گھراس کے ساتھ کھڑا ہوجائے ،اس لئے کہ کس قدر بڑا اجرہے کھینچنے والے کا۔ اس کو ابوداود نے مراسل میں مدایت کیا ہے ،اور مقاتل اجاع تا بعین میں سے جیں ہی سند معسل ہے اور تنصیل سند پروتوف بھی نہ ہوسکا نیز ایں باب کی دیگرا واد ہے بھی ضعیف تی جی محر مجدورے ایک نوع کی قوت واصل ہوگئی ہے۔

۱۳۱۷- دخرت واجد بن معبد بروایت بے کدرسول الله وظاف نے سلام پھرااس حال می کدا کے فخص آوم کے بیجے نماز پڑھ دے جہ نے اور کسی آوی کو بڑھ دے جہ نے اور اس میں کہ ایک کی اس کے میں اس کی اس کے میں اس کی بروایت کیا ہے اور اس میں سری بن اس کی وارد وضعیف ہیں مرحافظ نے تی می فرمایا ہے کدا وقیم نے تاریخ صبان میں اس کو دوسر سے طریق سے دوایت سری بن اس کی دوسر سے طریق سے دوایت

فالحديث حسن ، ولذا قال بعض الأفاضل في حاشية بلوغ المرام ( ٧٥:١) : وأحاديث جذب المصلى المنفرد إلى نفسه رجلا يقيمه إلى جنبه بعضها ضعيف ، وبعضها حسن ويقوى بعضها بعضا أه.

# باب كراهة أن يؤم قوما وهم يكرهونه

۱۳۱۷ – عن أبي أمامة «قه يقول: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ " ثَلاَثَةٌ لا تُجَاوِرُ صَلاَتُهُمْ أَذَانَهُمْ: الْعَبُدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَامْرَأَةٌ باتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِط ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ أَذَانَهُمْ: الْعَبُدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَامْرَأَةٌ باتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِط ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ". رواه الترمذي (٤٧:١) وقال : حسن غريب ، انفرد الترمذي بإخراجه وقد ضعفه البيهقي . قال النووي في الخلاصة : والارجع هنا قول الترمذي ، وفي إسناده أبو غالب الراسي صحع الترمذي حديثه ، ووثقه الدار قطني أه (نيل الأوطار ، ٣:٥٠).

کیا ہے جس میں قیس بن الربیع ہے اور اس میں پھوضعف ہے۔ میں کہتا ہوں کرقیس کوسفیان ٹورگ اور شعبہ نے ثقد کہا ہے اور بہت لوگوں نے اس کی تو ثیق کی ہے ، پس مدیث حسن ہے اس لئے بعض فنسلاء نے حاشیہ بلوغ الرام میں لکھا ہے کہ اس باب میں بعض احاد بیٹ ضعیف ہیں بعض حسن ہیں اور سب کے مجموعہ سے تقویت ہوئی۔

فائدو:اس مدیث سے بھی مقدود باب پردلالت فاہر ہے مرفقہا و نے فر مایا ہے کہ آئ کل اس پڑلل مناسب بیس کونکہ زمانہ ہے آئ کل کسی کومف جس سے محنیجا اس کی نماز کوفاسد کرنا اور قلوب جس دھنی پیدا کرنا ہے۔ زمانہ جہل کا ہے وہ آئ کل کسی کومف جس سے محنیجا اس کی نماز کوفاسد کرنا اور قلوب جس سے قوم ناخوش ہو

کاسا-حفرت ابوامامہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی فض میں کہ جن کی تماز ان کے کانوں ہے آگے جس پڑھتی ( لینی او اب کامل نہیں ہوتا ) ایک تو غلام کہ بھا گا ہوا ہوا ہے یا لک سے یہاں تک کرلوث آ وے، اور دومر ہے وہورت کہ جس نے رات گذاری ہواس حال میں کہ فاونداس کا اس سے ففا ہو، اور تیسر ہے وہ امام کی قوم کا جس سے وہ لوگ نا خوش ہوں۔ اس کو ترفی کے دوایت کیا ہے اور حسن فریب کہا ہے۔

فائدہ: اس مدیث معلوم ہوا کہ جس امام ہوگئ ہوں اس کی نماز کا طنبیں ہوتی ، پس مقتد ہوں کی نماز پر بھی اس کا اثر ہوگا اور ان کی نماز بھی مکروہ ہوگ ، ہاں جو مقتدی اس کے معزول کرنے اور کہیں قریب جماعت ماصل کرنے پر قادر نہ ہوا کی نماز اس کے چیچے مکروہ نہ ہوگی اور بیس تفصیل اس صورت میں ہے جب کہ امام ہوگ کی شرقی وجہ ہے ناخوش ہوں اور جو امام نیک ہوا در پھر بھی وہ وہ تنہ گار ہوں ہے اور کسی کی نماز مکروہ نہ ہوگا۔

١٣١٨ - عن: ابن عباس فله عن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ الدَّهُ اللهُ ا

#### باب سنية تسوية الصف ورصها

١٣١٩ حدثنا: هائم ثنا فرج ثنا لقمان عن أبي أمامة ﴿ قال : قال رسول الله عَلَى الله وَمَلَائِكُنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّنِ الأَوْلِ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ! وعَلَى النَّانِي ؟ قَالَ : " إِنَّ الله وَمَلَائِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّنِ الأَوْلِ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ! وَعَلَى النَّانِي ؟ قَالَ : " إِنَّ الله وَمَلَائِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّنِ الأَوْلِ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ! وَعَلَى النَّانِي ؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الصَّنِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى النَّانِي عَنَا كِبُكُمُ وَمَلَائِكُمْ وَمَلَولًا الله عَلَى الشَّيْطَانَ يَلْخُلُ بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذْفُ وَلِيْنُوا فِي الله عَلَى الصَّافِقُ الله عَلَى السَّيْطَانَ يَلْخُلُ بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذْفُ وَلِيْنُوا فِي الله المَّانِ الصِّغَارَ " . رواه أحمد في مسنده (٢٦٢٠). قلت : رجاله موتمون يَعْنِي أَوَلَادَ الضَّانِ الصِّغَارَ " . رواه أحمد في مسنده (٢٦٢٠). قلت : رجاله موتمون

۱۳۱۸- معزت ابن عبال رسول الفد الخطف روایت کرتے ہیں کہ آپ الحظ نے فرمایا کہ تمن فخص ہیں کہ جن کی نماز ان کے مرول سے ایک ہائٹ الحق ، (بین پوراثو اب ہیں مال) ایک وہ فحص جرقوم کا امام بنا حالا نکہ دواس سے ناخوش سے ، اور بعد میں مال میں کہ اس کا شوہراس سے فغاتھا ، (کسی معتول دجہ سے ) اور دو بھائی با بم آمل جم کرنے والے ۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور عراق نے اس کی سند کوشن کہا ہے (نیل الاوطار) ۔

## بابمنوں کے برابر کرنے اوران کے طانے کے مسنون ہونے کے بیان میں

۱۳۱۹- معرت ابوابامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ تعالی اوراس کے فرشت کیل صف پر رحت سیج بین مف پر رحت سیج بین مف پر محاب نے مرض کیا یا رسول اللہ اور دوسری پر ( بھی بھی فرباء ہیں)، آپ اللہ نے فربایا اللہ تعالی اوراس کے فرشتے بہلی مف پر رحت سیج بین مف پر رحت سیج بین موج بین مف بین موج بین کے مرض کیا یا رسول اللہ اور دوسری پر ( بھی بھی بین کی فرباء ہیں )، آپ اللہ اور دوسری پر ( بھی رحمت سیج بین )۔ اور فربایا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ بھائے ل کے برا برکر واور محاذات رکھ اپنے موشوں کے درمیان اور فرب ہوجا اور بین بھی بھی برا برکر ہو اس کا کہنا مانو ) اور صف کے شکا فوں کو بند کر و کیونکہ شیطان کمس با تا ہے ہمائے اس کا کہنا مانو ) اور صف کے شکا فوں کو بند کر و کیونکہ شیطان کمس با تا ہے تھارے درمیان حق صف کے میں بھی کے جاس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی اُختہ بین میں بھی کے بھو نے بینے کے ۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی اُختہ بین

كما في مجمع الزوائد (١٧٨:١) ، وفي الترغيب (٧٩:١) : رواه أحمد بإسناد لا باس به اه . ولكنه كرر قوله : " إنَّ الله " إلخ ثلاثا ، وكذا ذكره ثلاثا في المشكاة.

وَ خَاذُوا بِالْاعْنَاقِ ". رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان (بلوغ المرام ٧٤:١).

الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمَنَ عَبِهِ الله بن عمر عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: " مَنُ وَصَلَ صَفًا وَصَلَهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ قَالَ: " مَنُ وَصَلَ صَفًا وَصَلَهُ الله عَنْهُ وَمَنْ قَطَعَ مَنْ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ عَلَيْهُ مَنْ الله عَنْهُ الله عَنْ عَنْمُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَنْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُو عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْه

١٣٢٢ – عن: البراء ظه بن عازب قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَاجِيَةَ الصَّفِ، وَيُسَوِّى بَيْنَ صُدُورِ الْقَوْمِ وَمَنَاكِبِهِمْ وَيَقُولُ: لاَ تَخْتَلِفُوا ، فَتَخْتَلِفِ قُلُوبُكُمْ ، إِنَّ اللهُ وَيُسَوِّى بَيْنَ صُدُورِ الْقَوْمِ وَمَنَاكِبِهِمْ وَيَقُولُ: لاَ تَخْتَلِفُوا ، فَتَخْتَلِفِ قُلُوبُكُمْ ، إِنَّ اللهُ وَيُسَوِّى بَيْنَ صُدُورِ الْقَوْمِ وَمَنَاكِبِهِمْ وَيَقُولُ: لاَ تَخْتَلِفُوا ، فَتَخْتَلِفِ قُلُوبُكُمْ ، إِنَّ اللهُ وَيَسَوِّى بَيْنَ صَدِيحَةً (الترغيب ٧٩:١).

( مجمع الزوائد )\_اورز فيب من كهاب كداس كى سندهل كحد بات نبيل\_

فاكده: يهال مصعب اقلى خاص فعنيات معلوم بولى اور صحابه كامتعود يقاكده ومرى صف كيلي بحى دعا كيج كده بحى اس اس رحت بيل دافل كرلى جائد و بجر جب دعا تيول بوجائة بم كواس كى اطلاع فر ماد يجئ اور جس طرح صعب اقل كمتعلق ارشاد فر ما يا جاى طرح دومرى كم متعلق بمى فر ما دين يك

۱۳۲۰- معفرت الن سے مروی ہے کہ نی فلانے فرمایا کہ اپنی مغوں کو لما لواور نزد کی کروان کے درمیان (اس طرح کے دو مغوں کے درمیان ایک مف کی مخائش ندر ہے )اور برابر رکھوگر دنیں۔اس کو ابو واود اور نسائی عنے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے مجے کہا نے (بلوغ المرام)۔

۱۳۲۲- حضرت براہ بن عازب ہے مروی ہے کہ رسول اللہ المقامف کی ایک جانب میں تشریف لاتے اور جماعت کے سینے اور مونڈ ھے برابر مونڈ ھے کہ برابر مونڈ ھے برابر مونڈ ھے کہ اور فرماتے کہ آبر مونڈ ھے برابر کرد ہے (بدن کا) اختلاف نروبا میں اختلاف ہوجائے کا) اختلاف ہوجائے کا) اختلاف ہوجائے کا) اختلاف ہوجائے کا) اختلاف ہوجائے کا اور فرمائے کا اور فرمائے کا اور فرمائے کے اور مونڈ کی موجائے کا اور فرمائے کی اور فرمائے کی ہوجائے کا)

١٣٢٣ عن : النعمان بن بشير على يقول : أَقْبَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى النَّاسِ بِوَجُهِهِ وَقَالَ : " أَقِيْمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلْنًا وَاللهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ : " أَقِيْمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلْنًا وَاللهِ لَتَقِيْمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلُ مِنَّا يُلُزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَكُعْبَهُ بِرَكُبَةَ بِرُكُبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكُعْبِهِ " . أخرجه أبو داود (١٧٦:٢) وصححه ابن خزيمة (فتح البارى ١٧٦:٢).

الله عَلَيْهُ اللهِ الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى النَّا قَلْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمُّ خَرَجَ يَوْماً ، فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَآى رَجُلاً بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى انَّا قَلْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمُّ خَرَجَ يَوْماً ، فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَآى رَجُلاً بَهُ اللهُ بَيْنَ مَلَاهُ مِنَ الصَّعْقِ ، فَقَالَ : " عِبادَ اللهِ لَتُسَوَّقُ صُفُوفَكُمُ اَوُ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ ". رواه مسلم (١٨٢:١) وأبو داود (٢٥١و ٢٥١ سع العون) وفي رواية له عنه :

عقیل الله تعالی اوراس کے فرشتے رصت بصیحتے ہیں پہلی صف پر۔اس کوابن فزیر نے الی مجمع میں روایت کیا ہے (ترفیب)۔

است کے بعل آ دمیوں کو رہا تھ کا بہترے مروی ہے کہ رسول اللہ الفاق کول پر متوجہ ہوئے اور تمن بارفر مایا کرا جی مفول کوسید ما کرلوخدا کی حم م الی مفول کو (یا تو ) سید ما کرلو کے یا اللہ تعالٰی تمہارے دلوں کو مخلف کردیں ہے ، محالی کہتے ہیں کہ بی بندا ہی عماصت کے بعض آ دمیوں کو دیکھا کہ ووا پنے کند ھے کوا پنے ساتھی (اور پاس کھڑے ہوئے) کے کند ھے سے اور اپنے مخند کواس کے معالی دواور نے روایت کیا ہے اور ابن فزیر نے اس کھم کی ہے۔

فائدہ : مافقائن جرنے کہا ہے کہ مراوصد ہے کی صف کے برابر کرنے علی اور شکا فوں کے بند کرنے علی مبالفہ ہاہ ۔
یعنی برمراؤیس ہے کہ هیئے مخد ہے فند اور قدم ہے قدم طالیا جائے ، اور اس کی دوجہ جیں ، اقل قوید کہند ھے کو کند ھے ہے طانا اور قدم کو قدم ہے اور گھنے کو گھنے ہے ، اس عی بخت کلفت ہوتی ہا اور کھنے کا مذوع ہونا منصوص ہے اور کھنے تمال خشوع ہی ہے جو کہ مقصو واقع ہے ، ہیں اس طریق کا احتیار کرنامحوو تیں دوسری جہد ہے کہ جب لوگ مخلف قد کے ہوں تو یہ ہیے ماصل عن نہیں ہو کہ تمنی ہیں کا دا تا مراولین جائے کہ فخد ، افخد ، افخد ، اور یہ منی ہرصورت علی ماصل ہو کے جی ، اور مادی ہی ہی موردت علی ماصل ہو کے جی ، اور مادی باس جو نے اور دو کا ہے اس عی اتنا اور یو حایا ہے کہ اپنے کہ فخہ کو اپنے ساتھی (یعنی پاس والے ) کے کھنے سے جہاں کر لیع اور دواضح ہو کہ دی قول محال کا تھی اور دواضح ہو کہ دی تا ہو کہ دول اللہ ہی اور مادی ہو کہ دول اللہ ہی اور نہ معلوم ہے کہ حضور التکاوا کی اطلاع تھی ایس ۔

 كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُسَوِّى يَعْنِي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلاَةِ ، فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبُرَ اه.

١٣٦٥ عن : أنس علم عن النبي علم قال : " أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، فَإِنِّي آرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي ، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِه ، وَقَدْمَهُ بِقَدْمِه ". رواه البخارى . قال الحافظ في الفتح (١٧٦:٢). وأخرجه الإسمعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ : قال أنس : فلقد رأيتُ أَحَدَنَا إلى آخِرِه. وزاد معمر في روايته : وَلَوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بَاحَدِهِمُ النَّوْمَ لَنَقَرَ كَأَنَّهُ بَعُلُ شَمُوسٌ اه.

۱۳۲٦ أخبرنا: مالك أخبرنانافع عن ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: "كَانَ يَأْمُرُ رِجَالًا بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ ، فَإِذَا جَائُوهُ فَاَخْبَرُوهُ بِتَسْوِيَتِهَا كُبَرَ بَعُدُ ". أخرجه الإمام محمد في موطأه (ص:٨٦) وسنده صحيح . وأخرجه مالك الإمام (ص:٥٠) عن نافع أن عمر بن الخطاب إلخ وهو منقطع كما في التهذيب (٤١٤:١٠) ولكنه موصول عند محمد كما ترى.

٦٣٢٧ - أخبرنا مالك أخبرنا أبو سهيل بن مالك ، وأبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك ابن أبى عامر الأنصارى أن عثمان بن عفان من كَانَ يَقُولُ فِي خُطُبَتِه : إِذَا قَامَتِ الشَّاعُ اللَّهُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوف ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ فَإِنَّ إِعْتِدَالَ الصُّفُوف مِنْ تَمَامِ

الله كے بنده! إلى ملي برابركرو، ورندالله تعالى تبارے درميان اختلاف والدي كے يا چرے بكا و دي كے۔ اس كوسلم اور ابوداود في روايت كيا ہے۔ اور ابوداودكى ايك روايت ميں يالغاظ بين كه جب بم نماز كيلئے كمزے ہوتے تو آپ والي بمارى صفول كوسيد حاكر تے تھے (اور جب بم سيد ھے ہوج تے تب آپ والم كيم كيتے۔

۱۳۳۵ - معزت الس في الخاف دوايت كرتے ميں كرآب الخاف نے فرمایا كرتم المي صفوں كوسيدها كرو (اوراس ميس كوتاى ندكرو) كوكد هي الى پشت كے بيجھے سے تم كود كھ ليتا ہوں (بذريع كشف قطعى كے) واور برايك بم ميں سے اپنے كند مع كواپ پاس والے كند معے سے اورا پن قدم كواس كے قدم سے چسپال كرليتا تعاراس كو بخارى نے روايت كيا ہے۔

۱۳۲۷-نافع بروایت بوه میدانند بن عمر بر کده مدان کردند کر مفول کے برابر کرنے کا حکم فر ماتے تھے بھر جب لوگ آ کر آپ کو خبر دیے کہ ملی برابر ہوگئی آو (اس وقت) آپ تجبیر کہتے۔ اس کوام میں نے موصولا اور امام مالک نے معطعار واے کیا ہے۔ ۱۳۶۷-امام مالک این جیاا برسیل بن مالک سے اور وہ اپنے ہاہہ سے روایت کرتے میں کہ میں معرت عمان کے ساتھ الصَّلاَةِ. ثُمُّ لاَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكُلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصَّفُوْفِ فَيُخْبِرُوْنَهُ أَنْ قَدْ إَسْتَوْتَ. فَيُكَبِّرُ ". أخرجه محمد في موطأه (ص:٨٦) ورجاله رجال الجماعة غير محمد وهو ثقة إمام ، وأخرجه مالك في موطأه (ص:٥٥) بغير هذا اللفظ.

١٣٢٨ – عن: عمرو بن ميمون قال: "شهدت عُمَرَ يَوْمُ طُعِنَ فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَكُونَ فِي الصَّعَ الَّذِي يَلِيُهِ ، وَكَانَ عمرُ الصَّعَ الَّذِي يَلِيُهِ ، وَكَانَ عمرُ الصَّعَ اللَّهَ الَّهُ عَيْبُهُ ، وَكَانَ عمرُ الصَّعَ اللَّهُ عَنْ يَلِيهِ ، وَكَانَ عمرُ لا يُكَثِّرُ حَتَّى يَسُتَقُبِلَ الصَّعَ المُتَقَدِم بِوَجْهِ ، فَإِنْ رَأَى رَجُلا مُتَقَدِما بن الصَّعَ الْ لَا يُكَثِرُ حَتَّى يَسُعَدُ والحارث وأبو مُتَاجِّراً ضَرَبَهُ بِالدُّرُةِ ، فَذَلِكَ الَّذِي مُنَعَنِي مِنْهُ ". الحديث رواه ابن سعد والحارث وأبو نعيم واللالكائي في السنة وصحع ، كذا في كنز العمال (٢٠٩٠٦).

١٣٢٩ - وقال الحافظ في الفتح (١٧٥:٢) : صَعَّ عَنْ عُمْرَ أَنَّهُ ضَرَبَ قَدَمَ أَبِي عُثمان النهدي لِإقَامَةِ الصُّعْنِ.

١٣٣٠ - وصع عن سويد بن غفلة قال : كَانَ بِلاَلٌ يُسَوِّئ مَنَاكِبَنَا

قا کرفماز قائم ہوئی (مین تجمیر کی گئی)اس مال میں کہ عمدان سے تفکوکرر ہاتھااس ہاب علی کے میرے لئے ( مالی وظیف ) مقرد کرد یں سوعل برا برا برا برکرتے رہے بہاں تک کدان کے ہاس وہ اوگ آھے جن کومفوں کے برا برا برکرنے برمقرد کرد کھا تھا اور ان کوفیر دی کے ملی برا بر ہوئی ہیں تو انہوں نے جمع سے کہا کہ مطب علی برا برہو جا کہ می برا برہو جا کہ می برا برہو جا کہ میں تو انہوں نے جمع سے کہا کہ مطب علی برا برہو جا کہ میں برا برہو گئی ہیں تو انہوں نے جمع سے کہا کہ مطب علی برا برہو جا کہ میں برا برہو جا کہ انہوں نے جمع سے کہا کہ مطب علی برا برہو جا کہ برا برک برا برکا بال انہوں نے جمع سے کہا کہ مطب علی برا برہو ہوتوں ۔

۱۳۲۸- عرو بن میون سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس دن معرت عراف میں شہید کئے گئے قو علی ان کے واقعہ علی ماضر تھا اور بھے اگلی صف عمل کوڑے ہونے سے صرف معزت عرافی جیبت نے روکا ، وہ ید سے رحب وارفض تھ قو علی و مرک صف عمل کو ابوا اور معرت کی عادت تھی کی بھیرتم ہر اس وقت تک نہ کتے جب تک پہلی صف کی طرف رخ کر کے توجہ کے ساتھ اس کو ندو کی لیتے ، پھراکر کی کوصف سے آ کے بر حا ہوا و کہتے یا بچھے ہنا ہوا و کہتے تو اس کو درہ سے مارتے ، ای بات نے جھے ہلی صف عمل کو رہے تو اس کو درہ سے مارتے ، ای بات نے جھے ہلی صف عمل کو سے میں سے وہ میں مورا ور مارٹ اور ابولیم لا لکائی نے روایت کیا ہے اور اس کو بھی کہا ہے ( کنز اعمال )۔

<u>فاکدہ</u>:ہم نے کم معظم میں خدام حرم کوہمی ای طرح و یکھا ہے کہ وصف کے پراپر کرنے کا بہت اہتمام کرتے اور بعض وفعر کی وبیر سے بھی مارتے تھے (مصنف اطا والسنن )۔

١٣٢٩- معزت عرف مح طور برابت مواب كرانيول في ابوهان نهدى كقدم بردره لكا مف سيد كى كرف كياء

وَيُضُرِبُ أَقُدَامَنَا فِي الصَّلاَةِ اه.

## باب سنية إكمال الصُّعبِّ الأول فالأول

۱۳۳۱ – عن: أنس عه أن رسول الله عَلَيْهُ قَالَ الصَّفَ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيْهِ اللهُ عَلَيْهُ قال: اَتِمُوا الصَّفُ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيْهِ الْمُوَخِّرِ ". أخرجه أبو داود (۲۰۲:۱) ، هو عند أبى داود سن طريق محمد بن سليمان الأنبارى وهو صدوق ، وفي النيل (٦٦:٣) : وبقية رجاله رجال الصحيَّم.

باب كراهة التأخر عن الصف المقدم بلاوجه شرعي

١٣٣١ – عن: عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَيْهُ: " لا يَزَالُ قَوُمُّ يَتَاخُرُونَ عَنِ الصَّعَبِ الاوَّلِ حَتَّى يُوَجِّرَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ " أخرجه أبو داود (٢٠٢١ مع العون) وسكت عنه .وفي رواية لابن خزيمة في صحيحه وابن حبان: "حَتَّى يَخُلِفَهُمُ اللهُ

۱۳۳۰-۱۰۱۰ (نیز) میچ طور پر تابت ہوا ہے سوید بن خفلہ سے کہ انہوں نے کہا کہ دھٹرت بلال نماز میں ہمار سے کندھوں کو برابر کیا کرتے تھے اور ہمار سے قدموں پر چوٹ لگاتے تھے ( یعنی نماز میں جومف سیدھی کرنے میں کوتا بی کرتا دھڑے مڑاور دھڑت بلال اس کی خبر لیتے تھے اور بخی سے مف سیدھی کرتے ہے ،ان آٹار سے مف سیدھی کرتا کس قدرمہتم بالثان تابت ہوتا ہے )۔ بدا بن حزم نے کہا ہے (فتح الباری)۔

باب اس بیان میں کدا قال پہلی صف کو پھر (اس کے بعد جو) پہلی ہو (ای طرح تیسری، چوتھی وغیرہ ان سب کو

تر تیب دار) تمام کرنا سنت ہے (یعنی پہلے ایک صف بھر لی جائے پھر دوسری شروع کی جائے)

1881- معزت انس ہے ردایت ہے کہ رسول اللہ بھٹانے فر مایا کہ پہلی صف کو پورا کر دپھراس کو جو اس کے قریب ہو پھر جو

پھے کی رہے تو اخیر صف میں رہے ۔اس کو ابوداد دنے روایت کیا ہے ادراس کے راوی سی محرایک راوی محمد بن سلیمان میم

کے راوی نہیں ہیں ادر دو صدو ت یعنی بہت سے ہیں ، پس سند ججت ہے۔

باب بہل مف سے بیچےرہ جانے کے بارہ میں جو کھوداردہواہ

۱۳۳۷ - حضرت عائش سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہمیشدر ہیں مے بعض لوگ کہ بیچے ہے رہیں مے بہلی مف سے میال کک کہاں کا نام دوزخ کے نیچے کے حصہ میں ڈالدیں مے۔اس کوابوداود نے روایت کیا ہے اوراس پرسکوت کیا ہے۔

فِي النَّارِ "كذا في الزواجر (١٢٤:١) لابن حجر الهيثمي .

١٣٣٤ – عن: عبد الله بن مسعود الله قال : قال رسول الله على: " وَلْيَلِنِي مِنْكُمُ اللهُ عَلَيْكِ " وَلْيَلِنِي مِنْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ مِنْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْ عَلَيْم اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم

١٣٣٥ - وأخرج ابن ماجة عن أنس على مرفوعا: كَانَ يُحِبُ أَنْ يُلِيَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالاَنْصَارُ لِيَاخُذُوا عَنْهُ. قال في النيل: رجاله رجال الصحيح.

۱۳۳۳- معزت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله الله کا کہ جائے کہ تم میں سے میر سے تریب کھڑ سے ہوں دہ چا کہ اور سے بھا کہ جائے کہ تم میں سے میر سے تریب کھڑ سے ہوں (عقل میں ) اور اپنے آپ کو ہازار کے شور سے بچا وَ ( لیعنی بازار جیسا شور نہ بچا وَ اور اس سے بہیز کرواور تہذیب کے ساتھ رہو )۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

#### باب وقت قياء الإمام والمأموسين للصلاة

١٣٣٦ عن : أبى قتادة هم قال : قال رسول الله عَلَيْهُ اَفِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرُونِى قَدْ خَرَجُتُ ". رواه الجماعة إلا ابن ماجة ولم يذكر البخارى فيه " قَذَ خَرَجْتُ "كذا في نيل الأوطار (٢٧:٢).

١٣٣٧ - عن: أنس عله: آنَهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا قال الْمُؤَذُّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. رواه ابن المنذر وغيره وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله

فا كدو: ان احاد عث صفاله مكا ام كقريب كمر ابونا مطلوب ثابت بواادرا مكام كا اخذكرنا كو خصوص برمانت بوت تقاله كا كين اس طرح مقتد يول ككر بهون على الدوه فا كدب بين فقط بك ايك فا كدونيس باس لئے برامام كقريب نيم و مقلا و ككر ابونا برزمانه بي مطلوب بوگا ، اوروه فا كدب بي بين (۱): اگر امام كومو بوتو فيم مشنبه كرسكا ب اور كا فيم كو پيونيس لكنا كه يا بور باب ، (۲): بمي امام كوحدث بوجات كي صورت بي فليف كرت كي حاجت برقى باور فا برب كداس كا الله فيم بي بوسكا ب ، بولوگ بهت يجي كفر به بوجات كي صورت بي فليف كرت كي حاجت برقى باور فا برب كداس كا الله فيم كرت برب و اگرا مقتد يول كا ا تاع كرت بير، سو اگرا محلوم بول كو وه امام كا اتباع المجي طرح كرين محاور ان كود كي كر پيليل مقتدى المجي طرح اتباع كرت بير عي اور اس كو معلوم بول كرمون اقل مي كور بي معلوم بول كرمون اقل مي كور بي مول كرمون اقل مي كور بي معلوم بول كرمان كا ما تعد فاص ب ، جال كو بيجي ي كور ابونا جاب ، البت اگر صعب اقل مي كور خوان كا برناسب برلازم ب -

باب امام اور مقتدی کے نماز کے لئے کھڑے ہونے کے وقت کا بیان

۱۳۳۱- معزت ابوالادہ سے روایت ہے کہ رسول انٹد اللہ فی نے فر مایا کہ جب نماز کیلے تحبیر کی جائے ہم کھڑے نہ ہو یہ یہاں تک کہ جھے دیکے لوکریس ( محرے ) لکل آیا۔ اس کو بجز ابن ماجہ کے سب سماح کے راویوں نے روایت کیا ہے، اور بخاری میں فخذ کر بنٹ کے الفاظ جیس ہیں۔

فائدہ: اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ بجزء ذن کے دوسرے مقتد ہیں کو جب تک کرامام کوآتا ہوا ندد کیے لیس کھڑا نہ ہونا چاہئے ، پس جبکہ امام سمجد علی ہی ہوتو چو تکہ دو سامنے ہوگا اس لئے تجمیر شروع ہونے کے بعد مقتد ہیں کو قیام میں تو تف کرنے ک ب حاجت نبیں ہے ، ہلکمت جب کے فورا کھڑے ہوجا کیں۔

۱۳۳۷- معزت انس سے مروی ہے کہ وہ اس وقت کھڑ ہے ہوتے تھے جب مؤ ذن ' قد قامت العسلوة ' کہتا۔ اس کو ابن المنذر وغیرہ نے روایت کیا ہے دوایت کیا ہے المنذر وغیرہ نے روایت کیا ہے دوایت کیا ہے

ذكره الحافظ في الفتح (١٠٠٩ و ١٠٠) ، فهو حسن أو صحيح على قاعدته.

١٣٣٨ - ويدخل فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى فله مرفوعا: "كَانَ بِلاَلٌ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالتَّكْبِيْرِ ". وفي رواية " فَكَبَّرَ " وقد مر في باب استحباب التكبير عند قد قامت الصلاة وهو حديث حسن الإسناد ، والضعيف الذي فيه قد وثق.

١٣٢٩ – عن: أبى هريرة ﴿ نَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتَ تَقَامُ لِرَسُولِ اللهِ بَكُ فَيَاخُذُ النَّاسُ مَصَافَهُمَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النِّي مَنْكُ مَقَامَةً . رواه مسلم (٢٢٧:١).

١٣٤٠ - وأخرج عن جابر بن سمرة فله: " أنَّ بِلاَلاَّ كَانَ لاَ يُقِينُمُ حَتَّى يَخُرُجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامُ الصَّلاَةَ حِيْنَ يَرَاهُ ". اه.

١٣٤١ - عن : أبي هريرة 🚓 مرفوعا : " المُؤَذَّنُ أَمُلَكُ بِالاَذَانِ وَالإِمَامُ أَمُلَكُ

( فخ البارى) اوريهافظ كاعده يدسن بياع-

۱۳۳۸-۱۳۱۸ ای باب می مبداندین الی اونی کی بیرفرع روایت مجی داخل کی جائے کہ جب بلال قد قامت العملوة " کہتے اس وقت رسول الله الله محلی میرکتے تھے اور بیر مدیث قد قامی وقت رسول الله الله محلی میرکتے تھے اور بیر مدیث قد قامی العملوة کے ساتھ محبر کے متحب ہونے کے باب می گذر چک ہے اور بیر مدیث سے اور اس میں جوراوی ضعیف ہے اس کو بعض نے تقدیم ہے۔

فائدہ: جب امام مجد میں ہوتو اس وقت اس کوقد قامت العلوۃ پرتجبیر کہددیا ہائے اور می العلوۃ پر کھڑا ہوجائے جیسا کہ حاشیہ کر بی میں آثارے تا ہوتو ہیا ہے اور یکی تقم مقتدی کے لئے ہا اور اگو امام مجد میں نہ ہوتو پہلے ہے صف میں مقتد ہوں کا کھڑے ہوکر امام کا انتظار کرنا کروہ ہے ملک اس کو معتملی کی طرف آتا ہوا دیکھ کر کھڑے ہوں ، اس کی دلیل بھی حاشیہ موجد میں فدکور ہے۔

۱۳۳۹- معزت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ بھٹھ کے (نماز پڑھانے کیلئے) تھیر کی جاتی تھی تولوک معنوں میں ہی جگہ لیتے تھے، اس سے پہلے کہ رسول اللہ بھٹھا ہے مقام پر کھڑے ہوں۔اس کوسلم نے روایت کیا ہے۔

بِالإِقَامَةِ "أخرجه ابن عدى وضعفه ، ولعل تضعيفه له لأن في إسناده شريكا القاضى كذا في النيل (٣٤٧:٣) : قلت : شريك روى له سسلم في صحيحه والأربعة في سننهم ، وعلق له البخارى ، و وثقه ابن معين ، وصالح بن أحمد عن أبيه ، وحدث عنه ابن مهدى (وكان لا يروى إلا عن ثقة ) وقال العجلى : كوفى ثقة حسن الحديث ، وأثنى عليه آخرون غيرهم ، وتكلم فيه بعضهم ، كما في التهذيب (٣٣٤:٤) ، فالحديث حسن.

# باب كراهة التدافع عن الإمامة

۱۳۶۲ – عن: سلامة رضى الله عنها بنت الحر أخت خرشة بن الحر الفزارى قالت : سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُول : " إنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهُلُ الْمَسْجِدِ لاَ قَالت : سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُول : " إنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهُلُ الْمَسْجِدِ لاَ يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّى بِهِمْ " . رواه أبو داود ( ۲۲۷:۱ مع العون ) وسكت عنه هو والمنذرى .

۱۳۳۱- معزت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ ہی نے فر مایا کہ اذان پرمؤ ذن کا زیادہ افتیار ہے اور اقامت پرامام کا زیادہ افتیار ہے۔ اس کو ابن عدی نے روایت کیا ہے اور اس کو ضعیف کہا ہے، علامہ شوکانی نے نیل میں کہا ہے کہ شایہ تضعیف ک وجہ یہ ہے کہ اسکی سند عمل شریک قامنی ہیں اور بخاری نے تعلیقا انکی وجہ یہ ہے کہ اسکی سند عمل شریک قامنی ہیں اور بخاری نے تعلیقا انکی روایت بیان کی ہے اور ابن معین و مجلی و غیرہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، ہی وہ سن الحدیث ہیں اور اس لئے بید حدیث من ہے۔

فا کھرہ: اس معلوم ہوا کہ و ذن کو بغیرا مام کی اجازت کے اقامت نہ کہنا جا ہے اور اگر مؤ ذن نماز کے وقت **گا** ضرنہ ہوتو امام خود اقامت کہد سکتا ہے یا دوسرے کو اقامت کا تھم کر سکتا ہے ہی غرب ہے جمہور علما وکا۔ باب ایک دوسرے پرامامت کوٹالنا مکروہ ہے

# باب كراهة التطوع للإمام في موضع المكتوبة ، وإستحباب التحول للمأموم أيضاً

١٣٤٣ - عن: المغيرة بن شعبة فله مرفوعا: " لا يَتَطَوَّعُ الإمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَالنَّاسُ المَكْتُوبَةُ ". رواه ابن عساكر وسنده حسن (كنز العمال ١٢٨:٤).

١٣٤٤ – عن : على على على قال : " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يَتَطَوَّعَ الإمَامُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنَ مُكَانِهٍ". رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن (فتح الباري ٢٧٨:٢).

١٣٤٥ – عن: السائب بن يزيد قال: صَلَيْتُ مَعَ معاوية الجُمُعَة في الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا مَلُمَ الْإِسَامُ قُمْتُ فِي مَعَامِي ، فَصَلَيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ الِي فَقَال: لاَ تَعُد لِمَا فَعَلَتَ ، إِذَا صَلَيْتَ الْجُمُعَة فَلاَ تَصِلُهَا بِصَلاَةٍ حَتَى تَكَلَّمَ أَوْ تَخُرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ فَعَلَتَ ، إِذَا صَلَيْتَ الْجُمُعَة فَلاَ تَصِلُهَا بِصَلاَةٍ حَتَى تَكَلَّمَ أَوْ تَخُرُجَ ، فإنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ الْمُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

باب اس میان میں کدامام کوفرضوں کے بعد غلیں اس جکد پڑھنا کروہ ہے جہاں فرض پڑھے تھے اور مقتدی کیلئے بھی مستحب یہی ہے کافل کیواسطے دوسری جگدافتیا رکرے

۱۳۴۳- معنرت مغیره بن شعبہ نے مرفو عاردایت ہے کہ امام اس مجکہ میں للل نہ پڑھے جہاں اس نے لوگوں کے ساتھ فرض پھھے ہیں۔اس کو ابن عسا کرنے روایت کیا ہے اوراس کی سندسن ہے ( کنز العمال)۔

۱۳۳۳- حضرت علی ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ سنت یہ ہے کہ امام نفل ند پڑھے جب تک کہ اپن ( کہلی ) جکہ ہے نہ مثب ہائے۔ اس کوابن الی شیبہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے ( فتح الباری )۔

فا کدو: جب امام کیلے سنت ہے کہ فرض کی جگہ ہے بہ کرنال پڑھے واس کا خلاف کروہ ہوگا اور پہلی مدیث علی جونی ہے۔ ہوہ می کراہت می پرمحول ہے اور کراہت تنزیب ہے ترکی نہیں جیسا کہ علامہ طحطا وی نے حاشیہ ورمخار عی اس کی تعرق کی ہے۔ ۱۳۳۵ ما بب بن پڑ بیفر ماتے ہیں کہ عمل نے معفر ہ معاویہ کے ساتھ جعد کی نماز (ججرو مجد ) عمل پڑھی (جو خلفا ، کیلئے مجد عمل مناویا کیا تھا تا کہ کوئی وشمن نماز عمل ان پر حمل نہ کر مے جیسا کہ معفر ہ معاویہ و معنی پرنماز عمل تم کیا تھا ) جب امام نے سلام چیرا تو عمل نے ای جگر (لفل ) نماز پڑھ تا شروع کردی ، جب معفر ہ معاویہ (اپ کل کے ) اندر بہنج کے تو میرے پاس قاصد بھیجا (عمل ان کی خدمت عمل حاضر ہوا) تو فر مایا کر آ بند والیا نہ کرنا جوتم نے (آ ج) کیا ہے جب تم جعد کی نماز پڑھ چکوتو اس کودوسر کی نماز کردی ہے کہ ایک نماز کردی ہے کہ ایک نماز کردی ہے کہ ایک نماز کو ایک نماز کردی ہے کہ ایک نماز کردی ہے کہ ایک نماز کردی ہے کہ اندی ہوگئو نے بھی تھم ویا ہے کہ ایک نماز کردی ہے کہ ایک نماز کردی ہے کہ دی تو ایک نماز کردی ہے کہ دی تھا ویا کہ نماز کردی ہے کہ دی تھا ویا کہ نماز کردی ہے کہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ کو کہ ایک نماز کردی ہے کہ کو کہ میں کہ دی تھی کہ کو کہ ایک تی تھی کہ کو کہ کردی ان ان کی خدمت میں حاصل کو کہ ایک نماز کردی ہے کہ کو کہ کا کہ کی کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کی کردی کردی کردی کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کو کو کہ کو کھوں کو کہ کو کو کہ کو کو ک

١٣٤٦ – عن: أبي هريرة على قال رسول الله على: أيعَجِرُ أَحَدُكُمُ أَنُ يُتَقَدَّمَ أَوْ يَتَاخَرُ أَوْ عَنْ يَبِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ يَعْنِي فِي السُّبَحَةِ ؟ رواه أبو داود (٣٨٤:١ مع العون )، وسكت عنه . وقال البخاري في صحيحه (١١٧:١) : ولم يصع ، وقال العيني في العمدة (٢٩:٣) : ولكن أبا داود لما رواه سكت عنه ، وسكوته دليل رضاه به ، وفي صحيح مسلم ما يشده ، فذكر حديث معاوية المذكور.

۱۳۶۷ – عن نافع قال : كَانَ ابنُ عمرَ يُصَلِّىُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ فَرِيُضَةً . رواه البخاري (۱۱۷:۱).

باب أن الحائل بين الإمام والمأموم لا يضر إذا لم يلتبس عليه حال الإمام الماب أن الحائل بين الإمام والمأموم لا يضر إذا لم يلتبس عليه حال الإمام الله عنها قالت : "كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ يُصَلِّي مِنَ

دوسرى قمازے نداد كى جب تك يات چيت ندكرليس ياو بال سے الك ندموجا كي ۔اس كوسلم في روايت كيا ہے۔

فاكدو: اس معلوم ہوا كرمقترى كيك بحى فرضى جكركو بدل كرنفليس پڑھنا جا ہے مكريداس پرواجب نيس كيو تكدمديث ميں افتيارديا كيا ہے كرخواہ بات چيت سے فعل كرد سے يا تبديل مكان سے۔

۱۳۳۱- معزت او ہر یہ سے دوایت ہے کدرسول اللہ اللظ فے نے مایا ہے کہ کیاتم سے یہ می نہیں ہوسکا کہ آئے ہو جاؤیا جی ہٹ جاؤیادا کی ہا کی کوہٹ جاؤ؟ یعنی لل نماز کیلئے۔اس کوابوداود نے روایت کیا ہے اوراس پرسکوت کیا ہے۔امام بخار کھنے ۔ کہا ہے کہ یہ تی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں می او نہیں محرسن ضرور ہے جیسا کہ علامینی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔

فائدو: بیده یث بحی مقتری کے متعلق ہے کو تکہ دسنور بھی نے اس میں محابر و خطاب فر مایا ہے اور دو مقتری بی تھے، اس سے معلوم ہوا کہ مقتری کو بھی فرض کے بعداس مجکہ سے بہٹ کرنٹل پڑھنے جا بئیں۔

۱۳۳۷- نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مڑای مجگہ (نقل) نماز پڑھتے تھے جہاں فرض پڑھتے تھے۔اس کوامام بخاری فرز سے تھے جہاں فرض پڑھتے تھے۔اس کوامام بخاری فرز سے تھے۔اس کوامام بخاری فرز سے تھے کے دوران سے کہ موران س

فاكدو: اس معلوم ہوا كم مقتدى كوفرض كى جكم مسلال پر منا كروہ نيس كومتحب بى بےكداس جكم سے بت كرنال ير هے، پس مقسود باب يورى طرح تابت ہوكيا۔

باب اس بیان میں کدام اور مقتدی کے درمیان کوئی چیز مائل ہونام عزبیں جب کہ مقتدی پرامام کا حال مخفی ندر ہے۔ ۱۳۳۸ - معزت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافراز پڑھ رہے تھے رات میں اپنے تجرو میں اور دیوار اللَّيْلِ فِي حُجْرَةِ ، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيْرٌ ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيّ عَلَيْكُ ، فَقَامُ أَنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ. الحديث أخرجه البخارى (١٠١٠) وقد تقدم .

١٣٤٩ – قال سحنون: أخبرنى ابن وهب عن سعيد بن أبى أيوب عن محمد بن عبد الرحمن: " إنَّ أَرُواجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ كُنُ يُصَلِّيْنَ فِي بُيُوتِ بِنُ بِصَلاَةٍ أَهُلِ الْمَسْجِدِ ". كذا في المدونة ( ٨٣:١)، ورجاله ثقات من رجال الجماعة غير سحنون وهو ثقة ، والحديث مع ثقة رجاله مرسل وهو حجة عندنا.

مَّ ١٣٥٠ عن: أسماء رضى الله عنها قالت: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهُ عَلَيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَالَتُ وَهِى تُصَلِّى ، فَقُلْتُ : مَا شَانُ النَّاسِ بُصَلُّونَ ؟ فَاصَارَتُ بِرَاسِهَا إِلَى النَّمْءَ ، فَقُلْتُ : آية ؟ قَالَتْ : نَعَمُ ! فَاطَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْقِيَامَ جِداً حَتَى بِراسِهَا إِلَى النَّهُ عَلَيْ الْقِيَامَ جِداً حَتَى

جره ک کوتاه خی سومحاب نے آپ کھاکا جسم (ہاہرے) و کھ لیا ہی صحاب آپ کھاکی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے گئے، آخر مدیث تک۔ اس کوا مام بناری نے روایت کیا ہے۔

فاكده: ال مديث كى ولالت باب برظاهر ب كرمحابه بابرمققدى تصاور منظاندرامام تصراً به كابعض جم نظرة تا با معنى الم قاجس سة ب الله كافعال نماز عمد مقتله بول بولى ندر ج تصاب معلوم بواكدا كرامام اورمققدى كورميان كوكى الى چيز ماك معيدوا م كافعال مقتد بول برقلى بوجائكا سبب نباولويه بجومعزيس اوراقتد المجع ب

۱۳۳۹- محر بن حبد الرحمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی از واج مطہرات اپنے محروں علی مسجد والوں کی نماز کے ساتھ فیلاز رہمتی تھیں (مدونہ کبری)۔اس کے راوی سب ثقت ہیں محربہ مرسل ہے جو ہمار سے ذو کیے جست ہے۔

فا کدو: اس سے صاف معلوم ہوا کہ امام اور مقتدی کے درمیان ماکل کا ہونامعزبیں جب کداس کو امام کے احوال کا علم ہوتا رہے اور یہال ایسائی تھا کے تکہ ازواج مطہرات کے کمرول کے دروازے مجد کی طرف کھلے ہوئے تھے جس سے ان کو امام کی تجبیر کی آ واز بخو بی سنائی و جی تھی اور اتحاد مکان جو صحت اقتد او کی شرط ہاس کے بی معنی جیں کہ مقتدی کا مکان امام کے مکان سے ایسامتصل ہوکہ اس کو امام کے احوال کا علم ہوتا دہے کو درمیان عمل دیواروفیرہ مائل ہو۔

تُجَلَّانِيَ الْغَشَى ، فَأَخَذُتُ قِرْبَةُ بِنْ مَاءٍ اللي جَنْبِي ، فَجَعَلْتُ أَصُبُ عَلَى رَأْسِي أَوْ وَجَهِي . الحديث أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم (٢٩٨١).

#### باب من زار قوما فلا يصلي بهم

١٣٥١ – عن : مالك بن الحويرث على سرفوعا : " مَنُ زَارَ قَوْماً ، فَلاَ يَوُمَّهُمْ ، وَلَيَوُمَّهُمْ ، وَاه الترمذي (٤٧:١) وقال : حسن صحيح.

١٣٥٢ عن : علقمة أنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ مَهُ أَتَى أَبَا مُوسْى الأَشْعَرِى فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَبُو مُوسْى : تَقَدَّمُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِ ! فَإِنْكَ أَقْدَمُ سِنَّا ، وَأَعْلَمُ . قَالَ : بَلُ أَنْتَ تَقَدَّمُ ، فَإِنْمَا أَتَيْنَاكَ فِي مَنْزِلِكَ وَمَسْجِدِكَ ، فَأَنْتَ آحَقُ قال : فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى ، فَخَلَمَ نَعْلَيْهِ ، فَإِنْمَا أَتَيْنَاكَ فِي مَنْزِلِكَ وَمَسْجِدِكَ ، فَأَنْتَ آحَقُ قال : فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى ، فَخَلَمَ نَعْلَيْهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ لَهُ : مَا أَرَدُتُ إلى خَلْعِهِمَا أَ بِالْوَادِى المُقَدِّسِ أَنْتَ ؟ رواه أحمد وفيه رجل لم يسم ، ورواه الطبراني متصلا برجال ثقات (مجمع الزوائد ١٠٨١).

تورسول الله الله المنظرة في بهت لمبا قيام كيابيال تك كد جمع پربيبوش طارى بوكن تو من نے ايك مشكيز و من سے جوميرے پاس ركھا تھا پانى ليا اوراس كوا بينسراورمند پر ڈالناشروع كيا ، آخر صديث تك \_اس كوشخين نے روايت كيا ہے اور بيلفظ سلم كے بيں \_

فاكده: اس بي معلوم ہواكد مفرت عائش اور مفرت اسا في في جمره عن كمزے ہوكررسول الله بي في اقتداء كى حالانكه آپ الله محلام ہواكد مفرت عائش اور مفرت اسا فرا آتى ہے كہ من في منظور ميں ہونے كى دليل بيہ كر مفرت اسا فرا آتى ہے كہ من في منظير و ميں ہو مير ب پائ و النا مجم جمره عن ہوسكا ہے نہ كہ منظور النا مجم جمره عن ہوسكا ہے نہ كہ منظور باب فابت ہوكيا۔

باب ان احادیث کا جودارد ہوئی ہیں اس مسئلہ میں کہ جوخص کمی توم کامہمان ہوددان کی امامت نہ کرے است اس استانہ ہوں اس مسئلہ میں کہ جوخص کمی توم کامہمان ہودوان کی امامت نہ کر دوران کا امام نہ ہو اس کا امام نہ ہو اس کا امام نہ ہو اس کا امام ہوجائے۔اس کور ندی نے روایت کیا ہے اور حسن سمجے کہا ہے۔

الاے اور نماز کا وقت بھی آ گیا تو معزت ابر موئی نے فرمایا کہ اے ابوعبد الرحمٰن! (یدکنیت ہے عبد اللہ بن مسعودی ) آ کے اسے اور نماز کا وقت بھی آ گیا تو معزت ابر موئی نے فرمایا کہ اے ابوعبد الرحمٰن! (یدکنیت ہے عبد اللہ بن مسعودی ) آ کے بوجائے (اور نماز پڑھائے) کو کہ آ ب عمر کے اعتبار ہے بھی اقدم ہیں اور علم بھی آ پ کوزیادہ ہے ،معزت ابن مسعودی نے فرمایا بلکہ آپ آ کے برحیں کو کہ ہم تو صرف آ ب کے یاس آ ب کے کمر اور آ پ کی مجد میں آ ئے ہیں تو آ پ (امامت کے)

١٣٥٣ – عن: إبراهيم قال: اتى عبد الله فله أبا موسى ، فَتَحَدَّفَ عِنْدَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَلَمَّا أَقِيْمَتَ تَأَخَّرَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: يَا أَبَا مُوسَى ! لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنَ الصَّلاَةُ ، فَلَمَّا أَقِيْمَتَ تَأَخَّرَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: يَا أَبَا مُوسَى ! لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنَ الصَّعيح السَّنَةِ أَنْ يَتَقَدَّمَ صَاحِبُ البَيْتِ . الحديث رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١٦٨١).

زیادہ متحق میں ، علقہ کہتے میں ہی ابوموئی آ کے بڑھ مے۔اس کوطبرانی نے اسی سندے جس کے تمام راوی ثقة میں روایت کیا ہے ( مجمع الزوائد )۔

۱۳۵۳-حفرت ابراہیم (فخق) ہے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود ابومونی اشعری کے پاس تشریف لائے اوران ہے باتھی کیس کے نماز کاوقت آگیا جب اقامت ہو کی تو ابومونی جی ہٹ محے تو ان سے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ابومونی اتم کومعلوم باتھی ہے کہ سنت بھی ہے کہ مدال امام ہے آخر صدید تک۔اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اوراس کے راوی جی کے راوی ہیں۔

فاکدہ:اس کی دلالت بھی مثل مدیث سابق کے مقصود باب پر ظاہر ہے گراس کو بہلی مدیث کی تائید کے لئے بیان کیا کیا ہے۔

۱۳۵۳- میدانند بن مخطلہ ہے روایت ہو و کہتے ہیں کہ بمقی بن سعد بن مبادو کے گھر میں تھاور وہاں ہمارے ساتھ حضور مشاف کے محابہ میں سے چند معزات تھے ہم نے تیں بن سعد ہے کہا کہ تم آئے بر موانہوں نے کہا کہ می ہواییا نہیں کر سکتا ، عبد الله بن مخطلہ نے فر مایا کہ درسول الله مشاف نے فر مایا ہے کہ آ دمی اپنے فراش کے صدر سقام کا اور اپنی سواری کے اسکے مصد کا زیادہ محقد الله بن محاد الله بن محمد الله بن محمد الله بن اور اس بات کا ( دوسروں سے ) زیادہ ستی ہے کہ اپنی گھر میں امام بن او قبی بن سعد نے اپنے ایک غلام آزاد شدہ کو تھم دیاوہ آئے بر مائی ۔ اس کو بر اراور طبر انی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں الحق بن کی بن طور اوی محمد الله بن محمد ہے۔ اس کو بر اراور طبر انی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں الحق بن کی بن طور اوی مختلف نید ہے جس کو بیعقوب بن شیب اور ابن مبان نے تقد کہا ہے اور دوسروں نے ضعیف کہا ہے ہی صدیمے حسن ہے۔

#### باب كراهة الصف بين السواري دون الصلاة منفردا

١٣٥٥ عن : عبد الحميد بن محمود قال : صَلَّيْنَا خَلُفَ أَمِيْرِ مِّنُ الْأَمَرَاءِ فَاضُطُرُّنَا النَّاسُ ، فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ (ولفظ الحاكم: فَتَأَخَّرَ أَنَسٌ ) فَلَمَّا صَلَّيْنَا قال أنس بن مالكِ: كُنَّا نَتْقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رسول الله عَلَى . رواه الترمذي (٢١:١) وقال: حسن صحیح ، ورواه الحاكم بإسناد صحیح كذا في فتح الباري (٤٧٧:١) وفي النيل (٦٩:٣) أخرجه الحاكم ، وصححه بلفظ : كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَيْنَ السُّوَارِي ، وَنُظرَدُ عَنْهَا وَقال: لاَ تُصَلُّوا بَيْنَ الأسَاطِيْنِ وَأَتِمُوا الصُّفُوفَ اه.

١٢٥٦ - عن : معاوية بن قرة عن أبيه قال : كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصْفُ بَيْنَ السُّواري عَلَى عَهْدِ رسول اللهِ عَنْهُ، وَنُطُرَدُ عَنْهَا طَرُدًا. رواه ابن ماجة (ص: ١٦) وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢١٨:١) ، وصححه هو والذهبي في تلخيصه ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه أيضا كما في تهذيب التهذيب (١١:١١) قلت: رجاله رجال الصحيح إلا هارون بن مسلم ، وقد ذكره ابن حبان في التقات ، وإلا الصحابي ، وقد أخرج له الأربعة. ١٢٥٧ - عن : ابن عمر الله قال : دَخَلَ النَّبِي النَّبِيُّ الْبَيْتَ ، وَاسامةُ بنُ زيدٍ

وعثمانُ بْنُ طلحة ، وبلالٌ ، فَأَطَالَ ثُمُّ خَرَجَ ، وكُنْتُ أَوْلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثْرِهِ ، فَسَأَلْتُ

باب اس بیان می کستونوں کے درمیان میں جماعت کا قیام مروہ ہےند کے منفر د کا ١٣٥٥- مبدالحميد بن محود سے روایت ہے کہ ہم نے امراہ عمل سے ایک امیر کے پیچے نماز پڑھی تو لوگوں نے ہم کو منظر کیا (لين جريك موكل) وجم في دوستونول كردميان نماز يزهى بحرجب بم نماز يزه بيكو معرت انس في ماياكم اس (قعل) ے بچاکرتے تھے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اس کرتر فدی نے روایت کیا ہے اور حسن می کہا ہے۔

١٣٥٦- معرت قرة على روايت بكرانبول في كما كريم ستولول كردميان صل باند من سي منع ك جات تھ رسول الله الله الله المان على اورستولول سے مناد ئے جاتے تھے۔اس کوائن الجدفے روایت کیا ہے اور ابن فزیر اور حاکم نے بھی اپنی مع من روايت كياب\_

١٣٥٤ - معترت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اسامہ بن زید اور عمان بن طلح اور بلال بیت اللہ کے اندر

بلالًا أَيْنَ صَلَّى ؟ فقال : " بَيُنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ " . رواه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري (٧:١).

# باب ما يفعل المأموم إذا أخر الإمام الصلاة

١٣٥٨ – عن: أبى ذر عله قال: قَالَ لِئ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "كَيْفَ آنْتَ إِذَا كَانَتَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقُتِهَا أَوْ يُمِينُتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقُتِها ؟ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَامُرُنِى قَالَ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَوْرَكُتُهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ ، فَإِنْهَا لَكَ نَافِلةً ". رواه مسلم (٢٢٠:١).

قشریف لے مجاور (وہاں) طویل قیام کیا، گھر ہا برتشریف لے آئے اور بھی ان لوگوں بھی سب سے پہاٹھنس تھا جوکر آپ کے بعد (بیت اللہ) بھی داخل ہوا تو بھی نے معترت بلال سے ہو جھا کدرسول اللہ بھڑھ نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کرا مجلے ووستونوں کے چھیں۔اس کوایام بخاری نے روایت کیا ہے۔

فاکدہ: بہلی اور دوسری مدی سے جماعت کاستونوں کے درمیان نماز پڑھتاممنو گا اور تیسری مدیث ہے بھہا آ دمی کا ستولوں کے چیس نماز پڑھتا جائز ٹابت ہوا۔

#### باب اس بیان میں کہ جب امام نماز کو و خرکردے و مقتدی کیا کرے

۱۳۵۸- معزت ابوذر سے روایت ہے کدرسول اللہ کھانے جمعے فرمایا کرتبارا کیا حال ہوگا جب کرتم پرا ہے امیر ہوں کے جو کرنمازکواس کے وقت سے وفر کردیا کریں کے یا (یفرمایا کہ ) نمازکواس کے وقت سے مردہ کردیں کے معزت ابوذر قرمات میں کہ جس نے مرض کیا تو آپ کھی کیا تھم دیتے ہیں آپ کھی نے فرمایا کرنمازکواس کے وقت پر پڑھ لیما، پھراگر نمازکوامراہ کے ساتھ پالوق (دوبارہ بھی) پڑھ لیما ہی وہ تبارے لے لالل ہوجائی ۔ اس کوسلم نے روایت کیا ہے۔

فائدہ: اس مدیث معلوم ہوا کہ امام جو کہ امیرو ما کم ہوا گرفماز کومسنون وقت پراوانہ کر ساور بھی مطلب ہے لماز کے مردواور مؤخر کرد یے کا تو مقتد ہوں کو جائے کہ وہ وقعہ مسنون پر نماز پڑھ لیں ، پھروہ نماز ان کے ساتھ ال جائے تو لوٹا لی جائے کر فجر و معروم فر سروم فرکر دیے کا تو مقتد ہوں کو جائے اورواضح ہو کہ اگرا مام امیرو ما کم نہ ہو بلکہ فائل ہواور مسنون وقت پر نماز اوانہ کر ساوراس کے معزول کرنے پرقد دت نہوجب بھی بھی تھم ہے لین اس صورت بھی صرف مشاہ اور تمبرکی لوٹائے کو تکہ بعد میں اور عمر کے لال پڑھنا منوع ہے اور تمبرکے لال کی روانہیں۔

باب المسبوق يقضى ما فاته إذا سلم الإمام من غير زيادة و إن صلاته مع الإمام آخر صلاته

١٣٥٩ – عن: الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة فله قال: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ قال: فَاتَيْنَا النَّاسَ وَعَبُدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ يُصَلَّىٰ بهم الصُّبُح ، فَلَمَّا رَأَى النِّي عَلَيْهُ أَرَادَ أَن يُتَاخِرَ ، فَاَوْمَا إِلَيْهِ أَن يُمْضِى قَالَ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَ النَّبِي عَلَيْهُ السَّيِّ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

۱۳۶۰ - قال أبو داود: أبو سعيد الخدرى ، وابن الزبير ، وابن عمر رضى الله عنهم يقولون: " مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ سَجُدَتًا السَّهُوِ " اه. أخرجه أبو داود (۲۳:۱) في باب المستع على الخفين ، وسكت عنه .

١٣٦١ - عن: أبي هريرة ﴿ عن النبي عَلَيْكُ قال: " إذًا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْسُوا إِلَى

باب مسبوق مرف فوت شدہ نماز کو قضا کر ہے ، مجدہ مہومسبوق ہونے کی وجہ سے لازم نہیں اور یہ کے مسبوق جور کھتیں
امام کے بعد پڑ میگادہ اس کی نماز کی بہلی و کھتیں ہیں اورا مام کے ساتھ جو پڑھی ہیں وہ مجھیلی ہیں
189 - حضرت حسن بھری اور حضرت زرارہ بن اوئی ہے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا کہ جیجے رہ مجھے
رسول اللہ واللہ اللہ المراکب قصہ بیان کیا، فرمایا حضرت مغیرہ نے کہ ہم آئے لوگوں کے پاس اس حال میں کے عبد الرحمٰن بن عوف ان کومنے ک

۱۳۷۰- معترت ابوسعید خدری ،معترت ابن زبیر اور معترت ابن عمر فرماتے میں کہ جو محض امام کے ساتھ طاق (ایک یا ' تمن )رکعت پائے تو اس پرسمو کے دومجد سے لازم میں (ابوداود )۔

<u>فائدہ</u>: بہلی مدیث میں مراحہ ہے کہ آپ الگائے نے مجدو سوئیس کیا ، یہی جمبور علا وکا مسلک ہے اور حقیقت بھی ہے کہ اکسی صورت میں مبوہے تی نبیس تو چر مجدو سمو کیے لازم ہوگا۔ الصَّلاَةِ ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ ، وَلاَ تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدَرَكُتُمْ فَصَلُوا ، وَمَا فاتكُمُ فَاَتِمُوا". رواه الجماعة إلا الترمذي كذا في نيل الأوطار (١٣:٣) وقال ابن عبينة عن الزهري ، الفاقضوا "قاله أبو داود (٩١:١) وادعى أنه تفرد بهذه اللفظة عن الزهري ، وليس كذلك بل تابعه ابن الهاد عن ابن شهاب عليها عند الطحاوي (٢٣١٠١) وابن جريج عنه في مسند أبي قرة كما في العمدة (٢٧٣٠٦) للعيني ، وابن أبي ذئب عنه عند أبي نعيم في المستخرج على الصحيحين ، كما في الجوهر النقي (١٧٤:١) كلهم قالو: "فَاقُضُوا " . وأخرجه أبو داود بطريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : "فَصَلُوا مَا أَدَرُ كُتُمُ ، وَاقُضُوا مَا سَبَقَكُمُ ". وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ : "صَلِّ مَا أَدُرُ كُتُ وَاقْضِ مَا سَبَقَكُمُ " أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٠١). هريرة بلفظ : "صَلِّ مَا أَدُرُ كُتُ وَاقْضِ مَا سَبَقَكُ " أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٠٢). "فَلُيُصَلِّ مَا أَدُرُكُ وَلَيَقُض مَا سُبقَ به مِنْهَا " . اه أُستر مَاله ثقات بلفظ : "فَلُولُ مَا أَدُرُكُ وَلَيَقُض مَا سُبقَ به مِنْهَا " . اه

۱۳۹۱- دعرت الو بررة في برقان مراء من الها الله الماس كرات بيل كرة به الله في الراس الماس اله المستون فمازكوا كي حالت على جاء كرة بروقار بروة واربواور دور وفيس ليل جور فراز) امام كرماته بالواس كو بره وادار جونه باكاس كو بورا كراو (امام ك فارغ بوجان كروجان كروجا

فائدہ: اس مدیث میں مجی صرف ای نماز کا نمام کرنا ندکور ہے جونیس کی بجدہ سبو کا امرنیس اور نیز قضا کے لفظ ہے معلوم بوا کر مسبوت جور کھتیس امام کے معلام کے بعد پڑھتا ہے وہ نماز کا پہلا حصہ ہے۔

۱۳۶۴- حضرت انس سے نقدراو ہوں کے ذریعے مروی ہے کہ نمازی جتنی نماز امام کے ساتھ پائے اسے پڑھ لے اور جتنی نماز امام پہلے پڑھ چکا ہواس کی تفنا وکر لے (طماوی)۔ ۱۳۶۳ – عن: ابن مسعود فله في الذي تفوته بعض الصلاة مع الإمام قال: يَجْعَلُ مَا يُدُرِكُ مَعَ الإمَامِ آخِرَ صَلاَتِهِ، رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۱۷۲۱).

١٣٦٤ - ثنا: ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر الله أنه كَانَ يَجْعَلُ مَا اللهُ عَمْ اللهُ كَانَ يَجْعَلُ مَا الدُرَكَ مَعَ الإمَامِ آخِرَ صَلاَتِهِ إِنْ أَخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، ولا ريب في صحة هذا الإسناد (الجوهر النقي ١٧٤١).

١٣٦٥ - أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن مَسْرُوقًا وَجُنُدُهَا دَخَلاَ فِي صَلاَةِ الإَمَامِ فِي الْمَغُوبِ ، فَأَدْرَكَا مَعَهُ رَكْعَةً ، وَسَبَقَهُمَا بِرَكْعَتَيْنِ ، فَصَلْيَا مَعَهُ رَكْعَةً ثُمُّ صَلاَةِ الإمَامِ فِي الْمَغُوبِ ، فَأَدْرَكَا مَعَهُ رَكْعَةً الْأُولَى الَّيْ فَضَى ، وَأَمَّا جُنُدُبٌ فَقَامَ فِي قَامًا يَقْضِيانِ ، فَامَّا مَسْرُوقٌ ، فَجَلَسَ فِي الرَّكُعَةِ الأُولَى الَّيْ فَضَى ، وَأَمَّا جُنُدُبٌ فَقَامَ فِي الأَرْلَى وَجَلَسَ فِي الرَّكُعَةِ الأُولَى الَّيْنَ فَضَى ، وَأَمَّا جُنُدُبٌ فَقَامَ فِي الأَرْلَى وَجَلَسَ فِي النَّانِيَةِ فَلَمًا إِنْصَرَفَ أَقْبَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ أَنْهِمَا الْأَوْلَى وَجَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ فَلَمًا إِنْصَرَفَ أَقْبَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ أَنْهِمَا

۱۳۹۳-این مسعود سے اس محف مارہ میں جس سے امام کے ساتھ کھے رکھتیں فوت ہوجا کمی بیمروی ہے کہ انہوں سے فر مالا کے درکھتیں فوت ہوجا کمی بیمروی ہے کہ انہوں سے فر مالا کہ جورکھتیں وہ امام کے ساتھ پاچکا ہے ان کونماز کا آخری حصد قرار دے۔اس کو لجرانی نے کیر میں روایت کیا ہے اور اس کے سب رادی مجمع کے دادی ہیں (مجمع الزوائد)۔

۱۳۹۳-ناظ مبدالله بن فرتے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمراس مصرکوجوا م سے ساتھ پاتے تھا بی نماز کا آخری مصرقر اردیے تھے (اس سے لازم آخم یا کوفت شدہ کوجو بعد بھی پڑھے و نماز کا پبلا مصد ہے )۔اس کو این الی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے اور اس سند کی محت میں کچھ تک نیس (الجو برائعی)۔

تَسَاوَقَا إِلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَقَصًا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فقال : كِلاَ كُمَا قَد أَحْسَنَ ، وَأَنُ أَصَلَّى كَمَا صَلَّى مَسْرُوقٌ أَحَبُ إِلَى . أخرجه الإمام محمد في الآثار (ص:٢٧) وقال بقول ابن مسعود نَاخُذُ وَيَجُلِسُ فِي الرُّكُعَتَيْنِ جَمِيْعًا اللَّتَيْنِ فَاتَتَاه ، وهو قول أبي حنيفة اه قلت : رجاله كلهم ثقات وسنده متصل .

١٣٦٦ - مالك : عن ابن شهاب عن ابن العسيب قال : مَا صَلاَةً يُجْلَسُ فِيهَا كُلِهَا ؟ ثُمُّ قال سَعِيْدُ: " هِيَ الْمَغُرِبُ إِذَا فَاتَكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ مَعَ الإمَامِ قَالَ : وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلاَةِ كُلِهَا ؟ ثُمُّ قال سَعِيْدُ: " هِيَ الْمَغُرِبُ إِذَا فَاتَكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ مَعَ الإمَامِ قَالَ : وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلاَةِ كُلِهَا ". ( المدونة الكبرى ١٦:١) وسنده صحيح ، وقول التابعي : السنة كذا مرفوع مرسل كما قدمنا ، ومرسل ابن المسيب صحيح عندهم .

١٣٦٧ - مالك : عن نافع : أنَّ ابنَ عمرَ عله كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيٌّ مِنَ الصَّلاَّةِ الَّتِي

توایک دوسرے پرمتوجہ ہوئے (اور برایک دوسرے کی خطا ہلانے لگا)، پھر دونوں دھرت مبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچ اوران ہے ساراقصہ بیان کیا، مبداللہ بن مسعود نے فرمایا کرتم دونوں نے فیک کیا ہم جھے سروت کی نماز کی طرح نماز پڑ صنازیا دو پسند ہے۔اس کو امام ہو نے آتا دھی روایت کر کے فرمایا ہے کہ ہم عبداللہ بن مسعود ہی کے قول کوا امتیار کرتے ہیں کے (اس صورت علی )ودنوں رکعتوں عمل (مسبوق کو) بیٹمنا جا ہے جواس سے فوت ہوئی ہیں ( کیونکہ ان دونوں علی بہلی رکعت تشہد کے اعتبار سے دوسری ہے ) اور بی قول ہام ابو منبغ کا ہوا ہے۔ جواس کے سب راوی ثقتہ ہیں اور سند متعمل ہے۔

فائدہ: اس اثر ہے دوسرا جرموابت ہوگیا کے مسبوق امام کے بعد جور کھتیں پڑھتا ہے دوتشہد کے تن عمی آخری رکھات میں اگرتشہد کے تن عم مجی اقبل رکھات ہوتھی قو معزت ابن مسود معزت جندب کے مل کور جج دیے مگرانبوں نے معزت میروق کے مل کور جے دی محمل اس طرح مجی جائز ہے جس طرح جندب نے کیا اور مجد و مجولان مند آئے گا۔

۱۳۲۹-۱۱م الک زبری ہو وائن المسیب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہو چھا تا وہ وکئی نماز ہے جس کی سب رکھات میں قصدہ کیا جا ہے؟ پھر خود علی سعید بن المسیب نے فر مایا کہ وہ مغرب کی نماز ہے جبکہ تہاری امام کے ساتھ ایک رکھت فوت ہو جائے ( تو اب تیوں رکھتوں میں قصدہ ہوگا ، کیونکہ جورکھت بعد میں تم ادا کرد کے وہ تشہد کے تن میں افیر ہے ) اور تمام نماز وں کی سنت ہی ہے۔ اس کو مدوتہ ما لک میں سندھ کے روایت کیا ہے اور تا بھی کا یہ کہنا کہ یہ سنت ہے مرفوع مرسل کے تم میں ہے اور ابن المسیب کا مرسل متبول ہے۔

فاكده: اس عيم معلوم مواكمسبول كى نمازتشدك بارويس اخرب-

يُعْلَنُ فِيْهَا بِالْقِرَائَةِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ ابنُ عمرَ ، فَقَرَأَ يَجْهَرُ لِنَفْسِهِ فِيْمَا يقضى جَهَرًا قال مالك : وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا يَقُضِى مَا فَاتَهُ عَلَى نَحُو مَا فَاتَهُ . (كذا في المدونة الكبرى ٢:١٩) وسنده صحيح ، وأخرجه مالك في الموطا أيضا .

١٣٦٨ – قال: وكيع عن حماد عن قتادة عن الحسن عن على فله قال: إجُعَلْ أَوَّلُ صَلاَتِكَ آخِرَ صَلاَتِكَ ، (كذا في المدونة الكبرى ٩٦:١) ورجاله ثقات ، وقد أثبت بعضهم سماع الحسن عن على ، كما سنذكره .

باب إطالة الركوع للجائي التي المالة الركوع للجائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائية ا

۱۳۶۷- تافع بروایت ہے کہ عبداللہ بن عرب کے ساتھ اگر ایک نمازی کوئی رکعت فوت ہو جاتی جرکیا جرکیا جاتا ہے تو وہ (بعد عمر) خود ( کھڑ ہے ہوکر) ان رکعتوں عمر بھی جرکرتے تھے جو کے قضا کرتے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے میاں ای رحمل ہے کہ جو رکعت فوت ہو جائے اس کوای طرح اوا کرے جس طرح وہ فوت ہوئی ہے۔ (مدونہ مالک) عمر کہتا ہوں کہ اس کی سندھی ہے اور مالک نے اس کومؤ طاعی مجی روایت کیا ہے۔

فائدہ: اس سے صاف معلوم ہوا کہ مسبوق امام کے بعد جن رکعتوں کو تعنا کرتا ہے وہ قراءت کے حق میں اس کی پہلی رکعتیں جیں۔

۱۳۱۸ – دسن بھری حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ اپی نماز کے پہلے حصہ کو پچھلا حصہ قرار دو ا (یعنی امام کے ساتھ جورکھتیں پائی ہیں ان کوقر اوت کے حق ہیں پچھلی رکھتیں شار کرو)۔ اس کو بھی مدونہ ہیں روایت کیا ہے اور اس کے راوی سب ثفتہ ہیں اور بعض محد ثین نے دسن بھری کا ساع معزت علی ہے ٹابت کیا ہے جیسا کہ حاشیہ عربیہ مذکور ہے ہی ان نزد کے سندموسول ہے اور بعض کے نزد کے مرسل ہے اور مرسل بھی ہمارے یہاں جمت ہے اور دسن بھری کے مراسل کو تو بعض محد ثین نے بھی میچے مانا ہے۔

أَطَوِّلَ فِيُهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِيُ ، كَرَاهِيَةُ أَنُ أَشُقَّ عَلَى أَبِّهِ ". رواه البخاري (٩٨:١).

١٣٧٠ – وعنه قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُرُا فِي الرَّكُعَتَيْنِ الأوْلَيْنِ مِنَ صلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتابِ وَسُورَتَيْنِ ، كَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولِي وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَلِي الثَّانِيَةِ وَلِي الْأُولِي وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَلِي النَّانِيَةِ وَلِي الْأُولِي وَقَالِ الحافظ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولِي مِن صَلاَةِ الصَّبْحِ ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَرواه البخاري . وقال الحافظ في الفتح (٢٠٢٠٢) وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث " في الفتح (٢٠٢٠٢) وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث " فَظَنَنًا أَنَّهُ يُرِيْد بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولِي " ولأبي داد وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر اه.

١٣٧١ - عن: محمد بن حجادة عن رجل عن عبد الله بن ابي أوفى عليه أنَّ النَّبِيَ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

### بابدركوع كطويل كرديخ كاستحب مونا (بعديس) آن واليكى نماز باليف كيك

۱۳۱۹-حضرت ابوق دہ ہی ہی است کرتے ہیں کہ آپ کی ان کے میں نماز میں کو ابوتا ہوں اس حال میں کہ اردہ کرتا ہوں اس می تطویل کا (کو فوب بہت ی قراءت وغیرہ پڑھوں گا) چر بچہ کا رونا سنتا ہوں، پس آپی نماز میں انتساد کردیتا ہوں اس کی ماں پردشواری کرنے کی کراہت کے سبب (یعنی اگر تطویل کروں تو اس کو تکلیف ہوگی اور دل بچے میں لگار ہے گا اس لئے می تخفیف کرویتا ہوں تا کہ میک ولی نہ ہواور بدولی نے نماز نہو واور جب و نیا کی حاجت کیلئے تخفیف جائز ہوئی تو دین کے کام کیلئے می حائز ہوئی تو دین کے کام کیلئے بطریق اور کی جائز ہوگی ولی نہ ولی ایس ہے کہ اس می مقد ارند جو دور مرول کی ایدا کی جائز ہوگی اور کی خطالی نے ، پس ابت ہوا کہ آنے والے کیلئے رکوع کا طویل کردیتا مستحب ہے کین آئی مقد ارند جو دور مرول کی ایدا کیا عث ہو)۔ اس کو بخاری نے دواے کیا ہے۔

۰۱۳۷۰ - حضرت ابوقادہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ہی فلم کی دو پہلی رکعتوں میں الحمد اور دوسور تیں پڑھا کرتے ، بہلی
رکعت میں درازی کرتے اور دوسری میں اختصار (اور طویل صدیث میں یہ بھی فرمایا کہ )ادر صبح کی نماز کی بہلی رکعت میں بھی تطویل
کرتے اور دوسری میں اختصار کرتے ۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے اور (تح الباری میں ہے کہ عبد الرزاق کی روایت میں اس صدیث
کرتے اور دوسری میں اختصار کرتے ۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے اور لا الباری میں ہے کہ عبد الرزاق کی روایت میں اس صدیث
کرتے اور دوسری میں اور ابوداود اور این فزیر کی اور ابوداود اور این فزیر کی الباری میں ہے کہ ہم نے گمان کیا گھاس (ورازی) سے لوگوں کا بہلی رکعت پالیما جا ہے ہیں اور ابوداود اور این فزیر کی روایت میں بھی ای کی مثل ہے۔

ا ١٣٧١ - محمد بن مجاده ايك فخص سے وہ عبد الله بن الى اولى سے روايت كرتے ہيں كه ني الله ظركى مملى ركعت ميں قيام

وأبو داود (نیل ۷:۳). والحدیث سکت عنه أبو داود ، والمنذری ، وفیه مجهول (عون۱:۹۰۱) وحکی الحافظ الضیاء أنه طرفة الحضرمی ذکره ابن حبان فی ثقات التابعین ، گذا فی التهذیب (۱۱:۰) ، وفی التقریب (ص:۹۱) طرفة الحضرمی صاحب ابن أبی أوفی مقبول من الخامسة ،لم یقع مسمی فی روایة أبی داود اه قلت : وسکوت أبی داود والمنذری دلیل علی کون الحدیث صالحا عندهما.

کرتے تھے، یہاں تک کر کی کے قدم کی آ واز نہ سنتے۔اس کواہام احمداور ابوداود نے روایت کیا ہے اور اس میں ایک راوی مجبول ہے، حافظ ضیا ۔ نے کہا ہے کہ وطرف حضری ہے جس کوابن حبان نے تقدیما ہے، پس حدیث ضعیف نہیں بلک حسن ہے جسیا کہ ابوداوداور منذری کے سکوت سے مجمی معلوم ہوتا ہے اور مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جب اوگوں کا آ ناموقوف ہوجا تا تواس وقت آ ہے انگار کو ح فر ہاتے۔

فائده: اس مدیث شریم متندیوں کی مراعاة سے قراءت کا دراز کردیا فدکور ہے جس پررکوم کی تطویل کوئی آیاں کیا جاسکا ہےادر کوایدا کرنا جائز ہے گراولٰی بیب کرکی کی دجہ سے دکوع کوطویل ندکر سے کو تکداس علی عدم اظلام کا شائبہ ہےادر تطویل رکوع شرعا مطلوب نیس اور تخفیف مسلو قامطلوب ہے اس پر قیاس ، قیاس مع الفارق ہےا در دکھت اولی کی تطویل علی جواح تال صحاب نے بیان کیا ہے دو محض احتال ہے ، یعین نہیں ہوسکا کر حضور کھائے اس طل کا بی خشاتھا، خوب بحولو اواللہ بحال المل المل المحدللة الذی بعزته وجلاله تتم المسالحات و علی سیدنا النبی محمد و آله و احسحابه از کی السلام والحمدللة الذی بعزته وجلاله تتم المسالحات و علی سیدنا النبی محمد و آله و احسحابه از کی السلام وافضل المسلوات.

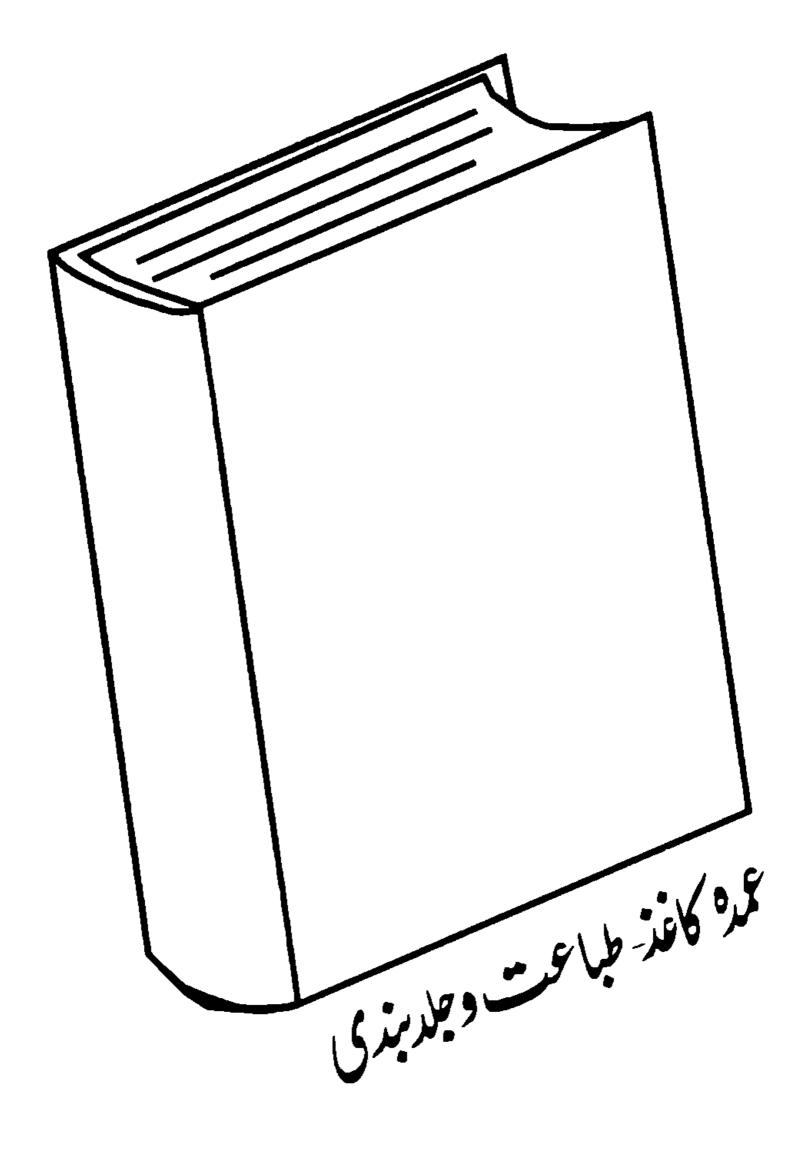

Telegram: t.me/pasbanehaq1